برطانوی خطالم کی کہائی عبدہ کیم خال خرشا ہمانیوری عبدہ کیم خال خرشا ہمانیوری کی زبانی

مشغل لراه)

مديم الماردو لامورا فريد بكائ باذاره لامورا برطانوی ظالم کی کہائی عبد ایم خال خرت بھانپوری عبد ایم خال خرت بھانپوری کی زبانی

مشعل اه)

ملنكانة المماردو لامورا فريد بالمال باذار،

نام کماب وری کی زباتی معنف عبدالحکیفال آخر شا بجها نپوری ظهری کاتب معنف عبدالحکیفال آخر شا بجها نپوری ظهری کاتب معنات م

# انتساب

معضرت شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ سبیے فرخاندان و نادر روزگارنے اپنے گوسے جب اپنے سبیع مولوی آممعیل کے ماضوں فلنڈ وہا سبیت کا ظہور دیکھا تو بقول مصنف فریا والسلمین فرمایا نظاکہ: "میری طرف سے کہواس لڑکے نامراد کو، کم جو کتا ب مبیئی سے آئی ہے ہیں نے جسی اُس کو دیکھا ہے اُس کے عنایہ صبح نہیں، بلکہ لے اوبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں آج کل بہار ہوں، اگر صحت ہوگئی تو میں اس کی تر دید کھنے کا ادادہ رکھنا ہوں تم اسمی نوجوان نیتے ہو، ناحق شوروٹ ریا نہروئ

موصوف کے دُورے چپا شاہ عبدالقا درمحدّث دہلوی رحمۃ الشعلیہ نے بقول مولوی اشرف علی اللہ علیہ نے بقول مولوی اشرف علی مضانوی فرمایا تھا! اہا اہم توسمجھتے ہے کہ اسمعیل عالم ہو گیا گروہ تو ایک صدیث کے معنی بھی مہیں جا نا ؟

رشی المبتذعین صاحب کی ابتذائی کارگزاری کے نیور دیکھے ہی شہنشاہ اقلیم منطق حضرت علام نضل من نیر کا اسلمنی خیری المبتذعین صاحب کی ابتدائی کارگزاری کے نیور دیکھے ہی شہنشاہ اقلیم منطق حضری کی بیخ کئی کیے لغیر نہیں رہنے کا " راس کے بعد علام تجرآبادی نے تحقیق الفتولی فی البطال العلوی کی کراس فت کویا مال کیا اور شاہ مخصوص اللہ وشاہ محدموسی لپسران شاہ رفیع الدین محدث وہلوی بن شاہ ولی اللہ میں دہلوی رحمۃ الله علیم نے معید الدیمان اور الحجة العمل فی ابطال البحل الدیمان اور الحجة العمل فی ابطال البحل تصنیف کرکے اپنی گھرسے اسلی گھوئی اس پُراسرار شرارت کی بیخ کی فرمائی۔ احقر مذکورہ معزات کی ایمانی فراست کو خراج محقیدت بیش کرتے ہوئے اپنی نے کئی فرمائی۔ ابین کروہ معزات کی ایمانی فراست کو خراج محقیدت بیش کرتے ہوئے اپنی نام بین کوران بانچوں بزرگوں سے منسم کرتا ہے۔

انقرت بهما نپوري مظهري عفي عنه

# فرات

| صفح    | عنوان                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عنوان                            |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 744    | ا ينگلواندين علماء کي کھيپ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مناجات بدرگاه مجيب الدعوات       |
| 44.    | ديبندمركز                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | استغاثہ – ہارگاہِ رسالت میں      |
| 410    | على گڑھ مركز                 | SHALL STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سخن بإلے گفتنی                   |
| 191    | ندوه کا پُراسرار جال         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب اوّل                         |
| r9 4   | مرذائے قادبان                | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|        | بابسوم                       | or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المكربزول كاقبضه اورمظالم        |
| m - m  | بابسوم                       | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ملاخلت في الدّبن                 |
| W. D   | فرقدسازی                     | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عهمام كالكراؤاور ننائج           |
| 4-0    | المحديث فرقة                 | 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايك تاريخي مغالط كاصل            |
| r. 4   | ديوبندى فرقه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,                              |
| W.6    | نیم ی فرقه                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب دوم                          |
| w.c    | , ,, 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسلانوں کو اسلام سے کبوں بے مبرہ |
| p - ^  | سلح کلیت و درست              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्शास्त्र है। इ                  |
| y - 9  | فاكسار بإرثي                 | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خارجی گفی                        |
| r-9    | ناعت اسلامی                  | SCHOOL STATE OF THE STATE OF THE SCHOOL STATE | خارجی حرانی                      |
| 主とりととり | بمس المبتدعين مولوى المعبل و |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خارجی ویا بی                     |
| P11    | ري تقليد                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فارجى استعيلى                    |
| 414    | الما أكوريت                  | OF Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ديربندست كي ابتداء               |
|        |                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

| 519      | ١١٧ اسلعيل ريستي                   |                                         |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 344      | رس س امکان کذب                     | تومین انبیاء کاعالمی ریکار ڈ            |
| 244      | ٣ ١ انكارختم نبوت                  | المفر اليان                             |
| رت ، ۳ ۵ | ٥ ٣ انتقبص رسالت كي ا قابل فهم جسا | قتل د قال مسلمین                        |
| 011      | ا م ولوبندلول کی پیررستی           | نواب نبوت                               |
| 009      | ٢ ٢ ما علمائ دبوبندكا مخصوص تصوّف  |                                         |
| ناعوده   | ، م بانی جماعت اسلامی کے کار       | وشمن صطفي كي تسل منقطع                  |
| 040      | ے ہم مودودی صاحب کاخدا             | كناب التوجيد وتقوية الايمان كي ممأنلت ٨ |
| 049      | ۹ م انبیائے کرام پرتیراندازی       |                                         |
| 048      | ۹ م صحابهٔ کوام پرزالی کرم نوازی   | جماعت كا المجديث نام ب                  |
| 0 1 4    | ۹ م قرآن وحدیث پر مهر بانیان       | اتمیازی نشانات ک                        |
| 016      | ۹ م فرقرسازی کے ذوق کی تسکین       | وبایی توحید                             |
| 09.      | . و بان نیجریت کے کارنامے          |                                         |
| 4.4      | ، و بانی خاکسارباری کے کارنامے     |                                         |
| 4.95     | ه مطرغلام احدر ویزگی تخریب کار     | مجتهدبن عظام رطعن ۳.                    |
| 477      | ه سیومفرات                         |                                         |
| 474      | ٥ انكار قرآن مجيد                  | و با بيري طهارت كا يا في                |
| 4.27     | ۵ صحابرام سے شمنی                  |                                         |
| 449      | ه تقیر                             | غیرمقلرین کے دیگر مجبوب مشغلے ۱۲        |
| 444      | ۵ متعر                             | //                                      |
| 444      | ٥ مسلمانون سے بغض وعداوت           |                                         |
|          | ه مزاغلام احترفاویا نی کی          | غيرتقلدين كي الهام بازي                 |
| 444      | ه تخریب کاری ک                     | دربندى جماعت كى تخرىب كارى٠٠            |

| 44.0        | ۵ م ۷ مولوی نواب صدیق حسن خال جوما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مخالفت جهاد                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| < 4 h       | ه ۲ مرستبداحدخان علی گرطهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ظتی بروزی نبوت کا دعولی           |
| 604         | ٨ ٨ ١ علامه شبل نعما في اعظم كرط هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حقیقی نبوت کا دعولی               |
| 604         | ۳ ۵ ٦ الطاف حسين ما آلي بإني بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدس بارگا بول میں دریدہ دہنی     |
| ۷4.         | ۵ ۵ ۲ مولوی در شیداحد گنگویی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابن الله بونے كا دعوى             |
| 449         | ۸ ۵ ۸ مولوی اشرف علی تھا نوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وعوني أكوميت                      |
| بحانی ۱ ، ، |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا قبالی وگری                      |
| cch         | ۹ ۵ ۲ مولوی محدالیا سس کا ندهلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملانون سے علبحد کی                |
| 264         | مزراغلام احدقادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| 4           | ۲۲۳ مشيعة صفرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بابچارم                           |
| 6 10        | نون ي زماني ١٦٠ ماب يجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انگرېزدوستى كى كهانى، انگرېزدوسنا |
| 646         | ۲ ۲ ۲ و بابیری زناردوستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ستداهدربلوی                       |
|             | ١١ ٤ كائے كا قربانى ادر كاندھوى حفرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مولوی محدا سلیل وبلوی             |
|             | ١١ ع كانرهوى شيخ الهندك كارنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولوی محراسحاق د بلوی             |
| ۸۳.         | ١١٠ تحريب خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولوي مجبوب على                   |
| 149         | ١١٨ جعية العلائم بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولوي رامت على جنبورى             |
|             | ٠٠ ٤ كانتصى المم الهندككارنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مرلوی ملوک علی نا نو توی          |
| 194         | ١ ٢ > احاربارتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولوي ميح الشروطوي                |
|             | ١١٧ على خالطستت كى فهايش اوراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولوی ڈیٹی نذراحد                 |
| 124         | ۷ ۲ کندی و با بیری برست نوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولوی محد احسن نا نوتوی           |
| 1 1 1       | ٧ ٧ ١ ابت پيشون کي خيته اُر ناري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولوي عبدا لاحد دراوي             |
| 98          | ١٧١ قطعات اربخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یاں نزر سے دہوی                   |
| 94          | الم الما الما ومراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولوی محرکسین بٹالوی              |
|             | The second secon |                                   |

## مناجات

الدد اے فدا، سب کے ماجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے رُہزن دین بننے لگے دہنا ، حق پر ستوں کا ایماں خطرے میں ہے یوں تو آزاد ہیں ، حرانی جی ہے ، یُوں تو کتہ کی اینے روانی بھی ہے در حقیقت ہیں محکوم کفار کے ، ایل اسلام کی آن خطرے میں ہے جن کے زیر نگیں ہفت کشور کہوئے ، قسمت اقوام عالم کی سکھتے رہے آج بیں کفرکے زیر فرماں وہی ، قوم کی شوکت و سف ن خطرے میں ہے سے ج بیکر کھی عدل وانعاف کے ، نے جو میلے کھی مسن اُخلاق کے آج وہ ہو گئے نگ انسانیت ، اُدج کا سازوس مان خطرے میں ہے مج اپنی خلافت بنی خواب ہے ، کشتی شانِ مسلم ہی غرقاب ہے خود ہی الیس میں وست و گربیاں ہیں،جس سے مرمروسلطاں خطرے ہیں ہے اه كشمير، قيرص ، فلسطين مِن يا إرى ليريا ، رُوكس اور حين مِن ی خاطر مسلمان کولیں زباں ، حم خطرے یں ہے جان خطرے میں ہے عدد الكريز كي سب سے لعنت بڑى ، تھا جو وكٹورير نے سب يا نبى اس کے اب بیرو کار اِس قدر ہو گئے ،جس سے نظم کلشاں خطرے میں ہے بیدروں کے زالے ہی اطوار ہیں ، کتے ہیں قوم کے یارو عفوار ہیں قست کو شاتے ہیں مجھ اس طرح ، دین کا ہر بھباں خطرے میں ہے ناچ گانے عضب آج محبوب ہیں ، آہ اُم الخبائث کے مشروب ہیں ہو رہی ہیں امیروں میں خرمتیاں ، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے رہزوں کا ہوا گرم بازارہے ، رہناؤں سے اب قوم بیزاد ہے غیرت دین و ایاں کا بویارہے ، آج سیا مسلمان خطرے میں ہے

کیے تفسیر و تفہیم کے نام سے ، کیے کر و تدبر نما دام سے

بڑوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے ، جن سے مغہرم قرآن خطرے یں ہے
مصطفیٰ کے فرامین ورو زباں ، مصطفیٰ کی ام ضیں سے کریں کسر شا ں
کس فصنب کی ہیں یہ شوخیاں الاماں ، تیرے پیارے کا فرمان خطرے ہیں ہے
اہل اسلام کو منتشر کر دیا ، اب تو ہر فرد ہے ایک فسرقہ جب دا
وشمنان نبی بن گئے اولیا ، آج سیّوں کی بچپ ن خطرے ہیں ہے
ہم نے مانا کہ بیٹک خطاکار ہیں ، ماہ دوجماں ! ہم گہنگار ہیں
امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے ، اُمتیت شاہ فیلشان خطرے میں ہے
بہر شاہِ اُمم ہو بھاہ کرم ، بھر زقی کرے قوم یہ وم برم
بنان و شوکت سے اختر نبی چکے تیرا، ذوالمنن! وہ پرلیثان خطرے ہیں ہے

انحر شا بهمان پورئ ظهري غفرلهٔ لامور

### استغاثه

#### ( تجضور رايا نور، ست فع يوم النشور صلى للدتعا لي عليه في

نكاهِ مرحت ، حِشْم عنايت ، يا رسول الله پرایشاں مال میں سم المستنت، یا رسول الله اُمن رکھا ہے سربرسمت بھر تخریب کاروں نے بظاہر بن کے جدروان ملت ، یا رسول اللہ وہ، جوہی صاحبان جہ و دستار کملاتے بہ باطن آپ سے جن کو عداوت ، یا رسول اللہ وہ اجہوم جن کا مومن کا گرول ہے ابوجسلی ہے اُ جل جن کا تن ،گندی ہے سے، یا رسول اللہ زباں پر نعرة ترحید ول ایسان سے حن لی ہے کلم اب پر اورول میں کدورت، یا رسول اللہ وہ، جو بین آپ کی تعظمیم اور مکریم سے منبکر وه گشاخان دربار رسالت ، با رسول الله یر درن اسلمبر بن کر مل آئے بین میدان میں كرين كس طرح سم اپني حفا ظت ، با رسول الله ہمارے اہل حق با ہمد کر وست و گرس ں بیں الحيس كب اين سي جيكروت فرصت يا رسول الله مقابل دستمنان دین کے جو مرد میداں تھے وُه بين شير نيستان سياست يا رسول الله

سی تھا جن کے تن پر جامد اُلْفَقْد مافنی بیں ہے اب زر کی مگ و دُو اُن کا خلعت یا رسول اللہ اُ کسی کو جرف ہے درگار خوشنو دی امیروں کی کسی کو عرف کرسی کی ضرورت یا رسول الله انھیں میں سے نتے فیشن کے کچھ مفنی معا ذاللہ مسائل میں بھی کر بیٹھے بین جدت یا رسول اللہ ہارے رمران وین ولمت کی یہ حالت ہے کہیں کس سے ہم اپنے ول کی حالت یا رسول اللہ یکے بیں دستمنان ویں ادھر تخریب کاری بر محدّر ہے نصاتے دین و سنّت یا رسول اللہ دروالایر اخر استفار کے کر کیا ہے حبيب حق ، شهنشاهِ رسالت يارسول الله مدینے سے اُسطے عیر ابر رحمت یا رسول اللہ كرم بو يهر بشكل اعلىضرت يا رسول الله (صلى الله تعالى عليه و إله وصحية م)

اذاخر الحامري الرضوي مرظلهٔ حب ر آباد



وہ محرکات جو اِس کناب کی تصنیف کا باعث بنے اوّلا اُن کا قارئین کے ساسنے اظہار كر دينا صروري خيال كرتا أبول ، ليح وجهات صب وبل مين : ا- بارى تعالىٰ شاندا كے فضل وكرم اور أس مے مجبوب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى نظر عنايت إس الير كوا مام احدرها خال بربلوى فدكس سرة سي تعلق خاطر ب اورشت معقيدت ونیازمندی حاصل ہے۔ اس بنا پرمنیں کر راقم الحروف نے اعلیفرت بربلوی سے براہ را فيض ماصل كياتها، كيونكه الم موصوف كا مع ١٩١٨ ١١ ١٩١ مين وصال بوكياتها اوراحقر كاسن بدائش ٥ ١ و ١ ، ب- ١١ م احدرضاك سائف دوسراكو في عام رست جي نهين جېرآپ مولداً بربيدي، نسبًا بيتها ن اورمشريًا قا دري نخه اور راقم سطورمولداً نشا بهما نيوي نسبًا واجبوت اورمشريًا نقت بندى مجدّدى بونے كا دعوى كرتا ہے اگرچر برائے نام بى سہی ۔ یا ں فاصل بربلوی کے ساتھ ایک نماص دختہ ہے ادر دہ یہ ہے کرموصوف کو عرب وعم كے عمائد دين ولن لعني اكا برعلمائ المينت نے امام تسليم كيا اور ح وهويلى ي كامجدّ وبناياتها - لنذا اس ناجيزكوام احدرصاخان ببلوى سيهي أسي طرح نيازمندانه عقيدت ومجتت بي عبى طرح حفزت امام رباً في، مجدّد العنة نا في شيخ احمد سربندى قدس ف اوردوس بزركان دين سے والحمد لله على ذلك - إس تعلق فاطر نے مجبور کیا کہ ام احمدر منافال بریلوی کے تجد بدی کارنامے برجو کھیے تو لئے پھوٹے الفاظ یں مکھاجا سکے ، کھ کرابی تقبیرت کا نبوت بیش کروں کیونکر کھنے والوں نے ابھی تک إس اهم ترين عنوان يريحف كى زحمت گوادا تنبي فرما ئى ہے-٧- دوسري وجراك موفنوع يرفلم الهاف كي يب كخطيب مشرق ،مصنّف فون كانسوا علاميت أن احد نظامي مذظه مريريا سبان الدالك وكابر بيان طرهنا نصيب مُهواكمه:

"محر مفتی ظفر عی صاحب نعا فی برنسیل دارا لعلوم المجدیرابی کا مرسد بیکیت حق قص محصوصول موا اور تناب کے سرورق "بیا ت المحفرت، پر نظر پڑی تو و فرد شرق میں اورا ق گرا فی کرنے لگا مگر اپنی حرما ن صیبی کرجس عز ان کا مثلاثی تھا کو محصور ناسکا ، بعنی "المحفرت کی نشان تجد بد" میرے خیال میں جلدا ق ل کا سب سے اہم اور ضروری باب بہی نشا کہ المحفرت کی مجد دیت پرسیرحاصل گفتگو کی جاتی اس کے لیدر ندگی کے دو سرے گوشوں پر دونت فی ڈالی جاتی ہوسکتا ہے کہ بعد کے دوسر سے نشار ندگی کے دوسے گوشوں پر دونت فی ڈالی جاتی ہوسکتا تو مکتبه کراچی محدظ الدین معاصب فیلر پرنسپل جا مولطیفیہ کو جا ہے کہ دوسری مسئد برگفتگو فورا تی ہو، لیکن اگر البیا نہ ہوسکا تو مکتبه کراچی کو چا ہیں کو چا ہیے کہ وہ موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی و تحقیقی متفالہ لے کردوسری یا تیسی عبد میں شائح کردوسری عالم و فاصل کی تاریخ تو کہی جا تے گی لیکن کسی مجبر دکی تاریخ تر بن سکے گی۔ عالم و فاصل کی تاریخ تو کہی جا تے گی لیکن کسی مجبر دکی تاریخ تر بن سکے گی۔ عنورت ہے کہ اعلی خرت کی شائی تحدید و تبصره منورت ہے کہ اعلی خرات کی اظہار ہے ۔ یہ تقید و تبصره منورت ہو تیل ناقص رائے کا اظہار ہے " ل

نتا برموصوف کی به آواز صدائے صحوا ہوکر ہی رہ گئی تھی کر اس موصوع پر ابھی یک کوئی تھا کہ اس منصنہ شہو د پر علوہ گرنہ ہوسکی ۔ رافع الحروف بھی کچے تصفی کی بغضلہ تعالیٰ حبا رہ کر بیٹیا اس منصنہ شہو د پر عبوان اور ایسے عبیل القدر امام و مجتر د کے تنجد بدی کارنا مے پر اس ب و حنگی کتاب کودیکہ کرعلمات المہنت بیں سے کوئی صاحب همنجلا اسلیں اور اس طرح غصة بیں آگر من اعلیٰ حضرت کا تحدیدی کارنا من شایا ب شان طریقے سے عالما نداور محققا ندانداز بیں کھھنے کی شاید من المان والوز مالیں۔

س- تیسری وجر مذہب المسنت وجماعت سے بغاوت کرنے والے انتگار انڈین علماء اور انصاف وثمن مورخوں کی علمات المسنت اورخصوصاً الم ما جمد رضا خاں بربلوی کے خلا

ک محدصا بر قاوری نسیم بستوی، مولانا جمیدوا سلام، مطبوعه کا نبور، ۹ و ۱۹۶۶، ص ۲۰۰۱

معاندانه روئش ہے۔ بیر حضرات اپنے اکا بر کی انگریز دوستی اور ثبت پرست نوازی میر بردہ الله الني كاغرض سے بلے حاالاامات اورواہي تباہي اعتراضات كا أيك لانتناہي سلسله الدنون سے منظ طور رہاری کیے ہوتے ہیں۔جن حصرات سے قدموں رہمی مجی الگرزوستی کی گرد نه پڑی اور جن کے خلوص وللّهبت ، تقولی و طهارت اور دیا نت و اما نت کی فرنتے بھی قسم کھا سکتے ہیں ، اُن علمائے کرام اور او بیا ئے عظام پر انگریز دوستی کا الزام نهایت بلے باکی سے ملکاویتے ہیں اوراینی اِس نازیبا سوکت ، البیلی شرارت ، الابر مندویاک سے عداوت ، تاریخ و وافعات میں خیانت کرنے پر درانہیں مرطتے، أنصبت كم ننين مجمات ، مثلاً يروفيس محدابوب فادرى كلف مين : " وبلي مين دميرالدوله نواب فريدالدين (ف مهم ١١ه/ ٨ م ١٨) ، منتى زين الدين دف ۱۱۲۵ / ۱ ۱۸۱۷) ، مفتى صدر الدين ازده دف ۱۸۱۵ م ۱۸۱۷) مولوی فضل امام خرام باوی (ف سهم ۱۲ هر/۱۸۲) ، مولوی محدصالح خرا بادی ( برا در ففنل امام خیر آبادی ) ، منشی فعنل عظیم خیر آبادی ( فرزند اکبر ففنل امام نیر آبادی) ، مولوی فضل حق خیر کبادی (ف ۱۲۷۱ه/ ۱۲۸۱) ، بدایول بین مولوی ففنل رسول (ف ۱۲۸۹ صر ۱۸۸۲) ، مولوی علی خش صدر الصدور رف ۱۳۰۳ ه/ ۲۹ - ۵ ۸۸ ۲۱) ، مراد آبا د مین مولوی عبدا تقادر صف رام نوری دف ۱۲۹۵ ه/ ۲۹ م ۱۲) ، الرا آباد می مولوی اسدالله دف ۱۳۰۰ ١٨٨ - ١١٨٨) وقاصني عطارسول حيرياكو في ، كلكة بين قاصني نجم الدين خال كاكوروى دف و ۱۲۲ه/ ۱۸۱۷ اور إن كے صاحبزادگان ، فاضى سعبداليك دف ۱۲ ۲۱ ه/ ۲ ۲۸ ۱۲) ، مولوی علیم الدین رف ۲۹ ۲۱ه/ ۱۳۵۸) اور "فاصنى عليم الدين (ف ١٤٥٤ هر ١٧ مر) وغيره-مدراكس مين فاصني رتضاعي گویاموی دف ۱۲۵۰ م ۱۵۰ م ۱۵۰ م ۱۹۱۸ اور وناسک میں خان بها در مولوى عبدالفتاح مفتى وغيره برصغيرياك ومبندس وهاعاظم وافاصل ميرضف نے منصب افتاء ، قضاء اور صدر الصدوري كے دريع سركار كميني كا فتار بكو

کوبی ل اور مضبوط ترکیا '' کے مسلم کانٹن کے اس اِک منظر کر پنا رکے ماتھوں سوچاک بین یارو مرسے وامان نظر میں

قادری صاحب کو مذکورہ علمائے کرام کی ملازمت تو نظر آگئی اور صرف ملازمت کے پیش نظر مزے کے پیش نظر مزے کے کی اور میں اسکان کا مشس ا پیش نظر مزے لے لے کر برکشن گور مُنظ کے خیر خواہ ہونے کا الزام عائد کر دیا ۔ کا مشس ا موصوف روز قیامت کا منظر اور وہاں کی باز گیر کس کومیر نظر دھتے ۔ الزام تراشنے اور بہتان مگا سے پہلے مندرج ذیل امور پرخور فر ما لیاجاتا :

ا۔ کیا اِن علمائے کرام نے کسی خلاف اِسلام منصوب میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ ۱- کیا اِن اکا برنے کمپنی کے دباؤیا ترغیب سے اسلامی عقائد و نظریات میں کوئی ترمیم وتنبیخ کی تھی ؟

سر۔ کیا اِن بزرگوں نے تکومت کی تمایت کا کو ٹی ایسا اعلان کیا نخاجس کی اسلام اجازت نہیں دنیا ؟

ہم بوری در داری کے ساتھ عوض کرتے ہیں کہ معاندین اِس قسم کا ایک بھی الزام علمائے
المسنت بہتا ہت بہیں کرسنت ۔ رہی بغض وعنا دکی بات ، تو یر داسند ہی دو سرا ہے ۔ اِس
راستے پرگامزن ہوکر ، جکسی کے جی ہیں آئے کتنا بھرے ، کون کسی کا مُنہ پکڑ سکتا ہے ؟
مبترعین زمانہ نے تو بغض وعنا دہن شہنشاہِ دوجہاں ، سرور کو ن و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وہم
کی بارگاہ میں کیسے کیسے نازیبا کلمات استعال کیے ہیں ، جن کی کھے کا فروں کو بھی کھی جرات
نر بُہو ٹی کھر اِس سے جی تجاوز کر کے باری تعالیٰ نتا نہ کے سبوح وقد وس ہونے کو دا خداد کرنے کی
عرض سے ذات باری تعالی پر امکان کذب کا الزام لگانے اور اُسے جھوٹا عظہ اِنے کی باقاعیہ
مرض وع کر دی تھی۔ بہی صفرات اگر علی نے امرائ سے حھوٹا عظہ اِنے کی باقاعیہ
بات ہے ؟ ہاں پر دفیسہ محمد ایوب فادری جیسے تاریخ دوست حضرات سے ہم اتنی گزار مش

له محدايوب قادري واخبرمقدمرجات سيداسد يد ومرايي ، ص ١٨

فرور کریں گے: ت

اں جا ہتے ہیں کہنا کھے اپنی کے میں ہم جی نغر نواز رکھ دے اب سازِ لَکْ تَسُوَانِيْ

اس تماب میں فتقف عنوانات کے تقت ہو کچھ تحریر ہُواہے اگرا سے انصاف اور ویائت واری کے ساتھ پڑھاجات نوکوئی وجر منہیں کہ علمائے المہسنت سے عنادر کھنے والوں کے وہ صاجان جُتہ و دستار حضیں برطش گور منٹ نے اپنے سیاسی مصالح کی بنا پر اسمان علم کے شمس و قرمنوانے اور تقوی و طہارت میں رشک منبیدوٹ بلی باور کرانے کی خاطرا پنے پروپیگنڈے کی ساری شیرین کو کرکت دی ہموٹی قتی اور تا عالی بھی معرو ن علل ہے ، کچھاور ہی نظر مذا سے کا مسلم شیری معلوم نہیں پروفیس محدالوب قادری جیسے سی کے مثلاثی نے تباہل عارفانہ سے کا مسلم نے کور علیا ہمواہے ؟ : معد کیوں علمائے المسنت کو بدنام کرنے کا سلم شروع کیا ہمواہے ؟ : معد ول میں سماگئی ہیں فیامت کی شوخیاں

دوچاردِن رہا تھا کسی کی منکاہ میں

انفان کی زاز دیا خذیں ہے ،کیول ڈنڈی مارکر دیانت وامانت کا خون سربازار کیا جا رہا ہے، کیا تیامت نہیں آتے گی ؟ ہم مولوی محرسلیمان صاحب بدایو فی کو مخلصاند اور خیرخوا یا ندمشورہ دیتے میں کم ؛ سے

> رند خواب حال کو زابد نه چیمط تو هنچه کو پرانی کیا بڑی ، اپنی نبیط تُو

إكس سلسل كاسب سے افسو سناك بيلويہ ہے كەلعِفن حضرات كغفض معاوير ميں إشنے دُورْ كُل حِانے بين كرستگين سے سنگين الزام دنكے كى چوط لكاتے بين كيك اس الزام كونيت يركو في حيوف مُوط كى دليل يا فرصنى و تعلى شها دت كسيش كرف سے مجمى عاجز بهوتے بين تبوت غواه زندگی مومیترمز اسکے کین بہتان نرامنی میں کونا ہی کرنا مجرم سجھتے ہیں۔مثلاً کیجھیے دنو لا انٹینہ صافت' نا مى ايك تناب ديجھنے كا آفاق ہُوا۔ كتاب كے مُصِبنّف پر وفيسرالحاج محد فيرو زالدين رُو حي ہيں۔ سرورق مرمکھا ہے کرا بربلوی اور دبوبندی ملک کی تقیقت تاریخ کے آئیند میں "۔ یہ سمانا اعلا، كالبكا بيارا بيارا بارا نام بإهكراور يمعلوم كرك كممسنيف انتاءالله إسلامك سطين ك پروفیسر ہیں اور شاتھ ہی الحاج سبئ نیزروحانیت سے تعلق رکھنے والے خلص سے بھی مزتن ہیں' يراميد بوعلى تفى كدموصوف فيصرون ارمخى انفا ف سيكام بيا بوگا ، اخلا فات كى فى كو كم كرف كى سعى فرما فى بهوكى اورعلى اندازىي ننبت كردار اواكيا بوكا ، ليكن كتاب كا مطا لعد كيا تو سارى تاب دى ايك طرف، يهطي خوصفات بى في مير يخومن أميدى السبى الى لكانى كم المس كا نام ونشاق ك مناديا - انتهائى افسوك كساته كهنا بُول كم شايد محرم رُوْحي صل متبت انداز کے تعتور سے بھی ناآشنا ہیں اِسی لیے موصوف نے یو ری تماب میں منفی انداز ہی کو نبهایا اور بعض مقامات پر تو اِس سے جی نیچے میسلتے اور گراهاتے رہے۔ چ نکد سم نیز مُصداقت ، نامی تاب کے بارے میں راقم الحروف نے اپنے تا زات کا اظهار کر دیا ہے للذا اس کا تعارف كروا باحزورى خيال كرنا بكول موصوف رقم طرازين:

رکسی سے مناظرہ مقصور نہیں ہے ، نرکسی کوست و تشم کرنے کا خیال ہے ، نرکسی کوست و تشم کرنے کا خیال ہے ، نر ہی کسی کی بے جا طرفداری اپنا شعارہے ۔ مربات کا نبوت کما ب اوروالہ

مرج دہے۔ ہرشخص خدا کو حاضر و ناطر جان کر، طرف داری اور جانب اری کو حجود کر، اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اِنشار اللہ حقیقت السس پرواضح مرح کا، اِنشار اللہ حقیقت السس پرواضح مرح کا، اِنشار اللہ حقیقت السس پرواضح مرح کا کانسانہ اللہ حقیقت السس پرواضح مرح کے گا۔ کے

آیتے رُدی صاحب کے ندکورہ دعا وی کا جائزہ لیتے ہیں کہ اپنی اس تصنیف میں موقو نے کہاں کک اِن کا پاکس لحاظ کیا ہے ؟ یا محض فارٹین کے دِل موہ لینے کی فاطریہ خوشنا اعلان کیا ہے۔ خیانچے موصوف مکھتے ہیں ؟

" ان کوکیا معدم کر ابن عابدین شامی نے عکومت کے اثر سے ان غربیوں (دوا بیل)
کو بدنام کیا اور ان کے خلاف ایک مخدم می ذاقام کرکے اپنی دنیا سنجالی بڑا ہو اِس دنیا پرستی اور سنہ سے مکوں کا ، جس کے عرض شامی نے نجدیوں کو
دل کو ل کر بذام کیا ۔ شامی نے برسب کچے محمد علی پاشا کے حکم سے اُس کی دولت کے
ارٹر سے لکھا ہے ۔ ' کے

> که محد فیروز الدین روتی : آئینهٔ صداقت ، مطبوعه کرایی ، ص ۱۱ که ایصناً : ص م ۵

تاریخ کے آئینے میں اِسی طرح فیصلہ ہُواکراہے ؟ معادم ہونا ہے کہ روحی صاحب بھی اپنے تبلیلے کے جیدا سا طبین کی طرح تاریخ سے انتہائی خاکف ہیں، ور مذچا ہیے تویہ تھا کہ ایسے دلائل خار شین کی خدمت میں پیش کرتے ، نئبون بھو کس، واضح اور وزنی ہوئے تاکہ اُن کی روکتنی میں سرانص پنید میں مرافق پند کی میں مرافق پند کی دائے قائم کرتے برجبور ہوجا ناجی کا اعلان موصوف نے لینے کسی دلیل کے کیا ہُوا ہے۔ کیتنی سے طرایق ہے کہ لغیر دلیل کے دعولی کیا جاتا ہے۔ کہا یہ تاریخ کا، ویا ست داری کا ، اپنی علمیت کا میں خواین ذات کا مذاق اُرانا نہیں ہے ؟

اسینے اِ قاربین کی عدالت سے بعداب کی سیریم کورٹ سے فیصلہ کروالیتے ہیں۔ یہ ہیں وارا لعلوم ویوبند کے سابق صدر، لینی مولوی سین احمد صاحب اندوی و راسے گاندھوی نر بڑھنا مینے موصوف کیا فرمانے ہیں:

ہم رُوجی صاحب سے سوال کرتے ہیں کر علاّ مرت می رحمۃ اللّٰہ علیہ نے آپ کے محبوب تجدیوں کے مظالم اور عقائد فاسدہ بیان کیے تو وہ اس جناب کے نزدیک دنیا پرست او

له الدي صاحب كوچا ميد محاكم بهان المسنت وجاعت يا الل السنت والجاعت - ملى عرب الله السنت والجاعت - ملى عرب الشهاب الله قب ، مطبوعه داد بند ، ص ٢٨

ون فروٹ مطر کئے لیکن صدر دیوب مولوی میں احدا نا ٹروی کے بارے ہیں ارث و ذ ما دیا حالے کر جناب کے نز دیک بر بھی دنیا پرست اور دین فردش قرار پا ئیں گے یا نہیں ؟ اب درا دوری بری سرکارمولوی خلیل اجدا نبطوی کا فیصدیمی ملاحظه فرمالیا جائے: " سوال ؛ محدبن عبدالوباب تجدى حلال سحبتا تقامسلما لأن كخون اور أن ك مال وأبروكو اورتمام لوكول كوننسوب كرنا تها شرك كى جانب اورسلف كى ستنان میں کتا جی کتا تھا، اُس کے بارے میں تھاری کیارائے ہے اور کیا سلف اورابل قبلري تحفيروتم جا رسمحة بوء ياكيامشرب س جاب: ہارے زوی اکس کا حکم وہی ہے وصاحب درمی است فرایا ہے اورخوارج ایک جماعت بے شوکت والی ، حجفوں نے امام برجرا حاتی کی تھی "ما ويل سي دام مو باطل ميني كفريا معصيت كامزكر بسمجة فتي وقال كوواجب ارتى ب - است اوبل سے يوگ بهارى جان و مال كوملال محصة اور بهارى عورنوں کوقیدی بناتے ہیں ، آگے فراتے ہیں ، ان کا حکم باغیوں کا ہے .... اورعلامیت می نے اس کے ما شید میں فربایا ہے ، جیسا کہ ہارے زمانے میں و محدین )عبدالوہاب سے نا لعبن سے سرز دہوا کہ نجدسے نکل کرومین ترفینن پرمتغلب موت ، اپنے كومنبلى ندىب بناتے تھے، ليكن أن كاعقيده يه تھا كركس ويمسلمان ميں اورج أن كے عقيدے كے خلاف ہو ، و مشرك ب أوراسى بنايراً مخول في ابل سنت اورعلمات المسنت كا قتل مب ح سمجه ركها تفارً المخصاً - له

اس کتاب المهندعلی المفندراکا برعلمائے دیوبندکی تقاریظ سجی ہیں ، جن میں آپ کے حضی خالمند مولوی محمود الحسن ، جناب کے حکیم الاست مولوی انٹروٹ علی تقانوی ، حمیت العلمائے مہند کے صدر مفتی مولوی عزیز الرحمٰن حجم مہند کے صدر مفتی مولوی عزیز الرحمٰن حجم

له خليل احدانبطوي، مولوي: المهندعلي المفند اردو ، ص ۲۱ ، ۲۲

نتا مل ہیں۔ کیا روحی صاحب تبا سکیس کے کمولوی سین احدا نڈوی اور مولوی خلیل احدا نبعظوی نے کس کی دولت کے اثر سے تجدیوں کو بڑا تھیا کہا تھا ؟ نیز ان حضرات کی تصدیق کرنے والے اننے سارے علمائے دیو بند کو کہاں سے دولت ملتی تھی ؟ تنجدیوں کو ٹرا محبلا تو اکثر علی کے دیو بند نے بھی کہا ہے لیکن بمنطق ہماری سمجے اُوجو سے بالاسے کہ علامرت می اگر نجدیوں کے عقا تدفا سدہ كاذكري تودين فروش اورونيا يرست واردى وتحاتے بي كين علمائے ديوبند حب تجدبوں کے مظالم اور غلط عقائد ونظریات کی نشان دہی کرتے ہیں تو انھیں علماتے حق کہا جانات. يركسانفان بي اللكك طيريزك يروفيسرعاليناب الحاج محدفروزالدين رُوجی با تقابہ نے اپنی ماڈرن صداقت کے آئینے ہیں فارتین کو تین مزید جلے لوں دکھائے ہیں: " احمدريني وحلان كي حقيقت تعجى سُنيد ريتخص حكومت كا تنخواه دار الحينط تها ادراس محظم دان روسب کھ لکھنا تھا۔ پُونکرمفتی ملدتھا اِس لیے نُوُب كُل كھيلنے كے مواقع حاصل تھے . تفصيلات كا موقع نهيں " له ور مولوی فضل رسول بدابونی انگرزکے ایجنط اور تنخ او دار تنے ' کے مع بهاں بربات بھی خالی از دلیسی نر ہوگی کر مولانا (امام احمد رضاخاں برملوی) نے جہاد کے معاملہ میں اپنے استاد رشیخ احدبن زینی و حلان کمی ) کی سنّت کو پُورا پُورا نباه کرانگریز کا ساتھ دیا ہے جہا دے سلسلے میں فیا دی رضویر دیکھنا خالی از دلجیسی مذہوگا۔ " کے

مذکورہ تیبنوں حضرات پرموصوف نے الزام تواتنا سٹگین لگادیا لیکن اِسس شوخی اور شرارت کی کہاں کک داد دی جائے کہ پؤری کماب میں اِس امر کا ثبوت ایک مجی نہیں دیا جا سکا، معلوم نہیں پرکسی دیا ننذاری کاریکا رڈ فائم کیا جارہا ہے ؟ بزرگانی دین پرالزام تراشی تو

وی کی چے سے کرتے جاتے ہیں کین ثبوت کے نام سے بھی بدکتے اور بھا گئے چلے جاتے ہیں ، کیوٹے جانے کا خطولائ ہوتا ہے تو گوں اس کھوں میں دھول تھونکنے کی کوشش کرتے اور اُسے اپنی صدافت کے آئینے کی زینت بناتے ہیں : " تفصیلات کاموقع نہیں !، کے

میں پر مرف اشاروں پر اکتفاکیا جا رہا ہے ' کے سے سے ان نفصیل کی تنجائش نہیں۔' کا

" ہم مرف اشارہ دیں گے ؛ کے

اس فرصنی آخینصداقت میں یہ علی دنیا کا خراق الرایا گیا ہے یا نہیں ؟ سب وہ خدا اجب اپ کے پاسی اِن بزرگوں کو مطعون کرنے اور مور دِ الزام سے اِن بزرگوں کو مطعون کرنے اور مور دِ الزام سے اِن کرنے کی بجائے صاحت صاف صاف میں ایک میں جے بیا ہے ہیں مہین کرنے تو الزام تراشی کرنے کی بجائے صاحت صاف صاف کوں محد دیتے کہ علمائے المہتنت کی انگر پر دوستی کے بارے بیں مہیں تو کیا بھارے برے بر وں کو الناہے ، بھی کوئی ایک ثبوت بنیں مل سکا تھا، تیکن ہم نے اپنے اکا بری سیاہ کا روں پر بردہ والناہے ، ان حالات میں اگر علمائے المسلنت پر گھنو نے الزامات نہ لگائیں تواپنے آڈ کُباب قرف و و واللہ کی کی تخریب کاری ، انگر پر دوستی اور بیت پر ست نوازی پر پردہ کس طرح و البیں ؟ للذا بر ذہب میں مارے اسلام کی تخریب کاری ، انگر پر دبین کوئی کوئی مراہ و راست بھاری طبعیتوں کے ناموافق ہے رفقط والسلام اگر صاف صاف اس طرح کو ایا نا تو قا رتین کی نظر ہیں اُس درجہ قابل نفرت تو نہ کھرتے کہ علی خیا نت کرنے اور بزرگان دبین کے مغالفوں کی فہرست میں شامل ہونے کو اپنا کا رنامہ ہی تھے ہے جا درج میں ورجہ علی خیا رہے کہ ؛

"جماء کے سسد ہیں فقاوی رفنویہ دکھنا خالی از دل جیسی نہ ہوگا۔" مھلا اس سم ظریفی کی داد کہاں کے دی جائے کہ صرف کتاب کا نام مکھ دیا اور طبعہ بارت اور صفحے وغیرہ کا نشان کہ نہ تبایا کر کسی نے نقل کا اصل سے مفاہد کرکے دیکھ بیا توسر بازار ابس صدافت کے آئینے کو چکنا گئے رکھوں کے دور کا موصوف نے حالہ اس طرح دیا ہے گویا بدد س بیس صفحے کی کتاب ہے للذا محل حوالے کی کیا صرفورت ؟ ہرکوئی آسانی سے مطلوبہ بیان کو تلائش کرلے گا ، حالا کہ فقاولی رفنویہ ورزیا ہے اسلام کا وُر عظیم فقی و فیرہ ہے جس کی چند سطری جی شاید دُوجی صاحب کسی کے دور ایداد الفقاوی کے سائز بیں اگر فقادی رفنویہ کو جی ہوا ہو ہوں کے کیا گئی نہ اور امداد الفقاوی کے سائز بیں اگر فقادی رفنویہ کو جی ہوا ہو ہوں کے کیا گئی نہ الرسے جسی زائد صفیفیات بنیں گے ۔ اگر روحی صاحب کی نظر میں فقا و کی دخیر ہونے کی کوئی السبی عبارت ہے جو اُن کے نزدیک سے سیر و روحی صاحب کی نظر میں فقا و کی دخیر ہونا ہونے کی کوئی السبی عبارت ہے جو اُن کے نزدیک سے سیر و دیتے۔ بغیر جوالد الزام کیسا ؟

موصوف کامندرجہ ذیل بیان اورا کس کے ذریعے جوتا تردیا گیا ہے بیر شمد اُن کی مشّا فی پردلالت ہے۔ رُوحی صاحب نے بیاں جو چا بکدستی اور ہانھ کی صفا فی دکھا فی وُہ تعریف سے ستغنی ہے۔ حالنج مکھتے ہیں :

له محد فيروز الدبن رُوى: آئينهُ مداقت ، ص ٨ و ، ٩٩

اس طرح شربانے اور پردہ پوشی کا تکلف فربانے کی وجریسی توہے کہ اگر وہ نام ظامر کردیتے تو موصوف کے مجبوب علماء کسی اور ہی صعف میں نظر آنے لیس کے۔ للذا بغیرا ظہار کے تاثر یہ دیاجا رہا ہے کہ وہ علما ئے دیو بندہی تفیج انگریزوں کے خلاف جنگ آن ما ہوئے تھا اور یہ علماتے حق پرست بیں فتولی مرتب کرنے والے اور تصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسمائے گرامی علماتے حق پرست بیں فتولی مرتب کرنے والے اور تصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسمائے گرامی کرتے والے اور تصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسمائے گرامی کی ہوئے ہے۔ اسے تورو می صاحب کا سا را منصوبہی دریا پُرو ہوجاتا، اسی لیے داز واری کا دامن کی موسوف نے اپنے محبوب علماء کی تنبیت اور انگریز شمنی کی دبیل کیا فرسے اللہ بیشنی کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں :

" ان مدارسس ( ویو بند وسهار ن پور ) نے ندکھی سرکاری امدادلینی گوارا کی اور ند طوی از از کا در ندگھی ان پیکٹروں کو اپنے یہاں آنے کا موقع ویا ، جو اُنھیں سرکار کی وفاداری پر ماٹل کرتے۔ اُنھی

حب وارا لعادم دیوبند اور مظاہرا لعادم سہا رن پور دولوں ہی دینی درسگا ہیں ہیں جور ان کے متعلق سرکاری امداد اور و بٹی انسیٹر وں کے آئے یا نہ آئے کے ذکرکا بہاں کوئی وقع اور کوئی ہی بنیں تھا۔ یہ ہر تعلیم یا فتہ آدمی جانتا ہے کہ سرکاری امداد کو مدارس کو ملتی ہے اور و بٹی انسیکہ کوئوں سے تعلیم اواروں میں جا یا کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں جورکی واڑھی میں شکے و الاسعاملہ تھا، لہٰذا موصوف کو یہ غیر متعلق شغیری گوئی دفار ہی ۔ فار بین کرام کانستی کے بلے ہم و ہونہ کا بھی دکھا دینا حروری سمجھتے ہیں ، جس نے روسی صاحب کو یہ البیلاا ورلا تعلق بیان واغنے پر مجبور کیا تھا۔ وارا لعادم دیوبنداور مدرسے مظاہرا لعادم سہار تبورکی حفیقت اور ان کے بانیوں اور کا اکنوں کے مدتل اور فقی ہیاں صرف اتنا کے مدتل اور فقی ہیں اور کا اکنوں کے مدتل اور فقی ہیں کہ بال صرف اتنا کو من کر دینا کافی ہے کہ دارا لعادم دیوبند کے با فی مولوی محدقا سم نافر تو تی دالمتوفی کو 14 مار کا باتھ تھا ، ان میں سے ویک ترمیت یا فتہ سے ۔ اس مدرسہ کی ناسیس میں جی حضرات کا باتھ تھا ، ان میں سے وہلی کا تج کے ترمیت یا فتہ سے ۔ اس مدرسہ کی ناسیس میں جی حضرات کا باتھ تھا ، ان میں سے وہلی کا تھی کا باتھ تھا ، ان میں سے وہلی کا تج کے ترمیت یا فتہ سے ۔ اس مدرسہ کی ناسیس میں جی حضرات کا باتھ تھا ، ان میں سے وہلی کا تج کے ترمیت یا فتہ سے ۔ اس مدرسہ کی ناسیس میں جی حضرات کا باتھ تھا ، ان میں سے وہلی کا تج کے ترمیت یا فتہ سے ۔ اس مدرسہ کی ناسیس میں جی حضرات کا باتھ تھا ، ان میں سے

مله محد فيروز الدين رُوحي: أنينهُ صداقت ، ص ١٧٠

ایک مولوی محمودالحسن دیوبندی (المتوفی ۱۹۳۱ه/۱۹۹۰) کے والدمولوی دوالفقا رعلی دیوبندی والمتوفی ۱۹۲۸ مراس در ہے دالمتوفی ۱۳۳۱ هر ایک نتے جو پیلے برفی کا لی کے پروفیسراور بھر ڈرپٹی انسپکٹر ہمارس در ہے اور اِسی عہدے سے ریٹا رکہوئے تھے۔ دو سرے مولوی شبیراحمد عثما فی دالمتوفی ۱۹۳۹ هر السیکٹر ۱۹۹۱) کے والدمولوی فضل الرحمٰن دالمتوفی میں خوبی والسپکٹر ہمارس دہے اور اِسی عہدے پر رہتے ہوئے کے لازمت ختم میوفی وار التعلوم دیوبئد کے پیط صدر مرس مولوی محد بیوبئد کے پیط صدر مرس مولوی محد بیلی میں ڈرپس میا ور المتوفی ۱۹۳۷ مرب ایم مراس مقربوئے کے تربیت یافت اور مرب مولوی ملوک العلی کے صاحبز اور سے تھے ۔ پیلے یہ اجمیر کالی میں مدرس مقربوئے تھے اِس کے بعد بنارس ، بریلی اور سہارن پورمیں ڈبٹی انسپکٹر مدارس بن کررہے۔ گویا مدرس دویو بند کے قائم کرنے والے ، پیلانے والے سب کے سب سرکاری آدمی تھے اور خاص طور پر ڈبٹی انسپکٹر مدارس ہی رہے تھے۔ دریں حالات بیماں ڈبٹی انسپکٹر موں کے آسنے کی کرنے میں مردس اورگئی گئی تھی ؟

مرسہ مظا ہرا تعلوم سہار نبور کے مرس او ل مولای محرم خبر انوتوی تھے۔ موصوف دہاں کا لیے کے تربیت یافتہ اور مولوی مملوک العلی نا فرتوی کے شاگرد اور عزیز سے مقام عرسر کاری ملازمت کی اور آگرہ کا لیے میں تعلیمی خدمات سرانجام دینے رہے ۔ دیٹا ٹر ہونے یہ سہار ن بور میں یہ مدرسہ قائم کر لیا۔ اِن کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محرمنیز نا فرتوی ہے۔ یہ مورسہ قائم کر لیا۔ اِن کے معاون خاص، موصوف کے حقیقی بھائی مولوی محرمنیز نا فرتوی ہے۔ یہ بھی دہلی کا لیے میں تعلیمی خدمات انجام وینے پر مامور رہے۔ سرکاری ملازمت خوا کر دنے کے بعد دونوں بھائیوں نے سہار ن پور میں مدرسہ قائم کر لیا۔ یہ نے اِن مدارس کے کا رندے۔ کیا حکومت اِن حقرات کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ؟ انگریز وں کومعلوم نہیں روی صاحب نے اتنا ہے دقوف کیوں سمجے لیا کم وہ تحصیل کوشش کرتی ؟ انگریز وں کومعلوم نہیں روی صاحب نے اتنا ہے دقوف کیوں سمجے لیا کم وہ تحصیل صاصل کی سعی کرتے۔

الحاج فیروز الدین صاحب إ ایک روز م سب نے اپنے پروردگاری بارگاہ میں عاصر ہونا ہے کیا" آئیدیڈ صدافت ' حبیبی کتاب لیکنے وفت آپ کو اس عظیم بارگاہ کی عاضری اور شیامت جیسے ون کی ہولنا کی کاخیال یک ندایا ، کسی کی خاطرا پنی عاقبت رباد کرنا کہ اس کی

عقلمندی ہے ؟ جِن اللہ تعالی کے نیک بندوں ، اسلام اور مسلما نوں کے نیرخوا ہوں بہ آب نے سنگین بہتان لگائے اور الزام عائد کے ہیں۔ کیا بروز قیامت یربزرگ آپ کو گریان سے پیوط کر باری تعالیٰ شاند کی بارگاہ سے انفا ف کے طلب گار ند ہوں گے ؟ کیا اُس روزید دھاند لی کام ہجائے گی ؟ سے

حب سرم شروه پوچھ کا مبلاکے سامنے کیاجواب جرم دو کے تم خدا کے سامنے

رم ۔ اِس تن ب کے تکھنے کی چینی وجر علمائے المسنت کی سہل پندی اور نوش فہمی ہے ۔
شعبان المعظم ۱۳۹۱ ه/ ۱، ۱۹۹ میں مرکزی علب رضا لاہور "نے راقم الحروف کا مقالہ العظم المحقق منا میں " مرکزی علب رضا لاہور "نے راقم الحروف کا مقالہ العظم تا کا فقری مقام" نتا تع کیا۔ اِس مقالے کے صفحہ ۱۹ پر ایک عبارت بُوں ہے بی کمسی زندہ قوم میں اِس مرتبے کا کوئی عالم بیدا ہوجا تا تو وہ توم اس کے علوم وفنون سے نصرف خودستفید ہوتی عبر تمام دنیا کو اُس کے افکار ونظر بایت باطر تھا ور سمجھنے برجمبور کر دیتی ''

ا س عبارت بہمارے ایک محترم مولوی صاحب گر بیٹے اور فرما یا کدیمیا اعلی خرت قدس مرؤ مُروہ قوم میں بہبرا ہُوئے تنے ؛ کیاعلمائے المسنت نے اعلی خرت براک پی نظریس کوئی قاباتِه کام ہنیں کیا ؛ فلاں کتاب میں میراایک مفالہ ، فلاں صفح سے فلاں صفح بحک موجود ہے ، اُسے پڑھ کر دائے قائم کیجیے۔

گوبامعاندین و مبتدعین سفی ام اسمدرضافان بربلی رعة السطید کے خلاف لا کھوں صفیات سیا ہ کیے ہوئے ہیں۔ ہا رہے کرم فرما مولوی صاحب نے چید صفے کا ایک مصنون کھ کر منابغین کا سارا فرضہ پیکا دیا۔ اعلی خرت اور اُن کی تعلیمات کو منظر عام پر لئے ہے ، فاصل بربلوی کو مرکد ومرسے امام نعانہ منوادیا۔ املیت وجاعت کے سب اُدکھ دُور کر ویلے۔ جبلا اِس نوش فہمی اور صورت ما لات سے پیٹم لوشی کی کوئی صد ہے ؟ سے اور صورت ما لات سے پیٹم لوشی کی کوئی صد ہے ؟ سے اور صورت ما لات سے پیٹم لوشی کی کوئی صد ہے ؟ سے وائے ناکامی متاع کا رواں جاتا راج

كاروال كيول سے احساكس زياں جانار يا

۵- پانچی وج تعبض موجوده علمائے المبنت کی ستم ظریفی اور امام احمدرضا خاں بریلوی کے

سائة نا دان دوستی ہے۔ ایسے جی علمائے المسنّت ہیں جفوں نے اپنی صلح کی میں یا ناقص مطالعہ وکو تاہ فہمی سے یا مبتدعین زمانہ سے مرعوب مبور فاضلِ بربوی قدس سرّو کی لعِف تحقیقات کو اِلس رنگ میں بینی کرنا نثر وع کر دیا ہے جس سے رضوبیت کا چہرہ تقریبًا مسنح ہوکر رہ جا ناہے۔ جب جد علمائے المسنّت سے ابیل کی جانی ہے کہ وہ الیبی باتوں کا سیّر باب کریں ، اِن حضرات کو سیحاتیں توکت توالم بنت کے بینا خداکسی طرح بھی اپنی مہرکوت تو رائے پر رضا مند نہیں ہوئے۔ اِس انسوسناک صورتِ حال نے مجبور کیا امام احدر ضاخاں بربلوی کے علمی کا رنا موں کوکسی حد تک منضبط کرنے کی اپنی لبسا طرح کوشش کر دی جائے۔ واللّه ولی المتوفیق۔

إن وجوبات كے تحت را قم الحرون كے دِل مِي بينيال موجز ن مُهوا كرحضرت بوُسف عليالسلام کے خزیداروں میں ایک بڑھیا سُوٹ کی انٹی لے کرشا مل ہوسکتی ہے توکیوں نہ حقائق کے مُعُولوں کا ایک گلات تیارکر کے مجترو دوراں کے عقیدت مندوں میں شابل ہونے کی کوشش کروں شاید یمی کا وسٹ میرے لیے کفارہ سیبات اور نجات اُخروی کا باعث بن جائے۔ یرایک لیے حقیقت ہے کہ تجدید کی ضرورت مبتی ہی اس وفت آتی ہے جب رہنا کی کے پردے یں رہزنی اور تخریب کاری کا بازاد کرم ہو بیکا ہو۔ کسی بھی مجدّد کے کارنا موں کا مطالعہ كرك ديجه ليجة الس كردايسة تخريب ليندون كاجم غفرنظران كاج رببرى كرير یں رہزنی کا کام کرنے ہوں گے اور اصلاح کے نام پروساً دی جڑیں صنبوط کونا اُن کامشعند ر ہ ہوگا۔ چونکہ بقستی سے ایسے تصوص دین جمیمسلانوں کے سامنے قوم کے رہنما ، دینی پیٹوا اور روحانی مقدان کرہی آنے ہیں بایں وج کتنے ہی مسلانوں کی قوتِ فیصلہ ایسے مواقع پر کھٹے میک دیتی ہے اورا بل اسلام سے کتنے ہی برنصیب اُن کے بعض و سنا کا موں کو دیکھ کربہ جاتے ہیں۔ امام رَبّا ني مصرت مجدّد العث ثاني سرميندي قدّس سرّهُ كدور مين جي دوطيقے تخريب ديو كا كام كرفيين مين مين فع لعنى عكومت اورنام نها دند ہى دہنا - بعينم إسى صورت مال سے امام احمد رضاخان برليوى نؤر الدُّم قدة كو دوچار بهونا يرا- ويا ل أكبر اورجها نگير ينف توبيال اسلام رتمن الكربز - وه علومت على الاعلان اسلام كو بدلنے اور ملا نے پر مُصِر تھى كتين الكربزى حكومت المعلم ادريُ امرارطريون سے اس وقت كے فيض وفقل سے محروم علماء ، جو دين محدى كى جسرين

محود نے ہیں مصروف تھے وہ صاف نظر آتے تھے کہ اسلام وشمن حکومت کے اداکین ملطنت ہی

للذاعوام الناسس المحنی ابنا رہنمانسیم کرنے رکھی راضی نہیں ہوسیحے تھے بیکن برطانوی دور کے علمائے سؤنے ایلے نامعلوم طریقوں سے برگش گورنمنٹ کے اسلام قیمنی والے منفئو بلے کو پارٹین کی کر بنت اسلامیر کے گئے ہی بدیار مغز صفرات کم کی فرت اسلامیر کے گئے ہی بدیار مغز صفرات کم کی فرت ناصر ہوکر رہ گئی۔ ندکو رہ صورت مال کے بیش نظر فرت نیاں کے کو شام کا مراغ لگانے سے ناصر ہوکر رہ گئی۔ ندکو رہ صورت مال کے بیش نظر ہیں اس کتاب کی بہلی علد کا بیشتہ صفتہ محص نخر بیب کا روں کی سراغ رسانی کے لیے وقف کرنا چا۔ چاروں علدوں کے مندرجات صب زیل ہیں :

ام احدرضا خال بربیوی رخمته الد علیہ کے تحدید کا رہامے کا نظر بین خاکہ علیات حلاد وقع بین خاکہ علیات کے مجلد دوم بہتر عین نے کون کوئے علی محا ذکھولے ، سب کے سانفہ مقابد ، گھسا ن کار ن ، میدان فاضلِ بربیوی کے ماتھ ، طرزات بدلال کی جبکیاں ، محا سبے کا خدا دادس کے ، علیت کے نمونے ، تصانیف کامعیار اور اُن کے اعدا وو شمار۔

سیکا جا مع العلوم ہونا گونا گون نصانیوت عالیہ کی روشنی ہیں، علیا کے عرب و عجم سیکر سیوم کی نظر ہیں آب کا مقام ، فاضلِ بریلوی کے درجرا امت پر سیرماصل اور ایمان افروز بخت جلوچها رحم اعلی فریت علیہ الرحم کا رُوما فی درجہ ، آپ کے ملفوظات و کمتوبات و نیرہ ۔ یہ کام یقیناً انناعظیم ہے کہ اِس کے بیے علمائے کرام کا ایک بورڈ مفرر ہونا، وہ حضرات متعلقہ موادکو اکتھا کرے اُن سے اِس مروحی آگاہ کے کا رناموں کو ایک لوطی بیں پرفیتے چلے جاتے۔ لیکن افسوس اِ امام احمدر صافحاں بربلوی جیسے جامع العلوم ، مرکز دائرہ تحفیق اور فقیہ ہم اعظم پر کیکن افسوس اِ امام احمدر صافحاں بربلوی جیسے جامع العلوم ، مرکز دائرہ تحفیق اور فقیہ ہم اعظم پر کئی اسے کہ سامنے بیش کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہونی ہے۔ بہر حال اُن جی فی موٹی گنا بوں کا دیروجی اِس لیے اعتمالی کی اورخود فراموشی شرم محسوس ہونی ہے۔ بہر حال اُن ایمچو ٹی موٹی کمنا بوں کا دیروجی اِس لیے اعتمالی کی اورخود فراموشی شرم محسوس ہونی ہے۔ بہر حال اُن ایمچو ٹی موٹی کمنا بوں کا دیروجی اِس لیے اعتمالی کی اورخود فراموشی شرم محسوس ہونی ہے۔ بہر حال اُن ایمچو ٹی موٹی کمنا بوں کا دیروجی اِس لیے اعتمالی کی اورخود فراموشی

کے دور میں عنیمت ہے۔ مہ 9 مرا ھارم ، 194 میں احقر کو بعض نفس مضمون سے خاص مناسبت رکھنے والی کتابیں اور بھی دستیاب ہو گئیں تو مجد د ما تہ حاصرہ قد سس سرؤ کا تجدیدی کا رنامہ ادھائی تین مزارصفی ت کے بھیلیا چلاگیا اور مہوز لعجن کتا بوں کے دستیاب نہونے کے باعث اس میں کا فی کمی محسوس کرتا ہوں۔

بهرحال سردست عوكي تيار مجواب استعنبت شاركر كي حيار حلدو ن مي تقسيم كراب-بوں تو جاڑ کا عدد مجی کئی و جرسے بہت مبارک ہے لین مکن ہے کہ اشاعت کی جانب سے وصلافوا حالات سپیدا ہرجائیں یا ہلِ علم حفرات کے نعاو ن سے تعین نا یا ب کما بوں مک رسا فی ہوگئی تو شايداس مقدس مجوع كى بان عليب بوجائين - بارى نعالى شان اين عاجز ببذك كو إس مکمل کرنے کی نوفیق مرحن فرمائے ، علمائے کرام کوعلمی معاونت کا جذر بختے اورکسی ٹونش نصیب ببشركو إسيمنظرعام يرلان كاحوصله عطا فرائة تاكم منتقدوں كے علاوہ أن لوكوں كے سلمنے بھی الم زماندكا تذك ايك شفاف أينكى صورت بن أجات بوأج سك دورحاصرى إس عدم النظر علی سبتی کومحض ایک خصک ملا ، برعتی مولوی ، تعبگرا او ، پیری پرست اورانگریز کا ایجنٹ وغیرو سیجنے رہے ہیں کیونکہ برفستنی سے جن علماء کو اُ صوب نے وارث علم سمیسیجیا اُہوا تھا ، وہ عسلما ُ نه تصلصوص دین سنے ، اُسخوں نے اپنی اسلام وشمنی بریردہ ڈوالنے کی خاطرعلما کے حق کوہد نام كياء أن كے خلاف متعدّ ومحا ذكھولے اور علما لئے سُو كى قصيدہ خوا فى كرتے رہے تا كم النفسيں سجى مسلما بذن میں سے ہنوائی کرنے والے لِ جائیں۔ اُن کے قائم کردہ فرقے کے سجر خبیثہ کی جرطی سی و ور اک بھیل کرمضبوط ہو جائیں۔ ایسے معاندین کوخاص طور پر دکھانا ہے کہ اے دھو کا کھانے والو اِحبن کا فناوی جهازی سائز کے جودہ ہزار صفحات پیشتل ہے اور تھیب بہ کانے والے علماء حس كى لعِصْ تصانبيف كويرُ هوكر سمجر لينه كى المبيت بهي نهيس ركھتے ، كيا وُه ايك خشك ملاتها یا ونیائے اسلام کا فقیمہ عظم اور امام زمانہ بحس نے برٹش گورنمنٹ سے جد الیجنٹوں اور کاندھی کی شری نے کے تمام مہروں کو مات کر وہا ، علم و فضل کے بلند بانگ دعا وی کے با وجو اُسفیل على محاذر يشكست فالش بى مهين دى بكرسب كى ناك فاك مين دارطى، كيا وره ايك حبار الوصايا مفرت مجدّد الف ثناني قد سرو ( المتوفي ١٠١ه) كي طرح ايك زردست مجابد ، حقانيت كا

علم دارا ورجودهویں صدی کا مجروتھا ہجس کی کہی ایک تصدیف کا کسی مخالف سے آج یہ سک ہوارا ورجودهویں صدی کا مجروا ہے جا کہ بھر ارسے ایک ہوا ہے جا کہ ہی شرارے آج سک وعویٰ سے بیگا نہ ابت ذکھا جا سکے ہوغلط ہو ابت ذکھا جا بھر ارتفائیف ہیں سے کوئی ایک والد سجی ابسانہ وکھا سکے ہوغلط ہو بھر اس کے منتعلن کسی سے آج نگ یہ وکھا یا نہیں جا سکا کہ فلال مسلے ہیں وُہ اُ متِ محدید کے اکا بری تصریحات کے خلاف ہے۔ کیا جو اق ل سے آخر کا اکا برکے دامن سے والبتہ ، آسی مقدین اس لام کا علم والہ ہو، کسی ایک بھروا ہو، کسی ایک بھروا د ہو، کسی ایک بھروا نہ ہو، کسی ایک مسلے ہیں اُن کی تصریحات سے انخواف نہ کرے وہ بیتی مولوی ہے اور صفوں نے برشش گوئنٹ کی دولیوں کی جا اور صفوں نے برشش گوئنٹ کے وظیفوں کی شراب سے مخورا در گا نہ ھی وی وہا نہ کرے والی سے حوال ہیں جینس کر برلا اور طاقا کی سے وظیفوں کی شراب سے مخورا در گا نہ ھی وی وہا نہ کرت کا بالم تا میں اس کے دو گوئا شدت نہ کیا ، ایک ایک تھروں کی معدود ہو کر نبی آخرالزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقدیں اسلام وظیمی عنا صرکہ اُن سے نوشنا لووں ، تالیفت قلوب سے سا ما بوں اور محض جی و و دستالہ اسلام وظیمی عنا صرکہ اُن سے نوشنا لووں ، تالیفت قلوب سے سا ما بوں اور محض جی و و دستالہ کی کا ضا اللہ تو قال رسول النہ کی گوائن سے باعث مسلما بولی کے خرخواہ بلکہ رہنا بلکہ مگرین جا بے ب

احقرنے مشعل را ہ کی جداو ل ہیں ہی کھی اور د ضوار گزار وادی طے کی ہے۔ ملک و مست کی خیر خواہی ہیں وقت کی صرورت اور صورت مالات کے خت سب سے نازک اور سب اہم موضوع پرتولم اٹھا یا ہے۔ انصاف پندر صفرات ملاحظہ فربائیں گے کہم خیسی سے ذاتی عداوت یا دھڑے بندی کے طور پرالزام عائد نہیں ہے ، میکہ جو کچے کہا ہے انصاف کی ترازو پر تول کر کہا ہے میکہ وہی کچے کہا ہے جو اُنفوں نے اپنی تصانیف کے اندواز خود کھا ہے۔ ہم نے اُن کے اپنے ہی تیاد کر دہ آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھائی ہیں۔ اگر جہم بینا کو واقعی وہ چہرے موسورت نظر کو بی تواس کی ایک وجرت ہی ہوسے ہے کہ وہ چہرے ہی حقیقت میں بدنما تھے بور ور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ وہ چہرے ہی حقیقت میں بدنما تھے اور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ وہ چہرے ہی حقیقت میں بدنما تھے اور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ وہ چہرے ہی حقیقت میں بدنما تھے اور دور سری صورت بر ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھائی گئی ہیں وہ تمام کے تمام اور دور سری صورت بر ہی ہوسکتی ہے کہ جن آئینوں میں اُن کی صورتیں وکھائی گئی ہیں وہ تمام کے تمام تھے تمام کے تمام تھے تھے کہ دینے کے تا بل ہیں۔

مبترعین صرات اور اسلام وشمن طاقتوں کے میر اسرار کارندوں کے بارسے میں

را قرالح و و ن کا قلم اٹھا نا اُن کے معتقدین کی دل اُزاری کی خاطر نہیں بھر اِس حقیقت کی نقاب کشائی کان زک فرھند و د وجر سے ادا کرنا پڑا۔ بہلی وجریہ ہے کہ اِس بمان کرنا ہے اور تجدیداً میں وقت مجدد اہام احمدرضا خال بر بلوی رحمۃ الله علیہ کاتجدیدی کا رنا مہ بیان کرنا ہے اور تجدیداً میں وقت مہر بیان کی نہیں جاستی حب ہے اُس دور کی تخریب کاری کا محمل نقشہ بیش مزکر فیاجائے۔ ورس کا وجر مسلمانوں کی خیر خواہی اور اُن کی فلاح دارین کا جذر ہے ۔ لینی جو متعیان اسلام مراہ گروں کے تیجے گئے کہ اُسلمانوں کی چڑا وہ سوسالہ جماعت سے علیمدہ ہوگئے ہیں ، اُسلمانوں کی چڑا وہ سوسالہ جماعت اور علی میں بیٹ گئے اس دور کی تخریب کاری کا محمل اور کی جو تحقیق خود و خال جماعت اور تیرانوں بندی کو کس نے نقضان کرجی حضرات کو آپ غلط فہمی ہیں بیٹیوا اور دم خالسلم کر چکے ہیں ، اُن کے اصلی اور حقیقی خدوخال کے بین پیٹیوا یہ یہ فروٹ نے ور کو اور کا کہ ایسے حضرات کے بیکس بہنچا یہ یہ فروٹ نے ور کو رحاضر ہیں کس نے بنوائے ہوگئے ہیں کو اور کا کہ ایسے حضرات کے بیکس مقصد کی فاطر بنوائے ہوگئی اس اجتماعی قوت کا جن زہ نکا لئا اور آخرت میں واصل جہنم ہونا نہ بی و فرائوں کا کہ ایسے حضرات کے جیکھے مفید ہے یا ایس کے بیکس بہنوائی اس کے بیکس بی فروٹ کا جن زہ نکا لئا اور آخرت میں واصل جہنم ہونا نہ یا دور کا دیا دیا دیا دور کا کا جن اور نکا لئا اور آخرت میں واصل جہنم ہونا ذیا دور کا حضر ہوں گا۔

ہوستا ہے کہ بعض صفرات ہما رہے اس اقدام کو نظر استحسان سے نہ دیکھیں بلاغیر سلموں کے بڑھائے ہوئے سبق کے مطابق اپنے اپنے تا تزات کا اظہا در نے لگ جا بی کرکسی فرقے کے معتقدات یا اس کے اکا بریت نقید کرنامنفی اندا زفکر اور فضا کو مکدر کرنا ہے۔ ایسے تمام حفزات کی خدمت بیں ہم بہ وضاحت بیش کر دبنا ضروری سجھتے ہیں کہ مقدس شجر اسلام میں فیر اسلام عقائد ونظرات کی پیوند کاری کرنے والوں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو بیارہ پارہ کرنے والوں کا مذکرہ کیوں ناگز برسمجا گیا ؟

ا۔ جن صرات کے ہم نے اسلام بیمنی سے پُراسرار اور تقیقی خدو خال بیش کیے ہیں ، اُن میں سے اکثر اُن مجما نی ہو پیکے اور اُن کا معاملہ چو بکداب براور است اپنے مائک سے ہے ، الذا اُن کے بارے میں مہیں اب کوئی فیصلہ کرنے کی ضورت ہی کیا ہے جائیاں برقسمتی اسلام نے اپنا پیراور بیشیوا بنا لیا تھا اور اُن کی حقیقت کو اُن میں کتنے ہی کہ معیان اِسلام نے اپنا پیراور بیشیوا بنا لیا تھا اور اُن کی حقیقت کو

ن سمجھنے کی بدولت کتنے ہی اسلام کا دعوٰی کرنے والے آن بھی بنوشی اُمسی گراہی کے کوٹھ عیں برطھکتے جا رہے ہیں میں اُن کے بیٹیوا کرے تھے۔ بُونکہ اُخیب وہنما سمجھنے والے اندھا وُھندا سمجینے والے اندھا وُھندا سمجینے گڑھے میں گرنے جا رہے جو ہم بکھ کھنے پر محمل شب ہی نظر آجا تے گی، للذا کلمگو فی کا پاکس لھا ظررتے ہوئے ، اُخیب اُخروی زباں سے بچانے اور تیں۔ اور تیں۔ اور تیں۔ اور تیں۔ کہا یہ منفی انداز فکر ہے؛

ا - قرآن کریم ہی کود کھھ لیجے کہ اس نے اسلام اورمسلانوں کے وشمنوں کا گِطلان خوب نرح ولبط کے ساتھ واضح فرمایا اور اُن کے سرغنوں کو دینا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذبيل وخواركيا ، حتى كرمسلما في كا وم بحرنے والے أن عناصر كى خلاف إسلام سرگرمبوں کے راز کو ل کول کوسلما نوں کے سامنے رکھ دیاے اوراُن کے وجود کو تلت اسلامیہ كے ليے تحاکا فروں سے زیادہ نقضان دہ قرار دے کروقت آنے پراللاتعالیٰ نے لینے سخرى نبى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كو دانسكا ف لفظول بين يُون حكم ديا: ياً أيتُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ العنب كَ خرب وين واله (نبي) كافرون وَالْهُنَّا فِقِينَ وَاغَلُظُ عَكَيْهِمْ لِهِ اورمنا فقون سے جماد كر و اور أن يوخى فواؤر المدّنعالى في تراً ن مسلما في كا دعولى كرف والوس كفلات اليف صبيب صلى الله تعالى عبيروسلم كوجها وكرف اور تفتى بيت كاحكم دياتها ، جو إسلام كا وعوى كرت بكو ف مسلمانون كى براين كود ف اوركا فروسك ما تقد مفنيوط كرف بين خفيد طور يرمصروف رست تق -كياالله تعالى ك إلى عكم كومنفى انداز فكركها جاسكنا سے ؟ مركز نبيں ، مركز نبيں يميونك اسلام تغليم اورتنبت انداز فكرسى بيركم غلط مدعيان اسلام كامحاب برنانهايت ضروري اوراہم ترین فریفنہے۔

اب اِسی ارشا دِربًا فی کی روشنی میں ملاحظ فرمایتے کہ جن لوگوں نے برٹشش گورنمنٹ

کے اسلام اور مسلما نوں کی دشمنی پر مبنی منصوب اور اُسفین متحدہ مبندوستان میں ایک عضوم مطل بنا دینے والی سکیم کومسلما نوں کے رہنماہ بیشیوا ، نا خدا مشتی بلت اور سی قوم و فیرہ بن کرکا میا ب کیا ، یا و او کوگ حضوں نے با ہی جبود سنا رکا ندھی جیسے بلت اسلامیت و شمن اور طبیع بیت پر است کی کُٹیا پر دات دن نا صبیہ فرسانی کی ، اِسلام اور مبندوست کا فرق مٹیا نے ، بایو کی بی منا نے رہے ، مسلمانوں کا اُرخ حرم سے سومنات کی جانب پھینے رہے ، مسلمانوں کا اُرخ حرم سے سومنات کی جانب پھینے رہے ، کیا ایسے ہوگوں کی خلاف اسلام ، ظامر اور پوشیدہ کا رکز ارابوں کو ظامر کرنا گھر غداوندی کی تعلیم سے یامنفی انداز فکر ؟

سے با ہر نکال دیا ، استد تعالیٰ کے علم ہے آپ نے منا فقوں کی تعریر دہ مسجد ضرار کو مسعار سے باہر نکال دیا ، استد تعالیٰ کے علم ہے آپ نے منا فقوں کی تعریر کردہ مسجد ضرار کو مسعار کروا دیا ، اُن کی مسجد کواز رُو مسجد قرار نہیں دیا گیا ، اُن کی نما زِ جنازہ بڑھنے اور اُن کے بیار مسلامی رفاوادی کے اُن کے بیار مسلامی رفاوادی کے منام نما وطر شرار نبی کرم میں اسلامی رفاوادی کے نام نما وطر شرار نبی کرم میں اسلامی استان کے بارے نام نما وطر شرار نبی کرم میں اسلامی کے بارے نام نما و نام کی بارے نام نما و نام کی بار سے بارے نام کی بار سے نام نما و نام کی بار سے بار سے نام نما و نام کی بار سے نام نما و نما و نام کی بار سے نام نما و نما

میں کیا فتولی صاور فرائیں گے ؟

ہم۔ عدرسالت کے نوراً بعد منکرین دکوۃ اور بید کذاب اور اسود عنسی وغیرہ بدعیان نبوت منظر عام برائے ، جومسلمان ہونے کا دعولی بھی برا برکرتے ہے لیکن رسول الترصلی اللہ تعالی عنہ اور جملہ علیہ وسلم کے بری خلیفہ اور آب امرالم منین سیدنا اور بحرصد بیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ صحائر کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے باتفاق رائے خصرف اُن سے جما دکیا بمکہ ان فتنوں کو بیخ و بُن سے اُکھاڑ کر چینک دیا ، حالا اللہ کو برائر و نون انہائی اسلما عدما لان مدولان و نون انہائی عدم النظر اواد کا طرز عمل جومسلما فون کے لیے قیا مدین کک روشنی کے مینار کا کا م وینا رہے گا صحائر کرام کے تفولی وطہارت اور اصابت رائے سے نبی کوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ ویک کرنے کا بعد دالوں کو یکون و منکم دیا ہے۔

مرع تمام صحابه ستارون کی مانندیں - اِن میں اَصْحَابِيْ كَالنَّاجُوْمِ إِيَّهِمُ اِتَّتَدَيْتُمْ حبی اقتدا کرو کے مایت یا ڈ گے۔ رِهْتَدَيْمُ وله نبي رم صلى الله تعالى عليه وسلم ہى نے نهيں بكرخود الله جل شانه نے صحابر کرام کو معيار حق قرار ويته بهوئے اپنے کلام معجز نظام میں واضح طور پراوروا شکاف تفطوں میں یہ اعلان فرمایا: مجراكروه مبى إسى طرح ايمان لا في جبياتم فَانُ المَنْوا بِمِثْلِمَا المَنْمُ لِهِ لائے، جب تروہ مرابت یا گئے اور اگرمنر بھیرا نَقَدِهْتُدَوْأَ وَرِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّهَا توه فری فیدین بین -هُمْ فِي شِعَاتِ ٥ ك مجله صحابر کرام رصنی النّد تعالی عنهم اجمعین ،خواه وه مهاجر بهوں یا اضار ، النترربّ العزّت نے ل زار دیا اور اُن کی مغفرت کا عام اعلان فرما یا ہے: سب كوايمان كى حقيقى دولت سے مالا ما اوروه بوگ جوالیان لائے اور بیجرت کی اور الملکی وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَهَا حَرُوا وَ راه میں اوا سے اور حیوں نے عبد دی اور مدد کی، جَاهَدُ وَا فِي سَيِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ وہی سیتے اہمان والے ہیں -ان کے بے بخشش اودًا وَ نَصَدُ وَ ا اُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُو ہے اور ہونت کی روزی۔ حَقّاً ط لَهُمْ مَتَغُفِى ثَهُ وَ سِ زُقْ ڪريڪه ته سي حيى خضي عظيم الشان أورعديم النظيرور ج تنام صحابة كوام كى مغفرت ادران مين مرعت ہوئے ان کے بارے میں منع حقیقی و شانہ نے فرمایا ہے: تمين برار سنين وه جفون في مكرت بيط لاَ يَسْتَوَى مِسْتَكُرُ مَنْ ٱ نَفْتَى مال فوج كيا اورجمادكيا رؤه مرتبي أن مِنُ قَبُلِ الْفَتُحِ وَقَاتَلَ الْوَلْئِكَ ٱغْظُمُ مَدَكِبَةً مِنْنَ الَّذِيْنَ ٱ نَفْتَقُوْا ے بڑے ہیں جفوں نے بعد فتے کے فرچ اور جهادكيا اورإن سب (بيطخري اورجهاد كرنوانو مِنْ لَعِدُ وَقَاتَلُوُ اللهِ وَكُلَّا

له مرأة شرح مشكوة ، طبر منتم ، ص م م س ك ب ا، سورة البقره ، كيت ، ١٣٠ ك ب و ، سورة البقره ، كيت ، ١٣٠ ك ب و ، ١

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى ل ل اور لعدين اساللَّر حَبْق كا وعده فرما يكا -

صحابر رام رصنی الترتعالی عنهم کا مقد سس گروه عبیشه الترجل شانه اورا س کے آخری پیغامبر کی رضا وخواستنوری حاصل کرنے کی خاطر تن من رهن کی بازی لگائے رکھنا تھا۔ قرآن کرم نے وضاحت فرما وی ہے کہ دہ حضرات، قدسی صفات اپنی منزل مقصور کو یا چکے تھے ، اُن کی قربانیاں بارگاہ خداوندی میں شرونے قبولیت حاصل کر بھی تھیں اور الله ربّ العزّت في الني رضا مندي كايون مرده سناديا تها:

وَالسَّالِيُّونَ الْا وَكُونَ مِنَ اورسب مِي يطع بهاجرين والصاريس اور جومجلائی کے ساتھ اُن کے سرو ہوئے اس اُن سب سے راحنی ہے اور وہ اللہ سے دامنى بى اوران كے ليے باغ تيا ركرد كے بلی ،جن کے نیچے ہنریں رواں بیں ، اُن میں وہ میشہ رہی گے اور بت بڑی کا میابی

الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَتْصَارِوَالَّذِينَ اللَّبُعُوهُمْ بِالْحُسَّانِ رَّضِي اللَّهُ عنهم ورضواعنه واعدكم جَنْتِ رَبَحْدِي تَحْتَهَا الْأَنْهَا رُ غُلِدِيْنَ فِيهُا آبَدًا طِ ذُ لِكَ الْفُؤْزُ العظيلم وكم

مهاجر وانصار کے او لبن گروہ اور باقی اُن کا اتباع کرنیوالے ، جن سے اللہ تعالیٰ را منی ہے اورونیا میں ہی جنجیں جنت کا مزوہ مشاویا گیا ، کیا انبیا نے کرام کے بعد بنی نور انسان کے الس افضل زين كروه سے بهتركوني اسلامي تعليمات كوسمجه سكتا شا و كيا اس كا باب تين جاعت كے طرز عمل كومنفي انداز قرار دينے والے اسلامي زاويرُ نظر ركھنے والے بچے جائيں یا غیراسلامی نظرایت کے مامل اور صحابہ اس مے اتباع سے عاری ؛ حالانکہ قرآن کرم کی ور سے ایمان دہی معتبہ جوصحا برگرام کی طرح ہو ، اعمال وہی مقبول ہوں گے جواُن حضرات کے البّاع مين بون ، إسلامي نظرايت وتعلمات كي دسي تعبيرين معقول اورقا بل تسليم بين جو أن حفرات منقول بير يهي مقداس كروه قفرا-ارم كى بنيادتها-جوعما رت الس بنيا درتعمير

ہوگی وہ اللاقی اوراُن سے برط کرجو محارت مجی بنا فی جائے گی ، خواہ اُس کی بنیا د و آن كرم يه بنائي عائد يا احاديث مقد سريه ، ترجيد پرمبني مرائي عائد يا تصوّف بهه ، سراسرغيراك لامي اورعندالله ناقابل قبول موكى كيونكه صحابه بي حفا نيت كامعيار اورتماب وسنت كيملي مفهوم ومعاني كاوكو زنده ثبوت بين جن كي نظرتينم فلك كن نے مذآج مك وتجھی ہے اور نہ دیکھی جاملے تی ہے۔ خود اللّدرجُ العزّت نے اپنے اُن مقبول ترین سبنوں اورعظیم انشان گروه کی ترصیب فرمانی ، أخیب سند قبولیت نخشی ، کامیابی و کامرانی اور رعت ورضوان كامز ده سنايا اوراً مخيل مهيشه باغ وبهنست اور آرام و راحت مين ركفي كا وعده فرمایا - چنانچدار شادر آبانی ہے:

وه جرابان لائے اور بجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لوائے ، اللہ کے یماں ان کا بڑا ورجہ سے اور وہی مراد کو ينيح وأن كارب أتحيس ايني رحمت اور ايني رضا کا مزده سناتا ہے اور ابسے باغوں کا جروائم نعت بين، مهيشه مهيشه أن مين ربي بے شک اللہ کے پاس طا تواب

ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِا مُوالِمِمْ وَالْفُسِمْ اعظم دركة عندالله طوأوللك هُمُ الْفَائِزُونَ وَيُنَشِّرُهُمُ رَبَّهُمْ برَعْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّتٍ تَهُمُ فِيهُا نَعِيمُ عَمَّقِيْمُ وَمُقَالِدِينَ فيتها أبد المراحة الله عندة اَجُوْعَظِيمُ اَ صُ

السَّانِ شَانِ كَ وُوسِ مقام يراسي وعد كويُون ومرايا ب: التدني مسلمان مردول اورمسلمان عود توسط حبتوں کا وعدہ کیا ہے ، جن کے نیجے نہری رو اں ہیں ، اُن میں بہشہ رہیں گے اور پاکیزہ مكانوں كاجوجنت عدن ميں ميں اورالله كي

وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُو غلدين فيهاو مسكن طبته فِيُ جَنَّتِ عَدُنِ ط وَرِضْ وَانْ

مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ ط وْ لِلْكَ هُوَ رضا جرسب سے بڑی ( نعت ) ہے۔ برہے الْقُوْزُ الْعَظِيمُ ٥ ك سب سے بڑی کامیابی ۔ اسی مقام پرجند آیات سنتیر وردگارعا لم نے صحابۂ کرام کی قربانیوں کومٹر مِن قبرلیت بخشے بہرئے أستبيل ايني نوازشات كالان لفظول مي مفي مرزه سُنايا ہے: الكِي التَّاسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنْسُولُ اللَّهِ إِلَّا مَنْسُوا فیکن رسول اورجوان کے ساتھ ایمان لائے ، مَعَهُ كُمَاهَدُ وُالِمَا مُوَالِيمُ وَانْفُرُهُمْ المحفول نے اپنے مالوں اورجا نوں سے جہاد و اوليك كمم الْخيرات وأوليك کیااوراً رضیں کے لیے تعبلا ٹیاں میں ادر میی هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ اَعَدُ اللَّهُ مُهُمُ مُ الركويني والله في الله عليه تيار كردكى جُنْتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا لَانْهُ لِ اللَّهِ اللَّهِ بِسَتَسْنِ مِن كَ نِيعِ نهر من دوال بين عليديْنَ فِيها و ذا لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمَ " سَمِيشَانَ مِن رَبِي كَ ، بَهِي بِرَى مراو منى سے یہ ہے صحائب کرام رصوا ن اللہ تعالی علیہ م کامقد سی گروہ ، جن کے اعمال مقبول ، جن کا ایمان باتی اُمتِ محدید کے لیےنمونہ ، جو ونیا میں رضائے الٰہی اور وعدہُ جنّت کی بنتارتوں سے نواز کھے أن كاطرز عمل اور الله ورسول ( حبل حبلالهٔ وصلی الله نغالی علیه وسلم ) كی تعلیمات كے حت انداز فکریہ سے محرو بنبی روسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوای کرے اگر وہ اور اُس كے متبعین اِس انتها فی ملبیس سے بازندا کیس و صحا بُرکرام نے انتھیں موت کے گھا انار دینے کے علاوہ کوئی اورسلوک تجویز ہی نہیں کیا۔ اِس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے اسلامی فرانفن میں سے صوف ایک زکون کی فرصنیت کا انکا رکیاا ور زکون ادا کرنے سے جواب مے بیطے خلیفہ اوّل حضرت ابربکرصدیق رصنی الله تعالی عنه کے عہد مقدمس میں صحا برکرام نے با تفاق ما اُن لوگوں سے بھی جما دکیا اُور اُن کے دعولی و مسلما نی کوایک پر کاہ کے برابر حیثیت

له پ ۱۰، سورهٔ التوبر ، آیت ۲، ک

-622

اب كيا فرمات مين آج كے معيان علم ودالش كداكر اسلا في حكومت بوتى تودورهار مے وجال اور اُس کے بیرو کاروں کے ساتھ از رُوتے شرع کیا سلوک ہوتا بصحائیراً نے تواہد ہی فرحن کے انکار کرنے والوں کوموت کے گھا ٹ آثار دیا لیکن جو آج اکثر فرالفن کے منکر ہیں اور جن کے زویک صرف اسلام کا دعوی کر لینا ہی اُن کے مسلمان ہونے کے لیے كافى بد، ايسے مرعبانِ اسلام أوراُن صاحبانِ جُبّر و دستار كے سابقا سلامی حكومت كياسلوك كرتى حبضول فے رکش گوزمنٹ اور مبنو دبے بہبود كے إيماء بير، أن كے و ظالف کے تحت ، مقد مستجراسلام میں غیراسلامی عفا ٹدو نظرایت کی قلیں لگائیں ، اسلام کے اينكلواندين المدليتن نباريك البض اسلام اورعبسائيت كافرق تلقرب وكقفي مسلانون اور مبندود ن کوشیرو شکربنائے اورسب کو اپنے گاندھی مہاراج کے قدموں میں جکانے کی خاطرتن کن دھن کی بازی لگائے ہوئے تھے ،ایسے اسلام وشمن عناصر کا اسلامی حکومت کے ا تھوں کیا سے اور ا ، اگر بقسمتی سے آج کہیں بھی السی اسلامی حکومت نہیں توایسے افراد کی نشان دہی جُرم مون سے اسلام کے گئت ہوگئی باکیا مسلمانوں کو ازراءِ بمدری علط کا روگوں سے نیروارکونامنفی انداز فکرہے ؛ کیا اس کل کے اسلام میں رمزوں کو رہنما اور بدخواہوں كو نجرخواه ماننا اورمنوانا مثبت انداز فكرقرار دباكياسي ۵-الله تعالی مرصدی میں مجتر دمصیتا ہی اسی لیے ہے کہ تخریب کا روں نے جو دین متین میں غزیور كرد كهي هو، أنسس كالجزبركرين ،صيح وغلط اورسي و باطل مين اپني خدا دا د قوتٍ فيصسله اور

ماره ما وی مین میں عروبی اس کا بخر بیری اسی کے سیے تر کو ریب کا دوں نے جو دین مین میں عقر بود کردھی ہو، اس کا بخر بیری اسی سیج و غلط اور حق و باطل میں اپنی غدا داد قدت فیصلہ اور اسم تر مردانہ سے تر کرد کھا تیں، دو وہ کا دو وہ اور پانی کا دی کر دیں ۔ مثلاً امام محد عز الی دی و مرغوں کو دیمت اللہ علیہ ( المتوفی ۵۰۵ ھ ) نے فلا سفہ، معتز لہ اور زنا دقر کے عما ٹدین و مرغوں کو مرمیدان میں علی محا فریش کست دی۔ مباحثہ و منا ظرہ اور تقریر و تحریر میں عمر محبر اُن کا مرمیدان میں علی محا فریش کست دی۔ مباحثہ و منا ظرہ اور تقریر و تحریر میں عمر محبر اُن کا محاسبہ کرتے رہے اور ابنے اِس علی کا رنامے کے باعث اُمت محد بہ مولی کی دور حالم کے مقب میں کے متب عین کی طرح میں تھا کہ امام موصوف کے مخالف علیاء کا دعوٰی کھی دور حالم کے مقب تھی علم دارو ہی میں۔

اسی طرح مصرت مجترد العت نانی رحمة الشعليد رالمتوفي مه ١٠١ه) ن المرى دور

کے پیدا کردہ غلط کا رعلماء اور صوفیہ کا زبر دست تعاقب کیا ا درا سلامی خطوط سے بہٹی ہُوئی گئی میں کہ اور کے عکومت کو تا ٹیدا یزدی اور ہمتِ مروا نہ سے راہ راست پرگا مزن کر دیا۔ کیا اُس دور کے علومت کو نام نہا وابوالفضل وفیقنی اور غلط کا رعلماء وصوفیہ مسلمان ہونے کے وعویدار نہیں نتھے ؟ اُن کے وعولی اسلام کے با وجود اُسمیں ہے جبی غلط کا راور سر بندی مرجی گاگا کی رحوی کا کار کا دوسر بندی مرجی گاگا

کین عالات کی است طریقی کو سختے سے ہم یفنیا طری حدث کے والوں کو رہن استی میں کرنے والوں کو رہن استی میں رہنی کرنے والوں کو رہن ہمیں کا دوں بعنی رہنما کی سے جیس میں رہنی کرنے والوں کو رہن کا میں مانا جا کہ بھے تخریب کو رہن سے میں مانا جا کہ بھر و جیسے مسلما نول کو خیدا ، اُن سے دہنما ٹی کے پر دے میں رہنی کا کام اللہ و تشمنوں نے جن جُج بھتے والوں کو خریدا ، اُن سے دہنما ٹی کے پر دے میں رہنی کا کام بیا ، ایسے لصوص دیں اور بدخوا ہا نوا سلام و سلمین کی نشان دہی کرنے اور مسلما نول کو اُن کے فرص میں اور بدخوا ہا نوا سلام و سلمین کی نشان دہی کرنے اور مسلما نول کو اُن کے فرص امن عاقدا ور تو کو کو نا سے اسلام کے تنت فرار دیا جاتا ہے ؟

اور آئندہ لوگوں کو جانی نفسان مذہبی خاصی منا کو میں کی میں کو میں کا دور مواد اور آئندہ لوگوں کو جانی نفسان مذہبی سی سی کی سے میں میں کہ اور کو کو مواد اور آئندہ لوگوں کو جانی کو شعبان میں ہیں تو نشان دہی کریں ناکم و مر واد یا اپنی رعیت کی خیر نوا ای کا شیو ت ؟ نیز جو حضرات ایسے عنا صری نشان دہی کریں ناکم و مر واد یا اپنی رعیت کا بیا میں و شیان دہی کریں ناکم و مر واد کہ حضا کا در میں گا با ملک و مر دا کہ سی تو نشان دہی کریں ناکم و مر واد کہ جانے گا با ملک و مرت کا نیا میں و میں کا خور واد کی کو خطا کا در کہا جائے گا با ملک و مرت کا نیا خور ہوا ہ ؟

ے۔ رحکومت کا ایک آئین ہوتا ہے ، جسے وہ ملک میں نا فذکر کے تمام با شندوں کو اُس کی

با بندی کرنے رجبور کرتی ہے۔ اگر کو ٹی ایک شخص یا جماعت اُس آئین کوتسلیم کرتے ہوئے ،

اینے گھریں بیٹے کراُس آئین میں ترمیم کرے اور کچے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کراُ تخیں اِس

ترمیمی آئین ریٹل کرنے کی ترغیب دیے ، بلکہ اِس ترمیمی آئین ہی کو حکومت کا اصل آئین

بتا یا جائے تو اِن حالات میں حکومت وقت ایسے فردیا جماعت کو اپنا خیرخواہ سمجھ گی یا

باغی شما رکر کے اُس کے دماغ کو سیرھا کرنے کی ہم می کو شش کرے گی ؟ جو ایسے

پڑا سرار باغیوں کی نشان دہی کرے وہ غلط کار بوگوں کی نظر میں تو واقعی کھٹکے گا لیکن کیا عمومت وقت اُس نشان دہی کرنے والے کو بُرا سجھے گی بہ کیا عقلاء کے نزویک اُس کا یہ اقدام ملک و مُنت کی نیے بڑوا ہی شار ہوگا یا قابل ملامت ولفرت بہ حب ونیا وی حکومت کے بیا اور تنخواہ کے بخت سیکیورٹی فورس کے بُراسرار باغیوں کی نشان دہی کرنا (حبیبا کر حکومت کی منشا اور تنخواہ کے بخت سیکیورٹی فورس کرتی ہے) پندیدہ اور فابل خسین فعل ہے تو حکومت اللید کے ایسے پُراسرار باغیوں کی نشان دہی کرنامنفی انداز فکر کہاں سے ہوگیا ب

٨ - كياجو حضات أن اكا برصحابيه كرام كو كابيال دينا تواب شماركرين جن كے تقولی و طهارت كی فرفت بھی قسم کھا سکتے ہیں اور انبیائے کر ام علیہم السلام کے علا وہ چیٹم فاک کمن نے جن کی نظ راز نہیں دیمی، علاوہ ریں اسوائے جنداصحاب کے باقی اسسارے مقدس کروہ کورید فتاركرين ، كلام اللي حب مين كوني إيك لفظ كى كمي مبينى كرسكاب زيرسك ، أسع محرِّف بلك اة لت آخر ك كلرى بولى كماب تبائين، الجيل موجوده كوغير مرتف كله الله ، عجا مد بن كرمسلما نول كنوُن سے مولى كھيليں ، انك مال وجان كواينے ليے مباح اور اُن كى آبرُد ریزی کرنے کو کا رِ تُواب بِتائیں ، بکرمسلما ہوں کے ممثل کو تھلے کافروں ، شیٹ بُن پرتوں ك قتل سے زیادہ باعث تواب شماركریں ، اپنے مهدى ہونے بلكر صاحب وحى وعصمت ہونے کے داگ اللیبی اور کوں اپنی تعلی نبوت کے پُراسرارسا مگ بھری، اپنے بڑوں سے البي كرامنين منسوب كرين كر انبيائي كرام كے مجر سے بھے رہ جائيں ، اللہ تعالیٰ سے بمكلام بون بكيمصا فحركرن كاميونا وعوني كربن تاكر ستبد الانبيا عليه افصل الصلوة واكسلام كى خصبص مثابير، اينا كلمه رهوانے كى نلقتين كريں ملكه اپنى ذات پر درو در مطوا مئيں سايلسلين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیدالسُق برمسرت کرنے کو کھیاکا سانگ گِنائیں ، نبی کرم صلی الله تعالى عليه وسلم جيب الب ك زمان من تي مثيل و منظير أورك نائيس ، حصنور عليه الصّ الوة والسّلام كاعلم تشيطان لعبين كےعلم ہے كم بتالبيں۔ ميطاز بين كےعلم كا فيز دوعالم صلى الله تعالی علیروسر کے لیے انھار کر کے بکر خرک بتاکر اِسی علی کوشیطان مردود کے لیے نصوص سے نا بت سنائیں ، گوں نصوص سے شیطان کو خدا کا شرکیہ ہونا نابت مظمر ائیں ،

سرورکون ومکان سلی الله تعالی علیه و سلم کے علوم غیببیکشیر عظیمہ وا فرم کو بحق ، پاکلوں اور جا نوروں کی معلومات کے برابر منائیں اور ذرانہ شرمائیں، نبی آخرالز ما ں صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كي آخرى نبى ہونے كوجهلاء كاخيال اورفضل وكمال سے خالى بكر قرآن كرم كا انكار بتائين اوروتى كے نام سے ترجوں صدى ميں نئى فاتميت كھوں اور أسائي كے نشایانِ نشان گنائیں یُوں رِلِنْش گورننٹ جن سے دعوی نبوّت کرواتی اُن کے لیے چرورواز بنائيں، احادیث مطرہ کے دفائر کو من گوت میندے مطہ ایک، بیشانی پر قشقہ کھینے کر ہنو د کی بے کے نعربے لگائیں، اُن کی ارتضیاں اُٹھائیں، سما دھیوں پر مُعِولوں کی جا دریں يرطعائين ، كاندهي كو در مرف اينا عيشوا اورا ما على الاطلاق بنائيس عكراً س طبيط مشرك، كَلُيْتِ رِست كونبر ت كابل سنائين، بارى تعالى ت ناكومجتم هر اكرمادف بنائين كيم المس كا بجُولًا بوجانا فكن بتاكر كا ذب بالفعل بك مطهراً بين بكر وقوع كذب كمعسني ورست بوجانا بك سناكراينا مُنكر الوبهيت تحييث وبريه بونا وكائي ،كيالي حفات كومحفق أن كي مجتبة و دستار كي بنايريا مولوى ، مولانا ، مفتى ، مصرت جي ، ام الهند ، شيخ الاسلام، شيخ الهند، امام ربّاني، قطب الافطاب، فقيهد النفس، مسيحائے قوم، نتا عرمَّت ، مصلح ، ريفارم ، حكيم الامّت ، مفسّر ، محدّث ، نا بغر عصر، شمس العلماد، مجدّد اشیخ الکل اور امرالمومنین وغیره کملانے کے باعث ای مسلمانوں کے رسما ، ملت اسلاميد كييشوا اوراكلام كخيرخواه شاركر دباجائي ، جلاكون ساملان المنعيل اينا بينيوا مان سكنام إكياكسي صاحب عقل ودانش كوزيب ديتاب كرود رمهاؤن كو چود كولصوص دين كورېغاتسلېكرىي ؛ ايسے حالات مين شيطان، منا فقين مينه ، يزيدىليد ادرد وسرے منت اسلامیہ کے وشمنوں کی طرح اِن حضرات کے سیاہ کارناموں سے معیان اسلام کو باخرکرنا ایک اخلاقی اوروپنی و بینے کی اوائیگی ہے۔ کیا ایمان کے النیوں سے لوگوں كونجرواركرنامنفي انداز فكرہے ؟

9- پاکتنان کومعرض وجود میں آتے ہُوئے اٹھائیس سال کا عوصہ گزر بیکا میکن ناحال تحریب پاکتنان کی کوئی شایانِ شان ناریخ منظر عام رہنہیں آسکی اور ندا بھی تک نظریئر پاکتنان کو اُجَا گُرُرنے کی صرورت محسوس فرما نی گئی بلکر اندرون خاند اِسے مٹانے اور بے دا مروی کو فروخ دینے کی کوشش ہی ہوتی رہی ہے جبر پاکستان کا مطلب لا ٓ اِللهُ اِللَّهُ اللّٰهُ مُعَسَّدُ وَ وَسُولُ اللّٰهِ بَنایا جَانا تھا۔ گویا : ہے

> ہم بدنا چاہتے تھے نظم میخانہ تمام آپ نے بدلا ہے مین عرف میخانے کانام

> وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دِل سے احساس میں جاتا دہا

حب پاکستان کے پُر اسرار شمنوں بعنی اِسی ملک میں رُہ کر اِس کی جڑیں اکھیٹے نے والو ت نے موق کھا دیا توجوج صفرات نے برطانوی اور گاندھوی و ورسے دین متین پراپنی محضوص عنایات کی بارکش کا برسانا شروع کیا مجواہے اُ مخوں نے کیا گئل نہیں کھیلا کے ؛ کسی اہلِ نظرے پُوچھے کہ اسلامی اقدار و شعار کا کیا حشر کیا بارا ہے ؛ کیا دہنی نے کھیس میں یوس دہزی کرنے والوں کی نشان دہی اچھی بات نہیں ہے ؛ کیا لٹروں کورہنما بنا لینے میں اربن

كى تعلائى ب إ انسوس! م

متاع دین و دانش لکٹ گئی اللہ والوں کی یہکس کا فراد اکا غزہ خوص ریز ہے ساقی

ا - بزیدبلی ترخت خلافت پر شکان می ہوا، اس کے باوجود بر سلمان اُسے نفرت کی نگا ہوں سے ویر بھتا ہے، بلکہ کوئی مسلمان اُس کے نام پراپنے کسی بیتے کانام دکھنا لید نہیں کرتا لیکن اِس کے با وجود نتا وکلگوں قبا، سیدالشہداء، حضرت اہام حسین رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہمیشہ خراج عقیدت میش کیا جاتا رہا ہے اور لاکھوں مسلمان اپنے بچوں کا نام محرسین ، علی حسین ، غلام حسین اور غلام شبیروغیرہ رکھ کرامام عالی مقام سے اپنی عقید کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔

سلطان محود عزونوی اور سلطان لیپیشهیدکی بارگا بهون مین هر بیشها مکهامسلمان تحسین و افرین کے بیگول نجا ورکر تا ہے دیکن حجفر بنگال وصادق دکن نفرت و حفارت کی نگا بهوسے ہی دیکھے جانے رہے میں حبیبا کہ شاعر مشرق، و اکثر اقبال مرحوم نے فر ما باہے: مصر اور بنگال و صادق اذری ا

کیا علامراقبال مرح م کا برانداز فکرمنفی ہے ؟ ہمارے کرم فرما ناصحین کی تنقین کاما حصل بہی ہوگا کوستیدنا اما م حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یز بدیلید اینڈ کمینی کو ایک ہی نظر سے دبکھا جائے ۔ حضرت مجتر دالف تانی فدس سرّہ اور ابرانفصل وفیضی کو کیسا ں حیثیت دی جائے سلطان فتح علی ٹیپواور میرصاد تی جیسے مِنّت فروشس میں کوئی فرق روا نزر کھاجاتے ۔ فواب سراج الدولہ اور علی ویردی فا س کو میر جعفر کے برا برہی بھا یاجا ہے ۔ فور ایشیا ، فاتی سورت کا سرطان محمود عز لوی سے ابرائکلام آزاد ، ڈاکٹر واکر حسین ، عبدالکری ھاگلہ ، مولوی حیا اسلام میں اور کی مولوی عطام اللہ سے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، مولوی حیا اللہ سے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، مولوی حیا اللہ سے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبداللہ کشنے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبداللہ کشنے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبدالغان میں مرحدی گاندھی اور شیخ عبداللہ کشنے بیاری ، عبداللہ کشنے بیاری ، مولوی واؤ دعز نوی ، عبدالغان کے ۔

کین ہمارے ناصین صفرات کو یا در کھنا جا ہیے کہ حب کی دنیا میں ایک بھی ذی ہوتن اور الفاف لین ہمارے ناق میں وقت کی حضرت امام حبین، حضرت مجدوالف نانی، حضرت امام حبین، حضرت مجدوالف نانی، حسلطان محمود عزوی ، سلطان فتح علی ٹیپواور نواب سراج الدولہ وغیرہ کوعلی قدر مراتب ادب واحرام کی نکا ہوں سے ہی دیکھا جائے گاکیکن پزید بلید، فیضی ، ابوالفضل ، میر حجفر، میر صادق اور اُن کی معنوی ویر تین کے نام سے بھی گھن آتی رہے گی۔ حق و باطل میں تمیز ہوتی رہے گی اور اضیں شیروٹ کر منہیں کیا جا سے کا کہو کد : ظرح کے رہے گی اور اضیں شیروٹ کر منہیں کیا جا اسلے کا کہو کد : ظرح کے رہے گی زبان خنجر، لاہ کیا رہے گا آشیری

دریں مالات بن صاحبان عجبہ و در منا ان برائی گوزنے کی جی باتال کے بہنیا نے اور گاندھی جیبے اسلام و بہندومت میں مدغم کو اینا امام اور میشوا بنا کرا سلام کو مہندومت میں مدغم کرنے اور بہندومسل کا فرق مٹانے بلکہ دولؤں کی ایک مشترکہ قوم بنانے کی خاطر اپنی بما صلاحیت صوف کر ڈوالیں، متت اسلامیہ کا رُخ میں معظم اور مدینہ منورہ کی جانب سے لندن اور دوار کا کی طوف چیرنے کی سر توڑ کوشش کی اور اس طرح مسلما نوں کی ایما نی دولت کو گوش کر، اُن کی اجتماعی قوت کو منتشر کرکے اسے ناقا بل تلافی نقصان پہنچاتے رہے ، آئے ایسے حفرات کا احتماعی تو سے کون سے عقبات کے دہوں سے عقبات کر کے میں مجلاد نیا و آخوت کی کون سی مجلائی کا دار بنہاں ہے ؟ آخرا نعبی ظامر کرنے سے دوکا کیوں جاتا ہے ؟ میں خام کرکے سے دوکا کیوں جاتا ہے ؟ میں خام کرکے سے دوکا کیوں جاتا ہے ؟ میں خام کرکے سے دوکا کیوں جاتا ہے ؟ میں خام کرکے سے دوکا کیوں جاتا ہے ؟ سے

یہ وستور زباں بندی ہے کیسا تیری مفل میں بہاں توبات کرنے کو ترستی ہے زباں میسدی

11- اگر تخریب کاروں کی نشان دہی ناپسند برہ امرہے تو ہرایک حکومت بیں سی آئی ، ڈی

کے محکے کا مقصد کہا ہے ؟ پولیس کس لیے رکھی جاتی ہے ؟ فوج میں سیکیورٹی کا عملہ اورائی پی

کا کام کیا ہے ؟ آخر مرحکومت اِس اقدام پرکیوں مجبور رہتی ہے ؟ عدالتی نظام کا مقصد

کیا ہے ؟ ملزموں کا دیکا دور کھر اُن کی اور اُن کے لواحقین کی ول آزاری کیوں کی جاتی ہے ؟

کیا ہے ؟ ملزموں کا دیکا دور کھر اُن کی اور اُن کے لواحقین کی ول آزاری کیوں کی جاتی ہے ؟

کیا ناصحین حضرات بتا سیکتے ہیں کر حکومت کا یہ نظام غلط ہے با ملک اور قوم کی خیر خواہی کا

مذبه ہی اِس کے تیجے کا رفراہے ؟

یفتیناً ہوعاقل اِن انتظامی المورکو ضروری قرارد سے کاکیونکریا قدام مک اور قوم کی بہتری اُورلوگوں کے مال وجان کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہیں۔ جب اِس حقیقت کا اعتران کے لئے بہتری اُورلوگوں کے مال وجان کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہیں۔ جب اِس حقیقت کا اعتران کے بغیر خوارہ کا دنہیں تو اس جا نکھیں کیوں بند کر لی جاتی ہیں کہ جان اور مال سے ایمان تولا کھوں گناعزیز ہے۔ جان و مال کے شمنوں کی نسبت ایمان کے وشمنوں اُور رمبز نوں کا محاسبہ بدر جہا ضروری ہے ۔ اِسلامی حکومت جو ایسے افراد کا محاسبہ کیا کر ق تھیں کر اُن کی انداز فکر منفی تھا۔ آن محکومت اگر اسلامی جو موجب صرف مسلما نوں کی ہدر دی ہوجا تی ہیں تو ملک و متنان دہی کے فریعند کی اوائیگی کے لیے کھوا ہوتا ہے تو کھے تا ایک کا نداز فکرکس طرح منفی فرار دے دیاجا تاہے ہ

برباد کرتے رہے ۔ اِسس کے ساتھ ہی برٹش گو دخنٹ کے عہد میں ہو علمائے کوام مسلانا نِ

یک وہمند کی ناخدا ٹی کا فریفنر ادا کرتے رہے ، پُورے نصاب میں ابتدائی جاعتوں کی

متابوں سے لے کرانتہائی جاعتوں کی کتب میں جبی اُن حضرات کے بارے میں ایک ٹوٹا پچُوٹا

لفظ یک منیں متنا۔ کیا انگریزوں اور سندوُوں کے چیلئے لیٹر اور علماء کو اُن کی تم م بر

سیاہ کاریوں اور رہزی کے باوج دمسلمانوں کا رہنا بنا نا اور نیچے نیچے کو یہی رٹا نا منفی انداز کا

اور سلمانانِ پاکتنان کو گراہ کرنا مہیں ہے ؟ اُخریک و بیت کے برخوا ہوں کو خرخواہ اور

رمیزنوں کو رہیم بیتا نے میں دنیا اور آخرت کا کون سانفع متو قع ہے ؟ کیا خودا پنی قوم کو پُوں

اندھیرے میں رکھنا اُدر لصوص وین کا معتقد بنانا ایک قومی المیتہ سے یا نہیں ؟

اے صاجبانِ عقل و دانش الفیاف سے کام لیجے، کھرے کھوٹے میں تمذرکیجے۔

ربادی کا باعث ہے۔ خدارا خودا پنی اور و و سروں کی عاقبت برباد مذکیجے۔ ہمز۔ اِس بخریب کاری کا پُراس ارجا لی بچیانے والا انگریز بوریا لبتر لے کربھاگ گیا اور لینے بوزیہ بوریا لبتر لے کربھاگ گیا اور لینے بوزیہ بوریا کی باز ہوگئے۔ و فلیف بوزیہ و کی ایک ایرا ایس بین اور منطوں نے والا انگریز بوریا لبتر لے کربھاگ گیا اور لینے بوزیہ اس بین اور منطوں نے بینے اور کا گرس کے وظیفے بند ہوگئے۔ و فلیف بوزی است بانے اور کا گرس کے وظیفے بند ہوگئے۔ و فلیف بوزی است اینے پرور دگار سے ہے ۔ انھوں نے بیسے ورثوت بوٹے تھے اُن کے بیل کھا دہے ہوں گے۔ انھوں نے اپنی عاقب مونی کی میں اُن کے معتقدین و منبعین جو شعوری یا غیر شعوری طور پر منبعالے کے لیے بیخ تھی کیکن اُن کے معتقدین و منبعین جو شعوری یا غیر شعوری طور پر است ایک لیکن اُن کے معتقدین و منبعین جو شعوری یا غیر شعوری طور پر امنعیں دہنا ہو کی لینی نہ کھیں بند کرکے اُنھیں دہنا ہو کی لیکن اُن کی لاسٹی کیلا کر، کسی خکسی اندھ کے بیسے اپنی انکھیں بند کرکے مون نہیں علی کور بے بیس، لیکن اُن کی لاسٹی چھوڑنے یا والے مسلما نوں پر واہی تباہی بہتان ۔ عبلا اِس اِنکھیں کھولئے کی اُن میک موری کا کوری کھوگانا ہے ؟

مجد معیان اسلام سے ابیل ہے کہ وہ کھرے اور کھوٹے کا اڈردئے انصاف فیصد کریں - اگر کسی کی محبت یا نفرت پہلے سے دِل میں جاگزیں ہے تو تقور ٹی دیر کے لیے کُسے بالائے طاق رکھ دیجے۔ غیر جا نبدار ہوکرا ور تنقیدی تظرسے اِس کتاب کا مطالعہ کیجے۔ یہ ایک شقاف آئینہ ہے۔ احقر نے بساط ہر ہی کوشش کی ہے کہ بہ آئینہ انھا ف اور دیا نتداری سے اسے وہ خود میتر عین حضرات کی ہیں۔ فیصلہ مرفاری کی دیائت برمنے صرحے۔ اگر موجودہ میتر عین کا دل ہی بے ساختہ شہادت دینے لگے کہ جن مرفاری کی دیائت برمنے صرحے۔ اگر موجودہ میتر عین کا دل ہی بے ساختہ شہادت دینے لگے کہ جن مطاف کو گا موں نے میشوا بنا یا مہوا تھا وہ ہرگز میشیوا نہیں تھے توجان برا در! ناجی گروہ میل طف مسلانوں کی حین حقیقی جاعت بعنی املینت وجاعت سے آپ یا آپ کے بڑے بُوڑ ہے کسی مسلانوں کی حین حقیقی جاعت بھی املینت وجاعت سے آپ یا آپ کے بڑے بُوڑ ہے کسی بھل نے سے کون سافق میان بہنچ جائیگا بھی ایک بھائی بھائی کی ایک مرفز پر جمع ہوجا نے سے کون سافق میانی بھائی کی ایک بیا تی دارین کی بھیلائی کا ذرایعہ نہوگا ؟ آئے اب اینے قویم مرکز پر جمع ہوجا نے تاکہ میائے میں بی بی کر کھی مائیں اور مسلمانوں کی احتماعی قوت بڑھ جائے۔ لیک مرکز پر جمع ہوجانے میں بی بی کر کھی کا مرانی ہے۔ حکم وارین کی کا مرانی ہے۔ حکم

ا كاش رو دل من أز ما ي مرى بات

موادسمیظے ہوئے ہے۔ بیم مفس علمائے کرام کی نظر کرم اور ان بزرگوں کی دُعانوں کا نتیجہ ہے۔ اہلِ علم حضرات سے ہم اعلیفت قدس سرّو کی خاطر تعا ون کی بھرا بیل کرتے ہیں کہ کتابوں کے ذریعے ہیں زیادہ سے زیادہ نوازین ماکہ منتعلی براہ کی لقیہ جلدیں ترمیم واضا فوں کے ساتھ شایا بین ن طریقے سے منصّد ننہود پر جلوہ گر ہوں۔ نیز فاضل بربلوی رحمیہ استہ علیہ کی جتنی بھی تصانیف کی فہرست طحے اور آپ کے مطبوعہ وغیر مطبوعہ خطوط کی نقل مرحمت فرمائیں جن کے نام المجل المعدّد اور سوائح اعلیمترین میں درج نہوں۔

اس مجوع کی تدوین میں جی حفرات نے بعض کتابیں منابیت فرما کو اپنے قیمتی مشوروں سے
ہادی مدد کی ، احقران کا تر دل سے شکر برادا کر تاہید ہو صلا فرائی کرنے والے قدر دانوں کا بھی
مشکر گزار اور ممنون ہوں۔ اپنے مخدوم و محترم عالیجناب محد مسعود احمد صاحب بینسیل گورنمنگ
کالج محقی صنعے مخفر بارکر (صوبرسندھ) کا شکریدا داکر نے سے لیے میرے پاس ایسے الفاظ کہا ؟
لیمین جانے کہ موصوف کی ہوایات نے راقم الووف کو مشعل راہ کا کام دیا۔ اِسس عظیم وضخیم مجبوع کو منظر عام پرلانے والے مولانا انوار الاسلام فادری رضوی جیسے عاشق رضویت کا احقر کربا شکیم اداکر سکتا ہے ؟ باری نعالی شاند او مفیس اِس سے برجہا زیادہ فرمیب مہذب المیسنت وجا عت کی خدمت کا حوصلہ اور مواقع عطا فرمات ہے۔ رائیمین)

ابلِ علم حضرات کو اِس بین حس قدرخامیا نظر آبین، اُ تخین اِس ناچیزی کو آه علی پر محمول کو آخی کو آه علی پر محمول کو آخی کو آه علی پر محمول کو آخی کو گوئی محفرت نشاه محرفه را بسته د بلوی کو مختب الشراک کار محمد شمار کیاجا سے - اَ اللّه حسّد اَ اِللّه حسّد اَ اللّه حسّد اللّه اَ کا کو جدید به محمد الله الله الله محمد الله الله الله محمد الله محمد الله الله الله و صحفیه الله محمد الله و صحفیه و الله و الله و صحفیه و الله و الل

Contract the second second second 

ا باباول

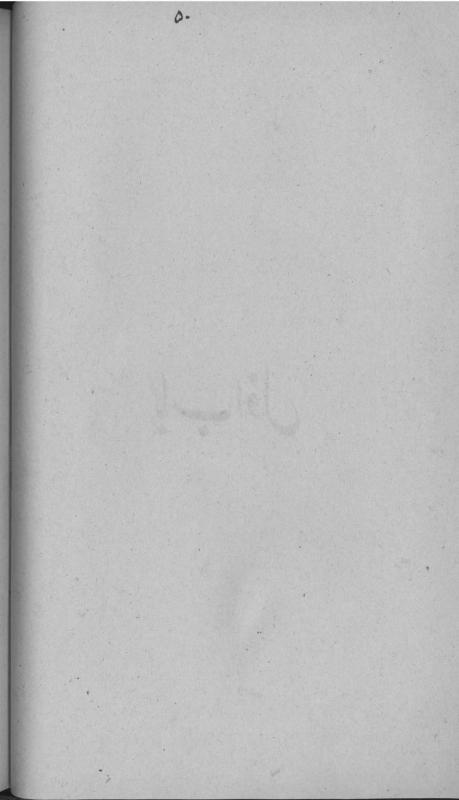

> اگرچ مبت بین جاعت کی آستینون مین مجھ ہے حکم اذال کد الله والد الله

اس کا حبیب شا بر ہے کرکسی کی حبّت یا نفرت کو در میان میں حائل کیے بغیر، مبتدعین کی صورتیں، تخریب کا روں کے چرے ، خود اُ بغیبی کے آئینوں میں دکھائے میں ۔ را قم الحووت نے اس سلسلے میں بخرخوا ہی صوت یہی کیا ہے کہ جن اپنے آئینوں کو اِ مفوں نے منتشر کرکے گھروں میں چیپا یا ہوا تھا ، اُ مفیل خجھ کرکے فارتین کو آم کے سامنے دکھ دیا ہے ۔ اُب مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ استحابی آئینوں میں مبتدعین زمانہ کی صور تیں کیسی نظراتی ہیں ؟ مرحثیم بنیا خود ہی دکھے لے گی کہ استحابی آئینوں میں مبتدعین زمانہ کی صور تیں کیسی نظراتی ہیں ؟ میرا ہے رات اُن کی اُنے میں کے مطلب خوار تا ہوں ، جراغ میرا ہے رات اُن کی اُنے میں کے مطلب کی کہ کہا ہوں ، زمان میری ہے بات اُن کی

انگریزول کاقبضٹ اورمظالم منظورہے گزارشنب احوال واقعی اینا بان مُنن طبیت نہیں مجھے

وُورِ الله يورِ بِنِ اقرام كى ديحا ديهي انگريزوں كو بحبى تحده بهندوستان بي تجارت كركے كا شوق وا منگير بُوا - مكد الزبتھ سے بعض انگریز تاجو و سف اجازت کے کر ۲۱۹۰ میں بنگال میں السبط انڈیا جمینی قاتم كى - به ۱۹ ۱۹ میں با کن نامی ایک انگریز ڈاکٹر نے مغل فرا زوانتا ہجہ ان كى بڑى لڑى جہاں آراء بہ كا علاج كركے كمينى كے بينے مزيد راعات عاصل كيں - قلاش ملك باث ندوں نے سرزمین پاک و بند كوسونے كى چڑيا و كيھا توجورى مجھے و و نوں يا بقوں سے گوٹنے اور ہجہ وقت بہاں اپنے پُرمض بوط كرنے ميں كوشاں اور سرگرم عمل رہنے گئے ۔ سلطان مجی الدین اور بک زیاجے زمانے میں اِنھوں نے چذر سركارى جہا زوں كو گوٹ بیا - با دشاہ كے حكم سے اِن كى کو طعیوں پرقبضہ كریا گیا - مروفریب كى اِن دندہ تصویر ہوں فرط بیا - با دشاہ كے حكم سے اِن كى کو طعیوں پرقبضہ كریا گیا - مروفریب كى اِن دندہ تصویر ہوں علی و پر دى فال بیا بیا دادا كر كے وجم د ل با دشاہ سے معانی حاصل كرى - بنگال كا مكو بیدار علی میں وہ بیادن کی وظرت اور مردم سننا س حاکم تھا ۔ بادشاہ کے وہا اِن عیادوں پرکڑی فطرت اور كو کا کرازوں كى فطرت اور حفیہ بیاوں كو بھانہ كرؤہ اِن عیادوں پرکڑی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے نے جانت میں اور زواسے سراج الدولہ كو جي انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے کے اور زواسے سراج الدولہ كو کھی انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے کے اور زواسے سراج الدولہ كو کھی انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے کے اور زواسے سراج الدولہ كو کھی انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے کے اور زواسے سراج الدولہ كو کھی انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخر د کھتے ہوئے کے اور کھی انگریزوں كی فطرت اور كارگزاريوں سے باخبر د کھتے ہوئے کے دور کو کھی انگریزوں كی فطرت اور كور كور كارگراريوں سے باخبر د کھتے ہوئے کے دور کی فور کے دور کھی انگریزوں كی فطرت اور كور كارگراريوں سے باخبر د کھتے ہوئے کے دور کھی کارٹری کے دور کور کے دور کی کور کے دور کی کی کور کے دور کی کے دور کے دور کی کور کے دور کی کور کے دور کی کی کور کی کور کے دور کی کور کے دور کی کور کے دور کی کور کی کی کی کور کی کور کے دور کی کور کور کور کی کور کی کور کے دور کور کی کور کی کور کے دور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کے دور کی کی کور کی کور کی کر کی کور کے دور کی کور

ان سے بارے میں سخت ہدایت کر رکھی تھی۔

علی ویردی خال کی وفات کے بعد ۴ ہے ۱ء میں سراج الدولہ بنگال کا لواب بنا تو الگرزوں نے علی ویردی خال مرحم کے دُورے نواسے شوکت جنگ کو گا بنظ کر قلعربنیاں شروع کر دیں۔ واسس پر فورًا تا دیں انداز میں نواب سراج الدولہ نے قاسم بازار اور کلکتہ کی انگرزی کو محصیوں پر قبضہ کرکے اُن کا انتظام ما نک چند نا می ایک ہندوا فسر کے سپر و کر دیا۔ لارڈ کلائیو مدراس سے فوج لا کو کلکتہ پر حملہ آور بھوا، لیکن ما نک چند واس جملے کی اطلاع کے دیا۔ انتظام چوٹر کر بھاگ گیا تو کلکتہ پر حملہ آور بھوا ، لیکن ما نک چند واس جملے کی اطلاع جفتہ کو انتظام چوٹر کر بھاگ گیا تو کلائیو نے بغیر کسی مزاحمت کے آسا فی سے کلکتہ میں دوئے ما اور ایک انتظام کو کر ایا۔ اِس واقعے سے اُس کی جُڑا ت بہاں تک بڑھی کہ سات روز یک کلکتہ میں دوئے ما المرفر لیا۔ اِس واقعے سے اُس کی جُڑا ت بہاں تک بڑھی کہ سات روز ما ہی وارایک انتگر میر آلے والی الدولہ نے وال کے استیصال کی طان کی اور ایک انتگر میر آلے مقابی کی ناب نہ دیکھتے ہو کہ میں گئیش کردی اور عہد نا مہ مردا سس کی دُوسے صلح ہو گئی۔

یرصلے کلائی آنے کوف اس بے جا ہی تقی کہ نواب کی عظیم طاقت کو سازیتوں کے عبال
میں اُلجا کر کر ورکم نے کے بیے کچھ وفت بل جائے۔ مراج الدولہ کے سیدسا لارٹ کر اور
علی ویردی خال کے بہنوٹی لینی میر حجف کو گا نیٹھ لیا نیز نواب کی فوج کے داویونیل راج ورلیھ
اور مانک چند بھی ٹوید ہے گئے۔ اِن غداروں کا یا تھ بیں آنا ہُوا اور کلائیو نے زیادہ جہلت
دیلے لینرے ہے ، ان بی عہدنا مہ مرراس کی دھجیا ں اڑا کر بچینک ویں اور پلاسی کے میدان
میں نواب سراج الدولہ کے فلا ون جنگ آز مائی کے بیےصف آراء ہوگیا۔
اگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگرچ کئی گنا تھی دیکن گھرکے تھیدی دیکا ڈھا ر ہے تھے
اگریزوں سے نواب کی فوجی قرت اگرچ کئی گنا تھی دیکن گھرکے تھیدی دیکا ڈھا ر ہے تھے
راس لیے اپنوں کی برولت شکست کا مُنہ دیکھنا پڑا۔ اپنی غذاری کے مرشی فکر بی ہوئی دیگا ہوگیا۔
شہید کر دیا۔
دو رستوں سے اِس قدر صدم ہوئے بیں جان رہا

شجاع الدوله كى عكر كلائيون لين مسيخس اور جهينة مين وتاك ملك و متت بعبي ميرجع عركو بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ مبرجعفرنے ازراہ تشکر دامتنان انگریزوں کے بیے قومی نز انے کا مُنهو پطے کھول دیا۔ توم کی گاڑھے نون لیسینے کی کمانی کوانتہائی بے وردی سے لینے اتاؤں يرنجها وركر ناشروع كرديا يحلاتبوكو إكس نوشي مين دولا كه يونتيس مزاريو نذلقدا ورحويب مركن جاليرين دير كونسل كے مرول كوبڑى برى بھارى رقميں ديں كيتا ن سے نجا درج کے ہرافسر کو تین تین مزار پونڈا نعام ملا۔ اِسی لیے تو بنگا ل کے دوگ میر جعفر کو " کلاٹیو کا کھا" كهاكرنے نفے-انگرزوں كو نوئش ركھنے كے ليے مرجوعرنے انعا مات وتحالف كاسلسله با قاعد کی سے جاری رکھالیکن ایک روز نوز اند بھی اسی طرح ضابی ہو گیا حس طرح میر حعفر کا سینه ملک و ملت کے درد سے خالی تھا۔ انگریزها حب بها دروں کی پرحالت دیکھ کرمو د خاب ہوگیا۔ برحعفر کو برطرف کرکے اُس کے داماد بیرقا سے کونواب مقرکر دیا گیا۔ ميزفاك بدارمغزاورعوام كاخرنواه تها-كمينى كوط كهسوط اور بنكال جيب نوشی ل زین صوبے کی بدھالی اُس کی نگا ہوں کے سامنے تھی۔ نٹروع میں تومصلتاً مرجعے كى سُنّت كواداكرنا يرالبكن كحيوع بعد برطا نوى لبيروں كے مطالبات مانے اور أنه مفسي يُحْدِ اكرنے سے اپنے مجبور ومعندور ہونے كا اظهار كرنا شروع كر ديا - انگرزوں نے ناراعن ہوکرانے اصلی پیٹھوم حجفرکے دو بارہ نواب ہونے کا اعلان کر دیا ، تو اکس موقع رمزقائم اور انگريزون مين مفن كئ - ٨ ١١ ١٤ مين مبرك مقام برايك فيصد كن لرا في مُوني ،حبس مين میرفاسم کوا فسوسناک شکست کامند دکیمنا بڑا۔ اِس جنگ سے کیا نتا کنج برآمد ہوتے ؟ اِس کا بواب مباں محمشقیع کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے: " كيسك لا اتى دم ١٤١٤) نے مندوستان كى كرتوردى اور انگريزكى ريڑھ ك فهر مصنبوط بو كي جوائجي ك لرزت ربيت متص بشجاع الدولد كو

ك مياں صاحب بمجول كئے يهاں سراج الدولر كے بجائے مير قاسم كلمنا چاہيے تھا۔ نواب سراج الدولر تو مكسرى لأائی مع چھ سات سال پيطے بلاسى كى جنگ ميں جام شهادت نوش كرديكا تھا ۔ پلاسى كى جنگ ١٤٥٤ دميں ہوئى تھی-

بالکل دب کر صُلح کرنی پڑی - الذاہ ہادکے ساتھ کئی علاقے انگر بزوں نے و بالیے ۔
عنیت ہُوا کہ ریاست بلگئی اور ہندوسلمان کی چندروز زندگی کل ائی . بنگا ل کے
انگریز بلائٹرکٹِ غیرے ما مک بن گئے - دولت اُن کی لونڈی ہوگئی، اِس لیے کہ
صرف بنگال سے اُنفوں نے نین کروڑ ستا ٹیس لاکھ ستر میزار آپھ سو تینیتیس پونڈ
وصول کے حفاص فوابوں کی جیب سے جورقم نکا لی، اکس لاکھ انہتر میزار چھ سو
سینسٹھ پونڈ تھی - اِن رقموں کے علاوہ اور بہت کچے دیگر ذرائع سے وصول کیا گیا ،
مسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا - حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا - حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا - حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا - حقیقت یہ
کوسکے ساتھ عوام و خواص کی رگوں تک کا خُون کھنچ کر لندن چلا گیا - حقیقت یہ

جناب غلام رسول و بررف الگریزون کی ان عیاریون کا تذکرہ اپنے لفظوں میں گون کیا ہے ،

" ا - بنگال ، بہار اور الربسہ کا اصل ناخ سراج الدولد خاراً سے هیگرا پیدا کیا

میر صبح کر کی اور باہم معاہدہ ہو گیا، بایں ہما میروں اور درباریوں خصوصًا

میر صبح فرنے نظامت کی خاطر اپنے آقائے عقد اری کی اور انگریز وں کے لیے

کا میا بی کا دروازہ کھولا ، اسے نظامت عذور وی گئی لیکن بے اندازہ

وقیس وصول کی گئیں مکہ مالی مطالبوں کا ایک لا تمنا ہی سلسلہ جاری

میر کی بی میر حیف تنگ آگیا تو اسے مسند سے آنا رکواس کے داماد میر قاسم کو ایک اور انگریز واسے میاری میر قاسم کے داماد میر قاسم کے داماد میر قاسم کی گئیں۔

میر کا تنہ مجی گوٹ کا سلسلہ زیادہ دیر بھی برداشت ندکر سکا تواس سے سلسلہ دیا دہ دیر بھی برداشت ندکر سکا تواس سے

٨- اسى أثنايس بادشاه دېلى سے تھيبس لاكوسالاند دينے كے وعدے پر

له فوتنفيع ميان : ١٥٥١ء ، مطبوعه اخرف يركس لا بور، يا رادل، ١٩٥٤، ص ٥٠

جنگ بئونی اور دوباره میر حیفر کوکدی پر بیخایا کیا۔

بنگال، بهار اور اڑیہ کی دیوانی لگئی۔ بالا خرباد شاہ کے هیبین لاکھ جی صنبط کیے اور اُس کے ملوکہ علاقے بھی دُوسروں کے ہاتھ فروخت کر دیئے گربا نسراج الدولرسے وفاکی نرمیر قاسم یا میر حجفرسے اور نہاد شاہ دہل سے ۔ حس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نکلا، فائدہ اُٹھایا، بھیرائسے بے مصرف سمجے کر سے دنا کہ دیا۔ گ

ریاست ڈنگ کے بہادر حکموان ، نواب امیرخاں نے جبی انگریز وں کا ناک میں فر کرد کھاتھا۔ لارد دارن بسینگنگ نے برمجا دست صریحات مولوی محریح فرتھاندیسری اورمر زاحیت وہلوی وغیوکے سید احمد صاحب (المتوفی ۲۸۱۹ه) کے ذریعے فتح کیا، حس کامفصل اور مدل ذکر آگے آتے گا۔ موصوف نے بڑی داز داری اور نمک علالی کے ساتھ اس بھوے ہوئے فیبر کو انگریزوں کے شیطا فی خرے ہیں گرفتار کیا تھا ، اپنے مہر مان آفاؤں کے آبہی پنجے ہیں بذكروا باادراكس طرح ايني مهرمان ، بلے رو رہا اورغیر شعصب سركا ركى صدور مملكت كو وسبع سے وسیع و کرنے میں نورا اورا ہا تھ بنا یا کی کداس اگریزی علداری کوموصوف فرید طور پر اپنی ہی عملداری مجاکرتے متھے اور لارڈ وار ن میسٹنگ بھی سیدا حدصا حب کے ایسے کا زاموں کو قدر کی نگا ہوں سے دکھنا اور ان پراعما در کھنا تھا۔ وسط مہندکے نواب امرزخاں ، سرحد سے مسلما بن اور بنجاب کی کھ حکومت کے خلاف جو کھ ربطش کو زمنط کرنا جا ہتی تھی وہ خود رہے میں رہ کرسید اجمد صاحب سے ہی کووایا گیا۔ نظام حید رہ باوکے بعد اگر مسلما نول میں سے کسی سب براه کر برکش کور زندا کے قیام واستحکا میں مدودی تووہ بدا جد صاحب اینڈ کمپنی ہے لیکن اِن صاحبان مُبترود سنارنے اپنے ملک وقت سے غدّاری کے کا رناموں پر اصلاح ، جاد اور کے مظالم کا توڑونیرہ ایسے ایسے نوستنمالیبل لگا کر قوم کے سامنے میش کے کہ وام ان س کی کافی تعداد اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ آئندہ صفحات میں ہم تفصيلي طوريها أق ميش كركة قارتين كرام س فيصديها بي كركر سيدا عمد صاحب ابتلكميني في

له غلام دسول فتر: ١٥٥٠ ماء ، صما

دين كي اصلاح وتتجديد كابطرا اتفايا نهايا تخريب دين اورافتا ق بين المسلمين كا ؟ موصوف نی سبل الله انگرزوں سے جهاد کرنے نکلے منے یا انگرزوں کی علداری کو دُسعت فینے کی خاطرا بنجيزى امراد كيسهار بيرحد كيمسلانون اور نجاب كيسكفون كازور تورشيك بصح كئے تھے؛ وُه مجا مربننا چاہتے تھے با تخبیں بادنتا ہت اور نبوت كاسوداسا با ہوا تھا؟ وارن مستنگر ۱۷۷۱ء سے ۵ مر ۱۷و یک گورزجزل دیا - حق برے کرجن طرح اس ظالم حكم ان نے دليبي عوام وخواص كے خون كا النحرى قطرہ تك يُوكس لينے كى الركوني كسرره أي تقى توگوری کر دکھائی اِسی طرح حعفر برنگال اور صاوق دکن جیسے آمت فروشوں سے جس جس شبعے میں ج کی زُہ گئی تھی وُہ ستیا حمصاحب اینڈ کمینی نے ٹوری کرد کھائی اور السی داز داری سے کم اِیُری قوم آج کے اُسی بحران میں مُتلاحلی آرہی ہے۔ موصوف کی تخریب کا ری کے اثرات متعدی مرض کی طرح سے اور آج کے سے لئے ہی جا رہے ہیں کیونکہ اس برجونو شنمالیول کابالیا اُس کے بیش نظر کتنے ہی سلمانوں نے اِسے مرض کے بجائے شفا اور بدنواہی کی عار خبر خواہی سمجدلیا . لار و وارن بسیننگری ظالماندروش کا میان محدشفیع نے یُوں نقث کھینیا ہے: " وارن بيسيننگز نے مهندوستان اگر انگرزی اخلاق کی تحيل كر دى كو تی ظلم ابيا ز نتاج اُ سی نے زکیا ہواور کو تی بدعه دی ایسی پر نتی جوعل میں نہ لایا ہو'۔ ملک گیری کی ہوسنا کیوں اور زرکشی کی حرص رستنبوں کو آخری حدیہ بینچا دیا -اُس کے بعض مظالم تر ایسے در وناک ہیں کہ تکھنے وقت قلم کا نیے جانا ہے اور اليصنرمناك بين كوغيرت اذن تحرر نبين ديتي-" ك جدر على في ميليوركى بهلى اورخصوصًا دوسرى لرا أي مين الكريزون كى فرجى طا قت كا جازہ کا ل دیا تھا۔ دوسری لڑائی میں انگریزوں سے مایہ ناز اور تجربہ کا رجر نباوں لعبی کرنل بیلی ا ورمنز وحبسیوں کی شیخی کرکری کرکے اُ حبیں عبرت ناک شکست دی تھی ۔ حبیدرعلی کا اگر حب دورانِ جنگ ہی انتقال ہو گیا تھا بیکن اس کے جانتین سلطان فتح علی ٹیپیونے اپنے والد کی طرح الیسی کا میا بی سے دوسال بک متوار جنگان دکھی کم وارن بہیٹنگر کو محبور ہو کر صلح کی سے متحت کرنی بڑی معاہدے کی دوسے ایک دوسرے کے مفتوحہ علاقے اور جنگی قعید ی والیس کر دیا گئے۔ آئندہ باہم نہ لڑنے اور دوستی کا عہد دیچا ن ہوگیا ، سیکن انگریز اور برجمدی سیکے بھائی بہن ہیں۔

وارن ہسٹنگر کے بعد ۵۸ ۱۹ سے ۵۹ ۱۹ یک لار ڈکارنوالس گورزجزل رہا۔ اُس کے استے ہی نظام اور مرہٹوں کو برجھانسہ دے کراپنے ساتھ ملا بباکہ استرہ جو علاقے فتے کیے جائیگے اُن میں تینوں طاقیق حصروار ہوں گی اور تعنوں ابک دوسرے کی مدد کرنے کے یا بندرہیں گے براتجا و ثلاثہ با تثلیث انگرزوں نے اپنی فوجی قوت کو کمزور دیکھ کرکیا تھا۔ نظام کی نا لائقی تو مشہور تھی لیکن اکس موقع برمرہ تھے جی دھو کا کھا گئے کیونکہ اُن کا مشہور اور مدترسیا ستدان ، مشہور تھی لیکن اس مرحکا تھا۔ مرہٹوں نے اسلام شمنی تو میہٹوں کی جی ظا لما ناور عیّا رائد زنجیوں میں پورا مک حکول تا جا رہا تھا ، اُن کی طرف مرہٹوں کی نظری نظری کی جی ظا لما ناور عیّا رائد زنجیوں میں پورا مک حکول تا جا رہا تھا ، اُن کی طرف مرہٹوں کی نظری نظری نظری کے۔

میسور کی و و دری لوانی کے خاتمے پرا نگریزوں نے جوسلطان فتح علی طبیبی سے مذ لوط نے اور

ایک و و سرے کی مدد کرنے کا معا ہدہ کیا تھا، اُسے لیس کُنیٹت ڈوالتے ہُوئے، قرائکور کے راجہ

کی مدد کے بہانے سے، لارڈ کارنوالس نے نظام اور مر بہٹوں کو ساتھ لے کر سلطنت بیسور پر

حلد کر دیا۔ ایک سال تک طبیبی سلطان موانہ وارمقابلہ کرتار پالیکن رسد کی کی اور وشمن فوجوں کی

کرشت کے بیش نی خلرسلطان کو دب کر صلح کرنی بڑگئی۔ تیبن کروڈ تا وان جنگ دینا بڑا اور ریاست

میسور کے تقریبًا نصف حصے سے وست بروار ہو کریا تی اُدھی ریاست کو بچانا بڑا مفتوحہ نصف علاقے کو انگریزوں، مربہٹوں اور نظام نے آلیس میں بانٹ بیا۔

کارنوانس کے بعدولز تی آیا ج ه ۹ ، اوسے ۵ ، ۱۸ ، یک گورز جز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گرز جز ل رہا۔ ولز تی کو ملک گیری کی ہوس اپنے میشیر وسے بھی زباد ہ تھی ۔ سلطان نے فور اوس خطر ہے کو محسوس کا خطام اور مرہ کو کو سارے نشیب و فراز سمجائے ، لیکن تمام کو شتیں راٹیگاں گئیں۔ وان سے مایوس ہوکر فرانس ، ترکی اور افغانت ان کی حکومتوں کے پاس اپنے سفیر بھیج کر مدد طلب کی۔ فرانس اور ترکی اُن دنوں اپنے ہی مسائل میں اُلہے ہوئے تھے وس کے پار وقت کوئی حدد

نہیں کرسکتے تھے۔ زمان شاہ والی افغانستان نے اِس اپیل کاخیر مقدم کیا اور سلطان فتح علی لیپوکی امدا دیے ہے۔ ایک اشکر حِرّار لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ زمان شاہ المجھی پنجا ب سے ہی گزر رہا تھا کہ افغانستان میں اپنے بھائی کے باغی ہو جانے کی خبرسٹن کراً سس کی سرکو بی کرنے کی غرض سے مجبوراً والیس لوٹنا پڑا۔

برونی املادسے سلطان ٹیل محروم رہ گیا اور اندرونی طور پر ولز کی نے سازش کا ایساجال عجیدایاکہ میسور کے اراکین سلطنت ہیں سے میرصادتی ، میرغلام علی اور پورنیا جیسے انگریزوں کے باشوں پک گئے ، سلطنتِ میسور کو چندروزہ زندگی کے ارام کے بدلے بیچنے اور تحدہ مہندوتان کو انگریزوں کا غلام ہنا نے پر کل گئے ۔ اس موقع پر کمینی نے نظام اور مربہوں کو سامقہ لے کر بیرضادتی وضوے تین اطراف سے جملے کر دیا ۔ انگریزوں اور اُن کے سامقیوں کی فوجیں ، بیرضادتی وغیرہ کی بدولت بغیری دوک ٹوک کے سرنگا پڑم بک بہنچ گئیں ۔ انبیسویں صدی کا مہنوز آغاز بھی نہیں جو انفا کہ مسلمانا ن پاک و مہند کی امیدوں کا آخری جو اغ بھی 192 میں مہنوز آغاز بھی نہیں جو انفا کہ مسلمانا ن پاک و مہند کی امیدوں کا آخری جو انفا کہ مسلمانا ن بازوز نداور لائن ترین جانتیں لینی سلطان فتح علی ٹیمیو بھی مرزگا پڑم کے قلعے میں غیرا دول کی بدولت اِس طرح محصور ہو گیا جیسے شیر آئی بنی بخرے ہیں۔ اور اسلامی غیرت کے نشان کا مائی نا فرزند اور لائن ترین جانتیں لینی سلطان فتح علی ٹیمیو سھی فرہ مردموں ، شیرول مجا ہداور مسلمانا ن پاک و ہند کی خطب کا اِن نا مساعد حالات بیں بھی وہ مردمومن ، شیرول مجا ہداور مسلمانا ن پاک و ہند کی خطب کا فیشان ، آخری وقت کے لڑا رہا۔ جان دے دی تیکن اسلامی آن پر دھتہ نہ گئے ویا۔ انگریزوں کے ساخے گون نہ جھکا تی اور شہیدان کر بلکا سچاغلام ہونا تا بت کر گیا۔

زندگی کے اس نازک موٹر یہ عظت اسلام کا یہ بیباک نقیب اپنوں اور بیرگانوں کے سامنے بہتاریخی اعلان کرتا ہے کہ شیری ایک دن کی زندگی کیدر کی سوسا لدزندگی سے ہتر ہے ''
بہا در سلطان موت کی آگھوں میں آگھیں ڈوال کرمردانہ وارلوٹا ہوا شہید ہو گیا سلطان کی اکٹس کو ترطیقے ہوئے دیکھ کر فرط انبساط میں جزل مہیر س کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے:
"آج سے ہندوستان ہماراہے '' بیکسی مجنون کی بڑ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔
"آج سے ہندوستان ہماراہے '' بیکسی مجنون کی بڑ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اظہار تھا۔
انگلیہ نی میں اِس فتح کی خوشی میں جنن منایا گیا ، بیراغاں ہوا۔ برطا نوی حکومت نے وازی ا

جیسے نگرانسا نیت کو مارکوئس کاخطاب دیا اور جزل مہیر سن کولارڈ بنادیا گیا۔ شہیدا نو کربلا کی سنّت کو زندہ کر دکھانے والے عظیم سلطان کے متعلق مرغیرت منداور حربیّت لیسندمسلمان کے مندسے یہ الفاظ دِلی خلوص اور عظمت و عقیدت کے جذبابت کے ساتھ دُعا نیرا زاز میں جاری ہوجاتے ہیں ، م

ابررحت تیرے مرقد پر گر باری کرے حشر میں شان کی ناز برداری کرے

سلطان جدرعلی اور اُسس کے فرزند نامار کی فراست، تدبراور باریب بینی کو نخاج تحمین میشی کرتے ہوئے کو نخاج میں میشی کرتے ہوئے کے نخاص اور مربطوں کی کونا ہ اندیشی کا غلام رسول جہرنے یو س

"ولیسی حکمرانوں میں سے ملیسور کا فرماں روا حیدرعلی نپداشخص تھا حبس نے انگریزوں کی فطرت کاصیح اندازہ کیا ۔ اُس کی دُوررسس نگاہ نے بھانپ بیاتھا کہ انگریزوں کو مہندوستان میں قدم جمانے کا موقع بل گیا تو مک خو فناک سلطان تیمپوی شهادت اور سلطنت میسوری تبا ہی کے بعد صب منت کھل کھیلنے میں اور آئی کا داستہ صاف ہوگیا تھا۔ لعبض ریاستیں توبیط ہی انگریزوں کی باج گزار ہوگئی تھیں، اب ولزلی نے باقی دلیسی حکم الوں کو مجبور کرنا عروع کیا کہ وہ اپنی اپنی دیاست میں انگریزوں کی امرادی فوج رکھیں اور اُس کے اخواجات بڑا شدت کریں ۔جن ریاستوں نے الیا کرنے سے انکارکیا اُن پر فوج کشی کرکے یکے بعددیگر نے قبضر کر دیا گیا دیکن جن حکم الوں نے اپنی اپنی ریاستوں میں انگریزی فوج رکھنا منظور کر دیا تھا اُن کا انجام بھی دو مسر وں سے چنواں منتقد نہیں رہا ۔ کسی سے بڑھتی ہوئی فوج کے اخواجات پُورے نہ ہوسکے ، کوئی بساط سے بام برخواج اداکرنے سے قاصر رہ گیا اور کسی سے انگریزی عملداری کے مطا بیا ن پُورے نہ بموسکے ، کوئی بساط سے ہوسکے تو اس کی کو پُورا کرنے کی غرض سے اُس ریاست کا ایک حصد بڑوید دیا جا تا ، ول چوا بہنا تو ایسے حکم ان کو مطاکر کسی اپنے نمک خوار کو گدی شین کر دیتے اور اُس کے ذریعے جو اپنی است کے عوام کے خون کا آخری قطرہ کے گئی کو گئی سے ایک میں کوئی کمسراُ مُٹیا نہ رکھتے اور ا

مله غلام رسول فهر : ١٥ مام عمطيوعرلا بور ، ص ١٥

آ خو کاراُ س علاقے کومٹر پ کرنے پر جا کر ہی و اُہ قضیہ ختم ہوتا۔ انگریزوں کی اِسس پالیسی کا رقیم ہوو نے یُوں تخزیر کیا ہے:

" جرشیں اور حکم ان الگریزوں کی دوستی کے جا دؤسے سے ر ہُوئے اُن کے بے یہ دوستی انجام کارہ ملک ٹابت ہُوئی۔ اُن میں سے ہرایک کوتخت حکومت اُتِنا يِرًا يا وُه اُكُس طاقت كے ہاتھ میں بے جان كھلونے بن كررہ كُفّة ا بنی مرحنی گوری کرنے برٹلی ببھی تھی۔ اُن محمرانوں نے دوسنی کی را ہ اختیار کی یا و مشمنی کی بانتیجہ دو نوں حالتوں کا بیساں نکلا۔ اگر اُ تحوں نے عاصب انگریزوں سے دوستیا نہ تعلقا نے گوارا نہ کیے تواٌ ن برارا دہ یا نے بیرکا الزام کھا کر حلركر دیالیا اوراُن كے علاقے مسخ بهو گئے ۔ اگرا مخوں نے بیش كرده دوستى قبول كرىي، تووه دليومسي كيال مين اس طرح الجير كني كرايني عزّت اور موروقی مقبوضات سے محروم بوتے بغرنجات ندیا سکے ۔ حق یہ ہے کہ وہ لوگ جها ن حکومت کرنے رہے تھے وہاں قیدی بن کررہ گئے تھے ؟ کے الكرز جوتا جرك دوب بن آئے تھے ليكن ايك بلائے ناكها في بن كرمتحدہ مندوستان ك المرصة يرقبض جما بيط كتني بي رياستون كوكما ل عبّاري سي معنم ريك تع رعباري كا كونى كرُّ البيانة تھا، جوانگرزوں نے آز ماكرنه ديكھا ہو، دُوٹ كھسوٹ كى كو بَيْ تركيب البيي باقي ندر ہی تقی جو اس نے جا ری نری ہو۔ کیا سیاب کی سکھ ریاستوں نے اس خطرے سے بيح كى كوئى تدميراختياركى يا أسى طرح المكييل بندكر لى تفين جيسے بتى كو دىكھ كوكبور المحصين بذر بارتاب، مرصاحب في اس حقيقت كي حرك الأن ب نقاب كيا ب: " مغلیہ نطنت کے دورِ زوال میں سکتوں نے ستلج اور جنا کے درمیان جند مسلين قائم كر لى تقين المجنين كوريا ستون كا أغاز سمجنا چاسيدادر سلح ك شمال میں بھی اُن کی بیند مسلبس تھیں ، جن میں سے انجام کار رخبیت سنگھ نے

خاصی شہرت حاصل کی۔ اگر وہ ذرا دُوراندلیثی سے کام لیٹا تو تمام سے تھوں کو متحدر کے ایک یا تبدار حکومت کا انتظام کرستیا تھا بیکن اُس نے ذاتی برتری کے جنون می<del>ں شکی</del>ج اور جمنا کے در میان کی سکھ مسلوں کو بدظن کر دیا اور وہ بھی انگریزو کی آغونش میں علی کٹیبی ۔ رنجیت شکھ کو محمد بھی ہوش نرایا ۔ اُس نے اپنوں کو غیروں کے قبضے سے نکال کرلینے ساتھ ملانے کے بجائے انگرزوں سے ( ۹۸۸ میں) معاہدہ کر کے تنایج کو اپنی اور انگرزی سلطنت کے ورمیان میر فاصل بنا ایا ، الريام المقوں كى نصف قوت الكرزوں كے ياس على كئى، باتى نصف كارتيس دنجت سنكواس بنايرخوش موكيا كراب كسي خلش اورفد شف كے بغیر شمال اورمغرب میں اپنے صدور بڑھاسے گا- اگرم حقیقت حال کے اغتبار سے اُس نے سکھوں کے مستقبل پرسب سے کاری ضرب لگائی تھی۔ اُس نے ایک طرف سکتھوں کے دو تکراے کیے ، وُوسری طرف اینے دائرہ حکومت کی توسیع کے لیے ایسی وناہ اندیشی کی یا کیسی اختیا رکی کم مركزوه وخرطلتن ہوكيا - نتيجہ يذكول كرجب الكرز مبندوستان كے معاملات كواپني مرحني کے مطابق طے کرنے میں کا میاب ہو گئے تو ایک ہی جست میں دریاتے متلج سے بنتا ورجا بہنیے۔ سکتھوں کی حکومت کا نشان کک باتی نر رہا اً ورایک مجھی المحصیصوں کی تباہی پرافتک باری کے لیے مزمل کی ۔ آخویی سے تقو ب کے لیے فیز کی صرف ایک دستا دیز باقی رہ گئی کدا سفوں نے انگریز وں کا ساتھ و المرود مل كوغلامي كى زنجرس بهنا يتن - يجاس سام المال تك وہ اسی سرمانی فخرے سہارے انگرزوں کی نظریس محقد علیہ بنے رہے 'اله وكھنا يہ بے كرجب الكرزمتحدہ ہندوستان كے اكثر علاقوں پرقبصد عما مے تھے۔ کتنی ہی چھوٹی بڑی <del>ریاستوں کا حریت ناک انج</del>ام سامنے تھا ، اُن دنوں ا<mark>میران سندھ</mark>نے سِکھوں جیسی بداندنشی اور تو و فریبی سے ہی کا م لیا تھا یا کوئی قابلِ قدر ایسا بھی اقدام کیا ج ہوست پیندی اور عاقبت اندلیثی کے سخت کرنا پڑتا ہے۔ اِسس سوال کا جواب مجی مهرصا حب کے لفظوں میں ہی پیش خدمت ہے ؛

الریزوں سے برکتے تھے اور دُوسری طرف انجیس سکھوں کی مینی قدی کا انگریزوں سے برکتے تھے اور دُوسری طرف انجیس سکھوں کی مینی قدی کا منظرہ پرلینے نکر رہا تھا۔ انگریزوں نے معمول کے مطابق فریب کا ری سے کام لیا، وُہ سکھوں کی مینیش قدی کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ بھیا نک صورت میں مینی کرکے امیروں پراٹر ڈالتے اور اپنے قدم جاتے رہے ۔ در بخیت سنگھ میں اتنی وسعت قلب اور وسعت نظر تھی کہ دہ امیروں کو پر را اطمینا ن دلاکر انگریزی افزات کو دُور رکھا اور ندا میروں میں اتنی ہو تنمندی کی میں کے لیے سی دُوسری تد ہیں سے کے دہنے جو تفریباً سیسیوں دمیں حکومتوں کو منوں رکھے تھے۔

امیروں سے حتی معاہدہ تھا کہ فوج اُن کے علاقے بیں سے مذکر اُری جائے گئی سین پہلی جنگ افغانت ان بیں انگریزوں نے اِس سترطای خلاف وزی کی بیکن پہلی جنگ افغانت ان بیں انگریزوں نے اِس سترطای خلاف وزی کی بلکہ شماہ شجاع کوامیروں سے روبیہ بھی دلوایا ۔ جنگ افغانت اُن چتم ہوگئی قرائگریزوں نے امیروں کو دبانا ستروع کیا کہ تم ماہدہ کرد ، مجوزہ معاہدہ امیروں کے استقلال کوختم کرنا تھا۔ وہ بیچارے نزبرب بیں بڑے اور اُن پر جملہ کردیا 'یک متحدہ میں دوستی کا جن دوستی کے جبریں متحدہ میں اُنگریزوں نے قبضہ کیا اُسے دوستی کے جبریں متحدہ میں وستی کے جبریں متحدہ کیا اُسے دوستی کے جبریں

لے غلام رسول تہر : ٥٥ مراء ، مطبوعدلا ہور، ص ١٦ کله ایضاً : ص ١٤

چنسایا با دُوسوں کو سا مقد لے کو اُسے و تمن طھر اکر علم اور ہُوئے اور قبضد کر ببا - کیٹی نے ایکی نے ایکی میں اس میں ابازی پر کوں تبصرہ کباہے :

رکہا جاتا ہے کہ امیران سندھ نے معاہدوں کی فلاف ورزی کی۔معلوم ہوتا ہے کہ محکوم ہوتا ہے کہ محکوم ہوتا ہے کہ محکومت برطانیہ معاہدے تو آئے کی محکومت براتھا۔ اگر معاہدوں کو توڑنے کا نتیجہ لاڑ ما یہ ہوتا کہ علاقے چین جائے تو آئے حکومت برانیہ کے پاکس وریائے رہم پیترا ور وریائے سندھ کے ورمیان ابک چوٹاسا حکوا معلی باقی ند دہتا ہے ل

بنیاب، ناگیور اورستاره پر انگریزوں نے اس طرح قبضد کیا ، بہاں کس قسم کا جال بھیلاکر اپنی توسیح لیندی کی ہوس اور سرز بین یاک وہند کے چیچ چیکوغلام بناکر لوطنے کی خواہش

يورى كى ، ملاحظر بو:

ا- ہارڈنگ نے سکھوں کی کھومت کا صرف ایک محقد چینیا تھا اور کھشمرکو

کلاب شکھ کے ہاتھ فروخت کیا تھا، ولہوزی نے پُوراپنجاب لے بیا

اور دلیپ سنگھ کومعزول کرکے فئے گڑھ (یو-پی) بہنچایا ۔ اُس نے

عیسائیت قبول کرلی، نتا پر اِسی لیے کہ تخت حکومت صاصل کرنا

سہل ہوجائے گا لیکن عیسائیت اُسے انگریزوں کے قریب نزندلاگ ۔

اور آخری دورین اُس سے جو برسلوکیاں ہُوئیں وُہ بڑی ہی دردائگیز اور عجرت افزائخیں۔

۲- ستارہ کی چیوٹی سی ریاست سیواجی کے خاندان کے بیے دکھی گئی تھی۔
معاہدہ یہ ہُوا تھا کہ وُہ دواماً قائم رہے گی۔ اپریل مہم اربیں ستارے
معاہدہ یہ ہُوا تھا کہ وُہ دواماً قائم رہے گی۔ اپریل مہم اربیں ستارے
معابق اُس کے اولاد نہ تھی رہیکن ہندو دھرم کے
دواج کے مطابق اُس نے ایک روائے کو متبلیٰ بنا لیا تھا۔ وہ اموزی نے

متبنی کوراح بنانا منظور نرکیا اور ریاست ضبط کری۔

۳- ۱۹ ۱۹ ۱۸ بین رگھوجی بجونسلاو الی ناگپور فوت ہجوا ۔ اس کے بھی کوئی

اولا دینتی اور غالباً اس خیال سے اس نے کسی کومتبنی نہ بنا یا تھا کہ
عوام اُسے اولا دبیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم سمجولیں گے ، تاہم ملک کے رواج اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز سکتی تھی۔
ملک کے رواج اور ہندو دھرم سے مطابق اُس کی بیوہ متبنی تجویز سکتی تھی۔
ولہوزی نے وہ ریاست بھی ہے تعلقف سنبھال لی ، مجر محلات کا طہوزی نے وہ ریاست بھی ہے تعلقف سنبھال لی ، مجر محلات کا سارا اسباب انتہائی ہے ور دی سے برسرِ عام نیلام کرایا ، یہاں کہ کہ ایک رائی برسوکی پرخفگی کے بوش بیں بورے کی کو اگر گوائین

یہ ہے برطانوی لیڑوں کے متحدہ مہندوستان پر قابض ہونے کی مختصر سی کہانی اور ہذائے والوں کی خودا بنی زبانی ، اسی کے با وجو در کہتی تم ظریفی ہے کہ بعض مُبتدعین زماند اور لصوص کی فودا بنی زبانی ، اسی کے با وجو در کہتی تم ظریفی ہے کہ بعض مُبتدعین زماند اور لصوص کی فلا ہے اور اس کے با وجود انگریزوں کے اُن ممک خواروں ، ملک و ملت کے غدّاروں کو آج مک مسیحائے قوم ، مصلی دہنا ، ریفار مراور معلوم نہیں کیا کیا منوانے کی ہم برابر جاری ہے ۔ ایسے بیانات اسی کتاب کے باب جہارم کے اندر ملاحظ فر مائے جاسے بی راب با نی علی گڑھ کا لی سرستیدا تعدفاں کا ایک جامع موصوف کو پاکستان کا ایک طبقہ موصوف کو پاکستان کا معاراق ل منوانے بربھندہے :

"أن (سرسید) کی نهایت بنیة رائے تھی کہ ہندوستان کے بیے انگلشس کو رندنے نہیں ہوں ،کوئی کو رندنے نہیں کو رندنے نہیں ہوں ،کوئی کو رندنے نہیں ہوں کی آری کو رندنے نہیں ہوں کی آری کو رندنے نہیں ہوں کی انگلش کورندنے ہی کے ماتحت رہ کرکرسکتا ہے۔ وہ اکٹر کہا کرتے تھے کہ کو ہندوتان

كى حكومت كرف مين الكريزول كومتعد ولراليال لانى يرى بول مكر در حقيقت مذا محفوں نے بہاں کی حکومت بزور حاصل کی اور نہ مکر و فریب سے ، بلکہ در حقیقت مندوستان کوکسی حاکم کی اصلی معنوں میں صرورت تھی، سواسی ضرورت نے مندوستان کوان کامحکوم بنادیا ؛ ک موصوف کے ہرلفظ سے کس طرح انگریزوں کی مجت کے دریارواں میں ، عقیدت واحرام مے کیسے کیسے چشم بھیوٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی درد مندان مل و ملت کی انکھوں میں دھول جونک کر قوم کو کیبیا نوستنا دهو کا دیا جاریا ہے کیو نکمسیمائے قوم اور نا خدائے کشتی ملت جو تھرے - اکرالا آبا وی نے اسی بلے توکھا تھا: م وری نے دکھا کر زنگ اینا، سید کو مربد بنا ہی بیا سب بروں سے تو اع نطا، اس برکے آگے کچھ نرجلی ا کے طرف انگرزا پنی محضوص یالبسی کے دریعے وہسبی ریاسنوں پریکے بعد دیگرے تبعنه جمانے کئے اور دوسری طرف أسس متحده مهندوستان کو ، جر تھبی سونے کی حرایا مشہور تھا اورجسا اپنی بعض مصنوعات بربجاطوریر نازنها ، استصنعتی لحاظ سے مفلوج كرنے ميں مجى بطانوی لطیوں نے کوتی وقیقہ فروگزاشت ندکیا۔ برطانوی نوگوں کے تا نژات ہمارے سُوتی کیرے کی صنعت کے بارے میں اُس وقت یہ ننے: (نیٹول میال محمد شفیع) " مندوتان كى ص جزنسب سے زيادہ تباہى عما فى بۇ ئى سے دُه سُوتى کیڑاہے - ہارا ( برطانوی ) اُونی کیڑا اُس کے سامنے بے قدر ہوگیا ہے۔ افسوس ہے کہ مہندوت انی دولت کوٹ رہے ہیں لیکن عیساتی براد ہو ج ہیں، كباانجام ہوگا بيرى كه مندوشانى دولتمند ہوجائيں كے اور يم غلس كے غلس كے یمی میا ن صاحب ماری رشیم صنعت کے بارے میں مسر تبلد ن کاایک بیان یون

له اللاف صين حاتى ؛ حيات جاديد ، ص ١٨٢ لم محرشفيع ميان ؛ ١٥٨ ١ بمطبوعدلا بور ، بارادل ، ١٩٥٤ ، ص ١٠١

نقل كرتے ہيں:

"انگاشان میں جورشب کیٹرا فرانس اور آئی سے درآمد ہوتا تھا وہ بالکل بہت ہوگا ہے۔ اسلامی سے ہوگیاہے ، اس کے کرمنگا آل کا رہنٹی کیٹرا فرانس اور آئی کے رہنٹی کیٹروں سے آدھی فیمت پر انگلتان بہنچ جاتا ہے اور دونوں سے بہتر ہے '' له اس سونے کی پڑا یا پر فالبض ہونے سے پہلے برطا نیرا نتہا تی لیس ماندہ اور غریب ملک تھا۔ سرزمین یاک و مہندکو گوٹ کر انگرزوں نے اپنے ملک کوهندی بنا لیا اور صف او ل کے فوشحال ملکوں میں انگلتان کا شمار ہونے دگا۔ میاں محتشفیع اسس حقیقت کے بارے میں گوں مرقبط از میں ؛

"ہندوستان پرتھرون عاصل کرنے سے پیلے انگلتنان کی حیثیت نہا بہت
معو لینٹی ریرسونے کی چڑی یا ہاتھ دگی۔ گئیت ہالبنت کی نسلوں کے خزانے
انگلینڈ بینچے توکا رفا نوں کی بنیا دیں نثر وع ہوگئیں۔ جہاں مرسنہ حیا گا ہیں ،
تروتا زہ مرغزار شخے وہاں جمنیاں دُھواں اُگلے نگیں۔ ۔ ۔ . . ہم، ابر سے
سندوشان کی صنعت رُوبہ زوال ہوئی اور انگلتان میں کیڑا ابنے کی دیگر
صنعتی آسانیاں بیدا ہوگئیں ، کلین کی آئیں ، گھنٹوں کے کام منٹوں میں
ہونے ملے سستے مال ہندوستان کی بندرگا ہوں میں پنچے۔ ہندوستان کے
ہونے ملے سستے مال ہندوستان کی بندرگا ہوں میں پنچے۔ ہندوستان کے
ہونے میں است بڑکر کیا نے ڈھی رہے ہے درسے کا سے

مب انگریزوں نے یہاں کی دولت کے ذریعے اپنے ملک کومنعتی بنا نا نشروع کی توہ ا چونکہ بنگال کے سُونی اور لِشّمی کیلوں نے فرانس اور اللّی کی صنعتوں کو ٹاکا رہ بٹک رکھ دیا نظا، اِسی خطرے سے بیچنے اور اپنی مصنوعات کو ترقی دینے اور کا میاب بنا نے کاؤمن سے انگریزوں نے متحدہ مہندوستان کی صنعت پارچہ بافی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کمر

له محر شفیع میاں : ١٥٥ مام المطبوعد لا بور اص ١٠١ کله الضاً : ص ١٠٢

ا طاندر کھی۔ اِس سلط میں میاں صاحب نے مسر بور ڈس کا ایک بیان گوں نقل کیا ہے ؟

" بارجہ با فوں پرجر مانے کے جاتے تھے ، قید کی سزائیں دی جانی تھیں ، کورٹ لگائے ہے ۔

انگاتے جاتے تھے۔ اُن سے جبراً تجارتی عمدنا موں پردستخط کوائے جاتے تھے۔

اس سے مصنوعات نا پید ہوگئی ہیں اور بیک تو سخت گراں ہیں یے میرمنلیہ میں اور بیک تو سخت گراں ہیں تے میرمنلیہ میں اور بیک تاریخ بین نے اور اب ایکل تباہ ہوگئے ہیں یُ بی ایم بیارچہ بات نہا بیٹ خوکش تھے اور اب بالکل تباہ ہوگئے ہیں یُ بی

وليبي منعنوں كو اسس طرح تباه كرنے كامعا مله كهاں جاكر ختم ہو اُبْرِ بھي مياں صاحب كے لفظوں ميں ملاحظہ ہو:

" . ۵ ، ۱، ک محل طور پر انگریزوں نے بہاں کی صنعت و تجارت کو ٹھکا نے لگائیا اور مہندوستان سُونی کے سے وہ اس دا تکاستان کا عمّاج ہو کر مبیط گیا۔ منتجارت رہی نہ جہاز رہے ۔ رو ٹی کے بھی لالے پڑ گئے سلطنت ، جا اُرادیں ، عرب ترجا ہی جگی تقیں ، صنّا عوں اور کا رفانہ داروں کے طبقے کی تنا ہی نے قوم کی شومی قسمت کی واستان کو ممل کرکے دلوں کے لیے ایک اور سلسل جراحت کا سامان مہیّا کر دیا ائ کے

ك محد تشفيع ميان: ١٨٥٤ ، مطبوعد لا بهور، ص ١٠٥

له ايفيًا: ص ١٠٠

"غرض اِن ( قامنی شوکانی ) کیگواہی سے بخر بی معلوم ہُواکہ درستی ملک اور
صفائی راہ اور رفا مِعوام اورا من خلائی اور امانِ مخلوق اور راحتِ رسائی
دعیت اور اکرام دہی بریت میں حکام فرنگ کا مثل اور شطیر اِس وقت میں
ملکہ اکثراوقات میں مرکز نہیں ۔ اگرچہ ہر وقت کے بلّاا کور مفتی خوشا مدی راہ سے
باتیں بنانے ہیں اور مرکسی کو اعجا بتاتے ہیں ، گرمیری نظر میں جو راج اور
صبحے معلوم ہُوا ، وہ کھ دیا اور قبول و مہایت اللہ کے ہاتھ ہے ۔ " ملہ
شاید اکبرالہ آبا دی نے ایسے ہی انگریز سے مداعوں کی فوج کو دیجھ کر بیشتو موزوں کیاتھا:
سے ایمان بیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہوئے
سے ایمان بیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہوئے
سے ایمان بیجنے یہ ہیں اب سب شلے ہوئے

" أنكريزون في تمام باشندگان مندكو عيساني بنافي كاسيم بنائي تقى - أنكافيال تقاكم مهندوستانيون كوكوني مددگاراورمعا ون نصيب ندموسكاكا

ك صديق حسن خال مجويالي ، نواب: ترجان ويابير ، مطبوعد امرتسر ، ص ١٨٣

اس بیمانقیادواطاعت سے سرتابی کی جُرات نر ہوسکے گی۔انگریزوں نے ا کی طرح سمجھ لیا تھا کر ذہبی بنیاد ریمرانوں کا باشندوں سے اخلاف ، نسلط د قبضے کی داہ میں سنگران تا بت ہوگا - اس لیے پُوری جا نفشانی اور تندہی کے ساتهذب ومك كومان كي لي طرح طرح كرو يبل سه كام بينا تروع کیا اعنوں نے بچوں کو نافہموں کو اپنی زبان اور دین کی تلقین کے لیے شہر وں اور دیمات میں مدرسے قائم کیے اور <u>تھے</u> علوم ومعارف کے مٹانے کی بوری کوشش کی<sup>ج</sup> خود مولوی عبدالرستیدارشد نے انگرز وں کی اس فالا نه روش کا تذکرہ إن لفظون ميں کيا ہے: الم بندوستان میں انگریزی حکومت کے دور میں عدل وانصاف اور عایا بروری کے بجائے جروا ستبداد ، لوٹ کھسوٹ کا عام دور دورہ تھا۔مسلمان چھ سو بس سے مندوستان رحکومت کر رہے تھے گرا تھوں نے غرسلوں کے مرہبی عاملا میں تھی ماخلت نہیں کی۔ ہندوسلمان باسم دگرشیروٹ کر کی طرح رہتے تھے گر الكرزى علدارى مي مبندوستان كوعيسافى بناف كامنصور تياركمالكا - يادرون كوز هرف تبليغ كى عام اجازت بقى مكر الكريزي حمّام أن كى كيثت بنا ہى كرتے۔ ا سکولوں اور کا لجوں کے مدرسین عموماً یا دری ہوتے تھے۔ انجیل کا درس خروری كردياكيا تفاميا ورى عام مجمول ميں مزصرت عبيسا سُيت كى تبليغ ہى كرتے بكر ہندواور ملانوں رہے محابا جارہ اند علے ہے جاتے۔ یونکہ انگرز کی نظریں اُکس کا اصل مَدِمْعًا بل مسلما ن تھا اوراً سی کوورہ اینا سباسی خرایت سمجتا تھا۔ اِسی لیے انگر بزوں کا خیال نفاکہ حیب تک مسلما نوں کولسیت اور ناکارہ یہ بنا دیاجائے اس وقت کے حکومت اور سربلندی کانٹ ران کے د ماغوں سے نہیں نکلے گا۔ اس بلے سلما نوں کوزیا دہ سے زیادہ ظلم وجوراور تبلیغ عبسائیت کا نشانہ

> ل عبدالرمشید ارتشد ؟ مولوی : بیس برلسے مسلما ن ، ص م ۹ که ایضاً ؛ ص م ۹

اس منصوبے کے تحت بے شادعیسانی پُورے مک میں صیل گئے۔ ان میں پادری فنڈرکی مرگرمیاں سبسے نمایاں تھیں۔ ہوگئہ اسلام پراعتراضات کی بوچیاڑا ورمنا ظرے کا چینج دبتا بھررہاتھا۔ المستق وجاعت کے مایر نازعالم دبن یعنی یا ٹیر مین مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اگرہ کے ناریخی منا ظرے میں اُسے وہ تنکست فائش دے کرساکت و صامت کیرانوی نے اگرہ کے منا ظرے میں اُسے وہ تنکست فائش دے کرساکت و صامت کیا کہا کہ انگلستان کی طوف ہماگتے ہی بنی - غلام رسول مہرنے اس امر کا تذکرہ یوں سپروقلم کیا ہے :

است من بین پادری فند رکا در در دری ہے جوہ ۵ مراء بین بیمان آیا نخااور
آئے ہی اسلام پراعتراضات کا لا متنا ہی سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ اُسے
عربی اور فارسی سے خوب وا قفیت تھی۔ اسلامی علوم کی تما بیں بھی دیکھ جکا تھا
سارہ دوح علما برجنی عیسا ٹریت سے چنداں وا ففیت نہ تھی ۔ فنڈر کے اعتراضا
کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ آخر مولانا دحمت اللہ کیرانوی اور ڈاکٹر وزیر فال نے
بتقام آگرہ فنڈر سے مناظرہ کیا۔ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ توریت وانجیل بیں
سخرلیت ہوئی یا نہوئی کہ فنڈر نے شکست کھائی اور دہ والیس جبلاگیا تاہم
یہ حقیقت بھے ایک مرتبہ واضح ہوگئی کہ با دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں
یہ حقیقت بھے ایک مرتبہ واضح ہوگئی کہ با دریوں کو دور دراز کے سفر کرکے بہاں
انگھا اور دوگوں کے عقائد بگا درنے کی کوشش کرنے کا حصلہ کیوں ہوا۔ ' ک

پروفیسر محداتوب قادری نے بھی اس مناظرے کا ذکر اِن لفظوں ہیں کیا ہے:

\* مولوی رحمت اللہ بن خلیل اللہ عثمانی ۱۲۳۳ (۱۸۱۲ میں پیلا ہوت برلین ضلع مظفر کر وطن ہے۔ مفتی سعداللہ مرادا بادی ، مولوی محرحیات ادر مولوی اس اور مولوی اس کا مرتب صهباتی وغیرہ سے تصیل علم کی۔ ۱۲۰۰ (عرام ۱۸۵۷ میں آگرہ میں پیا دری فنڈر سے مناظرہ کیا۔ فنڈر نے راہ و فرار اختیار کی۔ جنگ آزادی کا دری من بڑے زور کے ساتھ حصد لیا ، جس کے نتیجہ میں جا شیداد و

ا ملاک ضبط ہوگئی اور تکم معظمہ کو ہجرت کرنی بڑی ۔ متے معظم میں صولت النسام بگم کی استعانت وامدادسے مررسہ صولتیہ قائم کیا۔ عبسا ٹبت کے رد بیں بڑا کام کیا ہے ۔ ۸ ۔ ۱۳۸۸ ۔ ۹ ، ۱۹ بیں انتقال ہجوائ کے میدانِ مناظرہ میں اپنی ناکا می کود کھتے ہُوتے حکومت نے سرکاری سطے پر دو سرا زنگ بدل ہیا ۔ ٹمام ملازموں کے نام عبسا تربت فبول کر لینے کے پیا دری ایڈ منڈ سے خطوط کھوائے گئے ۔ انگریزوں کی ایس نشرمناک کا رگزاری کا تذکرہ نمالام رسول مہرنے ا بینے لفظوں میں ایُوں کیا ہے ؛

" ۵ ۵ مراوی بی بادری ایگر منرف کے کلکت سے ایک طوبل خط ملک کے تمام تعلیما فیتہ اور میں معنمون بیر تھا،
اور میوں ، خصوصًا معزز سرکاری ملا زموں کے باس بھیجا، حبس کا مضمون بیر تھا،
اب مہندوسنان میں ایک عملداری ہوگئی، تا ربر فی سے سب جگری خر ایک ہوگئی، رباوے مرطرک سے سب جگری اید دوفت ایک ہوگئی، مذہب بھی ایک بیا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہتم لوگ جی عبیسا ٹی ایک مذہب ہو جا ڈو اِن کیا ہے۔ اِس لیے مناسب ہے کہتم لوگ جی عبیسا ٹی ایک مذہب ہو جا ڈو اِن کیا م باتوں کا نتیجہ اِس کے سو اکیا ہوسکتا تھا کہ لوگوں کو لیجین ہوجاتا، اب کو مت و جنے کا کھومت نے عبیسا ٹیت کو فروغ دینے اور س ایق مذا ہب کو من و جنے کا

نخترارا ده كربيا بيئ يك

میاں محد شیفیع نے یادری اید منڈ کے ذکورہ خطوط کا تذکرہ اپنے لفظوں ہیں یُوں کیا ہے:

" چلتے چلتے شکگتی ہاگ پر یادری اید منڈ نے کلکتے سے ۵۵۸ مرا بین تمام د فاتر
اور اہم اداروں میں ذیل کا اعلان بھیج کر تیل چھٹک دیا ۔ جو شک میں تھے

ام میں بھی لیتیں ہوگیا کہ انگریز ہمیں نہ ہب سے بھی محروم کر دیں گے۔ مسلمان

ہوں یا ہمندہ و دو دون پر اس کا کیساں اثریٹ ااور دونوں تپ گئے ہے تھے

که محدایوب قادری ، پرونسر، تذکره علمات سنداردد ، مطبوعه کراچی ، ص ۱۰ ه

ك غلام رسول مهر: ١٨٥٤) مطبوعدلا بور ، ص ٢٩

مله محرشفيع ميان و ٥٥ مراء، مطبوعه لا بور، بارادل ، ١٩٥٠ و ١٩ من ١١

پاوریوں کی اِن شرمناک سرگرمیوں میں عکومت کا ہاتھ تھا یا نہیں ؛ میاں صاحب کا جواب ملاحظہ ہو:

مصنيقت نفس الامرى بيب كه يا دربون كى تحريب وتبليغ بين خود گور نشامل رہے ہیں۔مبتغین عبسائیت کوبا فاعدہ امداد کیا عبکہ تنخوا ہیں دی جاتی تھیں اور لبهن گررز تبلیغ میں خاصی دل سے اور چین و سرگری رکھے تھے " ک برطش گورنمنٹ کا نظریہ ومنصوبریا دریوں کی سرگرمبوں سے واحنے تھا۔ ہم خرمزاروں میل وورسے بہاں آگر، اتنا خرج برا شنت کو کے یا در بوں کو بہاں تبلیخ کرنے، دوسروں کے مرا مب یراعر افعات بوطنے کی اخر کون سی ضورت بڑی تھی؛ فرورت بھی تعلیم کی جائے تو آمد وخرسے النے مصارف ایک فرہبی میٹنے کے باس کمال سے آئے ؟ اگر مصارف ہول بھی تو برادوں روپے خرے کے بہاں آک تبلیخ کرنے کے بجائے ایک کوڑی خرچ کے بغراینے مك ميں عيسائيت كى تبييغ واشاعت ميں مركزم رہ سكتے تھے۔ صاف ظاہرہے كرياد ريوں كو ہزاروں میل دگورسے بہاں آنے کی قطعًا مذکو ٹی ضرورت تھی ادر نہسی عام آ دمی میں استطاعت ا یا دریوں کی حزورت تھی توبرٹش گور نمنٹ کو اور اُنھیں یہاں لانے ، اُن کے سارے اخراجا برداشت كرنے كى استطاعت عنى نوالسط انڈ يا كمينى ميں يصب سے صاف ظاہرے كريد ساری کارگزاری انگریزی حکومت کی تھی۔ اِس حقیقت کے با وجو دیباں کے ایک علی گڑھی کیل نامار ، اپنی سرکارابد قراری صفائی بی بون کر بار بوتے تھے:

اُوّل یہ ہے کہ کلکتے کے بعض پادر اول نے اپنے حسب عادت، مذہب فیت کے بارے بیں مناظرے اور مباحظ کے طریقے پر ایک اعلان تھیپوا کر عام طور پر ہندوستا نیوں نے بیم جا جمالت کے اشارے سے بیم جا جی کہ اس فنیم کے مضا میں ابدیا ٹر ارگور نمنٹ کے اشارے سے بیم جے گئے ہیں۔ عالیکہ گور نمنٹ کو اس کی مطلقاً خر نہیں ہے اور سرکار عالی مقدار کی پر شان

لم محشقيع ميان : ١٨٥٤ ، مطيوعد لابور ، باراول، ١٩٥٠ ، ص٠١١

برگز نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایا کو اپنے دین و مذہب کی ترعیب و تحریص دے۔
صاف ظاہرہے کہ الس ملک میں ہر مذہب و ملت کے لوگ ہیں جو الگ الگ
آئین رکھتے ہیں اور اُن کا علاقہ اِس سرکار والا افتدار کے مائحت ہے۔ گورنمنٹ
اِن بِدُطف و کرم کی کیساں نظر رکھتی ہے۔ اقتدار کو اِننی مدّت ہو چکی ہے، کھی
کسی سے ندہب وملت کے بارے میں تعرّض نہیں کیا گیا، اِس میں اسلام
ہوں یا دُوسرے فراہب ومل ایک ہے

ایسے آلہ کاروں کی صفائی کے با وجودگور نمنٹ کے ضلاف نفرت کے عام جذبات بھڑ کنے لگے،

پادریوں کی اِن سرگرمیوں کی وقد داری ہر کوئی حکومت پر ڈا تناتھا ، اِن سب سے قطع نظر علمائے دین کے مقابطے میں پادریوں کی شکسیں اور ذکت و ناکا می کے واقعات نے حکومت پر واضح کر دیا کہ اہل مہت آور فصوصًا صلما نوں کو عیسائی بنا نے کی تجویز نہا بت طیر صی کھیر شاہت ہوکرد ہے گی، اِس جفیقت و تجربے کی روشنی ہیں جوکا م پا دریوں سے بینا تھا وہ حکومت نے لینے کالے پادریوں سے بینا تھروع کر دیا اور بوربین تعلیم و تہذیب کی قدر دانی و توصلا فزائی خروع کر کیا اور بوربین تعلیم و تہذیب کی قدر دانی و توصلا فزائی خروع کرکے دبنی علوم اور علوم کشر قیری تحصیل کرنے والوں کوعضوم عقل بنا دینے کی تھان کی۔

خروع کرکے دبنی علوم اور علوم کشر قیری تحصیل کرنے والوں کوعضوم عقل بنا دینے کی تھان کی۔
محمومات کھتے ہیں :

"ابتدا، میں مدرسوں اور کالجوں سے اندر ترفیم کا دُوسراطریقیہ تھا۔ وہ تمام السند
وعلوم بڑھائے جانے تنے جن کا پہلے رواج تھا، مثلاً عربی، فارسی، سنسکریت فقہ، حدیث، ہندو دھرم کی کتابیں وغیرہ، ان کے ساتھ انگریزی بھی بڑھائی جاتی تھے۔ لبعدا زاں عربی اور فارسی کی تعلیم بہت کم ہوگئی۔ فقہ، حدیث اور دوسری فرمین کتابیں۔ اُر دو اور انگریزی کا زور ہُوا۔ مذہبی علوم کی تعلیم تھے۔ کہ بوٹنویش تھی ہی، اعام کہ حکومت نے استہار دے دیا مربوت میں مرکاری سکولوں اور کالجوں کا تعلیم یا فتہ ہوگا یا فلاں فلاں فلاں علوم اور

انگریزی میں امتحان و بے کرسندھا صل کرے گا اُسے دوروں کے مقابلے بیں ملازمت کے لیے ترجے وی جانے گی ۔ اِس طرح تعلیم کے متعلق بھی سور ظن بیدا ہوگا ' لے

جب انگرزی حکومت نے مزہبی تعلیم اسکولوں اور کالجوں سے خارج کر دی اور اُکس کی حكرانكريزى زبان وعلوم كو و ب كرمل زمت كے سلسلے ميں انگريزى تعليم كو فوقيت اور اولىيت وے کرمٹر قی اور ندہی علوم کویا مال کرنا شروع کیا تو اسی پر اکتفا نرکی بلکہ مان زمت کے سلسلہ یں اپنے مقرر کردہ ڈیٹی انسیکٹروں کے سٹیفکیٹ کو لاز می قرار دیا۔ یہ امر متحدہ مہند و شان کے باشندوں کی نظر بیں زفر یز مک چھڑ کنے کے مترا دف تھا کیونکہ مہندو ہوں یا مسلمان سب ہی اُس وقت ڈپٹی انسپیٹروں کو اپنے ملک اور اپنی اپنی قرم کے غدّار انگریزوں کے ایجنٹ سمجھتے شخے اُور اُ منين كالايا درى كماكر نف تن يمرستيدا حميفال في إمس امركا يُول اظاركيا ب: ﴿ وفتاً يُنشِكُ إ وَمُنت عاست استنها رجاري بُواكرة شخص مدرس كا تعليم يا فتد موكا أور فلان فلان علوم أور زبان الكيزي بين امتحان و عراسند يا فته بنوكا ، وُه توكري ميرسب سيمقدم مجاجائے كار إس طرح عيو في حيو في نوكرياں بھي ڈیٹی انسیکٹروں کے سارٹیفکیٹ یر ، جن کو ابھی کے سب ہوگ کا لا یا در ی سیجتے تے منے مراکبیں اور اِن علوانیالات کے سبب لوگوں کے دلوں مراک غم كا بوجد يركيا أورسب كے ول ميں بھاري گورننٹ سے نا را عني بيدا بوكئي -اوروگ سمجے مندوستان و سرطرح بے معامش اور محتاج کیاجاتا ہے کہ تامجبور ہوکر رفنۃ رفنۃ إن بوگوں كى مذہبى بانؤں ميں تغيرّو تبدّل ہوجائيگا ! كله

سرستبدا عدخاں صاحب بہا درنے اپنی سرکار نامدار، ابد پائدار کی صفائی پیش کرتے ہوئے اور ملک وقت سے وہن وابیان کی تباہی و بربادی کی اسکیموں کی تا تبدوتصدین کرتے ہوئے

له غلام رسول تهر: ۱۸۵۰ ، مطبوعد لا بور ، ص ۳۰ مرا محد شغیع میال : ۱۸۵۰ ، مطبوعد لا بور ، ص ۱۲۷

اپنی انگریز دوستی اورا قد ارریستی کا ایسا کھل کر نبوت دیا که دین فروشوں کیلیملی الاعلان حکومت کی تمایت اور ملک و قوم کے خلاف بولنے کا دروازہ کھول دیا سپنا بخیر موصوف اُسس وقت خودس خدمنصف بن کر اُوں مبان واغتے ہیں ؛

" چوتھی بات بہ ہے کہ ہمارے عادل کا نون کر بہنچی ہے کواکس ملک کے دہت والے علوم وفؤن اور انگریزی زبان عاصل کرنے کے اسکولوں کو اپنے مذہب و ملت کی تبدیلی کاسبب جانتے ہیں، اسی وجہ سے نوگ تحصیلِ علم و مسکمیلِ فِعنون میں کسستی کرتے ہیں، کچوں کو اسکولوں میں نہیں جستے، یہسب خیالات برعقلی و کچ فہمی کی وجہ سے ہیں اِنا کے

الگرزی حکومت کی جال بیتی کرحب اینے کسی نخریبی منصوب بیطل رنامنظور بوتا تو اپنے دلیں انگرزی حکومت کی جا کی بارے بیں تجویزیں شیل روا دی جاتی تحلین اس کے بعد حکومت بیا کہ کراحکا مات جاری کر دبتی کہ ملک کے بعض اُ ہل الرائے کی خواس ش کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کہ کراحکا مات جاری کر دبتی کہ ملک کے بعض اُ ہل الرائے کی خواس ش کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کہ مائی فائر رہے میں واسی طرح حب حکومت نے سررخت تُ تعلیم کے ذریعے مشرقی علوم و السندی تغلیم کو اسکولوں اور کا لجوں میں برائے نام باقی رکھا ہُوا تھا تو عالیمنا ب امعنی القاب مرسید احداث صاحب نے یوں تجویز سیش کی تھی ؛

المردن ترتعلیم جوند سال سے جاری ہے ، وہ تربیت کے لیے ناکا فی ہی نہیں بکہ خواب کرنے والا تربیت آبل بہتد کا ہے۔ اردو زبان جس کے ویسلے سے اکثر حکم تعلیم جونا حمان ہو ۔۔۔ . میری صاف رائے ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی شرکت دسی زبان میں تعلیم لینے میری صاف رائے ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی شرکت دسی زبان میں تعلیم لینے سے با ملل اٹھا دے اور صرف اگریزی مدرسے اور اسکول جاری رکھے نو بلا شربہ بر کمانی جورعایا کوگورنمنٹ کی طرف سے ہے ، جاتی رہے ، صاف صاف نوگ جان لیں کہ کسر کا دائگریزی زبان کے ویسلے سے نزبیت کرتی ہے صاف مان نوگ جان لیں کہ کسر کا دائگریزی زبان کے ویسلے سے نزبیت کرتی ہے

اورا گرزی زبان بلاشبرالیبی ہے کرانسان کی مرطرح کی علمی ترتی اِس میں ہرکتی ہے 'و ل

تعبق حضرات آج کے بہتے ہوئے تنہیں تھکتے کہ سرتیدا حد خاں صاحب اُردوزبالا کے بہت بڑے بیت بڑے تنہیں تھکتے کہ سرتیدا حد خاں صاحب اُردوزبالا کے بہت بڑے بیت بڑے اس زبان کی بڑی خدمت کی تھی، ایسے حضرات ور ا آنکھیں کھول کرچیات جا وبد کے اس حوالے کو بڑھیں اور انصا ہے کو بقر نظر دکھیں۔ مسلمان قوم کو بدلنے ، اِسلام سے ناآ نشاکر نے اور نئی نسل کو دین سے نا واقف محصل رکھ کر انگریزی ا اور بے راہ رُو بنانے اور بنوانے بیں کہیں بڑش گور نمنٹ کے ساتھ موصوف بھی پورے پورے شرکے کا رتو نہیں نتھے ، برفیصلہ کرنا قارتین کرام کا کام ہے ، مہ وہ رکتے میں ، سیا یا ہے سیاباں ہم نے

وہ برکتے میں ، نسا یا ہے ساباں ہم نے بم سے بم سے بم سے بم سے ب

جب نربہی نعیہ کو اسکوں اور کا لجوں سے قطعاً خارج کر دیا گیا تو د مینی علوم حاصل کونے والے مسلمان ملازمتوں سے خروم رہ کر در بدر کی بھوکریں کھا نے بھے یا قوم سے رحم و کرم پیلے کے بیے کسی مسعومیں اتح ہ جما کر مبطی جاتے را س کے برعکس جس نے انگریزی بڑھی ہوتی ، اُسے کالے پا در بوں ( ڈبٹی انسپیلوں ) سے ملازمت کے لیے مرٹیفکیٹ مل جاتے اور خاصی گزربسر کرتے نظرات کے اِن حالات میں کون سا والد ہے جواپنے بچوں کو بے روزگار و کی بیان چاہ ہوتی ہوئے دیکھنا کی نیز کا ہو کا اگرچہ دور کار طوف ایمانی غیرت اور دبری محلوکریں کھا تے بھوئے دیکھنا کی نیز کا ہو کا اگرچہ دور مرک طوف ایمانی غیرت اور دبنی حمیت دامن حبیلی صفی لیکن اولا دی خوشنی کی اور بدھالی کے جو مانظ روز از نگا ہوں کے سامنے آرہے تھا اُن کے بیش نظر اِکٹر حضرات نے لینے بیچوں مناظ روز از نگا ہوں کے سامنے آرہے تھا اُن کے بیش نظر اِکٹر حضرات نے لینے بیچوں مناظ روز از نگا ہوں کے سامنے آرہ ہونے کے بعد سے ملکت خلالاً کی مسابق انگریزوں کی اِسی اسلام وشمن

16

16)

یالیسی رمتوا ترنجیس ال سے آج مک عمل ہونا آرہا ہے۔

له الطاف حسين حالى : حيات جا ويد اصمما

بہرعال پر را ستہ اختیار کرکے ملازمت تو مل جاتی تھی۔ یہ تعلیم معالمن کا ایک ذریعہ حذور ہوگئی تھی کیکن جب بدنونها ل اسکولوں اور کا لجوں کی چا ردیو اربی سے فارغ التحصیل ہوگر کیا تھے تھے تو انگریز اُ تھنیں بنا ناچا ہتے تھے ۔ اگرچہ مسلمان عسیما تی بننے پر نوا کا دہ نہ ہگرے اور انگریز اپنے ایس مقصد میں واقعی ناکام رہے کیکن حکومت نے اپنا مقصو دو وسری طرح حاصل کر بیا کہ ان کی تعلیم حاصل کرنے والی نئی نسل کی اِ س انداز سے معنی تربیت متر و ساکردی ، گفنا رو کردار اور غور و فکر کے زا و بلے اِسس طرح بدل دیے کہ بیا تی تربیت متر و ساکردی ، گفنا رو کردار اور غور و فکر کے زا و بلے اِسس طرح بدل دیے کہ بیا تی تعلیم حاصل کر بیا کہ اِن کے مسلمان ہونے کا ثبوت سن بدہی کوئی متنا تھا۔ گریا عیسائی بیا تھا۔ گریا عیسائی بیا تی تھا۔ بیا تھا۔ کر یا عیسائی بیا تو حقیقی مسلمان کوئی تا ہے بنایا گیا تھا۔

۵ ۱ اع کا طمحرا و : انگریز میں طرح ملک کے با رشر کت غیر حاکم بنے ، دولت لوٹی ،
ال کی منعتیں تباہ کیں ، پاک و مہند کے با رشندوں کی لیشت یا لیشت کے گا ڈھے نون
یعنے کی کمائی سے جس طرح اپنے قلاش ملک انگلستان کو خوشحال اور مسنعتی بناویا ، ان میں کے گا دوسرے سے گہرا تھا۔ اہل ملک کو زالیا نے کے لیے اِن بیں سے ایک ظلم بھی کا فی تھا ،
افح دوسرے سے گہرا تھا۔ اہل ملک کو زالیا نے کے لیے اِن بیں سے ایک ظلم بھی کا فی تھا ،
افع ہود ہے مظالم کے پہاڑ ڈھا نے جا دہدوں کو عیسا تی بنا نے کے پروگرام پرعمل نثروع کے بہت سے ۔ اگر جب بیاک وہمند کے فلاف نفرت کے فدیات اپنے نقط عو وج پر تو مظلوم بلبلا نے لئے۔ کو ممت کے فلاف نفرت کے فدیات اپنے نقط عو وج پر تو مظلوم بلبلا نے لئے۔ کو ممت کے فلاف نفرت کے فدیات اپنے نقط عو وج پر اور کی گیا میں فیال تھا کہ مساندی صورت تھی کہ چر بی والے کا رئوسوں نے جلتی پرتیل چو کھے کا اور کو کی کو جو بی والے کی نوبیوں کا بی خیال تھا کہ اس کی معرف کو اور مسلمان فوجیوں کا بہی خیال ہی تھا کہ اس میں سے مطالم نے بغیر طور اور مسلمان فوجیوں کا بہی خیال تھا کہ اس میں سے مطالم کے بغیر میاں کو خواب کرنا بھا مہتی ہے اور اُن کے جذیات کو بنا ہو کہ بی مطالم کے جذیات کو بات کو بی سے میں میں اور ایمان کو خواب کرنا بھا مہتی ہے اور اُن کے جذیات کو بی میں بیالے تھا کہ اس

"ومتى كى صبح طاوع بكونى وسي رساك كوبدل يرشرك ميدا ن مين آف كاحكم مِل كيا - يوريي فوج كوادر توب خاف كواكس طرح كعظ اكيالياكم الحركوني سيابي مزاهمت كى خفيف سى بحي وكن كرب تو تو يو س كو كنه كلول ديد جائي اورسب كو موت کے گھا کے امّار دیا جائے۔ کیاکس مجرموں کو د حجفوں نے میر پھٹے چیا وُنی مين مهرايريل ، هما وكوير بي والحكار توس استعال كرنے سے إنكاد كرنا تا اور حفیں انگریز سزائے موت کاحکم سنا چکے تھے پہرے میں لایا کیا۔ پریڈک میدان میں بہلے اُن کی ورویاں اُناری گئیں ، بھرلویاروں کو حکم وباگیا کہ اِن مجرموں کو بھریاں بنائی مائیں۔ خانچہ اس بیعل ہُوا کیٹی نے لکھا ہے " یہ منظر بڑا دردناک تفارا ن برنصیب ومبوں کے بائس انگیزانتارے دبکھر بہتے سے داکوں کے ول میں مدر دی کے جذبات متح ک ہو گئے۔ اُن میں السيح على و و و ك كل ركس مع على جات تھے ۔ وُه سيا ہى حجفوں نے حددر جدامتحاني حالات اوراجنبي مقامات مين حكومت برطانيه كي خدمات انجام دی تھیں اور اُن کی و فا داری میں تھی تزلزل نہ آیا تھا۔ قیدی اِ تھا اٹھا اٹھا کم اوربلندا واز كے ساتھ جونىل سے التجائيں كرے تھے كرس روح كيتے اوراليبي زتن نيز مرار ديجي حب الخيس أسبك كوني جي كرن نظرية الى تو وه اينے ساتفيوں سے مخاطب ہوكر مرا مجلاكن كاكد كيوں كي حاب كوك إلى وتت كانشاد بنة وكيدرب بوك

ظا ہر ہے کدگر دو پیش تو میں ملی مُونی تقیں اوراُن کی امداد کے لیے ایک جمی حرکت سب کی تیبنی موت کا باعث بن سستی تقی۔ لہٰذا اگر میدلوں میں عنظ وضابط طوفان متلاطم تھا ، تاہم صبر وضبط کے سوا چارہ ندھا۔ و مردار انگریزوں نے سجی اعتراف کیا ہے کرنبعل سرا سراحمقانہ تھا اور اس درجہ احمقانہ جوتصوریں نہیں آسکتا یہ لے

موصون نے اُس جرنیل کے اِسی اعقار نعل سے بارے بیں فارسٹ عبداول صفحہ م سے حالے سے اُس جنیں ؛ حالے سے اُس وقت کے انگریز گور نرجز ل کے تا ثرات یُوں بیش کیے میں ؛

"ادمیوں کو پر ٹیمیں بیٹر بال بینا ناجس میں کئی گھنٹے طرف ہوئے اور اُن لوگوں
کی موجودگی میں سب کچھ کرنا جن میں سے بہتے وں کی طبعیتیں برگشتہ تخیں اور
واہ کارتوسوں کی داستان کو درست سمجھے تھے ، یعین ہے کہ اِس سے پر بٹر کے
دل پر سخت ضرب کئی ہوگی۔ فوج کے مزاج اور اُن داگوں کے بُرم کو بہنس نظر
دکھتے ہوئے تے اُنھیں البہی سم کی بجا آوری کے بعد محض دلیسی کارد کی حفاظت
میں جیل جیجنانا تا بل تصور جماقت تھی۔ ' کے

میر ہیں گورزجز لکے تا شرات بہت حکومت السی عبّا راور ظالم ہو تو لاوا کیوں نہیّا۔ میر مُھُ

چائی نی مذکورہ برطانوی جرنبل نے فرجوں برؤہ قیامت نیز ظلم وُھایا کہ مظاوموں کے مرکھ

پیانہ لبریز ہوگیا۔ ابتداء میر می چھائی ہے ہوئی۔ امنی ۵۵۸ او کو ویاں فوج نے بغاوت کو دی ۔ انگریزوں کی فوج سے تھا دم ہُوا۔ جنگل کی ہوا کی طرح بہ خبر دُوسری چائی نیوں میں ہنچہ اور وہاں جی دہیتی اور بردیسی فوجیں ہم دست وگریباں ہوئیں۔ فوجوں کی طرف دیکھ کر مجرا کے ہوئے ورفالم میرانوں سے بدلہ دیکھ کر مجرا کے ہوئے وام بھی اپنے غفتے کی آگ کو شانڈا کرنے اور ظالم میرانوں سے بدلہ دیکھ کو میں خریب کا دموگئے۔ نیچہ بیہ ہوا کہ پُورا ملک میدان کا درار بن گیا۔ ویسی اور پردیسی ، معلوم اور ماکم اور فل کم آپ سے میدان کا درار بن گیا۔ ویسی اور پردیسی ، معلوم اور ماکم اور فل کم آپ سے میدان کا درار بن گیا۔ ویسی اور پردیسی ، معلوم اور ماکم کو شیخی۔

له غلام رسول فهر: ٥٥ م ا ، مطبوعدلا بور ، ص ١٨ كه اليفناً : ص ٩٩

السومسلح ادر بحبر بورتصا دم كانتيج صاف نظرة رمإضا كه ياك ومهندي سرزمين يرحكومت كرف كالكرزى كارنام جندروزين حوب غلط كى طرح ملتة والانتحا كيتنهي مقامات ير دبیبی فرجوں کا قبصہ ہو گیا اور انگریزوں کا کسی شہر برقبضدیا تی رہ جانا تو دُو رکی بات ہے بیر معلوم ہونے لگا تھا كرت بدايك بجى الكرزواليس برطا نيرجانے كے ليے زندہ وسلامت ز بی سیے کا لیکن تعبق مل وشمن اور ملت فروش مناصر نے تن من وصف کی بازی سکا کر ا پینے آقاؤں کی بگڑی بنا دی ، اکھولی ہُوئی حکومت بھرجا دی اُور اِس طرح مزاروں برادران سعفر وصادق نے اینے عمل سے تمت ووٹس ہونے برائر تصدیق ثبت کردی -صُوبہ برتی سے انگریزی اقتدار کا جنازہ سب سے پہلے نکالاگیا اور مجر طبر قوی رجم لهرا دیتے گئے ، کتین اُن خیاں نصیبوں کو کیا معلوم تھا کہ انگریز وں کے بعض بہی خواہ ، چند سكوں ريك نوالے مكافتهمن اور ملت فروش عناصر واسن نوستى كو بھر ما نگوسى ميں نبيديل كرديں كے ٥ ٥ ١١٦ ع ١٩ ١٩ تك نو في سال كے ليے الكرزوں كو ياك وبندى قسمت كے ماك بنائے رکھنے میں کا میاب ہوجائیں گے۔ انگریز وں کی حمایت میں خود اپنے مجائیوں کاخون الس بُوم كى يادا بش ميں اپنے باتھوں بهائيں كے كدود ايك غير ملى ظالم قوم كى غلامى سے آزاد ہونا جا ہتے تھے۔میا جمشفیع نے صوبر تو تی کے حالات کانقشہ اپنے الفاظ میں نُوں کھینیا ہے:

معقیقت بیسے که اس ساری تو کیے کا مرکز کی بی تھا ، جس کا کونا کونا سلک المی اجس کا کونا کونا سلک المی اجس کے ایک ایک ول سے انگریزوں کے خلاف لاوا بیچوٹ بها حِس کے ملک اور دین کے لیے جان وہا ل ، عوقت و آبر کو ، محبت ، شفقت ، و نیاطلبی کوس ، لانچ ، مآل اندلیتی ، بهتری ، بهبود ، بهرجیزی بازی لگا دی - نه ماهنی کی شان کو دیکھا، نرمت فنبل کی تباہی کوسوچا ، نرجا گیروں پرنظر گئی، ندولت کا خیال آبا یہ شہر شہر، قصید فصید ، گاؤں گاؤں آزا دی خواہی میں محول گیا۔ آبادیوں اور جنگلوں میں آگ مگ گئی ۔ کی لے

ك محشفيع ميال: ١٨٥٠ ، مطبوعرلا بود ، ص ١٩٥

جزل بخت خاں ،خان بہادرخاں اور دیگر مجا مدین جنگ آزادی نے جس دانش مندی اور جا مدی ہے ہے۔ برائی منزی کو جائے سے برائی منزی منزی منزی منزی منزی منزی کے بارے میں میاں محد شغیع حک ہے۔ بریکی کی اِسس شا ندارا ورجُزائت مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محد شغیع حک ہے۔ بریکی کی اِسس شا ندارا ورجُزائت مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محد شغیع حک ہے۔ بریکی کی اِسس شا ندارا ورجُزائت مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محد شغیع حک ہے۔ بریکی کی اِست شا ندارا ورجُزائت مندانہ معرکہ آبرا فی کے بارے میں میاں محد شغیع حک ہے۔ بریکی کی اِست نا خزات کا اِن لفظوں میں اِن طہا رکیا ہے:

" أو بن ہے روہ بیکھنڈ کے اُن عباہد بن پر صفوں نے بربی کے میدان بیں شیاعت اور قربانی کی مثال قائم کی متی اور بنادیا تھا کر مسلمان بیجار کی بین شیر نوبیتاں اور بیل داں ہے ہوب وہ اللہ کے نام پر تلواراً ٹھا تا ہے تو وہ کائنا ن کو محکر اکرموت سے ہم آغونش ہوجاتا ہے۔ باطل کا ہجوم اُس کے ضمیر کو زربندیں کر سکنا۔ طاقت وجبروت کے سینے میں پنیچ ڈوال ویتا ہے اُلہ فان بہا درخاں صاحب نے برلی کو فتح من ہی سے ہمکنا دکرنے کے بعد دیگر اضلاع اور خصوصاً وہا میں بادش ہے کیا سی عرضد الشت بھی ۔ یاک وہند کے باشندوں کو آزادی کی دولت حاصل کرنے ہے باشندوں کو آزادی کی دولت حاصل کرنے کے لیے گرمایا اور سرتو ٹر کوششش کرنے کی ترغیب دلائی۔ میاں صاحب نے اس

"برساری کوشش خان بها درخان اوراً س کے کارکنوں کی مقی کر اتنی آسانی سے
بیک و ذخت رو ہمیلی نظر کا مگویہ آزاد ہو گیا۔ بھراً س نے خود ایک عنداشت
بادشاہ کے پاس اپنے ہا تھ سے لکھ کرھیچی اور رو ہلکیھنڈ کے تمام اصلاع
میں بھی شائع کی بر مہندوشان کے رہنے والو! بڑے انتظار کے بعد ہما ری
ازادی والیس ہمگئی ہے۔ اب بتاؤتم اسے قبول کرتے ہو یارد کر ناجا ہے ہوئے۔
تمراس مبارک موقع سے فائدہ الھانا چاہتے یا اپنے ہا صوں سے دے فینے
پر تیار ہواور فائدے کے خوا ہم شمند نہیں ہے "کے

له محد شفیع میاں: ۱۵۰، ۱۸ ، مطبوعدلا بود ، ص ۲۹۲ که الصناً: ص ۲۰۸

امركا تذكره يُول كما ہے:

ریلی اور اُس کے گر دونواح کو انگریزی تسلط سے پاک کرنے کے بعدوہا ں کا انتظام خان بهادرخاں کے سیروکیا گیا اور ۷۵۸ او کی حبگ ازادی کامتیا زمجا مدو مدتر ، جزل بخت خان عازم دہلی ہوا۔ فوج ، خز اند اُدر ک مان حرب وضرب ساتھ تھا ناکہ با دشاہ دہلی کی مدد کر کے مُغلِيعِكُومت مِين حِيان وله إلى جائة - بريلي سے لاؤ کشکرسميت بخت خاں کا جانا خو د ظا مرکز تاجم الكيزيكومت بين كسى جگدرو كنے بالكوانے كى سكت نهيں تھى- انگريزى طاقت جيو فے جيو لئے ا جزاء مین منتشر بهونی پڑی تھی۔ بیکن اکس مجا ہو ملت کی اُ منگیں اور ہر زُوٹیں کا میاب ہوتے ہوئے ناكام بوكرده كيني - غلام رسول مهرف إن حقائق كويون بيان كيا ہے: مجزل بخت غاں اوا خرجُون میں پنجا۔ وہ اپنے سا تھ منظم فوج لایا تھا اور اُسے چه میهنے کی تنخواہ پہلےاداکہ دی تھی۔ سازہ سامان بھی لایا تھاا در رویبہ بھی خزانۂ سركار میں جمع كيا تھا۔ اكس میں حنگی اور انتظامی دو نو ن ضم كی صلاحیتیں موجود تغیں بلین اُس کے بہنچنے سے میشیز شہزاد سے تمام امور اپنے قبضے میں لے یکے تھے۔ بادشاہ نے اگر چریخت خال کو پُورے اختیارات دے دیے تھے لیکن شہزاد وں کوکب منطور تھا اور کوئی اور شخص دملی میں مختا ربن جائے ۔ و مركام مين روز الحكاف رسي بهان ككرانظام درست بوي سكاي جزل خِت عالى كى قابليت كوميال محشفيع صاحب في يُون خواج عقيدت بيش كيا جه: « بخت خان میں دو باتیں جمع تھیں ، اوّل تووہ روہمیلہ نفا ، جو شجاعت و جانبازى كاسبب ب، ميريك أكس مين بادشا بى نؤن مجى تقا، حس ف تحل، شانت كى اورمزىدىشافت كى غۇببول سے آرات ئىردىيا تھا۔ باقى طبعی خوبیاں تھی اس ایھے روسلے میں کسی سے کم مذخفیں .... انگریز نے اس کی داناتی اور فوجی شعور دیمچه کرتمام دلیسی توپ خانه اس کے ماتحت کرنا۔ ص بری کا پرردادی وه کارگزاری می سب رستفت کے کئی تھی ۔ غدر کے

قریب بدلائق صوبدار بدل کراینے باپ دا دو ل کے اصل وطن بریلی میل حیاتھا ادر اس کی شہرت دور دور تک بہنے علی تنی ۔ باد شاہ بھی اس سے بے خوش تھا۔ ١٦ر يون كوجب بريلي مين الكريزون كاصفايا موكيا تونجت خان جيساكه يلط بنا یاجاچکا ہے ،سات مزار با قاعدہ سوار اور بیدلوں کی رجبنتیں اور کئی مزار مجابد لے رمع سامان حرب م جولائی ، ۵ مرام کود بی بہنیا " ک مولانا احمدا مترشهيد مدراسي رحمة الله عليه ايك منتجرعالم دين اورصاحب إجازت تحصه ٥٥ ١١ وي جنگ مين آپ نے عدم النظير جنگي كارنا مع سرانجام ديے -جن فني مهارت كے ساتھ مولانانے انگریزوں کے مایز نازاور بخیتہ کارچر نیلوں کو لیے در پیشکستیں دیں اور اُن کے حِنِي منصوبوں كو فاك ميں ملايا ، وُه تاريخ عالم كے جنگ زماج نيلوں كى تاريخ كاايك سنهرا اور تا بناک ورن ہے۔ اِس سلسلے میں میاں مرشفیع کوں رقمط از میں: " عمتی ۵۵ مراء کوخان بهادرخال اور باقی لیڈر بربلی نے کل گئے ( کیو ل کر انگریزوں نے تربت لیندوں کوشکست دے کر دو بارہ بربلی پر قبصنہ کر لیا تھا) مولوی اعدالله نته پر محرشا بجهان بور پنجے ۔ إن كى تيز نظرنے بھاني ليا تھاك الكرز وبان تقوريسي نوج عيو زُكر برتي برآئے بين - اُلفوں في وبا لمنيح كر أنس مقوري مي فوج كوما ربيكا يا ادر برللي كي شكست كي لا في كر لي- جزل سیل کوسخت مزمیت دی ... اب اطافی کا رنگ یه بهوگیا که سرکومن اورهم كوفتح كرتاتها تومولوى صاحب روسلكه فطرقبضه جاكيتے تھے۔ وہ روہ كھند (برملی) کولیتا تھا تو بیراودھ کو فتح کر لیتے تھے۔ ایس پر بینانی میں انگریز نے طے کیا کہ اِس آئنی ہاتھ کوٹ ل کر دینا جا ہیں۔ اِس بے شل جاہد سے جب کک بھیانہ چھوایا جائے گا اس وقت کک ساری کو کشش بيكارى، إس كے سوا اور كوئى البيا خطره نهيں ، پير بھى لرائى ميں قا بُو

پانا یا اِس کوزرکرنامشکل تھا، اِس لیے سوچ لیاکہ بیکام غداد اچھی طرح مرسکیں گئے ؛ کے

انگریزوں نے " پاون" نامی ایک مهندوراجہ سے سازبازی جب نے بچاکس ہزاررد ہے انعام پائے کے بدلے ان مار کے بدلے انفام بائے کے بدلے ان مار کی جب آزادی کے ہمروادر حربت پندوں کے عدم النظر حربتی کوشہ بدکرے پاک وہندی غلامی کے محضر پر دستنظا کر دیے۔ میاں صاحب نے مولانا احمد الند شہیدر حرا الندعلم برکوائی عقیدت میٹی کیا ہے: اُن کے مجرالعقول کارناموں کے میٹی فطر گوں خواج عقیدت میٹی کیا ہے:

" ہو کا رقوم اور دین کا سب سے بڑا مجا بد، ملک کی آزادی کاعظیم ترین حامی ، شجاعت کا شیبر نیشاں ، اس آخری وقت کا سہارا ، عقل و تدبر کا نمون ، جنگی چالوں میں انگریز کے جگر کو مگھلانے والا، عربم واستقلال کی چٹان ، اسلام اور سلامانوں کا فیز ، انقلابیوں کے ٹوٹے بھوٹے دل کی جان ، آزادی خوا ہوں کی امیدوں کا روشن آفتا ب، اس طرح اپنے ہی ایک غدّار کے ہا تقد سے موت

کی دادی میں غروب ہوگیا " کے

مولانا حدالله شهیدنے شاہجهان پورکے معرکے میں جس فراست، تجربه کاری اور عزم و استقلال سے انگریزوں کے ایک مایٹرناز سپیر سالار مجزل ہیل 'کوشکست فاکش دی اور اُس کے سارے جنگی منصوبوں کو فاک میں ملایا تھا، مولانا کی اِکس مهارت اور زالی کا رکردگی پرمیلیس کے تبصرے کومیاں صاحب نے یُوں نقل کیا ہے:

مروی کا پیمله باکل احیق اتحاا در ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پورپ کا جزل لاریا ہے ؟ تک

مرلانا احد الله شهیدی شها دن کاعلم بونے پر چوکش مسرت میں " ہومز" نے اپنے خیالات کا

له محد شفیع میاں: ۱۵۵۷ ، مطبوعہ لا ہور ، ص ۲۵۸ که ابضاً: ص ۲۵۹ کله ایضاً: ص ۲۰۸

يوں اظهاركيا:

"شالی مهندوستان میں ہمارا سب سے بڑا و شمن ، سب سے خطرنا کا نقلبی

فتم ہوگیا ہے۔" کے

اقودھ کے علاتے ہیں مدتوں لڑائی کا سلسد جاری رہا۔ لیکن وہاں حب استقامت اور پار حب استقامت اور پار دی کے ساتھ حرتیت پندوں نے آزادی کی دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور ہرقسم کی کالبیف بردانشت کر کے جنگ جا ری دکھی ،اُس پرخود سیلیسن نے گوں تبھرہ کیا تھا :

"اودھ کے لوگ لینے سیاہی جمائیوں کے شریب کار ہوگئے اور ملک کی آزادی

کے لیے جانیں دے دیں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آ مفوں نے کسی عزم و ارادہ اور
مرفروشی کے ساتھ ہم سے جنگ آزماتی کی ، اصل یہ ہے کہ مہندوستمان کے کسی
حقیبیں الیسی طویل اور استقامت آمیز جنگ ہنیں ہُوئی۔ اِن تمام معرکوں ہیں
اگرس ظلم کی داشنان (واجد علی شآہ کی معزولی) آگ لگاتی رہی جوہم نے ۲۱۸۵ مفیوط کر دیا نتھا۔ بہی خیا ل ، بہی رُوح حقی جس نے اُن کے دِلوں کو فولاد سے زبادہ
مضبوط کر دیا نتھا۔ بہی خیا ل ، بہی رُوح حقی جس نے اُن کے دِلوں کو فولاد سے زبادہ
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھے اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری ونت
ہماری اطاعت پر ترجیح دیتے تھے اور اُن تمام طبقوں نے اُس آخری ونت
میں خاموشی اختیار کی جب دنیا میں اُن کے لیے کوئی چارہ نہ رہا یہ کے
میران جنگ تو کیا
اود ھوکے معزول حکم ان واجو علی شآہ کی بیٹم ، حضرت علی ، جس نے میدان جنگ تو کیا
نہ کی بحرمل سے باہر کی نضا بھی نہیں دکھی تھی ، چو بمہ برطانوی مظام سے سینہ ذکارتھی ، اِسی

له محدثنفیع میان : ۱۸۵۷ ، مطبوعه لا مهور ما ۵۸ م که ایضاً ؛ ص ۲۸ م موون پیماد ہوگئی۔ میاں صاحب نے گوں اِس امری وضاحت کی ہے:

"خیر اِس با دشاہ کی کوتا ہیوں کوا سی ایک بیکہ ، حضرت محل نے اِس طرح
پُوراکیا کہ انتقام کی آگ میں اگر دشمنوں کو بزجلاسی تو کیا بخوداً س میں جل کر قوم کو
میرخود کرگئی اور جو کچھ با دشاہ کو کرنا چا ہیے تھا ، اُس کی تھنٹو میں رہ جانے والی اِس
بیکم نے ہر طرح کی قربانی دے کر بی اداکیا ، حالان کوکشتی بائی دھا نسی کی رائی ، کی
بیکم نے ہر طرح کی قربانی دے کر بی اداکیا ، حالان کوکشتی بائی دھا اُسی کی رائی ، کی
مردوں کے دوشن بدوش رہی تھی ، ندا س نے تیرونفنگ کا استعمال سیکھا تھا ، ند
مردوں کے دوشن بدوش رہی تھی ، وہ تو شاہی معلوں کی پردہ شین خاتون تھی ...
اور سب سے پیلے بادشاہ دبی کو آزادی اور می کی مبارک باد و سے کرعلات ہے کے
اور سب سے پیلے بادشاہ دبی کو آزادی اور می کی مبارک باد و سے کرعلات ہے کے
زیمنداروں ، جاگی داروں ، نوایوں اور را جاؤں کو خطوط کھے۔ سب نے اطاعین

نیموری نون کا امین ، شهزاده فیوزشاه ان انتهائی برطے موت اور نا ساز گار حالات میں بابراور
اور نگریب کی یا دکار تا بت مبوا - دہل سے گوالیا رنگ سے اکثر معرکوں میں حربت بیندوں کی
مخلف جماعتوں میں شامل مہوکر مرواز وار لوٹا اور شمیج حربت سے بیدوا نوں کو خاصب انگریزوں سے
لوا تا رہا - اپنے طرزعل سے تا بت کر گیا کہ با بری شجاعیت اور اور نگ زیب کی ایمانی فراست کا
کہ از کم ایک ایمین ، ، دہ اس کی جنگ آزادی سے وقت مُغلیر خاندان میں صرور موجود تھا - اسس
عظیم شهزا دے کو میاں صاحب نے بُوں خراج عقیدت بٹیس کیا ہے :

"حب وقت عذر مُهوا، أسس سے بِيك ہى فيروز شاہ ج كے بلے كيا ہواتھا۔ جب والس كيا توساحل برقدم ركھتے ہى انقلاب كى خركافوں ميں بڑى اور يہ جوا فروشہزادہ وہلى بہنچ كر ہنگا مند داروگير ميں كُود پُرا، دادِ شجاعت دى ادرجب د بلى پرائگريز قالبن ہوگئے تو نهايت احتياط كے ساتھ مشرقى درواز سے معل کربر یکی کا طون آگیا۔ بربی کی جگ کا خوزیز معرکوختم ہجواتو راؤساحب کے پاس
جا بہنچا اورجب تا نتیا تو پی ناگپور سے دوبارہ گوالیا راگیا ہے تو یہ اور نواب بانہ ہجی
اس سے جنگلوں میں اُسلے تھے۔ وہ ('نا نتیا تو پی ) بھی گر فقار ہو کر بھانسی چڑھ گیا
تو فیووز شاہ کچے دونوں اِ دھراُ دھر بھی باتی نیرگا کر خوش قسمتی یا ہو نتیاری سے نیچ
ملا اور منج جلاگیا۔ کہتے ہیں کہ وہیں باقی زندگی فقرانہ حالت میں گزار کرنیا کو رخصت
کیا۔ رحمت ہوا س با ہمت بنہ زادے پر گ له
جھانسی کی رانی المحقتی بائی نے ، ہم اور کی جنگ اُزادی میں عورت ہونے کے با وجو دجس
مردانہ وارحمتہ لیا اور البنی تربت لیے ندی کا لوہا منوانا اُس کی ایک جھیک ملاحظ ذائے:

جھانسی کی رانی ، تھتمی بائی نے ، ہے ماء کی جگب آزادی میں تورت ہونے کے با وجود جس طرح مردانہ وارحقتہ لیا اوراپنی حربت لیب ندی کا لو ہا منوایا اُس کی ایک جھیک ملاحظ فرطینے: \* کشتمی بائی تھی تحضرت محل کی طرح محل کی راحتوں کو مجبوڑ کر با ہر کل آئی، ورنہ انگریز کے قدموں پر مرجھ بادیتی تو اُسس کی زندگی کی راحتوں میں ذرا سا بھی شک نہ آئا۔ اُس نے جھانسی سے غاصب انگریز کو نکال دیا ۔ اُس کے انقلا بیوں نے ساگر، وکا دُوں ، باندہ ، بانا پور ، شاہ گرخ ہو اور کرکی سے انگریزوں کا نام نشان مٹائیا۔ رانی نے ایس کے بعدامن وامان اور انتظام کی وہ بیا قت دکھائی کہ موگ

انتیاتو پی بریمن نے حس شجاعت اور جوانم دی سے اِس جنگ ازادی میں حصد بیادہ مجمی حریت پسندوں کی تا ریخ میں ایک اقتیازی مقام رکھناہے۔ نا مساعد حالات میں بھی مختلف انقلابی لیڈروں کے ساخ مل کراور تنہا انگریزوں سے اِس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سنم بیشہ انگریزوں سے اِس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ سنم بیشہ انگریزوں کے دیات انتیا تو پی کی رِزم آرائیاں، فنز نِ انگریزوں کوناک ہے جوادیے۔ مولانا احمد الشر شہیر کے بعد تانتیا تو پی کی رِزم آرائیاں، فنز نِ حرب وضرب کے لیاظ سے کسی بھی دگوسے انقلابی لیڈرسے کم حیرت انگیز نہیں۔ اِس محتب وطن بریمن کے کا رناموں کا کرمند ملاحظہ ہو:

له محد شفیح میان ؛ عدم ادر ، مطبوعد لا بود ، ص ۱۹ س طه العبًا : ص ۲۷ م " جزل و ندهم حسن نے بورب بیں اپنی بیا قت دکھانی تھی، اس وقت کان پورک فوجوں کا کمانڈر تھا۔ "انتیا برجن نے ہوتھی نانا صاحب کا کلوک اورا ب جزل تھا،
سوچ بیا کہ اب کان بور میں تھوڑی سی فوج ہے ، جزل و ندهم برضرب نگانی چاہیے
اورا پنی بے تا عدہ فوج کے کرجزل و ندهم کے مفاطر پرا گیا۔ . . . با تا عدہ سخت
گورباری شروع اُوئی۔ "انتیا نے اپنی فوج کو نیم واڑے کی تشکل میں ترتیب نے کر
بڑھنا شروع کیا۔ و ندھم نے طفہ توڑنے کی کوشش کی کیکن "انتیا کی توہوں نے
معذور کرویا ۔ . . . "انتیا کے واڑے نے گورے طور پر حصار با دویا اور بہت ساسامان جنگ
افقاد ہوں کے یا تھ آیا ۔ . . . ون نظتے ہی لڑائی شروع ہوگئ اورانقلا ہوں نے
دونوں ہیلوؤں برگولدہاری شروع کر دی۔ وایاں بازو با ایکل اُڑاویا۔ برگیڈ پر ولسن اُنظر ہوں کو محل فتے حاصل مجوئی ۔ انگیزی فوج بائل آباہ ہوگئی۔ اُس د فتا نتیا
کیٹی ایم کری مارتی ، میج سٹر لنگ ، میج گبن سب مارے گئے۔ تبیرے ون
انقلا ہوں کو محل فتے حاصل مُحوثی ۔ انگیزی فوج بائل تباہ ہوگئی۔ اُس د فتا نتیا
کا گورے کا نیور یوقیفنہ ہوگیا ' لے

متغذد بار وصلات ما لات سيمعنى دو جار بهونا پراكيوكمه غدارون كى مرگرميون كے باعث مكى حالات ميں نشتيب و فراز آت رہائيكن وا ه رہے بهادر رہمن اج جند نبرحب الوطنی سے مشار اور آزادي وطن كا والها نه طلب كارضا ، بے سرو سامانی كی حالت ميں بھی اُس كے عسزاتم متزلز لى نه مجو شرح شار كا دائى د

"تانتیا را فی جانسی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنا رہا اور جب یہ ہمادر را فی جنگ ازادی میں اری گئی تو اکیلارہ گیا اور نانا ساحب سے بھی ساتھ چھوٹ گیا مند کو ٹی فوج تھی ، ندسا مان تھا ، چھر بچی پوری ہمنے را وّصاحب ربیشیو اکوساتھ لے کر سمتھور آ (متوسط مندوستان) میں جا بیٹھا اورغداروں کو

وُط رَجْهِ سامان مبيا كرلياء ك

تانیبا، را و اورشهزاده فیروزشاه ، حضول نے اپنی حیت بیندی اورجو انمر دی کازنده نبوت اپنی علی در و انمر دی کازنده نبوت اپنی علی سے کھر میں مبیط کر نہیں ، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈوال کر نہیا کر دیا تھا ، ان بها درول کا انجام ملاحظ ہو :

حب انگیزوں نے اپنے زرخرید غلاموں اور صلیفوں بعنی ملک و شمنوں اور متنت فروشوں کے سہارے انقلابیوں کا زور ٹوٹر دیا اور تقریبًا تمام بڑے بڑے نشہروں پر دوبارہ قبضہ کرلیا ، توانقلابیوں کے چیوٹے چھوٹے باقی ماندہ جتھے ایک جگرجمع ہونے بیں کا میاب ہوگئے۔ انگریز دن نے اُنھیں کہا کرنے بھرتے نبیا آل کی ترائی میں دھکیل دیا۔ اُن بہادروں نے اِس

له محد شفیع میاں : ۱۸۵۶ ، مطبو ندلا بور ، ص ۱۷ ۲ مله الضاً : ص ۲۷۳

بیجا رگی اورکس میرسی کی صالت میں بینی اینے خون سے ماوروطن کی سرزمین کو لاله زارتو که دیا لیکن برطا نوی نشروں کے سامنے گران مذھ کا تی میاں صاحب اِس امری یہ وضاحت فرماتے ہیں: انیال کی زاتی اُن بها دروں کے نو ن سے رنگین ہوگئی ،حیفوں نے لینے مک کی آزادی کے لیے ہوزیزے موریز جزکی بازی مگاکردھائی سال ک الحريزون كى طاقت كوملكان كيانها -بيروساما نى اور نبظمي ميں انها في معذوري مجبوری اوربے لیسی میں مجھی اپنے ملک کی عوز ن کوبلند رکھ کرجانیں قر بان کیں ۔ ہرطرف سے مایوسی کے یادل سر رمنڈلاتے دیکھے۔ ایل ملک کی غذاری سے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ موت کے سواکوئی آکس نگاہوں کے سامنے نەربىي، مىرىجىتىلدار ياتقەسە مەركھى اور غاصب، ظالم انگرىز كے سامنے سرنہ جھکا یا۔ بہان کک کہ جالیہ کے وامن میں آخری جلے کرے خون میں نہاتے اورز مین پرگرگرانے والی نسلوں کوسعی آزادی کا سپنیام دے گئے '' کے تفارتين كوام إيتها عدم ماء كي تحريب أزادى كا ايك وتح -اب إسى تصوير كا دوك را رُن جمي ملاحظه فرماليا جائے تاكه به واضح بوجائے كه ده ماء مين لاكھوں حربت يسندوں كا خون کن خوس چیروں کی وجہ سے رائیگاں گیا۔ وہ کون سے وطن دشمن اور ملت فروسش مناصر تھے جن کے باعث مھی تھر رونسی یاک و ہند کے کر وڑوں با شندوں کو دوبارہ طاقت کے ذریعے غلام بنانے میں کامیاب ہو گئے مرزا اللی نخش کا کا رنا مرملاحظہو: \* یه ر مرزااللیخش شاهی خاندان کا بورها اسمجددار آدمی ، با د شاه دستسته بین چا اورمدهی نفا- بها در شاه اسسے تمام معاملات میں مشورہ لیتا تھا ۔ اِس ظالم کو مل و مذہب سے توکیا ہمدردی ہوتی، خا مدان کی بہتری سے جی بے بہر مكلا - انگرزون كالبيطوين كرممها ما ديا سمي مجها ديا رورا دراسي خبري مبنجا كين ، زبینت محل کوسنریاغ د کھاکر ہم رائے کر بیا بھیم احسن الشرخاں پر سجی ڈورے

ڈ الے اورا نقلا ہیوں کو برنام کرتا رہا۔ ہرمعاطے میں اُصیٰ علط راہ بِرڈ النے کی کوشش کی تاکدائس کا انعام مناراجائے۔

سب سے بڑاکارنا مہ جوائس نے کیا دوہ یہ تھا کہ با دنتا ہ کو بخت خاں کے ساتھ جانے سے دوکا ، چرا ہیں زندگی ہیں با دنتا ہ کو کڑو دیا اور شہزادوں کی گرفناری کے وقت بھی پہنچ کر اُن کوت تیاں دیں اور ذربح کرا دیا - چالاک اِنا تھا کہ سب پر شیعے کیے اور گرفتیں ہُرتی اور شور مچے لیکن برہر طرح محفوظ رہا ۔ خاکہ جنا کا بگل خا بیت چرب زبان اور شیعی ہوا تھا۔ ایک اور ظلم اِس نے یہ کیا تھا کہ جنا کا بگل تر نے تر وا دیا ، جس کی وجہ سے القلا بیوں کی مشرقی در سررسانی بند ہوگئی - انگریز نے مجی پیٹ بھرکے افعام دیے - وربار ہیں پہلی رسی مقرر ہو ئی ۔ ، ۲۲۸ سرو پے سالانہ منیشن دی جونسل در نسل بھی ۔ بیوی کی انگ ، لاکوں اور لڑکیوں کی انگ ، مواز کو بیوں پر اضافے ہوتے رہے ۔ بیر مناز خود کی ایک ، لوکوں اور لڑکیوں کی انگ ، مواز کو بیا اور ۵ ، ۱۰ ویک میں مناز اور ۵ ، ۱۰ ویک مورائ کی

بهادر ثناه ظفر کے معنداور مشیر لعینی تحبیم احسن الدّخا کی محسن شی اور ملک و شمنی ملاحظه بو:

"بهت محبدار، تعلیم یافیة اور معاملات میں بصیرت رکھنے والا آدمی تھا لیکن حبس پر رجب علی اور اللی مخبش کا عباد و بیلے ، و ه غداری مذکر سے برکیونکر مؤکماتھا ؟

افسوس توبہ بے کہ حس پر با دشاہ اور عوام کو ئو رااعتماد ہو، عرقت سے وقت محبی گزرر ما ہو، برطرح کی دلجو ٹی مجبی ہوتی ہو، و ه ملک اور قوم اور اپنے ولی تعمین سے بے وفائی برتے ؟ . . . . . بادش ہے خلاف گواہی دی ، و اس سے ذیادہ اور کیا کرنا ہے گئے۔

مله محدشفیع میال : ۱۸۵۷ ، مطبوعرلا بور ،ص ۲۲۵ مل

موں ی ذکاء اللهٔ صاحب نے منشی رحب علی حکرا نوی کے بارے میں اُس کی ملت فورشی اورانگرېز دوستى كے مېش نظر ، يُرن اپنے خيالات كا اظهاركيا ہے : " سرکارانگریزی کے جوالیننٹ اس مخبری کے لیے کہ وشمن کیا ہوکتیں کرتا ہے د ملی میں رہنتے تھے اُن سب کے سردار ، منشی رحب علی تھے ۔ جا سوسی کے لیے جِ اعلیٰ درجے کی دیا قبیں جا سہیں وُہ مُ ن میں تھیں۔ انگر زمنتظموں کو اِن ہے۔ کیو را ا عنا د نھا۔ وہ مہشہ لینے کار فرما و ں کے ساتھ راست باز رہے ، سیجی بات درفیات كرليني كاعجب فابليت واستعداد اور فراست وكياست ركحتے تھے ' ك موصوف كى ملت فردشى اورا مكريزول كالمحنث بونے برمياں صاحب نے يُوں تبصو كيا ہے: " بيمولوي بانتشى، الگريز كاارسطوحاه، جسيعلم ارسطو كي بهو انجي نه نگي تني ،حيگاؤل ضلع لدصیانے کا رہنے والاتھا۔ وہلی کالج کا ذبین طائب علم ، ملک و متت کے درم سے بالک سرگانہ تھا.... وائسرائے کا میرمنشی بھی رہا۔ بڑا کام برکیا کہ وہلی کے بڑے قوم فروش اللی خش وغیرہ کو لینے ساتھ ولا لیا اور ایسے کام کرائے کہ رہتی دنیا یک دونوں کی بیشانی پر کلنگ کے سیجے ثبت رہی گے ہ کے ٥٥ ١١٠ ي الس جنكية زادي كوناكام بنانے اور مُحقى عجرانگريزوں كومزيد نوتے سال كے ليے ابنے ملک وقوم بیستط کر لینے میں کون کون سی طافتوں کا مائھ تھا اُن کی نشان وہی پیوں کی گئی ہے:

ا فرنگی کی ہیں وہ کامیا بی تقی حس نے ملک کی آزادی کوسوسال بیتھے بھینک دیا۔
مہندوستانی سپا ہی ند ملتے ، فوجیس مہتبانہ ہوتیں ، تواسس کا تدبر کام مراتا ،
مرسازوسا مان مروریتا ، بیک بینی ودوگوشن اپنے جزیرے میں جا بیٹھتا۔ وُہ
ہوشہری غدار اور خانسامے بیرے اُسے چیٹے ہوئے مصے کت تک بچا لیتے ؟

که ذکاوالد مولوی : عووج عهدانگاشید ، ص ۲۰ ۱۹ که محد شفیع میال : ، ۵ ۱۸ ، ، مطبوعه لا بور، ص ۲۷ ۲۲

وه نكال ديا كياتها اور نكال دياجاتا -

صلا ہو میاں والی اور عیسی خیلی والوں کا ، عبلا ہو نیجاب کے بھیلنے بچولئے والے زمیندار وں کا ، عبلا ہو ریاست ہائے سے کیلیاں کا اور سب سے زیا وہ عبلا ہو کھے قوم کا ، حب نے صوف روٹی کے لیے انگریزی غلامی کا بیّا گلے میں ۔ وال کر بڑی خونٹی اور انتہائی مسرت وشاد مانی کے ساتھ اس کی جوابی پاتال کی پہنچا دیں اور ملک کے آزادی خوا ہوں کے سینے تھیلنی کر کے شہروں ، قصیبوں ہونی کو کوئٹ کو سیند کھیلنی کرکے شہروں ، قصیبوں اور گاؤں کو گوٹ کو سیند وسیان کی بیٹیا نی پر ہمیشہ کے لیے کلئگ کا اور گاؤں کو گوٹ کو سیند وسیان دیاک و مہند ) کی بیٹیا نی پر ہمیشہ کے لیے کلئگ کا طیکہ رکا دیا اور گائی ا

عهدا دی جنگ آزادی میں صور بینجاب نے جس طرح حصد دیا اُس کے متعلق محان لائس کے ریورٹ کا ایک اقتباکس اور میاں صاحب کے اپنے تا ٹرا ن اور تحقیق ملاحظہ ہو:

میر کے ایک اقتباکس اور میاں صاحب کے اپنے تا ٹرا ن اور تحقیق ملاحظہ ہو:

میر کے اور مسلمان فوج میں بھرتی کو لیے گئے تھے اور اُسی کے وزیدے وہاں

میر ناملاع میں ہندو متا نی فوج س نے بغا وت کی اُن کو سختی سے نباہ

کو دیا گیا ۔ اب وہ کی کا مرحد ور بیشی تھا اور اُس کے بعد مہندو متا ن کے اکثر حصوں میں اِس اُس کی از اور کی ان تھا۔ بڑے بیانے نے برجورتی ٹروع کی گئی اور لوگ بہت خوشتی کے ساتھ انگرز کے وست و با ذو بن کر مہندو متا ن کے اکثر کی طون چل بڑے ۔ اُن کی کیا نبیت اور کیا ارا دے تھے، کس خیال پر اِ تنی کی طون چل بڑے ۔ اُن کی کیا نبیت اور کیا ارا دے تھے، کس خیال پر اِ تنی کی طرف چل بی ہمادے ساتھ ہوگئے۔ وج بر ہے کہ وہ ہندو شانیوں سے میں خوال کرتے تھے۔ ہندو میں نبیوں کو اپنی برٹری کا احداث سے قاور تیجا بی ہمادے ساتھ ہوگئے۔ وج بر ہے کہ وہ ہندو شانیوں سے نفرت کرتے تھے ۔ ہمندو میں نبیوں کو اپنی برٹری کا احداش تھا اور تیجا بی کو کے ایک کرتے تھے۔ ہمندو میں نبیوں کو اپنی برٹری کا احداث سے بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہو کہ کا میں بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اِسی بنا پرخیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اُن کے کی میں کو بیال کرتے تھے کہ ہم اُن سے بہتہ ٹا بت ہوں گے۔ اُن سے بہتے ٹا بیت ہوں گے۔ اُن سے بہتے ٹا بیت ہوں گے۔ اُن سے بیال کرا

کرجن رو ٹی کو مہندو سانیوں نے ٹھکرا دیا ہے ، وہ اب ہمارے تھے میں آئیگ ،

ام سے ہم ماک بنیں گے ہے لیہ جیگہ آزادی ، ہ مرام بین صوبہ بنیا ہے سے مسلا نوں اور سے شوں نے حریت پہندوں کا جیگہ آزادی ، ہ مرام بین صوبہ بنیا ہے سے مسلا نوں اور سے شوں نے حریت پہندوں کا اکثر شہروں اور علاقوں سے برشش افتدار کا جنازہ نکل جیکا تھا ، توصوبہ بنیا ہے ۔ با سفندوں نے بخد سکوں اور انگریز وں کی خوشنو دی ماصل کرنے کی خاطر برطانوی ڈاکووں کے دست و بازو بن کرحریت بسیندوں کو کیلئے اور انگریز کی افتدار دوبارہ بحال کرنے بین کو ٹی دقیقہ فودگر اشت نہ کیا۔ اِس صوبہ لے کا کارنامہ گؤں بیان کیا گیا ہے :

ایس مالی نے بھوٹرا تھا کہ بغاد من میں حقد لیتے ۔ اُن کا ملکی و قو می شعور مردہ کرتیا تھا۔

ٹی بیا ہی عدم شرکت کا ایک عذر بیجی بیان کیاجا تا ہے کہ سکھوں کے خطم نے اس فابل نہ چوٹرا تھا کہ بغاد من میں حقد لیتے ۔ اُن کا ملکی و قو می شعور مردہ کرتیا تھا۔

ٹیا یہ رسی جو ہو ، کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حب انگریز نے جو کی تو کہ بندوں سے کی توسب لبیک کہ کہ دوڑ پڑے تا کہ کوئے میں بین گیا۔ ہوکر مہندوں تا نبول سے برائی میں بین تا کہ کوئے میں بین گیا کہ ہوکر مہندوں تا نبول سے برائیں بی جو رائی کر رہے وست برست اُن کے سب مظال مہیں حقد لیا اور کہی برائی ہوں سے برائی ہوں سے برائی ہوں کا میں جھر انگریز کے وست برست اُن کے سب مظال مہیں حقد لیا اور کہی

میں پہنیال گزراکہ اُن بھائیوں پریسب کھی کررہے ہیں جواپنے لیے نہیں ،
اپنی قوم اور ذہب کے لیے ایک غیرقوم سے لڑرہے ہیں ﷺ کے

پہنا ہے کہ مشہور ٹوانہ خاندان نے جنگ آزادی ۵۵ مراء میں خدا ہی ہم رجا نتا ہے کہ کیا
پارٹ اداکیا تھا۔ لیکن میاں محسمہ شفیع نے اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر یہ رائے پیش

بُرے سے بیسے فعل سے بھی اجتناب نرکیاا ور زشرم محموس کی اور نز ول

: 4 8

"منى ، ۵ مرار بين يتن سوسوارون كادسته مجر فى كر كي حبلم بين مليش نمر بها

له محد سفيع ميان ؛ ١٥٨١ء ، مطبوعه لا بور ، ص ١٩٨ على الفياً : ص ١٩٨

کے باغیوں سے لڑا پھر ظالم کوپر کے ساتھ مل کو تمبر آلا کے باغیوں سے چا ببازی کی اور اُن کو گرفتار کرایا اور اُجنا نے کا کمنواں آزادی خوا ہوں کی لاشوں سے باٹنے میں اِنسی کا ہا تھ تھا۔ اِس کے بعد مختلف علا قوں میں بہت کارگزاریاں کیں ۔ تا نتیا کے مقابلے میں کالی کا میدان انقلا ہوں کے خون سے زگلین کیا اور وہاں سے جزل نمیئر کے ساتھ وسطی مبند کے چیکوٹ نیٹا ئے۔

پنجاب میں وائیس آگر خان بها دری کاخطاب عیار منوآسی روپ کی بنیش اور با زوالس آگر خان بها دری کاخطاب عیار منوآسی روپ کی بنیش اور با زوالسو روپ سالانر کی جاگیر ملی۔ اپنی محنت اور جو سے بہت سی زمین حاصل کرکے دریا تے ہما کہ سے نہز کک کھد واقی۔ گھوڑوں کی نسل کو قابل رشک ترقی وی منا ندانی جیگڑوں سے انگ تھا گھرڈوں کے ایک تھا گھروں کے اور اسے ایس ۔ آگی کا خطاب ملا اور آخر میں تمام جا نداد ملا کرایک اچھی خاصی ریاست ہوگئی اور صرف تدبیرسے شاہ پور کا نہیں مجد پنجاب کا ایک رئیس اظم بن گیا۔ بارے مجان وطن اور جاں نتا ران دین وقلت کے خون کی سیا ہی کہاں جا سے ہوگئی سے بالے

لاہور کے فرد لبائش خاندان کے بارے بیں بھی میاں صاحب کی ایسی ہی تقیق ہے۔ معسوم نہیں اُن کے پاکس کیسے دلائل تھے ؟ اُن دلائل میں کتنا وز ن ہے ؟ ہمسرحال اُسخوں نے لکھا ہے ؟

" على رضافان فر لبائش - إس نے غدر میں دبلی کے فریب ایک رس له سیر نئی کیا اور جائداد بیج کرخری مجرا- اُس میں اِس کے جا روں مجتبے دبلکم پانچوں ) عبدالله خاں ، محرف خاں ، محرز مان خاں ، غلام میں فاں اور تتیر محمد خاں مجھ سے واس فرج نے مکلسن کی نمایاں خدات انجام دیں اور بہت نشجات وکھائی ۔ محدر صنا خاں اِس کا مجاتی بہت دلیر تھا - مالوے اور ترمس آباد بیں وکھائی ۔ محدر صنا خاں اِس کا مجاتی بہت دلیر تھا - مالوے اور ترمس آباد بیں

دومرتبرزنمی بُوا اور دو گھوڑے مرے سخت معرکوں میں بے محا بانکس جا نا تھا' إس كي أردر آن مبرث عاصل كيا - سرداربها درى كاخطاب اور دوستو ردبينت على الددام ملى - على رضاخان كوبهراتج اور اوده مين تعلقداري ملي، خان بهادر کا خطاب با بااور تمام مجائیوں کو خان بهادری کے خطاب ملے ۲۸۲۸ یں علی رضافاں کو نوابی کی عرقت سیخشی گئی۔ اِس کے بڑے بیٹے نوازش علی فال كو مخلف اعزاز بخن كئة اورباب كے بعد نوابی كا خطاب ملا - وگو سرے بلطے ناحرعلى خان كوبعدين استنت كمشنه ينا ياكيار نوازسش على خان في خدمت خلق سے بڑی ہو: ت یا ٹی اور لاہور کا سب سے بڑا آ دمی مہوا ، بکر سنجا ب کے بوٹی ك رئيسون مين شار بون لكا-سى-آئي-اى كاخطاب مي يايا- بعديين جيونا عبائي ناصرعلى خال نواب بهواا درعوت سي كاركزاريا ل د كهاكر ١٩٨٩ ين مرا ـ فتح على خال في المراس ي جله لي ، وبعتيا تها - برنواب بعي اطاعت و فرماں برداری سے انگرز کے نزدیک سرطندو با وفا رریا۔ ا

نتا بدایسے بی کار ہاتے نمایاں سے متا زہوکرد یوبندوں کے امیر شرایت اور شعله بیان خطیب لعنی مولوی عطاع الله ننیاه مخاری د المتو فی ۱ ۸ ۱۳ هز / ۱۹۶۱) نے بقول

علام خالد محود صاحب سرزيين سخاب كي يون منظوم تعرفيف فرما في سے:

ندیدم کشورے مردود و مرتاب بشوی اے کفر آباد پنجباب زشرق وغرب بادمش فاك راسر زقتل مسلمض بامشد نوشي م لقب کافرر و ذات یک زنگی سک وسک زادگان کرسی برکرسی كمازخ فتمتث برتزنب يد

جرملك ننگ و عارب مفت كشور نجر طیننش مردم کشی یا يريرانش مريدان مسائلي زنوّاب ورئيانش حيد ريسي چنان خسرزند ناهسوارزار

" بیم ایریل م مرا به بی انگریزی فوج کی تعداد چیا نوب براریک پنج گئ۔
سکھ ، بیٹان اور بنجا بی مسلمان بھرتی ہو ہور آگئے۔ راجا وَ اور نوابوں
نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں۔ اِس طرح بے نثار فوج جمع ہوگئ اور چاروں طر
سیسل کر انقلا بیوں کا صفایا بول دیا۔ لیو گارڈ اورڈ کلس ، بہاری طرف
بیلے گئے۔ سر میزی لارنس نے بیال سے بیٹر وج ہی میں مدد منگا لی تی
اور جنگ بہا درغد ارنها بیت خلوص اور پابسی سے بانچ مزادگور کھوں کے
ساتھ لکھنٹو بہنج گیا ہے کے

منٹر تی بنجاب ہیں بٹیالہ ، نا بھہ اور جیند و بندہ کھوں کی ریاستیں تھیں۔ یہ ریاسیں اُزادی وطن کی تر و لسے دہمن تعلیں۔ اگریزوں کے علاف بڑھ پڑھ کرکارنا ہے دکھائے۔ انقلابوں پرول کھول کرضر ہیں سگائیں اور انگریزوں سے بڑھ پڑھ کرکارنا ہے دکھائے۔ انقلابوں پرول کھول کرضر ہیں سگائیں اور انگریزوں سے

مله عبدالرمشيد ارتشد ، مولوى : سبيل طركمسلمان ، ص ١ ٨ ٨ له محد شفيع ميال : ٥٥ ٨ ١ ، مطبوعد لا بور ، ص ٢٥٥

سے بڑھ کرمظالم کے پہاڑ ڈھاتے۔ اِن کے کارہائے نمایاں کی کہانی بیجا ب کے مشہور موتر نہ جناب غلام رسول مہر کی زبانی سماعت فرماتیے:

"ان ریاستوں کو موقع حاصل تھا کہ انقلاب کی بنیا دیں سیحکم کر دیتیں یا اِسے خیم کر ڈالئیں۔ یہ ابنا کہ اور دہ تھی کے دربیان واقع تھیں اور اِن کی املاد کے بغیر انگریزوں کاعقب حفا فلت سے باسکل محروم تھا۔ اگریزیاستیں خاموسش بھی مبیشی دہتیں تو اِس حالت میں جھی انقلاب کی کا میا بی کے خاصے امکانات موجود سے میکی موجود سے میکی موجود سے میکی دربیان دیا وہ بے در دی کے ساتھ ضربیں لگانی شروع کیں تو دہی اور پنجا بھے دربیان تعاقب کا سلسلم منقطع ہوگیا۔ اِن ریاستوں نے شہنشاہ دہلی کی دعوت ٹھکائی جوسوار بیغام لے کرائٹ نے تھے انھیں قبل کردیا۔ اپنے خزانے انگریزوں پر شار کیے ، اپنی فوجیں جبح کیں ، جن علاقوں میں سے انگریزوں کو گزرنا تھا اُنھیں بیاری کے نے ایک میاستوں کی ڈکورہ کا کری دیا۔ اِن ریاستوں کی ڈکورہ کا کرکہ دی ریوصوف نے گئی تبیہ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' لے بیانے دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' لے بیاتے دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' لے بیاتے دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' لے بیاتے دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' لے بیاتے دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' کے ایک دکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' کے ایک درکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' کے ایک درکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ ہوکرد ہی پر جملہ کیا '' کے درکھا ، بھر انگریزوں کے ساتھ کیا تھوں کیا ہے :

م جیند، نا سجہ اور پٹیا لہ سے علاقے البی گاروا قع سے کراگروہاں کے رکیس فراصر کرتے تو دہلی سے ستلج کا پڑرا علاقہ انگریزوں کے لیے فرصوفا ہوجاتا اور انبالہ بھی خطرے میں بڑجا تا ۔ اگر وہ قومی ازادی کی جنگ میں معاون بن جا تو انگریزوں کے چوٹے چھوٹے وستے بھرے دہنے اور اُن کے لیے ا کھے ہونے یا آلیس میں سلسلٹر مخابرت قائم کر لینے کی کوئی صورت نرختی اور وُہ یقیناً مارے جاتے ۔ اِس سے بعد انگریز احکات ان سے بڑی فوج لا کر جہندوستان کو از مرفو فی کرنے کے لیے اگر کوئی قدم اٹھا تے تو لیونیاً اُس میں کا میاب ہونا آسان نہ رہنا ایکن اِن سکھ ریاستوں کی انگریز دوستی اور میں کا میاب ہونا آسان نہ رہنا ایکن اِن سکھ ریاستوں کی انگریز دوستی اور

له غلام رسول ديم : ١٨٥٠ ، مطبوعه لا بور ،ص ١٠٠

وطن وتنمني فيصورت بكار دى " ك

کون د طن قدمنی اور انگریز دوستی ، جواس موقع پرواضع ہُوئی و گو قو می لحاظ سے پاک و میند کی دوری ہوئی ناؤ میں کا دوری کی دوری کی دوری کی ناؤ کی دوری کی دوری کے کوئی ناؤ کی ناؤں اور جهند و دوری کے خلاف صف آراء ہوئی ، مثلاً ؛

" سیکھوں نے اس اہم موقع پر تھ برنہ ندم ہب و ملت کے در دیے ہر ہندو سائی کے دل کوآگ گولہ بنا دیا تھا ، خاص طور پر خلوص کے ساتھ انگریز کی غلامی کو داصد ہمجھ کر گلے میں ڈالا اور دست و بازوبن کر ہندو ستا ن کے دل پر فربین سگائیں، جیسے خاص اسی کام کے لیے پیدا ہوئے نے ، اور تو اور اپنی رانی مائی جنداں کا بھی انگریزوں کے لیے متعا بلرکیا۔ وہلی میں آگر تو گویا حق میک اواکر دیا۔ بڑی بری فریا نیاں دیں اور باغیوں کو ذاتی دشمن سمجھ کر رواے یہ کے

انگرزوں نے سکتھوں کو حربّت لیسندوں کو کھیوا نے اورخاص طور پر اِن سے تخت و بلی ورسلما نوں کونسیت و تا بودکروا نے کی غرض سے عیارا مزطر لیقے پراشتعال انگیزی کی ، اُسس پالبازی کا ذکرمیاں صاحب کے لفظوں میں ملاحظ ہو:

"انگریزوں نے سی کو محطر کانے کے لیے ایک عبیب بیال علی ۔ وہ یہ کہ بادشاہ دہاں کی طرف سے بیلے باغیوں کا دہاں محلوث سے بیلے باغیوں کا یہ فران ہے کہ سی محلوث اعلان محبیدا دیا کہ سب کا موں سے پہلے باغیوں کا یہ فران ہے کہ سی محلوں کو تباہ کر دہیں۔ سی کھ پیلے بہی وطن پرستی سے خالی تھے ، اس کھ کی ہمردی نہ تھی ، اس اعلان سے اُور بھند ہو ہو کہ بھرتی گوئے تاکہ دبلی والوں سے خوب بدلیں ؛ تک

له نلام رسول دمر: ۱۸۵، مطبوعد لا بدور ، ص ۹۹ له نوشفیع میان: ۱۸۵، مطبوعد لا بدور ، ص ۲۰۲

له ايضاً: ص ١٩٨

پاکرومبند کے مختلف گوشوں میں بنجاب کے شیابا نوں اور سکھوں نے ہوکا رہائے انجام
ویدائن کی ایک جھکٹ بیٹیں کی جاچکی۔ بنجاب کے افد ہو دُوسرے صُولوں کے فوجی مختلف
چھاٹو نیوں میں تھے ، جب اُ مخوں نے برطش گورنمنٹ کے خلاف علم جا دبلند کیا تو اُن سخ
حیت بسندوں کے سابقہ بنجاب میں جوسلوک ہُو او ہ ملاحظ فریائے :

"بنجاب میں جی فتح سے بعد گور بیوں ہی کی پلٹنیں بیٹنا ور بک جیلی بڑی تھیں
وہ ہر گلگر گریں کیان انگریز بھال معذور و مجبور نہ تھا۔ ملک ( بنجاب ) سے لوگ
اُس کے دست قباز و تھے۔ ہر گلگر اُن کو کھی دیا گیا۔ یا تی مقامات سے بلٹنیں
ہنچتی رہیں، فیروز پورسے بھی قریب ہونے کی وجہ سے بنجیں ہے لوگ
بنجتی رہیں، فیروز پورسے بھی قریب ہونے کی وجہ سے بنجیں ہے لوگ
نواب اجمعلی خال منڈل نے اِس جگرائز ادی میں جوکار نا مدانجام دیا اُس کی ایک

علك مجى العظر بو:

"منڈل خاندان کانواب داحمد علی خاں ) جس کی خدمات کی تعرفیب لارڈ کیننگ منڈل خاندان کانواب داحمد علی خان سے اواکرتا تھا، وہ ہمیت کے لیے معاف کر دیا گیا، اس بے کہ اس نے غدر میں انگریز کی اسبی مخلصاً مدد کی کہ مکہ وکٹور یہ کا بیٹیا مجمی نہرتا '' کے مدد کی کہ مکہ وکٹور یہ کا بیٹیا مجمی نہرتا '' کے

جن صرات کی انگریز دوسنی اور ملک و شمنی کی طرف سطور با لا میں اشارات کیے گئے۔ آل مقصور کسی پر کیمٹر اُنچھا دنا با کسی کو برنام کرنا نہیں، بکہ اِن حضرات کا ذرضمناً اِس وجہ ہے گئے۔ آل آگیا ہے کہ مشی تحصر انگریز وں نے جس طرح سرزین پاک وہست برفنجہ با ، مرتوں پہا با شند وں پر عکومت کرتے رہے ، گئے ہی اہم ترین مواقع پرنا ممن کو مکن کر کھانے اس مداویت کے دو جز بیں ، ایک برکد اُن کے ندر ایک اندر جو صلاحیت بھی اُس صلاحیت کے دو جز بیں ، ایک برکد اُن کے ندر ایک اندر تھی اور دور کھانے تھی اور دور کھیا ہے۔

ل محرشفیع میان : ۱۸۵۷ ، مطبوعد لا بود ، ص ۱۸۹ که الضاً : ص ۳۷۷ جُزیہ ہے کہ ملک کے اندر لیسے صرات کی کوئی کمی نہیں تھی جو انگریز وں کی خشنو دی حاصل مرخے کی خاطر ہر بڑی سے بڑی بیز قربان کردیا کرتے تھے۔ برٹشن گورنمنٹ کی ساری کا میابی کاراز دراصل اِن حضرات کی ملک قتیمنی ، پیٹے پرستی اور ملت فروشی کی مر بھون منت ہے۔ بہاں صرف اُن حضرات کا تعارف منظور تھا جن کی بدولت برطا بوتی بہاں اپنی حکومت قائم کرنے اور مُحظی بھر بو نے کے با وجو داپیا قبضہ وا قدار ایسے وسیع وع بھن ملک پر برقرار رکھنے میں کامیاب و کا مران رہے ۔ ملک اور قوم کا اپنے ذاتی اور گھٹیا مفاد پر سود اکر نبوالوں کی نشان دہی کر دینا سے انگیز دن کی بینا ری اور مظالم کے سابھ لاڑم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیعنی سے

لاؤ توقتل نامہ ذرا ہم مجی دیکھ لیں کس کس کی جُہرہے سرمحضر ملی برکی

راس تحریب آزادی کے دوران اور دوبار نالبہ پالینے کے بعد الگریز دل نے اہل ہند کے ساختہ بالدی اور تاریخ بنا کم کے بے دی تین مار دستم رواد کھے اور تاریخ بنا کم کے بے دی تین ماروں کو بھی فرمندہ کرکے کس طرح اندیازی مقام حاصل کیا ؟ ایس کے نبوت میں چنزی لیانت کا دو دختیا نہ مظالم کے واقعا ت بیش کرتا ہُوں ۔ جب مرز االلی بخش نے مغل شہزادوں کو ہما یوں کے مقبرے سے گر فنار کر وایا ، تو جزل ہوڈسن نے اُن کے سافتہ کیا سلوک کیا ؛

مقبرے سے گر فنار کر وایا ، تو جزل ہوڈسن نے اُن کے سافتہ کیا سلوک کیا ؛

مزید بہنچ نو ہوڈسن نے سامنے بگوا کر ، کی طب پر ماریں اور شہر اُ سی رفتہ پر سوار کیا ، کی اور شہر وگر کو سنگین سے میں جا بھر وہا اور اس طرح چرترہ کو لیاں مقام قلب پر ماریں اور شہر وگر کو سنگین سے پہر وہا اور اُسی طرح چرترہ کو تو الی میں جا کر نعشوں کو زمین پر ڈال دیا ہے گئر اور کے ساختہ بی طرح چرترہ کو تو الی میں جا کر نعشوں کو زمین پر ڈال دیا ہے وجب میں بائی تھی ، خود ہوڈ سن نے یہ وجب ہائی تھی ،

ل غلام رسول مير : ١٥ مدا ، مطبوعدلا بور ، ص ١٥٠

ادر در نہیں بیکن مجھے اعتراف ہے کو اُن بر بختوں ( تین شہزاد دن ) کے وجو دسے زمین کو پاک کر دینے کا موقع یا خدا نے پہلے خوشی عاصل مُوئی - میرا ادارہ بر بھا کہ اِنھیں بھائسی پرلشکا وُں گا ، کیکن حیب حالات نے یہصورت اختیار کر لی کہ وُہ رہیں گے باہم ، تومیرے پاکس سوچنے کا وقت نہ تھا دُن کے بہوستن کے باہم ، تومیرے پاکس سوچنے کا وقت نہ تھا دُن کے بہوستن کر گیا ہو لیکن بھوستن کے بیان انگریزوں یا دُوسرے انصا ف پندوشنوں کو مطلم ن کر گیا ہو لیکن اصل سوال تو اپنی جگہر بولی حالم ہو قائم ہے . بیانا تو یہ تھا کہ شہزادوں کو یکس جُرم کی سزا دی جا تھا ہوں کو کہاں سے پرمٹ ملاتھا ، متحدہ سندوسنان کے شابی خاندان کوختم کرنے کا برطانوی لٹیوں کو کہاں سے پرمٹ ملاتھا ، متحدہ سندوسنان کے شابی خاندان کوختم کرنے کا برطانوی لٹیوں کو ہو دسے زمین کو پاک مزائز لا کو اِن کے وجو دسے زمین کو پاک مزائز لا کی کھیلارہے نصے جس کے مینی شرطر ہو جس کے مینی شرطر ہو جس کے بیش شرط کی جو از کا کو کی خبوت ہے ، اِن کے علا وہ دیگرمنل شہزاد و کی ساتھ جو وختیا نہ سلوک روار کھا گیا اُنس کی ایک جبلک ملاحظہ فرائے :

ر وتی ہے آس پاس جننے شہزاد ہے ملے ، پیڑے گئے۔ اُن کی تعداد انتئیس بیان کی جاتی ہے۔ اُن میں بُوڑھے، ننگڑے، بیارسب کے سب بیجانسی سٹکائے گئے۔ سب سے زیادہ بوڑھا قیصر مرزا رابن شاہ عالم ناتی ، اکبرت ہ کا جائی تھا اور مرزامحد د شاہ ، اکبرشاہ کا پڑا وجع مفاصل میں مبتلا تھا۔ اُن کی مان خوبھا انسی میں گولا لا کھی گئی بُوئی نشکتی تھی . . . . . . شہزاد ہے بیتی کے سابخہ بیجانسی یاتے تھے ہے گئے۔ گئے

بھالسی دیئے سے پہلے شہزاد وں کو ژاپانے کی غرض سے جبل فانے میں رکھ کر، اُن سے مشقّت بی جا تی، مارا پیٹیا جا تا تھا۔ اُخر اِسس سلوک کی وجہ ؟ کس جُرم کی میں پاواش تھی۔ جناب غلام رسول مہرکی زبانی شہزاد و آگا بیرقصور تھا :

له غلام رسول تهر : ۱۸۵۸ ، مطبوعد لاجور ، ص ۱۵۰ که وکاء الله مولوی : عروج عهد انگلشید ، ص ۸۰۵ ر شہزادوں کو قید کی سزا دی گئی اُن سے مام دستور کے مطابق مشقت لی جاتی تی وہ بیچارے مشقت کی ساتی تی وہ بیچارے مشقت کی کر شکتے تو وہ بیچارے چند روز میں مرجاتے ۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اِس طرح کتنے مرے ؛ اُن کا قصور اِس کے سواکیا تھا کہ بہادشاہ کے نازان سے تھے 'اِس کے

کیاچٹم فلک کہن نے ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کسی قوم نے تکوان خاندان کو جُن جُن کر بیانسی بر در کایا ہو، حب گدھ اُن کی لاشوں کو نوچ کر کھا گئے ہوں تو ڈھانچے دریا میں بھینکو لئے گئے ہوں - اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو زسہی ، انگر بزوں نے متحدہ ہندوستان میں شاہی خاندان کے افراد سے ، ۱۸۵۸ میں میسلوک کرکے اپنی برتری کا لوپا منوایا - ونا کک ساور کرنے اِن

بہمان مظالم بریوں تبصوریا ہے:

سرب گده کوهنم آک اُن کا گوشت نوپ چک تو نوٹ کے مجو تے حبد وں کوهنج اکر میں اولا و میں اولا و میں انقلابات! شہنشا و اکبر اعظم کی اولا و میں انتخاب کے اور اُنھیں اُن خوکش زبین میں سُلانے والا بھی کوئی نرتھا ہے منعل شہزادوں پر نویہ ظلم کے بپاڑوھائے گئے لین جب متحدہ مہندوستان کے پایتخت و بہ میں انگریز فاتحانہ طور پر واخل مجموعی تو با شندگان و بلی پرجو قیا مت برپاکی وہ مولوی و کا اللہ صاحب کی زبا نی شینے ب

"سپاہ تہ کتانے شہریں قدم رکھاتو اس کے سامنے جومرد آیا اُس کو وُہ گولی مارتے۔ اُس وقت دوست وُتمن ، مجرم و غیرم میں تمیز نہیں ہوسکتی تھی۔ اِس میں کچھ ہند ومسلمان کی تخصیص نہتھی۔' سے

مل غلام رسول قهر: عهدا ، مطبوعد لا بور ، ص ۱۵۹ کله و ۱۸ کله

د ہی میں انگریزی سپاہ اور سکھوں کے تعبیش جب فاتحا ندانداز ہیں واخل ہو گئے تو بیجے مجھے اپنے میں انگریزی سپاہ و باشندوں کے سابھ اُسٹوں نے انسانی ہمدردی کا کہاں تک ٹبوت وباتھا۔ یہ جناب مہر صاحب کے نفظوں میں ملاحظہ ہو:

سلان برن شهر کا فرجی گورز مقربهٔ وا ، جس نے قطب الدین سو واگر کی کوشی بیں
اپنامرکز بنایا۔ یہ کوسطی چا ندنی چوک میں بھی۔ شہر میں تھوڑی سی آبا وی رہ گئی تھی۔
لئتک بوں سے حبیش مقربہو گئے جو بازاروں ، گلیوں کے چکر گاتے ، جماں کسی گر
کوآبا و پاتے ، مردوں ، عور نوں ، بچوں سب کو پکڑ کر برن کے پاس لے آئے
اور صفے بچونے کے بیٹنارے مودوں کے سروں پر ہوتے ۔ تلاش میں جو پیز
قیمتی ہوتی نکال کی جاتی اور جس اسباب کو کوش میں کوئی نہ خرید تا اُسے والیس
وے کر لاہوری وروازے سے با ہر نکال دیتے کر جماں سینگ سمائیں ، چلے
جائیں۔ اِس طرح باقی شہر مجھی خالی کرالیا گیا ۔ اُ

9 ستمبرے ۱۸ مرکو وہلی کے لال تعلقے پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تھا۔ ۲۷ ستمبرے ۱۸۵ و کو حب مارٹس کان پورجانے لگاتو اُس نے دہلی کوجی گھوم بھرکر دیکھا۔ شاہجہان آباد کی بربا دی کانقشہ دارٹس نے یُوں کھینچا تھا:

" صبح کی ابتدائی دوشنی میں دہلی ہے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی در د ناک تھا۔ لا ہوری در واردہ سے کل کر سم جاند نی جوک میں سے گزرے۔ دہلی حقیقاً شہر بخوسند ال معلوم ہوتا نیا ہمارے اپنے گھوڑوں کے شموں کی آ واز کے سواکوئی آواز کسی سمت سے ندا تی تھی۔ ایک جبی زندہ مخلوق ہماری نظرسے ندگز ری سرطرف نعشیں کجری بڑی تھیں۔ ہندش پر وہ حالت طاری تھی جوموت کی کشکاش نے طاری کر دی تھی۔ ہرندش تجزیر وہ حالت طاری کر دی تھی۔ ہرندش تجزیر وہ حالت طاری تھی جوموت کی کشکاش نے طاری کر دی تھی۔ ہرندش تجزیر وہ حالات کے مختلف مراحل میں تھی۔ ہم جب جا ب

ان دردناک با بیبات کی استراصت میں خلل نہ بڑجائے یہی مناظر سے بھاری آنھیں
دوجار بھرتیں وہ بڑے ہی خوفناک اور انتہا ورجر رنج افز استے۔
کہیں کوئی گیا کسی نعش کا برہنہ عفنو صنبھوٹر کر کھا رہا تھا۔ کہیں کوئی گدھ بھار
قریب بینچنے پرا بنی گھناؤئی غذا چھوڑ کر کھڑ کھڑا نے پروں سے ذرا دُور جلاجا تا تھا
دیکن سے کا بیٹ اِننا بھر چکا تھا کہ اُڑ نہ سکتا تھا۔ اکثر حالتوں ہیں مرے ہوئے
دندہ معلوم ہوتے تھے کسی کے باتھ اُوپراُ سطے بھرٹے تھے جیسے کسی کو اشارہ
کر رہا ہور ور اصل پر گورا منظر اکس درجہ بیبیت ناک اوروحشت انگیزتھا کہ
بیان ہیں نہیں آسکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے بھاری طرح گھوڑ وں پرجمی خوف طاری
بیان ہی نہیں آسکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے بھاری طرح گھوڑ وں پرجمی خوف طاری
ناق بل تھتور حدیک جمیا نک تھی، جو بڑی مضراور بھاری اور بدگو سے بہریز تھی 'ک
ناق بل تھتور حدیک جمیا نک تھی، جو بڑی مضراور بھاری اور بدگو سے بہریز تھی 'ک

" فنے کے ساتھ ہی فوج کو تین وِن کے لیے گوٹ کی اجازت دے دی گئی تھی۔

ہاسور تو شمخھ نے لکھا ہے کہ اجازت نریجی دی جاتی توسیاہ اِس حالت ہیں

ہی بازند رہتی ہے تھوں اور دُوسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دہلی ہیں اعلی قیمتی
سامان ، جا ہرات ، سونے چاندی کے بزینوں اور روپ کے انبا رگئے ہوئے
ہیں۔۔۔۔ شکاری کتوں کی طرح جھولی ڈال دُہ گلی گلی اور بازار با زار پھر نکلے۔
ایک ہے آباد گھر کے بعد دُوسے ہیں داخل ہوئے۔ ٹہنر مندوں کی طسر ح
آ ہستہ آ ہستہ ویواروں اور تختوں پر تھیکیاں مارتے ، فرسش پر پانی ڈالے اور
کھنے رہنے کہ کہاں جلدم تنا ہے ، بھر عقاب کی آنکھ یا سُرخ ہندوستانی کے
کان یا شکاری کئے کی ناک سے کام لے کر سیدھے گرطھیا تہد خانے یا

زىين مى دىك بۇئوت برى نكال لىتە، جن مىن تارىجىر ياپىشتوں كى بچائى بۇئى يۇنجى موبود بوقى ؛ ك

د ہلی میں سلما بنوں اور مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ انگریزوں نے جوسلوک روا رکھااٹس کا تصور بھی انتہائی وروناک اور وحشت انگیز ہے۔ ستبد کمال الدین حبد رنے اس کا اجمالی تذکرہ گیوں کیا ہے:

"سنائيس مزار اہل اسلام نے بيان يا ئى - سات د ن برابرقت عام را اسكا مار كا أسكا حساب بنيں ا بين زريك كو يا نسل تموريكو نر ركھا ماديا ، بين كو مار دالا ، مورة الد ، م

عبادت گاہیں سرندسہ ومآت کے نزدیک فابل احزام ہیں اور مساجد تو بھر مساجد ہیں ہیں اور مساجد تو بھر مساجد ہیں ہیں ا انگریزوں نے نہ انسانی اور اخلاقی فنا بطوں کو متر نظر رکھا اور نہ اپنے عیسائی ہونے کے وعوے کا کوئی پاکس لیا ذکیا یہ مسلم کمشی کے جذبے نے اُنھیں اِتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہلی کی مشہور و معرف جا مع مسجد کوسکھ فوج کا ہیں گرکوار ٹرمقر کر دیا گیا یہ کھوں نے بھی انسانی اور اخلاقی کسی زاویے سے اِکس حرکت پیغور کرنے کی زحت گوارا نہ کی ، بلکہ اُکس خانہ خدا ہیں وہ نازیبا اور شرمناک کام کیے جو اُن کی قومی ذرہندیت کا ایک جزبی کررہ گئے ۔مولوی ذکا اللہ سے بیں :

"جامع مسجد جہنہ کی کل مساجد کی ناک بھی اس کو یُوں کتا بنایا کر سکھ سیاہ کی بارک اس کو بین کتا بنایا کر سکھ سیاہ کی بارک اس کو بنایا ۔ اس میں بول و براز کرنے سے کچئے پر ہمیز اُضوں نے اپنے وا بات صوے کے سرخ مینا دے نیچے فوب چڑھائے سؤر ذرائے کرکر کے پاکتے جوانگریزوں کے ساتھ تنے وہ درگاہ شراییت میں بڑے بھرتے تھے اُگا یا

مب دہی کے بات ندوں کو خاک و خون میں ملا دیا ، نیچ کھیے افراد کو شہرسے بعظ ویا ، لینے نزریک

له غلام رسول فتر: ١٥٥١ ، مطبوعه لا بود ، ص ١٢٢

که کال الدین حیدر، سید : قیصرالتواریخ ، طبددوم ، ص ۲۵ م

تیمدر بیخاندان کومٹا دیا توصرف دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں ، ایک مخطوں کی آخری نشانی ضعیف العم اور حرمان نصیب بادشاہ بهاور شاہ ظفر ، حوانگیزوں کی قید میں تھا اور دو سری چیز دھسلی کی نومرکناں خالی عمارتیں ۔ اِن کے بارے میں انگیزوں کا روزنا مرکزانیکل لا بور ، اِکتوبر ، ۱۸۵ کی اشاعت میں بیسوال کرتا ہے ؛

"وہلی کواب کے کیوں نباہ نہیں کیا گیا ہ بادشاہ اب کے کیوں ندندہ ہے ہ اِس کا جواب اُسے کیوں ندندہ ہے ہ اِس کا جواب اختصار سے وے دینا چا ہیں۔ شہر وہلی اور با دشاہ کا وجو دوفت ری حکومت کا ممنون ہے۔ دفتری حکومت نے ہمارے سالاروں کے ہا تھ با ندھ دیا ہے ۔

یمی مطالبہ لا ہورکے وُوسرے انگریزی اخبار" بنجاتی سے ماہِ نومبریس ابنی حکومت سے ان لفظوں میں کیا :

و جی مسلما نوں کا بروشلم ہے ،کیوں اب کہ راسے زمین کے برابر بنیں کیاگیا ؟

با دشاہ مسلما نوں کی محبت وعقیدت کے بتکدے کا پروہت ہے ،کیوں اب

یک اُسے بچالسی نہیں دی گئی یا گولی نہیں ماری گئی ؟ سلے

جن کے خون لیسینے کی کا ٹی سے انگریز بچلے مُجو لے نتے، جن کی لیشت یا بیشت کی پُونی کو لوٹ کر انگلشان بیسینے تربیب اور لیسیا ندہ ملک کو صنعتی ، مالدار اور ترقی یا فقہ بنا بیٹھے تھے ۔

ازادی اور دولت بھین لینے اُن کے ندا بہب بیں مداخلت کرنے پر ہی لس نہ کی مجد ، ۵ ما سر

کو انقلاب کی یا دا پش اور آزادی چا ہے نہ کہا اس کی جھاسے نیس می عبار کے ما سے کہا میں مواجع ہوں پر ڈھائے کہ جن کے ذکر سے کلیے مُنڈ کو آتا ہے ۔ و تی میں جو کچھ کیا اُس کی جھاسے نیس کی جا جی ۔ باقی ملک میں شہروں اور دیمات میں ، اِس برنصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ ہون میں نو اور دیمات میں ، اِس برنصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ ہون میں نو اور دیمات میں ، اِس برنصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ ہون میں نو کے میں نام و جورکی موٹیاں و ہما درکھی تھیں۔

"مینل نے اللا کیا داوراً س کے گردونواح میں ظلم و جورکی موٹیاں و ہما درکھی تھیں۔

"مینل نے اللا کیا داوراً س کے گردونواح میں ظلم و جورکی موٹیاں و ہما درکھی تھیں۔

له غلام رسول مر : ١٥٥، مطبوع لا يور، ص ١٢٦ كه ايمناً : ص ١٢ ٣ كله ايمناً : ص ١٢ ٣

اِس انتنا، میں اُس کی عگہ مہزی ہیں سے لاک کوسیالاربنادیا گیا اور مہیو ہے۔

ہر جون کو الا آبا دہنج گیا۔ نیل جتناکام انجام دسے جیکا تھا، اُس کی تفصیلات

بیان کیں ٹیز بتا یا کہ رینا و کو ہراول کے طور پر بھیجے وقت اُس نے کیا کیا ہرآیا

وی بہ ہیو ہے لاک نے اِن تمام ہوایات پر جین کا انہا دکر تے ہوئے اُن کی
تصدیق کردی۔ گویا ظلم و توراور ہے بینا ہ تن تد وقض نیل ہی کو لینندنہ تھا ،
تمام انگریز ہونیل آ ہے ہی طورطر لیقوں کو پہند کرنے تھے '' کے

دینا و جس کو کرنل نیل مذکور نے ہراول کے طور پر آگے جیجا مہوا تھا۔ اہل مک کے ساتھ

اس کے سنگین مظالم ، جن کی کوئی با اخلاق آدمی مرکز جرائے نے کرسکتا تھا، انگریزی ذہنیت کے

اُس کے سنگین مظالم ، جن کی کوئی با اخلاق آدمی مرکز جرائے نے کرسکتا تھا، انگریزی ذہنیت کے

اُس کے سنگین مظالم ، جن کی کوئی با اخلاق آدمی مرکز جرائے نے کرسکتا تھا، انگریزی ذہنیت کے
اُوری طرح آئینہ دار ہیں :

وروز میں بنالیس آدمیوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ بارہ آدمیوں کے ایک گردہ کو اس بنا پرموت کی منرادی گئی کرجب کا لم کوچ کرتا ہُوا اُن کیا پس سے گزرا تواُ مفوں نے مُنہ مجیر رکھے تھے۔ دینا و جب پڑاؤ ڈا اتا توسا سے کے تمام دیمان کو اگ مگوا دیتا' کے

کونل نیل نے ایک مکان کے اندر فرٹس پیلیدہ علیمدہ گاتے اور سؤر کے فو ن کا چیات مکان کے اندر فور کے فو ن کا چیات چیات چیات کے جیات کے جیات کے بیان کا ایک بیات کی بیان کا ایک بیات کی بیان کا ایک بیات کی در کا میں کان میں اپنے حصے کا سؤر کا نون زبان سے چیا کے روز بان سے چاہی کرون دبا کر والے جا آ۔ جو انکار باحیل و جیت کرنا تو و در سے کا ت کے نون وائی جگہ کا ایک قطعہ اِسی طرح صاف کر والیا جانا۔ جو انکار باحیل و جیت کرنا تو و در سے کا ت کے میک نے انکار کی صورت میں ورت سے پہلے چند منظ زندہ و سے کی مہلت مل جاتی ۔ میں کررا جاتا اور اس مرح مرت سے پہلے چند منظ زندہ و سے کی مہلت مل جاتی ۔ میں پرلٹ کا دیا جاتا اور اس مرح مرت سے پہلے چند منظ زندہ و سے کی مہلت مل جاتی ۔ میں پرلٹ کا دیا جاتا اور اس مرح مرت سے پہلے چند منظ زندہ و سے کی مہلت مل جاتی ۔ میں پرلٹ کا دیا جاتا اور اس مرح مرت سے پہلے چند منظ زندہ و سے کی مہلت مل جاتی ۔ میں

له غلام رسول فتر: ١٨٥٠ ، مطبوعد لا بيور ، ص ٢٥٥ عله ايضاً: ص ٢٥٦

طریقہ کارنیل نے ۲۵ جولائی ،۵۵ مرام کوجاری کیا تھا۔ اِس طریقہ تعذیب کومیلی س جلد دوم ص ۲۰۰ سے کیوں نقل کیا گیا ہے :

"برگیڈر جنرل نیل کاعرم صحتم ہے کہ ہے گنا ہوں کے فُون کا مردھتا ان معلقوں روست لیندوں سے قبل از نفا ذین استے موت صاف کرایا اور دُھلو ایا جائے جو استیدہ فدر میں برگرم حقد لینے کی بنا پر گرفتا رہوں۔ اُسمیں حقیب ، وات اُور ورج جرم کی بنا پر اس کام کے لیے متحقب کیا جائے ۔ سر بدمعائش کوموت کی مزالا احکم سن لینے کے بعد پیرے کے ساتھ متعلقہ مکان میں لے جایا جائیگا، اور مجبور کیا جائے گاکہ وہ دھتوں کا ایک حقد صاف کرے ۔ یہ کام ذیارہ سے اور مجبور کیا جائے ہے۔ اگر مجرم کام گورا نہ کرے نو نوجی کو توال نیادہ کرا ہت انگیز بنا دینا جا ہیں۔ اگر مجرم کام گورا نہ کرے نو نوجی کو توال ایس فرص سے بچانسی و دو کی جائے۔ اس فرص سے بچانسی و دو کی جائے۔ اس فرص سے بچانسی و دو کی جائے۔

نیل نے اپنی اس تجریز پر دل کھول کرعمل کیا بیکن مہنری مہبوے لاک جے نیل کی حبگہ اللہ کا وجی اللہ کی حبگہ اللہ کا فرجی افسر مقرر کیا گیا تھا اس نے جی ملاجوں، ہدائسے جو سلوک برتر صغیر باک و مہند کے باشندوں کے ساتھ روار کھا ، وُوا کیک انگریز سول افسر کی زبانی میلی سن عبد دوم صغیری ۲۰۰۶ سے بُوں منفول ہے :

رائے کے بہت سے گاؤں جلادیے گئے تصاور انسان وہاں قطعاً نظر نہ
آنا تھا۔ سٹرک کے دونوں طرف دلدل تھی، جلی ہموٹی جونیٹر یوں کے سیاہ
کھنڈر سے ، جنیں موسم کے انزات نے اور زیادہ بدو صنع بنا دیا تھا۔ ایک
جی صداند سٹنی جاتی تھی جوکسی انسان کے وجود کا بیٹر دیتی یا معلوم ہوسکتا
کہ آدمی کام کاج میں سکے ہوئے دینے بالسی صداؤں کی جگہ مینڈکوں کے
گرانے کا شورتھا یا ٹیٹر یوں کی تلخ وزیز بانسیاں بج رہی تھیں یا ہزاروں پُرداد

کیڑے دھیے دھیے عنعناد ہے تھے جونی اورگری کے باعث پیدا ہو گئے تھے ،

کیڑے درخوں کی ناخو شکوار کو بھی وقاً فوقاً نظی کہوئی نعشوں کی بدلیہ

ہواخواب کر رہی بھی ، جنییں ہاری آئکھوں کے سامنے کروہ سوّد مزے سے

ہواخواب کر رہی بھی ، جنییں ہاری آئکھوں کے سامنے کروہ سوّد مزے سے

کھار ہے تھے۔ یہ سب چیزی ہارے فئلف حواس پر افرا نداز ہور ہوئیں

اور مل کر برادی ، تبا ہی اور رنج و اتم کا ایسا مرقع تیار کر رہی تھیں جو میرے

زدیک موجود لوگوں ہیں سے کسی کو عمر بھر فراموٹ نہ ہوگا ؛ کو

لیفٹینٹ وارٹس نے اہر جوئن ، ۵ مام کو ہم سے اپنی والدہ کے نام ایک خط

انگلتان جیجا ۔ اُس میں اپنی قوم کے عورائم اور متحدہ مہندوت تان کے باشندوں کو اذبیت نام سے اپنی دینا اور تو ہے ۔ اُرٹا ناحی فخریے انداز میں کھا وہ انگریزوں کی ذہنیت کی سے تھوں اس خطاکا ایک اقتباس مولانا غلام رسول فہرکے لفظوں میں ملاحظہ ہو :

ارٹا دیاجا تے۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے لیکن موجودہ وقیت میں

ارٹا دیاجاتے۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے لیکن موجودہ وقیت میں

ارٹا دیاجاتے۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے لیکن موجودہ وقیت میں

ارٹی دیاجاتے۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے لیکن موجودہ وقیت میں

"مزائے موت کی سب سے زبادہ موٹر صورت یہ ہے کہ مجرم کو تو ہے اور ایجائے۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے میکن موجودہ وقت بیں ہم احتباط پر کاربند نہیں ہوسکتے ... . . . . ہمارا مقصد اِن برمعائش سانوں پر یہ نا مرکز ناہے کہ خداکی مدد سے انگریز اب جی ہندوستان کے ماک رہیں گئے ۔ کے

ہولا وسنم وہلی میں ڈھایا گیا اُسی طرح دیگر شہروں اور دیہات میں غالب آنے کے بعد انتقام کی معطّیا لگرم کی گئیں۔ نیل ، ہمیوے لاک اور رینا آڈ کے جومظالم بیان مُوٹ ، پُورے ملک میں میں کُچے کیا گیا۔ اِس کے بعد فوجی عدالتیں بچے کچھے باستندوں کے بھے تائم کردی گئیں ، اُن کا عدیم المثال انصاف ملاحظہ ہو:

" مزموں کو گرفتار کرکے مقدمات کی چھان بین کے لیے فوجی کمیش کے سرراہ کے رُو برُو پیش کردیا جاتا تھا۔ یہ کام بڑی تیزی سے ہوتا تھا۔ موت کے بوا

لى غلام رسول قهر: ١٨٥٠ ؟ مطبوعد لا بور ، ص ٢٥٩ كل د ١٥٥

سوئی سزانہ تنفی اور اثبات گڑم کے سواکسی مقدمے کاکوئی نتیجہ یہ نکلیا تھا رجن اصحاب کا کام ملزموں کے بُڑم کی بچھا ن بین تھا وُہ نزمی کے حینداں روا دار نہ ہے ؛ کہ

انگریزوں کا مقصد اس فوجی نظام عدالت سے برتھا کہ نیے کھیے باستندوں کو مزید ایسی عبرن ناک سنرائیس دی جائیس کد بعد میں کوئی سراٹھانے کا تصوّر محبی ول میں نہ لانے پاتے۔ المزكوما خوذكر لييز كے بعد سزائے موت كى سزا ہى دى جاتى ہتى۔ طرليقہ بائے ازتيت الياسے وحثت ناک اورغبرانسانی شھے کر معبض انگریز بھی اُن پر انلمار طامت کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چانچ الم ميس صلى سے ايك انگريز كابيان يُون منقول ہے: " مندونتانیول کے لیے تعذیبات ، پرمسلمانوں کو ( بچانسی دینے سے پہلے) سؤروں کے جواوں میں سینا با ان کے صبوں پرسؤروں کی بحربی ملنا اور أن كي حمول كوملانا يا مهندوو ل كو تجرسك مون يرهبوركرنا ، برتما م توكات مراسننقما ندادر غيرسيحي بين ادر بهار السايد باعث بيعة تى بدر انجامكار يريم يرمصيبت بن كركري كى -إن روحانى اورزمهنى تعذيبات كے بعد بورپ والوں کومُنہ وکھانے کے قابل دسم ) نہیں رہ سکتے' کے فتح وبلى كے دو ماہ بعدلارڈ لارنس نے وہلى بين فوجى كما ندركے نام ايك آرڈ رجھيا، جن كاايك اقتباك ولبم ميوري تناب حلداة ل صفحه ٧ ١ سي يون فل كيا كياب. " مجھے تقیین ہے کہ ہم نے حس طریق پر بلا امتیاز تمام طبقوں کو لوٹا ہے اس کے لیے ہم رہمشدلعنت محسی مبائے گی اور یافعل بالکل تی بجا نب بوگا۔ بہوال دو مسند کی اُوط کو کافی سجنا بیا ہیں۔ میرے یاس اِس بارے میں مبنی سے بھی نسكاتيس بنج رسى بين .... مين في يرجى كناب، الرح لفين بنين أنا

> له غلام رسول فهر: ١٨٥٤ ، مطبوعه لابور ، ص ١ ١٠ كله ايضاً : ص ١٧٩

ار افسربابر برکل نمل کرولیی با سفند و ای و بیکر وی سے قتل کر رہے ہیں ....
اگر ہمارے سامنے باندا صول نہ بھی ہوں جب بھی عام مصلحتوں کا تقا صف بھی ہیں ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو اس قسم کی چیو وستیوں سے باڈر کھیں باغیوں اور قاتوں کو بچیا انسی پرلٹر کا نے باگر لی سے ارا انے سے لیے محجہ سے زیادہ کو تی مستعدنہ ہوگا، تیکن بھیں دوست وہمن میں انبیاز کرنا چا ہیے۔ موجودہ صورت حال کا نیتجریہ ہوگا کرتمام طبقے ہمارے خلاف متحد ہو جا ٹیس اور چاولی جنگ رفتر و ع ہوجائے ، مک آ سم سنہ ویرا نی کی منزل پر بہنچ جاتے۔ بھی ہمارے بیا می مکن نہ رہے ۔ ان کے بھی اور سے بھی اسے بھی ہمارے ہے بہاں مطہرنا ہی مکن نہ رہے ۔ ان کے

سکھوں نے سجی انگریزوں کے دوئق بدوئق حریت پیندوں کو بلا انتیاز مہندوس کم کے سجا نی اور رُوحا نی اویت بہنچانے دونوں قوموں کو برٹش گور نمنٹ کی خوشنو دی حاسل کرنے کا عوض سے تباہ و برباد کرنے بین کوئی کسراُٹھاند رکھی تھی۔ اِس سلسلے میں ایک قاقعہ میش ضامت میں میں ایک قاقعہ میش ضامت میں میں ایک قاقعہ میں ایک اور شامیس صفحہ میں سے جناب غلام رسول جہرنے این لیا اور شامیس صفحہ میں سے جناب غلام رسول جہرنے این لیا ہے :

"اندسیرا ہوچکا تھا ، ایک سکھ ارد لی مریے نیمے میں آیا اور سلام کرنے کے بعد
بولاکہ ہم نے قیدیوں سے جو سلوک بہاہے ، بیس مجھتا ہموں آپ اُسے دیکھنا
پیندکریں گے ۔ مجھے دسٹری کا آن کو سٹ ہوا۔ فورًا انھا اور حوالات بیں
گیا کیا دیکھتا ہموں کہ برنجت مسلمان آخری وموں پر ہیں ۔ اُن کی شکیس کسی
ہُوئی ہیں ، کیڑے اُرے ہموئے ہیں اور نا نبے کے پیسے گرم کرکرکے اُن
عبموں کو سرسے یا وُن کے وا خاجا جِکا ہے۔ بیس نے خود اُنھیں گولیوں سے
ہلک کردیا ، تا کہ اُن کی ا ذیتین خم ہوں یا گئے

له غلام وسول فتر: ١٨٥٠ ، مطبوعرلا بور ، ص ١٤٢ ك ايضاً ؛ ص ١٨٨

اسی کے دہنیت کا مظاہرہ مندور س کے بارے بیں بھی ملاحظر ہو کہ اجنالے میں کیب مظاہرہ کیا :

ما بینالے کے اردگرد پر سے کوٹ کر دیدے گئے ناکر کوئی آدمی تھانے کی طون در اس نے بات دس دس کے حفظ میں قیدوں کو باہر لایا جاتا ، ان کے نام اور پنتے بھے جاتے اور اُس حکر جیجے دیا جاتا جہاں سکھ سپا ہی اُ تھنسیں گولیاں مارنے کے بیٹے تعین سے کو پر نے خود کھا ہے کہ اُنہ تھیں قتل گاہ کی طرف جیجا جاتا تو وہ غقے اور ہوئش کی حالت میں مجھ سے کہ کے کہ مطحم وا تھا رسے ساتھ بھی ہی سلوک ہوگا کھی سکھوں کوطعنہ دیتے ، تھی گنگا جی کو مدے لیے پھارتے ۔ کے اور جو کس کے کہ کھی کو کا کھی سکھوں کوطعنہ دیتے ، تھی گنگا جی کو مدد کے لیے پھارتے ۔ کا لے

دیا اہل مک کے ساتھ وقی اس وجہ نے خوالنا فی برتاؤ کیا کہ اُنھوں نے ہزادی کا تبوت
دیا اہل مک کے ساتھ وقی اس وجہ نے خوالنا فی برتاؤ کیا کہ اُنھوں نے ہزادی کا لی دولت
کرنے کا تصوّر بھی کیوں کیا ؟ انگریزوں کو دُوروں کے ملک پر قبضہ کیا لینے ، وہاں کی دولت
کوٹنے ، صنعتیں تباہ کرنے ، اس کی دولت سے انگلشان کو صنعتی اور ترقی یا فتہ بنانے کا افلاقی اورانسانی حق حاصل تھا لیکن دلیبی با شندوں کا کوئی تی نہیں تھا کرہ ب اُن کا ملک انسانی حق حاصل تھا لیکن دلیبی با شندوں کا کوئی تی نہیں تھا کرہ ب اُن کا ملک انسانی حق ماصل تھا لیکن دلیبی با شندوں کا کوئی تی نہیں تھا کرہ ب اُن کا میں بلائے ؟ عیسائی بائے کی سرقو (کوٹشش کرکے اگر انگریزوں نے اُن کے دلوں پر آرہ جیلائے تو دلیبیوں کے بائر پر وں کے برائم کی کو د ۔ کیا بائر پر وں کے برائم کی دور کیا با جا بھی ہوں کے بائر پر وں کے برائم کی دور کیا با جا بہتے سے انگریزوں کے درکھ کی دور کے بائر پر وں کے برائم کی دور سے دلیبی خوالوں اور دیگر مورم تھا ہے کہ انگریزوں اور دیگر مورم تھا ہوں ہے بیکن اور انسانیت کی رو سے دلیبی مورک کی مورم مورم تھا ہوں کے برنے بیکن واکوا سی گھر کو کھی مورک کی مورم تھا ہوں کے برنے ہوں کوئی اور ایسا کرنا اُن کی مورم مورم تھا اور ایسا کرنا اُن کی مورم مورم تھا مورہ مورم تھا ہوں اور دیگر مورم تھا مورہ میں جزلوں اور دیگر مورم تھا مورہ میروں ہوں اور دیگر مورم تھا مورہ مورم تھا مورہ میں جزلوں اور دیگر مورم تھا مام میں جن جزلوں اور دیگر مورم تھا مام میں جن جزلوں اور دیگر

له تلام رسول مر: ١٥ مرا ، مطبوعه لا يور ، ص ١٩٩

فوجی افسروں نے زبا دہ سے زبادہ در ندگی کا نبوت دیا، سفاکی وحثت اور بربت کے لکھے پہلے
سب ریجارڈ ، ہمار میں متحدہ ہندوستان کے اندر توٹر دکھائے استحقی ہیروقرار دیا گیا
انسلیس اور اُن کی اولاد کو نیٹ نوں اور جا گیوں سے نوازا کیا، انگلستان کی تاریخ میں اُن نیک اُن ناگر انسانیت افراد کو نمایاں کرکے دکھا یا گیا۔ گویا گوری برطانوی قوم کی دہنیت ڈاکو وُں جیسی
اور ڈاکو نواز بن کررہ کئی تھی ۔ انگریز وں کی اِسی ذہنیت اور ، ہمار میں اُنھوں نے جس رائنگوں ہاکہ کا مظاہرہ کیا ، اُس کے بیشِ نِظر جناب غلام رسول مہر کو بیسا بیا را سوال کرتے اور باشنگوں پاکٹر کیا مشرکر تھیجھوڑ نے میں وہ

اک سوچے کہ جس کے دل ہیں۔ ہہا، کے دافعات محرمہ کی یاد تا زہ ہوگی،

کیااکس بیں انگریزوں کے لیے کسی جی نوٹ کوارٹیال کی گنجالٹ با تی ارب کی بہ شعلوں کو کون محیول مجتاب اور خارزار کو کون حریر ویر نیاں کا فرش قرار دیتا ہے ؟ تاریخ قرموں کے اعمال کا مرقع ہے۔ انگریز حب اکس میں اپنا نا مراعال دیکھیں گے اور اُس کے اور اق پر ، ہہا، کے خون ناحق میں اپنا نا مراعال دیکھیں گے اور اُس کے اور اق پر ، ہہا، کے خون ناحق میں اپنا نا مراعال دیکھیں گے اور اُس کے اور اق پر ، ہہا، کے خون ناحق میں اپنا نا مراعال دیکھیں گے اور اُس کے اور اق پر ، ہہا، کے خون ناحق میں ایس مروفی یا وہ نیل ، تعکسی ، موفی سے بادے بین کیا رائے قالم کریں گئا ہو گئی در ندوں کے لیے بھی باعث بنگ تھیں گئی کے انسانیت ہی نمیس بی بیان کے اور انسانیت ہی نمیس بی بی بی کے ایسانیت ہی نمیس بی بی بی کے ایسانیت ہی نمیس بی بی ک

مولاناغلام رسول ہم کے فرکورہ الاسوال اور وضاحت سے بھیں پُورا پُورا اتعاق ہے۔ انگیزالا نے ، ۵ مرام میں حربت لیسندوں اور ضاموش رہنے والوں کے ساتھ، بغیر کسی امتیاز کے مردوں ، عور توں اور بچّوں کے اُوپر مظالم کے بہالا ڈھائے ، اندھا دُھندگو لیاں چلائیں، دیہات جلوائے ، کو لالاسمی لگا کر درختوں سے مسلط لٹ کا تے ، سوّر اور کا ہے کا خُون فرنس زمین سے چاہے کرھا ف کروایا، توب سے اُڑا یا ، اسباب چیدنا ، گھر ہار سے

له غلام رسول فهر: ١٨٥٤ ، مطبوعه لا بود ، ص ١٨٥١

نلا، جائدا دبی ضبط کیں ، کالے یانی کی مزائیں دیں ایسے بے شمار طُرق مظالم ایجاد کیے جن بیت خط کوئی انصاف بیسندا مخصیں مجھول نہیں عکر شنگا کہ بھٹے پر مجبور ہوگا ، اُن کی ظاہری عنایات مرور ویرنیاں کا فرمش نہیں ملکہ خارزار ہی قرار و سے گارخو د تعیض انگریز مورخوں اُور انصاف بیندا فسروں نے اپنی قوم کے اِن مظالم کو نفرت و حقارت کی منظر سے دیکھا اور اُن سے اپنی براُٹ کا اظہار کیا ہے۔

اس باب کے گوشتہ اوراق میں ہم نے متحدہ وستان پرانگریز وں کے تقام کوٹ تھا،

وُٹ ماراور جنگ ازادی ، ہم ہاء میں اُنھوں نے بربیت کے جالمناک مناظر پیش کیے جائیں اور

اُن کومیان کیا جس کی محصٰ ہی وجہ ہے کہ ایک طوف انگریزوں کے مطالم پیش کیے جائیں اور

دو مری طون بعض جا ب وہی ہے ہوام میں ایسے بیا نات واعلانا ت بھی قار بین کرام کے سامنے

مشعل راہ کمناب کے باب جہادم میں ایسے بیا نات واعلانا ت بھی قار بین کرام کے سامنے

دکھے جائیں، جی میں اُنھوں نے انگریز کو خار نہیں بھر میچو ل بتا یا ہے ۔ ظالم منہیں بکدما ول

مشعل راہ کمناب ہے باب جہادم میں ایسے بیا نات واعلانا ت بھی قار نین کرام کے سامنے

مشرابا ہے ، اُنھیں اپنا اپنیت پناہ اور حامی و ناصر سنابا ہے ۔ ایسے بیانات اور حوالے

میٹن کرکے ہم قاری کو اور اُن جا بین کے اور فیصلے کے طلب کا رہوں گے ۔

مولانا غلام رسول مہرکا سوال اپنی جگر پر بجا ہے لیکن پر لقین نہیں آنا کہ لیسے و بیج النظر

موری سے وہ کا ور اُن جیسے کتنے ہی اہل علم اِس حقیقت سے آگاہ میں ، لیکن

مولین اُنٹری کو اور اُن جیسے کتنے ہی اہل علم اِس حقیقت سے آگاہ میں ، لیکن

مولین اُنٹری کو اور اُن جیسے کتنے ہی اہل علم اِس حقیقت سے آگاہ میں ، لیکن

مولین اُنٹری کو اور اُن جیسے کتنے ہی اہل علم اِس حقیقت سے آگاہ میں ، لیکن

مولین میں بنے رہتے ہی ،

علمات کرام اور جنگ ازادی: انزیس چندان علمان کرام کا ذرخر کرنا بھی منا استی کرام کا درخر کرنا بھی منا استی کرام ہوتا ہے جنوں نے کہ ماء کی جنگ ازادی بین سرگرم حصد ببانھا۔ مولانا احمد اللہ مسیر جنوں نے بہاں پور وغیرہ کے معرکوں بین انگریزوں کے نامی گرامی برنی کو جنوں کر دائس باللہ بھیاں کہ جنوں کر دائس کے جنوں کا کہ باتھ جنوں کے جنوں کر دائس کے جنوں کا کر ناموں کا ایک چند کہ انسانے سے انگریزوں کے قوم اکھاڑ دید تھے جوان کے جنگی کا رناموں کی ایک چند کھیاں

گزشتہ صفیات بیں دکھانی جا چکی ہے۔ موصوف ، مدا برسے برطانوی اقتدار کے خلتے الد اسلامی حکومت کے قیام کی خاطر سرگرم عمل تھے ۔ جنائجیہ موصوف کے بارے بیل مفتی انتظام اللہ شہابی بوں رقمط از بیں :

" به ۱۸۰۷ میں مولانا احمدالله شاه ولا ورجنگ بن محد علی ، نواب حیدیا بن ، محد روسی میر قربال علی ، گوالیار میں محراب شاه قلندر سے بعیت جها دکرتے ہوئے وقتی میکالدین خاں ازردہ کے مشورہ سے آگرہ آئے ۔ مفتی النام الله خاں بها در کے بہاں مفیم ہوئے محب علماء کی تشکیل کی اور بعیت جها دکا سلم نشروع کردیا اور کے

مولانافُضل من خراکا دی رحمته الله علبه (المنوفی ۱۲۵۸ه) جو ۱۵۸ میں فتو کی جها الله علبه فراع میں فتو کی جها الله میں اور جا رہے میں زمانہ جا اللہ فوز مو ترخ جا برو فیبسر محداقیب فادری گیوں رقم طراز ہیں :

" جگ آزادی ، ۵ م ا میں مولانا فضل بق نے مردانہ وارحقہ لیا - دم پی م جزل بخت خاں کے تخریب رہے ۔ مکھنٹو بین صفرت محل کی کورٹ کے ممبر رہے ۔ آخرین گرفتار ہُوئے ، مقدمہ چلا ، لجبور دربائے شور کی سندا موٹ ، جزیرہ انڈیا ن جیجے گئے اور وہیں ۱۲ صفر ۸ ، ۱۲ ه/ ۱۲ م ا میں انتقال میوا ۔ کے

مفتی انتظام الششها بی نے اِس سیسے میں فتوی جا داور علامہ کی حریث پسدا مرگرمیوں کا ذراوضا حت کے ساتھ اپنے لفظوں میں نُوں نذکرہ کیا ہے: کُمپنی کے عمّا ل کی بعہدی ، خودخوضی اور بدندتی نے فزیگیوں کو بالکل بے نقاب کرویا نظایموام اعوا من کرنے لگے تھے نوخواص کا کمیاعالم ہوگا ہو لیسی

له انتظام الدشها بی عفی عمودی فضل تی فرآبادی ادر بها جنگ آزادی عمطبوع مراجی ای است انتظام الدشها بی عصور ای ای که محدایوب قادری ایروفیسر: ترجه ارده تذکره علمات میند، مطبوع کراچی احس ۳۸۳

بدلیری کانشکش کی برزر دست مکر با مکل فطری تقی اور آخر ۱رمتی ، ۵ مراد کو ول كاغبار التش فتا ربن كرئيوط نكلا عوام كى إمس بعينى كااثر مولانا ( فضل ی خِراً بادی ) برجی بڑے بغیر ندرہا۔ وہ دہلی آتے ہی قلعہ میں گئے۔ بهادرشاه سے اگلی راه ورسم تھی۔ بادشاه اِن کود کھ کربہت نوش ہوئے۔ اِ تحول ف ایک استرفی ندر کی موجوده صورت مال کے متعلق بادت وسے گفتگوی ، با د شاه کی ٔ منگین نتم نخیس ، دُومریشهزا دو ں کی بوٹ کھسو ط اور تخت سنا ہی کی تمنائیں باہمی رقابت کامیدان گرم کیے ہوئے تقیس مولانا نے دیکھا کہ بمائیشہر میں جی دوگروہ تھے، ابک بارشاہ کا ہمنوا، کورسدا تحومت جميني كالبهي خواه رفوجو ل كاجالزه بيا-حربت يسندون كي دوجاعتين السي تعي تفيين جابك مقصد كويله بؤكر جان يرتهيل ربي تقين - إبك جماعت مجا بدن کی تنی دوسری جاعت رومهیلوں کی ۔ یدلوگ جز ل مخت فال سردار رومیلہ کی زیر کما ن تھا۔ مولا ناکی خرش کوجز ل بخت خاں ملنے آئے۔ چنانچ مولانا ف آخری تیرترکش سے نکالا جمور یک روز جا مع مسجد میں علماً کے سامنے تقریر کی اور استفقاء پیش کیا۔ مفتی صدرالدین خاں جز بز موستے مولوی عبدالقادر ، فاضی فیض الله د بادی ، مولوی فیض احب مدیدارونی ، واكر مولوى وزيرخان اكراً بادى، سيرمبارك شاه راميورى وغيره نے وستخط كردي، كرمفتي صاحب (مفتى صدرالدين آذره) بالخيركو بالجر مكه كئے۔ الس فتوی کے شائع ہوتے ہی مک میں عام شور ش بڑھ گئی۔ وہلی میں نتے بزار ساه جمع ہوگئ تھی' کے

علاً مِنْ مَنْ حِيلَ بِاوى ( المتوفى مر ۱۷۱ه / ۶۱۸۷) معقولات كامام ومجتهد، فريناظوه بي لاثاني على على معتولات كامام ومجتهد، فريناظوه بي لاثاني على على وين اورما مرفانون تنظ كيوكه سررت تد دارسے صدر الصدوري بيك كے ذرائض

لهار الدشهابي ، مفتى : مولوى ففل حق خير الدى اورجنك ازادى ، ص ۵ س

ابتیازی شان سے اداکر پیکے تقے رحب علا مرگر فنار ہو گئے اور مقدمے کی سماعت سٹروع ہوئی تو کطف کی بات یہ ہے کہ کسی وکیل کی خدمات عاصل نہیں کیں بکد آپ سرکاری وکیل سے خود مجسٹ کر تئے تھے۔ برطا نوی قانون کے شیکنچے کو آپ تا رعنکبوت کی طرح توڑ کر عدالت کو رہا ٹی پر مجبور کر دیتے تھے۔ سرکاری وکیل کوہر بار لاجواب کر کے آپ ایس طرح کھلارہے شخے جیسے بلی کسی پڑھے کوئمنہ میں دباکر نعیض اوقات ڈھیلا کر دیتی ہے۔ شکلاً :

سیرة العلماء بین ہے کہ ۹ ہ ۱۱ بین سلطنت مغلبہ کی وفاداری یا فتوئی جہا و
کی یا داکش میں مولانا موصوف د فضل عق خرا آبا وی ) ما خوذ ہو کر سینا پور سے
الکھنٹو لائے گئے مقدم چلا، مولانا موصوف کے فیصلے کے لیے جیوری پیطی ۔ ایک سیسر
نے واقعات بین کر بالکل چوڑ نے کا فیصلہ کیا ۔ وکسل مرکار کے مفابل خود مولانا
سیف کرتے تھے، بکہ لطف یہ تھا کہ چند الزام اپنے او پرخود فائم کرتے اور
خود ہی شل ارعی بوت عقلی و فانونی بحث سے نوڑ دیتے تھے۔ جج یہ رنگ
مرکز وزیگ رہ گیا۔ جج نے صددا تصدوری کے ہدیں مولانا سے کچھ عوصہ کام
سیمی سیکھا تھا، وو مولانا کی خطمت اور تبح سے واقعت بھی تھا، و وہ دل سے
میا بہتا تھا کہ مولانا بری ہوجا تیں، اُسے بید ہمدر دی تھی ۔ اُسس وقت یک
صگورت بھی بینی کہ مولانا پر جُرم تا بن نہیں ہو رہا تھا اُورا میدتھی کہ بری ہوئیگے
وکیل لاجوا ب شے ہے لئے

ما مرتوا نون اور امام عقلیات ہونے کی بنا پر سرکاری وکیل کو لا جواب توکر دیا ، قا نون کا رُوسے عدالت جُرم ٹا بت منہیں کر پاتی لیکن حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ فتولی جہا دہ ہے ہی کا جاری کو استاء خلفہ ہجز ل بخت خال ، مولانا احداللہ شہیدا ور حضرت محل کو جنگ ہزاوی ، ۵۸ کے سلسلے میں اہم مشور سے ، جنگی تیار بون ، مقابلے کی صور توں اور اپنی خامیوں کو گیر راکر نے کے بارے میں ترجوزیں ہیں کرتے رہے ۔ علماء کا جو بور ڈ تشکیل دیا گیا تھا اُسس میں آ ہے بھی شامل سے بی تھی ورائے کے خلاف شامل سے دبلی آئے ہوئے راستے میں شہروں اور دیمات میں انگریزوں کے خلاف شامل سے دبلی آئے ہوئے کہ دائے۔

له انتظام الششهابي، مفتى : مولوي فعلى خيراً با دى اوربهل جنك ازادى ، من ٣٠

جادکرنے سے لیے کربتہ ہوجانے کی تلقین کرتے ہوئے آئے سے اگر قانون کے در بیے عما ان میں سے کئی امرکوسی گوا ہوں کے دریائے تا بت برکوسی تو زمہی میکن اس سے حقیقت تو ایس بدل گئی تنی اس حقیقت تو ایس بدل گئی تنی اس حقیقت کی داد کھان بک دی جائے کر قانون کو لاجوا ب کر دینے کے با وجود ، بری ہونے کے نزدیک بہنچ کرخود اعلان کرتے ہیں کہ فتو تی میرا تھا، علما نے میرے کئے سے اس کی نصدین و تا ٹید کی تھی۔ اس اقرار کا نتیجہ صاف نا ہر بخا سین علام نے تا بت کردکھا یا کہ میں نے قانون کے تعلیم کو تو را دیا ہے کہ کہ نے اس کا افرار نہ کو کی اوائیگ کا افرار کے نظر کے اس افرار کا نتیجہ میں اور اینے کی ادائیگ کا افرار کے خوا کو گو وم کیوں قرار دوں به علام کو تر ایف کی ادائیگ کا افرار کے خوا میں افرار کا نتیجہ میں اور کی مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ جنانچ مفی صاحب موصوف کے تعلیم ابل عزیمت کی صحف میں اقبیائی مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ جنانچ مفی صاحب موصوف

"دوسرا و ن آخری دن تضایمولانا نے اپنے او پر کے بقیر الزام روکر دیے۔ بھر
پٹاکھایا اور کہا ہجس مُخر نے فتو کی کی خرکی اُس سے بیان کی اب میں تو نیق و
تصدیق کرتا ہوں ، میرا ہی لکھا ہُوا ہے اور میرے ہی مشورہ سے علماً نے دشخط
کیے۔ پیلے اُس گواہ نے بچے رورٹ کھوائی تھی مگراب عدالت کے سامنے
میری صورت سے مرعوب ہو کو گھوٹ بولا ہے۔ مجھے خدا کے حضور میں جاتا ہے
علا بات ندم ہے کے مشلومیں نہیں بول سکتا۔ نج اکس بیان سے حیران ہو گیا
گھڑی گھڑی مولان کو روکھ تھا کہ آپ کیا کہ رہے میں ہورئ گوئوں ا ہو جھا تھا
مولی گھڑی مولان کو روکھ تھا کہ آپ کیا کہ رہے میں ہورئ گوئوں ا ہو جھا تھا
مولی کے دعایت کی داقبا لی جرم کی ڈافونی صورت میں ) کوئی گئوائش ہی نہیں
مولانا کی اِس عوبیت کی قدر اہل کا ل ہی کرسے جی ہیں۔ قانونی طور پر دمائی گھنی ہو جھی ہے۔
مولانا کی اِس عوبیت کی قدر اہل کا ل ہی کرسے ہیں۔ قانونی طور پر دمائی گھنی ہو جھی ہے۔

له انتظام استرشها بی مفتی ، مولوی فضل حق خرا با وی اوربیلی جنگ آزادی ، ص ۲۹

جن جرات واستقلال سے فتو ی جاری کیا ، اسی عوم واستقا مت سے تمام قانونی شکنجولاکہ تورکر، وکیل سرکار کو لا جواب کرکے خود اقراد کرتے ہیں ۔ اسی اقراد کے نتائج سامنے ہیں ، فانونی سزامعلوم ہے گھر دنیا کی زندگی ہیں ہڑ کھلیف اٹھانے اور ہر خت سے سخت سے اللہ کی خود اقراد کی ہیں ہڑ کھلیف اٹھانے اور ہر خت سے سخت سے اللہ کا کہتے ہیں اگرچہ دنیا دی داختیں جارے ہی اپنی گوری دعنا نیول کے ساتھ فانونی رہائی کے لیے نیاد کھڑی تھیں، آپ کی قدم ہوسی منتظر تھیں کیونی کو بین اور دنیا وی تمام داختوں کو پائے استقاد منتظر تھیں کیونی کو بین کے ساتھ سے کھی کا رنا مے فتوئی جہا دکا ، جو حیت لین ندول کے لیے صورا سرافیل اور فزگل اخترار پرصاعقہ تھا ، خود اقراد کر لیتے ہیں اور میر دنیا وی تھی کو خدہ پشیانی کے ساتھ سے کھی انتظر کو تیار ہوجائے ہیں۔ تا فلا سالا پوشق سے بالشہ اور امام حیون رضی اللہ توالی عذرے صبر و استقامت کی اس ہوئی زیا نے میں جھلک دکھا دینے والے اور اہام ربانی خورت مجدوالف استقامت کی اس ہوئی تی ہوئی دیا دیے والے اور اہام ربانی خورت مجدوالف کی سرمیندی قدس سرہ کی جوڑ ہے رندانہ کی یا دیجے تا زہ کو دکھا نے والے اور اہام ربانی خورت مجدوالف کو باری تعالی آبی نام فرمی میں میں کو باری تعالی آبی نمام فرمی موالا کے اس میں کی اس کی باری تعالی آبی نمام فرمین سے نوازے ، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جز الے خور دایاں یا الہ العالمین سے دورا میں یا الور میں موران کیا دیا موران کی الی موران کی الور موران کی کا دوران کی کوران کے دوران کی دوران کی کر دیا ہے دوران کی کوران کی دوران کوران کے دوران کی کی دوران کی کوران کی کر دوران کر د

نیره نه کرسکا مجے حب اوهٔ دانشِ فرنگ مرمر سے میری آنکه کا خاکِ میند ونجف

صب علا مرکوبعبور در بائے شور کی سنزادی گئی ، جزیرہ انڈمان بیسیجے گئے تو اسس شایا نه زندگی گزارنے و الے، نازونع میں بلنے اور پروان چڑھنے والے ، کو دولت جس کی لونڈی، پائتی اور بالئی کی سواری میشر و دباروں اور سرکاروں میں راہ ورسم تھی ، اُس علامہ سے نڈمان میں کیا کام لیا جانا تھا ہے بیرفتی صاحب مذکورسے پُوچھیے :

مولا نافیض اجمد بدالی فی جی عدم او کی جنگ از آدی میں مردانه وار محقد لینے والے علما شے کرام میں سے ایک ہیں - موصوف کے بارے میں پروفیسر محقد اتیب فاوری بُوں رقمط از میں: "مولانا فیض احمد ، مولوی عبد الفاور د بدابونی بن مولانا فضل رسول ) کے پچوجی زاد بھاتی اور بہنوئی شخف مولانا فیض احمد نے جنگ از ادی عدم ۱۸ میں مردانہ وار حصد لیان کے

مولانا فیض احمد بدائی تی کے متعلق دو سری جگر موصوت نے یہ و تفصیلی وضاحت کی ہے:

" مولانا فیض احمد بدایونی جگ آزادی ، در ۱۹ کے نامور مجامدین میں ہیں مولوی رحمت اللہ کیرانوی اور پیا وری فنڈر کے در میان جو مناظرہ ۱۰ اپریل

ہ د ۱۹ کو ہم گرہ میں ہوا، اس میں بھی مولانا فیض احمد بدایونی کی سرگر میوں

کو دخل نصا مولانا اس زمانہ میں ویاں بورڈ اک ریونیو میں سریشتہ دار تھے

د بی بہنچے اور با د ت و د بلی کی طرف سے ذری ارعمدوں پر سرفراز رہے ۔

سقوط د بلی کے بعد روہ بیل کھنڈ کا گر نے کیا۔ بدائیوں (گرالی) اور بربلی وغیرہ

میں انگریز وں سے مفا بلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حکی طرف نکل گئے اور بہت

میں انگریز وں سے مفا بلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حکی طرف نکل گئے اور بہت

میں انگریز وں سے مفا بلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حکی طرف نکل گئے اور بہت

میں انگریز وں سے مفا بلہ کیا۔ اِس کے بعد اور حکی طرف نکل گئے اور بہت

مرلانا کفایت علی کافی مراد آبادی جو اہلسنت وجاعت کے جید عالم دین اور سیتے عاشیٰ رسول نظے، اینوں نے ہوں ہے ہے ہاتھ حصد کیا نظار اسی جُرم کی باد اکش میں آپ گرفتار ہُوتے، سزاتے موٹ کا حکم ملا اور بھالسی دی گئی۔ بروفنیر موصوف نے آپ کے کا رناموں کا یکوں اعتراف کیا ہے:
"مولانا کفایت علی نام ، کا فی تخلص نظا، مراد آباد کے رہنے والے نظے۔

ك محدايّب قادرى : مذكره علمائے مند اددو ، مطبوع كراچى، ص ٥٥ كا محدايّ ، ص ٩ م

تصیل علم بدائیں، رامپوراور کھنٹو میں کی مفتی ظہوراللہ کھنٹوی کے شاگر دہتے۔
جنگ آزادی ہے ہہ ام میں مردانہ وارحصہ لیا۔ مراد آباد کے صدرالشرائیت ہوئیا تومئی ہر ہر ۱۱ء میں
بنائے گئے۔ مراد آباد پرجب انگریز وں کاقبضہ ہوگیا تومئی ہر ہر ۱۱ء میں
ان کو بھالنی دی گئی۔ قبر عقب جیل مہنوز موجو دہے۔ ہمیشہ لندت کھتے ہتے ۔
شمائل نر مذی کا نظم میں ترجہ کیا۔ مولانا کھا بیت علی کا فی کے یا تھے کا کورکر ہو
شمائل ترمذی کا پہلامستو دہ فاکسار منرجم کے یا سی محفوظ ہے ۔ والی میں صدرالصدوری
مفتی صدراللہ بن خاس آذر دہ (المتوفی ہر ۱۲ ہر) وہی میں مدرالصدوری
کے جمدے پر فائز تھے۔ یہ ہراء میں فہا وئی جہاد کی تصدیق و تا بئید کی اور آپ کی وجہ سے
اکسی فتوے کی خوب نشروا شاعت ہوئی۔ حب حرتیت بہندنا کام رہے اور فرنگی دو بارہ
فالب آئے توا شوں نے موصوف کے سابھ ہوسلوک کیا، ملاحظ مہد :

"سا ، ۱۱هر / ۱۵ مرا ، ین غدرکے زماند میں فتولی جها دکے انها م بین منصب اور جا بدا در منقولہ ان سے جیبین لیگئی۔ چند نمین نظر بند بھی دہے۔ تحقیقات کے بعدرہا مہوتے ۔ جا تدا دغیر منقولہ والیس مل گئی اور جا ندا دمنقولہ جونیلام ہوتی تھی نہ ملی اور کیا

مفتی صاحب موصوف کے بارے میں میں پر وفیسر محدایوب قادری آگے بور وضاحت فراتے ہیں : فرماتے ہیں :

کے محدایوب قادری ؛ تذکرہ علمائے بیند اردو ، ص سم ۲ ، مم ۲ کے ایف : ص ، ۲۲

لا ہور پنجے ، مگر کچیجا صل نہ کہوا' کے مفتی عنا بت احمد کا کوروی و المتوفی و ، ۱۱ سر ۱۱ سر ۱۱ سر ۱۱ سر ۱۱ سر کا کرروی و المتوفی و ، ۱۱ سر ۱۱ سر

معنی تعلقت الله ولد بیخ اسدالله ... بندره برس کی مرکے بعد معنی عنایت احمد کاکوروی کی خدمت بین حا خرجوت بمقی صاحب (مفتی عنایت احمد کاکوروی) اُکس زما زمین فقی ومنصت تصریحه ده افتاء کے سب تقد مفتی عنایت احد صاحب سلسله درس و تدریس بھی جاری رکھتے تصریب مفتی عنایت احمد صاحب کا تباولہ بجیشت صدر ابین علی گراه سے بریلی مهرا تو عنایت احمد صاحب کا تباولہ بجیشت صدر ابین علی گراه سے بریلی مهرا تو مولی کطف الله صاحب بحقی صاحب کے بھراه پینچے و وہاں جمار کر بیا بہر کرست و افرت حاصل کی ۔ بعد فراغ مفتی صاحب نے لینے بی جالا کا مرد شد وارمقر دکر لیا۔ اُسی زمانہ بیں جنگ آزادی دے مامر کا مہنگا مربوگیا۔ مرد شیف عام کان پور بین اُسی والیس آئے تو مدر سرفیف عام کان پور بین اُسی والیس آئے تو مدر سرفیف عام کان پور بین اُسی والیس آئے تو مدر سرفیف عام مرد کیا مجر کان پور بین اُسی والی ہوگئے ۔ کے مولوی علیت الله صاحب کو مدر س دوم رکھ لیا مجر مدر س اول ہوگئے ۔ کے مدر سے مدر سے میں کے مدر س اول ہوگئے ۔ کے مدر س اول ہوگئے ۔ کے مدر سے مدر کے مدر سے مدر کے مدر سے مدر

مفتی عنایت احد کا کوروی علیه الرحمه، بربلی میں خان بہادرخاں کے مشیر اور جزل بخت خال کے ہمراہ رہے سے مولانا احداللہ شہید نے علماء کی جرجما د کمبلی بنا ٹی تھی آ ہے بھی اُن حضرات میں شامل نتے لِعبور دریائے شور کی مزاطی اور چزیرہ و انڈ مان بھیجے گئے تھے نیکن ۱۲۷۱ه/ ۱۲۸۷ میں ویاں سے رہا کر دیے گئے اوروائیس گھر آپینچے۔ حب آپ تج بیت اللہ

اور زیارتِ روف مطهره کی غرض سے جارہے تھے توجہ آک قریب اُن کا جہا زمسی چٹا ہے۔ عمرایا اور نماز پڑھتے ہوئے برشوال ۱۷۷۹ھ/ ۱۰رابریل ۱۸۹۳ء کو ماکسِ حقیقی سے جاطے۔ امّایللّه وا ناالہ ہے ساجعون -

مولانارسول بخش کا کوردی شروع میں نواب واجدعلی شاہ والی اور ھی فوج میں ملا زم میں اور میں ملا زم میں مورد کی جائے کا کوری جائے کا کوری اور اس کے نواح میں تقریبی کرکے انگریز وں کے خلا من ایک لشکر جزارتیار کر بیا تھا۔ او دھ کے فوجیوں کا کا فی حقد آپ کے جہند کے انگریز و سے خلا من ایک لشکر جزارتیار کر بیا تھا۔ او دھ کے فوجیوں کا کا فی حقد آپ کے جہند کے انگریزوں سے کو کری تھا۔ بیا ریاں جب مجمل ہوگئیں اور حملہ کرنے کی تجویزیں کی جارہی تھیں، تو انگریزوں می جارہی تھیں، تو انگریزوں میں مجارہ کو اس کے سیٹو سا تھیوں میں کرفیا اور شاہ بیر محد کے طبلے برا ن جملہ مجا برین جنگ آزادی کو بھا انسی برلٹر کا دیا۔ ان الله و انا اللہ میں اجعون ۔

مولانار فناعلی فاں بربلوی ، ۵ ہمام کی جنگ ازادی کے وقت عرکی او تالیس منزل
طے کریجے نئے۔ آپ فان بہا درفاں کے درصوب مشیر عبکہ سر برست بن کر دہے۔ بہزل بخت فان
کی ہدایات کے بموجب فان بہا ورفاں کے درصوب منیر عبکہ سر برست بن کر دہے۔ بہزل بخت فان
نہیں اٹھاتے تھے یموصوف کا وصال ۲ ہم ۱۲ ھر/ ۵ ۲ ہماء عبن مجوا۔ آنا لله وا تاالیه دا جعون۔
مولانا فقی علی فان (المتوفی ، ۲۹ ۱۵ اھر/ مرم ۲۱) ابن مولانا رضا علی فاں بربلوی رحمۃ الله
علیما جنگ ازادی ، ۵ ہم ام کے وقت آپ فان بہا درفاں کے دست راست بن کر ہے۔ جزل
بخت فان اور مولانا احمد اللہ شہید نے علماء کی جو "جما دیمیٹی" بنائی ھی اس میں مولانا فضل تی
خراباوی ، مفتی عنا بت احمد کا کوروی اورمولانا رضا علی فاں بربلوی سر فہرست تھے۔ مولانا
فقی علی فان بربلوی کی ڈلو ٹی مجا بربین کے بیاے رسد کا انتظام کرنا تھا۔

مولانا و بآج الدّین مراد آبادی رحمة النّه علیه اپنے علاقة مراد آباد میں امیر المجا میرین اور مولانا کفا بیت علی کافی رامبوری ان کے دستِ راست شخص سان بزرگوں نے مراد آباد سے انگریزی تسلّط کافیا تمد کر دیا تھا۔ مولانا و بآج الدین نے جزل بخت فیاں اور صُو میمید دار بریلی فیان بها در فیاں سے محمل رابطر دکھا ہوا تھا۔ شہزادہ فیروزشاہ کی معیت میں مراد آبا و کے آخری موسے میں شہدہ و کی آخری موسے میں شہدہ و کی تھوں شہیدہ و کے میں شہدہ و کے میں شہدہ و کے میں شہیدہ و کی اللہ موسے میں شہیدہ و کی اللہ موسے میں شہیدہ و کے اللہ موں شہیدہ و کے سے موسے میں انگریزوں کے باسموں شہیدہ و کے اللہ موس شہیدہ و کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ و کی موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ کو کی موسے کی موسے کے اللہ موں شہیدہ و کی کے موسے کے موسے کے میں کے اللہ موں شہیدہ کو کی کی کو کی کی کے کا موسے کی موسے کی کے اللہ موں شہیدہ کو کی کو کے کی کے کا کھوں شہیدہ کی کے کا کا کھوں شہید کی کے کا کھوں شہید کی کی کے کہ کی کی کی کے کھوں شہید کی کو کی کے کا کھوں کی کے کا کھوں شہید کی کھوں کے کہ کی کے کہ کو کی کو کی کی کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کی کی کے کہ کی کے کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کہ کی کے کے کی کی کی کے کی کی کے کی ک

يها ل ايك حقيقت كا اظهار كردينا مجي فروري عجتما بُول كرمولانا غلام رسول مهرف ايني تصنيف ١٨٥ كصفحه ٢٠٥ يرمولانا احمدالله تنهيداورجز ل بخت خال كو وإبي بتاكر إن حضراً كى دُوون كوزرال نے كى مذموم سعى كى بعد ما لاكله بمولانا شهيدنوسيدقر با ن على شاه جه بورى علیه الرجمہ کے مرید تھے اورخر قر خلافت آپ نے سرمواب نتیاہ قلندر گوابیاری رجمۃ الشعلیہ پایا تھا۔ جب علام فضل می خرآ با دی وہلی پہنچے لا جزل بخت خاں اُن سے خود علنے آئے تھے۔ جزل بخت خاں کے قلب ور ماغ میں اگروہا بین کا اد نیٰ شا ٹبریجی ہوتا توعلامہ خیراً بادی جيبية وتتمن خارجيت ووبابيت سے لمناكب كواره كياجا نا ملكه و بلي ميں ويا بي علما مرجى موجود تھے لیکن کوئی تبوت تنیں مذاکہ بخت خاں اُن کے پاکس گئے ہوں یا وہ حضرات نود آئے ہوں اوراینی حمایت کا لقین دلایا جو - ران سب با تول پرطره بیر که مولانا احمد الند شهیدا ورجز ل بخت خا ف جوعلماء کی جماد مینی، بنانی تقی اس کے سرخیل علا وفعنل حق خبراً با دی (المتوفی ۸، ۱۲ اصر الاملام) ، مفتى عنايت احد كاكوروى (المتوفى ١٤١٩هـ/ ١٨٩٣) ، مولاتا رضاعلى خال برملوي (المتوفى ١٢٨٢ هر/ ١٤٨٨) اورمولانا فيض احد بدايوني (المتوفى ١٢٤٣هم / ١٥٨٧) تقير الريد ضات ويابى موت توجها ديميني كرسر براه علمائ المستت كيون بناف جاته، كما وان علمار يُرت مل جما وميلي ونبائي جاتى ومعلوم مي ايسا بوتا كروم بيول ميرت يد تھوٹ بولنے کوعیب شار نہیں کیا جاتا ، یا ہوسکتا ہے کہ یہ امکان کذب باری تعالی کے عقید سالا اثر ہوکہ جب وہ اپنے معبود کو بھولا مانتے ہیں قرخود بھوٹ سے کیوں پرمیز کریں ہم ہو سہتا ہے کہ مولانا غلام رسول مرجیسے بھاری بجر کم مورّخ نے اسی وجہ سے یہ پہاڑ جیٹنا بھوٹ بولنا کوئی عیب یا تا ریخ پرظلم نہ شمار کیا ہو۔

## ايك تاريخي مغالط كآسل

اسی سلسے میں ایک اور تا ریخی مغالط کا ازار جھی از عد صروری نظر آتا ہے۔ وہ یہ لعبی علی اور میں ایک اور تا ریخی مغالط کا ازار جھی از عد صروری نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہا کہم مرکز مرکز خلاف نہیں ہیں۔ اند ماد کی جنگ آزادی ہیں انحوں نے مطلقا حریت پہندوں کا ساحۃ نہیں دیا بھر اگر کسی سے ہوسکا تو خفیہ یا اعلانیہ انگریزوں کی نفرت فرور کی ورز خامون رہے۔ انگریز ہیاں سے دوڑ گئے ، تو بعض صرات نے اپنے قالم کا زور اِس امر پر عرف کو نا نثروع کیا کہ ہمارے وہ علماء تو ، هما کی جنگ آزادی کے مہرو بکد انگریزوں کے اصلی جمکا نے والے اور ملک کو آزادی کی فرت سے مالا مال کرنے والے تھے۔ اِس سلسلے میں ہم اُن علماء کے بارے میں دونوں قرم کے میں دونوں قرم کے بارے میں دونوں قرم کے میں دونوں قرم کے میں دونوں قرم کے میں دونوں قرم کو کو کہ اس نی سے فیصلہ میں نا میں تین کرتے ہیں نا کہ قار تین کو آرام اِس تصویر کے دونوں رُدخ دیکھ کو آسا نی سے فیصلہ کو کو کہ اس نے سے فیصلہ کو کہ کہ اُن اُن سے فیصلہ کو کہ کو کہ کہ اُن اُن سے فیصلہ کو کہ کہ اُن اُن سے فیصلہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں

شصور کا ایک درخ ۱۰ مولانار شیدا می کنگوی ۱ روی قعده ۱۲ه/ ۱۲ه/ شعور کا ایک درخ ۱۲ می کنگوه ضلع سهارن پردمین پیدا بوت ربایک ایمان می ایمان ایمان

کے پیریش نام رکھنا تو تقویۃ الایمان، فناوی رستیدیہ اور بہتنتی زبو رحصہ اول وغیرہ کتا ہوں بن شرک کھا ہے۔ یہ فقی سٹلہ تو علائے دبوبنہ ہی حل فرا سکتے ہیں کہ داد اجا ن کے مشرک ہونے سے اولاد کے نسب میں توکوئی فرق ندائے گا ؟

ہوئے۔جگ اُزادی ، ۵ مرامیں معرکہ شا ملی میں شرک ہُوئے جب کے افتح میں چراہ اور العلوم السلامیہ جھیلے ۔ دارالعلوم السلامیہ جیلے ۔ دارالعلوم السلامیہ جینے کے بانیوں اورسرریتوں میں رہے۔ ۱۳۲۳ احرام ۱۹۰۵ میں انتقال ہُوا۔'' کے ہوئے۔'' کے

رر مظام العلوم سهار ن پورکے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحدیث لینی مولانا محدمظر نا نوتوی
را المتوفی ۱۰ ۱۱۰ ۱۱ هر ۱۵ م ۱۲۰ کے بار بے بین پروفیسر محدالا ب نا دری کو ن خریز فرط نے بین ،

المتوفی ۲ مولوی محدمظر نا نوتوی بون حافظ لطف علی ۱۲۸۱ بین نا نوته میں بیدا ہوئے

ابندائی تعلیم اور صفظ قرآن ابنے والدسے کیا۔ بھر مولانا علوک علی سے علوم
موجری تحصیل کی (لعنی دہلی کالج بین) ۔ علم صدیف شاہ عبدالغنی سے حاصل
کیا بی تحصیل علم کے بعدا جمیر کالج بین ) ۔ علم صدیف شاہ عبدالغنی سے حاصل
مود بری تحصیل علم کے بعدا جمیر کالج بین ملازم ہوگئے۔ وہاں سے آگر کو کالج تبادیہ
مود کے گئے دنوں رہلی رہے ، معافی عام بر رہا مہوتے ۔ بین کو کے دیوں محدود ناحین احد فیض آبادی

مفتی عزیز الریمن بجنوری نے اس و اقعے کو تفصیل سے مولانا حمین احمد فیض آبا دی سے مولانا حمین احمد فیض آبا دی سے ان صدر دارالعلوم دیو ببندی تصریح کے مطابق الله نقش حیات ' حبلہ ثافی کیا ہے : ۱۲۸ کے والے سے کو ن فقل کیا ہے :

> له تعالیب قادری : تذکره علمائے مہند اردد ، ص ۵۰۰ م مله ایضاً : ص س ۵۰

پیش سینی تھے۔ حاجی ا را داللہ صاحب تحریب انقلاب میں حافظ صاحب میں میں خط صاحب ہم منوا ضور تھے کر مینی میں نہ تنظیم میں نہ تعظیم سے مولانا دسینے محد تحالوی ) کی رائے یہ تھی کہ انگریز وں کے خلاف جہا د کرنا ہم مسلما نوں پر فرص نو در کما رموجودہ احوال میں جائز ہی نہیں۔

إلس اخلاف اورفتولى كى بنا يرحضرت مولانا رمشيد احدصاحب اور حضرت مولانا محدقاسم صاحب كوأن كه اوطان سے دونوں حضرت نے بلواليا . . . . . حضرت حاجی اما والنه صاحب کو اما م مفرد کیا گیا اور حضرت مولانامحذفا سم كوسيدسا لارافواج قراردياكيا اورمولانار شيداحدصاحب كو تا عنی بنایا گیاا ورمولا نامحدمنیرصاحب نا نوتوی اور حضرت ما فظ ضامن صاب تتفانوي كوميمنه ، ميسره كاافسرواردباكيا - يونكه اطراف وجوانب بين مزكوره بالا حضرات كيتنفوى، علم وتصوّف اورتشرع كابهت زياده شهره تها اُ س وقت کے مہتھیا روں پر یا بندی نرتھی، عوماً لوگوں کے یا س متھیارتھے جن كوركه ذا ورسيكنا مسلمان ضروري تجفيز مكريه متساريراني وعنع كے تھے۔ بندوقين قررك دارتقين ، كار توسى را تفلين نه تقيين ، بيصرف الكريزي فوج کے یاستقیں مجابدین مزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور تھا نہ مجون اور اطراف میں اسلامی حکومت قائم کرلی گئی اورانگریزوں کے ماتحت حکام نكال ديے گئے .... جب ميلتي مع توب خانه باغ كے ساشف سے گزرى توسب نے پیدم فرکیا ۔ لیٹن گھراکٹی کہ ضراجانے کس قدرا دمی ہوں جریماں يھے اُو لے بیں ۔ توب خانہ کھوڑ کرسب مباک کئے حضرت گنگوہی صاحب توب فاند محديث كرحض ما بي صاحب كيسا من لاكروال ويا -إسس إن حفرات كي .... مرقعم كي قابليت كالسكم بيط كيا-

شاملی اسس زمانه میں مرکزی مقام تھا ، ضلع سہار ن پورسے متعلق تھا۔ وہا تحصیل بھی تھی اور فوجی طاقت بھی وہاں رہتی تھی۔ قراریا یا کہ اُسس پرجمسلہ كياجات بنانچرچ الى ئرى اور قبصنى رياكيا ـ جوما فت وليس اور فوج كى ويانتى مغلوب موسى -

حضرت ما فط ضامی صاحب اِسی معرکمین شهید ہو گئے۔ حضرت ما فظ ضامن صاحب کا شہید ہونا تفاکر معاملہ بالکل طفظ ایر گیا ' یک مرحد اللہ بنا اللہ علیہ کے ذکرے مرافظ فر کمی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرے من الفاف کرنے ہوئے لکھا ہے :

م - جنگ آزادی ، ۵ ۱۹ میں تھانہ ہون اور اس کے قرب وجوار کے مسلمانوں فیصفرت عاجی صاحب کو امیر جہا دمفر رکد کے شامل عاضلے منطفہ کی میں انگریزوں سے سخت مقابلہ کیا ، تجب میں حافظ محد ضامن صاحب شہیب ہوئے۔ اس معرکہ جہا دہیں مولانا محد قاسم نا نوتوی ، مولانا رشیدا جد کنگر ہی ، مولانا محد خطر نا نوتوی اور فاصفی عنایت علی محانوی مولانا محد خطر نا نوتوی اور فاصفی عنایت علی محانوی وغیرہ حضات بڑی ہے ہے۔ جگ آزادی کا فیصلہ اگریزوں کے حق میں ہوا۔ حاجی امداداللہ به ، بها حرام ۵ ماء میں محد معظم ہجرت کر گئے اور اپنی مرگر میوں کا مرکز عمد عظم کو بنا لیا۔ محمد عظم ہی میں بارجما دی الا خرا اس احرام ۹ ما میں انتقال ہوا۔ میں انتقال ہوا۔ کی

قارمین کرام ا نرگورة الصدر علماً کے بارے بین تصویر کا ایک رنگ بیشی کردیا ہے کہ اِن مفرات نے ۵۱ ماء کی جنگ آزادی بین حصتہ لیا تھا۔ بہر حال اِسس دعوے کوسلمنے رکھیے اور اِسی تصویر کا دور ارکنے ملاحظہ فرمائیے۔

اسی مصور کا دو سرا درخ مولی محداحس نانوتری بو ۱۲ ۱۱ه/ ۲۱۸ سے بنارس ا

له موزار جن نه طوروی ، مفتی : تذکره مشائخ ولیبند ، مطبوعد کراچی ، ۱۹۹۸ ، ص ۲ تا ۸۰۰ که محدالیب قادری ، تذکره علما شخ مبند ارد و ، ص ۱۲۳

موصوف کی اس نظر برنے بہتی کے مسلما نوں ہیں آگ نگا کر رکھ دی۔ مولانا محراحس نا نوقی کے خلاف کا کر رکھ دی۔ مولانا محراحس نا نوقی کے خلاف کا دی خلاف کا ایک طوفان اُگر آیا کیؤنگریمسلما نوں کے جذبہ حریت کے لیے کھلا اُول جیلنے ، اُن کی دینی غیرت کو ملکا رَنا اور تنجیماتِ الله پیرکر بازیجی اطفال بنا نا نظار چنا نحیب تا محد ہیں :

اله محداليب قا درى : مولانا محداصن نا نوتوى ، مطبوعه كراجى ، بار اول ١٩ ١٩ ١٩ ، ص ٥٠

مولان بيدا يو

6

دورًا في

-^

اله محدا

نے اپنی حکمتِ عملی سے اِس بوش کو شخنڈ اکردیا ا ا را کی بنگ ازادی کے دفت لعض علمار و عائر دیو بند کا ایک ہنگا می اجلاس ہوتا ہے۔ بردادى كے بارے ميں غور كيا كيا كفتكو كيا موتى ، ملاحظ فرمات، التحالم بجون مين حضرت ماجي الدالله فها الحرمكي ، ما فظ محد صا من ، مولانات خ محر خانوی ، مولانامح بر مظهر نانوتوی ، مولانا رمشیدا حد گنگویی ، مولانامخرفایم نا نونزی اور فاصنی عنابت علی وغیرہ نے مجلس مشاورت منعقد کی ر اِسس مجلس میں مولانا محداحس مجی نثر کیب موت رحفوں نے ۲۲مئی ، ۱۸۵ كوربلى مين تقريركرت بوك راشش كودنمنط كى مخالفت كوخلاف تشرع بتا یا تھا) مولاناکشیخ محد تھانوی نے جہا دکے غلاف رائے دی اور فرمایا: جب فاحنی عنایت علی جنگ کے دوران خاموش رہے اور ما عزین مجلس میں سے جی اُس وقت کسی نے اُس کو جماد سمجے کر اُس (جنگ آزادی) مين حصر بنين ليا تواس وفت جيم انتفام كاجذبه كار فرماس، إسب لراني كوجها وكيدكها جاسكنا بيه بعض روابات بين سيحكم مسلمانون كالمزدري

اوربے سروسامانی کوعدم جها دکاسبب قراردیا گیا۔ "کے استرٹ علی تھا نوی جوجگ آزادی ، ۵ مراء کے بھرسال بعد ، ۸ ۱۱ه/ ۱۲ مراء میں استرٹ علی تھا نوی جوجگ آزادی کے جملہ حالات و کوالف پر منظر کے نتھے اُسٹوں نے معبی حب راس جنگ آزادی کے جملہ حالات و کوالف پر منظر کی توہمی فیصل در موایا تھا کہ رمجھ ایک لڑائی تھی، اِسے جہا و قرار نہیں دیا جا سکا۔

قادرى مباحب تكفة بين:

"مولانا انترف علی تھا نوی نے جی یہی دائے ظاہر کی ہے" نیت کا حال تو فداہی جانتا ہے بظاہر تو اُس (جنگے آزادی ۱۸۵۰) کو جماد کا درج

يوب قا درى: مولانامحد احسن نا نوتوى ، صاه

וו: סיים

منين ديا جا سانا يا ك

معض علمات وبوبندن عاى امدا والشرمها جرمى رحمة الشرعليم كو امير الومنين مقرر كاليف علاقے میں اپنی حکومت فائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ حکومت اس بے قائم کی گئی تھی ا انگریزی اقد ارکامتنات و متعدوم هاات سے جازہ نکل گیا تھا۔ اپنے موافقین کو حکومت نے مطلع کر دیا کراب تھیں اپنی حفاظت خود کرنی ٹرے گی کیونکہ حکومت تو آپ ہی زندگی اور مون كى كشكش ميں مبتلاہے۔ حیانچہ تھا زمجون کے گر دو نواح میں علمائے دیو بندنے حربت دیال کی ملغارسے ٹودکومحفوظ رکھنے کی فرحق سے اپنی ایک شنطیم فائم کر لی تھی۔ اِس حقیقت کومشہر دبوبندی عالم اور مولاتا رخیدا تمرکنگویی ( المتوفی سر ۱۳۷ اه) کے سوانح نگارمولوی عاشق الم مر می نے بان کرے یوں تقیقت کے جرے سے درہ مایا ہوا ہے: 9- "اس برامنی کی حالت میں جس کو قعقر کی اصلیت ظامر کرنے کے لیے مختفر الفاظ بين حاست رورج مروباكيات - عام باشندكان قصيد كي برحالت بكوني الويا أن كامرتى ومنتظم بادنتاه (برطش كورنمنط) سريدا كل كيا اوراشرى وطبعی ضروریات ومخصات بین بھی کوئی خرگر نزرہا، حب کی رائے رعمل کریں۔ يس يراوك اعلىفرت ماجى ما حب كى خدمت مين ما هر موت اوروح في كياكم بلاکسی حاکم کی سرریتی کے گزران دشوارہے گورنتط نے باغیوں کی بغاوت کے باعث ایٹا امن اُٹھا لیا اور بدرابیرا شتہارعام اطلاع دے دی ہے كرايني ايني هفا فلت مرخوص كوخوركرني جاسي - إس ليك آب يونكر مارس دىنى سردارىس، اس نياد دنيا وى خطر عكومت كالبحى باراين سرير ركيس أور امرالمومنین بن كر مارك با سى قضية كاد يكرس-الس مين شك منين ماعلات محواُن کی ورزواست کے موافق اُن کے سروں رہا تھ رکھنا بڑا۔ آپ نے دیوانی و فرجداری کے جملہ مقدمات نتر عی فیصلہ کے موافق چند روز کا

قاضی شرع بن کوفیصل بھی فرمائے۔ اِسی قصد نے مفسد وں میں شرکیے ہوئیکی

راہ چلائی اور مخبروں کو بھوٹی سپی مخبری کا موقع دیا ' کہ

انگریز کی حکومت اُ مطبحا نے اور برلٹن گور نمنٹ کے اعلان پرعمل کرنے کی غرض سے
علی تے دیو بند نے بوسیلف گور نمنٹ قائم کر لی ختی اور جریت پسندوں کی بینیا دستے القت مورمنظ کو میں کرنے تھے ہو

ہورمنظ کو تے تھے کیونکہ جریت پسنداُن اُنتیا حل کوعو ما مجور کرتے یا ٹوٹ بیا کرتے تھے ہو

ہورمنظ می جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کی جا بیت کرنے یا تھر کی آزادی میں جربیت پسندوں سے مقاباد بھی ہو گیا تھا ،

کا ہاتھ نہ بٹا نے تھے علمائے دیو بندگا ایک مرتبہ جربیت لیسندوں سے مقاباد بھی ہو گیا تھا ،

جس کو بعدو الوں نے تو مختلف زنگوں میں کہتے سکیا ہے لیکن مولوی عاشق اللی میر بھی گئی کو ں

تھری کرتے ہیں:

ا ی مرتبدابسامی انفاق ہواکہ صفرت امام ربانی در مولانار شیدا ہمدگنگوہی اینے دفیق جانی مولانا قاسم العلوم در مولانا محدقاسم نافوتوی اور طبیار جو حانی اعلام در مولانا محدول المحدول المحدول المحدول العلام در مولانا محدال العلام در مولانا قاسم العلوم در مولانا محدال معالم المحدول ا

الگریزوں نے حیب دوبارہ غلیہ یا لیا تو مخروں نے مولانا رہ بیا جد گنگو ہی پر برٹش گورنمنٹ کے باغی ہونے اور و بوبندی اصطلاح کے مفسدوں لینی حربت بہندوں کی معاونت کرنے کی متمت نگادی ، جس کا اُن کے سوانح نگارنے یکوں شکوہ کیا ہے ؟

له عافق الني ميرشي مولانا: " يُركرة الرسفيد، حلداوّل، عن م ، ك له ايشًا: ص ٥٠ اا۔ شروع ۱۷٬۷۱ ہجری نبوی / ۱۸ م ۱۶ و ۱۹ ما کی حضرت امام ربانی

( مولانارٹ بداحد گنگوہی ) فد کس رئے فی پاپنی سرکار ( برکش گور نمنیٹ) سے

باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مغسدوں میں شریب رہنے کی شمت با ندھی گئی 'و که

موصوت نے آگے اکس الزام تراشی پر اظهار افسوس کرتے ہوئے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے۔

اب خب بناوت و فساد کا قصة فرو ہو ااور رخم ول گور نمنیٹ کی حکومت نے دوبارہ

علیہ پاکر باغیوں کی سرکو بی شروع کی توجن بزدل مفسدوں کو سوائے اکس کے

ابنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ چھوٹی سپتی تھتوں اور میزی کے میشید سے سرکاری

نیر خواہ اپنے کو ظام کریں اُنظوں ہنے اپنا دنگ جایا اور اِن گوشنیش حضرات

(علماتے دیوبند) پر لبغاوت کا الزام لگایا اور یہ مخبری کی کم تھانہ کے فساد میں

اصل الاصول بہی لوگ شے '' کے

مولانار نبیدا جدگفگوہی (المتو فی ۱۳۷۳ هر/ ۱۹۰۵) پره ۵ ۱۶ میں حکومت کے باغیرا کا سانھ دینے باخود لغا وت کرنے کا حب شخص نے پاک وہند میں سے الزام لگایا ، وہ واحد شخص فاصنی مجبوب علی خال شخے۔ اگرچہ آج اُن پر بہی الزام عائد کرنے والے کتنے ہی حضرات میں اور وُہ مولانا گنگوہی پر الزام نزائشی کرکے اُن کے متبع ہونے کا دم محبرتے اور اِس کے اِجرا اپنا شمار موصوف کے عقیدت مندوں میں کرنے ہیں ، حا لانکہ گنگوہی صاحب کے سوانح نگار

سا ا ۔ ماکم کے انتظام کا اٹھنا تھا کہ باہم رعایا میں برسوں کی دبی ہُو ئی عدادت نکلنے اور خدا جانے کس کس زمانے کے انتظام لینے کا وقت آگیا کہ جدھرو کھیو مار پیٹ اور جم محل پرنظر کرو معرکہ آرائی وجگ۔ اسی بلاخیز قصتہ میں تھانہ جبون کاؤہ فساد واقع ہُوا ، جس میں تماضی محبوب علی خاں کی مخبری سے حضرت مولانا (رسٹ پداھیہ

له عاشن الهي مرحلي، مولانا ، تذكرة الرشيد، عبداوّل ، صور ما كا ويفناً ؛ ص ٢٠

گنگویمی) بیرمقدمرتاتم مهوا یک کی در مولانار شیدا تعداد کا کورگرفتار کر لیا گیا اور اکن پر مقدر معلنا نشروع میرانو نوعدالتی کارروائی کس مزید کی بیروضوف کے زروست متبع و معقد مفتی عزیز الرسمان منشوروی کی زانی شینید ب

ادر حضرت حاجی امداد الترصاحب، حضرت امام ربانی ( مولانا رستیدا حد گنگوہی )
ادر حضرت مولانا محدفاتم صاحب کے نام وارنٹ گرفتاری جاری کے گئے ۔۔

آپ ( گنگوہی صاحب ) ابنی واد صیال وامپور تشرایت ہے گئے لیکن مخبر کی خبر رسانی سے آپ وہاں تکیم ضیاء الدین کے مکان سے گرفتار کریے گئے ۔

مزوانہ ۵ ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و کا تھا۔ گرفتا دکرنے کے بعد آپ کو مهار نپورجبل کی کال کو تظری میں رکھا گیا اور حالات اور واقعات کی تقییش ہوتی مرہی، مقدمہ علیار ہارے کم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے باس مہتیار ہیں ، آپ نے منظور کر جیل منتقل کیا گیا۔ بالا خرجب گور فرنسٹ کو شوت نہل سکا ، رہار دیا گیا ؛ کی منظور کر جیل منتقل کیا گیا۔ بالا خرجب گور فرنسٹ کو شوت نہل سکا ، رہار دیا گیا ؛ کی ۔

مولانار شیدا جمد کنگوی (المنوفی ۱۳۲۳ه مرام ۱۹۹۸) اینگهینی نے ۶ جدار میں حربت پیندول کا ساتھ دیااورا پینگرده کی زبانی مفسدول میں نزریب رہے تھے یا حکومت کے خیرخواہ رہے ۶ اِس سوال کے جواب میں خودگنگوی صاحب کے سوانح نگار، مولانا عاشق اللی میر مرحی نے بول بواب دیا ہے ؟

۵ ا ۔ "جبیباکہ ایس حضرات ر گنگوہی و نا بوتوی صاحبان ) اپنی مهربان سرکار کے دِلی خیرخواہ منے تا رسیت نے تا

مله ما شق الهی میریخی ، مولانا ؛ تذکرة الرئید ، حلداول ، ص به ، مله عزیزالریمل نهوددی ، مفتی ؛ تذکره مشائح وبوبند، مطبوعه کرایی ، ۱۹۴۰ ، علا ملا مله عاشتی اللی میریخی ، مولانا ؛ مذکرة الرئشید، عبلد اول ، ص ۵۹ مولانا رکشید احد کنگوہی نے ۵۵ مراء کی جنگ کرزادی میں حربیت بیندوں کا ساتھ دیا یا محوص کا اساتھ دیا یا محوص کا کہ اس کا جواب خود کنگو ہی صاحب کی ایک و کنگر ہی صاحب کی زبانی ملاحظہ ہو:

۱۹- میں دھکوہی صاحب سحقیقت میں سرکار کافراں بردار میوں تو جو لے الزام سے میرا بال بھی بیکا بندمو کا ادراگر ما را بھی گیا توسرکار مامک ہے ، اُسے اختیار ہے جو باہے کرے ؛ لے

ب معی لاکھ یہ عب اری ہے گوا ہی تیری

قاریمن کرام ابیمندرجربالا سوله بیانات دعبا رات علمات دیوبندی تصانیف سے ہی میش خدمت بیں۔ میش خطر ای پر اکتفاکرناکا فی سمجاگیا ہے۔ فیصد کرنا تو قا وٹین حفرات کا کام ہے کیکن بغرض سہولت ہم مذکورہ عبارتوں کا مفاد اورجہاں متضاد باتیں ہیں اُن کی مطابقت بیش کرتے ہیں ۔ وبا دلتہ النوفین ب

ا نے جب گنگوہی صاحب خود اعلان فرمارہے تھے کہ میں برکش گور نمنٹ کا و فا دار ہوں ،

ہ مراء کی لڑا فی کے وقت بھی و فا دار رہاتھا ادر انگریزوں کے خلاف کوئی ت دم

منیں اُٹھایاتھا، اِس کے با وجود بھی جریہ کتا ہے کہ اُٹھوں نے انگریز سے بغاوت یا اس

لڑا فی کی تھی وہ موصوف پر مجھوٹا الزام لگا تاہے۔ آپ کی اِس ذاتی تصریح کے بعد
حبیبا کہ آخری عبارت سے معلوم ہور ہا ہے ، کسی کا دعو کی کہ گنگوہی صاحب نے ، کھمائم

کی جگ آزادی میں حقہ لیا تھا سرامر بے معنی اور نولات واقعہ ہموکر رہ جا تا ہے یا نیں اور نولات واقعہ ہموکر رہ جا تا ہے یا نیں اور سے بہلی جا روں عبارتیں غلط اور اُٹوں کے وجو سے بیان کہاں قابل قبول ہے ،

بیان کہاں قابل قبول ہے ؟

س ۔ تذکرہ الرشید كتاب، جومولانا در شيد احد تنگوہي كي سواغ جيات ہے وہ موصوف

ك عاشق اللي ميرطى ، مولانا ؛ تذكرة الرشيد ، طبد اول ، ص . ٨

کازندگی میں ہی تھی گئی، اُن کے خاص معقد و مقتد نے تھی، جو دوبر بندی جاء سے کا کیک جید عالم میں ہی تھی گئی، اُن کے خاص معقد و مقتد نے تھی، جو دوبر بندی جاء سے جید عالم میں جی کے ایک عالم سے مام نے اس کے مندر جات پر تنفید نہیں کی مجر بسروٹ میں تسلیم کرنے آئے۔ وریق حالات اور 19، میں جی پینے والے " تذکرہ علمات منداردو" میں اگر تذکرہ الرشید کی طباعت کے جیلی سال بعد لینے اکا برکی تقیقت کو مدل کرمیش کیا جائے ، اس طرح کد رات کو دن اور دن کو رات کے امر کے میم شروع کر دی جائے ، اس طرح کد رات کو مقیقت نفس الا مری تو نہ برل سکے گی کی تی بس جماعت کا اپنے روز او ل سے طریقہ و مستور ہی کہی ہو کہ برگیا گئے تو گنگا رام " اگرو، ی جما" انگریزہ اللہ می ہو کہ جمالے نے اکر برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کے بط جائے کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کو کو مندی کھیے۔ کے بعد اپنے اکا برکی تاریخ میں اول بدل نہ کرے تو آخر دنیا والوں کو کو کھیے۔ کھیے۔ کھیا ئے ہو

الم مران عانتی النی میر می جب ۱۹۰۹ میں علی الاعلان کھ ورہ سے تھے کہ اکا ہر ویو سبند

الم عربر شن گورنسٹ کے خیر خواہ رہے اکسی ویوبندی عالم نے اکسی خیال کی

ازوید نہیں کی جیسا کہ عبارت بھا سے ظا ہر ہے - وربی حالات اُن پر برطش گور نمنظ کے

الرف یا اُس کی بدٹو انہی کا دعو نی کرنا سرا سرا الزام ہے یا نہیں اور نمنی انگرزوں سے

الرف والے باغی اور مفسد ہیں جیسا کہ عبارت نمیزا اور نمیزا سے ظا ہرے تو معلیم

الرف والے باغی اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کو نے بیف کہ

اگن حضارت کو باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کو نے بیفند میں ۔

اگن حضارت ویو بند کے زویک بیجا کی آزادی شرعی نفظ شام سے جا دند تھا، جیعا کہ

عبارت میں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کو نے بیفند میں ۔

عبارت میں اور مفسدوں کی فہرست میں شامل کو نے بیفنا ہوئی کہ کہ کا کا جی بی نفط شاخت کی اور میں ہے ، ویو بندیوں سے علیم الامت مولانا افتری علی تھاؤی کے

عبارت میں ایو بینہ کے بارٹ کی ارس نفر اُن کی مور کہ جما آدکینا کس دجہ سے طروری تھا گیا ؟

کا مجھی بینی فیصلہ ہے جسیا کہ عبارت نمیز ہم اور کہنا کس دجہ سے طروری تھا گیا ؟

گریش نظر عبارت نمیز ہم میں اکس لڑا اُن کی مور کہ جما آدکینا کس دجہ سے طروری تھا گیا ؟

گریش نظر عبارت نے باغ میں بین میں کے اگریزی فوج سے لڑا اُن کی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

اگریش نظر عبارت نے باغ میں بین میں کے اگریزی فوج سے لڑا اُن کی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

اگریش نظر عبارت نے باغ میں بین میں کے اگریزی فوج سے لڑا اُن کی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

اگریش نظر عبارت نمیز بان عابل میں ایکس لڑا کی کو میں کہ جما آدکینا کس دجہ سے طرائی گی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

اگریش کر میں ایکس میں ایکس میں ایکس میں کرنے اگریزی فوج سے لڑا اُن کی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

اگریش کرنے کو بیند کے باغ میں میں میں کرنے اگریزی فوج سے لڑا اُن کی متنی ، تو پ خیا دیکھی ۔

چینا تااور شامی تصبید سے میں انگریزی فرج کو مارپیٹ کر میں کا دیا تھا ، میکر مقول مولانا حین احد فرخس کا اوی انگرزی توب خانے کو کھنٹے کر حاجی صاحب کے یا س مینجائے والے نور کنگو ہی صاحب تئے جیسا کہ عبا رہ نر ہو میں ہے توعبا رہ نمبر کا ملاحظ فرائے کر مہال گنگو ہی صاحب عدالت کو سیح و کھا کر فر مارہے ہیں کہ حضور! جارے پاس تو کو مور نہ نہ تا کہ موجود! جارے پاس مات کا تو فرون بر ہم تا کہ گئگو ہی صاحب نے ، ہ ۱۰ نی جنگ کا زادی میں حکومت سے خلاف کوئی تر س ساک کوئی گئر ہی صاحب نے ، ہ ۱۰ نی جنگ کا زادی میں حکومت سے خلاف کوئی حدی گڑر و سے میر کہ آراء ہوئے تھے لیکن گوری ایک صدی گڑر جانے کے بعد آج اُن کے معتقد ہو کی کھا ل سے شیوت بل گیا کہ موصو ن مجی انگر بزول جانے کے بعد آج اُن کے معتقد ہو گئی کھا ل سے شیوت بل گیا کہ موصو ن مجی انگر بزول سے معرکہ آراء ہوئے تھے ؟

اگر واقعی علمائے وہوبند اور عالینجاب گنگی مصاحب نے انگریزی فوج سے باغ ہیں چیئی کراور قصہ شاملی میں لڑائی کی ہوتی ، بلہ توپ خان بہ چیئیا ہوتا تو انگریزی معالت بھی کے پاس سیکڑوں گواہ اس امر کی شہادت دیتے ، توپ خانہ بھی چیز چین جانے پر بھی منسکل ہے بھی حکومت کو ٹبوت زمان ، ایک الیسی کیجارت ہے جوکسی دی ہوش کی سیج میں منسکل ہے اسکتی ہے نیز گنگو ہی صاحب برہی کیا منصر اگر علمات وبوبند نے باغ میں اور ت الی قصے کے اندر بہی کیج کہا ہوتا تو ، ۱۵ ۱۹ میں ہی انگریزوں نے کتنے ہی علمائے ویو بہت کو بھائسی وے وی ہوتی کیکن انگریزوں نے تو ۹ ۱۵ ۱۹ سے کہ کی مسلکا ویت والے رفعال میں ہماراتوپ خانہ والو ا اے تصبہ شاملی سے جاری فوج کو بھی وی دیات والے والو ا

9 - 90 مرامیں جب لبض حفرات سے وار نظ گرفتاری جاری مجوئے توساری دیوبندی جمیت میں سے اور پُورٹ بناک دمبند کو انگریزی اقتدار سے بزعم خود نجات دینے اور دلا نے والوں کے لئک دمبند کو انگریزی اقتدار سے بزعم خود نجات دینے اور دلا نے والوں کے لئک دراسس مجاہد ، نام رمضیدا حمد ، ساکن قصیبہ گنگوہ کو بیج مسیت گرفتار کر دیا گیا۔ وُرہ بی از خود نہیں بلکہ قاضی مجرب علی خال کی مخبری پر گرفتار کہوئے

ورند اس کلف کی جی حکومت کو کئی خرورت محسوس بنیں ہوئی ہی ۔ اگر اِن حضرات نے

اس جنگ ہیں واقعی انگریزوں سے خلاف کو ٹی حقد لیا ہوتا، حب طرح کر مہیلی چا روں عبارتو

میں تا بڑدیا گیا ہے تو ، ہ ۱۰ کے اُسٹوسے ۹ ہ ۱۰ اس اِن حضرات کو مہلت کیوں

دی جاتی ہ کیا حکومت اپنے باغیوں کو اِسّیٰ مہلت و سے سکتی تھی ؟

دی جاتی کو کہا بر بنا نے کی عمارت جنگ شاکی بنیا دیر اُسٹانی گئی ہے ۔ اس روان کا تذکرہ ، بیش کر وہ عبارت با علی اور بنا میں موجود ہے ۔ پہلی چا روں

عبارتوں کی نظر عبارت بنا کے خلاف ہے۔ بہاں علما کے دیو بندکی فذکورہ پانچوں

عبارتوں میں نظر عبارت بنا کے خلاف ہے۔ بہاں علما کے دیو بندکی فذکورہ پانچوں

عبارتوں میں نظر عبارت میں ایک بات مشترک ہے کہ حافظ محمد ضامن صاحب

ہنا۔ عبارت عالا ، یک اور منا میں ایک بات مشترک ہے کہ حافظ محمد ضامن صاحب

بنا شا تی میں مقا بل کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ صرف بہی جانی نقصان مہوا تھا اور

۱۱- با فی را یہ تعین کر حباب شامل کہاں کہوئی تھی ، عبارت عظ جو تذکرہ الرتبدی ہے۔ کہ من اس وقت قصداً یا اتفاقیہ جولائی ہوگئی یا لاٹنا یلے کیا، اُسی کا نام جباب شاملی ہے۔ اور اُسی وقت قصداً یا اتفاقیہ جولائی ہوگئی یا لاٹنا یلے کیا، اُسی کا نام جباب شاملی ہے۔ اور اِسی باغ والے معرکے بین حافظ خا من صاحب شہید ہوئے نے جو بیک رولا ناحبیل کھو اور یہ فور کے بین حافظ خا من صاحب شہید ہوئے نے بین کر باغ کی معرکہ اُرائی فیصل کی بعدیہ روحانی گروہ قصبہ سے بی میں انگریزی فوج سے بھی جاکر لاٹا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لاٹا تھا، وہاں سے انگریزی فوج سے بھی جاکر لاٹا تھا، وہاں سے انگریزی فوج کو بھی کا کراپینا قبطہ بی جایا تھا اور اس اس خری معرکہ بین جو شامی قصبے کے اندر ہو ا، حافظ خا من مناحب شہید ہوئے کے مقبقت تو اللہ تعالی ہی بہتر جا ناہ اور اس کا عبوب سی واللہ تعالی بی بہتر جا ناہ کی عطا سے بھرا اُس کا عبوب سیلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ لیکن بھی تو گوں موسوس اور اُس کی عطا سے بھرا اُس کا عبوب سیلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ لیکن بھی تو گوں موسوس اور اُسی کی عطا سے بھرا اُسی کی درست ہے کیونکہ مولانا صین احد فیص اُ بادی اور پروفیہ مولیا تی احد فیص اُ بادی اور پروفیہ مولیا تی سے صریجاً بنا وط کی ہو اُر اُسی ہے جانا ت سے صریجاً بنا وط کی ہو ہو جانا ہو جانب واری سے ذورا بھی و راور ویا بائے تو معاطی کی تہہ تک بہنے جانا ا

قطعاً مشكل نهين منها مثلاً:

۱۱ اگر باغ کی الرائی کے علاوہ ران حضرات نے شانی قصبے میں جاکر انگریزی فوج کو جھایا ہوتا
تو غلبہ یا نے کے بعد انگریز فوراً راق حضرات کو گوئی کا نشانہ بنا دیتے یا بچا نسی پر
لاکا دیتے کیونکہ راسس حالت میں گوا ہوں کی کی رہتی نہ تبوت کی۔ بیکن ران حضرات کے
ساخے حکومت نے کوئی انتقامی کا دروائی نہیں کی۔ اِس سے تنابت ہوا کہ علمائے دیوبنہ
شامی قصبے میں جاکر مرکز انگریز وں سے نہیں لڑے بیکھرف باغ والی لڑائی کا واقعہ ہی
درکیش آباتھا اور حافظ خامامن صاحب باغ والے معرے میں شہید ہوئے تھے۔
مرکیش آباتھا اور حافظ خامامن صاحب نے پراقر اربھی کیا ہے کہ شامی قصبے کے معرک
نیں حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے تھے لیکن تذکرۃ الرینے برکی عبارت نا میں
باغ والے معرکے کوشا ملی کی لڑائی بتایا اور راسی میں حافظ ضامن صاحب کا شہید ہونا
کو حاجے۔ للذا معلوم میں ہوتا ہے کہ لڑائی صرف باغ والی ہوئی ، بیبن حافظ صاحب
نیمید ہوئے اور راسی کو مولان تھیں اچھ صاحب نے شامی قصبہ کے لیفر کسی تبوت
سیری جوائی قلعہ تعید کے میں ایش مورع کر دیا ہے۔
معض اپنے جوکش عقیدت سے صیلا دیا ، بھر دُومرے حضرات نے اِسی ذرحنی
بنیا دیر ہوائی قلعہ تعید کرنا بشروع کر دیا ہے۔

۵۱۔ اس سلسلے میں بربات تصفیہ طلب رہ گئی کہ لڑائی توصرت باغ میں چپ کر ہُوئی تھی کی وہ لڑائی کس سلسلے میں بربات تصفیہ طلب رہ گئی کہ لڑائی توصرت باغ میں چپ کر ہُوئی تھی کہ اور ملے اور ملے اشارۃ اور عبارت علا اور ملے صراحتاً بہ بتا رہی ہیں کہ اِن حضرات نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی ، جن میں سے نین بیا ناستہ قیام پاکستان سے بعد کے جو لین اور این کی تھی ، جن میں سے نین بیا ناستہ قیام پاکستان سے شاید پہلے دیا ہو جی لینی اور اور کا ندھی کی پیشیوائی کا سہارالے کر انگریزشمنی کا اعلان میں کہا گیا کہ زمر ساید انگریزوں سے لڑلے کو تیا رہیں بھر ہا کہ دور کے تو اکا برجی برکش گور نمنٹ سے بر مرر بہا در سے سے در قصد صرف کو تیا رہیں بھر ہا کہ ایک برخوں اور جائیوں کے زیر ساید انگریزوں سے لڑلے میں مینودکا اعتماد ماصل کرنا معلوم ہوتا ہے ورز خفیقت میں اگر ان حضرات نے انگریزوں سے مینودکا اعتماد ماصل کرنا معلوم ہوتا ہے ورز خفیقت میں اگر ان حضرات نے انگریزوں

الوائی کی ہوتی تو کم از کم دسس میس بڑے بڑوں کو صرور انگرزوں نے بیمانسی پر انٹا دیا ہوا

لین معا مدر بھس ہے کہ قریباً ڈیڑھ سال بعد صرف ایک بولانا رست مداھد گنگوہی کو

پر ٹاگیا اور چھ ماہ کے لبعد وُہ بھی رہا کر دیا ہے گئے کہ اُن کی انگریز وشمنی کوئی معمولی ساجی

ٹبرت نو دھومت کونہ مل سکا ۔ اِن حقائن کے بیش نظر عبارت منا درست معلوم ہوتی ہے

کہ بیر صرات براش گر زمنٹ کی تعایت میں حربت پسندوں سے لڑے تے اور حکومت کے

ہافیوں کا قلع قمع کرنے کی غرض سے باغ میں چھیے مہوئے تھے۔

ہوستا ہے بہاں کوئی صاحب پر سوال کر دیں کم اگر علمائے دیو بند حربت پیندوں سے

ور سے تھے تو مولانا رہ بیر الکر تاکہ کوئی ماہم اھر کہ وہ وہ کا کوگر تارکیوں کمایا گیا گا اُنہ تو تی ماہم اور کہ وہ ماہ ) اور مولانا محمد قالسم

نیز اعلی شرت ماجی امراء افتہ مہا ہو کی دالمتو فی ماہم اھر کہ وہ ماہ ) اور مولانا محمد قالسم

نیز اعلی شرت ماجی امراء افتہ مہا ہو کی دالمتو فی ماہم اھر کہ وہ ماہ ) اور مولانا محمد قالسم

نیز اعلی شرت ماجی امراء افتہ مہا ہو گی دالمتو فی ماہم اھر کہ وہ ماہ ) اور مولانا محمد قالسم

نیز اعلی شرت ہو سے کہ وار مز گرفتاری جاری کہ وہ کوئی تھوں جاری کوٹر تھے ، معلوم

اگر اس میں کھے صفی ت ہے تو شاید ایسا ہو اور موکر کوئی موس سے پائس اِن حضرات

کے خلاف جن میشار بہار ڈوٹھا جس کی بنا پر وار منٹ گرفتاری جاری کے گئے تھے ، اُس

سارے ریکا رڈ اور وارنٹ گر فقاری کے جلرس وف علمائے دیوبند کی عظیم روحانی طاقت نے مٹیا دیے ہوں گے اور خالی کا غذات کو دیکھ کر کو مت سے کارند سے وئی انتقافی کارروائی کرنے سے عاجزرہ گئے ہوں گے۔ اس شبے کو ٹیوں بھی تعتریت بہنچ ہے کہ قبلہ حاج اور افتر رحمۃ اللہ علیہ توجیب چیا کر می منظمہ کی طرف کل گئے تھے سیس کن مولانا محد قاسم نا فرقوی تو ، ۵ مراء سے ۱۵ مراء کے متحدہ مہندوستان بیس ہی رہے اور وار العلوم ویوبند کے بانی کی حیثیت بھی اختیار کر گئے سے لیکن یان بائیس سالوں میں بھی حکومت کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری مولانا کی رُوحانیت سے خالیف

ہوکراُن پراٹرانداز ہونے میں کا میاب نہیں ہوسکے تھے۔ یا تی رہا مولانار شیداحد گنگوہی (المتوفی ۱۳۲۳ حرا ۵ ، ۱۹۰) کی گرفتاری والا معاملہ تواسس سلسلے میں گزارش ہی ہے کہ موصوف کواسس بنا پر ہرگز گرفتار نہیں کیا گیا

كمأ تفول نے انگریزوں سے ٥٠ ٨١ء بين كوئى لاائى بھرا نى كى تھى بلكم انفين تو تقريبا الراه سال بعد محص مجروں کی تسکین خاطری غرف سے گرفتار کریا گیا تھا۔ ١٨٥٠ میں عكومت نے اعلان كرويا تھاكمۇ وكسى كے مال جان كى ذروار نہيں ہے مكہ حالات اليد موارية بيني بين كداب مركوني ايني حفاظت أب كرك والس اعلال ك بیش نظرتهانه بحون اوراس کے گردونواح میں اپنے انتظامی امورسرانجام دینے کی عزمن سے ایک انتظام برحمیٹی بنا لیگئی تھی۔ اس میٹی کی بنا پر معض ما سدوں نے الكريزى مكام كے كان بھرے تو اُخير مطمئى كرنے كى فرص سے يُورے على قع ميں سے ایک مولانا رشیدا حد منکوی کو گرفتا رکرایا اور چاه کے بعد حکومت فے موصوف کو ایناسیا و فا دارتسلیم کرکے صاف بری کرویا - ان جله تقاین کو پیش کردہ عبارت عالم میں المعظر فواياجاسكتا ب، أسى عبارت كابرا فرى مجار تنامعنى خبر بدر" إسى ققد في مفسدوں میں شریب ہونے کی راہ چلائی اور مجروں کو بھوٹی سیجی مخبری کا موقع دیا۔ ١٤ عبارت على سے برجى معلوم برنا ہے كہ باغ مبر جمب كرحب إن بانكے جانتاروں نے حریت لیندوں پر فاٹرنگ کی تقی انہیں و قت نتیا بدرات تھی جیسا کہ اِن الفاظ سے مرشح ہوتا ہے کہ مجب ملیش مع توب خانہ باغ کے سامنے سے اوری توسب نے يكدم وَركيا ، يلن كُورِ اللي كدام الله الشي كان قدراً ومي مون ، جويها ل يُحير بكور من الله اگریرات کا وفت نہیں تھا تو یصورت رہی ہوگی کہ باغ میں سے تھیے کرہی فائر كرنے رہے ہوں كے سامنے مقابلے رہنس آتے ہوں كے حس سے إن كى تعاد کے بارے میں کو تی اندارہ لگایا جا سکتا۔

۱۱ عبارت منا سے یہ واضح ہورہا ہے کہ یہ صرف چند صفرات تھے، ہا مقوں میں تلواریں لیے مجھر رہے سے کہونکہ اپنے علاقے کے حاکم بن بیٹے سے کہ تریت پندوں کے کم اذکر اپنی حکم ان کو محفوظ رکھیں یحریت پندوں لینی اپنی انگریزی سرکار کے باغیوں کو دیکھ کر ان حضرات کے جذبہ جاں نثاری نے جوش ما را ادرا ان سے جڑگئے۔ 14 - جمال کے ان حضرات کی جوا غروی و شجاعت کا تعلق ہے تو و او مرضم کے تنک و شبیعے

بالاز ہے۔ مولانا عاشق اللی میر طی کے یہ الفاظر جمانی کے بیے کافی ہیں" بندوقیوں کے مقابلہ ہوگیا۔ یہ نبروا زماح قاابنی سرکار سے نمالفت باغیوں کے سامنے سے بھاگئے یا ہوں جانے والانہ تھا، اسی لیے الل پہاڑی طرح پرا جماکر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری کے لیے نیار ہو گیا۔ السر سے شیاعت وجو انمردی کرجس ہولئاک منظر سے شیر کا بیتہ پانی اور بہا در سے بہا در کا زہرہ اک بوجائے وہاں چند فقیر با مقوں میں تلواریں لیے جم غفیر بندو فحیوں کے سامنے ایسے جے دہے گویا زمین نے باؤں بکڑیے ہیں '' لیے جم غفیر بندو فحیوں کے سامنے ایسے جے دہے گویا زمین نے باؤں بکڑیے ہیں '' واقعی گورا بورا تق اواکر لوہا ہے۔ اپنے اکا بری شیاعت و جو انمردی اور برٹش گور نمنٹ واقعی کورا نری کا در برٹش گور نمنٹ میں نصور مزد کی اس سے بہتر شاید کوئی جبی ویوبندی عالم الفاظے کہ نیکنے میں نصور مزد کھا سکا ہوگا۔ ہر منصف مزاج اِن لفظوں کو ویکھ کر کیاراً مقتا ہے: ط

و المرتبع الم

ایکن عبارت نا سے معلوم ہورہا ہے کہ اپنی طرز کے مجاہروں میں مہی چند فقر (علمائے دلوبند) ستھے۔ ہر حال تعداد کچھ مجی سہی إننا خرور ہے کہ حافظ خیا من عما حب سے شہید ہوئے سے بہلا ان حفرات نے گور نمنٹ کی مخالفت یا جا بت میں کوئی لوائی نہیں لولی اور حبر سے بہلا ان حفرات نے گور نمنٹ کی مخالفت یا جا بت میں کوئی لوائی نہیں لولی اور حبر سے بیل موجی میں محافظ صاحب نتہید ہوجا نے سے بعد باتی مجاہر خواہ و کہ طوفان مجم گیا تحااور حرف ایک آدئی کے نتہید ہوجا نے وجسے باتی سب نے خامر سی اختیار کرئی ، علائنے جانب دار ہو کر معتکف ہو بیٹے تھے۔ رائس حقیقت کو مولانا جین احد ٹا نیر فی مائی این کر کے ان حضرات کے مجاہد ان عزائم اور شجاعت و ایس کے اتفا طری بیان کر کے ان حضرات کے مجاہد ان عزائم اور شجاعت و دار مول کا محاملہ دلیری کا سے تہد ہونا تھا کہ محاملہ دلیری کا سے تہد ہونا تھا کہ محاملہ دلیری کا سے تہد ہونا تھا کہ محاملہ دلیری کا سے تہ بھا دیا ہے ۔ حضرت حافظ ضا من صاحب کا شہید ہونا تھا کہ محاملہ والی گوری گوری بالکل ٹھ ٹیرا پڑگیا ہے موسوف کا اِس طرح آج و مرد بھرنا صورت حال کی گوری گوری بالکل ٹھ ٹیرا پڑگیا ہے موسوف کا اِس طرح آج و مرد بھرنا صورت حال کی گوری گوری کوری بوری

غازى كرراب-

٢١- يتاريخي حقيقت سے كر علمات ديوبند رافق كورننظ كے راز من لف ننس قول خردرت بڑنے برجاں نثار سیا ہی جی بن جاتے تھے کیونکہ یہ بود ابھی انگریزی مکرون خود کا سنتہ تھا اور اسے اپنی پر درش کے لیے سخت ضرورت تھی کر حکومت اپنا دست شفقت اس کے سریر رکھے۔ ۱۸۵۰ میں اس فرزائیدہ کروہ نے بورا بورا نثوت ا پنی انگریز دوستی کا فراہم کر دیا تھا۔ نہ ایھوں نے فتو ی جہادیر دسنخط کیے اور و ا بساكوني فتولى خورجاري كيا- يترباد مثاه كيهما بيت كاكوني اعلان كيا اوريتر الكريزون كے خلاف ابك لفظ كسى ولوبندى عالم في منه سے كالا - زيد صفرات بجزل مجنت خال مولانا احمدا مشتنهيدياكسي بجيي دُوس حريث ليسند كي زير كمان انگرزوں سے لڑے اور ن المسيمي مرحلے يرأن سے رابط قائم كر كے انھيں اپنی حمايت كالقين ولا با۔ جوحفرات گاندھی کو بیشوا مان بنٹے اُ خوں نے تو زنگے جنڈے کے زیرسایہ ہند ووں کی ہمنوا تی ہیں الكرزول ك خلاف صرورلب كشائي شروع كى بافي حبار علمائي وبوبندف ، ١٨٥٠ كى جنگ آزادی کوسمیشه غدر کها محریت بسندوں کو باغی اورمفسدی تصرات رہے۔ یہ وہ امور میں جزنا ریخ سے تابت ہیں ، کوئی ولو ہندی عالم اِس کے برعکس آج سک ثابت تنیں کرسکا ہے، اگرچر روفیسر محدالوب فادری صاحب لعض اوقات اکا برد بوبند کو محف تجابل عارفانه کے بطور اور علمائے دلوبند کو نوکش کرنے کی غرض سے مجا هدین جنگ آزادی کھ دیار نے ہیں ویسے حقیقت میں اُن کے زدیک بھی علمائے دیوبٹ وہی کچر بس ج کھ وُہ حضرات تھے اور ج کھے اہم وادے سلے خور اُن کے متعلق کہاجا ارا-باری تعالیٰ نتان کی حکمت زالی ہے۔جس محرارت قادری صاحب کے بل بوتے یہ آج علمائے دلوبندا بنے اکابر کو حنگ آزادی ، ۵ مراء کے مجامیر منوانے کی مہم چلارہے ہیں۔ أن موصوف ك قلم سے فهي قدرت نے وه الفاظ كلهوا ديے جي كے المبين ميں علمائے ور بند کی حقیقی تصوینظرا رہی ہے اور کم از کم احقریہ کے بغر نہیں رہ سکنا کہ موصون كى إلس عبارت كا مرجد معنى خزادر حقيقت كى مُن بولتى تصريب . الزين عنفات

یں اگرچہ بارت نمبر ، کے تحت موصوف کے وُہ خیالات میش کیے جا چکے ہیں دیکی ہماری نظر میں مجمد چکہ معلما کے دور بعد کی پوزکشن ہی کچھ سے جو تھراتیوب قا دری صاحب نے اس عبارت میں میش کی ہے۔ لہٰذا اِس عبارت کو اُخریس فیصلہ کن بیان کے طور پر محصولہ کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

مون نیا نہ مون میں حضرت حاجی اردا و اللہ مها جرمکی ، حا فظ محرضا من ، مولانا کی مؤل کا کی خور خوا دی ، مولانا کی مؤل کا لوتوی ، مولانا رخید اجرائیگوہی ، مولانا کی مؤل کا فرق کے محد تاک من نا نو تو می اور قاضی عنا بیت علی وغیرہ نے مجلس مشا ورت منعقد کی اس مجلس میں مولانا محمد آئس مجی خرکیے ہوئے مولانا شیخ محمد تھا نوی نے جہا دی خلاف رائے دی اور فرایا !" حب تاطفی عنا بیت علی ، جنگ کے دوران جہا دی موسن رہے اور حاصر بن مجلس میں سے مجمی اس وقت کسی نے اس کو جہا دی محمد نیا تو اس وقت کسی نے اس کو جہا دی محمد نہیں لیا تو اس وقت جبکر انتقام کا جذبہ کا رفوا ہے ، اس کو جہا دی کر دری اور بے مروساما نی کو عدم جہاد کا سبب قرار دیا گیا '' کے مسلما نوں کی کمزوری اور بے مروساما نی کو عدم جہاد کا سبب قرار دیا گیا '' کے حقیقت جیئے نہیں سکتی بنا وٹ کے اصولوں سے کو خشور انہیں کی کمزوری اعراض نہیں کتی کبھی کا غذ کے میولوں سے

بعض صفرات بهاں بداعتراض کرسکتے ہیں کہ مجدو ما تر حاصرہ ، امام محدود کا تر حاصرہ ، امام محدود کا تر حاصرہ ، امام الکرزوں کا و کو کرکس خوص سے کیا گیااور اس کا بہاں کیا جوارتھا ؛ احظر پرگزارش کرسے گا کہ تجدید کی خوردت تخریب کے وقت بیٹی آتی ہے ۔ انگریز نے حس عیّا ری اور فن کاری سے پاک و ہند پرقبضہ جایا ، اسی طرح مقد کس اسلام کو مٹانے میں بھی کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ پرقبضہ بین میں تخریب کا ری انگریزوں نے براہ واست نہیں کی بھر اپنے زرخرید علماً سے بھر کا میں تخریب کا ری انگریزوں نے براہ واست نہیں کی بھر اپنے زرخرید علماً سے

م محدالوب قادري ، مولانا محد إسن نا نوتوى ، ص ٨٥

یہ خدمت لی تھی ، لہٰذا اِس راز کو تجھنے کے لیے انگریز دں کے اُن کا رنا موں کا مجلاً افلس ضروری تجھاگیا جن سے انگریزوں کی ذہنیت کا اندازہ ہوسکے بچ نکد اسکے ابواب میں تخریب کا علماء کا بیان ہے بایں دحبہ پیلے انگریزوں کی فطرت پر قلم اٹھا ناٹرا ۔ بعنی : ہے حافظ بخود نہ پیٹید این جامۂ ہے آلود اے شیخ یاک دامن! معتذور دار ما را

باب دوم

ادمغان حجاز سرودِ رفت باز آید که ناید؟

نسیم از حب ز آید که ناید؟

سرآمد روزگار این فقیرے

در ران تے راز آید که ناید؟

رعلاماتبال)

کوئی شردع ہوگئی ۔ جس ایمان کو بچانے کی خاطریمی مسلمان سب کچھ کٹا دیا کرتے تھے ۔ وَہ ایمی شروع ہوگئی ۔ وَہ روز کرنے کے چند دون و زندگی کے راحت و آرام کے برلے ایمان جیسی دولت کٹانی نٹروع کوری ۔ وُوسری طرف و بین اسلام بین خود علی نے دین کے با محقوں وُہ عملِ حبرای اور اصلاح کے نام پرشر لیعت مطهرہ میں اسس طرح ترمیم واضا فرکرو ایا گیا کہ اپنی طرف سے اسلاح کے نام پرشر لیعت مطهرہ میں اسس طرح ترمیم واضا فرکرو ایا گیا کہ اپنی طرف سے اُن سرکاری علمانے اسلام کی بہتے کی میں کوئی وقیقہ فروگر اشت نہ کیا ۔ الغرض کتا باسلام کی بہتے کی میں کوئی وقیقہ فروگر اشت نہ کیا ۔ الغرض کتا باسلام کے موجوں اسلام کی بہتے کی میں کوئی اور جسل کا اسلام اِن برطا نوی اِسلاموں کے زینے میں کوئی نظام ری کہا ہوں بیں مشکوکی بنور روگئی ۔ جب عوام کی نظام ری کی نظام ری کی کہا ہوں بیں مشکوکی بنور روگئی ۔ جب عوام کی نظام ری کی نظام ری کی نظام ری کی کہا ہوں بین مشکوکی بنور روگئی ۔ جب عوام کی نظام ری کی نظام ری کی نظام کی نظام ری کی کہا ہوں بین مشکوکی بنور روگئی ۔ جب عوام کی نظام ری کی محبیت پریت ن کی نظام وں میں مشکوکی بنور روگئی ۔ جب عوام این نے کی دی کا اسلام کی کی کھیت پریت ن کے محبیت پریت ن کی نظام کی بولت گی وال ہوگیا ۔ یکوں مصل کو ساحیان جبتہ و دستار کی بدولت گی وال ہوگیا ۔ یکوں مصل کو ساحیان جبتہ و دستار کی بدولت گی وال ہوگیا ۔ یکوں مصل کو ساحیان جبتہ و درستار کی بدولت گی وال ہوگیا ۔

ایسا کرگزدنے سے برکش گورنمنٹ کی مراد دوطرح برائی، اولاً جماعتوں اور فرقوں میں مسلمانوں کو ایس طرح بانٹ ویا اور اخلانات کی خلیج اتنی دسیع کو اوی کہ بیسوال ہی مسلمانوں کو بسروال ہی مسلمانوں کو بین مندوستان کے مسلمان متحد ہور حکومت کے لیے در وسرکا باعد ہوستے ہیں یا الگریزی افتدار کے لیے کسی خطرے کا باعث ہوستے ہیں۔ نانیا : اسلامی تعلیات صحابیک کثیر تعداد کو نا بلدر کھ کر اور حعلی اسلاموں کا بیرو کا ربنا کر جمی حکومت نے اطمینان کا سالس لینا شروع کرونا کیو بھر اللام کے حقیقی فیوض و برکات سے بڑی حدیک مسلمانان باک و مہند خود کو مورم کر بھے تھے۔ ایبانی قوت کمز ور ہوگئی، شوق جہاد اور ہوئش علی کا دُن کھرمت کی وفاداری کی طرف میر گیا ۔ عدم ا رکی جنگ آزادی کے بعد اگر اِنھوں نے بہادری مجمود کھائی تو بہی برطن کو رفز شرکی کی مرفز میں گئی کی کم صفیوط کرتے د سبے یا مہندو و س کے معاون بن کرائن کے مقاصد کو تقویت مہنجاتے د رہے۔ سب سے بڑی جو انمردی لیس آئی

میدان میں جب نا کا می کا سامنا نیوا تومسلمانا ن یاک و مند کی آئندہ نسلوں کو اسلامی تعلیات محروم رکھنے اور اِن کی جعیت وقوت کومنتشرو پرایشان کرنے کی مزص سے فرقر بازی کا ایم بونے کی ٹھان کی- برتخزیمی منصوبر عبسائی بنانے والے منصوبے سے بھی برتز، دُوررکس نماج کا حامل اورضررب ن تنا، كيونكه سلما نون كي اكمزيت إس تخريب كوتعمير، بكالأكوبناؤ، وتُمني ووستى ، بيخ كنى كوروا دارى ، فسادكواصلاح اور مداخلت فى الدين كوعدم مداخلت سمحة أكسي اورانگرزوں کے اِس تخریجی منصوبے پر کاربند ہوکرمسلمانان یاک و مبندا پنے ملی خصا کص اور توت ایمانی کومٹانے میں ایک آٹو ملے مشین کی طرح آج یک سرگرم عل علے آرہے ہیں۔ الس منصوبے كے تحت حكومت نے اپنے جارى كرده اسكولوں اور كالجوں سے دی تعلیات کوخارج ازنصا ب کرکے رعیت کاذا فی معاملہ قرار دے دیا ۔ ملازمتیں انگریزی اعمال کی تعلم رشخصر ہوکررہ کئیں قونتی ظاہرہے کہ دینی مدارس ویا ان ہونے ملے۔ اشک شوالی کے ا كولوں ميں برائے نام دينيات كوشا مل ركھا، جس ميں جند بزرگوں كى كهانياں مرطعال جاتی تھیں یا اُن این کلوائڈین علماً کے فضائل ومناقب ذہن نشین کروائے جانے تھے ج ر رشن گور نمنٹ کے اِس تخریبی منصوبے کو بڑی ہو تباری، راز داری اور کمال نمک ملاکی روان برهار ہے تھے۔ زہری کے یود بین قوم کی بڑیں کا شنے بیں معروف تھے ، لیکھ جن حفرات في من الماميم كي ياك ومهند مي حقيقي خدمات انجام دين أن مجا بدون، با دشا بر شهيدون اورد مناؤن كوزنت طاق نبيان بنواديا كيارظ مرب كدايس اسكول اوركالول سے فارغ التحصيل ہونے والے حضرات كى اكثريت كابيبى عالم ہونا تھا اور آج بھى ہے حقیقی اسلام سے بڑی عدیک ناآشنا، نئے نئے اسلاموں کے ماننے والے، اینکوالیگا علماً كم معتقداور مغربي تهذيب كولداده- إن بظا برراه كصما بزن كي حقيقي عالت ذا ير، وسلامي عينك سے ويكھے والى أكبيس أيوں الشكبار ہوتى ہيں: ٥ اُوں قتل سے بچوں کے وہ برنام نہ ہوتا افسوس كرفوعون كوكالج كى نه سوجى

وسلامی تعلیات سے بے بہرہ ہوجانے کے باعث ،حب ایمان عبسی متاع عزیز

ایساکرگزدنے سے برٹش گورننٹ کی مراد در طرح بر آئی، اوّلاً جماعتوں اور فرقوں میں مسلمانوں کو اس طرح بانٹ ویا اور اخلانات کی خلج آئی دسیع کروادی کہ برسوال ہی معطی کیا کہ کہی متحدہ مہند وستان کے مسلمان متحدہ کر کا کو مت کے لیے در وسر کا باعث موسیحتے ہیں ۔ ٹانیا : اسلامی تعلیات موسیحتے ہیں یا انگریزی افتدار کے لیے کسی خطرے کا باعث ہوسیحتے ہیں ۔ ٹانیا : اسلامی تعلیات سے ایک کثیر تعداد کو نا بدر کے کراور تعلی اسلام کے حقیقی فیوش و برکا ت سے بڑی حد تک مسلمانان مال و ہند نود کو گورم کر چکے تھے ۔ ایبانی قوت کمز ور ہوگئی، شوق جماد اور ہوشن عل کا ورخ علومت کی وفاداری کی طرف میر گیا ۔ یا ہم اور کی جنگ آزادی کے بعد اگر ایضوں نے ہمادری عبود کی ویک ورخ کی دیگر کو میں ویک کے بعد اگر ایضوں نے ہمادری میں دی وفاداری کی طرف میر گیا ۔ یا ہم داء کی جنگ آزادی کے بعد اگر ایضوں نے ہمادری میں وہی دکھوں نے بہادری میں دی وی دی برگر تا نے دیے یا ہندو و و سے معاون بن کر ان کے مقاصد کو تقویت بہنچا نے دہے۔ سب سے بڑی جو انمردی بس آئی

وکھائی جاسی کہ اسلام کانام لے کوغریب مسلمانوں کے ووٹوں سے پاکستان بنا بیالی حین قسم کی اسلام ورزی انگریز سکھا گئے نے اُس نے اپنا پُورا دنگ و کھایا کہ چوتھائی صدی گزر کئی بیکن کوئی محومت پاکستان بین اسلامی قانون رائے کرنے کی جرائت نہ کرسی بیکہ پُورا زور متوا تر ایس پر عرف کیا جاتا ہے کہ حقیقی اسلام کو مجبوس رکھاجائے یا ملک بدر کر دبا جائے ریزفیکر انگریزوں سے جو کمی روگئی تھی اسلام کم وموس سر کھاجائے یا ملک بدر کر دبا جائے ریزفیکر انگریزوں سے جو کمی روگئی تھی اُسلام انگریزوں سے جو کمی روگئی تھی اُسلام اللی سول پر مسترط ہے میکن کیا مجال کم جا رہے والمنتور اوراضحاب اقتدار توم کو اِسس غلط روش سے ہٹانے کی عرورت بھی محسوس کریں ۔ باری تعالی اوراضحاب اقتدار توم کو اِسس غلط روش سے ہٹانے کی عرورت بھی محسوس کریں ۔ باری تعالی شانہ کا ایپ حسی درگز ر فرمائے ۔ ایمین و المین و اور ہاری خلیل کے در گرار زومائے ۔ ایمین ۔

اسساب میں جو مکہ فرقد بازی کے بارے بین تاریخ طور رکھیے بیش کرنے کا ارادہ ہے۔ انگریزوں کی دُوررس نگا ہوں نے وہل کے مایٹر نا زعلی ودینی گھرانے سے ایک منجلے ، جوشیاور نوجوان عالم دین کو تار لیا، لینی مولوی محد استمعیل د بلوی دف ۲۹ ۱۱ه/ ۱۱ مرام) کو أور پاک و ہند کی سرزمین میں فرقد سازی کا سنگ بنیا دموصوف سے دکھوایا گیا - فرقہ بازی کے پاک و بهند میں جزفاک بوس محل نظراً رہے ہیں اُن کی بنیادر کھنے کا سہرا آں موصوف ہی کے سرہے۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ( المتوفی ۲ ، ۱۲ ه/ ۲۱۷) کے پوتے ، شاه عبدا لعزبز محدث و ملوی ( المتوفی ۱۲ سو ۱۲ ه/ ۲۱۸۲ م شاه عبدالقا و رمحدث و ملوی (المتوفى ۲ م ۱ اه/ ۲ ۱ م ۱ ع) و شاه رفيع الدين محدث و بلوي ( المتوفى ۲۳۳ ۱۵/ ۱۸۱۷ ) رحمة الله عليهم كے بجیتیج اور ت وعبدالغنی بن شاہ ولی الله محدث دہاوی کے فرزند تھے منجلے بن نے نوب گل کھلایا ،علی میدان میں بازی ارکئے تو انگریزوں کے کہنے پر سکھوں کا نام لے کر بمرحد كم مسلما نول كينوُن سے ہولى جا كھيلے، اُنحييں ملحونين اشرار ، كلاب النا راوشخل لام مظهراتے رہے۔ اون کے ننگ و نامونس بروست ورازی کرنے رہے۔ بیٹھا نوں نے اموکار مجبور ہو کرمیزیا نی سے ہا مخدا ٹھایا اور اس جمبیت کے اکثر افراد کو اُن کے اصلی مقام پر بہنیایا - ایک ہی رات کے اندر جننے ہاتھ آ سکے سب کوموت کے گھاٹ آنار دیا گیا، جو باتی ح

ا من سر کا دو بوجا اور جوجنداشی علی کے اُن کے علاوہ سب کوبالاکوٹ کے مقام بر 4 ہر ذافیقعدہ 4 ما 14 مرام کو دفنی رکھے اس المناک ڈرامے کا بعدلا پار طیختم کردیا۔

مقام بر 4 ہر ذافیقعدہ 4 ما 14 ہر اس مراس کا مراس سے سرا کھایا تھا۔ محمد بن عبدالو یا ب

نیر حویر صدی میں خارجیت نے نخبہ کی سرز مین سے سرا کھایا تھا۔ محمد بن عبدالو یا ب

فقے کو اُس ز مین مقدس میں قدم جانے کی عبر لوگئی تو اِس گمرا ہی کو و بلی بہنچا یا گیا مولوی محراتم میل دوروں نے کو اس کی سبیغ واشاعت میں کوشاں سے لگے۔

دولوی نے اِس مشن کو دل وجان سے قبول کردیا اور اِس کی سبیغ واشاعت میں کوشاں سے لگے۔

پری خرفیقت میں یہ وہی خارجی فرقہ جنے جس کی خرفجہ صادت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہلے مہی دیا ہو تھے کہ قبارے کا اور اِس کا آخری گرو و ورقتی کہ قبارے کی اور اِس کا آخری گرو و ورقتی کہ قبارے کی اور اوروں نے کہ اور اِس کی اور اِس کی اور اِس کا آخری گرو و میں خوارے سے سے کہ میں جن جن جن دیا میں خواری کے ساتھ ہوگا۔ لاکوا موصوف کی کارگزاری پرگفت کو کرنے سے پہلے ، جن جن جن دیو کہ میں خواری کے مارے میں اختصار سے کہ کھٹاریخی طور پرع طن کر دیاجات نا کہ ایک منصف مزاج کے لیے صورت حال کو سبھے بیں کوئی فیقت یا تھیں ہوئی ورت کے لیے صورت حال کو سبھے بیں کوئی وقت یا تھیں ہوئی ورت کا در کے کیا وہ کے اورے میں اختصار سے کھٹاریخی طور پرع طن کر دیاجات نا کہ ایک منصف مزاج کے لیے صورت حال کو سبھے بیں کوئی وقت یا تھیں ہوئی ورت کی باقی نہ رہ جائے۔

انگریزی دورسے بی تکدید دھاند لی جاری ہے کہ شاہ و لی اللہ محدث د ہوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نیا ہی مکتبہ فکر گوڑا ہجوا ہے اور مولوی محدا کہ بعلیہ دہور جونکہ حضرت شاہ صاحب مذکور کے بوئے ہیں لہٰذا اسمنیں و لی اللہٰی مکتبہ فکر کا ایک عظیم دار صلہ او یاجا تا ہے حالانکہ مکتبہ فکر رکے بوئے ہیں لہٰذا اسمنیں و لی اللہٰی مکتبہ فکر کا ایک عظیم دار صلہ کی علیم الرحمہ کا کوئی ابیت مکتبۂ فکر نہیں مکہ وُہ صنی علیم دیں اور صونی منش بزرگ شعے ۔ شاہ صاحب اور مولوی محدا کہ میں مکتبۂ فکر نہیں مکہ وُہ صنی عقائد ہیں بعد المشرقین ہے کیونکہ مولانا نے نہ صرف و ہا بیت قبول کی تھی بلکہ رزمین پاک و مہند میں وہا بیت کا سک بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی قبول کی تھی بلکہ رزمین پاک و مہند میں وہا بیت کا سک بنیادر کھنے والے اور اس کے بانی طرح ہے جس طرح نے دیک بانی و دو ہو بیت کا دینی سلسلہ اپنے خاندا ن سے حتی کہ اپنے مارہ مولانا عبر الوبا ب دا لمتو فی سا ہا اھر / بہ ، ای سے نہیں مثنا کیا محض حسب ونسبکہ دالرما جدمولانا کا وینی و مذہبی رہ شتہ نوئے علیہ السلام سے جوڑا جا سکتا ہے ؟ ہرگن ساسے دکھ کرکنعان کا دینی و مذہبی رہ شتہ نوئے علیہ السلام سے جوڑا جا سکتا ہے ؟ ہرگن ساسے دکھ کرکنعان کا دینی و مذہبی رہ شتہ نوئے علیہ السلام سے جوڑا جا سکتا ہے ؟ ہرگن

نہیں حقیقت یہ سے کہ مولوی محمد اسلمعیل وطوی ( المتوفی ۲ ۱۲۸ هر ۱۲ مرا د) نے محمد بن عبادیا ، خدى كاخرب اختياركبانها، محدين عبدالوماب خدى د المتوفى ١٠٠١ه/ ١٢٠٨) نه ابن تيمير حرا في كا مذهب اينا يا ، ابن تيمير حرّا ني ( المتوفى ٢٧ ، هر ) نه ابوليعلي و يخروس لفي حضرات کا مذہب قبول کیا نصا اور ابولیلی فاصنی وغیرو نے مسلک نوارج مواپنا دین مظہرا یا تیا۔

ابرانم الحروف ابنه مسلمان عجائيون كي خرخوا بي مين بيعرض كرناجا متاب كم آخري رسول ، نبی الانبیاء ، فخرود عالم صلی الله تعالی علیه و سلم نے خوارج کے بارے میں مسلما بن كوكيا ماليت فرماني ب-بيز البيز جرسب سے زياوہ اپنے آ فا و مولی، سروركون وكا شفیع النس وجان، نبی مختار، صبیب چهور و گارصلی الله تعالی علیه وسلم کی شفاعت کا مختل یماں ایسے لوگوں کے بارے میں بیارے نبی کے چند بیارے بیارے کلمات بیش کرنے كى سعادت عاصل كمنابيا بنا ب ينابدكونى خومش نصيب يرسوي سك كرحب نبى كالحمد رفي اورص کے اُمتی ہونے کا دم بھرتے ہیں ، جب خوداً مس آ قاکی نگا ہوں میں یہ جماعتیں السي ميں تولعض علماء كے جُبة و د شار مركبوں جائيں ؛ بهتر يہي ہے كو آ قائے د وجهاں كے قدموں سے ماک جا ئیں -اگرایک بھی واش نصیب داہِ راست پر آگیا تو الحمدُ لِند، احقر کی منت ملك نے لئى . اب سار مصطفیٰ كے يبار سے ارشادات كا ايك ايك لفظ فور سے يرطيعيه ، سوي سمج كرفي في الربيع كرمينيكوني كس برصادق أق ب:

سمعت سول الله صلى الله اسنائي (الجيرزة اسلى من الله تعالى عند ال ا پنے کا نوں سے اور دیکھائیں نے اپنی آنکھوں مع مرسول التصلى الله تعالى عليه وسلم كى باركاه مِن كِيهِ مال حاصر كيا كيا ، آپ نے تقشیم فرمایا -دائيں اور بائيں طرف و الوں كوعطا فرمايا اور سے والے کون دیا۔ تو سے والوں سے ایک

تعالى على دوسلم باذف و م أيته بعيني افي مرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمال فقسه فاعطى من عس يميينه ومن عن شهالم وليم

يعط من ورائه شئ فقام رحيل من ورآئه نقال يامحدماعدلت فى القسمة وحبل اسود مطموم الشعروعلية توبان ابيضات فغضي مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غضباً شديدًا- قال والله لا تجدون لعدى رحبلاً هواعدل متى تمرقال يخرج فى آخرا لزمان قوم كان هلذًا منهم يقر ون القران لا تجاوز تواقيهم يموقون أمن اسلام كما يمرف السهم من المِثّة سياهم التحليق لايزالون يخوجون حتى يخوج اخرهم مع المسيح المعالف ذا لقيتتهوهم شرا لحناق و الخليقه -

دنسائي مشكرة، باب قنل الهالموة) ابالله من شرورهم)

أدفى كفرا بوكر كيف لكا: الص عبد! أب في تعتم مين الفاف نهيليا - وه أوفي میاہ ریک اور مُندے ہوئے سروالاتھا۔ اس نے بالکل سفید کیڑے بہنے ہوئے تھے۔ رسول الشصلي الله تعالى عليه وسلم في سخت نا راصّگی کا اظهار فرمایا اور ارشاد فرمایا : خد ا كى قسم، مبرك بعدتم محجر سے زبادہ انصاف كدف والاكسى كونرياؤ ككرمزيد فرمايا: آخرى زمانے میں ایک قوم نکلے گی ، کو یا بریعی اسی قوم کا ايك فردى، دُه قرآن بهت يراهيس كيكين فرا ن کا افران کے ولوں کی طرف نہیں جائیگار اسلام سے وہ ایسے عل جائیں گے جیسے نیر شکارہے۔ سرمنڈ انا اس لوگوں کی نشانی ہوگی۔ وہ ہر دور میں ظاہر ہو تے رمیں کے، یما ن کے اُن کی آخری جماعت دميّال كاس تقى بوكى -جبتم أن وكوں كو يا وُتُوسمج ليناكهوه برترين مخلوق بين- دنود

آخری زمانے کی جس قوم کا اِس حدیث ہیں ذکرفر ما یا گیا ہے اُس کے بارے ہیں یر نومعلوم ہوگیا کہ مدعی اسلام ہونے کے با وجود وُہ دا ٹرہُ اسلام سے خارج ہوگی ادر مورکون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا ۔ اِس کے ساتھ ہی اُس گروہ کی چا رنشانیاں بھی ہیں بتا دی ہیں :
ار وُہ شانِ رسالت میں گشاخانہ کلیات استعمال کیا کریں گے۔

۲- زیاده زیرمندایسگے۔

۳۔ قرآن توب پڑھیں گے تین اُن گتاخان رسول کے دلوں پر قرآن کا انز نہیں ہوگا۔ مہ۔ وُہ قرم ہردور میں کا فروں کی معین و مدد گار بن کر رہے گی حتی کہ دجاً ل کا ساتھ بھی ہی وگا دیں گے۔

قارتین کرام اشان رسالت میں گشاخا زعبارتیں کھنے والے بالک ظاہر ہیں ۔ حتیٰ کر ایلے نازیبا الفاظ مجی ستیدالانبیاء علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کی شان میں جاری کر دیے جن کی کہی برزین دخسنوں اور کھنے کا فروں کو بھی جراً ت نہ ہو ٹی تھی ۔ اسی طرح وُہ جاعت یا قرم بھی بالک ظاہر ہے جو اپنی اور بہت پر سنوں کی ایک قوم بناتی اور متحدہ قومیت کا گیت گائی رہی ہے ۔ کیا اسس فرمان رسالت کے مطابی کھرے اور کھوٹے کو بہجانے بیس کوئی شبر رہی ہے ، کیا اسس فرمان رسالت کے مطابی کھرے اور کھوٹے کو بہجانے بیس کوئی شبر رہی ہے ، ہرگز نہیں رہتا ، اب وُوسراار شاوگرا می ملاحظہ ہو:

حفرت ابوسعید ضدری رصی الله تعالی عندسے
روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہم رسکول حندا
صلی الله نعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیس پناہ
میں حاضر تھے اور آپ اُس وقت ما لقت یم
فرما رہے تھے۔ اُسی اثناء میں ذوا لحو لیمرہ
آیاجو بنی تمیم سے تھا، اُس نے کہا ؛ اب
الله کے رسول الفاف کو ۔ آپ نے فرمایا؛
الله کے رسول الفاف کو ۔ آپ نے فرمایا؛
انصاف کر سے گا ؛ تیرے اس کمان کی وجہ سے کہ
میں تھی عدل نہیں گڑا، قومر کے زیاں کا رہوگیا۔
میں تھی عدل نہیں گڑا، قومر کے زیاں کا رہوگیا۔
میں تھی عدل نہیں گڑا، قومر کے زیاں کا رہوگیا۔
میں تھی عدل نہیں گڑا، قومر کے زیاں کا رہوگیا۔
میں تھی عدل نہیں گڑون اوادوں۔ آپ نے ارشاد
ورمایا: اِسے جانے دو، اِس کے ساتھی بہت ہین
ورمایا: اِسے جانے دو، اِس کے ساتھی بہت ہین

عن ابى سعيد الخدرى رضوات تعالى عنه قال بنيا نحن عند مرسول الله صلى الله تعدا لى عليه وسلوولهسم قساً اتا ه فو والخولهسيق وهورجل مسن بنى تميم فقال بارسول الله اعدل فقال ويلك نمن يعدل الأهراعدل قد خبت وخسرت الأدن لى اضرب عنقه فقال المحابا يحقر احدكم صلاته مع صيامه مي رُوت وصيامه مع ميامه مي رُوت وصيامه مع ميامه مي رأو وسيامه مع ميامه مي رأو وصيامه مع ميامه مي رأو وصيامه مع ميامه مي رأو وسيامه مي ميامه مي رأو وسيامه مي ميامه مي رأو وسيامه مي مياري و المياب يحقر وصيامه مع ميامه مي رأو و المياب ي و المياب يعقر و و و الميامه مي مياره مي رأو و المياب يو و المياب يعقر و المياب يعقر و و المياب يعقر و المياب يعقر و و المياب يعقر و المياب يعتر و المياب يعقر و المياب يعتر و ال

تم اپنی نمازدں کو اِن کی نما زوں کے مقابطے میں اور اپنے روزوں کو اِن کے روزد ں کے مقابطے میں میں حقیر جا نوگ ۔ برقر آن بڑھیں گے مگر وہ اِن کے علق سے نیچ نہیں اور کے گا۔ داد عالم اسلام کے باوجو دی یہ نوگ دیں سے ایسنے کل جا تا ہے۔ جائیں گے جیسے ترشکا رسنے کل جا تا ہے۔

القران لا يجاوز تواقيهم يمرقون مسن السدين عما يسرق السهم من الرمية -رشكرة عباب المعيزات)

یں واقعہ دُوسری روایت میں ٹون مذکور مُروا ہے:

الكشخص آيا حبل كي المكيس وصنسي بُوتي، مِشَاني اً مَثَىٰ بُهُونَىٰ ، ولِرْصَى كُفَّىٰ ، رِضَارِ اوُنجے اور مرمندًا أبواتها وه كن لكا: العلمد! الله ت در و چصورعليه الصلوة و السّلام نے زمايا: اگر لقول تصارے، میں جی خدای نا فوانی کرا ہوں نوکون سے جواس کے احکام کی اطاعت كرك كا ؟ الله تعالى ف مجه ابل زمين ير امین بنایا ہے اور تم مجھے ایمن نہیں ماتے۔ ایک مرد نے اس کوفتل کرنے کی اجا زن انکی ليكن أسيمنع كرديا كيا حب وه كشاخ وابس لوط كيا توسركارف ارشا وفرمايا: إسسى ال سے ایک قوم ہوگی، وہ وگ قرآن بڑھیں گے ا قرآن اُن ك زخرول سے نيجے ندا تركا-جيد ترشكارس على جانا بده إس طرح إسلام سے كل جائي كے ۔ وُہ بت رستوں كو تحور كر سلانوں وقل كريں گے- اگر ميں اس قوم كو

اقبل رجل غائر العينين ف تى الجهتة كث اللحيه مشرف الوجتين محلوق الراس نقال بيا محمدات الله فقت ل فعن يطع الله اذاعصيت ه فيامنتي الله على اهل الارض ولاتا منوني فسأل سجل قتله فبتعه فلمّاوتى قال عن من فيضئ هذا قوم يقرون القبرأن و لا يحبا وز مناجرهم يمر قون عن الاسلام مروق السهنم من الرمية فيقتلون اهل الاسلام و بدعوت اهل الاوثّان ، لسنن ادركتهم لاقتلنهم قتل عادر (ايضاً) بانا قوامنين إس طرح بلك كرديتا جيسے قوم عاد

تارتین کرام! اِن دونوں روایتوں میں مذکورہ گشاخ ٹولے کی مزید نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں مناکہ اُم میں اُن کی ہی مناکہ اُمتِ محد براُ سنیں بچان کر خبر ارسوجائے ، اُن کی بانیں سننایا اُن کے گروہ میں اُن مفیل مسلمان سمچر کر بل جانا تو دور کی بات ہے ، مسلمان اُن سے سائے سے بھی جیسے رامن کے مطابق سے بھی جیسے رامن کے خلام کی براز ہائیں یہلی روایت سے سخت جارفشانیاں نمروار بیش کرویں ، مزید ملاحظہ ہوں :

۵ ۔ یا بندی اورا دائیگی نماز روزہ و نیرہ عبا وات میں یہ اصلی سلما نوں سے بڑھ جڑھ کر منظر آئیں گے ۔

ا منتاف چلے ہما نے تزا سن کرمسلمان کو قتل کرنا اِن کی مردانگی ہوگی۔

ار بُت پِرستوں سے بگاڑیں گے نہیں بکہ اُ ن کے بارو مددگاری کردہیں گے۔

مسلمان آب ہتے خدا کے ہتے نبی نے (حل حل الله وصلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم ہم کروہ کی پیسات نشا نیاں بیان فرمائی ہیں، کیا اِن نشا نیوں کے وریعے اُپ اُ سس گروہ کو ہمچاں نہیں سکے بہ یگروہ وورحیدری سے نتروع ہوگیا تھا، ہروور میں مختلف ربگ بدل کو الله ہوگا۔

ظاہر ہوتا رہے گا، بہان کے کر ایس گروہ کی اُخری جماعت و تجال کی معین و مددگار ہوگا۔

کیا اُسی جماعت کو آپ نے ماضی قریب میں چوٹے و تجالوں کے سا بھر نہیں دیکھا بہ کیا کسا مو نہیں و کھی بہ کیا اس کو و تجال کی معین و مددگار ہوگا۔

مسلمانوں کے مفاوات بروہ اُن مجھی خربیں نہیں لگارہے بہ کیا اب اُ مخول نے جھو نے و تبالوں کو و تبال کا مان کر اُس روش سے کھارہ کر لیا ہے ؟ اُنہے اب و مکھیں کہ بیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ تغالیٰ علیہ و سلم کی نگا و افر دمیں اِس گروہ کی قدر وقیمت اور شرعی ہو ز کیش مصطفیٰ صلی اللہ تغالیٰ علیہ و سلم کی نگا و افر دمیں اِس گروہ کی قدر وقیمت اور شرعی ہو ز کیش مصطفیٰ صلی اللہ تغالیٰ علیہ و سلم کی نگا و افر دمیں اِس گروہ کی قدر وقیمت اور شرعی ہو ز کیش مصطفیٰ صلی اللہ تغالیٰ علیہ و سلم کی نگا و افر دمیں اِس گروہ کی قدر وقیمت اور شرعی ہو ز کیش مصطفیٰ صلی اللہ تغالیٰ علیہ و سلم کی نگا و افر دمیں اِس گروہ کی قدر وقیمت اور شرعی ہو ز کیش

ار پرگروہ اسلام سے خارج ہے جیسیا کہ تبینوں مذکورہ روایتوں میں ہے: ۲- یہ بدترین مخلوق میں سے حبیبا کہ پہلی روایت میں ہے۔ ۱۳- اللہ کا رسول ان سے سخت ناراض ہے سے پہلی روایت م ۔ رسولِ فدا کے نزدیک بیرگردہ زیاں کا رہے ۔۔۔ دوسری روایت ہے۔ معابلہ کرام کے نزدیک بیرکردہ زیا میں جیسا کر حضرت عمر کی درخواست سے واضح ہے۔۔۔ دُوسری روایت ہے۔ یہ قوم عاد کی طرح میں ادراسی کی طرح ہلاک کے جانے کے سزا وار تسیسری روایت

تيسري دوايت

مسلان بھائیو اکل طیبہ کے ہم اہبو ا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کاربان مبارک سے نکلے ہوئے بیارے بیا رے الفاظ بیش کرکے تو ارچ کی جدجا عتوں کی سات نشانیاں اور ان کے بارے میں سات بھام ان روایتوں سے ہی اخذ کر کے آپ کے سامنے میش کر دیے۔ بیکسی مولوی کا فتولی نہیں ،کسی مخالف جاعت کی کھینچ تان منیں، اسی آقا کے ارشا وات ہیں جس کا کلمہ بیر صفرات بھی پڑھتے ہیں ، جن کا متی ہونے کا بیلی میں، اسی آقا کے ارشا وات ہیں جس کا کلمہ بیر صفرات بھی پڑھتے ہیں ، جن کے اُمتی ہونے کا بولگ بھی وم بھرتے ہیں، ویکھیے اِن ارشا وات کو سُن کو کس کروٹ کر سے ہیں کا بیاجس گوسے مکل کرجا گے تھے بھرائسی کا اُن کو کرتے ہیں کا اے میرے رب اِ اے سام کی اندا ت کو بیل کا قبات کو رب اِ ہوئیت و ما کہ یہ لوگ بھی اندا جو اللہ اللہ اللہ العالم سے اجلامین کی اللہ سلین وصلی اللہ بیان علی حبیب ہوئی حبیب محسم و اللہ وصحب اللہ جمعین ۔ تعالیٰ علی حبیب محسم و اللہ وصحب اللہ جمعین ۔

نوارج باقا عدہ جماعتی شکل میں پیط پہل مولائے کا نمات ، امیر شش جمات المجدار ولایت امیر المومنین حضرت علی رعنی اللہ تعالی عنہ کے زبانہ میں جنگ عنفین کے بعد ظاہر ہوئے۔ قبل از بیں یہ آپ کے ساتھی اور متبع سنے تیکن شد تحکیم کی آثر میں گرط ہے اور این اصلی رنگ رؤپ ظاہر کرنے لگے ۔ پر وفیسر الوز ہرہ محری تحقیم میں ، اور این اصلی رنگ رؤپ ظاہر کرنے لگے ۔ پر وفیسر الوز ہرہ محری تحقیم میں ، محبور مقرور نے یہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کو تحکیم کے قبول کرنے برمجبور کیا اور بھر ایک نیا لات سے کیا اور بھر ایک نیا حاص تکم مقرد کرنے پر شل گئے ، جلد ہی ا پنے خیالات سے منون ہوگئے اور تحکیم کو ایک جرم قرار دیتے لگے۔ حضرت علی در منی اللہ تعالی عن

کے سامنے بیر مطالبہ بیش کیا کر حس طرح ہم نے تکیم کو قبول کرکے او تکاب کفر

کیا تھا اور چیرا کس سے تائب اوسے آپ بھی اپنے کفر کا قرار کرکے تو بگا

اعلان کریں۔ عرب کے بروجی اُن کی ہاں میں یاں ملانے لگے۔ لا محدث مَر

اِلدَّ اللّٰه کے نعرہ کو اپنا شعار بنا یا اور حضرت علی در صفی اللہ تنا لیٰ عنہ کے خلاف لڑا تی کا کا غاز کر دیا '' کے

خوارج کے گروہ کی براینے روز اوّل سے ہی فطرت علی آتی ہے کہ جو حضرت اسلام کا متمل نموزسش کر رہے تھے، جو باب مربنۃ العلم تھے اور جن معذات، قدسی صفات سے ہم السلام كى ممل على تفسير ي من فاكر كهن في سي الله عند النياء كارو بور مين مند كالحافير خوارج نے اُن حضرات کو سی اسلام سے خارج عصرانے اور کا فر بتانے مکر اُن کے سافہ برمرسكار رہنے ميں كوئى عجا معسوك تهيں كي تتى - إن وگوں كى اكابر دشتى رمزيد تبصره كت بوك روفير الوزيره معرى مزيد يول وضاحت كتيل: "لَاحُكُمُ إِلاَّ الله كالفاظ مِرآن أن كينِ نظر بي يي أن كا وي الله حس سے منا لفین پر اوارے کسنے اور ہریات کوئٹم کر کے رکھ دیتے۔جب حفرت على (كرم المدوجها ) ومعروف لفتكود يلحة بهي نعره لكات حفرت عَمَان وعلى درضي الله تعالى عنها ) اورظالم حكام سے افهار بداري كاخيال أن رحادي رہتا تھا۔ بيچز أن كے قلب ووماغ برتھا كئي ۔ أن كے ليے حق مك رس في عاصل كرنے كے سب دروازے بذكرديے سے عمان و على اطلح اورزبر (رمني الذنعالي عنهم) اورظالمين بني أمير عدرات كا ا ظهار کرنے والے کواپنے زمرہ میں شامل کر لیتے تھے اور بعض دُوسرے اصول و مبادي مين نسبتاً إس سازم سلوك كرت ، حالا كمه واه ما كل ان سے اس ہوتے اور اُن میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وہ را ن سے

مله غلام احد حریی، پروفیسر: اسلامی زابب، مطبوعه لا بور، بار دوم ، ۱۹۰۰ او، ص ۸۸

زیارہ دُورجا پڑتے انگرا ظهار برأت کی مخالفت میں بیخطرہ نہ تھا .... برأت کا خیال اُن کے اعصاب پر بڑی طرح سوارتھا اور جمور مسلما نوں کی جاعت میں داخل ہونے سے مانع تھار ؑ لے

حس طرح بہود کی خواہ گردن اُلُوادی جائے تکین وہ موت کی تمنّا نہیں کرے گا اِسی طرح خواہ موری کی خواہ جا ن جا تی رہے کین مسلمانوں اور اُن کے اکا برکومشرک اور خارج عن الاسلام کے سے زر بھی باز اُنے اور خارت کا جا ہے اور خارج عن الاسلام کے سے زر بھی باز اُنے اور نہ تا تیا مت باز اُنیں گئے۔ بہی سلوک اِن بد بختوں نے ابنے اور ایسی نے اور کے ساتھ اور ایسی خوار کے ایسی نے دوار کا تھا۔ حضرت حید رکز ارضی اللہ تغالی عند اور آپ کے دیگر ساتھیوں نے اپنے عمل سے دوار کا است محدید کو یہ دکھا دیا تھا کہ خوارج اُن کے نزد باب واجب القتل میں کیو کم خودار شاور آپ فرسی ایسی کیو کم خودار شاور آپ فرسی ایسی کیو کم خودار شاور آپ کے نزد باب واجب القتل میں کیو کم خودار شاور آپ فرسی آپ کیو کم خودار شاور آپ کیا کہ موری کھتے ہیں :

سین حال خوارج کا نھا، ہے جی با علی (رصنی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو اُن کے خطبوں بلکہ نماز بین نگ کرنے سے سیلما نوں کو جینج کرتے اور اُن کھیں مشرک قرار عنما ) کی ہووی کی وجہ سے سیلما نوں کو جینج کرتے اور اُن کھیں مشرک قرار دینے سخے ۔ اِن نوگوں نے جب عبداللہ بن خبّا ب الارت ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کو قتل کیا اور اُن کی لونڈی کا پیٹ بھاڑ ڈوالا تو حضرت علی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اُن سے کہا : "عبداللہ بن خبّاب کے قاتلوں کو ہما درسے نوالہ ویا !"عبداللہ بن خبّاب کے قاتلوں کو ہما درسے نوالہ ویا !"عبداللہ بن خبّاب کو ہم سب نے موالے کردو اُن خوارج سنے جواب دیا !"عبداللہ بن خبّاب کو ہم سب نے مقل کیا ہے وا ترج سنے واب دیا !"عبداللہ بن خبّاب کو ہم سب نے مثل کیا ہے وا ترج سنے واب دیا !"عبداللہ بن خبّاب کو ایک اُن کے دیا ہے واب کو مقرت علی دکرم اللہ وجہد ) کو اُن سے دو نا پڑا ، بیا ن ک کہ اُن کا تقریبًا قبلے قبلے بی کردیا ، تا ہم جو بے شکے وہ ایک کھی کے لیے جی لینے طریقہ سے میٹے نہیں بکہ بوری والی کی اور شیاعت کے سا تھ اپنی دعوت میں مصروف درہے وہ کے

له غلام احد تریی: اسلامی نداینب، ص ۵ م که ایضاً : ص ۲۸ خارجی حفرات اپنے روز اوّل سے ہی زالا تدبّن و اخلاص بیش کرئے آئے ہیں لیکن پہر دوسروں کی آنکھوں میں تنکے ہی و مکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں کے شہتیروں کو دمکھنے کی مرحم اللہ کھبی حذورت ہی محسوس منیں کیا کرتے۔خوارج کی اوّلین جماعت نے اپنی اسس مخفوص فطرت کا ایک یہ ثبوت بھی بیش کیا تھا ؛

"فہم دین کی کونا ہی نے اخلاص کے با وجود اسمیں گراہ کردیا اوریہ اسلام کے جوہراور رُوح کو پا مال کرنے لگے ۔ اِنھوں نے عبداللہ بن خباب درضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عند ) کو محض اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ حضرت علی در صفی اللہ تعالیٰ عند ) کو مشرک تصور نہیں کرتے ہے مگر قبیت ادا کیے بغیرایک عبیبا کی کی محجوریں لینے سے انکار کر دیا تھا ہے کے

وور سے پر تنقید و کھ جینی کرنے کی بیاری تو عام ہے کیکن لبعن او قات السان غیر شعوری طور پر یاکسی گراہ پارٹی سے اپنا خلاف وا قد اختلاف دکھانے اور اسسے اپنی برائت کا منها داخلار کرنے کی خاط و خود اسینے ہی عقاید و خطرایت پر تنقید کرجا تا ہے ۔ زماز حال کے خار جبوں اور وہا بیوں میں سے کھی تھی تصفرات بھی ہی طرز عمل اختیا رکر لیے بیل بینائچر شہور دیو بندی عالم مولوی بررعالم میر می نے وارج کے بارے بین لکھا ہے کہ بینائچر شہور دیو بندی عالم مولوی بررعالم میر می نے دوارج کے بارے بین لکھا ہے کہ از ان (خوارج ) کے اقوال وعقاید دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہا بیت موٹی عقل اور طی علم کے مالک تھے۔ ورکے مقاصد ، فہم معانی ، انشلا واست نمائی کا اُن میں کوئی ملکہ ذیتا ۔ قرآن شراحیت بڑھنے کا اُن میں کوئی ملکہ ذیتا ۔ قرآن شراحیت بڑھنے کا اُن میں سنوق قرآن اُن کی زبانوں پر شاگر اُن کے قوب اِنسی کی صبح جمدا بات اور لطبیف مضا بین سے قطعاً خالی ہے ۔ اُن کی اِنسی علمی بے مائیگی کی طرف صد بریت کے مضا بین سے قطعاً خالی ہے ۔ اُن کی اِنسی علمی بے مائیگی کی طرف صد بریت کے مضا بین سے قطعاً خالی ہے ۔ اُن کی اِنسی علمی بے مائیگی کی طرف صد بریت کے الفا نو ذیل میں است ارہ کہا گیا ہے ۔ اُن کی اِنسی علمی بے مائیگی کی طرف صد بریت کے الفا نو ذیل میں است ارہ کہا گیا ہے ۔ اُن کی اِنسی قرف القران لا یہ ورخنا جرھم ''



بعنی وُه قرآن توبهت تلاوت کری کے مگر قرآن صرف اُن کی زبانوں پر موکا، اُن کے قلوب بین علم وقعم کا کوئی ورد ، نر ہوگا۔

ووسرى علامت أن كعلم نما جل كى يا بناتى كن بيكم " يقت لون اهلالاسلام ويدعون اهل الاوتّان " بُت رِستو ل محيود كر أبل اسلا كونىل كرب كم - كچه يرتخر برنمجي ب كرسطى علم كے ساتھ مزاج ميں شدّت اور نفس میں نقشق پیدا ہونالازم ہے۔حضرت ابن عباکس درصی اللہ تعالی عنہ) حب إن سے مناظرہ كے بيے بنتي بين ترج سلا فقره أ تقول نے فرما يا ہے ا دد بینا ، میں البی جاعت کے یا س سے آرہا ہُوں میں میں یہ قرآن اُڑا ہ اور جوبرا و راست آن حضرت صلی الله نعالیٰ علیه وسلم کو دیکھنے والی ہے۔ إلى كامطلب يه ظاكمة قرآن خال عزور بو مگر قرآن وال نبين - اگر انصاف كرت توبه فيصله أسان تفاكر قران كي صبح مرادؤه لوك زباره جلنت تنظ جن بیں سب سے پہلے قرآن اُ تزاا در حفوں نے براہ را ست صاحب کتاب سے اس کی مرا دیں تمحیبی اور اپنی ہے مکھوں سے اِسس پرعمل کا طریقہ وکھا ! کے كالش اموصوت يا أن كم منيال علماء مجى مذكوره تفريحات كى روستى مين اپنے والى بائى دىكھنے كى زهمت كوارا كرليت كم قرآن كوطوط كى طرح يرصف والے ، اسسى ستى مرایات اورلطیف مضامین سے محروم رہنے والے ، کہیں اَ جکل وُہ حضرات ہی تو نہیں ہیں جو فران كرب سيرور وكارعاكم كوهوالا بنات اؤرأس مح مجوب صلى الشرتعالى عليه وسلم كاتوبين وتقیص کے دوال فراہم کرنے میں ملکے رہتے ہیں۔اوّ لیبی خوارج نے تو حضرت علی رحنی اللہ اللاعذ كومشرك اور اكسلام سے خارج كها تھا بيكن موجودہ خوارج كے مد ب تحقیق سے وُنا بَيائِ كُرام بي كي اورنه خاني كاننات واس عسابقه بي إن جاعة ويا افراد كركي ديكه يست جوعلى الاعلان يُت پرستون كاسا تقدية رب بين، مسلم مفادات كي

له برطالم میرشی ، موادی: ترجهان السند ، حبلداول ، مطبوعه دیلی ، یا ر اول ۸۸ ۱۹ و و ص سرم

فنافت کرنا مہیشہ شیوہ رہا ہے اور مسلما بؤل کے خون کے وجتے اہمی کہ بن کے وا موں اور مسلما بول کے خون کے وجتے اہمی کہ بن کے ارشا وا سالم ما وید عوں اگر نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان ہے اُل سے اگر نبی کر مسلم کرنے ہیں، تو بیارے نبی کے اس بیا دے اعلان پر عمل کرتے ، " فیتکون اہدل الاو شان "کے جن کو مصدا تی پات ، بغیر کسی رو و ما یو کے اُس بنی خوارج زمانہ نسلیم کرتے اور اُن سے کما رہ کش ہوجاتے ۔ کما خواری پر اِن تغیر کرنے والوں نے تی و باطل میں تمنی کرنے کی السی زحمت برواشت کی ؟ تاریخ اِلمس کی جو اب نفی میں دے رہی ہے کمیونکہ فخیر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے " تھ لا یعود دن میں توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکین حق کی طرف آنے کی آن ، باطل میں توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکین حق کی طرف آنے کی آن ، باطل میں توفر ما دیا تھا۔ ایسے صفرات سب کچھ کہ جائے میں فکین حق کی طرف آنے کی آن ، باطل میں خور سے کے ارمان ، واللہ ، ہوالمہ ستعان۔

وجربہ ہے کہ موجودہ حضرات کار حضوارج کی مہیت ہی یہ کیفیت رہی ہے کہ تصور کاج اُن اُن کے سامنے ہوتا اُسی کو دیکھتے اور دُوسری طرف نظر دوڑا نا مجی معیوب مجتے تھے۔ اپنے نظریات کو فلطی سے قطعاً مبتر ااور دُوسروں کے عقاید کوسراسر غلط مانیا گویا خارجیت کی اقلا شرط ہے اُور اِسسے ذرا اِ دھرا دھر ہو جہا نا اُن کے نز دیک دین سے زمل جانے الا شرط ہے اُور اِسسے ذرا اِ دھرا دُھر ہو جہا نا اُن کے نز دیک دین سے زمل جانے الا جہتم میں گرجانے کے مترا دون رہا ہے۔ بروفیسرا اُلُور نہوم صری اِسس حقیقت کو گوں بیان

پر حقیقت ہے کو خوارج کے مناظرات و منا قشات رِ معتقب کار نگ نمایاں ہوتا ہے رو کو کھی فرضع کی دلیل کو تسلیم کرتے ہیں ندا سس کے نظریات کی صحت کا اعراف کرتے ، و کو حق سے کسی قدر بھی قریب کیوں نہ ہو مخالف حب قدر زیادہ قوی دلیل بیش کر تا اُسی قدر رہا ہے عقید سے پر زیادہ راسنے ہو جانے اور اپنی کا ٹید میں دلیلیں دیتے ۔ اِس کی وجہ پر تھی کہ اُن کے افکا رائن کے فولس پر چیائے رہتے تھے اور اُن کے نظریات و معتقدات اُن کے قلوب کی گھرا تی کہ جاگزیں ہو پھے تھے ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہُوا کہ اُن کی قوتِ فکر و نظر کی تم راہیں مسد و د ہو کر رہ گئیں اُور اُن کے ادر اکات واحسا سات و منظر کی تمام راہیں مسد و د ہو کر رہ گئیں اُور اُن کے ادر اکات واحسا سات

میں فبولِ حق کی کوئی صلاحیت باقی ندرہی۔ بایں ہم نوارج میں شدّت زع و
خصومت کا جذبہ کار فرما دہتا تھا ۔۔۔۔ یہ اسباب تھے جن کی بنا پرخوار ہے
افکار میں بڑی تنگ خطری بیدا ہو گئی تھی۔ وو اُن کی جانب صرف ایک ہی آنکھ
سے دیکھا کرتے تھے اور دو کر مروں کے منظریات کو خاطر میں منلاتے تھے ہے لہ
خوارج قرآن کریم کے مفہوم ومطالب کو جس طرح اخذ کیا کرتے تھے اُس کے بارسے میں
مرصوف گئوں تصریح کرتے میں :

"خوارج ظوا ہر قرآن سے تمسک کرتے تھے اورائس کے معانی ومفہوم کی
گرائی میں اُر نے کی کوشش رز کرتے نصوص بیطی قسم کی نگاہ ڈوالئے سے
جو سر سری مفہوم ذہن میں بیٹے جاتا بس اُسی کے ہور ہتے اور اُسس سے
ایک انبی بھی اور اور سرکنا گوارا ذکر تے ۔" کے
میں مرد میں میں نور کی کوارا ذکر ہے ۔" کے

ٹوارج میں موصوف کے نزدیک وضحِ احادیث کا مرض بھی سرایت کیے ہوئے تھا۔ چنانچیہ کھتا ہیں

"ندمهب و مسلک کی اندها دهند تا شدکا جد بر بعض او قات بخوارج کو آنحفرت ملی اندمها دوخ گرفت کو گرفت کی کرنے برجبور کر دیتار ایک فارجی جب نے اس عقیدہ سے تو بر کر لی تنی ، علماء سے کہا کرتا تھا کہ احا ویٹ نبویہ کی انہی طرح چیان بین کریں کیونکہ خوارج کو جب کوئی دلیل ند ملتی تو وُہ خود ساختہ ایک طرف خسوب کر دیتے تھے '' تل میں کریم کی اللہ نعالی علیہ وسلم کی طرف خسوب کر دیتے تھے '' تل خوارج کے نظریات و عقائد چو کم تعقیب، تنگ نظری اور کے قہمی پر مبنی شقے ہیں وجہ ہے کہ طبائع کے اختلاف کی بنا پر مینے تھنے تی وق میں بٹ گئے کئی ازاد قد کہلانے و الے خارجی طبائع کے اختلاف کی بنا پر مینے تھنے والے خارجی

له غلام احمد حریری: اسلامی ندامیب ، ص و و ، ۱۰۰ گالیفاً: ص ۱۰۰ گالیفاً: ص ۱۰۰ باتی سب سے تعدا دمیں زیادہ اور صنبوط تھے۔ پروفسیر البُرزمرہ مصری نے دیگر خواری ہے ای کے چیے امتیا زی عقاید کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے چاکر یہ میں :

(الف) یواینے مخالفین کو صرف خارج ازایمان مہی قرار نہیں دیتے بکر اُن کو مرکز ان کو مشرک اور دائمی جبتی تصور کرتے ہیں ، اُن کا قتل و قبال بھی اُن کے مشرک اور دائمی جبتی تصور کرتے ہیں ، اُن کا قتل و قبال بھی اُن کے مشرک اسے م

(ب) غیرخوارج مسلمان کا مک دارالحرب ہوتا ہے اور وہل پر ہروہ
کام مباح ہے جودارالحرب میں مباح ہوتا ہے اور وہل کروں وقت کام مباح ہے جودارالحرب میں مباح ہوتا ہے جی گئے الے والوں
اکھنیں دورڈی غلام بنا نا جائر ہے ۔ جنگ سے جی گئے الے والوں
رفتل مسلم سے پر ہمیز کرنے والے خارجیوں) کوقتل کرنا روا ہے۔
(ج) مخالفین کے بیتے سی مشرک ہیں اور ابدی جہنی ہیں۔ اس سے اُن کا
مقصوریتھا کہ مخالفین کا کفر صرف اُن کی وات تک محدود نہیں رہے گا
بلکہ اُن کے بیتی ت کے مجمی ہنے جائے گا، با وج دیکہ اُسٹوں نے اِس
جرم کا ارتکاب نہیں کیا ۔ خوارج کیا یہ نقطہ نظر ایک عظیم کری انواف
جرم کا ارتکاب نہیں کیا ۔ خوارج کیا یہ نقطہ نظر ایک عظیم کری افراف

کی ٹینیدداری کرتا ہے۔ (د) گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب انبیاً سے بھی ہوسکتا ہے ہے کہ ازار قرخوارج کے موخرالذ کرعقیدے کے بارے میں موصوف نے اپنے تا ترات کا یُوں اظہار کیا ہے :

"إس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کے اقوا ل بین تناقف پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تووہ کہا ٹرکا ارتکاب کرنے والوں کو کا فرقرار دیتے اور دُوسری جانب انبیاً سے بھی کان کا صدور جا ٹر سکتے ہیں گریا اُن کے خیال میں انبیا کم کفر کا ارتکا بیدکے کے قربر کیا کرتے ہیں یہ تک

> کے غلام احد حربری : اسلامی نداہب ، ص۱۰۳ سے ایفگا: ص۱۰۳

خوارج کے بارے میں محتیت مجموعی پر وفیہ صاحب مذکور اپنے خیالات گوں ظاہر کرتے ہیں: رراصل خارجی ندمهب کی بنیا د تشدو اور غلومیر سے موین اور قهم وین کے معاملہ میں برلوگ بہت زیا دہ غالی اور متشدد سے رامس جزنے اُسمبیں گراہی کے راستے پر لا ڈالا تھا اور عامر مسلمین کو بھی گراہ کرنے کے دریے رہتے تھے کے مرودہ زمانے کے خارجی حضرات با وجود اتمام حجت کے اور دلائل کے میدان میں عاجسز رہ جانے بر معبی اپنے عقا برونظ اِبت سے ایک انج معبی ادھرسے اُدھر نہیں ہو تے مکین يرون أس وقت وور بوجاتى بعرجب م ويصف إلى كد إن حضرات كى اللين جماعت ينود امرالونين حضرت على كرم الشوجه؛ في يُول اتمام حجت فرما تى: "ایک مرتبر حضرت علی رهنی الله تعالی عندنے ایے ہم عصر خواری کے مزعوات ك وندان فكن اور مدل جواب ديد - أن كومن طب كرت بوت فرايا : " اگرتمها راخیا ل بیب که بی خطا وار بون اور گراه بهون تومیری محرابی اور علطی ک سزا اُمتِ محرصلی الله تعالی علیه رسلم کوکیوں دیتے ہو ؟ تم نے اینے کندھوں پر تلو اربی لطکا رکھی ہیں اور ائنیس موقع بے موقع بے نیام كريلة ہو-تم ينهن ديكھ كركنه كاركون ب اورب كناه كون ؟ دولون كو تم نے ایک ساتھ ملاد کھا ہے۔ تم اچی طرح جانتے ہو کہ رسول الشصلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم نے شادی شده زانی کوسنگسا رکیا ، بیراُس کی نماز جنازه بھی پڑھا ئی، اُ س

شادی شده زانی کوسنگسار کیا ، بھراُس کی نماز جنازہ مبی بڑھائی، اُس کے اہلِ فانہ کو اُس کا وارث بھی تسلیم کیا۔ رسول اللہ دصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، نے تا تل کو جُرم قتل میں قتل کیا لیکن اُس کے اہل کو اُس کی میراث سے مُروم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چر کے یا تھ کاٹے اور غیرث دی شدہ زانی کو دُرہ سے مارے لیکن دونوں کو مالے غنمیت کاسٹے اور غیرث دی شدہ زانی کو دُرہ سے مارے لیکن دونوں کو مالے غنمیت

یں سے حصتہ بھی دیا۔ آپ نے گنہ کاروں کے ماہین اللہ تعالیٰ کا حکم قائم کیا،

لیکن اسلام نے مسلما نوں کوجو حصتہ دیا تھا اُس سے اُن گناہ کا روں کو محروم

نہیں کیا ، نہ اُن کا نام واٹر ؤاسلام سے فارج کیا گئا کے

حضرت علی رمنی ادللہ تعالیٰ عنہ کے اِس انمام حجت کے بارے میں پروفیسرا بُوز ہرہ مھی

نے یُوں کھا ہے:

"خصرت علی (ونی اللہ تعالیٰ عنہ) کی اِسس دول اور عدہ تقریر کا خوارج کے باس موقع

کوئی جواب بنیں بخیا۔ حضرت علی (رصنی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اُسس موقع

پر تمنا ب اللی سے دبیل لانے کے بجائے عمل رسول سے وبیل بیض کی ،

کیو کی عمل کی تا ویل بنیں ہوگتی ، اِس کو درست طریقے سے مجھا جا سکتا ہے

اور حب میں خوارج کے سطی منظر بایت اور فکر خام کے لیے کوئی گئی کش نہ

نکل سکتی تھی سطی فکر تصویر کا ایک ہی دُن و دکھتا ہے۔ اُس کی نظر ایک

جزیتے پر ہوتی ہے اور فہم عبادات واسالیب میں جزئی میلان سے گراہی تو

حاصل ہوستی ہے ، مقصد نک بہنچنا مشکل ہے۔ یا مور کلیہ پر نظر دکھنے سے

حضرت علی در رصنی اللہ تعالیٰ عنها نے اس محصرت وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا

عمل بیش کیا ناکہ اُن پر تا ویل کے در وار سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس

عمل بیش کیا تاکہ اُن پر تا ویل کے در وار سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس

عمل بیش کیا تاکہ اُن پر تا ویل کے در وار سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس

عمل بیش کیا تاکہ اُن پر تا ویل کے در وار سے بندکر دیے جائیں ، بغیرایس

عمل بیش کیا تاکہ اُن کی تلبیسات فاسدہ کے بیے جیرت واصلط اب کا کوئی دُفت با قی

مربینے دیا جائے ہے تا کہ

الميرالمومنين حضرت على كرم الله وجهد في خوارج كو راه راست كى طرف كلاف اوراعام جمت كي عرف كلاف اوراعام جمت كي غرص مع حضرت عبدالله بن عبالس رصنى الله تعالى عنهما كوان ك ياس مجيجا-آپ ك

له غلام احدوری، برونسر: اسلامی مذابب، صه ۹ که ایضاً: ص ۹۹

خوارج سے جو گفتگو بئر ٹی اُسے حافظ ابن عبدالبر رحنی اللہ تعالیٰ عنہ (المتوفی ۱۲ م سے)
کے والے سے مولوی بدر عالم میر طبی دیو بندی نے یُوں بٹان کیا ہے:
"جب ڈارج حضرت علی ارحنی اللہ نعالیٰ عنہ) پر جواحاتی کرکے آئے تولوگ
آپ کی خدمت بیں محاضر ہؤئے نے اور وحن کی کہ اسے امیرالمومنین اور کیھیے
یہ جاہل لوگ آپ کے مقابلے ہیں اُ ماوڑہ پیکا دکھوٹے ہیں۔ آپ نے جواب
دیا کہ پہلے انھیں جنگ کر لیے دو۔

حضرت ابن عبالس درصنی الله تعالیٰ عنها) فرماتے ہیں کر ایک دن میں نے وحن کمیا کہ آج ذرا تا خرسے نمازا داکھیے ، میں اُن لوگوں (خواتی سے گفتگو کر او اس منع تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھول لگ رہی ہے۔ شب بداری کی وجے اُن کے ہرے سیا ہی مائل ہیں۔سجدوں کے نشان بیشا نبوں رہیں اور کہنیوں میں اونٹ کے گھٹنوں کے طرح تھیکیں ولائن بى - وُعلى بُونى قيض يف بؤ ئي بين رحضرت ابن عباس (رصى الله تعالی عنها ) کو دیکھا توبولے: ابن عبائس ایسے استے اور یہ محلہ كيسامين دكھاہے ؛ معزت ابن عباسس و دحنی اللہ تعالیٰ عنما ) كتے میں ، بی نے جواب دیا ، تمویں اس محدّ رکیا اعتراض ہے ، میں نے خوداً ن حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كتسم برا چھ ا چھے مينى كراك ديكھ الى - إسك بعد قرآن كريم كى يرايت تلاوت كى " قلمن حرم ذيت الله التى اخوج لعبادة والطيبات من الرزق "آب كه ويجيك برزینت اور انھی اچھی غذائیں ہواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنا ٹی ہیں ،کس نے حوام کیں ؛ مجھ اُلھوں نے دریافت کیا ؛ کمو کیوں أَتْ برو ب ميں نے جواب ويا كه ميں أَن حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کو دیکھا ہے اورجن میں قرآن نازل ہوا تھا اور تم میں کو ٹی شخص ایسا نہیں ،حس نے آئخضة صلى الله تعالى عليه وسلم كوديمها بورميرى مدكا مقصد یہ ہے کہ اُن کی باتیں تم کے اور تمعاری باتیں اُن بہ بہنچا دُوں۔
اُسخوں نے آپس میں کہا: اِن سے بات مت کر وکیونکہ یہ قولیتی ہیں اور اِن کے میں قرآن کہتا ہے: "بل هم قدم خصصون " بلکہ یہ لوگ جبگا الوجیل بحق میں قرآن کہتا ہے: "بل هم عزور گفتگو کریں گے۔ اِس کے بعد اُن میں سے دوتین شخص سامنے آئے رمیں نے فرچھا کہ حفرت علی در منی اللہ تعالی عنی پر تمعیں

المیں بولینیا کا فروں کے ابیر ہوئے۔ (سو بالدین والک)

میں نے کہا اگر میں ان سب بالوں کا تحصیں خود قرآن وسنت سے ہی جواب دے دوں تو کیاوالیس چلے جاؤے کے بائضوں نے کہا بیوں بنیں۔

اس پرمیں نے کہا ، اچھا توسٹ و - بہلی بات کا جواب یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں دوسروں کو گھر مقرد کرنے کا تھم موجوء ہے جنائخ ہا مارت احسرام بیں کوئی شخص شکاد کرنے تو افتہ تعالی نے اس پرجز امقرد کی ہے اوراس کا فیصلہ دومنصف مسلما فوں پر رکھا ہے، جو وہ کہہ دیں گے دہی قابل سیم ہوجائے گا۔ اسی طرح ضلع میں طوین کے درشخص بلاکو فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اسی طرح ضلع میں طوین کے درشخص بلاکو فیصلہ اُن کی دائے ہوجائے گا۔ اسی طرح ضلع میں طوین کے درشخص بلاکو فیصلہ اُن کی دائے

پردکھ دیاہے -اب تم ہی انصاف کر و کہ حب جا نوروں اور عور تون کک کے معاملات میں مسلمانوں کا فیصلہ قابل کے جانی معاملات میں مسلمانوں کے جانی معاملات میں کبور تسلیم نہیں ہوگا ؟ اب بتاؤ تمہا را اعر احض جاتا رہا یا نہیں ؟ کہنے لگے : جی ہاں ۔

و وسری بات کا جواب یہ ہے کو تباؤ حضرت عالیہ در رضی اللہ تعالی عنها ) تمعاری ماں تھیں یا تنہیں ؟ اگرانکار کرتے ہوتو کا فر ہوتے ہواور اقرار کرتے ہوتو کا فر ہوتے ہواور اقرار کرتے ہوتو کیا تید کرنے کے بعد اُن کے ساتھ وہ سب معاملات ورست رکھو گے جو دُوس سے نیدیوں کے ساتھ جائز ہوتے میں ؟ اگر اِس کا اقرار کرنے ہو، تو بھی کا فر ہو، کہو اِس پرتمعاد اکوئی اعتراض ہے ؟ افرار کرنے ہو، تو بھی کا فر ہو، کہو اِس پرتمعاد اکوئی اعتراض ہے ؟ افرار کے کہا ؛ بنیں ۔

یں نے کہا: ابتدیس یا ت کا جواب سنو۔ صلح حدیدی میں اُبُوسفیان وسی سے کہا: ابتدیس یا اُبُرسفیان وسی سے اس کے اصرار پرکیا آں حض ت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ محو کرنے کا امر نہیں فرمایا تھا ؟ بھر اگر حضرت علی در صنی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے اپنا نام امارت سے علیحدہ کر دیا تو کیا مہُوا ؟ سوال و جواب کے بعد اُن میں دو ہزاراشخاص تووالیس ہو گئے اور جورہ کئے وُہ قبل کر دیے گئے '؛ لے قبل کر دیے گئے '؛ لے

ندگورہ بالاطوبل والدہم نے اس غرض سے نقل کیا ہے تاکہ خوارج کے عقاید، ذہنیت اوراُن کے سانند صحافہ کرام کا سلوک دغیرہ سبت سے گوشنے فارلین کرام کے ساسنے آجائیں۔ احادیث میں اُن کی جنشانیاں ندکور ہوئیں وہی مشاہدہ میں ہٹیں مشلاً ب

ار حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه عبیبی سنی کو توجید کا منالف عظیرا نا اور مرائس سسلمان کو کا فرومشرک فرار دینا جرحضرت امیرا لمومنین کومشرک مذکھے اور اُن سے اپنی براُت کا

له بدرعالم میر مخی ، مولوی : ترجمان السنة ، حلدا ول ، مطبوعه و بل ، ص ۲۴

ا ظهار نزكرے-

٢- صحابة كام ك نزديك خوارج كاعقيدة توحير جبيساكم أنخول في أس كى بيش خريش حدودمتعین کی مبُوئی تھیں ،قرآن وسنّت کے خلاف اور اسلامی توجید کے منافی قا سر بات بات بین قرآن سے استدلال کرنا خوارج کا طرفہ امتیا زیخالیکن قصور فہم کے باعث قرآنی آیات کواپنے مخصوص عقاید و نظریات کا تا بع رکھنے کے ما ری سے ہم۔ عبادت گزاری اور شب بیداری میں بیمسلما وٰں سے متما زنطرآتے ہیں۔ ا پنے فیصلے کے رُوبرُو یہ خدا اور رسول اجل حلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے فيصله كي يروا تجبي نهيل كرتے تتے يحضرت على رصى الله تعالى عنه كى فصنيدت اور أن كا حنتی ہونا خور قرآن كرم سے ابت ، حضور جان نور صلى الله تعالى عليه وسلم نے أخير عشره مبشره میں نشامل فرمایا ، اہل مبت میں مظہرایا اور آپ کے ایلے ایلے نصائل و خصائص تبائے جن میں آپ منفرد تھی میں اور اپنے گوٹاں گوں فضائل و کما لات کی بنا رامتِ محدید میں آپ کو ہمیشہ انتہائی عقیدت اور احرام کی نگا ہوں سے دیکھا گیا اس طرح دیگرصحائد کرام کے نصائل قرآن وسننت سے نیا بت کین خوارج نے اپنی ساختہ توحيد كا إن صفرات كو و مشعن عظهرايا ، بارى تعالى شانهٔ اوراً س مع معبوب صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے توحیدی جوٹس میں بس لیٹت تھینک کر، اسلام کے علم داروں ادراً مت مرحوم کے سرداروں کو میں کو تی اردینے میں کوئی جیک محسولس زکی - موجوده زمانے کے نوارج بھی اپنی ساختہ تو حید کی الیسی ہی عدود معلق كيے جوئے بيں اجن كي شيخ ظرامت مرحوم كاكوئى فرد موقد نهيں تابت كياجا كما مكران كاصطلاح مين مشرك مي قراريا تاب ادراكس طرح بدأمت مرحوم كوياشرك كا ايك كروه يا أمت معوز بن كرره جاتى سے ( نعوذ با مدمن شرور مم) ٧- جونا رجی اپنی ساخة توحیدسے ناتئب ہو رحقیقی اسلام کے بروکار نرنیس وہ صحابیکا ك نزديك مستحل الدم بين جيسا كم خوارج كاحشر امير المومنين على رصى الله تعالى عنه

ے۔ خارجی هرف خود کو اسلام کاصیح متبع مان سکتے ہیں، اِس کے علادہ کسی بڑی سے بڑی بتى يتفيد كرنے، أكس كى شان ميں كرك نكالنے، أسے فون فداسے عارى اسنت رسول كامخالف كمت بُوك إلى كوني هجك محسوك نهيل بوتي حبيا كه حفرت عبدالله ب عبامس رصى الله تعالى عنها كے محقے يراعز اص كياتھا إس كے علاوہ اُو رجتنے گوشے ہیں وہ مذكورہ بالاعبارت سے خود ہى واضح میں۔ منوارج كانشدد صد سے بڑھا تو دوالفقار صدرى نيام سے بام نكل آئى مسلما نو ں نے خوادج کا زور تورکر رکھ دیا ۔ کی حجن کر م تھیں قتل کیا ۔ بہت تھوڑے کے سکے ور زسب کو م ت کے گھاٹ آنار دیا گیا۔ نہ اُنھیں کلمہ گونتھا رکیا نہ اہلِ قبلہ، نہ صحابۂ کرام و تا لیبن حضرات نے اُن مے جُبِّر ن قُبِرٌ ل کو دیکھا اور نہ اُن کے ظاہری ندین کو ، نداُن کا مثالی قاری ہونا اُنھیں ملمان تابت كرسكااور نرمیشا بنول پر پڑے مجوتے سجدوں کے نشان اُن کے اہل اسلام ہونے کی دبیل بن سکے ، زشب بداری نے اسمیں کفرید عفایدسے بچایا اور نہ خانہ ساز ترجدنے۔ و صحابہ کرام و العبن عظام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ د صرف محاربین کو اُن الا برنے نزینے کیا بلکہ اِس نایاک گروہ کو بہتے وہن سے اُ کھاڑ چینکنے کی خاطر؛ اِس ساختہ توجید كالمردارول كويمن حن كر و بحكيا اور ملك عدم كى سركرا في -كذالك العداب ولعداب الأفرة اكبرط لوكانوا يعلمون ٥

نوارج کے بیراسلامی عقاید و نظریات کا مرکزی نقط دنظریمی تھا کہ وہ اپنا ذوق کفیر
پُراکرنے کی غرض ہے، اُن ایات کوجو کبتوں اُور بُت پرستوں کے بارے میں نازل
مرکئ میں اُنھیں بزرگان دین پرسپیاں کرکے مسلما نوں کو انبیائے کرام وا ویبائے عظام
کافقیدت و محبت کے باعث مشہور دیو بندی عالم، مولوی بدرعالم میر بھی نے یوں تذکرہ کیا ہے؛
خوارج کی انسس عادت کامشہور دیو بندی عالم، مولوی بدرعالم میر بھی نے یوں تذکرہ کیا ہے؛
مواری کی انسس عادت کامشہور دیو بندی عالم ، مولوی بدرعالم میر بھی نے یوں تذکرہ کیا ہے؛
مواری کی انسس عادت کامشہور دیو بندی عالم ، مولوی بدرعالم میر بھی نے یوں تذکرہ کیا ہے؛
مواری کا نقط دِ ضلالت بھی تھا کہ جو ایات کفادی شن میں نازل ہوئی تیں میں اندن کے حق میں مجوکرا کھیں کا فر وار دیتے، میچر اس جا بلانہ
میر میں دہ مسلمانوں کے حق میں مجوکرا کھیں کا فر وار دیتے، میچر اس جا بلانہ
بنیاد بر اُن سے اُنا دہ جھے ہوجاتے ہے ' کے
بنیاد بر اُن سے اُنا دہ جھے ہوجاتے ہے ' کے

بهترمعدم ہرتا ہے کہ خوارج کے بارے میں اس مروحی آگاہ کی رائے گرا می کا اظہار ہر کر دُوں ، جوعلم کی وافر دولت سے ہی مالا مال مرضے بلکہ روحانیت کے لحاظ سے اولیا گی میں اپنی مثال آپ ہُوئے میری ماد شہنشا و لغداد ، قطب الا قطاب ، غوث الاعظر حضرت سنینج عبدا نقاد رجیلائی قدس سرّہ سے ہے۔ آپ فرمانے ہیں :

رسول الشرصلى الله تعالى عليه وسلم ف أن كم بارے میں فرمایا ہے کہ وہ دین سے ایسے اللهايش كي جيد ترشكارس، اور مير دین میں والیس نہیں ایس کے لیس یہ وہی وگ بیں کہ دین اسلام سے فارج ہو گئے۔ الت اسلاميدين تفريق كى اوراً سس جا کے اورمسلی فوں کی جاعت سے کے کر رہ گئے۔ برایت کے سیدھ راستے سے بھل سكّے ـ سلطان وقت كے باغى بُوئے اور المرمطهرين يرتلوارا على أوران حضرات كاخون بهانا اور مال توطنا حلال عظهرا يا-لين مخالفوں كوكا فركت ، رسول السُّصلي السَّرتعاليٰ عليدو لم كا صحاب اورخدول كوكا بيال فيق اُن پرتبرابازی کرتے اور اُن حضرات پر كفر اوركبيره كنا بون كى تهت دكات اور غيرخارج كومتم كرت - يه عذاب قب، وض کوڑ ، شفاعت اور دوزخ سے کسی ك نا عبانكا الاركيارة تق . كت تق ص ندايك نعد حموط بولا باكما وصفي

"وقدوصفهم النبي صلى الله عليه وسلمربانهم بيرقوب من الدين كما يمرق السهم من الرمية تولا يعودون فيه فهم الذين مرقو من الدين والاسلام وفارقواالملة و شرد واعنها وعن الجاعبة وصلواعن سوآء الهدى و السبيل وخرجواعن السلطا وسلّواالسيف على الائمة و استحلوا دمائهم واموالهم وكغروا من خالفهم ليشمتون اصحاب وسول اللهصلى الله عليه وسلمروا صهاس ه ويتبرو منهم ويرمونهم بالكف والعظائم ويرمو خلافهم ولايؤمنون بعذاب القير ولا الحوض ولا الشفاعة وكا يخرجون احدامن الناروتقولون من كذب كذبة اواتى صغيرة

ادى بىن من الذنوب فمات الكبروكيا اولغرقربركيد مركبا، قراب ادمى مى غيرتوبة فهوكافروفي لنارمخلاء كافرب اوروه مبيت مهية جمم مي ربيكا حضرت غوث صمدا ني المحبوب سبحاني ، سيترناعبدا لقا درجيلا ني رصني الله تعالى عنه والمتونى ١٧٥ هر) في آكے خوارج كے يندره فرقے، أن كے بانيوں كے نام اور برفرقے م عفوص عقائد کا ذکر کر کے اخر میں عبلہ خوارج کی قدر مشترک لینی ایلے وونور اسلامی معتقدات تحريز مائے ہيں ،جن برخوات كے سواسب خارجوں كا اتفاق ہے - فرماتے ہيں : خوارج کے تمام فرقوں کا دِجِر مندو تحکیم حفرت واتفقت جبيع الخوارج على علی رصنی استرنعالی عنه کے کفر اور کبیرہ گناہ کے كفى على رصنى الله عنه لاحيل التحكيم وعلى كفرمرتكب الكبيرة مرتكب كوكا فرسمجة يراتفاق ب، ما سوك الدالتجدات فانها لديوافقهم نجدات فرقے کے کیونکم اس بارے میں وہ در راخوارج سے متفق نہیں ہے۔ على ذالك - ك

سام الائم حضرت ستيدنا ابرخينه رصى الله تعالى عنه (المتوفى ١٥٠ه) تے جوبلاشبه الم المسلمين ميں، صحائبر کوام کے بارے میں اپنا اور حجبور سلمین کا عقیدہ نیز مرککب کمباتر کا خرع مکم گول مبان فرما یا ہے :

جید انبیاء کرام علیهم الصّلوٰۃ والسلام کے لبعد تمام اِنسا نوں میں افضل نزین حضرت او کرمیں ان ان کے بعد ان کے بعد حضرت عُمان بن عفان وٰ والنورین چیر ان کے بعد بعد حضرت عُمان بن عفان وٰ والنورین چیر ان کے بعد بعد حضرت عُمان بن عفان وٰ والنورین چیر ان کے بعد محضرت علی المرضی رضی الله تعالی عنهم جمعین بیری مرب عیاوت گذار ، عن بیرگا مزن اور بیری سیب عیاوت گذار ، عن بیرگا مزن اور

افضل الناس بعد النبدين عليهم الصّلوة والسّلام ابوبكوالميّة ثم عموم الخطاب الفاروق تم عموم الخطاب الفاروق تم على ابن المعطالب المورق تم على ابن المعطالب المورق تم رضوان الله تعالى عليهم اجعين وضوان الله تعالى عليهم اجعين

عبدالقا درسيلاني ، خوش اعظم: غنية الطالبين ، شنا فع كرده كتبه سعوديد كراجي ، ص ١٠ ٣ ، ١١١ العالم ال

ی کے ساتھ تھے۔ ہم اِن سب سے عبت رکھتے ہیں اور ہم رسول الدصلی الد تعالیٰ علیہ وقم کے تمام اصحاب (صحافہ کرام) کو بھلائی کے ساتھ ہی یا دکرنے ہیں اور ہم کسی سلمان کو کسی بھی کا و نہیں کتے ہوب یک کہ وہ اُس کو طلال سے جے اور ہم اُس کو ایمان کے وصف سے نہیں ملک سے اور ہم اُس کو ایمان کے وصف سے نہیں ملک لئے بیا خواجے بقت اُسے مومن کی گروانے ہیں۔

عابدين على الحق ومع الحق نوليم جيعا ولا نذكر احداس اصحاب رسول الله رصلى الله عليه وسلم الا بخير ولا نكف مسلامذ نب من الند نوب وان كان كبيرة اذا لحم التحمل ولا نزيل عنه اسم الايمان ونسميته مومن حقيقة مله

## خارجی گفی

بونفی صدی ہجری میں اتباع سلف کا وعولی کرتے ہؤئے بعض جفرات بخودار ہکئے جونو دکوامام احمدا بن خنبل رضی اللہ تعالیٰ عند (المتوفی اسلام) کا پیروکار کتے اور دیں ق کا علم واری شہراکر مسلانوں کو اسلام سے خارج بتا یا کرتے تھے۔ حقیقت میں بیرخارجت کے علم وارتھے۔ یہ وفیسر ابوز ہرہ مصری مکھتے ہیں:

"اتباع سلف سے مراد ہمارے نزدیک وُہ لوگ ہیں جوابیت آپ کوسلفی المشرب کھتے سے اگرجی ہم ان کے بعض عقائد و افکار کی نسبت اسلاف کی جا ب صبح نہیں ہمجھتے ۔ یہ چھی صدی ہجری میں ضائحہ کو میں معلقہ ہم کہ ہوئے ۔ یہ چھی صدی ہجری میں ضائحہ کو میں اور اللہ اللہ اللہ علیہ سے ماخو ذہیں۔ حجفوں نے عقائد سلف کوحیات نو احمد بن صنبل رحمهُ الشرعلیہ سے ماخو ذہیں۔ حجفوں نے عقائد سلف کوحیات نو سختی اور اُن کی نشاۃ تما نیہ کے لیے مخالفین کے سا منے سینہ سیر رہے سے منہ اور اُن کی نشاۃ تما نیہ کے لیے مخالفین کے سا منے سینہ سیر رہے

مله نعان إبن ما بين الم اعظم ؛ الفقة الأكبر، مطبوعه انشرف بريس لا بور، ص م س ، ه س

. . . . . بینما بدمنیله توحیدادر قروں سے اُن کے ربط و تعلق پر گفت گو كرتے تنے - آيات تاويل وتشبيه كامسلد جي إن كي بهاں اكثر زرجت تآ۔ اِن کا ظهور چھی صدی بجری میں مُوا۔ براینے عفائد وا فکارکو امام اجمد بن حنبل (دجمة الشعليه) كى جانب منسوب كرنے بين - بعض حنا بلر (جرحيقة میں صنبلی سے ) ( ن عقائد کی نسبت ا مام احمد کی جانب ورست نہیں مجھتے ، إس عثمن ميں إن سے جدل أزما ہوتے نفے ! ك سلنى حضرات في جب خارجيت كودوباره زنده كرناچا با اورمسلما نول كودهوكافين ي غرض سے اپنے عقاید فاسدہ کی نسبت امام احمد بن عنبل رصنی اللہ نعالی عنہ والمتو فی ١٢١ه) كى طرف كرنے لكے توعلمائے المستنت كے ساتھ ہى وہ منبلى علمائے كرام سى سلفیوں کی نزوید میں انتہا فی سرگرمی و کھانے سکے جو حقیقت میں امام احمد بن حنبل رحمته المبلید ك مليع تع - امام ابن جوزى صلى نے إن كاسب سے برهكر تعا قب كيا تھا۔مثلاً: و منا بله نے چوتھی صدی ہجری میں لبینم انہ ہ جالات کا افہا رکیا تھا اور انھیں سلف كى جانب منسوب كيا علماء أن كے خلاف ا طر كرات بوك اور كها که اِسے خدا کی تحسیم وُتشبہہ دخدا کا محلوقات کی طرح حسم دار ہونا ) -لازم ا تی ہے ۔وجر لزوم برہے کرحب خدا کی جانب حیتی اشارہ کیا جا سکتا توده فرورمسم بوكار ما برك إننى نظرات كى بنا يرمشهور منبلى فقيهد و خطیب ابن جوزی اُن کی منالفت بریل گئے۔ اِ مفول نے کہا: الم احمد بن حنبل درصی الله تعالی عنه) بیرافکار در او نبین رکھتے ہے کے علامرابی جزی منبلی کی سرگرمیوں کے بارے میں موصوف نے کچھ آ گے بوں وضاحت

> له غلام احد حریری: اسلامی نداسب، ص ۲۵۹ که ایمناً: ص ۲۲

سرگر می سے تعاقب جاری رکھا تو بیفتند و ب گیااور دوسُوسا ل تک بھریہ اُوازلہیں سے مذاُ چانچرابوز مرہ مصری نے تکھا ہے : ''چومحتی اوریانچویں صدی ہجری میں حنا بلد نے اِن رجی ناہت کو نضرت و

ا چوتھی اور یا تجویں صدی ہجری میں صابد ہے ان رجانا بی و طرف و سے مقارت کی نگاہ سے دکھا ، اِسی وجہ سے منبلی مسلک رسلفی منابلہ )نظوہ سے اوجل ہو گیا ۔' کُھ

خارجی حراتی

پانچویں صدی ہجری میں بینارجی سفی فتنز محمل طور بیغتم ہوگیا تھا لیکن جس جاعظ

که غلام اجرحری، پروفیس : اسلامی ذا بب ، ص ۲۹۷ کے ایضاً ، ص ۲۹۷

دخال کے نشکر میں شابل ہونے کا مشرف ماصل کرنا ہے اُسے بھلا کون مثا سکتا ہے ہجنا پنر ما ترب صدی ہجری میں اس فتنے نے بھر سرنکال لیا۔ اِس د فعہ علا مدابن تیمیہ حرّا نی دالمتو فی ۱۸۰۵ می کی سرکردگی میں خا رحبت کے جوا تیم بھیلا نے کی ہم مشروع ہوئی۔ اپنی تیز طعبعت سے
علامہ ابن تیمیہ نے کتا ب خارجیت کے موجودہ ایڈلیشن میں چنداضا نے کرکے ، ج پہلے ہی
کہ ملاتھا اُسے اور نیم پرچوٹھا دیا۔ اِس با رہے ہیں پروفیسرا بُوزہرہ مصری نے لیوں وضات
کے ملاتھا اُسے اور نیم پرچوٹھا دیا۔ اِس با رہے ہیں پروفیسرا بُوزہرہ مصری نے لیوں وضات

ساتویں صدی ہجری میں برلوگ ایک مرتبہ پھرمعرض ظہور میں ہے۔ یہ حیات نوان کوشیخ الاسلام ابن نیمیہ رحمۃ الد علیہ کے باعث حاصل ہوئی ہو سلفیت کے سرگرم داعی تھے۔ ابن نیمیہ نے لعبض دیگرمسائل کی دعوت و سلفیت کے سرگرم داعی تھے۔ ابن نیمیہ نے لعبض دیگرمسائل کی دعوت و تبلیغ کا بھی بطرا اُٹھایا جہ ہپ کے عصرو عہد کی پیدا وارتھے' کے متن پر وُہ بے نظیر حاست معلام ابن تیمیہ مرتانی (اُلمتوفی ۲۸ میم) نے خارجیت کے متن پر وُہ بے نظیر حاست بہ کھا، توجید کے مسلا بول میں کسی ایک فرد کوموحد تا بت کر دکھا نا نا مکن ہوکر رہ گیا۔ جناب ابر زہرہ محری نے اس بارے میں گول وضاحت فرما فی ہے :

"سلفید کی دائے میں مند توجید اساس اسلام ہے۔ یہ بات حق ہے میں
میں تنک و شنبہ کی کوئی مجال نہیں سلفیہ سند توجید کی جو تنشر کے و توفیج
کرتے ہیں وُہ جمود اہل اسلام کے نقطہ نظر سے ہم آ ہنگ ہے گر وُہ چند
امور کو منا فی توجید مجھتے ہیں جو جمود مسلما نوں کے نو دیک توجید سے متعارض
ومتعادم نہیں یسلفیہ کے وہ مخضوص مسائل یہ ہیں:

ا- فوت شدگان سے توسل کرنا و صدا بنت خداوندی کے منا فی ہے۔ ٧- دوفنز نبوی کے دُو بڑو ہو کرا سس کی زیارت کرنا توجید کے خلات ہے۔

له غلام اعدوری ؛ ا سلامی خابب ، ص ۲ د ۲

۱۰ روفیهٔ نبوی کے إر دگردو بنی شعائر وا حکام د مثلاً طواف) کا بجالانا توحيد كے منا في ہے۔ ہم ۔ کسی نبی یا ولی کی قبر کے اُویر خدا سے دیا مانگنا ، خلاف توجید ہے۔ ٥- سلف مالحين كاندىب يهى تفا، إسسى غلاف ورزى كرسوال بدعات کے مرکب اور توجد کے مخالف ہیں " کے وہ مجبوب پرورد کارجر باعث ایجا دِ کائنات اور وجرقیا م مخلوقات ہے ، اُن کے روفی مطہرہ کی زیارت کے بارے میں علامرا بن تنمیر حما نی ( المتوفی ۲۸ مر) مبتلغ خارجہ نظر بنے کومزید گوں واضح طور پر بان کیا گیا ہے: " ابن تیمیاسی لیے فرماتے ہیں کہ از راہِ تبرک روفیڈ نبوی کی زیارت جا ٹرنمین اس لیے کہ انخضرر نے اپنی قرر مسجد بنانے سے دوک دیا تھا اجب سے آپ کا مقصوریت کا روضد زیارت کا وخلائق بزین جائے ' کے یر وفیسر ابوزمرہ مصری نے موصوت کے اس نظریب کے بارے بیں گیوں اپنا عندر بلا "مسلد زرنظ وزيارت روضه انور مين امام ابن تميد كاموقف جمهور اہل اسلام کے فلات ہے بلکہ اُن کے نظریات کے فلاف ایک زیرہ چلنج کی حیثیت رکھا ہے۔ تبور سلحا اور اُن کی منت وزیارت کے مسلم میں سمکسی حدیک ابن تبہہ کے سمنوا میں مگر روضنہ نبوی کی زیارت کے مند میں ہم اُن کی شدیدمنا لفت کرتے میں ' سے

موصوف کی اِس کتاب سے مترج لینی لانلیورزرعی بونیورسٹی کے عربی اور اسلامیات سے

کے غلام احد حریری، برو فیسر: اسلامی نداہب، ص ۲۹۰

ك ايضاً: ص ٢ ٨ ٢

اليفاً: صوروم ومرا

ردنسر جاب غلام احد حریری نے روضہ نبوی کی زیارت کے بارے میں علام ابن تیمہ سرّانی (الموفى ٢١٥) كے نظريے كى عمايت اور پروفيسر إبوز برومصرى كے موقف ير ، جيساكم فركوره النباس سے ظاہر ہوتا ہے ، حیس مجبیں ہوكر يُون تنقيد كى اور دھا ندلى ميا تى ہے: م مصنّف کا میر تول مبالغه امیری برمبنی ہے دلعنی جمهور آبل اسلام کے خلاف بتانا > مديث نبوي " لا تشد واالم حال " كے سيش نظر محدثين کی اکثر بہت امام ابن تیمیر کی مہنوا ہے اور تبرک وسمین کے نقطہ انظر سے روفئه نبوی کی زیارت کوجا ٹر نہیں سجتی کا کے چو کمہ برفش گورنمنٹ کے عہدا قتدارہے آج تک مدعیان اسلام کوالیسی آزادی رائے عاصل ہے کہ خدا نئ کے وعویدار بن مبیٹیویا نبوٹ کے مدعی ہوجاؤ، باری تعالیٰ شانہ کو هونا علمراؤيا أنبيات كرام كوجمارت عجى ذبيل كت تجيرو- سروركون ومكال اورعالم علوم اولین و ہم خرین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا نماز میں خیال لانا گدھے بیل کے تصوّر میں سرایا رُوب جانے سے بدر اور شرک نیا ڈیا اُن کے کثیرہ ، وافرہ ، مختصد علوم غیبیہ کو بچوں ، پاکلوں اورجانوروں کے معلومات کے با برمھہاؤ، بنی آخرالزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملحاظ زمانه آخری نبی ہونے کا انکار کرتے بچیرویا اُن کے حملہ اقوال وا فعال پرخطِ تنسیخ کھینے کر ، برے سے اُن کے قابلِ جبت یا لائق استناد ہونے ہی کا اٹھار کر ملبطو، کو چھنے والا مجلا کون ہے بعظمتِ خداوندی اور شن نِ مصطفوٰی کا د فاع کرنے کی کسی صاحبِ اقتدار وقدرت كوعزورت بى كيايل عضى ۽ ايسے ميفن دور ميں كون كسى كى زبان يربيره بيطا مكتاب ؛ يا حسن وقت قرآن وحديث سيغ إسلامي حقائد ونظرات كواسلامي عقائد كاجامرينا با جائے گا، و یا ں دلائل کےمبدان میں الیسی وصا ندلی کاراز فانسس کرنا صروری بوجاتے اورعلما ئے اسلام نے الیساد فاع ہر دُور میں مثنا کی طور پر کیا ہے۔ بروفيسرغلام احد حريرى نے چونكه بهاں حديث الانشدو االرحال "عے استناد

کر دیا ہے کہ محدثین کی اکثریت علامہ ابن تیمیہ (المتوفی ۲۸ مس) کی ہمنوا ہے اور اس عرص سے روضۂ نبوی کی زبارت کوجائز نہیں محقی۔ سین ہمیں فاضل بترج کے اس دعولی ا اختلاف ہے کیونکہ اس صدیث کے میٹی نظر محرثین نے روضۂ نبوی کی زبارت کو مرکز ناہ لا نہیں کہا اور نہ علاّمہ ابن تیمیہ عراق کی قطعاً ہمنو ائی کی موصوف اگرچہ محدثین کی ہمنوائی کا دعوٰی کر رہے ہیں سیکن ہماری گزارش بیہے کہ احضیں ولا لی کے میدان میں محدثین کی ہمنوائی کا طبقہ میں سے کوئی ایک مجبی فابل و کرستی السی منہ ملے گی حس نے علا مرابن تیمیہ کی ہمنوائی کا ماسوائے گرووخوارج کے جواب لامی عقاید و منظرایت کے لیے ہمیشہ ایک چیلیج شا برس

مقابر بزرگان دین کی زیارت اور اس سے توسیل کے بارے میں علامہ ابن تمیمرال

كانظريرية تعا:

"بوشخص برعقبده رکھنا ہوکرقبروں کی منتبی قضائے حاجات کا درلیہ ہیں اُن سے ازالہ تکلیفات ہوکرقبروں کی منتبی قضائے حاجات کا درلیہ ہیں اُن سے ازالہ تکلیفات ہوئا، رزق کے درواز سے کھنے اورشہر ما مون و محفوظ رہنا ہے، وُہ مشرک ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے واللہ موسون کے اِسس نظریہ کے بارے میں پاکستان کے مشہورا ہل قلم اور دی والفا کے عظم علم دِار، سیدی وسندی ومرشدی حضرت مفتی اعظم مبند نتا ہ محدمظہ اللہ وہوی دعتہ الشرعلیہ را المتوفی 4 م 14 مرا مور 14 مرا کی زندہ یا دگار ، مخدوی و مکر می پروفیسہ محدمسعو واحد زید مجد وہ گوں رقمط از بین :

"ابن تمییرند ۱۰ عطر ۱۰ ۱۱ میں اولیاء وانبیا مکے مزارات برحا عزی کے خلاف ایک رسا دیجی مکھا تھا جس کی یا داش میں کا فی عرصہ بعد ۲۲،۹/۲ میں سلطان وقت نے اِن کو قبد کیا اُورام سی قبدو بند میں انتقال ا

ابن تیمیر مزارات پر ما ضری کے علاوہ استخافہ کے تھی خلاف تھے۔ چا بی یہ سید النبہا تی نے اپنی تھا یہ شوا ھدالحق فی الاستفاخہ بسید الختی میں ابن تیمیر کے اس عقید نے کے خلاف بہت کچھ کھا ہے " کہ سلفی حفرات کا طرز عل توبی تھا کہ وہ خود کو صنبی ظام کر کے امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیر کے عقا کہ و نظر ایت کی نشروا شاعت کو اپنا نصب العین بنا کر خارجیت کو بھیلانے میں مصرون رہا کہ نادو فقہا دو محد نبین و متعلین امنے محمد یہ پہنے تھید کرنے سے باز رہنے تھے علام بڑے ابن تیمیروائی د المتوفی حرا ، ھی ہی میں اُمنے خارجیت بیں حجوں نے گروہ اکا بر کے بڑے بڑے میں علی نے کرام وعلما کے عظام ، حقیٰ کہ اٹم و بین میک کو اپنی تنقید کا نشاذ بنا یا ، کسی بڑی سے علی اُدر کو داغداد کرنے اور چھلی بنانے میں فطعاً کو ٹی جھیک محسوس بڑی اُدر سے تنہ ہوت کو داغداد کرنے اور چھلی بنانے میں فطعاً کو ٹی جھیک محسوس بنیں کی ۔ علا مدابن تیمید کی ایس روش کے بارے میں جناب پر وفیار محد میں وفیار کے بیں ،

"ابن تمیمی سوفیات کوام اور تسکلین سے بھی نالاں معلوم ہونے ہیں۔ جنانجہ ابخوں نے امام عزالی رحمۃ الشعلیہ کی کتا بول دالمنقد من الصنلال اور احساء العلوم المدین) پربٹری جرح کی ہے۔ یروہی امام عزالی بیں بجن کی شان میں شیخ ابوالفضل نے گتا خانہ کلمات کے تھے توصفرت میرو العن ثانی رحمۃ الشعلیہ فوراً اس کی مجلس سے اُسٹا کرچا ئے تھے اور معلوم ہے کہ مجدد العن ثانی کون بزرگ سے بیروہی بزرگ بیں جن سے متعمل قراکم العالم مرحم نے کہا ہے : ع

وہ بہت میں سرمایئر ملت کا نگہباں حب کم فیضی نے معافی بنیں مانگ لی، آپ اسسی معبس میں تشریف بنیں کے ۔ اُس معنوالی اور دور سے صوفیہ کرام کے متعلق ابن تیمیم کھتے ہیں

ل مرمسودا جد، پروفيس : مواعظ مظهري، مطبوعد را چي، باراد ل، ١٩٤٠، ص ١٧

" صوفى اور شكلين ايك مي كشني سيوارين كه

علاً مدابن تميير حرانی (المتونی ۲۷۰) عامتل وضاحت کرتے بھوٹے موصوف نے وُں اُن کی سوانے حیات بیان کی ہے :

"گرایک زمانہ وہ آتا ہے جب اختلات رائے ایک خطرناک صورت اختیار
کریتا ہے اور علمائے کرام کے طبقے سے ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جن
کے افکاروخیالات ملت اسلامیہ میں غیر مختق نفرین کا باعث ہُوئے ۔
الس سلسے میں ہم ایک عالم کا دکر کریں گے لینی تنتی الدین ابوا لعباسس احمد
بن شہاب الدین عبدالحیم المعروف ہم این تیمیہ الحرانی الحنبلی ( ۱۲۹ هدم، ۳)
یہ عالم بلا کے زمین وفطین تھے۔ سنزو برس کی عمر میں فتو کی نولیسی کا آغاز کیا
قریبًا بانچ سو تما بول کے مصنف ہُوئے۔ جب ابن تیمیہ نے منا ظروں میں
اپنے افکاروخیالات کا آزادانہ آخہار کیا توراسخ العقیدہ علمائے المسنت
وجاعت میں غم وغقہ کی لہرو وڑ گئی اور وہ اِن کے سخت مخالف ہوگئے۔
بہان کہ اِن بر کفر کا فتو کی لگایا گیا اور بعض علماء نے تو یہ کے فرا دیا کہ
جو ابن تیمیہ کو کھی نہ تیجھے وہ خود ملحد ہے۔ " کے

علامه ابن تهمید کی تلقید کا نشا نه صرف انمٹر دیں ہی نہیں سے بکد حضرت عرفا روق اور حضرت علی رصنی اللہ نغالی عنهما جیسے اکا بروا عاظم مجھی اِسس اندھا دُھند تیراندازی و ناوک فکنی سے محفوظ نهرو سکے ۔ جنانج موصوف محفظ ہیں :

"ساترین اور استی میری کے مشہور عالم ابن تمید کے متعلق کھا ہے کہ اُنھوں نے الصالحیۃ الجبل کی مسجد میں منبر ریکھڑے ہوکر کہا "حضرت مر بن الخطاب نے بہت سی غلطیاں کین ۔ اِسی طرح ایک روایت برجی ہے

له محد مسعود احمد ، پروفیسر: مواعظ مظهری ، ص ۱۲ که ایضاً : ص ۲۲

کہ اُنھوں نے کہا ؛ علی بن ابی طالب نے نین سوغلطیاں کیں ۔ اُن سُلہ

ابن تیمیر مرّانی کے عقائد و نظرات کی تر دید تو کتے ہی اکا برا المسنّت نے کی اور متا خرین علی نے المسنّت نے کی اور متا خرین علی نے المسنّت نے اُن کے نظریات سے بہینے براُت کا اعلان ہی کیا اور اُنھیں دیں وایا کی موت قرار دے کرمسلانوں کو مہیشہ اُن عقاید سے بیجنے کی تلفین ہی کرتے رہے ۔ المسنّت کے اید نازمحد تشہاب الدین ابن مجر بہیتی کی رحمۃ الدعلیہ نے علامرابن تیمیر حرانی رائٹر فی مراب تیمیر حرانی رائٹر فی مراب عی فیصلہ یُوں صد ور دائٹر فی مراہ عن فیصلہ یُوں صد ور دائٹر فی مراب عرف فیصلہ یُوں صد ور دائٹر فی مراب کے منصوص عقاید و نظر ایت کے مبین نظر استر عی فیصلہ یُوں صد ور دائٹر نے دائٹر کے دیا ہے ۔

ابن نميرابك الساشخص بحص كوخدا فيرسوا كيا، كراه كيا، اندهاكيا ، بهراكيا اور ذيل كيا-اسی لیے ائمہ دین نے اس امری صراحت ک اورأس كے فسا دِ احوال اور تھوٹے افوال كو بیان کیا۔ بوتصدیق کا ارادہ رکھناسے اُ سے چاہيے كراس الم م وعجتدكى تصافيف كا مطالعه كراع جن كي الممت، جلالت اور مرتبة اجتها و مك رساني يرسب كا اتفاق ب ليني سشيخ ابوالحسن سكى نيزأن كے فرزندار جمندعسلام ناج الدين محيكي اوراامول كح مشيخ حفرت عزبن جاعه اوراً ن كے معاصرين اور ديگر على في شا فعيد مالكيداورصفيد ونوره كى - ابن نميد فيصوفير مناخرين يراعر احن كرنے ير ہى اكتفا نبين كيا مكم أس في حضرت عربن خطاب اور على بن ابي طالب رصى الله تعالى عنها جيسے اكارصحاب بر سجى اعتراضا كي حبياكم أنده مذكور بوكا \_ خلاصه يركه أسكا

أبن نيمية عبد خزله الله واضله واعاه واصمه واذله وبذالك صرح الائمة الذين بينو ا فساداحواله وكذب اقواك ومن اداو ذالك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد الشفق على امامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهادا بح الحسن السكي وولده التاج وشيخ الامام العن ابن جهاعه واهل عصرهم وغيرهم من الشافعيد والمالكية والحنفية ولعربقص اعتراضه على متاخر الصوفية بلاعتراض على مثل عمر بن الخطاب وعلى بن الجاطا دسنی لله عنها کمها یا تی والحاصل که میسوداجدر وفیسر : مواعظ مظهری، ص ۱۹۲ کلام کوئی وزن بنیں برکھنا بکہ ویرانے بی کھیلیے
کے لائن ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں عقیدہ
رکھنا چاہیے کروہ بدعتی اگراہ اگراہ کن ، جا بل
اور حدے نکل جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ش
کے ساتھ اپنے عمل سے معامد کرے اور ہمیں
ام س کے جیسے طریقے اور عقیدے سے بچائے۔
المین۔

ان لایقام لکلامه وزن بل یری فی کل وعر وحزن و یعتقد فیه انه مبت دع ضال ومضل جاهل غال عامله الله بعد له واس جارنا س مثل طریقته وعقید ته وفعلی امین ـ له

سی حضرت فیز المی ثبین آ کے جل کر ابن تیمید، اُن کی تصانیف اور اُن کے متبعین کے بالے میں مسلما بذن کو اُن کی خیرخوا ہی کے سینی خطر جموں فہما ٹش کرتے اور عکم مشرح بیان فرطة ہیں۔

"وايّاك ان تصغى الى ما ف كتب ابن تيمية وتليينه ابن القيم الجوزية وغيرها مئ القيم الجوزية وغيرها مئ المخد الله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وتدليه وجعل على ليصروغ شاوة فمن يهديه من سعد الله وكيف تجاوزه ولا والملحدون المحدود وتعد الرسوم وخروا سأح الشريعة والحقيقة فظنوا وليسو اكذالك بل هم على اسواء الضلال واقبح على السواء الضلال واقبح

له احدشهاب الدين بن فحركل مامام: فنأولى حدثيبه، ص٩٩

الخصال والبلغ المقطوالخسول خمارے اور جوٹ بمنان میں مبتلا ہیں۔ وانهی الکذب و الشران کے بروکاروں کو اور اکس اور البهتان فخد الله متمعهم وطهر الني عيد عقيد ركف والول س زين كو

## خاری ویا بی

ساتویں صدی میں اٹھا ہوا بیخا رحیت کا فقتہ اخر کا رعلیا ئے المسنت شکراللہ سیعهم کی ماعی جملہ سے ختم ہوکررہ گیا۔ علا مرابن تیمیداور اُن کے نناگرد ابن قیم وغیرہ کی تصا نیف ایک و کن پد موگئیں۔ بارهو بی صدی میں به ناسور سرح تھی دفعراً محراً یا۔ نجد میں محد بن عبداویا نامی ایک عالم نے خوارج کے مذہب کو این تمیر کی نصانیف سے حاصل کرے اُس کی تبلیغ وانتاعت منروع كردى ميروفيسر الوزيره مصرى السيسليس بيُون وضاحت كرته بين: "اتباع محد بن عبدالوماب نے مسلک ابن تیمیہ کو از سرنو زند کی تحبیّی۔ اِس مخیک کے بلنی وموسس محدین عبدالوہاب شعص جن کی وفات عدم او مين يُوتى -محدين عبدالوباب نفيا نبيت إبن تميير سيمستفيد بوجك تتع - الخول فينظر غائراً ن تنب كامطالع كيا اوران كوفكرو خطر كى حدود سے نكال كرعل ك وارْه میں داخل کیا -جمان کے عقابر کا تعلق ہے اِنھوں نے عقابد ابن تھیہ پر ذرّه بحراضا فدنه كبا اوراك كونُر ل كانول اينا ليا ، البتّن الضول في امام ابن نميه کی نسبت زیاده تشد وسے کام لیا اور ابلیے علی امور کو ترتیب دیا ، جن سے ا بن تميه نے تعرف بنيں كيا تھا جس كى وجديتى كرؤه اموراُن كے عصروعب ين مشور نظراك

> لها عمد شهاب الدين بن محركي ، محدّث : فقال ي حد ينيه ، ص مها لىغلاا احد فريرى: اسلاقى مذاسب، ص ١٨٠

ہوتے تنے بین دوں وہا بیرصحوالثین تنے ان کی تبلینے و دعوت سے چنداں
خطرہ نہ تھا ، حب سوری خاندان بلاوعرب میں برسرا قندار مُوا تو اِن کو دوسرے

وکوں سے ملنے جلنے کے مواقع میسرآئے ، حب سے خطرہ بڑھ گیا یہ لے
وہا بیکو فیرٹ کنی میں بڑا مزہ آتا تھا اور ایس شرمنا کے حرکت کو وہ دین کی اہم ترین خدمت ،
ترحید کا شخفط اور اپنا عظیم کا رنا مرشا دکرنے تھے رپر وفیسر ابونہ وہ مصری نے اُن کے ایس
مشغلے کا ذکر یُوں کیا ہے :

"شہر ہویا دیمات ، جما ان وگوں کالب علیا وہا ن پنچے اور قبے گرادیے۔
اس کی عدید کر بعض اور بین صنفین ان کو "معید شکن " کے نام سے بھارت بیں۔ یہ لفت مبالغہ رمحول ہے۔ اِس لیے کہ فبہ جات کو معید کی حیثیت عاصل زھی۔ نا لباً یہ لوگ اُن مساجد کو سمار کر دیتے تھے، جن میں جبتے ہواکر نے نجے 'و کے

وہ بیر نے اِسی برب نہیں کر دی تھی ۔ ملکہ صحابۂ کوام اور ویگر بزرگان دین کے مزارات کو مسا رکرنے کی خدمت بھی اُ تھوں نے بڑے ذوق و شوق سے انجام دی رشعا ٹراللہ کا اِس طرح پا ما لی کو وُہ اپنی سختہ توجید کی معجون کا جزوِ اعظم بھی تھے اور اپنے اِسس کا رنامے پروُہ نا زاں تھے کہ و نیاسے کفروش کی کا نام ونشان مٹا رہے ہیں حالا بکہ جب بلاسے وہ دو رو رو رکو رک کیا ناچا ہے نشے وُہ و دُو اُن بہی مسلّط تھی لیکن خوارج کی فطرت نٹروج بلاسے ہی رہی تھی کہ وہ وُو روں کی آئکھوں بین شکے الماش کرنے کی کھوج میں گھی رہتے ہیں اور اپنی آئکھوں کے شہیر دیکھنے سے وُہ سمیشہ ہی قاصر رہے اور تا حال قاصر ہیں۔ مثلاً ؛

"وہا بیکے تشدوی یہ (قبر شکنی ) آخری مدیک نظی بکہ ایس سے

کے غلام احد حریری، پروفیسر: اسلامی نمایب ، ص ۱۹۱،۲۹۰ کے اور ۲۹،۲۹۰

اید قدم آگے بڑھ کرا مخوں نے مفروں کومسارکر دیا۔ جب ویا رعرب بیں وہ برسرافتدارا کے توصیا ہے مفروں کو اکر اُن کوز بین کے برا بر کردیا۔ اب صرف انتارات باقی رہ گئے جن کی مدوسے پڑ چیٹا ہے کہ یہ فلاں صحابی کی قرب ہے۔ قروں کو زمین سے ہمواد کرنے کے بعد اُسوں نے اِس پا بندی کے ماحد اُن کی زیارت کی اجازت وسے دی کہ زا ٹر صرف استلام علیم کے اوربس وال

و ہم بیوں کی قبرت نی اور مقابر کی باما لی کے سلسلے میں پروفیسر محرمسور احمد صاحب نے بعض مورخین کے خوالے سے ، مورخانہ انداز میں الس حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں

ابن عبدالوہاب اور اُن کے متبعیں نے نہ صون پرکرمسلما نوں کے جا ن و اللہ کا کواپنے لیے حلال کیا بکہ مرحو میں صحابہ اور صلحائے امت رصوان اللہ علیہ ما حجیدی کے قبق کو بے دریخ مسارکیا بینا نیجہ ابن عبدالوہ ب نے اُن قبق کومنہدم کرنے میں رمرگر می سے حقتہ بیا جومسلمانوں کی عقیدت و مجت کے نشان تھے ۔ مثلاً ، مقام جلیلہ پر حضرت زید بن خطاب ( جو جنگ معامین شہید ہوئے تھے ) کے فبۃ شرافیت پر لینے ہا تقدے کدال مارا اور معطرا دھر گراکر زبین کے مہموار کر دیا اُن

الدائس مرح حب مرمحرم ۱۲۱ه/ س. ۱۸ و کوسعود بن عبدا لعزیز فاتی الفائس کم کمرم می داخل مواتو الله نواحی قبق اور کشر کمید مشامه (؟)
کا ندام برمامور بیک کئے مسعو و نے بین دن کم کمرم قیام کیا اور السس دوران مسلمان ( متبعین ابن عبدالوہا ب) قبق کو گراتے رہے تا اسکو کم کمرم کرم کے نمام مشامداور نیتے برا برکر دیے گئے "

"کیے کے جوام اور فیمتی و خیرے فاتحین میں نقسیم کردیے گئے ، قبے گرائے گئے
اور لعض مجاور قبل بھی کیے گئے '' میکر ایک ول ہلا دینے والی خرولفر ولفر ولفر ولفر ولفر المناب
کی کتاب فیو حراک اسلام میں ملتی ہے مصنف کلتا ہے: " مرجگر قبے
معاد کردیے گئے اور مرزمین حجا زکے مقد کس مقامات اُس (ابن عبدالوہاب)
کے متبعین کے قبضے میں اُس کئے تو صوفیہ واد بیاء کے قبتے ، حجاج کرام جی کی
صدیوں سے عقب میں اُس کئے تو صوفیہ واد بیاء کے قبتے زمین کے برابر کر دیے گئے ...
میروں سے عقب واحت ام کرتے ہو اُس میں غم وغصّہ کی لہر دو درگئی اور وہا بیوں کی
قسمت کا ستارہ گردش میں آگیا '' کے
قسمت کا ستارہ گردش میں آگیا '' کے

نوارج کی فطرت، زبان رسالت سے "یقتلون اهل الاسلام و ید عون اهل الا دثیان بیان ہوئی فظرت، زبان رسالت سے "یقتلون اهل الاسلام و ید عون اهل الا دثیان بیان ہوئی فظی کہ وہ بت بہت وں کو چھوٹر کرمسلما نوں کو قتل کمباکریں گے موابر طلح کا محل نبوت بہتی کرنے ہوئے مسلم کشی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی الا کہ کھی اُن البنے ہوا نمروں کی تلوار غیر مسلموں کے فلاف نرا مصفے پائی ۔ تاریخ اتوا م کے الملا مرقع ہے ، زمانے سے بڑھ کو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہرشخص اسس ارتبا و نبوی اُد علی و ہا بیہ کرسا ہے ۔ اگر آج فیصلہ نبیس کرتا تو کل بروز قیا مت خود ہی فیصلہ ہوجائے گا نیچر و ہا بیرجی مسلمانوں کی جا ن و مال اور ننگ و ناموس سے فیک کھیل رہے ہے اگر آج فیصلہ نہوجائے گا نیچر و ہا بیرجی مسلمانوں کی جا ن و مال اور ننگ و ناموس سے فیک کھیل رہے ہے اگر آج فیصلہ نہوجائے گا نیچر و ہا بیرجی مسلمانوں کی جا ن و مال اور ننگ و ناموس سے فیک

مجب عالم وعامی نے ابن عبدالوہا ب پریدالزام لگا یا کدوہ مسلما و س کا تالیا کررہے ہیں اور اُن کا مال ودولت لُوٹ رہے ہیں تو اُن کے متبعین نے جواب دیا کہما ت و کلاً ہم مسلما لوں کا متل عام نہیں کر رہے ہیں بکر ہم تو اُن مسلما نوں کو تہ تینے کر رہے ہیں جواعمال وا مکا رکی وجہ سے مشرک و کا فر ہو یکے ہیں۔ جنانچہ اِکس طرح صفائی ہیٹین کی گئی .... و شیخ رحمہ اللہ نے مون اُن صنم ربتوں کی تکفیر کی جواولیا داور نیکو کا ربندوں سے مرادیں انگتے ہیں جنوں نے جت کے تبوت اور طریق حق کی وضاحت کے بعد بھی شرک کا ارتکاب اور اللہ کا شر کب طہر ایا اور بھیر اُنخوں نے قنا ل میں بھی بیش قدمی کی، تب شیخ نے اُن سے قنا ل کیا اور اُن کاخوں بہایا اور اُن کا مال لوٹا اُن اگر مسلما نوں کے اعال کا اُنٹی شختی سے محاسبہ کیا جائے قر بھیر ہم میں کتنے لوگ ہیں جوزندہ دہنے کے قابل ہیں به شاید لا کھوں میں معدود سے چند ہوں تو ہوں ۔ ک

خلت مسلمشی کو گوں تطبیف بیرائے میں بیان کیا ہے:

"ابن عبدالوہاب اپنے تتبعین کے علاوہ اِس اَسمان کی نیلی حیث کے نیجے
اُن تمام سلمانوں کوعلی الاطلاق کا فرومشرک سمجھتے تھے جو اُن کی اطاعت و
پیروی سے گریز کرنے تھے۔ اِس لیے اُن کا خون بھانے میں وریخ نہیں
کرتے تھے۔ یہ بات نبی کوزیب دیتی ہے مگر کسی مصلح کی پیکھنیت کم علمی

اورکم فہمی کا نتیجہ ہے۔ " کے

و بابیر کی ناوارسلما یو ل کے خلاف کیوں اُسٹھتی رہی ؛ اِسس کا سب سے بہتر جواب توخود فرامین رسالت میں موجود ہے دیکن اِس المناک طرز عمل پر ایک فکر انگیز اور الحجو تا محتمدہ مارہ فان اللہ

تبعير ملاحظه فرمايت:

> مل مرسود احمد ، پروفیس و مواعظ مظهری ، ص سور که ایفناً: ص ۲۷ ،

وکراکس شخص کا ہے جو بیغیراندائ بان کے ساتھ توحیدو رسالت کی طرف دون اور کراکس شخص کا ہے جو بیغیراند اس کیا جائے اور اسی معیار سے بیمانی ہوگا۔ گربہاں معاملہ بالکل برعکس اور اسی معیار سے برکھا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ گربہاں معاملہ بالکل برعکس منظراتا ہے۔ بیغیرانسام میلی الشعلیہ وسلم زندگی جر تفارہ مشرکین اور بہوو ونصاری کے خلاف آنا وہ بریکا در ہے ،گربہاں جو کچھ ہے مسلمانوں کے خلاف آنا می بریکا در ہے ،گربہاں جو کچھ ہے مسلمانوں کے خلاف آنا ہے ۔ وہا بیوں کا طرزعمل اصلاح کی بجائے رمکس شہرت کرا ہے۔ اصلاح کی میگرف اور ہی تقریب کینے کی بجائے الم است کی میگرف نواد کیا ، مسلمانوں کا میگرف اور والت وانتشار ملا مسلمانوں کا نوگوں اور لیسوں اور مال و دولت میں سے مسلمانان عالم کے جذبات اِن لوگوں کے خلاف میڈکو اور برقدر تی والی کی بیا ہے اور برقدرات والی کو میکن اور گھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے والی میکن کو کہ کے میکن اور گھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا کو کو کی کو گھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا شور نو کی کھٹی کو کھٹی میکن اور گھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کو کئی جو کو کئی جو کئی کا جو کئی اور گھٹیا سے گھٹیا تدمیرا ختیار کرتے اللہ بین کے ویکھٹیا کہ میکھٹی کئی کئی کھٹی میکھٹی کئی کھٹی میکھٹی کئی جو کئی کا کہ کھٹی کی میکھٹی کئی کھٹی کھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کی میکھٹی کی کھٹی کھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کی میکھٹی کے کہ کو کئی کھٹی کے میکھٹی کیا گھٹی کھٹی کے میکھٹی کھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کی کھٹی کے میکھٹی کھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کی کھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے میکھٹی کے کئی کھٹی کے کہٹی کھٹی کی کھٹی کے کئی کھٹی کے کئی کے کئی

"ابن عبدالوباب نے جن مسأل کے متعلق اواز اٹھائی اُن میں سے بعن
یہ بیں۔ امکان کفر، استخانہ ، استعانت ، علم غیب ،
الحلف لغراللہ ، زیارت القوروغیو - ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ تحریب مرقب بعا
اوراعمال شرکیر کے فلاف ایک مخلصانہ کوشش ہے گر فیصل تاریخی واقعات
کی روشنی میں باطن ، ظاہر سے کچے مختلف نظر آتا ہے۔ شلاحب ابن عبالها
نے امرعیدینہ کو اپنی تحریب میں شمولیت کی وعوت دی تو اِن الف ظیمی اللہ تعالی الله تعالی الله تعالی الله الله الله الله الله الله تعالی وعدت دی تو اِن الله تعالی و تعداد عمال بها "اگرتم لا الله الله الله کی امداد کے لیے و تعملک نجد اوعمال بها "اگرتم لا الله الله الله کی امداد کے لیے و تعملک نجد اوعمال بها "اگرتم لا الله الله الله کی امداد کے لیے

ك محرمسود احمد، يرونسيد: مواعظ مظهري، ص ٢٥،٧٧

آمادہ ہوجا ڈو میں اُ مبد کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تخصیں غالب کرے گا اور نحب کہ اور اہل تجدی باک تحصارے ہاتھ میں ہوگی ۔ جرت اس بات پر ہے کہ کا رخیری طرف بلا یا جارہا ہے تو یہ لا لیج کبوں وی جا رہی ہے کہ نحب آ اور اہل نجد کی باک تحصارے ہاتھ میں ہوگی ؛ حالا بکہ اُسس وقت اِ ن علاقوں پر کوئی مشرک وکا فر حکم ان نہ تھا۔ یہ انگ بات ہے کہ ابن عبد الوہا ب لین مفاری کو کا فر اور واجب القبل تصور کرتے تھے۔ اعلائے کلمۃ الحق کے بے منافین کو کا فر اور واجب القبل تصور کرتے تھے۔ اعلائے کلمۃ الحق کے بے مخریس وز غیب کا یہ انداز مومنا نہ نہیں را اللہ ا

اری دورسی سرط، سوانشاء المترتمهی فتوحات اوغنیمتوں میں اتناکچھ
مل جائے گاکر اس خواج کا خیال بھی دل میں نرآئے گا؛
کس پرفتوحات، کمیسی نمین ؟ اُرخیین سلانوں پر فتوحات اور اُرخیب اسلانوں کی دولت جن کو مشرکین و کفار کے زمرے میں شمار کرکے اُن کے مسلانوں کی متاع بوزیز کو غنیت نمالوں کی متاع بوزیز کو غنیت مسلانوں کی متاع بوزیز کو غنیت مسلمانوں کی متاع بوزیز کو غنیت مسلمانوں کی متاع بوزیز کو غنیت مسلم خورکہ کھا نا اور کھلانا کمیسی شم ظریفی ہے ، بہی نہیں میکہ حب ابن عبدالوہا باکوزرا قوت حاصل ہوگئی تو بھر زنگ کچھا در ہوگیا۔ جنانچ جب حاکم ریاح تن مقام بن دواس نے ابن عبدالوہا با کے پیروگوں کے معتقدات سے دواس نے ابن عبدالوہا با کے پیروگوں کے معتقدات سے

سنگ آگر ان پسختی کی تو این عبدالویاب نے فوراً عبدالو وقال کا عکم صادر زبایی،

السی پیرکیا تھا، مسلما نوں کے کشتوں کے پیشتہ لگ گئے یا گئی۔

توکیک ویا بیت کے نتائج پربجٹ کرتے ہوئے موصوف کیا پنے کی بات کہ گئے ہیں ،

"ضناً ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کر ناچیوں اور وہ یہ کہ تحریک و با بیت

نوبی مسلما نوں کو اکا برین بلت کی جناب ہیں بہت بدیا ک بنا دیا ہے چوت

وتعجب ایس بات پر ہے کہ اکا برین اور صلحائے امت پراعتراضات اور

تنقیدات اُن مطرات کی جانب سے ہوتی ہے جن کی نظر سطحیت کی خما ذہب

اور اعتراض اِس انداز سے کرتے ہیں گویا نظر ہے تو لب اُن مخیس کے پائی ہوں کے مربی عبدالویا بنجدی و المنتوفی ۲۰۱۱ھ) کے بارے ہیں المسنت وجائت کا ایک ناز فقیمہ علا مرمحمدا میں ابن عابرین شامی و المتوفی ۱۲۵۲ھ) وحمت الشرطیم المرفق بین المسنت وجائت کی فرائز فقیمہ علا مرمحمدا میں ابن عابرین شامی و المتوفی ۱۲۵۲ھ) وحمت الشرطیم المرفق وقت المیں از میں ایک بارے میں المسنت وجائیں اور قبطا زبیں :

عیا کم بهارے ذیانے میں (ابن) عبدالو باب
کے نتبین میں واقع کھوا ، جو نجد سے نکل کم
حرمین نتریفین بیز فابھن ہؤئے۔ اپنے آپ کو
حنبلی فد ہب کا بیرو کا دخل مرکر سے تھے ،
عالا کمداُن کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان کب وہی ہیں
اور اُن کے عقاید سے اختلاف رکھنے دلے
سب مشرک ہیں۔ اِسی لیے اُکھوں نے المینی
وجاعت اور اُن کے علماء کو قتل کرنا مباح
طہرایا ، بیمان کی کہ اللہ تعالی سے اُن کی
طاقت توڑدی ، مسلمانوں کے شکروں کو

تعماوقع فى نهماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكاثوا ينتحلون مذهب المنابلة الكنهم اعتقدوا انهم همم اعتقدوا انهم هم اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علماءهم حتى كسوالله شوكتهم علماءهم وظفى بهم عساكر

کے محدسعود احمد ، پروفیسر : مواعظ مظهری ، ص ۱ ع کله ایضاً : ص ۸ > السلين عام تلت وتلتين ومأتين أن برفع وي لعني ١٢٣ه مير روالف " ك

و ابیے بارے بیں دیو بندیوں کے بہت بڑے عالم، برایین قاطعہ عبیبی تماب کے معنف موسی خلیل احمد انبیٹوی (المتوفی ۲۵ ۱۳ ه/۱۹۲۷) نے سوال وجواب کے طور پر اناور اپنی جاعت کا موقف کوں بیان کیا ہے:

"سوالے : محد بن عبد الویاب نجدی علال محبت نقام سلما نوں کے نوُن اور اُن کے مال دائر کی جانب اور سلف کی شان کے مال دائر کی جانب اور سلف کی شان میں گئا نے اور سلف کی شان میں گئا نائے کرتا تھا۔ اُس کے بارے میں تمصاری کیا رائے ہے ؟ اور کیا سلف اور ایل قبلہ کی کو کو فرخ از سمجھ تبریں کی من

اوراہل قبلہ کی تحفیر کو تم جائز سمجھتے ہو، یا کیا مشرب ہے به
جواب : ہارے نزدیک اس کا حکم وہی ہے جوصاحب ورفغا رنے و ما یہ
اورفارج ایک جاعت ہے شوکت والی ، حبوں نے امام پر چڑھا کی کی تھی
تاویل ہے ، ہم امام کو باطل لینی کفر یا السی معصیت کا مرفک سمجھتے تھے و تقال کو
داجب کرتی ہے ۔ اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان ومال کوطلال سمجھتے اور ہماری
موروں کو قیدی بنانے ہیں ۔ آگے فواتے ہیں ، اُن کا حکم باغیوں کا ہے ۔ پھر
یہ فوایا ہے کہ ہم اُن کی تحفیر صون اِکس بلے نہیں کرتے کر یہ فعل تا ویل
سے ہے ، اگرچ باطل ہی سمی ۔ اور علامرت می نے اِس کے حاصی بیں
فریا ہے ، حبیباکہ دمنل خوارج ) ہمارے زمانے میں عبد الوہا ہے کا نامین
ضرز دہوا کہ تجد سے نکل کر حرمین شرافینی پرمتغلب شہوئے اپنے کو صنبلی
سے مرز دہوا کہ تجد سے نکل کر حرمین شرافینی پرمتغلب شہوئے اپنے کو صنبلی
مرب بندائے تھے لیکن اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ لب وہی مسلمان میں اور ہوائن کے

عقيره كے خلاف ہو، وه مشرك ہے۔ اور إسى بنا برا منوں نے السنت اور

على في المسنت كا قبل مباح سمج ركاتها - يهان كر الله تعالى ف

المرابي عابدين شامي، فقيهمه: روالمخيار، مجلد سوم اص ١٩١٩

ان کی شوکت توروی " ک

دلوبندی جاعت محے دوسر عجیدعالم، وارالعلوم ولوبند کے سابق صدرلینی مولی حسين احداثا ندوى ( المتونى ١٠١١ه / ١٥٥١) ني ويا بيون كي بار يس الفي الزن

كانلارس انداز الياب:

"صاحبو ا محدبن عبدالوما ب نحدى ابتداءً ترصوبي صدى نحبد سے ظاہر مكما اور ونكريه خالات باطله اورعقائد فا سره ركفاتها، إس ليه أس ابل سنت والجاعت سے قتل وقال كيا ، أن كوبالجراب خيالات كى تكليف وتنارباء أن كے اموال كوغنيمت كامال اور حلال محماليا ، أن كے قتل كرنے كو باعض تواب ورهمت شاركرتا ريا- الراح مين كونصوصاً اور ابل جمازكو عوماً أس في تحليف شاقه بهنيا مين مسلف صالحين اوراتباع كي شأن مين نہایت کشاخی اور بے اوبی کے الفاظ استعال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوج أكسى كى تحليف شديده كے مرسند منوره اور كم معظم هورنا اور بزاروں ادمی اس کے اور اس کی فوج سے یا حقوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک

نلالم و باغي، غونخوار ، فاستشخص نضا ' ت وبوبنديوں كے مشہور فاضل، علّا مرانور شاه كشميرى ( المتو في ١٣٥٢ هـ /١٩١٨

مولوی حین احدثا نڈوی سے پہلے وار العلوم دیو بند کے صدر بھی تھے ، اُنھوں نے مجا عبدالوا بنجدى كے بارے بين يُون كھا ہے:

محدب عبدالو ياب نجدي جوتها ، كوه ترابك امامحمد بن عبد الوهاب

كوتاه فهم اوركم علم انسان تها، إسى ك النجدى فانه كان رجيلا

كفركاكم لكانيس لراحيت وجالاتها بليد اقليل العلم فكان بسارع الى الحكم بالحفى - ك

لى خليل احمد انبيطوى، مولوى ؛ المهند على المفتد اردو ، مطبوعه كراجي ، ٢١،٧١ کے اللہ دی صاحب نے توجرے کا منہیں لیا اس السنب والجماعت یا المسنت وجماعت کا معالی تدوی صاحب نے توجرے کا منہیں لیا البیاں اہل السنبت والجماعت یا المسنت وجماعت کا سل حسين احد الروى ، مولوى ؛ الشهاب الثاقب، ص ١٨ سی انورشاه کشمیری، مولوی : فیض الباری ، ج ۱ ، ص ۱،۱

مودی میں احد طانڈوی (المتو فی ۱۷ سا ھ/ ۱۹۵۷) نے محد بن عبد الوہاب نمبدی موردی میں مزید گوں وضاحت کے نفریازی اور مسلما فزن کے مال وجان کا فشمن ہونے کے بارے میں مزید گوں وضاحت

الی بھے ؛ و محد بن عبد ارواب کا عقیدہ تھا کر مجد اللِ عالم و تمام مسلما نان دیار مشرک و کا ذیبی اُدراُن سے قبل و قبال کرنا ، اُن کے اموال کو اُن سے تھین لینا حلال اور جا کرنا بھر واجب ہے 'یا ہے

وہا ہوں نے جہاں وُہ فالبِن ہُوئے مسلانوں کے ساتھ ہی کچھلی طور پر کرکے دکھا دیا تھا۔
ان میں اُن کے اِس طرز عل کو سراہنے والے بکہ اُ ضین مصلح اور دلفار مر ببانے والے موجود بین کین ایسے حضرات تھوڑی دیر کے بلے اگر تعصّب کی عینک کو آثار کر دکھیں کرجن مسلما نوں کو پروزان کا فرومشرک قرار دے کرقتل کرنے رہے اور اُن جی بک شجر وہا بیت کی جمد سن خیں مشرک وکافر ہی فرار دے رہی ہیں اگر اُن کے اِن اصطلاحی مشرکوں کا وجود نہ ہوتا تو مہند پاک من من کے عین کے جو تے اور تجدی وہا بیوں کی تو کے مشرک وکافر ہی خوار میں کو تو مہند و شروع میں ہی کچے چا گئے ہوتے اور تجدی وہا بیوں کی تو میسانی دنیا کے عصے میں ایک ایک بوٹی بھی نہ آتی رمسلمانوں کے دم قدم سے فائم رہ کر اِخسی کو کافرونٹر کی بیانا اُدربس پیلے تو اُن کے خون سے ہولی کھیل لینا اُحسن شی کی ا لمناک مثال کو دیا نہیں ؟

اس سے قطع نظر، و ہا بی صورات کو سوچا چاہیے تھا کہ علمائے المستّ نے وہا ہیں کے معلی جو گئی ہے معلی ہے کہ اس سے تعالی علم بھی وہا ہیوں کو شیخ و المرسی ما نان عالم بھی وہا ہیوں کو شیخ و المرسی ساتھ اپنے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دیتے یا اب ایسا کرنے مگئیں تر نتیجہ کیا ملے آئے گا ، ہتھیا رنونی مسلموں کے خلاف استعال کرنے کی اجازت ہے ، حس کی والم ہی نہیں، دہے معیان السلام کے با مجی اختلافات والمحین خلوص دل کے ساتھ افہا م وقفہم کے دریاح ختم کیا جاستہ ہے۔

للحسين احمد ان ندوى ، مولوى ؛ استهاب التاقب ، مطبوعه دليربند، ص ١٧٦

## خارجي المعيلي

بی خا رجی تو بیب نجد سے جل کرمتحدہ مہذوستان میں وار و مہونی ۔ کسے خرفقی کہ دہاگا
سوخاندان دین بری کی خدمت میں کارہائے نمایاں برانجام دے رہا ہے، اسلام میں تو بہ
اورمسلما نوں میں نفریق بیدا کرنے کامشنعلہ بھی اسی خا ندان کا ایک فرد اختیا دکرے گا اور باکٹ ہنہ
میں نخریب کاری کا ایسا یو دا لگاجاتے گاجس کی شاخیس گیورے ملک میں بھیل جائیں گی اور
سول بھالے سلمان ابھے تی میں بھنس کر رہ جائیں گے کراصل اور نقل میں تیز کرنا بھی مشکل ہوکر
دہ جائے گا۔ مولوی محداس معیل دہلوی کے مسلک کو محد بن عبدالوہاب نجدی کی و یا بیت و
خارجیت سے کوئی ماندت ہے یا نہیں ، مرزاجیت دہلوی اِس سیسلے میں گوں وضاحت
خارجیت سے کوئی ماندت ہے یا نہیں ، مرزاجیت دہلوی اِس سیسلے میں گوں وضاحت

روه بیاراشید المحداسمعل داوی) نظاحب نے مهندوستان میں ( ابن) عبدالد ہا ب کی طرح شراحیت محدی کاشٹنڈاخٹ کوارٹزیت مهندوشانی سلمان کویلایا یا کے

وُاکُوا محمد سعود احمد صاحب نے نجدی اور مہندی وہا بیت کے تعلق برگوں اظہا رِخیال فرایع ا " ہندوستان میں ابن عبدالوہا ب کے عقاید کی اشاعت لعبض حضرات کے وریاجے سے ہگوئی ، اِسسی سلط میں مولانا اسمعیل وہوی (م ۲ م ۱۲ هر ۱۳۸۱) اور مولانا ستیدا حمد ربیوی (م ۲ م ۲ اهر ۱۳ م ۲۱) نے ایم کرد اد اوا کیا ۔ مولانا ستیدا حمد ربیوی نے تحریک وہا بیت کے قریبی زمانے (۲ س ۱۲ هر / ۱۹ سر ۱۲ هر) میں سفر مجاز جھی کیا تھا ، اِسس لیے ظا ہر ہے کموُدہ کیا کچھے خیا لات وجذبات لے کرا کے بوں گے 'یا کے

کے جرت دہوی مرزا : جیات طیب، مطبوعہ لا مور ، ۲۱۹،۲ ، ص۲۲۷ کل محرصعود احمد ، پروفیسر ؛ مواعظ مظهری ، ص ۸۲

و کے پیل رموصوف نے اسی تعلق کی گوں وضاحت فرائی ہے: « أبن عبد الوباب كى تخريب اور إن دونو رحضات كى سباسى اور مذہبى *کو*ٹشوں میں کئی مناسبتین نظراتی ہیں۔ ابن عبدالوہا بریبرا لزام تھا کہ وہ بلادم سلما نوں کو بے دریخ مثل کرتے میں اور اُن کے مال و تناع کو اپنے ليدمها حمي عي م إس قم ك واقعات مولوي سيدا حمدا ورمولانا اسليل کی زندگی میں مجی خطرآ بیں گے اوالے ڈاکٹرصاحب نے آ گے جندوا قعات اِن حضرات کی مسلم کشی کے میش کیے میں لیکن إس موصوع برسم نے آ گے تفصیلی مجت کرنی ہے لہذا اُ تھیں بیاں بیش بنیں کرتے۔ اِسے بدوصوف نے دونوں تحرکموں کے عقائد کے بارے میں اُوں مکھا ہے: مجهان کا ان حضرات ( سیداحد واسلمبیل د ماوی صاحبان ) کے معتقداً " كا تعاق ب وه تنى و درشتى مين ابن عبد الواب سے كسى طرح كم ننس الله مولوی محدا معیل دبلوی (المتوفی ۲ م ۱۱ه/۱۸۱۷) نے حب لینے اکارک مسلک اورمسلک اہل سنت وجاعت سے بغاوت کی توانیاعلیٰدہ جھا بنانے میں مصروف الركة اوراكس كانام" محدى كروة وكهاكيا - جنافخر إكس سلسل مين شهور ويا بي موزخ اور مولوي محد اسمعيل دېلوي كي سوانخ نكار، مرزاحيرت دېلوي يون تكفته بين: "بارے شہیدنے براروں مجد لاکھوں کی زبان سے برلطوا دیا کہ سم محدی میں -چاروں طرف سے آوازیں بلند ہورہی تھیں کر اسس صنکے میں استے محمدی آباد ہیں اوراكس صلع مي إتنى تعداد إكسلاميوں كى ہے " تا ہی نہیں بکرمولانامحد استعبل دہاوی کے بیرلینی سیداحمدصاحب (المتوفی ۲ مر ۱۱۵/ ا۱۸۲۷) نے بیری مریدی کا سلسله نشروع کیا نومسکما نوں کے حملہ روحا فی سلسلوں سے منقطع له محدستود احمد، يه وفسير: مواعظ مظهري ، ص ٢٠ ك الفنا : ص ٢٠

كم حرت دلوى مزا ؛ حيات طيبه ، مطبوعه لا بور ، ص ١ ١٠

ہوکر اینا سلیدنیا "محدی طراقیہ" کھڑییا۔ اس کے قواعداور اکر داب واشغال جھی الیے
وضع کے کہ طرفیت کا ایک الجہ نوان جھی اسس بازیگری کی واد و یا بغیر نہیں رہ سکا "طراقیا
محدی" کے بارے میں ٹینہ یو نیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نتیا م الدین احمد کھتے ہیں:
"اس زمانہ میں نصوف کے چارمتعارف و مشقل طریقے دائے تھے، جہتیہ،
مخرورور اور فقٹ بند نی سیّدا حمد بریلوتی بعیت لینے کی ایک جدید نزکیب پر
مفر رکھا تھا، بعیت بیا کرنے تھے۔ وہ اس کی تشریح گوں کیا کرنے کو تشویت
مفر رکھا تھا، بعیت بیا کرنے تھے۔ وہ اس کی تشریح گوں کیا کرنے کو تشویت
کوروج کی نزمیت و نا و ب سے تعلق رکھتا ہے اور ذرکورہ صوفی طریقے ہی اس
مقصد کے لیے استعال ہونے تھے۔ ظاہری ہیلوانسان کی دوزم ہ زندگی
میصیحے اور دینی کردار مجا لانا، اور محمدی طریقیۃ اسی کی ٹکہ اشت کرتا ہے۔ "نا
میصیحے اور دینی کردار مجا لانا، اور محمدی طریقیۃ اسی کی ٹکہ اشت کرتا ہے۔ "نا

کے ڈاکٹر صاحب نے طریعے چار تبائے کیکن گنائے تین معلوم ہوتا ہے دہ سلساء عالیہ قادیہ سے کہ اسار عالیہ قادیہ سے کے ذیا وہ بنی اراض تھے ۔

على محد سلم عظيم إدى ، پروفيسز سندوستان مين ويا بي تحريب ، س٠٥

رسول بہت نمایاں ہیں۔ باری تعالی پر جس کی صفات اشارۃ مجمی کسی مناوی سے منسوب نمیں کی جائے ہیں، سنی سے بلاننظ وقید ابنان رکھنا اور اپنی شخصی زندگی ہیں علی اخلاق بیکار بندر ہنا '' کے

جب مولوی محدا سلمبیل دادی نے اپنا محمدی گروہ مسلمانان المسنت وجاعت سے محدابنانا شروع کردیا۔ اپنے خاندانی بزرگوں کے مسلک کو بھی خیر با دکھر دیا بکر اس طریقے پہلے والوں کو ہرمقام پرمنترک اور برحتی کہنا شروع کر دیا تومسلمانوں کے جذبات کا بھولائنا اور برحتی کہنا شروع کر دیا تومسلمانوں کے جذبات کا بھولائنا اور برحتی ہوئے۔ اور لڑائی جگڑے نے کمک نوبت آجانا ایک قدرتی امرتھا۔ جنائی متعدد مقامات پرتھا و مرجی ہوئے۔ اس حقیقت کو مرزاجیت وہلوی نے المط بھر کے ساتھ گیوں بیان کیا ہے:
اس حقیقت کو مرزاجیت وہلوی نے المط بھر کے ساتھ گیوں بیان کیا ہے:
اسم بیعتیوں کو بچا در بیا بیرفائن سے سیس ملیں نواب اُنھوں نے مخالفت کا دکھرا پہلویہ تھا کہ ہرگلی کے کڑٹے پر ایک ممل نا کھڑا کر دیا کم وُہ

دوسرا یا موبدلا اوروہ پھویہ کا امر ہری کے توجہ ایک مانا کھڑا کر دیا کہ وہ مولانا شہدکو کا فرتبات اور کھے اور کھے مولانا شہدکو کا فرتبات اور کھے مدکت اور کھے مدکت اور کھے مدکت اور کھے اس میں میں گئی کمیزیکم المبحد اسمیریوں کا کروہ کھی بات کا باتھا گئی کمیزیکم اب محدیوں کا کروہ کھی بڑھتا جاتا تھا گئا کے

انصاف وا لے ذرا اس والے کو فرسے پڑھیں۔ وہا بی حضرات نو دکو قدیمی جماعت بات اورولی اللّٰہی تعلیمات کا علم وار طل اللّٰہ وہ کر نہیں تھکتے لیکن بر محدی کر وہ کس نے بنایا تھا ؟ جدیدگروہ اور اہسنت سے مُعدا ہونے والاگروہ کس کا ہے ہؤر فروا شیعے اہسنت و جماعت سے کھی کھی معلیمہ وہا ہا گروہ بنا گروہ بنا نے والے مولوی محمد اسلمیل دہوی میں یا مولانا احمد رضا خاں بر بلوی ، جوان واقعات کے تقریباً چالیس سال لعد بیدا ہوتے ہیں۔

بهرحال حب روائی محکوانے کم فریت پنینے لگی قربا نی وہابیت نے برمعاشوں اور فندوں کا اپنی سفا فات کے بلیہ ایک محافظ دستہ تیار کیا۔ یا دی اکبر، نبی آخر الزما ن صلی اللہ

له میرسلم عظیم آبادی، پروفیسر: مبندوستنان بین ویابی تحریب ، ص. ۵ کم

تعالی علیهوسلم کا اُسوہ حسنہ کائنات کے سامنے روشن ترین مثال ہے۔جب آپ نے موج انسان کوراہِ داست کی طرف بلانا شروع کیا نواکٹر مخاطبین ڈشمنی پر کیل گئے میکن آپ نے مخالط کی بروا کیے بغیر؛ انترنعالی کے بھروے رحق وصداقت کی تبنیخ جاری رکھی ادرا کیالیسی جاعت تیاد کرنے میں شب وروزمنه ک رہے جو بحاطور رگوری اُمت کے میشواڈ ں کے بھی میشوا کلال محتى واربى - لعدمين بزرگون ،مصلحول اور دلفار مرول في مهيشه نيك لوگون كي وين مح مسل میں مدور لی میکن معلوم نہیں مولوی محمد اسملیل وہلوی کس قسم کے مصلح تھے اور کسیسی اصل حال چاہتے تھے جس کے بیٹن نظر اسفوں نے خدایر توکل اور نیک بیندوں کی اعانت حاصل کرنے بجائے معا نترے کے گھٹیا افرا دکی خدمات حاصل کیں ۔ اِس سلطے میں موصوف کے سوالج اللہ

لعنى مرزا حيرت و مادى ، حقيقت كے جرب سے يوں پر دہ الماتے ہيں :

"مولاناتشہیدنے خطوے وزن کو بہچان لیا تھا اور و اہمی کھا مُرو اعبان شہر إس طرف رجوع نه بمُوئے تھے اور ندائجی مولوی فضل عن صاحب کی منا لفانہ كادرواني شروع مكوئي تقي الجرجي عقليندي برتقي كمرمر طرح سے بندوبت كاجائ اورابسانه سوكر في لعن غافل يا مي كوفي حباني مفرت بهنجائين-اس نے سلے جذارے بڑے بدمعاشوں کے سفوں کو انی جارو بھری تقریر شناکے مُرید کیا آور اُنھیں اینا ایسا معتقد بنا یاکہ وہ اپنی جان قربان كرنے يرآما ده ہوگئے مصلحت إلى كامقتضى تھى كر بركاررواني كى جائے كيوكدون برن في لفت كي الكر مطركتي ما تي تفي يا ك

حب نوبت بهان نک منبع کنی اور مولوی محدالسمعیل دبلوی عبر میگر مسلانوں کومشرک اوربعتی ملم نے سطحان کے زہمی عقائد کو کا ذانہ تبانے لیکے توجاروں طرف سے شاہ عالمون محدث وہلوی دعمتہ الشیعلیہ (المتوفی ۲۹ ۱۷هر) کے پاکس شکا تیس منینی شروع ہو گئیں کر حفرت ا ہے کے جنتیج آج کوں کہ رہے میں اور کل اُنھوں نے برکہا تھا۔ مرزا حرت و موی نے شکایات

له حرت دلوی مرزا: حیات طیب، مطبوعدلا بور، ص ۸۵

عرما لے کو اِس عبیب انداز میں سپر وقام کیا ہے ؛

"برا فی بڑے رئیس ہو شاہ عبدا لوزیز صاحب کے محقدین میں سے تھ ،

خواہ شیعہ ہوں یا سے اس اس کے محمانے کا کا کہ اپنے بینیے کو رو کیے ،

یہ بڑی بدنا می کی بات ہے ۔ شاہ صاحب سب کو یہی جواب دیتے تھ ، حب کی اسلمیل سے فلا فی بات ہوں ۔

اسلمیل سے فلا فی فراجیت علی سرزونہ ہو ، میں کیونکر اسے روک سکتا ہوں ۔

وہ کوئی فسا و انگر نفرید نہیں کرنا کہ اس پر میں معرض ہوں ۔ آئر کوئی محقول وہ جو بھی تو ہونی چاہیے جس سے میں اُس کی کا ر روائی میں وست اندازی کوئوں میں اور ای میں وست اندازی کوئوں میں اعیان تہرشناہ عبدالعزیز صاحب سے بہواب پانے سے تو اپن سا منہ لے کے بطے جانے یہ کے

انسان حب سی کی ناجائر عقیدت با نفرن کاشکار ہوجاتا ہے تو اس کی تو ہیاں یا فامیاں بیان کرتے وقت انصاف کے نقاضوں کو متر نظر دکھنے سے قاهر رہ جاتا ہے اور لعن اوقات الیے طبیعے بیانات دھینے بیجیور ہوجاتا ہے جو زے مفتح نیز ہوتے ہیں ۔ لیف اوقات الیے طبیعے بیانات دھینے بیجیور ہوجاتا ہے جو زے مفتح نیز ہوتے ہیں ۔ مزاجرت والمی کی عقیدت و مجت کے جزبات مراحی سامان مورجے بیلی کرانخوں نے اپنے یاس بیان کے سامان میں مورج بیلی کرانخوں نے اپنے یاس بیان کے سامان الفیار کرنا تھا۔ یہ الفیار کرنا تھا۔ یہ مورج بین کی جی مطلقا پر وائم کی تو مورد اصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً بید مورجی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً بید میں بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً بید میں بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً بید میں بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہ گئے منطلاً بید میں بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بین کا خود ہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی ایک تماشا بن کو رہی بیانات سے مرزاصاحب خودجی بیانات سے مرزاصاحب کورک بیانات سے مرزاصاحب کورک بیانات سے مرزاصاحب کی بیانات کی بیانات سے مرزاصاحب کی بیانات کی بیانات ک

ار جب بڑے بڑے بڑے بڑے بیار میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ سے شکا بتیں کر سے تھے اور وہ بھی ایسے میں اور وہ بھی ایسے میں اللہ مولوی محمد اسلمب کے معتقد سے ، اگر مولوی محمد اسلمب کے مسلک سے بٹا بھوا نہیں تھا تو اُن سے شکا بیٹ کرنے کی کیا عزود سے تھی ؟

ا یہ اگرموصوت کے خیالات میں کوئی بات خلاف شرع اور فسادانگیز نہیں تھی توشلا پر کرموصوت کے خیالات میں کوئی بات خود شاہ صاحب کے دُوبر وکس چیز کو بتارہے تے اس ۔ اگراعة اص کرنے کی بقول مرزاصاحب کوئی معقول وجہنیں تھی تو کیاشکا بیت کرنے اللہ وہ نہیں تھی تو کیاشکا بیت کرنے والے آئے ہی رہتے اور اپناسا منہ لے کہ وہ با سے جا تھے اور اپناسا منہ لے کہ سے چیا ہے ۔ آخر آئے کی وجہ با

تارى بى گويا باقىسى فريت تقى-

۵۔ علمائے کوام کی جگر بڑے بڑے دُسیں کھ کومزا صاحب نشا بدیسی نانز دیناچاہتے ہوا کہ ند بھی کما فاسے ان کے معبوب رہنما کے خیالات ونظر بابت بالک درست افالا مسک کے مطابق اور حمبور المستنت کی اگر وار تھے، کس رئیسوں کو کجی شکا تیں ایک ان کی اصلاحی نقر روں سے ہوگئی خیں لیکن ریحب معاملہ ہے کہ اِسی کتاب کے قاصفیات اُن کے اِسی بیان کی گذیب و تردید کر دہے میں ۔

حفیفت بہ ہے کہ اسسطیمیں فریق تانی کے متعدد علمائے کرام نے ان تا کا تذکرہ جس انداز میں کیآ اور حضرت شاہ صاحب نے جوجواب مرحمت فرما یا ، اگر تقیداً سے غیرجانب وار ہوکر دیکھاجائے تو اُن کے بیا ٹا تِ حقیقت کی صحیح ترجمانی کرتے کم نظرائے میں مثلاً تاصنی فضل احمدلد حیانوی نے فریا و المسلمین کے حوالے سے پر واقعہا

باہے: "انجیب دنوں ایک کتاب شیخ دابن عبدالویاب نجدی کی تصنیفات کا انتخا مبتی سے دہلی میں اکئے۔ چونکر عبدالویاب مسطور ملے عرب کا بانشندہ زباں دان تا مولوی استعمل اُن کی فصاحت و بلاغت پر فرلفتہ ہوگئے ۔ اُس کے کچھ سائل
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی صنی مذہب سے چھڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
انتا ب واخذ کر کے علمائے وہلی صنی مذہب سے چھڑ چیاڈ کرتی نٹروع کردی
المحنوں نے اِس کی خورد سال ، خام خیا ل سمجر کر ان سے بحث نہ کی گر مولانا
عبد العزیز (رحمۃ الله علیہ) سے اِن کی بے اعتدالی کے نشا کی ہوئے مولانا
موصوف نے کچھ رنجیدہ خاط ہو کرمولوی اسلمیل کو بینا م جھیا کہ میری طرف سے
کھوا س لڑکے نامراد کو کہ چوکتا ب میبئی سے آئی ہے ، میں نے بھی اُس کو د کھا ہوں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکہ بے ادبی و بے نصیبی سے جرب ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکہ بے ادبی و بے نصیبی سے جرب ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکہ بے ادبی و بے نصیبی سے جرب ہوئے ہیں بیں
اُس کے عقائد صحیح نہیں مکہ بے ادبی و میان نویس اُس کی زوید کھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔
اُس کے عقائد صحیح نہیں میں اُس کی زوید کھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔
اُس کے عقائد صحیح نہیں میں اُس کی زوید کھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔

ندگورہ بالاعبارت نے کئی غلط فہمیوں کو دُور کر دیا اورصورتِ حال کا اُس کی اصلی شکل میں اظہار کر دیا۔مولوی انشرف علی تھا نوی ( المتو فی ۱۳۷۲ هر/۱۳۴۹ مار ۱۹۴۹) نے اِسی خاندانی مسک

اخلات كالكوا قعر كون بان كياب:

الس کے متعلیٰ مولانا شاہ عبد القا درصاحب رحمۃ الدعلیہ نے فوج ہواب دیا تھا۔ مولانا شہبدرحمۃ الدعلیہ نے اُن سے جہر ہا تنا بین کے متعلیٰ کہا تھا کہ صفرت آبین بالجہر سندت ہے اوریسندت مُروہ ہو بی ہے اِس بلے اِس کو زندہ کر نا باکر یہ مدیث اندہ کر ما باکر یہ مدیث کے اس سنت کے باب بیں ہے، جس کے نفابل بوعت ہوا در جہاں سنت کے مقابل سنت ہو دور جہاں سنت کے باب بیں اور آبین بالستر بھی سنت ہے تو اِس کا وجود مجل سنت ہو دیا ت ہے۔ مولانا شہید نے کچے جواب نہیں دیا۔ "کے بھی سنت ہو واضح ہوتا ہے ہی مولوی استر علی نضانوی بابک وافعرا وربیان کرتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے ہی مولوی استر علی نضانوی بابک وافعرا وربیان کرتے ہیں ، جس سے واضح ہوتا ہے

له نفنل احمد قاصی : انوار اس فتا میوصداقت عی ۱ ، ص ۱۹۵ که ؛ افاضات الیومییر ، چ س ، ص ۱۷۰ کر اِن بزرگوں کی زندگی میں اُن کی بروا کہے لبغیر <del>مولوی محمد استع</del>یل نے وہا بیت کی کسی قدر تردیا واشاعت جاری کردی تھی :

"شاہ عبدالقا درصاحب نے مولوی محمد لعقب کی معرفت مولوی اسملیل صاحب مولوی کہ دیا تھا کہ م دیا تھا کہ دیا تھوڑ دو ، اس سے نواہ مخواہ فتا ہوگا۔ حب مولوی محمد اسملیل صاحب سے کہا تو اسموں نے جوابر یا کہ اگر عوام کے نقشہ کا خیال کیا جائے ہے ہوں گے کہ اگر عوام کے نقشہ کا خیال کیا جائے ہے ہوں گئے سنت میں وکہ کو اختیا درک کے گا عوام میں طرور شور کش ہوگی ۔ مولوی محمد لعقوب سنت میں وکہ کو اختیا درک کا عوام میں طرور شور کش ہوگی ۔ مولوی محمد لعقوب صاحب نے عبدالقا درصاحب سے اس کا جواب بیان کیا ۔ اس کو سنن کر شاہ عبدالقا درصاحب نے فرمایا: بابا ہم تو سمجھتے نقے کہ اسمحسل عالم ہوگیا میں خوا ہو گیا ہوگیا ہوگیا کہ وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی تہیں مجبا۔ یہ کم تو اُس وقت ہے حب کہ سنت کا مق بل طلان سنت کا مق بل طلان سنت کا مق بل خوا ہو سنت ہو اور ما نحن فیدہ میں سنت کا مق بل خوا ہو سنت ہو اور ما نحن فیدہ میں سنت کا مق بل خوا ہو سنت ہو اور ما نحن فیدہ میں سنت کا مق بل خوا ہو فیات کے مینی نین خوا میں وفاحت فرما فی ہو انسان کو میں ہو اور ما نحن فیدہ میں سنت کا مق بل خوا ہو فیات کے مینی نین خوا میں وفاحت فرما فی ہو انسان کیا ۔ ایک مین نین نظر گویں وضاحت فرما فی ہو انسان کا میں النے میں سنت کو النے سنت کا میں النے میں سنت کو میں سنت کا میں النے میں سنت کی سنت کو میں کیا گور کو سند کو میں کی کور کور کر کی سند کی کور کور کر کی سند کی کور کور کی سند کی کور کی کور کیا گور کیا گور کی کور کور کی سند کی کور کی کور کی کور کیا گور کور کی سند کی کور کی کی کور کی کو

بروفیسر محمسود صاحب نے ایسے ہی وافعات کے بینی نظریوں وضاحت فرائی ہے۔
"مولانا اسملیل تو شاہ ولی اللّہ رحمہ اللّہ کے پونے اور صفرت شاہ عبدالغی
رحمۃ الله علیہ کے صاحبزاوے تھے۔ اِن کے دونوں چیا (کیونکہ نمیسرے چیا
شاہ دفیع الدین علیہ ارحمہ کا ۱۲۳ ما ۱۹۸ میں انتقال ہوگیا تھا ) حفرت
شاہ عبدالعزیز صاحب اور صفرت شاہ عبدالقا درصاحب اِن پربڑی شفقت
فرایک نے نتھے، گرحب زور علم نے بیباک بنا دیا توبات یہاں تک سینجی کہ ایک
مزنبہ صفرت شاہ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبس مبارکہ سے اِن کو اٹھا رہا۔
مزنبہ صفرت شاہ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبس مبارکہ سے اِن کو اٹھا رہا۔
اُنٹویں دونوں چیا اِن سے ناراض ہوگئے تھے لیکن سوائخ نگار صرف ابندائی دولا

ذکر تے ہیں امجلس سے اُکھانے کا واقعہ توشا بدمولانا انٹرف علی تھا نوی نے سجى بوادرالنواورمين تحرير فرما يا سے " له سيعت الله المسلول ، مولانا شاه فضل رسول بدايوني رحمة الشعليد (المتوفي ١٨٥٩/١٧١٥) ا دوروی محدا سنیل و الموفی و الموفی ۴ م ۱۱ه/ ۱۳۸۱) کے معاصر اور دیگر علمائے المنت وجاعت كىطرح مهندى وبابيول كى حركات فبيرك عينى كواه اورعلمال المستت یں مازمقام رکھنے نے۔ اُکھوں نے ۲۸۲۱هم ۱۸۲۸ میں محد استعبل دہاوی اور اُن کے معقدوں کی تردید کی اور اس تخریب کاری کے جرے سے گوں پردہ اُٹھایا: "أنس مُرب كو ليسندكيا اورتفوية الإيمان تصنيف كي، كويا أسي كما بالتوحيد كى خرى ہے - إىس دين كى برى شهرت بۇرتى اورىوام ان اس بىت إس بلا میں مینے۔ تو بین و نخفیر انبیاء واولیاء کی اور تکفیرتما م آمت سلف وخلف كى خوب جارى بھونى - دين دار ابل علم جهاں تھے أن كے فيض صحبت سے ج بجا سوبجا ورنه اول ولمدين اكثرون كواس طرف ميل آليا ، بسبب تهت اُن کے خاندان کے اور ناوا فغی کے فن سیرت اور حدمیث سے رجب نوبت وتى مينتي مزارون مزار أوى كم شاكر دومر بداور ديكيف والصحبت يا فته نتاہ عبدالحزیرصاحب اورمولوی دفیع الدین صاحب ( رجمہ الترعلیما ) اورعلم میں اُن سے زا مُرلوگ موجو دیتھے ، مولوی استعیل اور مولوی عبدالح سے وست وگریباں جو تے اورخواص نے فہمانش کی کم اِس سفر میں یہ نیا دین كبيها نكال لائ كدامس كي رُوسة تماريه استادون سے لي رُصحاب الكوئي كفروشرك سينهين مخناا ورقبل إكس سفرك نم جيي أسي طريقه رتص اوروبساہی وعظ کتے تھے اورفتونی مکھتے تھے ، حبن کو اب شرک کتے ہوریہ دین میں فسا دڑا انا اور قرآن وحدیث میں تحرایت کرنا اورخلائق کوگراہ کرنا ، بہت

له گوسعودا جمد، پروفسر، مواعظ مظهری ، ص ۸۲

برا بعد - برجیدنصیت کی، گیجی شود مند نه کهوئی، لاچار بهوکرسب نے اُن کا رد وابطال کیا - مولوی تحصوص المد صاحب اور مولوی موسلی صاحب، مولوی رفیع الدین صاحب کی عظم عزاد و سنے فتر کی اور رسالے اُن کے رد بیں کھے ، فربت کمفیز ک بینچائی ۔ مولوی فضل بی نیز آبا دی نے جزاہ الله خیراً کمنام وفضل میں مولوی اسلیل وغیرہ کو اُن سے کچے نسبت نہیں ۔ . . . برطرح مولوی اسلیل کے دو بروان کا ردو ابطال کیا اور تکفیر کی فربت سخر برمین آئی مسئد شفاعت بین مولوی اسمئیل نے حرکت مذبوجی کچے جواب میں کی اُن خرکوعا جز وساکت ہوگئے اور تحقیق الفتوی فی س د اھلیل میں کی اُن خرکوعا جز وساکت ہوگئے اور تحقیق الفتوی فی س د اھل

مفتی صدرالدین آزرده رحمة الشطیه دالمتونی ۵ ۱۲ه هر ۱۸ مراد) نے تھی مولاقا استعمل دہوی کوخو سبح چا پاکہ دین میں نخریب کرنااور اپنے خاندان کی عظیم انشان ندہبی خدما ا پر پانی بھیر ناعقلمندی نہیں ہے۔ موصوف نے اقرار بھی کر لیا تھالیکن معلوم نہیں اندریں خاز کما مجبوری پیش ہائٹی کہ برنالہ وہیں رہا۔ مثلاً:

" مفتی صاحب (مفتی صدر الدین آزرده) اسمبل کو فهماکش کرکے راه راست برلاتے اور اُن سے اقرار کرا بیا کہ اب ہم نے تحقیق کی اور افراط و تفریط سو چورا ، سوا و عظم کے نئی لفت سے منرمورا اور بربات خاص و عام پر جامع مسجد میں شنا نے و وا نے ہوگئی '' کے

شاہ عبدالعزیز محدث دہادی رحمۃ الدّعلبہ ( المتوفی ۱۲۳۹ه/ ۴ مرا ۲) کے المور فیض یا فتہ مولانا رئے بدالدین خال صاحب علیہ الرحمہ نے بھی فہمائٹ کا فریفنہ ادا کیا۔ چنانچہ

ك فصل رسول بدايدنى ، مولانا : سيعت الجبار ، مطبوعد كانبور ، ص ٥٥ ، ٥٥ كله فضل احد فاضى ، مولانا : الواراك فناب صدافت ، ج ١ ، ص ١١٥

قامنى ففل اجمد صاحب يُون تقريح كرت مين :

"مولانا رمث بدالدین خان صاحب نے تخلیم بی بدر بعد و بلا ذریعہ استعمل کو بہدت سمجایا کم دین میں فقتہ ڈا انا اورجاعت میں نفر قر پیدا کرنا فیسے ہے اور واحب الترک اور مفروض الاحبناب اگر دل میں کچیفلش ہے دلینی شک مشبر) تو آؤ کا و نتا ودیگر علما، وصلحا، منفی مہوکر محب دین کی طرف رجوع کریں اور احقاق حق فیو ل کرلیں اور شقاق و نفاق کو جماعت مومنین سے استعمال کریں اور نوات اعامت و اشاعت کا راہ داست یو کہ اتباع سوارِ عظم میں اور نوات و عام کوئی سے آگاہ کریں ۔ مولوی عبدالحی اور مولوی سے استعمال اس خوب سے کہ ہمارے عقائد فاسدہ طشت از بام مز ہوجائیں رو در راہ نہ لائے '؛ لے

جب مولوی محد استعبل و ہوی کے خاندانی بزرگ سمجا بجا کرتھک گئے ، اُس خاندان کے فیض یا فتہ علمائے کا استعبار و ہوی کے خاندانی بزرگ سمجا بجا کرتھک گئے ، اُس خاندان کے فیض یا فتہ علمائے اہلسندت اِخین سمجات اور است پر لاتے اور سلما نوں میں تغریق پیدا کرنے سے دو کتے تھے توموصون کا پارہ اور چھر گیا ، خارجیت و تجدیت کا اصلی دیگ موصوف کی نظر پر و تحریسے فلا سر ہونے دیگا ۔ اور چسلا نوں کو شیط مشرک بتا نا شروع کر دیا۔

حضرات علمائے کرام نے مولوی محد استعیل وہلری سے بہی تو کہا تھا کہ مسلمانوں بیں تو نہا تھا کہ مسلمانوں بیں تو نہ بیراز کریں متحدہ ہندوستان کے مسلمانان المہنت وجماعت کمومشرک بناکر تبوه صدیوں کے مطانوں کو جہنم کا ابندھن قوار مزیں ، خود مشاہ عبدالقا در اور شناہ عبدالعزیز محد ت وہما تا درموصو من کسی کے کہنے کو خاطر وادی دیمہ الدیم کا کر دیمہ بیا اورموصو من کسی کے کہنے کو خاطر میں لائے ہی نہیں تو مجبور مہو کرمسلمانان المہنت وجماعت نے تنا نون کا سہمارا لیلنے کی کمنشن کی۔ اُس وقت مولان نصل حق نجر کیا دی رحمۃ المتدعلیم ( المتو فی ۸ ، ۱۲ عرام ۱۲۸۱۲)

ك نفل احدقاضي، مولانا: انوار آفتاب مرايت ، ج ١، ص ١٥ ٥

نے اس فقنے کے متعلق جور بمارک دیا وہ اُن کی انتہائی وسیع النظری کا بتین نبوت ہے ۔ مولوی محدا سلمعیل وہوی کے سوانح نگار بعنی مرزا جرت وہوی نے اُس موقعے کے جماعات کو بیان توکیا ہے لیکن اس طرح کد اپنے محبوب رسنا کی اُن پرحرت نرا کئے۔ واقعان ا بیان کر دیلے کین انصاف کا خون کرکے ۔ فارٹین کرام مندرجہ ذیل بیان کو بٹرھیں اور مخالیٰ کی دوئت یمیں تجزیر کریں :

"يه زمان گويا مولانا ننهيد كي ريفارميشن كا آغازتها اوريسي زمانه اس عني ز وسمنى كاتفا جونواه مخواه حاسدمولاناس كزن تصير بمنتف مفابين ر وعظ بھوتے نو لوگوں میں حبسا کہ ہم کھی آئے ہیں ایک شورش سی صل گئی اور عادون طرف ايك وُند في كيا- بجلاؤه تومدت معتلف پرون، شهيدون، بنلاماتا كو يعن كے عادى تھے، اُلحنين اكيلے ضداكى پرستش كا ہے ك ا چی معلوم ہونی - وہ مورکتے محرکتے مولان شہدکے فقری وعظے ورب عراك أسط أدراب أخول في الن كي طوف رج ع كرنا سروع كر دما يوكم اکر ناه زباد نتاه دبل ) کی طرف سے توصاف جاب بل حکاتھا ، گر عدالت میں جانے سے پہلے اُنھیں ضرور ہوا کدوہ مولوی فضل حق صاحب مشوره كرلس كدكما تدبركر في حاسيد مولوى منطقى صاحب وعلام فضل حق خرآبادی ) رزیزن کے بڑے منترج اور معتبر سے اور وہ اُن ہی کے کئے پرزیاره علیا تھا ہے۔ بروگ سررٹند دار ( علامہ خبرآبادی ) محے پاس مینے اورسارى كىفىت دون كى نۇدە أبدىدە بوك كىفى كى " استعلىدىن فىدى كى بنځ كنى كے بغرنس رہنے كائ يرمولوى منطقى صاحب كا بدلا تجد تھا ج المنعون نے بیارے شہبد کی نسبت استعال کیا " ک بهرحال قانونی چاره جونی سے مولوی محد اسمعیل و بلوی کا وعظ بند کرو ا دیا گیا۔ ا

له حرب دادي مرزا: جات طيب، مطبوعه لا بور، ص ٩٠

بدش کے دوران میں معلوم نہیں اعلیٰ انگریزی حکام کے ساتھ مل کر کیا تحییر یکائی گئی کہ رزید نے نوروی محداتمعیل صاحب کے وعظ پرج یا بندی لگائی تھی اُسے منسوخ کر دیا گیار مندوخی کا عکم متوقع وقت پر زہینجا نوموصوف اینے معتقد ساتھیوں کے ہمراہ رزیل نے کے اعزاز باس تشریف کے جا اور خلاف تو قع اعزاز وار اللائل کیا یاوہ ابساکرنے پر مجبور ہو کیا تھا ، اُس نے اہل خط علمائے المسنت کی آنکھیں کھول ور یہ واقعہ بھی مرزاحیرت دہلوی کے لفظوں میں ملا حظ فر مائیے:

زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا تھاکہ وعظیر ہو یا بندی لگا دی گئی تھی اُسے اُ کھا ایاجا ہا' دارہ وعظار نے کی اجازت دے دی جاتی میکن" قدیمی طور پر جاری کیاجائے "کے الفاظ پُوادر ہی عُمازی کر دہے ہیں اور ملکوئی مزاحم نہ ہو "کا آرڈیننس اُس خدشے کومزید تقویت نُوا ہے۔ اِن باتوں سے قطع نظر مولوی محد استعمال دہوی کی نظرییں مسلان تو سیکے سب

ورت واوي مرزا: جيات طيب ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٩

مشرك بى تصلين ايك ظا بربت پرست اور تشيط مشرك لعنى ميرا لا ل كوكس عقيدت الجريد یا بگانگت کے تحت منشی ریسنل سیکرٹری رکھا ہواتھا ، جوراز داری کے مواقع ہے سائے کی طرح سا تھ ہونا ضروری تھا۔ حالا تکرارف دِباری تعالی تویہ ہے کہ یا اَیُھا الّذي امَنُوْا لاَ تَتَخِيدُوا بِطَا مَنَدُ يَتِن دُونِكُمْ- الديمان والواغيم ممول كواينا وازوا ز بنانا- کیکن پرزالے ربغا رم صاحب ہیں کہ ہرالال مہندو کو منتی رکھتے ہیں اورعجی فرن معامد ہیں کہ راجہ رام مہندورا جیوت کو تو کچی رکھتے ہیں۔ کمیں یہ میراث نوارج سے بمووری اور" يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان" كي علوه كرى تونهي - إسى منة

بمرالال کے متعلق مرزا جرت دہلوی نے برجی مکھا ہے:

" مبين افسوس بي كريم شاه صاحب (محد اسمعيل د بلوى) كا وعظ ملفظم نقل نہیں کرسکتے، اِس لیے کہ جو کاغذات منتی ہیرالا ل کے باتھ کے تھے چھے ہمیں کے ہیں وہ علاوہ یارہ یارہ ہونے کے ایسے برخط مکھے بڑوئے ہیں کم ہم لفظ نقل كرنے كا فراعا صل ذكر سكے يا ك

حب فهاكش سے كوئى مفيدنتيج برائد نه اوا، فا نونى جارہ جوئى نے كھے اور ہى نظاما وكهاياكري وه طبق روئشن بوكر ره كئے تولقين بولياكھي راستے ريموصرف كا من بولج إ اسسے مٹنا اور اپنے بزرگوں کے مسلک کی پروی کرنا اب اِن کے بس سے باہر ب يراينى مرعنى كو يك ،كسى كى مرعنى كيامند بوعيين توعلى كرام في طي كاب وعنى المعلى " فرت يى طراية باتى ره كما ب كرموصوف سے بحث مبا خدك كى ا مفيل مسك سے ملا اور مذهب المسنت وجماعت سے كو كر خارجيت و و يا بيت كا علروار نا بت كياجا في عوام ان س ان کے دام فریب میں گرفتار ہوکر اپنی عاقبت برباد کرنے سے محفوظ ومام ره كين حينانيه نشاه عبدالعزيز محدث وبلوى رعمة الشرعليه والمتوفي ٩ مو١ ا هـ ١٨٨٨ ك خلفاء اور مولوى محدا سمعيل كرجيا زاد بهائيوں فے أن سے عامع مسيد دہلي الله

له جرت وملوی مرزا : حیات طبیم ، مطبوعدلا بهور، ص مهم

فیمدی بهاحشه کیا، جریاک و مهندی سرزمین میں جنفیت و ویا بیت کاسب سے پہلامناظرہ تھا۔ رس مباحثے کی دو مُداو حضرت ففنل رسول برایونی قد کس سرّہ نے ، مم ۱۱ هد میں موصوت کے میں جات لینی اُن کے قتل ہونے سے یانچ چھ سال پہلے گوں بیان فرمائی اور کسی نے ایک لفظ کی تغلیط تا بت نہ کی۔ مکھا ہے :

و مجاب ما مع مسجد کی تفصیل یہ ہے کہ پلط ایک استفا دور ہے ہوا، مہر و مولوی مخصوص الدّ صاحب و مولوی فضل می صاحب و مولوی فضل می صاحب و مولوی محمد الدّ صاحب و المولوی عبد الدّ صاحب و المؤلوی عبد الحی ما تعلی کے دوقت مشکل کے دون انتیسوئی رہیے الّنا نی ۱۲ الا کو، کہ مولوی عبد الحی جا مع مسجد میں وعظ میں مولوی محد میں مولوی مولوی مخصوص الدّ صاحب و مولوی مخصوص الدّ صاحب و مولوی محد شراحی ما حب ، مولوی دفیع الدین صاحب مرح م کے صاحب ادر ادر اور مولوی محد شراحی مولوی عبد الحج و علیا دو طلبہ ، خاص و عام ، حوض پر محتمع کہوئے حب مولوی عبد الحج و عظام نے استفنا، میں کم بیٹن کیا کم حب مولوی عبد الحج و علیا دولوی عبد اللّه طالب علم نے استفنا، میں کم بینی کیا کم این کہر ایس نے کہا ، میں منیں مُرکون اکہ میں کم بینی میں اینی میں ان اینی الله الله الله کہر ایس نے کہا : میں منیں مُرکون اکہ میں کم بینی میں اور ملال ظامر کرنے لگے۔

مفتی شجاع الدین علی خاں صاحب نے کہا کہ اس کا تصفیہ عزور ہے کہ بڑا اختلاف بڑگیا ہے۔ مرزا غلام حیدر شام راوے ابل علم کی کرار سے رنجیرہ ہُوئے اور مولوی عبد الحی وغیرہ کو تحجے علماً میں واسطے منا ظرہ لائے۔ مجے بخت ہے ارخاص وعام ، امیروفقیر کا ہوگیا۔ کو توال جی واسطے بندولست کے آبہنچا۔ مولوی عبد الحی نے فاصلوں سے بی جہا کہ تم کیوں آئے ہو بکسی نے کہا کہ آپ کے بکل نے کہ موافق کر مرروز کہا کو تنے کہ جس کو تا ب مناظرہ کی ہو ہا رہائے گا کہ اس کے ایک موافق کے موافق کے مولوی عنوں اللہ (شاہ رفیح الدین محد ش

دادی علیرالره کے صاحراد ہے ) نے کہا کہ ہم بوجب کم خدا کے ہئے ہیں کری فا ہم ہو کا موری موری د شاہ رفیح الدین محدث دہلوی علیہ الریحہ کے صاحراد ہے ) نے کہا کہ تم ہمارے استادوں کو (شاہ عبالعزیز وشاہ عبالقا درو دیکر علما والمسنت کی بُرا کتے ہو۔ بولے کر میں نہیں کہنا۔ مولوی موسلی نے کہا کہ یہ الیسے مسلے نئے بنانے ہیں کہ اُن سے بُرا فی استادوں کی تابت ہو تی ہے۔ پوچھاؤہ کیا ہے ؟ کہا کہ مثلاً قبر کے بوسے کو شرک کہتے ہو ادر ہمارے اکا بر (شاہ عبدالعزیز و شاہ ولی اللہ وغیرہ) اُس کے مباشر ہوتے تھے۔ مولوی عبدالحی نے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ کھ دو تاکہ تما دے اُور چھوٹ با ندھنے کی کلذیب کی عاوے۔ مولوی عبدالحی نے کا نیتے ہوئے ہاتھ اور چھوٹ با ندھنے کی کلذیب کی عاوے۔ مولوی عبدالحی نے کا نیتے ہوئے ہاتھ اور کے دول کے عبالی نے دیا کہ تما دے سے کھ دیا ، بوسہ و مہندہ مشرکی فیست ۔

مونوی رہندالدین خاں صاحب کے ہاتھ میں فتونی ویا گیا اور قریب مولای عبدالحی کے آ بیٹے - مولوی عبدالحی نے گلمٹ کوہ اُن سے شروع کیا کہ فانصاحب مجھےآ ہے کی فدمت میں دوستی تھی، تم برطا مجھے ذیبل کرتے ہو۔ تانصاحب نے فرمایا کرم تھارے اعزاز واظہار کمال کے واسطے آئے ہیں لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ نم مسلے خلاف سلف کے کتے ہو، اِس سبب تم سے خلق کو دھشت ہے۔ ایسے مجمع میں مفتر بوں کی تکذیب ہو جاوے گی۔ مولوی عبدالحی شکوے ہی کی رایشان باتیں کرتے رہے۔ خانصاحب نے وما يكرتمار بول رمتغ وإبيت ونجديت مثل نتاه المعيل) كت بي كرعبدالعزيزكي راه ، راه جهتم كي ب ولعوذ بالنش أسى وقت كو ابي سے بيا بات نابت ہوگئی ، وگ بُراکنے سکے ۔ مولوی عبدالحی نے بھی نبتہ اکیا باواز بند اوربولوى رشيدالدين خال صاحب سے كها كم مولانا عبدالعزيز كى محبت اور اعتقاد علم وبزر کی میں میں شل تحصارے میں ، طحاوی اور كرخى كے رابر جانما بول - نيرا ستفسار شروع بوا- برميك كابواب وباكه جدال فالت

مولوی استعیل نے پہلے ہی استفسارسے ارا دہ کیا اُ کھ جانے کا۔

مروی رقت الشرصاحب نے کہا : زراتشرافیت رکھیے کر جناب کے بھی وستخط اس تحرید بر مزور ہیں۔ مولوی اسلیل نے کہا کر" بیرکسی کے باے کا ذکر نہیں، مرے واسط محتسب لا ،اے مردود ،مرے ساتھ سختی کرتا ہے " أضول نع كها كرحض إلى بي تنتي نهيل كرنا ، عرض كرنا بكول - معرمولوى التلجيل ف كاكريب رساك كاجواب كور مولوى وعمت الشرصاص ف كاكررساله أيكا يرى لنل ميں ہے اگروائے، اسى فيع ميں جواب و ص كروں مفتر كھا كر کے ذکہا پھرمولوی رعمت اللہ نے کہا کہ جواب عقلی محصوں یا نقلی ۔ کہا جیسا چاہیے - بھرمولوی رجمت المترف كها روجواب كالتحو كي بكه كوي عموم كمى كانبيل بون ومولوى رجمت الم فالمكرف عقيد الينول كبنائ بوليكسى سوز فرما في اور نهيس تو ابھی بنے کر لھے مولوی اسمعیل اُٹھ بھا کے اور ملتے ہوئے۔ دسيدالدين خان صاحب مولوى عبدالحي سے يوجها كي، وه جواب يي تع البيد قدماء ك خلاف نه تف مترهوي سوال مي كد بدعت كى بحق على مولوی عبدالی نے کہا کم مرے زویک برعت حذیبی ہے ، کو اصل برجہ کی بدہے مرسبب نیکی کا اُسس میں ہو توصنہ ہو جا تی ہے و إلّا فلا مولوی وضيدالدين خان صاحب في كهاكر اصل مربعت كى بدنيس مع موجب مدين من سن مسنة حسنة ومن سن سنة سيئة " (الحديث ) كاورمريث من احدث في امرناه في اماليس منه الور مدس "منابتدع بدعة ضلالة لا يوضاها الله "كران مينون مدينون س ا بت ہُوا کہ نیا طرافقہ نیک بھی ہوتا ہے ، برجی اور خداور شول کی مرحنی کے موافق تبی ، مخالف جی ، گراه تبی ،غیرگراه جی- اسی سبب سے علماء نے کہا ہے کر لعیف برعن واحب، مندوب و مباح بعض حرام ، کروہ -مولوی مخصوص النترصاحب ( ابن شاه رفیع الدین ) نے کہا ، حبس بعث كى وجرحشن و قبح ظا برنه مو دُه كها بدى مولوى عبدالحي في كها : سينمه أتخول نے كها : إس نقدرير بدعت و مباح ميں كيا فرق ہے ۽ مولوي

عبدالحي ساكت بوكئے كسى في كهاكد اسكام تعمد ميں سے ايك حكم كم بوليا ر محر مولوی عبدالحی نے کہا کہ ہر بدعت کو بڑا اِس واسط کتا ہوں کو کا بدعة " كاكلية فا بريب او مخصوص نربوجا وب - فانصاحب في كما كتخصيص کیا قباحت لازم آنی ہے ؟ اور عمومات میں تخصیص مشہورہے۔ مولوی می تراہین فيرها مام عام الاوقدخص مندالبعض " فانعاحب في كما كر تينول حد تيس مذكوره بالانخصيص كوچا مهتى بين السي خصيص عزور موتي \_ مولوی عبدالحی نے کہا کہ اصل ہر بدعث کی فیرج لعض علما دکا ندسب ہے۔ فانفاحب نے کہا کہ برقول حضرت مجدد (قد س سرة ) کا ہے مرتمارے غرمب ( نما رحبت ووم بیت) سے نهایت دورکمان کے غرمب میں حس کی اصل نشرع میں یا ٹی جاویے وہ سنت ہے، برعت وہی ہے جس کی اصل نیانی جائے۔ پھر مولوی عبدالحی نے غوط بین جا کرکھا کریہ قول لؤؤی کا ہے ا فتح المبين مين كلهام - أسى وقت فتح المبين شرح اربعين امام مزوى كي بیش کی گئی۔عبارت السس نفام کی با واز طبندمج ترجم بڑھی گئی۔ بھر تو مولوی عبدالحی الی طرح سے قائل معقول ہو گئے۔

بھراذان میں بعد دفن کے کلام ہُوا۔ بعد کسی قدر نکرار کے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کڑا۔ بعد قبیل و قال کے کہا کہ ماکر اس دن میں تواب زیادہ حانتا ہے منوع ہے اوراگر تواب زائد نہیں جا تا اور رہایت مصلحت کے کرنا ہے تو منع نہیں ہے۔

وأفا

تمام ہوا خلاصہ نقل مجلس کا ۔ بھر تو برحال ہوا کہ ہر ایک مستملہ میں ادفیٰ ادفیٰ ارفی سے فائل (ساکت) ہونے نگے اور اطراف وجوانب میں بھی پر تقریریں اور تحریریں جا بجا بھیل پڑیں ۔ سب پر ظامر ہو گیا کہ مولوی اسٹیل کا طرفیۃ مخالف ہے نکام سلف صالح کے اور اپنے خاندان کے بھی مخالف میں اور سبب اعتبار کا وہی نسبت خاندان کی تھی رصب اُکس کے بھی خلاف مظہرے سبب اعتبار کا وہی نسبت خاندان کی تھی رصب اُکس کے بھی خلاف مظہرے

ا فالماط عبراس فين كامقابركيا-خاندا في بزرگون اور ديگرعلمائ المسنت في مجايا، زنی پاره جوئی کی ، مجث و مناظره کی محفلیں گرم کی گئیں ، لیکن مولوی محمد اسلمیل داہری اور وی عبدالحی دہلوی ( المتو فی ۱۲۸ ۱۹ ۱۹ مرم ۱۱ ) نصے کر اپنے جدید مذہب سے کسی طرح ہے، مغلوب ہُوئے مگر ڈیٹے رہے ، اپنے اکا برسے روگر واق ہوئے ، خاندان سے زُسْتہ ا، وہلی مرکزے رابطہ چیوٹا توجها د کائیکر جلایا ، ستیدا تمدصاحب کو صاحب وی عصت ينايا، أن كى تعريفوں ميں زمين وأسمان كے قلابے ملائے اور ابقر روسيا ہى كا داغ رنے کی خاطر ، واکس نوشما جال میں بجو لے بھالے مسلمان بھینسائے۔ نجدیت کی پُوری معاویا الكرني الخيربول سے فقة و فساد كے كُرسيكھنے كى خاطر ، عج بيت الله كابها نہ كركے ايك کے گئے، وہاں کیوں گئے اور کیاوہ اس سے لاتے ہوتنے منہ اُتنی باتیں ، حقیقت کا حال مالی می بهتر جا نتاہے اور اس کی عطاسے اس کے برگزیدہ بندے۔ باتی تو مرف عقل و لی بائیں ہیں۔ اِنس دورہ ج کے بارے میں مٹینہ پونیورسٹی کے پروفیسر ڈواکڑ قیام الدین احمد ب نے بعض مور خین کے خیالات کو ل نقل کیے ہیں: معزت سيدا حدصاحب كانتا ندار سفرج أن كي زندكي كايك اهسم اور فيعدكن واقعه تقار لعض انگريز مصنفوں نے زور ديا ہے كر سبدا حدكا سفرج أن كاند كى كايك انقلابي واقعه تها- أن كيفيال ميں إسى دورانِ سفر ميں اُن کوع بن سے زیارہ قریب کا رابطہ مجوا ، اُس کے عقائد سے بت مل دمول بدايوني ، مولانا : سيف الجبار ، مطبوعه كانپور ، ص ١١ منام ١

توكيد اغذبارية رما اورساري فلعي كهل كني اور سرحكيه جو ايل علم تصحمتوجه بكور في إن

كى بدينى كے اظهاراوراً مس كے رو تكھنے ہرا يسي سبوں سے الگ أن ك

تارنین کرام ایرنها دیا بیت کاساک بنیا دج د بلی میں رکھا گیا اور و لی اللی خاندان سے بولوی

المعلى صاحب في حب نجري شجرى أبيارى كاكام براى تندى سے كيار علمائے المسنت

فتنه كى مشدى جوگئى اورنتے دين والے بھى زبان دباكر بات كرنے لكے 'ؤلے

منا ٹر ہُرٹے اور ہندوستان میں اُن کی اشاعت کی - ایسا ہی ایک معسقوت فلجی کھتا ہے۔ ایسا ہی ایک معسقوت فلجی کھتا ہے۔ ایسا ہی ایک معسقوت مندوستان کو وہ بیج لے گیا جس نے .... ۱۹۳۰ میں اُن کی شہادت کے بعدویا بیول کو کو وسیاہ کا رقبط کی بخشا اور اطراف بھٹ اُسس کی گرنج یا جٹکا بہنیا دیا۔ '

مہندوستانی و بابیت برایک اور مشہور ترمصنف، ہمنط کھتاہے ،

"سیبراحدکے قیام کر کے دوران ہیں وہاں کے حکام کی توجہ ، اُن کی تعلیات
کی اُن بروتباللوں کے خیالات سے ماثلت کی طرف منعطف ہُو ئی، جن کے

ہا تقوں کم کے مقدس شہر نے اتنے مصائب اطائے تقے۔ علا نیہ طور پر اُن کی

نخقیر کی گئی اور تہر بدر کر دیلے گئے ۔ اِس ہورو تعدی کا نتیجہ یہ ہُوا کہ وُہ

ہمندوستان آئے توایک مزہبی خواب میں اور مشرکا نہ بدا عما بیوں کے مصلح

مہندوستان آئے توایک مزہبی خواب میں اور مشرکا نہ بدا عما بیوں کے مصلح

گرفتیت سے ہی نہیں بلکہ محمد بن عبدالوہا بسے معتقد و مرید کی حیثیت و کے

اِس امرکا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کا رنظر نہیں آیا کہ نجدی اور ہندی وہا بیت اصل الا

ایک ہی چیزے دو فتاعف نام ہیں۔ شراب و ہی ہے لیبل گرامیدا ہیں۔ موصوف کی لقربا

"حقیقت یہ ہے کہ چونکہ دولؤں تخریموں کا فخرج و مبداء ایک ہی ہے ، قرآن و صریف ہوں ہے ، قرآن و صریف ہے ہے ، قرآن و صریف کے درمیا ن کچھ ما تلتیں عزور ہیں۔ ان دولؤں تحسد کیوں رنجدی اور ہندی تخریب و ہا میت کے ظہور کے وقت دولؤں مکموں میں أیک قسم کے مالات و کوالف و رمین سے اور دولؤں اسلام کے اصل اصول کو دوبارہ رائج وشا کئے کرنے کی عزورت پرمصر سے ، جن میں بنیا دی چیز توجید

ل محد اعظم آبادی، پروفلیر: جندوستان می واری تحریب، مطبوعرایی، ص م ۵

اور تركی بدعات پر زور دینا تھا۔ محمد بن عبدالوہا ب كی التوجید (كتاب التوحید) التوجید التوحید التوحید) اور شاہ اسملیل كی تقویر الایمان ان بنیا دی المور پر زور دبینے میں تنفی الخیال مدی لیم

مندوستانی و با بیت کا دُوسرا طرهٔ امتیاز ایک مرحلے پر مهدوی تخریب سے
اُس کا اتفاق تھا۔ مهدی موعود کے ظهور کے عقیدے پر مہندوستانی و یا بیوں نے
کثیر کٹر کیر فراہم کرلیا تھا۔ اِسی کے بعد ستیدا حد نے رصلت کی۔ مهدوی تحریق سے بیاتفاق و نما تل عوب میں مجھی دُونمانہ ہوا۔ لنذا فل ہر ہے کم دونوں محرکوں میں ظاہری تشابہ ایک مشترک ما خذ استفاضہ اور کیساں حالات و

كوالفُ كى موجود كى كانتيحه نفيا، مذكر ايك دُوس كة تتبع وتقليد كائ ك پرونسیرالحاج فیروزالدین روحی اس سلط میں اپنی تحقیقات عالیہ کوں نیش فرماتے ہیں " أنفاق كي بات أسى زمانه بس عرب مير هي و بال كي مذهبي وسماجي خوابول كي بنا پر تجدید و اصلاح دیں کی تخریک نشر وع مڑونی اجس کے قائد شیخ محمر ہی عبدالهاب تنع ، تركى كاأكس وقت عرب يراقتدارتها ، للذا ترى كو نفضا ن اللهاناليا، عير الس تحركب كومفرك بادشاه محدعلى يا شانے موادى اورير ددوں ماک انگر نے دوست تھ، وہا ن اس تھیا کو دہا بی کے لقب موسوم کیا گیا- لنذا مهندوستان میں سی سیدا عدشهید کی کریک کو شیخ محمد بن عبد الواب نورى كي شاخ اورتمه بنايا، بكر بعض الكرز مصنفين ني بها ب یک مکھ ما داکہ حضرت سبداحمد شہید جب ج کو گئے توشیخ محربی عبدالو یا ہے یره کرائے ، عالا کر تبدا حمد کی پیدائش ۲۸۱۱ کی ہے اورشیخ کا انتقال ارمیں ہو جاتا ہے ، براتفاق کی بات ہے کہ دونوں تحریکیں ایک ہی جذہ اورایک ہی مقدر کے لیے وجود میں افی تغییں ، اور اس وقت کے ماحول کے اغنبارسے كم وسم أيك ہى طريقة كار دونوں نے اختيار كيا يا كے حیران ہوں کر پرونیسرفروز الدین روحی صاحب کی اس عبارت اور اُن کی اِس ساری تما ب کود کھے کو کی موصوف کوکس مفہون کا پروفیسر تصوّر کرے گا۔ اُرد و، عربی ا "اریخ اور اسلامیات میں کیسے کیسے کل کھلائے میں -اُرووی ادبی شان تومر چلے سے نمایاں عربی د کیھیے توساری کتاب میں الیبی کوئی عربی عیارت نظراً نے گی جوسی فعل کرسکے ہوں،اسلام سے مراد صرف ویا بیت کی تصیدہ خوانی ہوکر رہ گئی اوروہ بھی شبوت کی مختاج اور تا ریخ دانی کھلے يى عبارت كافى رب كى ر مزيداور طاحظ فو ما ليح كر محد بن عبدالوباب نجدى كاس وفات

له محد المعظیم آبادی ، پروفیس: مندوت ان میں وابی تحریب ، ص ده ، مهم که فرز الدین روحی ، پروفیسر المئینم صداقت ، مطبوع کراچی ، ص ۲۵، ۲۹

يال ١٠٨٤ ما و ملحات ميكن دوسرى جار .

م شیخ نے مسلسل مجا کے سسال وعوت و تبلیغ کے بعد شوال یا ذیقعد ۱۲۰۹ھ مطابق جولائی ۱۲۰۹ میں دھلت کی <u>سیخ</u> نے جارلرط کے اور میزار یا شاگر د چورٹ کے کے لیے میں دھلت کی <u>سیخ</u> نے جارلرط کے اور میزار یا شاگر د چورٹ کے کے

ع ناطقه سرگريان ب إت كيا كيد إ

ردی محد استعیل دہوی دالمتوفی ۲ م۱ ۱هر ۱۳ م ۱۲ کے سوانح نگار بعنی مرزاجیرت دہاوی نے اس ملسے میں اپنی تحقیق کا نقارہ کچھ عجیب انداز میں بجایا ہے۔ زراکان سگا کر سماعت

الروى المليل جرمندوسان مين فرقه موقديه كابانى ب ،كبيركسى نجدى شيخ س نیں ملااور سر اسس نے اُن کی کوئی کتاب دیمھی۔ اِس نے وہی تعلیم دی جو كتاب الله اور صريت رسول المترصلي الله تعالى عليه وسلم بناتي سع محدبن عبدالوہاب کی بیدائش سے پہلے محدیث کی بنا اس کے خاندان میں مڑھکی تھی ادر جو کھ اس نے اور اس کے خاندان نے حاصل کیا وہ اپنے ہی باب داداؤں سے -اِسلامی دنیا میں ایک ہی خاندان ہے جے بغیر کے شاگر دبنے کا افغار حاصل نهبس جوا۔ بورسنس کا بر کھنا کر محد بن عبدالوہاب نے ہندوستان يك اپنے مذہبى اصول كے خبالات مصلائے محص لغوا در بے سرويا بات ہے-جس الراب مير محديول كو بمفيس منت غلطى سے و يا بى كما ہے ، انگر رمسنفو نے گورنمنٹ کو دکھایاہے ، سخت حقارت انگیز کا دروائی ہے۔ گورنمنٹ خور جانتی ہے کہ اُس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقد اہل عدیث نے کس قدر سیم كرياب اوراس كے كيسے فران بردار ، مطبع إس كروه كے لوگ بيں۔ ان برکبا، مندوستان کے کل مسلمان اپنی گورنمنظ کا ساتھ دیتے ہیں اور مجھی اُن کارروا بیوں میں شریک بنیں ہوتے ہو آور منت کے خلا ت سمجی

جاتی ہں او

موصوت کے بہاں تین وعوے مذکور بھوٹے میں حضیں ہم نمروار بان کے ویتے میں ١- مولوي محد استعيل د بلوى نے محد بن عبد الوہاب نجدى كى كو ئى كتاب نبين د كھي تھ موصوت کا بروعوی کسی ستی یا ویا بی تک کو مجبی تسلیم نمیں ہوسکتا ۔ باب سوم میں ا كناب التوحيد اورتفوية الإيمان كي مطابقت دكھائيس كے - انشارا لشرتعاليٰ ا۔ دوررا دعوی کم مولوی محد استمیل و ہلوی کا مذہب اپنے خاندان کے مطابق تا اور اکس محدی مذہب کی بنا پہلے ہی اِن کے خاندان میں بڑھکی تھی۔ یروعوٰی مرار غلط اوربے بنیا دیے رگز ستنہ صفیات میں قدرے وضاحت کی جا چکی ہے۔ الد نیسراد عوی برے کرمولوی محد اسمیل دالوی کے سرو، جو سط محتری اور لبعد می الجدی كلائے ، ده راحش كورنمن كى باركت نسيم كرتے اور أى كے يورے يور فرما نبردارا ورمطيع بين - بردعولي أنخول فيصبى عاجزانه اور دليرانه انداز ميركيا ب أن كيش نظر بركوني كمراسط كاكم: ظ کشش لفظوں کی ابسی ہے کہ ہم بھی صاد کرتے ہیں حقیقت کچے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ مولوی محد اسمعیل دہوی و المتونی ۱۲۸۱ء اسررار) نے کتاب التوجيد كوديكها يا يركناب المخيس دكھا في كني موصوت نے ول جال إس کے مندرجات کو قبول کیا اور اِس کے خیالات و نظر مایت کی ڈھے جیئے لفظوں او تبليغ شروع كر دى، نتاه عبدالعزية عليه الرحمه ( المتوفي ١٢٣٩هـ/ ته ٢ ١٤) أورثناه عبرا علبها لرحمه (المنوفي ۲ م ۱۲ هـ/ ۱۸۲۷) کم نشکا تبین مهنجیں - دونوں حضرات نے الا اور بلا دا سطة مجها بالجها ياليكن برناله و بين ربا- به دونون بزرگ و فات يا گئة توموصوت كا باكيں وصيلي ہوگئيں بنوُب گھل كر كھيلنے لگے۔ قانونی طور رِنقصِ امن كے ميش نظريا بندى كولا

تو زالا ہی انکشاف ہوا، حکومت کی بیتت بنا ہی صاف نظر آنے نگی۔ آخر کارولائل کے

درید علیائے کوام نے محاسبہ شروع کیا۔ شاہ ولی الشر محد شدہ ہوی رحمۃ الشعلیہ کا خاندان
اور شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ کے شاگردوں اور حبیبیوں نے مولوی محمد اسملیل رہادی اور مولوی عبدالحی وہلوی کا محاسبہ شروع کر دیا۔ ایک طرف یہ دونوں حصرات شے
اور دوسری طرف سارے ملک کے علمائے المسنت اور پُر را خاندان ولی اللّہی۔ جب
دونان کے میدان میں اِن حضرات کا سجید کھکنا شروع ہوگیا توج مجو لے مجا ہے مسلمان اِن
حضرات کے دیکشس الفاظ کے بیکر میں ہوئی۔ میں گئے تھے وہ اِن سے علیمدہ ہوگئے اور جو تھوڑی
ہوت جعیت فراسم کی تھی وہ مجی منتشر ہوگئی۔

سیدا حمصاحب نے سی اپنے منصب کا پؤری طرح کیا ظار کھا۔ مولوی محداسمعیل مہاوی اور مولوی عبدالحی دہلوی اُن کی جوصفات بیان کرتے ، جس مقام بر اُنجیس بٹھا نے جائے ، بد کمال وانشمندی سے اُس کے مطابق میشین گوٹیاں اور بشا تریں واغیر رہتے ۔ مکانوں ارسمندروں کی رُومیں موصوف سے اِسی لیے باتیں کرنے مگ جاتیں ، جنات حاصر ہوتے ، اولیک متقدمین تشریف لاکر نوازتے ، انبیائے کرام بشارتیں سُنا نے اُتے ، مقدرس ہمتیاں آکونسل دیتیں اور کیٹرے بینانے کی خدات انجام دے جاتیں۔ بیجاب کا بار تا اور ہند دستان کا فرکر آئی دندگی میں مٹانے کے بنارت بھی بالہام خدا و ندی سناتے اور اس برطف اٹھاتے تھے . وندگی میں مٹانے کی بننارت بھی بالہام خدا و ندی سناتے اور اس برطف اٹھاتے تھے . وفونسے کہ الیون علوب اور اجہاع جمعیت کا وُہ کون ساخانہ سازروحا فی حربہ نخاج کام میں مسلسلا لابانہ گیا ہود علمی باتوں پرٹو کا جا سکتا ہے ۔ وبیل اور نبوت کا مطالبہ بخت وشواری میں مسلسلا کیا ہو گیا ہودیا جا میں مسلسلا کی بیٹر دوکاج ، جمعیت حاضراور تبوت فارج از کر دیتا ہے لیکن روحانی معالم اے کا پیٹر ، ایک پنتی نہ جمیلائی ، حکومت نے والا بیت و نبوت چکے بحث رابعنی آم کے آم کھیلیوں کے دام ، ہلدی گئی نہ جھیلائی ، حکومت نے والا بیت و نبوت چکے بحث رابعنی آم کے آم کھیلیوں کے دام ، ہلدی گئی نہ جھیلائی ، حکومت نے والا بیت و نبوت چکے کے عطاکہ دی۔ بس تدریجی مراحل طے کرنے تھے اور ہر مقام کے حصول کا مزا غلام احمدت دیا فی معاملہ احمدت دیا فی مراح بندریجی اعلان کرتے جا رہے نئے لیکن منزلِ مقصود پر بینچ سے بسلے ہا اور مرزا غلام احمد صاحب بیت ہیں ہی با الاکوٹ کا ابسا مقام ہاگیا کہ میں ضور ہو ہیں دفن ہوکررہ گیا اور مرزا غلام احمد صاحب بیت ہیں ہی وہ کو ایست منہ حضوات منزلِ مقصود پر بینچ سے پہلے ہی راہی میں اس سے بسلے ہی راہی میں ہوئے دیے ہی دارہ مقام ہے دو اس منصود ہے کو بایخ سے پہلے ہی راہی میں اس سے بسلے ہی راہی میں میں بالاک ہوئے اس منام ہوئی میں اس سے بسلے ہی راہی میں میں ہوئے در ہوئے دیا ہوئے در ہوئے در ہوئے در ہوئے دیا ہوئے در ہوئے دو ہوئے در ہوئے در ہوئ

سیدا حرصاحب اور مولوی محدا سلمیل صاحب کے دونوں منصوبے ایک دورے کے مراسر خلاف بین ہے ہیں۔ پہلی تحریک و برعت کے خلاف بنائی جاتی ہے اُس کی وحب یک ظاہر کی گئی کہ مسلمان اکا بریستی اور شرک میں گر فقار ہے۔ لیمن اِن مصلح کملانے والوں نے دوسری تحریک میں سیدا حمدصاحب کی پرستش کا وہ اہتمام کیا جس کی نظر اُن کے اصطلاحی مشرکوں میں مبی نہیں یا ٹی جا تی تھی۔ سیدا حمدصاحب کوصاحب و جی عصمت بنا یا جا رہا تھا اور کو تابی سن نہیں کے بارے میں الیسی یا توں کا عقیدہ رکھنا ، اُسے شا ے مالائکہ شرکیعت مطہرہ کی روسے کسی کے بارے میں الیسی یا توں کا عقیدہ رکھنا ، اُسے نی ما شنے کا متراد من ہے ۔ اِن حفرات کے پیلے منصوبے کی ترجمان ہ تقویتہ الایمان "ہے اور دو میں گیا ۔ یہ دو فوں گیا ، ایس اگر انصاف کی نظر سے دکھی جائیں توصاف دکھائی دے گئی دو فوں ایک دو وی رائی میں اگر انصاف کی نظر سے دکھی جائیں توصاف دکھائی دے گئی دو فوں ایک دو وی رائی کے خلاف ہیں۔

وو مرامنصوبه تومکمل طور پر ۲ م ۱۴ه/ ۱۳ ۸ ام کو بالاکوٹ میں دفن ہوگیا ، کیونکہ حب نی بنے والا ہی نرد ہا تو آگے بات کیسے مبلتی۔ پہلے مضوبے کے اثرات نقونہ الا بما ن کتاب کی رولت باتی دہ گئے کرمٹنے مٹاتے بھی موصوت اس فتنے کی چینکا ری دہلی و کلکتہ میں چیور ہے گئے۔ تقویۃ الایمان کے سن تالیف کے بارے میں غلام رسول مرکی تحقیق یہ ہے: \* يقتني طوريه نبين كها جا سكنا كه تقويته الايمان كس زمان بين تكهي كني -إلس میں ایک مقام رکعب مقدر کے سحن کا منظر بیش کیا گیا ہے، جس سے ول رازراً عركر بمنظر فيتم ديرس، لنذا سجاجا سكنا سيركم كناب سفرج سي وابس اکر کھی گئی و کلا صاحب بغدادی نے لعض اصحاب کی انگیزت سے تقویز الا کا رکھ اور اضات کے نے۔ شاہ شہیدنے اُس کے جاب میں ایک خط کا نپور سے کھا تھا، حس یر ۲۸۰ اھ درج ہے۔ اس سے بھی بی اندازہ ہوتا ہے کہ الاب سفرج سے مراجعت پر ۲۰ ۱۷ه کے اوا کل بیں تکھی گئی۔ اُس زملنے میں شاہ شہید ہمرتن دعوت تنظیم وہماد کے لیے وقف ہو چکے تھے اور عجادی ال فری ام ۱ ا هر کوره جماد کے لیے روانہ ہو گئے " کے کیا ہی اچھا ہوتا کہ جناب غلام رسول جہ سن تصنیف کے بارے میں کوں تصریح كريح الثاني. ١٢٨ ه كوجام مع مسجده إلى مين سارم ولي اللهي خاندان اورشاه عبدالعزيز مدّت دہلوی رحمۃ الشّعليه والمنوفی ١٢٣٩ه/ ١٨١٧) كونت جين علمائے دہلی نے

علم برازان وہا بیت و خارجیت سے جو مناظرہ و مباحثہ کیا تھا، تقویۃ الایمان اُس سب سے پہلے مناظرہ و مباحثہ کیا تھا، تقویۃ الایمان اُس سب کے پہلے مناظرہ کی تھی کمبر کمہ دورانِ مباحثہ اِسس رسالے کا ذائعی کم ایکن موسون الیسی تقریح کرنے سے جملہ دہابی موسونین وعلماء کی طرح کمیوں گریز فرج کہا گھوں سنے اِسس خارجیت کے ڈانڈسے شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۲۹ مام) نیز شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی علیہ الرجمہ (المتوفی ۲۹ مام)

ه غلار رسول فهر : مقدم تقوير الإيمان ، مطبوعه اشرف پريس لا بور ، ص ٢١ ، ٢٢

١٩٢٨) بكر حفرت امام رباني شيخ احدسر ببندى قدس سرة والمتوفى ١٩٣٠ اح/١٩٢٨ سے لانے کی دھاندلی بڑے اہمام سے میانی ہے۔ اِس کی اشاعت کے ارب یں موصوف يُون رقمطوازين:

" تَقَوْيةُ الايمان حب كے نئے الركش كے تعارف ميں برسطري كھى جا رہى ہيں، بهلى مرتبه ١١٨ ١ ١ه / ١٠ ١ ١ ١ ١ ١٠ بي هيئي تقى ، حب شاو تهيد، امرالمونين سیدا تعدر بلوی اورجاعت مجابرین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہوت کرکے جا چکے تھے اور مہندوستان کی آزادی وتطہیر کے لیے جہا و بالسیف کا آغاز

الوحكاتاك

واقعی غلام رسول مہر صاحب بڑی ڈور کی کوڑی لائے ہیں کیونکہ مہندوستان کی آزال وتطهيرك ليد الس طرح كاجها وبالسيف تونظام اورم سطيح بحى كريك تصرحب والمرالا کے دست و بازوبن کرکئی دفعہ شروکن سلطان فتح علی لیبوشهیدر برطوھ ووڑے تھے۔ال تحريب جهاد كى حقيقت إسى كماب كے تيسے اور جوتھ باب ميں ملاحظ فوما في جاعلم مولوی محدا سعیل د ہوی کی مکت عمل مجی دیدنی ہے کہ حب ک دملی میں رہے توویا ب کے لیے میدان ہموار کرنے رہے اور مب جماد کے نام سے مغربی ہند کی مرحد پہنے کے المسوقت نقوية الايمان كوشا نع كروايا كيا ، "اكد إمس كي اشاعت سيجوّاك معزلي وہ مدم موجود کی میں مجوظ کے اور مصنف مواخذے سے محفوظ رہے۔ مو بوی عبدالشا بدخال خروانی نے تقویۃ الایمان کی تفریط کے بارے میں اپنے خیالات بُوں ظام کیے : مسلما نوں کی شترت مخالفت کی بنا یرفدر تی طور پر نشیاه صاحب کاحذیر اصلاح غلو کی شکل اختیار کرگیا را یک طرف تفریط حقی تودُوسری جانب افراط مشاه اسمعيل صاحب في مسلمانون كى برغلط دوى كوشرك ستعبيركنا شروع كما وعظو تبليغ كے ساتھ تصنب والبعث كاسلسلد بھي شروع ہوا-

له غلام رسول مهر ، معدم تعقوبة الإيمان ، مطبوعه اشرف مركس لا جور، ص ١٩

سم ۱۰۱۷) بکر حصزت امام رتبانی شیخ احد سربیندی فدس سرهٔ (المتوفی سم ۱۰۳هم ۱۹۲۸) سے ملانے کی دھاندلی بڑے استمام سے مجانی ہے - اسس کی اشاعت کے بارے میں موصوف کیوں دقمطراز ہیں :

" تقویۃ الایمان جب کے نظ ایرلشن کے تعارف یں یسطری کھی جا رہی ہیں ا ہلی مرتبہ ۱۹۸۷ مراح / ۱۹۷۱ میں جبی تھی ، حب شاو تہید، امرالومنین سیدا جمد بریلوی اور جماعت مجا ہرین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہجرت کرکے جا چکے تھے اور مہندوستان کی ازادی و تطہیر کے لیے جہا و بالسیف کا آغاز

र दिल्ल

واقعی غلام رسول ہر صاحب بڑی دوری کوئری لائے ہیں کیونکہ مہندوستان کی آزان و تعلیہ کے لیے اس طرح کاجہا دبالسیف تو نظام اورم ہے ہی کریکے تھے۔ حب وہ الکیزا کے دست وبا زوبن کئی دفعہ شیروکن سلطان فتح علی ٹیریشہ پیدر پیڑھ و وڑے تھے۔ اس کئی ہوند شیروکن سلطان فتح علی ٹیریشہ پیدر پیڑھ و وڑے تھے۔ اس کی کتاب کے تیسرے اور پوشے باب میں طاحظ فوائی جاعی مولوی محدا سلسلاد ہوی کی حکمت عملی میں دبید فی ہے کہ حب بک وہلی میں رہے تو دہا بیت کے لیے میدان ہموار کرتے رہے اور حب جہا د کے نام سے مغربی مہند کی مرحد رہینج گئی مولائی مولائی ہوئی کا میسے موافل ہوئی کے لیے میدان ہموار کرتے رہے اور حب جہا د کے نام سے مغربی مہند کی مرحد رہینج گئی مولائی ہوئی کا مربی وہ ساتھ تا الا بیان کی تفریط کے بارے میں اپنے خیالات یُوں ظام رہے :

وُہ عدم مرجود کی میں مجول کے اور مصنف موافذ سے محفوظ رہے ۔ مولوی عبدالشا ہم خال شروانی نا نے نقویۃ الا بیان کی تفریط کے بارے میں اپنے خیالات یُوں ظام رہے :

مسلما نوں کی شدّت مخالفت کی بنا پر قدرتی طور پر شاہ صاحب کا حبد بنہ اصلاح معلوکی شکل اختیار کہا۔ ایک طرف تعربط حق تو دُوسری بنا نب افراط ساتھ میں موج برکونا شروع کیا اسلامی سے تعبیر کرنا شروع کیا اسلامی سے تعبیر کرنا شروع کیا سلسلہ بھی شروع ہوا۔

اسملیل صاحب نے مسلمانوں کی ہم غلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع کیا سلسلہ بھی شروع ہوا۔

اسملیل صاحب نے مسلمانوں کی ہم غلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع ہوا۔

اسملیل صاحب نے مسلمانوں کی ہم غلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع ہوا۔

اسملیل صاحب نے مسلمانوں کی ہم غلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع ہوا۔

اسملیل صاحب نے مسلمانوں کی ہم غلط دوی کو شرک سے تعبیر کرنا شروع ہوا۔

له غلام رسول متر ، معدم تعقوية الإيمان ، مطبوعه اشرف بركس لا بهور، ص ١١

سع بی بیں، بھرارُ دو میں نقویۃ الایمان کھی۔اُس میں عبر اعتدال سے تجاوز كياكيا- إكس كاخودمسنف كومجي اصاس تما! ك مولاً وكيل احد كندر يوري رحمة الشرعليه ( المتوفى ) في مصنعت تقوية الايمان ك ارے میں اپنے ناٹرات بوں فلمبند بحے ؛ "جب سے اِسلام مہندوستان میں آیا، قریب ہزار برس ہوئے ، کھی ایسازک تقلید وجدال فی الدین کا چرجانه تھا۔ موبوی محدا سلمبیل دہلوی يبلادين اسلام يرلاعے " ك مولانامفتی سبیدعبدالفناح ، انترف علی گلشن آبادی نے تقویر الابیان کی پہلی اشاعت كى طباعت وغيروك تقتقية برگون تبصره كيام، و كتاب نقوية الايمان مؤلّفه مولوى محمد الملعيل والوى اشهر كلكته بين مطبع احدى بامتمام سيدعيدالمد بن سيدبها درعلى ٢١٨ مد مين مطبوع موتى عد مضمون شرک و برعت کے دور کرنے کے واسطے جو آیات مبتوں کی شان میں اُوربُت پرستوں کے واسطے نازل ہُوئی ہیں ؛ سوا نبیاء و اولیاء كی شان میں مکھیں اورمسلما نانِ املِسنّت وجماعت ومفلدینِ ائمرُ اربعہ ' عام وخاص سب کو مشرک و بدعتی کهه دیا اور فالخبرا موات و زیار ن ، وہم اہلم ، نذرو نباز کو باطل کہا اور اعتقاد میں اہلِ سنّت و جماعت کے بهناسي بوعتب واخل كردب اور ( ابن ) عبدالوباب نجدى كى كتاب التوجيد كاسارا زجر منرح ولسط سي كيا غيب اضافي كوغيب مطلق بنايا ادر الانت و مقارت انبیام و ادبیام مروم کمال بنیجا یا - ۱۲۵۱ هر مین شهر مراس کے زاب والاجاہ کے حصنور میں مجیع علماء کے در میا ن فتی صبغة اللہ

> لابداشا بهنان شروانی ، مولوی ؛ باغی مهندوستان ، ص ۱۱۲ لادلی احمد سکندر پوری ، مولانا ؛ وسید جلیله ، مطبع مصطفائی ، ۱۰ سراء ، ص ۱۸ ۱

خاصني الملك اورافضنل العلها ومحدار نضاعلى خان مفتي صدرعدالت سركار مراكس في مولوى محد على راميورى خليفة كتداحد علماب مذكورس جندمقامات يرمباحة كيا اورمعتقد مذكور كو كافرتا بت كروبا اورأس مباحظ کی حقیقت اور استفناء" تحفر محدیه ایک صفراه میں مرقوم ہے " ک مولوی میراسمیل دبلوی توسکتوں سے جماد کرنے کا نام نیا داعلان کرتے ہیں ائم ١١ ه يين صوبر سرحد كى طرف بط كنة موصوف كى عدم موجود كى بين تقوية الايمان / انگرزی داجدها نی لینی شهر کلکته سے ۲۲۲ه میں ف نے ہونا بکدرائل ایشیاطک سرما كلنے الكورى تعدادين الكرزوں في نقوية الا بمان شائح كى اور يُور بيندوستان میں جہاں کا انگریزا سے بینجاستے تنے وہاں کا مفت بینجا تے رہے کیا پرافسوساک صورت حال اہل فکر دنظرے لیے لمحر فکریہ نہیں ہے به وہلی سے ایک نیم مولوی کی تصنیف ا م مس کی نشروا شاعت البیٹ انڈیا تمینی کرے ، اخرکیوں ؟ تا حنی احسان الی نیمی ا نے متحدہ ہندوستان میں اِس فارجیت کی تخ ربزی کے بارے میں مکھا ہے: ایر و با سرز بین نجدے اُ مھی صبح نجاری شریب کی حدیث میں حضور سید انبیا صلى الدُّتعالىٰعليه وسلم فعصده سال يها إص كاخروى ففي - ومُواكر بعرك وہ ننڈ سیدا ہوا اور عبد الوہاب نخدی کے کھے سے نکل رع ب کے تعیقی مقامات میں بہنما، وہل سےرو کیا گیا۔ کسی مرز میں نے اسے قبول نہ کیا۔ جازیں اکس کے قدم زہتے ، عراق ویمن نے اس کو جگرنہ وی ، کونہ وبھرہ میں ،مصروشام میں ، ترکی دا بران میں ،غرض دنیا کے کسی مقام میں ،کسی فلمرو اورکسی ولایت میں اِسس فیننہ کو وخل نر مہوا اور اِسس " ملخ تنح کوکسی مرز بین نے قبول نہ کیا۔ نجد کے بھو ٹے اور خشک در بے روثی خطرکے مندختک وماغ، ورندہ صفت انسانوں کے دماغ میں وہا بت کا

ك عبدالفناح انشرف على كلشن آباوى ، مفتى : جامع الفتاولى ، حلد دوم ، ص ١١

نیل گوشاد باد گرافسوس کر جوجیز و نیا کے مرخط نے شکرا دی تھی ہمس کو مہندوستان میں عبد علی اس کا تخم دفی میں کا با کیا اور وہ جب کچھ بیکو اتوائس کو دیو بند بین تربیت کیا گیا۔ وہاں وہ اس تدریج ها کہ اس کی شاخیں ہندوان کے گوشہ کو شدیس جیسل گئیں اور اُن سے اِس ملک کی فضا مسموم ہوگئی اور اُسے اِس ملک کی فضا مسموم ہوگئی اور اُسے اُس کے ذہر بیلے اثر نے ملک کے بہت سے فونها لوں کو رہا دکر دیا اور فساد کی آگ دیکا دی۔ زیانے گرد کے کمر برفتند دفعے نہ ہوائ کے

موافقین یامخالفین کی آرائیش کرنے کے بجائے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ خود مولوی محراسلمیل دہوی کے اس میں میش کردیے جا بیں۔ محراسلمیل دہوں کے ایک موصوت کا ایک بیان گوں نقل کیا گیاہے :

" بیں جانتا ہوں کہ اس (تقویۃ الایمان) میں بعض جگہ ذرا تیز العن ظ جی آگئے ہیں ، لعض جگہ تشدویجی ہوگیا ہے مثلاً اُن امور کو جو تتری خفی ہیں ، شرک جلی لکھ دیا ہے ۔ اِن وجوہ سے مجھے اندلیشہ ہے کہ شورمش عزور سے کے اندلیشہ ہے کہ شورمش عزور سے کے اندلیشہ ہے کہ شورمش

ویوبندی حفرات کے تکیم الامت یعنی مولوی اشریف علی نظافری ( المتوفی ۱۲ ۱۳ اه/ ۱۳ ۱۹ ۲۱) مولوی محمد اسلمبیل د بلوی مصنعت تقویۃ الایمان کے بارے میں اُوں وقعاصت کرتے ہیں:

" مولوی اسمعبل شهید موحد (د ما بی غیر مقلد) تھے ربی بر محقق تھے ، جیند مسائل میں اختلائ بر اور مسلک بیران خود مثل سننے ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرمایا ؟ تلے

له ما بهنامرالسوادالاعظم ، مراداً باد : با بت شعبان ۹ م ۱۱ ه ، ص ۱۱ م ۱۵ م لل عبدالشا برخال منتروانی ، مولوی : باغی مهندوستان ، ص ۱۵ لله اشرف علی نفانوی ، مولوی : امداد المشتاق ، ص ۹ ۵

تفارئين كرام الهب في مولوي محد السلميل وطوى كا اعترات ملاحظ فرما باكر موهو يما شرك خفي كو نزك على طهرا بإنشار آخركيون بكيابر مراخلت في الدين نهين باكياكو في سنر احکام کی حقیقت برلنے کا مجا زہے ؟ بنیں اور ہر گزنہیں۔ مولوی محد استعیل وہوی ن ایساکیوں کیا تھا ، اس کاصاف سیرها جاب ہی ہے کموصوت نے خواس کے مزہر كوقبول كربياتها اورخا رجيت كاخاصه يهى بي كه خارجي د نجدى عينك ركاكر ويكهن بيرا جها ن مشرک ہی مشرک نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی تھا نوی صاحب کی تصریح بھی ملاحظ فرما فی مولوی محداسمعیل وطوی کامسلک اینے خاندانی زرگوں لعنی شاہ و لی الله محدث و ملوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ الشعلیها کے مسلک کے خلاف تھا ، میکن کہاں تک واد دی جائے اُن صرات کے دین و دیا نت کی ، جرمصنّف نفونترالایمان اور اُن کے تمبیل ولی اللهی مکتبهٔ فکروالے بناتے ہیں۔ جنانچہوما بی مفکر ابوالا علی موروری تکھتے ہیں: "شاه و لی النهٔ صاحب کی دفات پر گوری نفیف صدی بھی نه گزری تھی که ہندوستان میں ایک بخریک اُ کھٹے گھڑی اُلو ٹی حب کا نصب العین وہی تھا ، ج شاه صاحب نگا ہوں کے سامنے روشن کرکے دکھ گئے تھے۔سترقا كي خطوط اورملغو ظات اور شاه اسليبل شهيد كي منصب اما من، عبقات؛ لَقِرَيْةِ الايمان اور وُوسرى تخريرِي ويمضي - وونون جگه و بهي شاه ولي الشرصاحب کی زبان بولتی نظراتی ہے اللہ

جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ، جوکسی کے مقلد ہونے کے روا دار نہیں بکرائی تحقیق کی نبیا دیرعقابد و منظریات کی عارت تعمیر کہا کرتے ہیں یہ محقق ، مفکرا سلام ، نابیٹ اورعبقری اسلام کے مشہور کیے جائے ہیں لیکن یہاں آگر اُن کی تحقیق وعبقہ بت کیوں لیا ہی کے مزار کی حبین طبح طرح کئی ؛ کیا واقعی ستبراحمد صاحب کے خطوط کی طرح نتیاہ دلی الدیون وہلوی رجمۃ الدعلیہ نے سلمانوں کو حینسا نے کے بیے جھوٹی پیشکوٹیاں سنائی تھیں ؛ کیا

لے ابوالا علی مودودی ، مولوی : تجدید اجیائے دین ، بار بہتم ، ص ۱۱۸

مراطالی کی و عصمت کا دعولی کیا تھا،

مراطالی کی مندرجات کی طرح شاہ صاحب نے بھی وجی وعصمت کا دعولی کیا تھا،

مرح نے ہے کیا شاہ صاحب نے اپنی تصانیفت میں شرک خی کو شرک جلی ظہر اکرم لما نوں کو

مرح بنا نے کی جهم جلائی تھی ؛ اگر نہیں اور ہرگر نہیں تو ہم مؤد بانہ عوض کرتے ہیں کہ ایسے

مرح بنا نے کی جهم جلائی تھی ؛ اگر نہیں اور ہرگر نہیں تو ہم مؤد بانہ عوض کرتے ہیں کہ ایسے

بیانت سے حقیقت ہرگز نر برل سکے گی۔ دنیا ئے دنی میں آپ حضرات پر دبیگن ڈے کے

زدر دار مسلما نوں کی اکثر بیت سے ایسا ہی منوا بھی لیس تو حاصل کیا ہوا ؛ کیا جب با رگا ہ

مداوندی میں حاضر ہو کر جواب دینا پڑے گا اُکس وقت پر حرب کام آسکیں گے ؟ کیا یہ

دواندی میں حاضر ہو کر جواب دینا پڑے گا اُکس وقت پر حرب کام آسکیں گے ؟ کیا یہ

دواندی دواں بھی جل سکے گی ؟ موصوف آگے اوں ساختہ مصلیمیں کے با رسے ہیں۔ اُوں

مستیدها حب ادر شاه آنمیل صاحب دو نون دوماً و معنگا بیک و جود رکھتے بین ادر اسس و جود متحد کو مین سنعل بالذات مجدد نہیں تھے ، بکر شاہ ولی اللہ صاحب کی تجدید کا نتم سمجتا ہوں ؛ لہ

سجفے کومودودی صاحب جوبیا ہیں تھی کین اتنی دفیا حت کرنے کا حق ہمیں ہی ازروخ فرعا عل ہے کہ مسلما نوں کے دین کی تجدید کرنے والے کا گروہ المسنت و جماعت سے ہما طروری ہے کیوکھ مکا انکا عکی نے و اک صُحابی کی مصداق ہی جماعت ہے اور اللّبِ عُدا سوادُ الاَ عَظَم اللّبِی کے منعلق فروایا گیا تھا اور اس سے قبرا ہونے والوں کے حق میں النّهُ مَنْ مشدّ مَشدُ مَشدُ فَی المتّ رِسایا گیا ہے۔ دریں ما لات مولوی محد المعیل وہوی جو المجیت کے مبلّغ اور زمرہ المسنت وجماعت سے علیجدہ ہو گئے سے وہ مسلما نا بن المسنت جماعت میں وہ مرز اعلام احمد قادیا نی کی جماعت میں وہ مرز اعلام احمد قادیا نی کی معالی من عبد رہے کوئی علاقہ نیس کیونکہ موحود ن نے ہما جماعت میں وہ مرز اعلام احمد قادیا نی کی ہما جماعت میں وہ مرز اعلام احمد قادیا نی کی المی تو ایس کیونکہ موحود ن نے ہما جماعت میں اور ناجی گروہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا تھا۔ یہ اُن کا اپنا

الدالاعلى مودودي ، مولانا ؛ تجديد واحيات دين ، بارستتم ، ص ١١٥

فیصلہ تھا اور خود وہ ناجی گروہ سے علیحدہ ہوئے تھے۔

برحال مودی محمد اسملیل و باوی نے جب اِس خارجیت بینی محمد ابن عبد انواب بونی و با بیت کو تفقریت الدیمان کے وریعے اور اِسس منظر عام پراک نے سے پہلے تفاریر بیں الالما اللہ علیہ دا المرق فی ۱۸ اللہ بعض صفا بین بیان کرنے نئر وع کیے تو علا مرفضل حق خیراً باوی رحمۃ اللہ علیہ دا المرق فی ۱۸۱۸ می اے جار علی اللہ کا کو اس موصوف کا می سر او تاکہ اور مسلمانا نو المہنت وجاعت اِس بل نے ناگی سے موفوف کا میا طفر بنزا اللہ بنا کہ بیافت بین و اس میں ایک سے خوفوظ دہیں۔ اِسی کے علی مبیدان میں آیے نئے مولوی محمد اسمیل و ہوی کا ناطفر بنزا اللہ بنزا اللہ بنزا اللہ مولانات ما احمد امر وہی (سیسلے میں گوں مکھتے ہیں ؛

م مولاناخر آباری نے ایک رسالہ اس سلسے میں کھا اور ایک معقولی عالم کی حیثیت ہے معقول انداز ہیں تقویۃ الایمان کے بعض مضامین پراعزاصا کیے۔ اُکس رسالے میں نہ تو ذوق کفرسازی کی تسکین تھی، نہست و شتم ، صرف اپنے ناٹرات کو بیش کیا گیا تھا ؟ کے

کائٹ ! موصوف نے جوشی عقیدت میں عقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش نرکی ہوتی۔
اسخر سمولے ہا ہے سلما نوں کو صبح صورت حال سے بے خرد کھنا بلکہ واقعات کو اُل کم خلال محمانے ہیں دبین کی کون سی خدمت اور اُخرت کے مفاد کا کون ساراز مفتر ہے ۔عملار فضل حق نیر آبادی علید الرحمہ نے جن لفظوں میں مونوی محمد اسمعیل وہلوی کے بارے ہیں حکم نمانا فرمایا وہ آئیں سوالوں کے مندرجہ ذیل جوابات سے واضح ہے :

"جواب سوال اوّل این است کرکلام قالل مذکورسرتا پا کذب وزُور و فریب وغرور سرتا پا کذب وزُور و فریب وغرور است برائے نجات گنه کاران ونفی شفاعت وجا میت و شفاعت مجتت از آن حضرت صلی الله علیه وسلم وحضرات سائر انبیاء و ملاکه واصفیا میکنند، این اعتقا دِ اُد

ظانِ كَمَابِ مِبِينَ وَاحَا دِيثَ سِيدَالْمُرِلِينَ وَاجَاعِ مسلين است كما الله في مقام الاقل مفصّد وقد بان بطلان بعض كلماته في المقام الشّاني معلّد -

جواب سوال دوم این است که کلام اُوبلا تر دّ و است به است نه کلام اُوبلا تر دّ و است به براسخفا ن مزلت وجاه آن سرور، مقربان بارگاه حضرتِ الأوا نتقاص شان س تر انبیاء و ملائکه واصفیا و شیورخ واولیاء، است مال و ولالت دار و رینانچه درمقام تالت مذکوروفیاس بنی مبرین ومسطوراست.

جواب سوال تالث این است که قائل این کلام لاطائل از دوئے شرع مین بلات به کا فرویے دین ست ، مرکز مومن ومسلمان نیست وحم موری مین بلات به کا فرویے دین ست ، مرکز مومن ومسلمان نیست و حمکم موری فرات شرعاً قد دارد یا این استخفاف شرعاً قد دارد یا این استخفاف را مهل انگارد ، کا فر و به و بن و نا مسلمان ولعین است ، الا در کفر و به وین گرم میست - از کسنیکم این کلام دا از عقائم ضرور بیرهٔ وین شارد ،

أكلس در كفر با قائل بهر مكر در استفناف اذو بالانز است ي ملخصاً

( (تحقیق الفتولی فی ابطال الطغولی ) کے

قار تبن كرام كى معاومات كے بلے برعوض كردينا بھى خرورى تمجتنا ہوں كرمولا نافعنل بق برادى دعمة الشعليہ دالمتوفى ٨١١٥ هر ١١٨١ ) كى جلالتِ علمى كالجھ تذكرہ كرديا جائے۔ الإرمون كے بارے بين سرستِدا حدفان صاحب كھتے ہيں:

"متبع کمالات صوری ومعنوی ، جامع فضائل نلا هری و باطنی ، بناء بناء فضل وافضا ل ، بهار آرائے مینستان کما ل متلکی اصابت را ئے ،

منرشین دیوان افکا درسائے، صاحب ِ خُلقِ محدی ، مور دِ سعادت اذ لی داری ، صام محاکم مناظرات ، فرما نروائے کشو رِ محاکمات، عکس آٹیز ڈ

مل رسول بدايوني، مولانا: سيعت الجبّار، مطبوعه كانپور، ص ٥٩ ، ٠٠

صافی ضمیری ، ثالث اثنین برلعی و مویری ، المعنی وقت و موزعی اوان ، فرزوق عهد ولبیبر دوران ، ممبطل باطل و محقق حق ، مولانا محدنصل حق - بر حفرت خلف الرئید بین جناب مستطاب مولانا فضل الم عفر الله له المنعام کے الله تحصیل علوم عقلبه اور نقلیه کی اینے والد ما حد کی خدمت با برکت میں کی ہے۔ زبان قام نے ان کے کمالات برنظر کرکے فرخا ندان کھا اور نکر دقیق نے جب سرکار کو وریافت کیا ، فحز جہاں یا یا ۔

جمیع علوم وفنون بین کیائے روزگار ہیں اور منطق و حکت کی تو گویا اخیں
کی فکرِعالی نے بنا ڈالی ہے ۔ علمائے عصر بیکہ فضلائے دہر کو کیا طاقت ہے
کہ راس گروہ اہل کمال کے حضور میں بساطِ منا ظرہ آرا سنتہ کرسکیں۔ باریا
دیجھا گیا کہ جولوگ آپ کو یگاڈ فن سمجھتے نئے ، حب اِن کی زبان سے ایک حون
مین ، دعوٰی کمال کو وَاموٰتی کرکے نسبتِ شاگر دی کو ابنا فحر سمجھتے ۔ با پہم
کمالاتِ علم وادب میں ایسا عکم سروزازی بانہ کہیا کہ فضاحت کے واسط اِن کی
کی عبارت سے مفرع و دج معارج ہے اور بلاغت کے واسط اِن کی
طبعے رسا و ننا ویز بلندی معارج ہے ۔ سجان کو اِن کی فضاحت سے موائی
طبعے رسا و ننا ویز بلندی معارج ہے ۔ سجان کو اِن کی فضاحت سے موائی
خوش بیا نی اور ا مراد القیس کو اِن کے افکار مبلند ہے و سے کا وعروج ، معانی
افاظ پاکیزہ اِن کے رشک گوہز خوشس آب اور معا فی رنگین اِن کے غیرت
لعل ناب ۔ سرو اِن کی سطور عبارت کے آگے یا برگل اورگل اِن کی عبارت گی

مولانا دُکُن علی صنعت تذکرہ علمائے ہمند نے علامہ فضل حی خیر آبا دی سے تذکرہ میں میج کھ "درعلوم منطق و حکت وفلسفہ وادب و کلام واصول و شعر فائق الا قران و استعضار ہے فوق البیان واشت " ٹے

کے سرستیداحد خال: ان را لصنا دید ، ص ۹۲،۵۹۲ کے سرستیداحد خال: اندکرہ علمائے سند فارسی ، ص ۱۹،۸

س بیارت کا زجمہ بروفیسرمحدالیّوب فادری نے گوں کیا ہے: معدم منطق ، عکمت ، فلسفہ ، اوب ، کلام ، اصول اور شاعری میں اپنے مع عصروں میں متیاز اور اعلیٰ قالمبیت رکھتے تھے ' کے پروفیس صاحب ندکور اِسی کے حاشیے میں علا مرمزوم کے بارے میں گوں اپنے خیالات کا اظارکتے ہیں :

" مولاً افضل می خیراً با دی علوم معقول کے امام تھے ..... جنگ ازادی

ہ ۱۸ ۱ میں مولا نافضل می نے مردانہ دارحقہ لیا۔ دہلی میں جبرل بجنت خال

کے شرک رہے ۔ کھنٹو میں مھزت محل کی کورٹ کے ممبرہ ہے ۔ ہمنے رمیں

گرفتار ہُوئے ، مقدم جلا، بعبور دریائے شور کی مزا ہو ئی ۔ جزیرہ انڈ مان

بھیج گئے ۔ وہیں ۱۲ معقدم جا اھر/ ۱۲۸۱ میں انتقال ہوائی لیم

مولی محمد ہمنیں دہوی کے چیازاد بھائی لیمی مولانا محضوص اللہ دہوی رحمۃ اللہ علیہ

(المتوفی ۱۲ مراح) من شاہ رفیح الدین محدت دہوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی بالا المراح) من شاہ رفیح الدین محدت دہوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی بالا المراح) المراح) من شاہ رفیح الدین محدت دہوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی بالا المراح) المراح) میں مسجد دہلی کے تاریخی بالا المراح) میں مسجد دہلی کے تاریخی بالا المراح) میں مسجد دہلی ہو المراح کی بالا المراح) میں مسجد دہلی ہو المراح بالمراح کی المراح کی میں ہو المراح کی بیان مجد نے اور نگاخی ندان موں پر بانی مجد نے اور نگاخی ندان موں پر بانی مجد نے اور نگاخی ندان موں بر بانی محد نے اور نگاخی ندان مورا نہیں ہوائے سے بالا المراح کی محدد الا المراح کی محدد المراح کی محدد المراح کی محدد المراح کی محدد المراح کی میں محدد المراح کی محدد کی محدد المراح کیا میں ہوائے ہے۔

چونکه شاه عبدالعزیز محدّث دم وی رحمهٔ الشرعلیه ( المتوفی ۱۲۳۹ه/ ۱۲۳۸) نے فار تر المتوفی ۱۲۳۹ه/ کار قرائسی شرح و تبسط

للحمالیب قادری ، پروفیس : تذکره علمائے مبند اردو ، ص ۲۸۳ کو ایناً ، ص ۲۸۳

کھناچا ہتا ہوں جس طرح روا فض کے رقہ ہیں تما بہ تحقداتنا عشریہ کھی ہے۔ شاہ عامی ترکتاب التوحید کا رق نہ کھ سے کیو کھ بھی ارت ہی جواب و سے گئی تھی اور اسس کے بعر پینام اجل ایم بہنچا تھا ، لیکن سفر اسخرت سے بہلے اتنا صرور کر گئے کم مصنف تقویۃ الایمان کی اپنی وراثت و خلافت سے محروم کر گئے تھے۔ اپ کی انگھیں بند ہونی تھیں کہ کتاب التوجہ نے "نقویۃ الایمان" کا گور اثنی و خلافت سے محروم کر گئے تھے۔ اپ کی انگھیں بند ہونی تھیں کہ کتاب التوجہ خوا بہت کو اس کا گور اس کا گور اس کا گور التر الدیمان کا گور ہوں ہے جھیے تساہ مخصوص الشربن شاہ دفیع الدین نے اس طرح گورا کیا کہ تقویۃ الایمان کے رق میں مجمعیدالایمان "شرح ولبسط سے کھی اور تقویۃ الایمان کے خلاف اور اپنے خاندانی معتقدات و مسلک المسنت وجماعت کے خلاف ایک جیلیج نا بہت کیا۔ علمائے خاندانی معتقدات و مسلک المسنت وجماعت کے خلاف ایک جیلیج نا بہت کیا۔ علمائے خاندانی و تی اور شاہ عبدالعزیۃ محدت والوی اور توا علمائی اللہ محدید و تا ٹیدکرکے تقویۃ الایمان کے نظریات علیہ کے خلاف انہا رکیا تھا۔ مولانا بدرالدین احمدصاحب نے مولانا شاہ محضوص اللہ سے اپنی براُ سے کا اظہا رکیا تھا۔ مولانا بدرالدین احمدصاحب نے مولانا شاہ محضوص اللہ و تہی براً سے کا اظہا رکیا تھا۔ مولانا بدرالدین احمدصاحب نے مولانا شاہ محضوص اللہ و تھی علیہ الرحمہ کی اِن کا وشوں کا گوں تذکرہ کہا ہے :

"شاہ عبدالعزیز محدت وہوی کے بھتیے اور شاگر د، مولانا شاہ مخصوص اللہ محدث وہوی اور مولانا شاہ محدثوں وہوی ، جومولانا شاہ رفیح الدین کے صاحبزادے اور ت ہوں وہی اللہ محدث وہوی کے پرتنے اور خومولوی اسلمیل وہوی کے پرتنے اور خومولوی اسلمیل کے وہوی کے چیازا دہما ئی تنے ، اُسٹر کھوٹے ہُوٹے اور مولوی اسلمیل کے عقائد باطلہ اُور اُن کی وہا بیت فاسدہ کا ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔ مولوی اسملیل کے ردّ میں فنا وئی اور رسالے مرتب کیے جن میں مولوی اسلمیل کو ان کے عقائد باطلہ کے باعث گراہ اور کا فرق ار دیا اور حق آشکاراکر نے میں رشتہ فا ندا فی فاصی تقویۃ الا کیا سے مولوی اسلمیل کو ان کے عقائد کا کوئی باس ولی ظرر کیا۔ حقرت مولانا شاہ مخصوص الشریحدے وہوی نے خاصی تقویۃ الا کیا ن سے متنفر و بہزائے۔ خاصی تقویۃ الا کیان سے متنفر و بہزائے۔

له بدرالدين احمد ، مولانا : سوائح اعلى تت ، مطبوعد كمفور سا ١٩٠١ ، ص ١٣٩ ، ١٣٩

العدر الرش آداب تسلیمات کے عرض ہے کہ تقویۃ الایمان کے مشہور ہونے کے عرض ہے کہ تقویۃ الایمان کے مشہور ہونے کے وقت سے دوگوں بی بیری کہ وہ کتاب، خلاف ہے تمام سلف صالح الدسوادِ اعظم کے اور من لفت مصنف کے خاندان کے اور اس کتاب کی ادر سے اُن کے استا دوں سے لے کر صحابہ کہ کوئی گفر و شرک سے نہیں کہ وہ کتاب موانی سلف صالح اور بیتا اور اُن کے منا دول سے بین کہ وہ کتاب موانی سلف صالح اور اُن کے خاندان کے ہے ہے کہ اکس بات کو عبیبا آپ جانتے ہوں گئی خاندان کے جے ہے کہ اکس بیا کہ وہ وہ کہ ایس خیال میں مورض ہیں ۔ امید کہ جواب با صواب مرحمت ہو؛ میں مورض ہیں ۔ امید کہ جواب با صواب مرحمت ہو؛ بہلا سوالے ؛ تقویۃ الایمان آپ کے خاندان کے موانی ہے یا منالف ؟ بہلا سوالے ؛ تقویۃ الایمان آپ کے خاندان کے موانی ہے یا منالف ؟ دوسواسوالے ؛ لوگ کہتے ہیں کہ ایس میں انبیاء و اولیاء کے سائے ہادی

14-16/2/01-48 تىسواسواك: ئرغًا إسى مستف كاكيامكم ب چوتهاسوال: لوگ كتے ميں كم عرب ميں وہا بى سيسا بۇ اتھا- أس يرنيا خرسب بنايا تھا۔علمائے عرب نے اُس كى تكفير كى۔كيا تقوية الايما ن أس كے مطابق ہے ؟ یا نجوادے سوالے: وُہ کماب التوحید بسبدوستان آئی، آپ کے حفرت عم بزركوار اورحضرت والدماجد ف أسه ويجور كبافرا باتها؟ چھٹا سوالے:مشہورہے کہ حب اِس مزمب کی نئی شہرت ہوئی تو آپ جا مع سجد من تشریف لے گئے اور مولوی ریشیدالدین خانصاحب ونیرو تمام ابلِ علم آپ کے ساتھ تھے اور مجمع خاص وعام میں مولوی سمعیل صاحب اورمولوی عبدالحی کوساکت اور عاجز کیا - اس کاکیا حال ہے؟ ساتوا صوالى: أس وفت آب كے خاندان كے شاكر واور مريد، أن (استعیل داوی) کے طور پرتھے یا آپ کے موافق ؟ اُمید ہے کہ جواب إن سب مراتب كاصات صاف مرحمت موكه سبب بدايت نا واقفون كام پہلے بات کا جواب برہے کر تفویر الا بما ن کر میں نے اس کا نام تفویر الا بما

پہلی بات کا جواب بیہ ہے کر تقویۃ الایما ن کہ میں نے اس کا نام تفویۃ الایما ساتھ فاء کے رکھا ہے۔ اس کے رقبیں جورسا لہ میں نے تکھا ہے اس کا نام "مُحیدُ الایمان" کی اے اس کے رقبیں جورسا لہ میں نے تکھا ہے اس کا نام "مُحیدُ الایمان" کہ کھا ہے۔ اسمعیل کا رسا لہ موافق ہما رہے خاندان کے کیا کہ تمام انبیار اور رسولوں کی توحید کے خلاف ہے کیو کہ بیغیرسب توحید کے سکھا نے کو اور اپنے راہ پر چلا نے رہی گئے تھے۔ اُس کے رسالہ دِ تقویۃ الایمان) میں اِس توحید کا اور سبخبروں کی سنت کا بتہ بھی میں سے ۔ اُس میں سرگ اور برعت کی افراد گن کرجولوگوں کو سکھا تا ہے کسی رسول اور اُن کے خلیفہ نے کسی کا نام لے کرشرک یا برعت کھا ہو '

ار کسیں ہو تو اس کے بیروٹوں سے کھوکہ ہم کو بھی دھاؤ۔ دوسرے سوالے کا جواب برے کرٹرک کے معنی ایسے کتے ہیں کر اس كاروس فرشت اور رسول خدا شرك كاحكم دين والاعمريا ب أور وہ شریک کرنٹرک سے راضی ہووہ مبغوض خدا ہوتا ہے مجبوب کو مبغوض بنانااور کھوانا ادب ہے باب اوبی ہے اور برعت کے معنی و ، بنا کے مسلاتے ہیں کہ اصفیاء اولیا برعتی تھرتے ہیں۔ یدادب ہے با باردتی تسدے مطلب کا جواب یہ ہے کہ پہلے دونوں جوابوں سے دیندار اور سمجنے والے کو ابھی کھل ہائے گا کہ جس رسالہ سے اور اُس کے بنانے وا ے لوگوں میں بُرائی اور بھا طریح اور خلاف سب انبیاء واولیاء کے ہو، وہ گراہ کرنے والا ہوگا یا ہوا بیت کرنے والا ہوگا ؟ میرے نز دیک أسس كا رسالمثل نامر بُرائی اور بگار کابے اور بنانے والا (بعنی مصنفت) فقذ ر اور مفسداورخادی اور مغوی ہے۔ یج اور سے یہ ہے کہ ہمارے خاندان سے وو شخص ایسے پیدا مجوئے کہ دونوں کو اقبیاز اور فر فنینوں اور حیثتیتوں اور اعتقاد و اوراقراروں کا اور سبتوں اور اضافتوں کا ندرہا تھا۔ اللہ تعالی کی بے بروائی سے سب بھین گیا تھا۔ مانند تول مشہور کے سچوں فرق مراتب مرکنی زندیقی " .... ایسے ہی ہوگئے۔

چوتھی بات کا جواب یہ ہے کہ وہابی (محمد بن عبدالوہا ب نجدی ) کارسالہ (تحمد بن عبدالوہا ب نجدی ) کارسالہ (تحاب التوجید ) اس کی شرح د بنام تقویز الایمان ) کرنے والا ہوگیا ۔

پانجویں بات کا جواب یہ ہے کہ بڑے عمر بزرگوار دلینی شاہ عبد العزیز فعدت دلیں ہوں ہے۔ العزیز فعدت دلیں معدور ہوگئے تھے، اس دکتا ب التوجید) کو سُنا ، یہ فرما یا کہ میں اگر بیما رایوں سے معند ور نہ ہونا تو سمحفٹ رائنا عشریہ ساجواب ، اِس سے روّ میں بھی لکھتا۔ اس کریم کی خشنش سے ....

اس بے اعتبار نے سُرح ( تقویۃ الایمان ) کار دّ مکھا، ہمن ( کمّاب التوحیہ ) کا مقصد مجھی نا ہو دہوگیا۔ ہمارے والد ماجد نے اُس ( کمّاب التوجید ) کر دیکھانہ تھا ( کمانہ تھا ( کرنکہ ۳ سر ۱۲ سویں وصال ہوگیا تھا ) بڑے حضرت ( شاہ کی العزیز علیہ الرحمہ) کے فرمانے سے گھل گیا کہ جب اُس کو گراہ جان لیا تر اُس کا رد کھنا فرمایا۔

جھٹی تحقیق کا جواب یہ ہے کریہ بات تحقیق اور سے ہے کہ میں نے مشورت کی راہ سے کہا تھا کرتم (اسلمبیل وہوی ) نے سب سے جدا مو کر تحقیق دیں میں کی ہے ، وہ کھو۔ کچے ظاہر نہ کیا۔ ہماری طون سے جو سوال ہوئے سے رمباحثہ جا میں ہوئے اس کے جواب میں یا ں جی ، یا ں جی ، کر کے مسجد سے بطے گئے۔

ساتویں بات کا جواب یہ ہے کم اُس محلین نک سب بھارے طور پر تھے رہر اُن کا جُوُٹ سُن کر کچے کچے آدمی آ ہستہ آ ہستہ بچرنے ملے اور ہما رہے والد کے نتا گردوں اور مریدوں میں سے بہت نیکالزہے ، نتا یکوئی اور بچراہو روایی بنا ہو) نو مجھے اُس کی خبر نہیں '' انتہا ملفظہ ۔ لے

مولانا محد مخصوص الله وہلوی رجمۃ الله علیہ نے حقیقت کے میشی نظر فر ایا کہ ہی تقویلاً کناب کو تفویۃ الایمان ہی کہنا اور لکھنا اُہوں کئین فاضی فضل احمد صاحب نفشیندی لاھالاً نے تاریخ وہا بیہ دیو بندیہ ، مطبوع کلیمی برسی کلکنہ ہم اور احصفہ ، ہم مرتبہ مولا ٹا منشی محملاً مدراسی رضوی علیہ الرجمہ سے اُن کے اُسٹاوگرا حی، فاضی محمود منگری فوراً دیڈمرقدہ کا ایک بیان ، مکر جربت انگیز بیان گوں لقل کیا ہے :

ر موری اسلمبیل دہلوی کے ہاتھ کے مسورے دیکھے تو تقویۃ الایمان کی جائے تفویۃ الایمان، بجائے قان کے ف تکھا ہوا تھا ، خداوندِ عالم نے اُس ہوسے کھایا تھا۔ سیح ہے یہ کتا ہ ایمان کو فوت کرنے والی ہے ۔ المتونی ہم اللہ المرائی موران کو فوت کرنے والی ہے ۔ المتونی ہم اللہ کا موری موران کو فوری موران کے دوری صاحبراد سے بینی شاہ محد موری کا جاری علیم الرحمہ نے ہی ایسے چیا زاد الی موری محمد اسمعیل دہوی سے رقبی میں بُوری طرح اینا فریضہ اداکیا۔ جا مع مسجد دہلی کے مربی جانے میں دوران گفت گو جی کوری طرح حقد بیا ادرا پنے اکا بر شاہ ولی اللہ محد شاہ دہوی المتونی و شاہ عبدالقادر موری دالمتونی ہوا الدین و شاہ عبدالقادر موری دالمتونی ہوا العربی اور شاہ عبدالقادر موری دوران گفت کو میں مولوی عبدالحی دہوی ادر مولوی محمداسم بیل دہوی کے مسلک کی روشنی میں مولوی عبدالحی دہوی ادر مولوی محمداسم بیل دہوی کے مشاب کے دکھا دیا تھا۔ شاہ محمد موری نے اپنے اِس عظیم کا رنامے کو کتا بی شاہ محمد موری نے ایسے اِس عظیم کا رنامے کو کتا بی شاہ محمد موری نے ایسے اِس عظیم کا رنامے کو کتا بی شاہ محمد موری نے ایسے اِس عظیم کا رنامے کو کتا بی شاہ محمد موری نے اس کتا ب

> لامرتانی ، مولانا : انوار آفتاب صداقت ، ج ۱ ، ص ۱ ۳۵ لاب قادری ، پردفیسر : تذکره علمائے مبند اردو ، ص ۵۹۱ ، ۵۹۲

د المتو فی ۷۷ مراھ / م ۱۹۷۷) کے والدِ ماجد کے ناناجان کعینی مولانا منور الدین وہلوی دی ار علیہ جبی شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگر دا در مولوی محمد اسمعیل دہلوی کے ہم بین تقریبا نے تقویتہ الایمان کے رقر میں ایک ملسوط کمنا بریحھی تھی ،حس کے بارے میں جناب ایوالا اس زادکی تصریح ملاحظہ ہو:

" إس بي تقوية الإيمان كتوبيس منك ما برالنزاع منتخب كيه بي اوريو تنت يابون مين أن كارة كياب - ايك رك الس باب مين ب كم مولانا اسمعیل شہید کے عفائد کار دخود اُن ہی کے خاندان اور اساتذہ کی کتب سے كيا جائے ۔ چنانچ اکس میں ہرمنالے كے رة میں شاہ عبدالرحم، نشاہ ولى اللہ شاہ عبدالقا دراور نناہ رفیع الدین کے اقوال سے اپنے نز دیک ردکیا ہے ہاک كياكسى انصاف كيندك يواس كے بعد فهي كنجائش باقى رہ جاتى سے الق كى تعليمات كے قواند كے شاہ ولى الله محدث و ہوى رحمة الله عليه ( المتوفى ١٩١١ه/١١ سے ملاتے اور نقویۃ الا بہانی دھرم والوں کو ولی اللّٰہی مکتبۂ فکر سے علمہ دا رمظمرانے کی جرائر كرے-مولانامنورالدين وہلوي نےمصنف تقويترالا بيان كوپہلے خوبسجها يا مجمايا كريد تفرقه بازى اورفتذ بردازى ابك طليعظيم ہے إس سے اعتباب رناجا ميد مكين فاجيت ول ود ما غیس کھے اس طرح سماکنی تھی کدائن کی فیمائٹ کا کو ٹی ٹیا طرخواہ نیتی بر المدنوا مجوراً مولانا منوّر الدين كو أن كي زويد من كم يتبت باندهني برسي - مولانا منورالدّي رةٍ وما بيت بين جس طرح سركرى وكها في أكس كا تذكره جناب ابوالكلام آزاد في يُولِكا المعل تشهيد مولانا منورالدين كے ہم دركس تھے۔ ثناه عبدالعنيذ (رجمة الشعلير) كانتقال كے بعد حب المخوں (مولوى المعيل ) في تقية الایمان اور صلار العینین کھی اور اُن کے اِس مسلک کا جدیا ہو اتو علمادیں الحیل طراکنی - اِن کے رق میں سب سے زیادہ سرگری عکد سرر اہی ملانا منداللا

له ابوالكلام آزاد ، مولانا : آزاد كى كمانى ، ص ٥٠

نے دکھائی متعدد کتا ہیں کھیں اور ، م ۱۷ ھو والامشہور مباحثہ جا مع مسجد ہیں کیا۔ تمام علمائے ہند سے فتولی مثلو ایا ران کی حربر میں سے فتولی مثلو ایا ران کی حربر میں سے فتولی مثلو ایا ران کی حربیات سے معلوم ہوتا ہے کہ المخوں نے ابندا ہیں مولانا اسلمعیل اور ان کے دفیق لجنی شاہ عبدالعزیز صاحب کے داما دمولا نا عبدالحی کو بہت کچھے فہالٹ کی اور ہرطرح سمجھایا ، میکن حب ناکا می ٹھوئی تو بجٹ ور دمیں مرارم ہوئے اور جا مح سجد ( دہلی ) کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا ، حب میں ایک طرف مولانا اسلمعیل اور مولانا عبدالحی متے اور و سری طرف مولانا منوراللہ بن اور تمام علمائے دہلی ۔ اُن کہ

بربیان کسی ایسے عالم کا نہیں جس کو بربلوی تباکر اُسس کی بات نا تا بل توبر کھرا وی جائے۔ ردابیں کے امام الهند کا بیان ہے۔ کیا اس سے صاف اور صریح طور پرواضح نہیں ورا ب كرمصنف تقوية الايمان تعاية أبائي مسكك سد، غرب المسنت وجاعت علىماكى اختياركر لى تقى - سرزيين ياك و منديي فرقه با زى كاستك بنيا در كها اوربسا ل الله تعالی الله تعالی علیه وسلم کے دبن کی عبد محمد بن عبد الوباب نجدی کے خادجی مذہب کو را مج الناكر توز كوستسن كي تفي ليس ليثت كوئي البسي طاقت كام كررى تقي جوكسي كي فهاكش كا الله الرئيس ہونے دینی تھی۔ گھر بارخلاف ، سارا خاندان خلاف ،متحدہ ہندوستان کے ناملائے کرام مخالفت پر کرب ته ، سکن کسی کی پروانہیں کی۔ مزخاندا ن کو خاطر میں لائے ، البندر رون کاکونی پاکس لحاظ کیااور نظایے کوام کے محاہد اور اُن سے بار بار لا كال الخال جواب رسنے ريكوئى ندامت محسوس ہوتى ستى يس تفريق بين المسلين كى دُھن تھى الدى تندى سے اس ميں ملے رہے اوركسى تنى رُكا وط كوفا طريس نہ لائے الم خركيوں ؟ کا بر تقانیت پر تھے اور پاک و ہند کے سارے علمائے کرام سب مشرک و کا فرتھے ؟ الله الله خاندان کے اکا برشرک و کفر کی تعلیم ہی دیتے رہے تھے اور براُن کی اصلاح

الله الله مرادة عولانا : آزاد كي كماني ، ص ٢ ٥

كن كوا مُعْدُ كُورِ عِنْ اللهِ عَلَى إِلَى اللهِ يا تورِّف اور منتشر كرنے كى سى نامحود تھى به اگر جرْف كار دگرام تھا، توبيات نا قابل بھي كبونكه أكس وقت مسلمان لوثے برك اور فرقوں ميں بشے بوت كب تھے كم الحنين وال كى حزورت يرقى - اگريكهاجات كراحض ساجى خرابياں أن كے غرب ومعمولات ميں دال برحلي خين ، أن كي اصلاح مِر نظر تقى - إس سيسل مين بهي وحن كرون كا كم كائش! موجون اراد ہے ہی کھیے ہوتے تو برخر کرے قابل احرام اور لائتی ستاکش قواریا تی لیکن افسولس ال كِحُدالِيها بِي لِكَايا كِياكُرساتِه بِي السلامي عقائد ونظرايت رِعلِ جِرَاحي كَي إس طرح سُتَى } كمسيخ اوريخ مسلما نول كوجي خوارج كى طرح بمك منبش فلم منترك وكا فرعضرا وما يبض عقا مُركونغير اسلامي اوركتن بي غير اسلامي اورصر مح كا فرانه نظريات كو اسلامي عقائد منواليا مم گورے نورشور سے شروع کر دی گئے۔ آخر سماجی خرابیاں دُورکرنے ہی کا ارادہ فا مسلانوں کو خارجی بنانے کی مع حلانے کی کیا ضرورت میش آگئی تھی ؟ کیا مسلانوں کے لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیں ، اُن کی نجات کے لیے کا فی نہیں تھا باکیا نجات کا ذرایو فھ عدالوہ بندی کا دین ہے ؟

مولوی ابرا لکلام آزاد کے والد ماجد، مولانا خیرالدین جالندهری رحمة الشعلیه (الا ۱۹۷۹ه/ ۱۹۹۸) اپنے نانا، مولوی منورالدین دہلوی اور مفتی صدر الدین آزردہ والم ۱۹۵۸ه/ ۱۷۵۸ کے نامور شاگرہ تھے۔ روّ وہا بہّنت میں آپ نے جی انتہائی مرکوہ کا کوکسی طرح یہ فقنہ جو کیٹر نے سے پہلے ہی ختم ہوجائے اور مسلمان اپنا دین واہمان براہ سے محفوظ ہوسکیں۔ موصوف کے ایسے کا رناموں کو اُن کے فرزند مولوی ابوالکلام نے باول ناخواستہ بیان کیا ہے:

"اُسی زمانے میں علمائے کہ نے والدم وم سے کہا کہ ویا بی عقائد (وہ بیان بھا کی کتا میں اُروو میں ہیں جفیل وہ سمجے نہیں سکتے نیز نجدی عقائد کا بھی رڈ کافی طرب کر دورو یا اُد نہیں ہُوا ہے۔ شنخ احمد دحلان نے اِکسی بارے میں خاص طور پر زور دیا اُد اِس طرح والدم وم نے ایک کتاب نہایت مشرح وبسط کے ساتھ کھی اُج

ان کی تصانیف میں سب سے بڑی ہے۔ اُس کا نام سنج الرجم الشیاطین ہے۔
یہ دستی طبدوں بین ختم ہموئی ہے اور ہرطد بہت ضخیم ہے۔ اِسس کی تر تیب
اِس طور پر ہموئی ہے کہ ایک سولیودہ مسلے ما برالنزاع منتخب کے ہیں۔ اتنی تعداد
جزئی ہزئی اختلافات کے استفضاء کی وجہ سے ہوگئی ہے۔ ہرمسلے کے لیے
ایک باب قائم کیا ہے۔ اُس بیں پیلے قرآن سے ، پھر احادیث سے ، پھر
اقوال علما کے در گاالتزام کیا ہے۔ اِس طرح کتاب ایک سوچودہ ابواب پر
مشتل ہے۔ ایک جلد هرف مقدار میں ہے اور چزکہ وہ اُن مسائل کے منعس ق
مشتل ہے۔ ایک جلد هرف مقدار میں ہے اور ہرطرح کے اختلافات کو ختم کر کے
طور پرعقائد اولسنت بربحث کی ہے اور ہرطرح کے اختلافات کو ختم کر کے
اپنے مسلک کو بہت بشرح ولسط کے ساتھ مکھا ہے یا گ

اب ہم ذیل میں چند اُن علمائے کوام کا ذکر کیں گے حبفوں نے تقویۃ الایمان کے فقہ کو رفع کرنے کی غرض سے اِس کے گئی باجز کی رقہ کھے۔ اگرچہ ایسی تصانیف کا نتما رحدوصا ہے۔ با ہر ہے بیکن ہم نیر طویں صدی میں کھی جانے والی تعین اُن تصانیف کے نام سپیس کرتے ہیں جو "گریٹ تن روز اول "کے بطور لکھی گئی تھیں۔ علار نصل تی خرا با دی ، ن ہ قصوص الله و ہلوئ ، شاہ محمد مُوسی و بلوئی، مولانا منور الدین و بلوی اور مولانا خرالدی جان رہی رفت اللہ علیہم کا ذکر تیجے گز رہی کا۔ اب بفضلہ تعالی لعب دیگر علمائے المسنت اور اُن کی کاوشوں کا تذکرہ کرنے ہیں و باللہ التوفیق :

۷- شاه عبدالعزیز محدث و داوی رحمة الشعلید د المتوفی ۱۲۳۹ه/۱۲۱۵ کے نامور شاه عبدالعزیز محدث و داوی رحمة الشعلید د المتوفی ۲۱ هر ۱۲۸ هر المتوفی می میاحث جا مع مسجد د بلی بین علمائے و بلی کی سریرا ہی کی اور مولوی عبدالحی د المتوفی ۲۱۸ هر ۱۲۸ هر ۱۲۸ می سریرا ہی کی اور مولوی عبدالحی د المتوفی ۲۱۸ هر ۱۲۸ هر ۱۲۸ می سریرا الات

له الوالكلام أ زاد ، مولوى : آزاد كى كها في ، ص . ٩

کرتے رہے۔ آپ نے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیما سے بھی تعمیل بلا میں بڑی تعمیل بلا کا میں بڑی تعمیل بلا کا میں بڑی تعمیل بلا کی تھی۔ مفتی صدرالدین آزر وہ کے رشتہ دار تھے۔ تعلیم وتعمہ اللہ علیہ کے مناور نظر تھے۔ تھے اور اسی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدّث وہوی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر تھے۔ روافق کار دیرتے رہے اور آخریں روّ وہا بیت میں سے را می وکھاتے رہے۔

المتوفی ۱۷۳۹ عرب ۱۲۳۹) مشاه عبد القادر محدث دبلوی (۱۸توفی ۲۸ ۱۲۱۹) مشاه عبد العزیز محدث دبلی دالمتوفی ۱۲۳۹ عرب ۱۲۳۹) مشاه عبد القادر محدث دبلوی (۱۸توفی ۲۲ ۱۲۳۹) در المتوفی ۲۲ ۱۲۳۹) در موت الشعلیهم (۱ لمتوفی ۲۳ ۱۲۳۸) در موت الشعلیهم (۱ لمتوفی ۲۳ ۲۱۵۸) در موت الشعلیهم دونی و سیح صدیا در المتوفی ۲۱ مین محمد الموری مین محمد این اور فتولی جها دکی تصدیل کی محب کی با دائش مین منصب صدر الصدوری سیم و ول بموئے اور جا نداد منقوله و خیر منعقوله موسی با دائش مین منت منتهی المتقال فی مشوح حدیث لاتشد و المی حال مین محکومت نے ضبط کیا تقریباً المرحال کا تقریباً تقریبا

۸۔ مولانا فضل دسول بدایونی رحمۃ السّر علیہ (المتوفی ۱۹۸۹ه/۱۹) کے شاگر درشیدا

بحرالعلوم مولانا عبدالعلی فرنگی محلی (المتوفی ۱۲۳۵ه/۱۷) سے گی۔مولانا فیضاحد بدایونی مولانا فورالحتی فرنگی محلی (المتوفی ۱۲۳۵ه/۱۷) سے گی۔مولانا فیضاحد بدایونی مولانا فورالحتی فرنگی محلی (المتوفی ۱۲۳۵ه/۱۷) سے گی۔مولانا شاہ احد سعیب مولانا سفا و منعلی جون پوری ،مفتی اسدالشّرالدُا بادی ،مولانا شاہ احد سعیب رامپوری اورمولانا عنا بیت رسول چریا کو تی جیسے مشا ہرعلماء کو آپ کی شاگر دی کا مشرون عاصل ہوا۔ آپ نے والم بیب کے ردّ میں مثالی کا زنامدا نجام دیا۔" بوارق محمد ہے" مولانا غلام قا در مجروی نے اردو میں شرح ولسط سے کھی ،جس کا ترجمہ مولانا غلام قا در مجروی نے اردو میں شرح ولسط سے کیا۔ برکتا ب ۲۵ ۲۱ هو میں مکھی گئی۔ اس کے علاوہ میں شرح قا در قریب کا ردّ کیا۔ سراستانی کے فریب کے اور اس میں نجدی اور بہندی وابیوں مولانی سیال کو تا ہوں کے معلوم میں تو الحراس میں نجدی اور بہندی وابیوں مولیوں مولیوں مولیوں مولیوں کے مولیوں مولیوں کو تا ہوں کے مولیوں مولیوں کو تابیوں کے مولیوں کو تابیوں کو تابیوں کو تو بیوں کو تو بیوں کو تابیوں کو تابیوں

الم المرومظالم، أن كى تاريخ اور كماب التوجيد وتقوية الايمان كے مضابين ميں باہم مطالفت دکھا کرمبری کیا ہے کر حقیقت میں یہ دونوں مزاہب ایک ہیں - مولانا نے عقا رُالمِسنَت وجماعت كوايك عر في تصنيف" المعتق والمنتق د" بين مضبط فرمايا ادراس کتاب کے ذریعے بھی تمنی طور پر وہا بی عقائد ونظر ایت کی تردید ہوتی ہے۔ یہ تصنیف لطبیف علّا مرففنل حق خیر آبادی رحمة الشعلبه ( المتو فی مر ، ۱۱ه/ ۱۲ مر ۲۱) کی مصدقة سي-بيي وه مبارك تصنيف سيحس برامام المسنت اعلخفرت احدرمنا فال بريلي قدس سرة (المتوفى ١١٠٥ هر ١١١ هـ) في المعتبد المستند " ك نام عا ت بدیکھااور اُس میں گراہ گروں کے یا نے سرغنوں کی تکفیر کا شرعی فریضادا کیا تھا۔ ۹- مولانا کرامت علی جون بوری ( المتوفی ۱۲۹ ه/ ۲۸ » - ۳، ۱۸ ۲) بیت با حد بربلوی (المتوفى ٢٨١ صرا ١٧ م ١١ ع) كے مربداور خليفہ تصابكي مكائد ظاہر ہونے يرووباره زمرة المسنت مين والس آكمة - ويا بيركي تقوية الايمان كے رو مين قوة الايمان" مکھی ، اکس کے علاوہ اون مبتدعین کی نر دید میں اور متعدد رسائل مکھے۔ ١٠- مولانا ستبه حلال الدبن بريان يوري رحمة الشعلبه ( المتوفي ١٧ هـ/ ١ هـ/١٠)عوف الله والےصاحب، به شاہ عبدالعزیز محدّث وہلوی رحمۃ الله علیہ کے شاگرد تھے آلقولی وطهارت اورعلوم حديثيه مبن درج كمال برفائز تحد إلحنون ف تقوية الايما في عقائد و نظرایت کے ردّ بین رسالہ صاعقہ را بیہ ور ردِّ عقائمہ ویا بیر انکھا۔ اا- مولاناتراب على لكھنوى رحمة الشعليه (المتوفى ١٢٨٠ه/١م ١٨٨٧) في سبيل النعام الى تحصيل العنلام" كام سے تقوية الايمان كارة لكھا ہے۔ ١٢- مولانا بريا ن الديق رحمة الشعلبيساكن وبوه ، مشهور فقيهداور محدّ ف بوكر رس بين-٢٩رربيع النّاني ٠٠ ١١ هر كوجا مع مسجد و ملى مين جوحنفي و بابي اختلات پرسب سيهلا اورتا ریخی مناظرہ ہواتھا۔موصوف نے محاکمہ " کے نام سے اُس مباحثے کی محمّل رونہا دورج کرکے وہا بیرکے دلائل کارد کیا ہے۔ ١٣- مولانا محد سعيد اسلمي مدراسي رحمة الشعلير والمتوفى ٢٠١١ه/ ٥ ٥١٥) في تقويرًا لابيان کے رقر میں مسفینة النجات' نا می تناب مکھی اور تحفداتناعشر بیر مصنفہ شاہ عبرالوں محدّث دہلوی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ۴۹ ۱۲ ۱۵ /۱۸۲۷) کا اُر رُو میں ترجر سمج کیا تھا۔

سم ار مولا ناخلیل ارتمان صطفیٰ آبادی رحمة الشعلید نے تقویۃ الایمان کے ردّ میں کتاب "رسم الزریق کھی جو ۹ مارو میں کمبئی سے شائع ہُوئی تھی۔

۵ - مولانامحرعبدالله خواسانی بگرامی رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۳۰۵ هر ۱۳۰۸) ندستن تفویة الایمان کا"السیوف البادف علی روس الفاسقه" کتاب که کرروکیاریرام مطبع قیصری سے ۱۳۰۷ه/ ۵ ۸۸ اریس شائع میموئی تھی ۔ که کرر کے سرناج العلاء المفتی شافعیر برسے معرف میرناج العلاء المفتی شافعیر المتوفی ۱۲۹۹ه/ ۱۸ ۱۸ مرام ) سے دو موقعی شافعیر المتوفی ۱۲۹۹ه/ ۱۸ مرام ) سے دو موقعی شافعیر المتوفی ۱۲۹۹ه/ ۱۸ مرام ) سے دو موقعی سندی ماصل کی تحییل مذکوره کتاب" السیوف البادقة" مجی حضرت مفتی شافعیر کی مصدف سے مصنف لفویۃ الایمان کے بارے میں موصوف محروب میں موصوف موسوف موسوف موسوف موسوف موسوف موسوف موسوف موسوف موسوف میں دو میں موسوف موسوف میں دو میں موسوف موسوف موسوف موسوف میں دو میں موسوف موسوف موسوف میں دو میں موسوف موسوف میں دو میں موسوف موسوف میں دو میں موسوف میں دو میں موسوف موسوف میں موسوف میں دو میں موسوف میں موسوف میں دو میں موسوف میں دو میں موسوف میں دو میں

يُون أكس مين رقمطراز بن:

فان قيل ان الملحد الهندى اسلمعيل الدهلوى كان صن

تلامذة مولانا الشاه عبدالعزيز

محمة الله عليه فكيف برت

عن دبيت وقلت لخبث الباطي

وحب الرياسة كالمرتدين

الاولينكانوا يحضرون مع

النبى صلى الله عليه وسلم

فى الحج والجهاد والصوم

والصّلوة.

اگرکنی یہ کے کر محد ہندی اسلمبیل دہوی دہوی دہوی دہوی دہوی دہوی دہوت دہوی دہمت دہوی دہوت دہوی دہمت اسلام سے کس طسرح کی ساتھ تھے ہیں کہتا ہوں کہ سابھ مرتدوں کی طرح باطنی خبا نت اور ہوس دیاست کے باعث ایسا ہوا ،حالانک دہوگریم صلی اللہ تعالی علیہ کم کے ساتھ ج ،جماد ، روزہ اور نماز میں شرکت کیا کرتے تھے۔

١٧ - مولانا كريم الله وبلوى رحمة الله عليه و المتوفى ١٢ ١١ هـ/١٥٨ ١١) شاه عبد العزيز محدث

وبدی دهمة الشعلیه (المتوفی ۱۲۳۹ه/ ۱۲۳ ماس) اور مولانا رسنسیدالدین خاس علیم ارجمه
دالمتونی ۱۲۲۹ه الرس ۱۲ مراس) وغیره ستی مسیل علوم کی سیمتر آل احمد عرف ایجه بیال
مارم وی دهمة الشعلیه (المتوفی ۱۲۳۵هم/ ۱۸۱۹) سیمتر ف اراوت اور اجازت و
خلافت حاصل ختی - ویا بید کے رقبی آپ نے مقادی المصلین کتاب کھی۔
مولانا سید عبدالفتاح المعروف بیمفتی انشرف علی کلشن آبادی دهمة الشعلیه نے تصبیل علم
مولانا فضل دسول بدایونی دهمة الشعلیه (المتوفی ۱۸۲۱هم/ ۱۲۵ ورکنی دیگر علمائے کرا)
سے کی مصنف تقویۃ الایمان کے رقبیں اوران کے مکاند کا رقب کرتے ہوئی۔
ایک کتاب سیمنی فی رقبی ایک شرح ولبسط سے کھی۔ ووسری آنا بیدا لی آب ج

۱۸- مولانا محد آسن واعظ لبننا ورى المعروف بهما فظ درا زرحمة الشعلبه ( المتو في ۴۶۳/ المرماء) ايك مشهور بزرگ اورنسي عالم بهوكزر يسي رساري عمر وركس و تدريس اور تصنیف و تالیف میں گزاری - بخاری شرافیت کی منبج البادی کے نام سے فارسی يں شرح لکھي اورشرح فاصني مبارك ير فاصلانه حوالتي لکھے۔ الحضوں نے مصنف " تقویر الایمان کو بار یا فهانش کی اورعلی گفتگو کے ذریعے اُنھیں تقلید اور رفع بدین وغیرہ مسائل میں لاجواب کرتے رہے ۔جب اِن کے فاضلانہ ومحققانہ و لائل کے سامنے موصوف کی کسی طرح بیش زگنی توموصوف نے تھا رجیت کا برنالہ و بیں رکھا لسیکن ر فع بدین كرنا مچور دبا تھا۔ إن ولى بيان مبند سے پنجار ميں جوعلمائے المسنت نے نتهرة آفاق مناظره كياتها أكس مين آب سجى موجود تصر مولوى محد المعيل والوي أس مناظرے میں ہرموضوع پرساکت وصامت ہوئے اور خارجیت ونجدیت سے تائب أوفى كا علان كروباتها اليكن فوراً لعدى لعبض والبي علماً في كمنا شروع مروبا كم مصنف تقویة الایمان نے وہا بیت وخار حبیت سے توبر کرنے کا کو تی اعلان تنسیس كيا خفا ، بران برئبتان ب- قربان جائين اعلى هزام احدرضاخان بريلي ي كم مناطقهم يركراب في إسى شهرت توبركى بناير مولوي محد المليل والوى (التوني

١٢١١ه/ ١١ ١١٠) كى تحفير سے اجتناب كيا حالانكران كى نصانيف ميں كتنى ہى عبارتي صر کے گفریہ میں جن کی آج یک کو ٹی اسلامی تا ویل نہیں کی جاسکی ۔ حالانکہ ا وا نعے سے چھ سال پہلے علّامہ فضل حق نحراً بادی رحمۃ الشرعلبہ ( المتو فی ۱۲۰۸ھ/ ١٨٨١) نے ٢٠ ١ه مين تحقيق الفتولي " كے اندر مصنفِ تقوير الايمان كى جا ہے مسجد د بلی مین تحفیر کی اور و لی اللهی خاندان کے علماء، شاہ عبدا لعزیز محدث داری رحمة الشعلية ( المتوفى ١٢٣٩ هـ ١٨٢٨ على فرزندون ، وبكر علمائ ولل ادرعلمائے نشا ہجان اور نے اکس فترے کی تصدیق و تائید مُری و متخطی فرمائی تھی مولانا محد آسن لشاوری نے دکھا کہ یہ لوگ بعینہ خوارج کی طرح توحید اور شرک کوئیں یں گڈمڈ کر د ہے ہیں للذا اِن کی ترویہ میں کتاب "تحقیق توحیدوشک" تصنیف والی تی 19- مولانامحرصبغة الله مدراسي رحة الشعلبة في تقوية الايمان كروّ من كلزار مايت نامی کیا بہر محمی جرمطبع کشن راج مراکس سے ۱۲۹۴ ھ/۲۱ میں ثنا کتے ہُوئی تھے۔ · ٢- مولانا محر خليل الرحمن مصطفى آبادى رحمة الشعليه في نقوية الايمان كردة مين رم الخيرة كتاب تھى اوراُسے ١٤٥٩ هـ/ ٢٧ ٨١ د ميں تمبئى سے شائع كروايا تھا۔ ١١- مولانا محدجبد على معفوى تم حبدراً بأوى رحمة الشعلبه (المنوفي ١٢٩ هر ١٨٨١) تحصیل علم شاه عبدالعزیز محدث داری ، شاه رفیع الدین محدث د بلوی ا در مولانا ر شبیدالدین نماں رحمیہ المدعلیهم سے کی ۔ فی مناظرہ اورعلم کلام میں درجہ کمال رکھتے۔ ر وافض سے مناظرہ کرنے میں اپنی نظر نہیں رکھنے تھے۔ جید را ہا و دکن میں قاضی القطا رہے۔" رو تقویر الا ہمان" کماب بڑی کا وکش وحستی ہے تھی ، جس کے ہم خرمیں مراطاتیں كتاب كے بارے میں علمائے وہلی و تحصنو كے فتو ہے بھی شامل ہیں۔ برتما ب ٠ ١١٥/ ١٩٨١ من مي كان

۱۲۷- مولاناستیمعین الدین رحمة الشعلیه والمتوفی ۱۳۰۸ هر ۱۲۱۸ می اور ۱۳۸۸ می سیاده نشین الم احداً با وناره نی نام نی الم سیالی سیال

كروايا كيا-

المرامي الدين برايرني رحمة الترعليه والمترفي ١٢١٠ هرم ١٨٥٠) في علوم عقليد ونقله كتحصيل اپنے والدِماحد مولانا شاه فضل رسول بدا بونی رحمة الشّعليه ( المتو في ١٢٨٩ هـ ١٨٨ ١٧) سے كى اورا پنے جدا مجد مولانا عبدالمجيد بدايونى رحمة الله على ( ١٢٩٣ ه/ ١٨٨ ١٨) سے ترون اراد بن حاصل كيا - مولانا فضل رسول بدايوني كي كاب " احقاق حق "كاكسى و إبى نے "سراج الابمان" كے نام سے جواب كھا تھا۔ آپ نے اس" سراج الایمان" نا فی تنا ب کا قلم تور جواب شمس الایمان " کے نام سے مکھااور ۲۹ ۱۱ ھ/ ۹ م ۱ م میں اُردو اخبار رکس دبلی سے شائع کر وایا۔ ٧٧- مولانا نقى على خال بربلوى رحمة الشرعليه (المتو في ١٢٥ هـ/٠ ٨٨١٠) جرام م المسنت؛ مجدد مأته عاضره ، مولانا احمد رضا خال بربلوي رحمة الشرعليه (المتوفي ٢٠١٨ هـ/١٩٢١) ك والد ماجد بين، أب في تقوية الايمان كرو مين تزكية الايقان في سدّ تقوية الايمان "كاب كهي - آب كے زمان بي صفيت كا وعوني كرنيوالے وہا بول كاظهور موجيكا تضاء أن كے رو بين متعدد كتابين كھكر مذبهب المسنست كا دفاع كيا تين بيزيراك كانصانيف مين بهت غايا ل بين : (١) وركسوعشق رسول ١١٠) مربب المسنت وجماعت كا دفاع ، (م) بر مرمهون كارد ، خصوصاً وبوبنديون اورنيريون كى تخرىكارى كاسترباب

۲۵۔ مولانا فاضی ارتضاعلی فاں گو پاسری رحمۃ الشرعلیہ ( المتوفی ۱۲۵۱ھ/ ۵ سر ۲۱۸) اور لفتو فی ۱۲۵۱ھ/ ۵ سر ۲۱۸) اور لفتول نجو نہر اسس کے قاصنی القضاف سے اور صدر اور کملا جلال وغیرہ کے حواشی اور شروح کھ پیکے سے ، اسموں نے "خطبرا لها قیہ "کے اور کمل جسے ماسی دیا ہیں کہ اسلام سے دیا ہیں کے ردّ میں کتا بھی۔ ام سے دیا ہیں کے ردّ میں کتا بھی۔

۲۴- مولاناسید بدرالدین جیررا با دی رحمة السّرعلیدنے ویا بیر کے رقبی رساله احقاق الحق" تصنیف کیا۔

٢٠- مولانا محريم راميوري رحمة الشعليد والمتوفي ٥ ٩ ١١ هـ/ ٨ ١٨٠) نه و يا بي عالم ،

محدرتیم خش بنیا بی کار در کیاتھا۔ موصوف تقویۃ الایمان کے عامی تھے اور آپنے آن کے گئی کے مجد مرخوم دلائل کے تاربور بھیرکرر کھ دیے۔ اس کے علاوہ مولوی محتر میں بٹالوی ، وکیل غیر مقلداں کے بالزہ سوالات کا مسکت ہوا ب دیتے بھوئے ایک رسالدم تبر کیا عشرہ مبشرہ "ہے۔ یہ کتاب اُن کے تبر علمی کی دلیل اور نہایت بلندپایہ ہے۔ مبرک کا مام عشرہ مبشرہ اور مہا ہوئی امرے سرمیں طبعے بھوئی ۔ اوّ ل الذکر کتاب کا مام فتح الاسلام فی س دّ اصفات الاحلام "ہے اور وہ ۱۳۰۲ عرام ۸۸ اویل نام پرلیں کھونٹو سے طبع ہوئی تھی ۔

4 ٢- مولانا بدايت الشكاف ي رحمة الدُعليه نه ولا بركرة مين سبيل النحاج في تحصيل الفناح مي تحصيل الفناح في تحصيل

ا ٣ - مولانا شاہ عبدالجید بدایونی رحمۃ الشعلیہ (المتوفی ٣٣ ١١ه/ ٢٩ مرام) جن کو شرفِ اللّه فِشَا هَ ٱلْ احمد مار بروی رحمۃ الشرعلیہ (المتوفی ٣٥ ١١ه/ ١٩ مرام) سے حاصل تھا۔ آپ کی سبیت کے واقعہ کو مولانا رحمٰن علی مرحوم نے تذکرہ علمائے سہند میں یوں بیا ہا کیا ہے۔

"على الراغ ما صل كرنے كے بعد وشدكال كاخيال بيدا بوا اور مرطوف فضخ كالى كالاش شروع كى ميونكربت سے مشائخ وقت (كال طررے برلیت کا اتباع نہیں کرتے تھے اس لیے اس گروہ سے نفرت نشروع بوگئی قسمت یا در تھی ۔ نواب میں دیکھا کہ حضرت یا دی المضلين ، ستبرالمسلين صلى الشعلير و الهوسلم كي مجلس مين جناب مجبوب سبحاني ،غوث صمداني ،شيخ عبدالقا در حبلاني -مخدوم الانام ؛ كان مك كني مشكر شيخ فريد العربن نيز دُوسر اولياء (رحمة السُّرعليم) موج دمیں مضرت رسالت بنا ہی صلی الشعلیہ و آلم وسلم کے اشارہ سے جناب غوث الاعظر نے صاحب ترجم (مولوی عبدالمجید بدایوتی ) کا ہاتھ، شاہ ال احمد مار ہروی کے ہا تھ میں دے دیا۔ حب وہ بیدار ہو تر مار بره کاراسته بیااوراین بری خدمت مین حافز بوئے-زمر و تقوی اورا تباع شراحیت کوکا ل طورے یا یا، اُن کے مرید بھوٹ ، فلافت سے سرفراز ہوئے ،انے مرشدے "عین الحق "كالقب 2:11

آپ مولانا شاہ فضلِ رسول برایونی رحمۃ الله علیہ (۹ م ۱۱ه/ ۲ م مرد) جیسے نالغهٔ عصر کے والمرا م مردی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ، ۹ مردم مردمی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ، ۹ مردم مردمی رحمۃ الله علیہ (المتوفی ، ۹ مردم و بابیہ " گوہرِ کتبا کے استاد تھے۔ آپ نے مبتدعین زمانہ کے ردّ بیں "رسالدرد" و بابیہ " تصنیف فرما با نشا۔

٣٧- مولانا فزالدين احمد الدارا با وى رحمة الشرعلب (المتوفى ١٣٠٠ه/ ٥ ٨ ١١) نولوى مراسليل المراهم مراب نولوى مراسليل ولموى با في ولابيت كى ترويد بين سساله اذا لة المشكوك والاوهام بعواب تقوية الايمان " شرح ولبسط سے كھا۔

ماس- مولانات بحيدر شارحنفي قا درى دحمة الله عليه متوطن كحير حبوج المعروف برجوا مبترعين جديد كرومين فوالفقار الحييد ريه على اعناق الوهاب مم س علمائے وہلی وعلمائے حرمین کے فناوی کامجوعہ بنام تنبیمه الضالين وهسدال الصالحين جس ميں مولوي محمد اسمعيل اور مولوي محمد اسمي والوي كے تحرى على خلاف المستنت مسائل كى تردير ہے-٥٧- مولانا ستيرجلال الدين بريان لوري رحمة الشرعليه والمتوفي ١٧١١ه/٥٥ ١١٠). شاہ عبدالعزیز محدث وہوی رحمنة الله علیہ را لمتوفی ۱۲۳۹ه/ ۲۲ مرای کے شار کا إنحون نے وہابیا ن مند کے عفائد کی تردید میں رسالة صاعقه س ابیه در درقفال وهابيه" لکھا، توقلم صورت بين موح و سے-٧ ٣- مولاناها فظ محدعبدالله عكرامي رحمة الله عليه د المتو في ٥٠٣ اه/ ٨ ٨ ١٠) -أب حز ففل حق خِراً با دی ( المتو فی م ۱۲۵ه/ ۲۱ مرا م) اورمولوی محد اسحاق دلوی دالزا ١٢ ١٢ هـ / ١٨ مرام) ك شاكرو تح مفتى شافعيد ومدرس مدسربت الحرام سيراحد دحلان رحمة الشعليه (المتوفي وويواه/ ١٨٨١) مينفسير، حديث الدا كى سند حاصل كى- ويا بيرك رد من رسال رة ويا بير، كما بكهى-الم علمات برلی نے تفویۃ الایمان کے روّیں صبح الابمان در روّ تقویۃ الابمان ک نام سے ایک متفقہ کتاب سے نے کروائی۔ ٨٧- مراكس كي سنتنش علمائ المسنّت في تقويدًالا يمان كي عقائدونظرات غيراكلامي اوركفريه بتايا اور ١٥١١ه/ ٥ ١٨ ماء مين وُه مجوعة شائع الوا- أ على كرام نے اپنے فتو وں میں او آد نلائذ سے نابت كيا ہے كہ تقوية الا عقائدونظريات، اسلامي عقائد كنطلات اوراشاعت كفروخا رجيت بي جوا كتاب كوإسلامي تحصين اوراس كيسيش كرده عقائد كودرست جانين وه اسلام

انخاف كرنے والے بي-

وم مولانامعين الحق رحمة الشعليه يط ولا بيون ك فريب مين مبتلا بو كم تق - مطلع مونے پر تقویر الایمان اور صراط المستقیم کے رقر میں رسالہ" جو اہر منظوم " مکھا، جو مطبع جعفریہ سے ۱۲۲۱ھ/ ۹۲۸مار میں طبع جوا۔ یم۔ علی نے جیدر آباد وکن نے تعویۃ الابیان کے غیرا سلامی نظریات کارڈ کرتے ہوئے اليئه فتوول كالكم مجموعة (ردّ لقوية الايمان " كين م سينتا لمع كروايا -ام- مولانا ستيدا بوالسعودمفتي مربينه منوره رحمة الشعليه كي مهري دستخطي تصديق كے ما تدو یا بیانِ مند کے رقبیں اور اُن کے متعلق شرعی حکم بیان کرتے ہُولے علمانے حرمین شرافین کے فتا ولی کامجروعہ" فتوی حرمین شرافین کے نام سے ۱۲۷۰ مرام ۱۸۵۸ میں مبئی سے ثنا نع بھوا۔ ایس میں تفویۃ الایمان آورا س کے مصنف کار ذہبے۔ ٢١- مولانا فيض السُّرحة السُّعليه بنيا بي في ١٠٥ م ١١٥ من مصنَّف نقوية الإيان ك ردّ مين طريقة المسليان ، ندبب سنيذرة ويابيه، مبنى سے شالخ كروايا-٣٧٠ مولاناجها ل الدين فرنگي محلي تم مدراسي رحمة الله عليه د المتو في ١٢٤٩ هر ١ ١٨٥٠ ك جديد فرقه ويابي اوراك ك تفوية الايماني نظريات كے روّ بين ايك كتاب " جمال اللَّت والدِّين " كي نام سے ١٧٤٠ه/ ١٨٥٠ مار ميں تمبيئي سے شا نع كروائي -آب نے منتف درسی کتب بریوانتی لکھے اور نواب غلام غوث خاں ، رئیس کر نامیک کے أبيا اسنا دیتے تبحر علمی اور سخاوت میں مشہور تھے۔ الم مولانا احسد على خليفه شيخ عبدالغغور وق حضرت انوندرجمة الله عليهان وإبيل کروسی ایک عربی کتاب ۱۲۹۱ هر ۱۸ مرمطبع حیدری عبنی سے بنا م رما ك المومنين على عقائد المضلين، شا كُن كرواتي \_ الناعباك على يشاوري مدراسي رحمة المدعليه نے تقوية الإبمان كے روسي الما في من ترافيبن سے فتو سے حاصل كيد - آپ نے أن كا مجموعه مح اردو زجم المن الشي مراس سے ١٨١١ه/ ١١٨١ مين شا لخ كروايا -المانا فهرعبرانسبان احد آبادی رحمة الله علیه (المتوفی ۱۳۰۳ هـ/ ۲۱۸۸) نے

و با بیوں کے روّ میں ولائل فاطعہ در تحقیق فرقہ ناجیہ ،خیرالمقالہ فی ازالة المجال النهديد في وجوب التقليد وغيره كتب ورسائل سكے. عم - على أن قابره ومصرف مندوستانى زندلقول كبارك بين عكم شرع بيان كرزى فترت عارى كي ، أن كالمجوعه بنام "رسالهزندلقية ، كمبني سے شاكع أبرار مهم - مولانامحد عردا ميوري رحمة الشعليه ( المتوفي ٥ ١٢٩هـ/ ١٨ مرام) في ولابير كدرة س م جوماً للشبياطين ودا فع وساوس الحناس " كها ، حو اس اهر/۴۸ ۱۸ إ للهنوسے شائع ہوا۔ 4 مر مولانا عبدا لرحمٰن مسلمتى رحمة الشرعليد في والم بيول ك رو مين سبيف إلا بوارالم على الكفار" ك ام سے ايك كتاب . • ما حرام ميں مطبع نظامى كا ل سے نشا کے کروائی۔ مولانا حلال الدين وبلوى رحمة الشعليه نے مبتدعين مندكے رو ميں مشوام التي الا لکھی اور ۲.۳ ا ھ/م مرام مرحقی -۵ - مولانامخلص الرحمٰن حاظمگا می علیه الرحمہ نے نفویۃ الایمان کے روّ میں شوح الصلا فى دفع الشرور" كناب تكهى-٥٢- مولانا سبيلطف الحق بن مولانا سبير خبيل الحق قا درى تبالوي رحمة الشعليها ك مسلمانوں كو خارجيت كے بشرسے كانے كى غرض سے" صلاح الدومنين في تط الخارهبين" كماب يكھي ،جوقلمي نسنح كي معورت ميں موتود ہے۔ ٧ ٥ - مولانامحرعبدالنَّرسها رنبوري رحمة النُّه عليه نه مسَّلة شفاعت واستمداد وتعرف مِين تقوية الايماني نظريه كابالغ رد كرتے يُوكِ تاب " تحفة المسلمين حیات ستیدا لمرسلین " تکھی۔ بریحی فلمی موجود ہے۔ م ٥- مولانامعلم إبراسم رحمة الشعليه و المتوفى ٢٨٢ هر ٢١٨١ خطب جامع م بيئى نے نجدى عقائد كى دوك تھام كے بيش نظر كتا ب " نعم الانتهاه ك

ده - مولا ناخیرالدین مدراسی رحمة السّرعلیه نے ویا بیبر کی نرویدمی " خیروالنواد لیوه

۵۰ مولانا خادم احمد فرنگی محلی رحمة الشرعلید (المتوفی ۱۲۱۱ هر / ۱۸۵۵) - آب بمثرح وقایر کشارح بھی ہیں - (مفول نے منکرین تفیید کے رقبیں « هدایت الانام فی اثابت تقلید الائم من کمی -

البناه عبدالعزبز محدث دبلوی (المتوفی ۱۹۲۱ه/۱۹ اور نساه رفید المتوفی ۱۲۸۱ه/۱۹ اور نساه رفیح البن البناه عبدالعزبز محدث دبلوی (المتوفی ۱۲۳۹ه/۱۹) اور نساه رفیح البن محدث وبلوی (المتوفی ۱۲۳۹ه/۱۹ عرفی ۱۲۱ه این المتر علیما کے نامور شاکر و تھے۔ موصوت کو إن بزرگوں سے نفسیر وصدیت اور خاندان ولی الله ی کاکٹر نصا نبیت کی مسدواجا زن حاصل تھی۔ ایخوں نے وہا بیان مبند کے رقبیں رسالہ استاع الکلام فی انتبات المدولہ والقیام "اور رسالہ" در تحقیق جواز مصافی و معانق میں استاد عیرین محکار آپ ایک بنیج عالم دین اور کی کروں علماء وفقلل و دہر کے استاد بوگر رسے ہیں۔

۸۵۰ مولاناعبدالقا در بدابوبی رحمة الشرعلیه (المنوفی ۱۳۱۹هم/ ۱۹۰۱) - آپ اہلستن کے ایم نازعالم دبن وبزرگ مولانا فضل رسول بدابوبی رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۲۸۹ کے مجابد الخلق فی ۱۲۸۹ کے فرزنوارجنداورا مام معقولات وجنگ آزادی ، ۱۲۸۵ کے مجابد الشعلیه والمشروفتوی جهاد ، اسیرانگرمان ، حضرت علا مدفضل حی خیرا بادی رحمة الشعلیه کے ایم نازاور سرمایٹ روز کارشاگرد موگز رہے ہیں - برکش گور نمنٹ کی سربیتی بیل میس ندوہ العلم کی تحریک کا حیر جلا یا گیا تو آپ نے سرگرمی سے اکس کی می افت کی میس ندوہ العلم کی تحریک کا حیر جلا یا گیا تو آپ نے سرگرمی سے اکس کی می الاسلام و العمام کی تحریک العمام کی تحریک کا حیر جلا یا گیا تو آپ نے سرگرمی سے اکس کی می الاسلام و العمام کی العمام کی تحریک کا میر العمام کی تحریک کا میر کیا ہے العمام کی تحریک کی تحریک کا میر کردہ کی تحریک کی تعریک کا میر کردہ کی کردہ کی تحریک کی تحریک کی تعریک کی تعریک کی تعریک کی تو تعریک کی تعریک کی تعریک کا میر کردہ کی کردہ کی تعریک کی تعریک

المصابيح كى اردوس مظاہر حق محام سے شرح تھى۔ آپ نے غیر مقلدین كے روس " تنورالي ، توفيالي اورتحفة العرب والعم" وغيره رسائل ككھے- انتقال تممعظم في بواتما -أ يغرمقدين كے فلاف اور مقلدو يا بى تھے -٠٠ - مولان محد جيات سندهي رحمة الله عليه والمتوفى ١٤ العرا ١٩ م ١٤ علم جواني م مدینرمنوره کی سکونت اختیار کرلی تھی۔ وہیں وہ بیر کے ردی میں رسالہ حیات النبی ع ني زبان بس كھاتھا -١١ - مول نامفتي ولى الشُفرخ آبا وى رحمة الشيعلب ( المتوفى ١٨ ١١هر ١٨ ١١)- فاعتلام اورمفترقرآن تھے۔ وہا بیر کے رق میں "حزب النوسل الی جناب سیدالانیا، والمرك "كتاب تلحى-۲۷- مولانامفتی ارت دهبین را م بوری نقشبندی رحمته الشرعلیه (المتونی ۱۱۳۱۵/۱۹۴ ابل علم مين آپ كى دات متاج تعارف نهيں- رگروه غير مقلدان ، ميان ندر صين ا د المتوفي ٢٠ ١١ه/ ١٩٠٤) كي تناب "معيار الحق" كالبياوسيح النظري -فاضلانه ردّ" انتصارالحق" كے نام سے تکھاككسى فيرمقلد كو انتصارالي كا جوار کھنے کا تے کے جرات نہیں ہوئی۔ اِس تناب کے ۱۱۹ صفات ہیں۔ سر ٧ - مولانا وكيل احد كندربوري رحمة الشعليمشهورعا لم وبن اورصاحب تصانيه كثيره بين - ١١٨٥ مر ١١ مر ١١ عرور آباد وكي ، ركاد آصفيه كى لادمت رہے۔ وہا بیکے روّ میں" ارت د العنود الیٰ طریق اَ داب عمل المولود " نا م 4- مولانا محد شوكت على صديقي سند بلوى رحمة الشعليه - آب مشهور عالم اورزرگ ہیں۔ اِنھوں نے مولوی محداسات دہوی کی ماتہ مسائل کے غلط دلائل و راز کھولنے اور اُن کی خفیدویا بیت کا راز افشاء کرنے کی غرض سے" افہا برواب مانه مسائل عصى اور علم اليفين في مسائل الارلعين سجى آب كا

مولاناعبدالكرم ورولش وحمر الشعلير في شفاعت كے بارے ميں تقوية الايماني نظراً. محدة مين بنام " جوا سرالا بقان في شفاعة رسول الاكنس والجان "تصنيف فواتي-به. مولاناحیدرعلی رام بوری رحمة الشرعلیه (المتوفی ۱۲۷۱ه/ ۵۹/۱)- آپ نے شاه عبدالعزیز محدّث وہوی رحمۃ الله علیه ( المنو فی ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲۸) سے مدیث کی سندحاصل کی۔ ویا بیرے روّ میں افہام الغافل ورّتفہیم المسائل کتاب کھی۔ مولاناعبدالغفورخال نساح رحمة الشعليه نے نواب صدبي حسن خال فنوجي معربالي (المتوفى ١٠٨١ه/ ١٨٨٩) وغيره غير مقلدين كردة مين" نصرة المسلين ، الرو على غير المقلدين "كنام سے كتاب ملھى جو ٢ م ١١هر / ١٨٩٩ مين طبع مامي الاسكا ولى في بالتهام فيض الحسن خان صاحب طبع جو تي -٨٠ - مولانا صبغة الله مراسي رحمة الله عليه ف منكرين حيات انبياء كے رقوبين منبولاغبياء فی جات الانبیاء " نامی کتاب ملوکر ۲۷ ما ۱۹ مراء میں مدراکس سے شائع کوائی۔ ٩٩- مولانابشيرالدين دبلوي رحمة الشعليه نے مقلد و خيرمقلد ويا بيوں كى گرا ہى وگراه گرى كرارك بين ايك فتولى لكها اورتمام علمائے دہلی نے اُس كى تا بيبر و تصديق بين فهرود ستخط کیے ۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہوکہ ازراہِ تفتیہ اوراُن دنوں اپنی جماعت کا وجود و عدم برابرد یکفتے ہوئے غیر مقلدوں کے شیخ الکل اور سربیست میاں نذریبین دہوی رالمتو فی ۱۳۲۰ هر ۲۱۹۰۲ نے بھی ایس فتولی کی تائید کرنے ہوئے مرود متخط کے بوٹے ہیں۔ یہ مبارک فتو ی طبع سیدالا خبار سے ۱۲۲۲ هر / ٢ ١ ١ ١ م ميل طبع جوا-· مولانامحد شاه د ماوی رحمة الله علیه نے میاں نذبر سین د ہلوی کی کتاب میا رالحق" كردّ بين مبسُّو طاكما بِ" مدارالحيّ في روّ معيار الحقّ " كلهي ، جومطبع سني د بلي ت ١٨٨٥ هر ١٨٩ مراعي طبع بكوني صفحات ٨٨٨ مين -ار مولانا منصور علی بن مولانا محد حسن مراد آبادی رجمة الله علیهما نے غیر مقلد بن کے رومی فتح المبین فی کشف مکائد غیر مقلدین ، کے نام سے ایک مبسوط کتاب تھی

اورائس کاضمیر تنبیدالونا بین " کے نام سے تھا۔ کتاب ۲ دصفحات رُشمل ہے۔ اس پر دلی ،حدراً باد اور برلی کے ۳۴ علمائے کرام کے دستخطیں۔ ۱۰ ۱۳ ه/۲ موا میں برتما بمطبع وار العلوم فر گی محل مکھٹوسے با ہمام مولانا محر تعیقب طبع مہوئی۔ ٧٤٠ مولانامحداميرالدين أكراً باوى عليه الرحم نے غير مقلدين كے بتر سوالات كے مكت جاب الزارمحري كے ام سے مجھے اور وُه كما بمطبع نومكشور مكھنو سے ١٩٩٧ه/ ם שמון איש ליש היפנים-م ٤ - مولانا حا فظ محد لعقوب و الموى عليه الرحمه نے مسلونتا عت ميں ويا بيد كے نظريات كا رة كرت بوئے كتاب" انضل البضاعه في حقيقة الشفاعة كھي-م ٤- مولانامح عظيم عليه الرحمه نے غير مقلدين كي فها كش كے لية اثبات وغوب تقتليد شخصی بالقرآن والاحادیث النبوی کے نام سے ایک تما ب مکھی جواحس المطالع پڑا - שי אי אומ/ א א אוני מציפים-٥٥- مولانا محدعبد الرستيد بن مولانا محدعبد الحكيم والوى رحمة الشعليها في منكرين تقليد كارة مينُ القول الرستيد في الثبات التقليد "كمّا بكهي جرمطيع احمد قلندر معسكر ينكلوب ٩ ٩ ١١ ه/ ١٨٨١ ميليي-4 - مولانا محد محبد الدین سهار ف پوری علیم الرحمد نے و با بیر کے رو بی " اعانة المسلين امورالدين "كتاب لحمي-٤١- مولانازين الدين عنفي مرراسي عليم الرحمة في" القول المتين "كماب كالمروايي رد کیا اورا سے مطبع مظم العجائب مراس سے ١٣٠٠ه/ ١٨٨١ ميں طبع كروالا ٨٥- مولانا قا وعلى قا دربورى رجمة الشعلير في " دييل اليقين في رد المنكرين التي بداية رة مين تھى۔ مطبع قادر بركلتے عدم ١١ه/ ١١ ماد مين طبع أو تى-2- مولانا احد الله وكرى رحمة الشرعليد-آب حاجى اماد الشرمها جركتي رحمة الله عليه دا لمتو فی ۱۷ اه/ ۹۹ ۱۸۹۷ کے اجل خلقادیں سے ہیں۔ مولوی محدا مصل دادا تقویترالا بمان میں کنایتر اور مکروزی میں صراحة موامکان کذب کاغیرا سام

نلان اللام نظر برمسلما نوں کے سامنے سیٹیں کیا اُس کے روّ میں اور جلہ جما بہت كرنے والوں كى ترويدكرنے بوئے كتاب تزيبر الرحمٰن عن شائبۃ الكذب النقصان كھي۔ مولانا عبدالسبحان مسوى رحمة السطلير (المتوفى ١٢٨١ ه/ ٢ ١٨١) - أب حضرت شاه احدسم معروى د بوي رحمة ألته عليه رالمتوفى ١٧٤١هـ/١٧٠) كے خليفر تھے۔ مكر في تقليد كرة بين ايك تما ب" النهديد في وجوب التقليد" كي ام سي تلهي -اسى طرح ويكركت بى علمائ المستت اورعائد دين ولن في في بيركى ترديد مين عَلَفَ كُنْبِ وَرِبِ كُلِ عَلِيهِ اورٌ كُرْجِتْنَ روزِ اول " بِرعَل كرتَ بُوكَ إِس تَحِدى يود ب كريوان چرصف على بيخ وين الماطر يعلى يرك كي ، تقرير وتحرير كم برميدان میں اِن کا ناطفہ بند کرنا سے روع کر دیا۔ خودولی اللہی خاندان کے علمائے کرام اور شاہ عبالعزیز محدّث د ہلوی رحمته الشعلیہ ( المتو فی ۱۲۴۵ه/ ۱۸۲۸) کے نوٹ جین حضرات لین علی و روحانی فرزندوں نے بڑھ چڑھ کران خارجیت کے علم داروں کا محا سے کرنا نروع کر دیا نومصنف تقویتر الایمان کا ر<sup>ی</sup>ت اینے خاندان اور دہلی *مرکز سے* ٹوط کررہ گیا ملیعین بھی وُسے شروع ہو گئے، مسلانا نِ المسنت وجاعت سے کھ کرجواینا " محدی گروہ " بنا شروع كيا تها، بهن مصلمان خروار بونے ير إس سطيحد كى اختيار كرنے سطح اور اس طرح رشق گودننش کا پهلاتخریبی منصوبه ناکام بوکر ره کیا -در بندیت کی است از اس تحریب سے علیجد گی بکر مخالفت کے بعد حب سیرا حمدصا حب کے یاس امرادی سامان و رقوم کی ترسیل کاسلسلد اور نتی مجرتی کرکے افرادی ارد مجینے کا معامد تقریباً بند ہوکر رہ گیا ، تومرکزے تعلق قائم کرنے کا کوشش کی گئی ، أدهمولوی محداسحاق داوی د المتوفی ۲۷۲ هر ۱ مهراد) حالشین شاه عبدالعزیز محدث داوی رحمهٔ الله علیه ( المتوفی ۱۲۳۹ هزام ۲۸۱۷) تعبی دولت کی ارده فرادانی دبیه کرکسی قدر مال ہو پیکے تھے ، لنذا جلد ہی إن كے ساخدرا بطرقائم ہوگيا يا تائم كر دباكيا - مولوى محداسحاق والوی بڑی صرتک صلح کل اور خاموش طبع عالم تھے۔ اس نفارجی ٹولے کے ساتھ بھی کسی قدر ہاں میں ہاں ملانی شروع کردی سکین ایسے انداز میں کروہا بیوں کی جوڑسوائی ہورہی سے بحیا اور علمائے المسنت کی نگا ہوں میں اپنا وقار بھی بحال رکھنا چاہتے تھے۔

یہی وجہ ہے کہ تقویۃ الایمان میں جن امور کو کفروشرک طہر آیا گیا ہے ۔ آپ نے اپنی تصنیف منا تہ مسائل " میں ، اُن میں سے لعض یا توں کو حرام اور لعض کو نا جاٹز یا کمروہ کھا ہے موصوف کی یہ دوغلی پالیسی بھی اُن کے وفار کو قائم رکھنے میں کا داگر تا بت نہ ہوسکی ۔ علمائے المسنت کی یہ دوغلی پالیسی بھی اُن کے وفار کو قائم رکھنے میں کا داگر تا بت نہ ہوسکی ۔ علمائے المسنت کی یہ دوغلی یا دوش کے بارے میں جناب الوالحل جازمند کی ہے بینے کی خاطر یہ منا کے الموالحل آزاد نے یوں وضاحت بہتیں کی ہے :

لے ابوا نظام آزاد ، مولوی: آزاد کی کمانی ، ص ۱۲۵

بانی ہیں جمودی محدا سلیسل دہوی کی بیدا کر دہ جماعت لیجئی محدی یا موقد یا الجدیث جماعت کے باہ ہور دی محدا کرنے اور جماعت لیجئی ہے کہ اور سینیوں باکا م رہ جانے کے بعد بیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہا بیت کے لیبل سے بیجنے اور سینیوں بیں جب رسے کے کی فاطر مولوی علوک علی نا نوتوی کی فیادت میں ایک بور ڈکی تشکیل کر گئے ۔ فظ کرنے کی فعاط مولوی علوک علی نا نوتوی کی فیادت میں ایک بور ڈکی تشکیل کر گئے ۔ مولانا عبدا لذری نے اسسامر کا تذکرہ گؤں کیا ہے :

ر وفید محمد ایوب فاوری نے اسسامر کا تذکرہ گؤں کیا ہے :

کر مولانا عبدا لذری نے اسسامر کا خوال ہے کہ حب ، ہ ۱۱ء میں شاہ اسی قی جاذمقد ہی کہ جب کے عبد ایک بور ڈو کی بیا گیا ، حب کے صدر مولانا فلوک العلی اور تین رکن ، مولانا نواب قطب لدی دو اور مولانا منافر حسین کا ندھلوی دون ، ار محرم ۱۲۹۵ھ ، مولانا منافر حسین کا ندھلوی دون ، ار محرم ۱۲۹۵ھ ، مولانا منافر حسین کا ندھلوی دون ، ار محرم ۱۲۹۵ھ ،

مولاناعبیداللہ سندھی (المتوفی ۱۳۹۳ه/ ۱۳۹۸) کے اِس سلسے میں جو "اٹرات تھے، ہنر بہی نظر آب کے کہ اُنجیں خود مولانا سندھی کے لفظوں میں ہی سب ن کر دیا جائے۔ جنائی موصوف گیوں وضاحت کرتے ہیں:

"مولانامحداسیاق مخرمعظه میں اپنے بھائی مولانا محدلیقوب وہلوی کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہلی میں مولانا تملوک علی کی صدارت میں مولانا قطبالدین وہلوی کو طاکر وہلوی اور مولانا عبدالغنی وہلوی کو طاکر ایک بورڈ بنا دیا ، جو ایس نئے پروگرام زلینی وہا بیت کی عبدیتشکیل ) کی اشاعت کرکے نئے ہرے سے جاعتی نظام پیدا کرے اور بہی جماعت سے جو آگے میل کر دیو بندی نظام چلاتی ہے " نئے سے جاتھی کی اسے میں کا کا میں سے جاتھی کے ایک ہے اور بہی جماعت کے اور بہی جماعت سے جو آگے میل کر دیو بندی نظام چلاتی ہے " نئے سے جاتھی کے اور بہی جماعت کے سے جاتھی کے اور بہی جماعت کے ایک کے اور بہی جماعت کے دیا کہ اور بہی جماعت کے دیا کہ دیو بندی نظام کے دیا تھی ہے " کے دیا کہ دی

که محدالیب قادری، بروفسیر؛ مولانامحداحسن نا نوتدی ، ص ۱۷۸ که عبیداللهٔ سندهی، مولوی : شاه دلی اللهٔ اکدر ان کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۰

مولوی ملوک علی نا نوتوی ( المتوفی ۲۷ ۱ حرا ۱ مرام ا بنگلوانڈین علماء کی کھیپ ؛ جودا بیوں کی نئی جاعت کے سربیت مقرر کے گئے تھے۔ وہ دہلی کالج میں شعباع بی کے صدر مدرس تھے۔ تج یزیبی ہوئی ہوگی ک جاعت میں عام لوگوں کی باقاعدہ مجرتی کرنے سے پہلے ایسے علماء تیار کیے جا بیں ، توگورننگ کے پروردہ اوروہا بیت جدیدہ کے دلدا دہ ہوں۔ جنانحہ خاموشی اور مستعدی سے شکلواندی علماء ك كھيب و بلى كالج ميں نيار كى جانے لكى مولوى مناظرات كيلانى تلحظ ميں: " نانوتر کے لیے تعلیمی راہ کا دروازہ مولا نامملوک العلی رحمتر اللہ علیہ کی وجے کھل سکا تھا۔وہ و بلی میں مقیم سے اور دبلی کی سب سے بڑی مرکزی درسکاہ وہل کالج کے اُستاد تھے۔ مصرت نا نونہ بکوغمانی سنیوخ کی برادری اطرات وجوانب کے جن قصبات میں جیلی ہُوٹی تھی ویان کے بیچے مولانا عمار کالعلی ك إن خاص حالات عكافي استفاده كررم تعير" ك و بلی کا لج ہے جس فسم سے علماء کی کھیسے تیا رکی جا رہی تھی ، وہ گورنمنٹ کے منظور خر بن كر تكلية تھے اور وہى انگر ز جومسلما نوں ير طلم وستم كے بها (وصاف بي مل قطعاً كوفي بيكي اللہ محسوس نہیں کرتے تھے ، وہ اکس کالج کے تیار کردہ علماء کو رور کرسینے سے لگاتے اور جلدا زحله المخيين برسر روز كاركر دباجا يا تها- خيانخه قا درى صاحب رقمطاز بين: " مولانا ملوک العلی و بلی کالج کے شعبہ عربی کے صدر مدرس تھے اس لیے نانونذا در دبوبند كح حضرات إن كي وجه سے كالج كے تعليمي وظائف أور دوس سہولتوں سے سی مستقبد ہوئے ہوں کے اور دملی کا لج کے فارغ انتھیل ہونے کی دحب سرکاری اداروں میں منسک ہونے میں بھی آس نی دہی ہوگی۔ بکر ان حفرات کے سرکاری اداروں میں تقرید کے لیے دہلی كالج میں تعلیم حاصل كرنے كربھی ايك قسم كى سندخيا ل كيا گيا اور يرسمجما

گیا ہوگا کہ برحضرات وہلی کا تج کے ذریعے طریقہ تعلیم وغیرہ سے واقف ہو چکے ہیں، ورند اتنی اسانی سے قدیم طرز کے فارغ التحصیل علماء کو گورنمنٹ، رکاری اسکولوں، کا لجوں اور حکمتیعلیم کے ذرم ارجدوں پر مقرر نہیں کرسکتی تھی ر' کے

ز مانے کی نیز کیا اعجب بی ایک وقت تھا کہ مولوی ملوک علی نا فوتوی المسنت و عادت میں شامل تھے اور مبندی ویا بیت کے سنگ بنیا دیعنی تقویۃ الایما ن کو تفویۃ الایمان رایاں کوفتم کرنے والی تماب ) کماکرتے تھے لیکن ایک وہ وقت آیاکہ وہا برے جدید برد کا امیر البحرنبنا مجی منظور کر دیا۔ مولوی عملوک علی نا فوتوی د المتو فی ۱۲۹۱ه/۱۵ مراس في مطور علماء كى جو كھيت تباركى أن ميں سے چند حضرات كے نام بر ہيں: " مولانا ملوک العلی کے ملامذہ کی تعداد کا استحضاء ناممکن ہے۔ اُن کے شاکردو میں بڑے بڑے علمار مثل مولانا مظہرنا فرتوی ، مولا نامحد احسن نا فرتوی ، مولانا محد منيه نانو توى ، مولانا محد فاسم نا نوتوى ، مولا نامحد لبيقوب نانوتوى ' مولا نارت بدا حمد کنگویهی ، مولا نا احمد علی سها رنبوری ، مولا نا ذوا لفقار علی ديوبندي ، مولانا فضل الرحن د يوبندي ، مولوي كرم الدبن يا في يتي ، نشي بما لالدبن ملادالمهام مجومال ، تشمس العلماء واكثر ضيام الدين إبل-ايل وظي ، مولوي عالم على مراد آيا دى (ف ١٥ ١١ه/ ١٨٤٨) ، مولوى ميح الدولوى ، مولانا عبدالرحمٰن یا نی بنی وغیرہ کے نام خاص طور سے فابل ذکر ہیں 'یا کے مولوی فھراسمبل دہوی کی پیدا کر دہ جاعت ، ہو اسکل الجدیث کے نام سے متعاف بعب متحده بندوستان من غيرمقبول بهوكر داندي كئي قومونوي ملوك على كى سرريستى مين الرى جاعت بنانے كى سكيم تياركى كئى يہلے اس كے جلانے والے علماء تيار كي كئے ،

> سله محداییب تا دری ، مولانامحراحین نا نوتری ، ص ۲۷ مل محد ایوب تا دری ، پردفیبسر : مولانامحد آحسین نا نوتری ، ص ۱۸

اس کے بعد برنش کورنسٹ نے اپنے اُن منظورِنظر علماء کوکس طرح اورکہاں کہا مسلمان رِمسلط کیا ، ایک وہلی کالج کی کتنی برانچیں اور ذیلی شاخیں فائم کی گئیں، اِس طبیعے میں خ دیوبندی عالم، مولوی عبیدالند سندهی د المنو فی ۱۲ ۱۱ هر سم ۱۹ ۱۹) یون رقمطرازی " ١٥ ١٠ مين إكس جاعت كى مركزى قوت ميس سطان ديلى كى طرفدارى اورغيرط نبداري كي بنايرا ك اختلات رُونما مُوا اوربرهما عت ورحصو میں تقسیم ہوگئی۔ لبدیں اس جاعت کے دہی کے ایک مرکزی بجائے د یو بند اور علی گڑھ ور مرکزی گئے۔ مولانامحدقاسم، دبی کالج کے بوق بوهر كوديوينك كئ اورسرسياهان فكالح ك الكرزى صرك على كالم نے مرائز لینی دیو بندا در علی گڑھ کا برکش گورنمنٹ کے بارے میں کیا نظریہ تھا ، موہوی ماللا

فدوسی کی زبانی شنیے:

" ولكامال توالله بى بترجانا ب بظام على وطه فريق اورويوسف ي جاعت گور منظ کے معاملہ میں قدم سے فدم ملاتے نظر آئے ہیں۔ دونوں كامتصد على ميدان مير مسلمان قوم كوا كي برها ناسي رحصو ل متصدك لي ا نگر بزسے کامل وفا داری کو دولؤں ہی ذریعہ مجھتے ہیں ؟ کے م بفا معلوم ہی ہوتا ہے کہ مسلمانا ن پاک وہندیں سے سرکاری تعل ولوس مر مر ماصل ك في والون كوعي كوه هين زيت وين اور ديني علوم سودي ر کھنے والوں کو مدرسہ دبوبند میں مخصوص انداز پر ڈوھا لنے کی مہم عیلا ٹی گئی۔ لعض وہ مسل تصبود ہلی کالج کی انگریزی تعلیات سے کھڑا نے تھے تو دوسرے دینی علوم سے جان ج تے ، دونوں قسم كے حضرات كو يا بند سلاسل ركنے كى فاطراك مركز كے عليمده علما مركز بنا ديد كئے۔جمال ك مفاصد كا تعلق ب وه قطعي طور يروا ضح ب ير مكرمت لے عبیداللہ سندھی ، مولوی : شاہ ولیافتہ اور اُن کی سیاسی تحریک ، ص ۱۱۲

ك سفت روزه الاعتصام ، لا بور - بابت ٩ راكتوبر ، ١ ١ و ، ص ٢

زیاں برداری کرنے اور اس طرح مکومت کا اعتما دحاصل کر کے زیادہ سے زیادہ مراعات و عایات کی جیک مانگ کر پھیلنے میجو لئے کے مواقع حاصل کرنا تھا اور قوم کے انگریزی خوان یا مربایہ: ذہن رکھنے والوں کو اسی غلاما نہ زمینیت کی افیون کھلاکر اپنے اپنے واٹرہ کا دیس محل کھیلئے کے مواقع فراہم کرنے تھے۔ دونوں مراکز کے راشتے الگ انگ لیکن منز لِ تقصود میں تھی ۔

انسانی فطرت کی بیرکزوری کون سی فوصلی جیبی بات ہے کہ وُہ کو فی غلط اقدام کرے یا ایسا کرنے برجبرد کیاجائے نوبسا او قات وہ تا وبلات کا سہا را لیتا ہے اور اُس غلط حرکت کو درست منوانے کی اِس اندازسے سر توٹو کوسٹش کرتا ہے کہ گویا دُوسروں کا اُسس کی صحت پر اِیمان لانا ہی او لین فرلیفنہ اور اُن کا مقصد جیات ہو۔ اِس مرصلے پر خواہ زاویے نظر کتنا ہی خلاف وین و ویانت ہوجائے اُسس کی سکینی کا عالم اُور ہے لیکن کی جا ۔ ایسے واقعات کامظا ہرہ اگر ایک فردسے سرزد ہوا سس کی سنگینی کا عالم اُور ہے لیکن کی طرز عمل اگر جہاعتی طرز اِنتیار کر لیاجائے تو اُس کی مضرت کا ایسے جا لات میں اندازہ لگانا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ واقعات مولی کا کا کے کو علی کو اور دیو بند کے مواردہ ہوا کر میں تبدیل کرنے کی وجہ با کیل صاف اور سیرسی سادی بات کھی مشکل ہوجاتا ہے۔ بات تھی تعلی خالفی طلحظہ ہو کہ افسانہ نولیتی میں بات کہاں سے کہاں جا بہنچتی بات تھی سادی بات کہاں سے کہاں جا بہنچتی ہو مورد ورب نہ کے موجودہ ہمتم قاری محمد طیب صاحب فرمائے ہیں :

"اچانک چند نفوس قدسیہ نے بالهام خداوندی اپنے دل میں ایک خاکش اور کسک محسوس کی۔ یہ خلاش علوم نبوت کے تعقظ ، دبن کو بچانے اور اس کے دارت سے سے ستم رسیدہ مسلما نوں کو بچانے کی تقی روقت کے یہ اولیاءاللہ احتیٰم بدووں ایک حکم جمع کہوئے اور اس بارہ میں اپنی اپنی قلبی واردات کا تذکرہ کیا جواس بہ محتمع تقیں 'ک لے

موموت اسى سلسك ميں مزيد يُوں وضاحت فرمات اور فارلين كوخواب آور كو ليا لكھلاتے ہيں :

" اس سے جہاں یہ واضح ہے کہ اُس وقت کے مہندوستان میں یرتجویز کوئی رسمی تجویز نرحتی بلکہ الهامی تھی، وہیں یہ جبی واضح ہوجا تا ہے کہ اس تجویز کے پردہ میں مماک گیراصلاح کی سپرط تھیئی مجموفی تھی۔ ' کے

اگر انبیائے کرام کے علوم و معارف کا ذکر ہوئے تو علمائے دبوبند کی برواشت کا پیمار نصوف لبریز ہوجا تاہے بکد اکثر افعات اس طرح بھیک اٹھتا ہے کہ ذوا فراسی بات پر کفر و شرک کا فتوٰی جڑوینا گویا تکیۂ کلام بن جا تاہے ۔ لیکن ہی حضرات حب اپنے مولویوں کا ذکر کرتے ہے تو سننے اور پڑھنے والا بیسوچے پرمجبور ہوجا تا ہے کہ جو دروازے ان کے بقول انبیائے کرا پرمجی بند تھے وہ علمائے ویو بند کے لیے کس طرح اور کس نے کھول ویے ؟ اور بھروہ ، علی محدوس کیے بغیر نہیں رہنا کرجن بانوں سے محصول کا برحضرات انبیائے کرام کے کے ان کیا ان ان کارکرتے ہیں ، و ہی باتیں اپنے علماء کے لیے کیون تا بت کرنے دہتے ہیں ؛ انفرید اپنے علماء کے لیے کیون تا بت کرنے دہتے ہیں ؛ انفرید اپنے انکار کرتے ہیں ، و ہی باتیں اپنے علماء کے لیے کیون تا بت کرنے دہتے ہیں ؛ انفرید اپنے انکار کرتے ہیں ، و ہی باتیں اپنے علماء کے لیے کیون تا بت کرنے دہتے ہیں ؛ انفرید اپنے مقال ایک بیان اور ملاحظ فرط نے ہیں کیوں کوشاں رہتے ہیں ؛ انفرید محدطیب صاحب کا ایک بیان اور ملاحظ فرط نے بین کیوں کوشاں رہتے ہیں ؛ انہے انگار

" صفرت سیداعد شهیدرائے برلیوی دیوبندسے گزرتے ہوئے جب اُس مقام پر پنچے تھے، جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہوئی ہے تو فرمایا تھا کو مجھے اِسس جگہ سے علم کی ہو آتی ہے۔ " کمھ

حب مدرسہ داویندکی بنیا در کھی گئی تو جو نیٹر یوں میں کام متروع کیا گیا تھا۔ درا ابلاغ کی ہم گیری نے آج تو اعلان اور پروپگذر سے انداز ہی بدل دیے سین حب ذرائع حاصل نہ تھے اس وقت بھی آخر تبلیغ اور پروپگذر سے کے بیسندیدہ طریقے مرجود گرکا رکنان دارالعلوم دیو بند نے اُس وقت بھی اپنے پروپگذر سے کی بنیا دکشف وکرا پررکھی جو ہا بیت ودیو بندہ ہے کی ضد ہے۔ پینانچ مفتی عوزیز الرحمٰن منٹوری تعقیم ہیں کہ

معبود قت داوبند کے مدسر میں چیتر رئے ہوئے تھے اکپ (مولانامحد لعقوب میں) فراب میں دیکھا کہ جت میں مکان کیتے ہیں اور اُن پر چیتر رئیے ہیں۔ جب بیدار ہوئے نو فرما باکرا لحدُ کنڈ، مدر سرکے یہ کانات مقبول ہیں اُن کے مدر سہ دایو بند کے فائم کرنے کی طورت کس کو بیش آئی تھی ؟ اِس کے بانی ، مدر س ادر جلانے والے کو ن حضرات تھے ؟ اِس سلطے میں جاعت المجد بیث کے مشہور عالم، مولوی عدالی ای قدر سی گیرں لیکھتے ہیں :

الیے میں چندالیے حفرات میدان میں آئے جن کی گوری تربیت گور نمذیل کے تعلیما داروں میں مجو ٹی تفی ادر سرکاری ملازمت میں رہ کر وہ اپنے آپ کو گورمنٹ کے منکل وفادار تابت کر بیکے تقے۔ م تعوں نے دیو بہن میں ایک عربی دینی مررسہ دار العلوم " کی بنیا در کھ دی۔ اوپر کے بیان کردہ بہن فلا میں دیکھا جائے نورینی تعلیم کا یہ انتہام ، گور تمنٹ انگریزی کی منشا اور پاللیسی مطابق تھا اور پوئکہ اس پہلے دینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرس ، مطابق تھا اور چونکہ اس پہلے دینی مدرسہ کے یہ با فی اور صدر مدرس ، دہلی کالی کے تربیت یا فتہ اور سرکاری ملازمت میں رہ کر گور زند کی مکتل اعتماد حاصل کر بیک ہے منظرات و بیٹی انسیکٹر مدارس کے عہدے سے دیٹا ٹر ہوئے تھے ، راس لیے قدر تا انگریزی گور زمند کے آن کی توصداون فی دیٹا ٹر ہوئے نے ، راس لیے قدرتا انگریزی گورنمند کے تاب کی کو معداون فی فرائی ، میکہ انگریزی و پلومیسی کی روشنی ہیں دیکھا جائے تو کوئی بعید بنیں کم فرائی بھی بنیں کم فرائی بھی ہیں۔ اس مدرسے کے قیام میں اس دعومت ، کاکسی طرح کا ایماء شامل ہوئے تا فادی محمد میں اور معا دنین کاری محمد سے ساحب نے دارا لعلوم دیو بند کے بانی ، موسیس، اراکین محبلس اور معا دنین کاری محمد سے بیا میں اور معا دنین کاری محمد سے بیا میں اور معا دنین کاری محمد سے دیا ہے :

المس بنا بين خصرصيت معصفرت حاجي سيدعا برصين صاحب قدس سرف،

لعوریز الرحل نهنوروی ، مفتی : تذکره مشائخ دلیر بند، ص ۱۷۷ له مغت روزه « الاعتصام» لا بهور ، با بت ۱۲ اکتوبر ۱۹۷۰، ص ۲ حضرت مولانا ووالفقار على صاحب قدرس سرّة اورمولانا فضل الرحمن صاحر قبري المحال المحن صاحر قبري المحتال المحتال

"جب ہوا، تومولانا محد بیقوب صدر مدرس مقرر ہوئے۔ اسس وقت مولانا محد بیقوب سرکاری ملازمت سے سبکہ ویش ہو چکے نئے یا کھ مولوی عبد النی ان قدوسی نے موصوف کی تقرری کے بارے میں اپنے تانزات کا افها راُل

بروی عبراجی کن مدوسی معی موسوف می مفرری سے بارسے بارات کا انہا کا کہا ہے۔ کیا ہے: " فیام مدرسے کے بعد سب سے پہلے صدر مدرس کی حیثیث سے جس تنخص کا

" قیام مدر سے بعد سب سے پہلے صدر مدرس کی حیثیث سے جس تعفی کا
قرر مجوا وہ مولانا مملوک العلی کے صاحبزاد سے مولانا محد لعقوب نا نوتوی تھے۔
عبیب آلفاق ہے کہ یہ بزرگ جی با نیا ن مدرسہ کی طرح ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے
سے عہدہ سے ریٹا کڑ مجوئے تھے۔ یہ بزرگ جی ایم مداء کے وقت اِسی عہد یہ فائز نھے۔ " سے

کے ایک بہت بڑی الحبن کو سلیما دیا ہے، خیائی کھتے ہیں :

الا دہا کا لج کے فاصل مدرس، مولانا مکوک العلی کے وطن و برادری سے جن
حضرات نے مولانا کی سرریاتی میں تعلیم یا ٹی وہ حضرات بھی تعلیمی نظام بیں
منسک نظرائے ہیں مولانا فضل الرحمٰن دبوبندی اور مولانا ووالفقا رعلی
وبوبندی ڈویٹی السیکٹر مدارس رہے ۔ مولانا محموک العلی کے صاحبزاوے
مولانا محمد لعقوب نا نوتوی المجمیر کا لیج ہیں مدرس مقرر مہوئے بھر بنارس،
بریلی اور سہار نپور میں ڈیٹی النسیکٹر مدارسس رہے ۔ ' لہ
بریلی اور سہار نپور میں ڈیٹی النسیکٹر مدارس رہے ۔' لہ
بریلی اور سہار نپور میں ڈیٹی النسیکٹر مدارس رہے ۔' لہ
بریلی اور سہار نپور میں ڈیٹی النسیکٹر مدارس دہے ۔' لہ
بریلی اور سہار نپور میں ڈیٹی النسیکٹر مدارس دے ۔' بہ

" سینے الهندمولانا محودالحسن کے والدمولانا ذوا لفقارعلی دبو بندی بریلی کالج
میں پر و فیبسر شخفے۔ مولانا ذو الفقا رعلی کا بریلی میں کئی سال قیام رہا۔'' کے
مدر سد دبو بند کے اوّ لین صدر مدرس مولوی محد لعقوب نا نوتوی اور مولوی ففتل ارتمان دبوبندی
کے بارے ہیں بریھی بیان کیا گیا ہے :

"مولا نا مجد لعقوب بھی بریلی میں طبیعی انبیکٹر مدارس دہے۔ مولانا محداث کی بیاض سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان ۱۲۱۱ھ/۵۵ ۱۱ میں مولانا محدلیقوب نا فوتوی بربلی میں نقطے بیشیخ الاسلام مولانا مشبیراجمع عثمانی کے والد مولانا فضل الرحمٰن دیو بندی بھی ۲۴ مار ۱۲ هر ۱۵۸ میں بریلی میں ڈیٹی انسیکٹر مدارس تھے۔ جب مولانا محداحسن نے انقلاب ، ۵ ۱۸ میں بریلی کو چھوٹرا تو لعض معاملات وا نتظامات صروری مولانا فضل لرحمٰن نے مقابلیمٰن کے سیرو کیے تھے۔ "کے

افرايب قادري ، پرونسير ؛ مولانا محد احسن نا نو نوي ، ص ٣٨ اله الهيئا ؛ ص ٨٨

لا الفيا : ص ٢ ١

اگر رونیسرفر وزالدین دوجی ناراحن مرسوں اور میں اس جسارت یرمعندور سکتے ہیں۔ فرمادیں توہم اُن کی خدمت میں یہ النیا بصدا دب کرنے ہیں کہ وہ اپنے ممدوحین علمائے ور یعنی برخش گورمنٹ کے بروردہ اور ریٹری میٹر نہیں ، میکنیار کر دہ اینکلو انڈین علیا بارے میں پرونسرمحدایوب قادری صاحب کا بربیان طرطین اور اسے اسی تصنیع حس کا غلطی سے" آ بنید صدافت" نا مرکعه بیٹے ہیں، درج فرمالیں ، کیوکد درج زبل بیان اگر" آئینہ صداقت" کے الگے ایڈشن میں آیڈ کر بے جائیں تو ان کے بڑھ لیہ بهتون كا تعبلا بدوكا - ليح بهلا بيان موصوت ك لفظون مين المدخل فرمائي: " مولانا ملوک العلی کے صدر مدرس ہونے کی وجرسے حتی و بی کالج کی تعسیمی سرگرمیا ن بقینی آ گے بڑھیں اورمسلما نوں ( ایننگلوا نڈین علماء) کی ایکلیبی کسے نیاد ہوئی کھیں نے نئے نظام تعلیم میں سنسک ہو کر فاطر خواہ فدیا انجام دِي - مولانامحد مظهر (مدرس آگره كانج ) ، مولانامحد منير (مدرسس برلی کا بج )، مولانا محداحس (مدرس بنارس و بربی کا لج ) ، مولانا ذوالفقائل د بوبندی (مدرسس بربی کالج و ڈیٹی انسیکٹر مدارس )، مولانا فضل الرحمان بوبند ( ڈیٹی انیکٹریدارس ) ، توفاص ان کے اعرق واجباب میں - ان کےعلاد شمس العلماء شيخ ضيارً الدين إبل-إبل- ذي بشمس العلماء مولوي ذكارٌ اللهُ شمس العلماء ڈیٹی نذراحمد ( ف ۱۹۱۲) ، ننمس العلماء محد حبین آزا و (ف ١٩١٠) ، يرزاده محرك بن (كشن ع ) ، خواجر محمد شفيع ( ع ) ، نفان بهادرميز اصرعلي (ف ١٣٥٢ هـ ١٩٩١) ، مولوي كركم لدين باني تي (ف ١٨٤٩)، مولوي حفظ على (ف ١١١ه) وغيره بهت سے ايسے حفرات میں مرجواسی وہلی کالج کے فیض یا فتہ اور نربت یا فتہ ہیں اور کم و سبش ان تمام حفرات نے نئے تعلیم نظام میں منسک ہو کرنمایاں خدمات انجام دین اورگورننظ نے بھی اِن کی خدمات کو سرا ہا اُورٹسنِ صلہ سے نواز آ له محد الدب قادري ، پر دفيسر: مولانا محد احسن نا نوتوي ،ص ١٤١

ص مقصدی خاطر برطش گورنسط نے مدرسر دبوبند قائم کرنے کا اِن حضرات کو الهام كياضا ، حومت كاورُ مفصدكها ت كم يُورا بور با تها ؛ حكومت في إسس امر كا ففيد طور يرجائزه ليا - بير نال كرف وال انگريزانسركة انزات برتهے ؛ و إس مرسه نے بومًا فیومًا ترقی کی - اسر جنوری ۵ ۱۸۱۸ بروز کیشنبه لفلننك ورزك ايك خفيد معقد الكريز مسمى بامرن إس مدرسه وديكها تۇك سىنى نىلىت ايھے خيالات كا افهاركيار أكس كے معانىدى چند سطور درج ذیل ہیں "جوکام بڑے بڑے کا لجو ں میں ہزاروں رو یے کے عرف سے ہوتاہے وہ بہاں کوڑیوں میں ہورہا ہے۔جرکام رئیل مزاروں روبه تنخ اه کے کرکو نا ہے وہ یماں ایک مولوی چالیس رو بیرا با نہ برکر رہا ہے۔ يدرك فلاف سركاد نهيل بكرمد ومعاون سركارس - بهال ك نعليم يافته لوگ ایسے آزاد اور نیک علی دسلیم الطبع) بیں کہ ایک کو دوسرے سے كجدواسط نهبس كوئي فن عزوري البيانهين جريها نعليم نه يونا بو عالب مسلما نوں کے لیے تواس سے بہتر کوئی تعلیم اور تعلیمگاہ نہیں ہوسکنی ادر میں تو بربھی کہرسکتا ہوں کہ غیرمسلمان بھی بہاں تعلیم یا دے تو خالی نفع سے بنیں-امے صاحب! سمنا کرتے تھے کہ ولایت انگلشان میں اندھوں کامدرسے، بہاں انکھوں سے دیکھاکہ دو اندھ تحریر افلیدس کی شکلیں کن وست رالسی تابت کرتے میں کر باید وست بدی کے العبرالخان قدوسي في الس معائنة يرج تبصره كياسي ، مروست وه مجى ملاحظ (ایلمائے مینانچرموصوف نے مذکورہ واقعرنقل کرنے کے بعد بگوں اپنے تا ترات کا الماركبا ہے:

المعالمة كرنے والے الكريزنے اپني رپورك كے إلى كراسے ميں ارا لعلوم

المرايوب قا درى ، پروفيسر : مولانامحداحسن نا نوتوى ، ص١١٧

ديو بندى ووخصوصيات بنائي مبي-١١) موافق سركار ٢١) ممدومها ون ركار بہاخصوصیت تو واضح ہے کہ اس مرسمیں کا م کرنے والے وگ سرکار انگریزی کے نورے ٹورے وفا دار ہیں اور بہاں کسی قسم کی بغاوت كريرا تيموج د نهين ليكن دوس ي خصوصيت كريد مدرك ركا معاون جی ہے ، عور طلب ہے ، سوال بہے کہ ایک چوٹا سامدر سے میں چند در دکشِ منش بزرگ صبح و نشام عمو ماً قال قال افو صنیفه کی تعلیم دیتے ہوں ا برطا نيرمبسي عظيم سلطنت سے كيا تعاون كرسكتے يك لے موبوی عبدانی من قدوسی کومنشر یا مرکی اس ربورٹ برکر به مدرسے محدومعا ون برکار جدائلي هي كرجندُ لله و كاحبك ما ، برطانية حبيبي عظيم ملطنت كي كيامد دكر سكتا تقا بالكي مرمود اِس رابطے کے منکر نہیں ہیں مکدا کس اما دواعا نت کے بارے میں وُہ خودگوں رقمطان ہ " برتو ہم منیں کئے کر برلوگ ،٥ مراء کے بعد مبدان جا میں الگرزی فرج کے نتاز بنتا نرمامين كے فلات لڑے تھے اور نرہى ہارے ياسس سيقس مادی تعاون کا کوئی تیوت ہے ، ہاں اِس میں شک تمبیر کر ۱۸ میں بنے والے اِس دہنی مدر نے جذبر جها دکوروکرنے کے بلے بڑا اسم کوالہ اداكها اور بحارى دائے بين بهي وہ خدمت جليلہ سے جے مسطر مامرات الفاظ مين كمدر يد بل ، كد بردرسه مد ومعاون سركار ب " ك مرر روبو بند کے چھ ماہ لعدائسی دہلی کالج کے بروردہ اور مولوی علوک علی نا نوتوی والم ١٤٢١ه/ ١٥ ١١١) ك تناكر دون في مظام العلوم "ك نام سے سمار ن يومين" مدرك بحقى قائم كرايا- قدوسي صاحب لكفته بين: "إسى يُرْكون ماحول مين علمائے احماف (ولا بي ديوبندي علمانے ، ١٨١٧

له منت روزه الاعتصام " لا بور، بابت ۱۷ را کتوبر ، ۱۹ ، ص ۵ ک ایشاً ، ص ۲

ر دارا العدم و بو بند کی بنیا در کھی اور اسسے مرف جرماہ لعدمظام العلوم

رسمار ن بور) کا قیام عمل میں آیا۔ اِن مدارس نے جرت انگیز حدیک ترقی

کی۔ اوّل الذکر مدرسہ کو بجا طور پر ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی درسگاہ

کہاجاسکنا ہے۔ اگر چر بیر دونوں مدرسے ۱۹۸۱ء بین فائم ہُوئے سیان

اِن کا تصور ۱۹۵۰ء کے فور اَ بعد معین و ہنوں میں آپکا تھا ، بلکہ مولانا عبیدائد

مذھی تو دارا لعلوم و بو بند کو دہلی کا لیے کا ہی ایک حصد قرار دیتے تھے ہوئی لے

این گلو انڈین علماء کی دوسری دینی درسگاہ لیعنی مدرسہ مظام العلوم سہار ن پورکس

نے فائم کیا ؟ صدر مدرس ادر پہلے شیخ الحد بن کون مفرر ہُوئے ؟ اِس بارے میں پر دفیسر

مذاتوب قادری پُوں و ضاحت فرماتے ہیں :

ایک مدرسہ سہارن پور بین جاری کیا۔ مولوی ساوت علی سہارن پوری نے ایک مدرسہ سہارن پور بین جاری کیا۔ مولوی سخاوت علی انبیطوی، مولوی غایت علی اورجا فظ قرالیون مدرس مقربہوئے۔ نین جینے کے بعد شوال ۱۲۸۲ اعراء بین مولانا محدمظہ نا نوتوی اس مدرسہ کے شیخ الحدیث اورصدر مدرس مقر دہوئے۔ جب مدرسہ کو نز قی ہموئی توجا فظ فضل بی اورصد رمدرس مقر دہوئے۔ جب مدرسہ کو نز قی ہموئی توجا فظ فضل بی عارت تورکر مدرسہ کی عارت تو برکی کئی۔ جا فظ فصل بی (ف ۲۰ ساھ) مولانا محدقا سم صاحب عارت تعیم کی گئی۔ جا فظ فصل بی (ف ۲۰ ساھ) مولانا محدقا سم صاحب نا نوتوی کے مرید اورمولانا محدمظہ صاحب کے مخلص دوست تھے۔ مدرسہ تعیم بیورٹ سے اور مولانا اعدالی مقام العلق می تو یز ہوا۔ مولانا اعدالی مقام العلق می تو یز ہوا۔ مولانا اعدالی مقل ہرا لعلق می تو یز ہوا۔ مولانا اعدالی مقل ہرا لعلوم مہندورت آن کی مشہور اسلامی درسگاہ ہے۔ اس نے مظاہرا لعلوم مہندورت آن کی مشہور اسلامی درسگاہ ہے۔ اس نے مظاہرا لعلوم اسلامی کی بڑی گرافقد دخدما ت انجام دی ہیں۔ بڑے برا

لوبغت روزه" الاعتصام عم لا بور، بابت و راكتوبر ١٩٤٠ ، ص ١

نامورعلماء إسس درسگاه سے فارغ التحصيل بهوكر تكلے اور برّصغير ماك و مهند ميں دين وملت كى خدمات ميں مصروف ميں يك كے

مدرسند مظا ہرا لعلوم کے صدر مدرس مولا نامحد مظهر نافونزی ( المتوفی ۱۳۰۳ اھ/ ۱۸۸۵) محن بتھے اور کہاں کے فیض یا فقہ تنھے ؟ اِسس سوال کا جواب پر وفیسرمحد اتبوب نادری اُوں

رقم فراتے میں:

من بنارس میں مولانا ۱۲ ۱۲ هر ١٨ مراء ميں بنچ اورجادی الاول ١٢ ١١ هم مطابق ما رہے اورجادی الاول ١٢ ١١ هم مطابق ما رہے احداد میں مولانا محداد سن كا تعلق بنا رس سے لفیناً ختم ہو جگا

لے محدایوب قادری ، پر وفیسر ؛ مولانامحداحسن نا نوتوی ، ص ۵ ۵ ۱

له ايضاً: ص١٥١

الله ايضاً: ص ٢٨

كويكريسي ذمانر بلي مين آف كاب ياك « مولنا محداحسن صاحب فارسی شعبه کے صدرمفرر ہوئے اور مولانا بنارس سےجادی الاوّل ۲۷ ماھ مطابق مارچ اہ مراء میں تبدیل ہو کر بریلی سنع مولانا محداحس برای کالج میں شعبہ فارسی کےصدرمقر ہوئے -حب عربی کا اجزاء مجوا ، نو د و نوں شعبوں کی صدارت اِن ہی کو نفویض پرٹنی ک موں محد مظہرنا فرتری کے سب سے جھوٹے بھائی مولوی محد منبرنا فرتوی بھی دہلی کالج کے بروردہ اور مولوی فلوک علی نا نوتوی کے نلمید تھے۔ موصوف ووسال دارا لعلوم دیوبند کے المتم مجى رسي تنظ - فادرى صاحب يول كلهة بين : "مولانا محداحس نا لوتوى كے حقیقی حيو كے بھائی شفے۔ ١٩٨١ء مِس نا نوتر مِس بيدا بُوئ \_ رابتدا ئي تعليم اينے والدحافظ لطف على سے حاصل كى يمير وہا كالج میں تعلیم حاصل کی ..... ساامٹی ۲۱۸۱۱ میں بریلی کالج میں ملازم ہو گئے۔ مطبع صدیقی بریلی کے مہتم رہے اور اس کا نظم ونستی زیاوہ تر ان ہی سے متعلق رہا۔ بریلی سے نیشن یائی ۔ م ۱۲۹ ھر/ ١٨٤٤ ع بعد بریلی سے تعلق خم بو گیا-مولانا محترفاسم نا فوتوی سے بهت کهرے تعلقات اور دونوں مجلن کے ساتھی تھے مولانا محرمنیر صاحب قریب دوسال دارا لعلوم دیوبند کے مہتم رہے۔ ایما نماری و دیا نتراری میں جواب مہیں رکھتے تھے 'الل تاريئين كرام إ يرتص وارالعلوم ولوبند اور مدرسه مظامر العلوم سهارن لوركى بنياوي ر محف واله ، و ما ن طرها نے والے اور اُنغیس جلانے والے مذکورہ بالاحوالوں سے صاف وافتح سے کم پہلے اِن حضرات کو دہلی کالج میں گورنمنٹ نے اپنے وصب پر زبیت دی۔

له مدایوب فادری ، پروفیس : مولانا محداحس نا نوتوی ، ص ۹ ۳ که ایضاً : ص ۳ م ۲ ۱۵۸ که ایضاً : ص ۱۵۸ ۱۵۸

اس کے بعد بڑھا ہے: بک اُنھیں سرکاری ملازمت میں دیکھ کرا بھی طرح اُن کی و فا داری کا مرا ایا باکیا ۔ بعض صفرات کو کالجوں میں بروفیسر رکھا گیا اور دُوسرے ڈبٹی انسیکٹر دارس (کا سے یا دری ) بناکر رکھے گئے۔ جب بہ صاحبا ن نازک سے نازک مواقع بریجی اپنی مہر مان مکور کے و فا دار ہی تا بت بجوئے توریٹا ٹر ہونے کے بعد اِن کی طرف الهام کر دباجا تا تھا کرار اب دین کے نام پرمسلما نوں کے و بندار طبقے کی رہنما کی کریں لمعنی مسلمان آپ حضرات ہے دین بصد شوق ماصل کریں لیکن کومت کے محمل وفا دار اور بھی خواہ رہنے کی نزمیت دینی ہوگا اور اُنھیں اُسی دنگ میں دنگ ہوگا ، جس میں آپ ہوگا وں کو دنگا گیا ہے۔

کومت نوان مرارس کی اندرون خانه سرسینی کرہی دہی تھی اوربرسا دی مشین کو اسی دست فیب سے جل رہی تھی۔ ووسری طوف مسلما نوں کو او حرماً لل کرنے کی فرخ سے دیو بند بول نے کارکمان و دارالعلوم دیوبند کے ذہر و تفوی ، خلوص و للہیت اور کشف و کرامت کے ایسے انسا نے گھڑنے شروع کر دیا کہ مرزاغلام احمد قا دیا تی کے بھی کا ن کا لئے اور بھولے بھالے مسلمان ان کے جا ل ہیں چینے شروع ہو گئے۔ بہجا ل ایساطلسماتی بنایاگا کہ کرکس وقت اس چکو کہ باسم چھ سکتے مبکریا ک و ہند کے کفتے ہی معیان اسلام آج کی اس کی تعلیات کے زہر بلا ہل کو اکس کی ظاہری خوشفا تی کے بیش نی معیان اسلام آج کی اس کی تعلیات کے زہر بلا ہل کو اکس کی ظاہری خوشفا تی کے بیش نی معیان اسلام آج کی اس کے اور اس کی تعلیات کے زہر بلا ہل کو اکس کی ظاہری خوشفا تی کے بیش نی مطرسم جھ نہیں یائے اور اس کی نام کروٹریانی شمجھ نہیں یائے اور اس کی نام کروٹریانی شمجھ نہیں یائے اور اس کی نام کروٹریانی شمجھے پرمجبور ہوجائے ہیں۔

وہابیت کا اصلی اور پہلا ایڈ کیشن محل طور پر ناکا م ہموا۔ رہی سہی کسر موکو بالاکو کے نے نکا ل دی علائے کرام کا اِس کی نروید اور بہج تنی میں سرگرم ہوجا نا اورعوام الناک کا اِس نئے ندہب والوں سے لفزت کرنا، ایسے امور نصح بن کی بنا پر برگروہ بڑھنے کی بجلئے مزید سکو کر رہ گینا اور ڈیڑھ صدی سے زائد عور گزرجانے کے بعد جی، بہ شروع میں محد کا کروہ چھر موت دین اور آجکل المحدیث کہلانے والے ہندویا کی بیں انگلبوں پر گئے جا سکتیں۔ ہوائس گروہ نے گو زمند کے کی مررستی کے با وجود ترقی کیوں نہ کی ؟ بات دراصل یہ سے کہوب کتاب وہا بیت کا دوسرا ایڈ نشن ویو بندیت کے نام سے دارا لعلوم دیوب سے تک کروب کی ہوئے دیا تھا کہ جو نے کا دوسرا ایڈ نشن ویو بندیت کے نام سے دارا لعلوم دیوب سے تنا کے ہوئے لگا قوبہ اثنا کی بیشر شا اورخوت نا زہر ضاکہ عوام الناس اس کی مصر سے تنا کے ہوئے لگا قوبہ اثنا کی بیشر شا اورخوت نا زہر ضاکہ عوام الناس اس کی مصر سے تنا کے ہوئے لگا تو بہ اثنا کی بیشر شا اورخوت نا زہر ضاکہ عوام الناس اس کی مصر سے تنا کے ہوئے لگا تو بہ اثنا کی بیشر شا اورخوت نا زہر ضاکہ عوام الناس اس کی مصر سے تنا کے ہوئے لگا تو بہ اثنا کی بیشر شاکہ عوام الناس اس کی مصر سے تنا کے ہوئے لگا تو بہ اثنا کی بیشر شاکہ بوئے لگا تو بہ اثنا کی بیشر شاکہ موز بنا ہوئے لگا تو بہ اثنا کی بوئر بیٹ کے نام سے دارا لعلوم دیوب سے تھا کہ دو بنائی ہوئے کا تو بہ اثنا کے ہوئے کی تا موز بنائی کے دوئر تھا کہ تو بالی میں اس کی مصر سے تنا کے موز بنائی کی تا موز بنائی کی تو بالی کی میں کر بیٹ کی تو بالی کی موز بالی کی تا موز بیٹر کیا تو بالی کی کر بالی کی کر بالی کی کر بالی کی کر بالی کر کر بالی کر کر بالی کر بات کی کر بالی کر بالی کر بیت کو کر بالی کر بی کر بالی کر بالی کر بالی کر بالی کر بیت کی کر بالی کر بالی کر بالی کر بالی کر بیت کی کر بالی کر بیت کی کر بالی کر بالی کر بالی کر بالی کر بالی کر بات کر بالی کر بال

میس برسکے اور اس کڑت سے اس زہر بلا ہل کے طلب کا رہونے مشروع ہو گئے کہ عورت جی ہزارجا ن سے اِس کی بلا ہیں لینے لگی اور اہلی دیت جماعت پر جوخصوصی نظر فنی وہ مع اضافہ دار العلوم ولیو بندیر مرکوز ہوکردہ گئی ۔

چند علمائے و بوبندی قسم کی دوش اختیار کرک و کہا کے سے تربت پاکر ، یہ مشن جادی کیا ، یکن دیکھتے ہی دیکھتے ہر درخت پر وان چڑھا ، پھلا میچو لا اور اِکس کی شاخیں پاک و مہند محرکوشے گوشے میں صیلے گئیں کیونکہ بعض مجو لے بھالے مسلمان اِن حفزات کے زبر دست پرفیگیڈ کے باعث اِخین خطرا کی تزین و کا بی نہیں بکو مصلح سمجو بیٹے تھے۔ یہ اسلامی عقائد میں اِکس غیر محموس طریقے سے کفریع عقائد و نظر بایت کی اُمیر مشن کر کے مسلما نوں کے دین و ایمان کو براوکرت دہے ہیں کہ مارے خوشی کے انگریزی حکام مجھی میرٹ کو اُٹھتے تھے اور عنایا ت و براوکرت دہے ہیں کہ مارے خوشی کے انگریزی حکام مجھی میرٹ کو اُٹھتے تھے اور عنایا ت و نواز شات کا اندرون خانہ و کہ انتہام کیا کڑ ہس جاعت کی تعداد پانچ و میں ہزاد سے زائد نرشی اُن کا مدرک جو بند وی اور چونیٹر یوں سے ترقی کرتا ہوا ، جا مع از ہر کے بعد و نیا کی سب سے بڑی مذہبی درکس گاہ بن گیا ۔

وارا لعادم دوبرات اور دلوبندی گروه کی ترفی گویا المحدیث حضرات کی تنزی کا المحدیث حضرات کی تنزی کا پرداند تھا۔ اِسس کی ترفی کے سابھ ہی بیصنرات نیبی اور کس میرسی کی زندگی گزار نے پرمجبور ہوگئے۔ اِس دوران میں اِسس محمدی یا المحدیث گرده کا دوچار مقا مات پرانگیزوں سے محملا و مجمی ہوا ، کیکن حاصل کچے تہ ہوا بکہ فقضان ہی اعظاتے رہے اور اُخرکا دید لوگ بھی اپنی اکثریت کے سابھ متنفق ہوکر کومت کی و فا داری اور بہی خوا ہی پر ایمان کے آئے۔ سیاں نذیر شیب دہوی (المتوفی ۱۳۰۸) دہوی (المتوفی ۱۳۰۸) دہوی (المتوفی ۱۳۰۸) دور میں بٹالوی وغیرہ حضرات کی سرکر دگی میں ساری جاعت ہی حکومت کے فقدم کے صفور نظر کو دور میں گرندگی کے بہتین ادوار میں لیمنی پیط و دور میں گونشن کے منظور نظر کو دور میں اکثریت وفادار اور بعین حکومت کے خلاف اور گرمین سب حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں اکثریت وفادار اور بعض حکومت کے خلاف اور گیرے دور میں سب حکومت کے بہتی خواہ اور منتظر نظر کرم

وارالعلوم ويوبند جور بلي كالج كى نشاخ اور ويابى حضرات كا دوسرا مركز بنا، إس يرجهي

دة دُورُدُ رب بين اورد ونون ايك دُوسرے سے مختلف - ابتدائی آيام اور پہلے دُور ميں انگريوں كى مكىل سرريستى اورتا ئيدوهمايت حاصل رہى۔ خوبجى جركوعنايتِ سركارك وزے ورك كو في م دۇ سرا دُور دۇ سے حب متخدہ ہتدوستان كى سرزمين ميں كا ندھى كى آندھى على - ہنود نے خفير خيلے کے تحت حکومت کے ہر محکمے میں فوج اور پولیس میں اپنے اومی کشر تعداد میں شا مل کر لیے ۔ تجارت وملازمت اورصنعت وحرفت کے ذریلعے خوشحال ہونے لگے تو ہمدر دیوں کے جال کھا سُود در سُود كے چرمیں مسلما نوں كى جائدادوں پر فالفن ہونے سفروع ہو گئے بخر ضيكہ مرقع كی طاقت و نوت ماصل کر لینے کے بعد سندووں نے صول آزادی کی خاط انگریزوں سے سر دجگ جاری رکھنے کا سلسلہ نشروع کرویا۔ اِس دور میں علمائے دیوبند نے محسوس کیا کہ مہنود کی بے پناہ "بیاریوں کے مقابلے میں اب انگریززیا دو عرصہ مندوشان پر قابق نبیں رہ سکتے اور کا دِن دُور منین که مبندوستان کی فصاؤں میں اوم کا تر نگا حینٹرا لہرا ریا ہوگا ۔صورتِ عالات کا اس طرح تجزير كن كے بعد علمائے ديوبندنے أبتے مرديستوں اور محسنوں كو الود اعى سلام بچے بغیر متو نع حکم اوں کے در کی گدائی شروع کر دی مکانگر سس نے اِن حضرات کی ناز براری اور ما لیعنِ قلب کا پُورا پُورا خیال رکھا اور انگریزوں سے بھی بڑھ چڑھ کر اِنھیں نوازتے رہے۔ إس دُور بين بيحضرات محمل طور پر مهندو مفادات كي خاطرانيا تن من دهن سب كجيم لڻانے كيار بلي دست تع - إس وقت برهزات مندور ركي إمس طرح بروانه دار ناراورگاندھی جی کے بجاری ہوکررہ کئے کہ مبندؤوں نے اِنھیں انگریز کی گولیوں کا نشانہ بننے کی ترغیب دی تو بدللک کہد کر سوراج کے ولو ما پر صینے سے لیے تب ر ہوجاتے اور البی موت کوشہادت عظمی سے کسی طرح کم ماننے برنیارنہ ہوتے اور الر كاندهى بى يندت والرلال نهروف الحبين مسلم مفاوات يركارى ضربين لكافكاهم وبا یا نزیب ہی دلائی توبر حضرات اینے اصطلاحی مشرکوں اور برعتبوں کونقصا ن مبنیا نے میں كوئى دقيقة فروكز اشت نهيس كياكرتے سے اور يرمجى حقيقت بے كرمسلمانان ياك وہند کے مفاوات کوجتنا نفضان اِس تخریب و ہابیت نے پہنچایا ہے اِتنا مشرکین ہن جی ہے الک منیں مینیا سکے میں-اپنے دور سرے دور میں دلوبندی حضرات واقعی انگریزوں کے

عالف بن رجی رہے لیکن مہند و مفادات کی خاطر مسلم مفادات کے لیے اِن حضرات کا وجود جُدخارج کی طرح مہیٹ ہے ایک جیلنج بن کرہی رہاہے - با ری نعالیٰ شانو ا بنائے زمانہ کو سبی ہایت نصیب فرمائے اورہم سب کاخاتمہ ایمان پر ہو۔ آئین۔

بی است کے دور ہے اور لائے کا اور کا اور گیا ہے کا است اور المتوفی ۱۹۳۱ه اس ۱۹۳۱ وہا کا لیے کا علی کو هدم مرکز انگریزی حصت، اس کا لیج کے تربیت یا فقہ سرسیدا حمدخاں علی گڑھ لے گئے۔

گریا بیلے جو وہا بی حفرات کا ماڈرن اور گیا اسرار مرکز ، دہلی کا لیج مقرر بھوا تھا ، آسکے جل کر اس کے دو حصتے یا دو مراکزی گئے ، ایک دیو بنداور وو مراعلی گڑھ ۔ اس دو سرے مرکز علی کو سے علی گڑھ کو مغربی تعلیم و تهذیب کے ولدادگان کا مرکز قرار دیا گیا اور آ ہستہ آ ہستہ گؤرے اس میں اس کی برائی نی فائم کر دی گئیں جو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ساتھ مستقل مراکزی حقیت عاصل کرنی جائے ہوئے ہے تا کہ اور سے جائے گئی اور یہ معربی علوم اور مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم اور کہ برائی کے اسلام اور کہ برائی ہوئی کہ است ندوں کے دماغ واعصاب پر سوار کہوئیں کہ دونوں بیزیں اس طرح اپنا صابح کی سے کئے ہوئے چھائی فائی صدی سے ذیادہ عوصر گزرگیا ہے لیکن اِن مغربی لیا نہ اُن کی کا میا بی و کا مرانی کا اس طرح اپنا صابط نوا عیا ت اور لائے علی بنا با بھوا ہے ، جیسے مسلمان کہلانے وا وں نے این کا مرانی کا مرانی کا مرانی کا میا بی و کی بیروی میں صفر بنہیں بکر مغربی لعنقوں میں ہے۔ یا ری تعالی شاز، ایک سویے اور سی تھائی مولی نوا فرائے ۔ ایمین میں سویے اور سی تعالی شاز، ایک سویے اور سی تعالی شاز، ایک سویے اور سی تعالی شاز، ایک و میں صفر بنہیں بکر مغربی لعنقوں میں ہے۔ یا ری تعالی شاز، ایک سویے اور سی تعالی شاز، اور ان وسنت کے این اور ان وسنت کے ایک اور ان کی تعالی شاز، ایک ساتھ کی کو کی سے کروں کو نوانے ۔ ایمین

علی گرده کالج کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے اس حقیقت کا اظہار کر دین طروری نظراً نا ہے کہ ۱۸۵۰ کے لعد برطش گور فنٹ نے جو بالیسی وعنع کی اسس کو مولوی عبالی ان قدوسی کے لفظوں میں نبان کر وہا جائے ؛

"بات دراصل بہ ہے کہ ، ۱۸۵ دکے تیخ نیخر بہ کے بعد انگریز رکا آ اِس قدر حتاس ہوچی تھی کہ وہ حب بھی ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں ہیں کسی قسم کے اصطراب واست تعال کے اتار محسوس کرتی قد قبل اِس کے کہ حالات خطر ناک صورت اختیار کرجائیں، مسلمان قوم کے سامنے کوئی نئی چیز مسلمان لیڈدوں

کے ہی ذریعے بیش کردینی ،جس سے مشتعل قوم کا رُخ خود بخود دوسری طرف على كرا هدى مسلم يو نيورسطى كى نخريك كبول علائى كئى ؛ مولوى سيدسليا ك ندوى (الترا ١٣٤٢ ه/١٩٥٣) نه اس رامرار حقیقت کے جربے سے گوں پر دہ ہمایا تھا۔ "وا تعدیر ہے کہ اکس زمانہ میں طرابلس اور بلقان کے ہنگاموں کے سب مسلما نوں میں بےصد بوش وخرو کش تھا اور انگریزوں کی طرف سے دلوں میں بالمصنى اور نفرت بهلي في اوران كى ذرا ذراسى بات سے مسلما ون كو بر ہوتی تھی۔ حکام کے سامنے ان ناخ کے ارحالات کا تدارک از کبس حزوری تفا۔ اِس لیے بہترین ندبر برتھی کہ ملک میں کوئی الیسی عالمگر تو یک نزوع کر دی جائے جمسلمانوں کے رُخ کو اِدھرسے اُدھر محصروے - بر چراک مسلم بونور سلی کانجبل نطا، جس کولے کر ہز ہائنس سر اغافاں، ج أكس دفت كے مسلم قومی را بہنا اور انگریز وں كے محتریجے ، آگے ہوے !! علی کود سال کا ورتا سرتدا عدخال فعد و بلی کالج سے ترایت سف مذبب لعنی وہا بت كولشكل دلوبنديت كے كائے تص ليكن على كرا هد ميں أكر كو لا اور في يا چڑھ گیا ، مرصوت نیجریت کے بانی بن گئے اور اس طرح مسلما مذں کی خبر خواہی واصلان کے نام برسا تف سا تھ مقد کس اسلام کی بیخ کنی کا فریفند، جو حکومت کی طرف سے عالم ہوا گا سرانجام دے کر کو دننط کی خوشنو دی حاصل کرنے رہے۔مسلما نوں کی نیم خواہی معیوب منیں، اینجین تباہ کن حرکتوں کے نتائج سے خبردار کونا و شمتی منیں، دولت ، علم و فن الد ا خلاق وکرد ارمین مسلم قوم کو کے بڑھا نے کی کوشش کونا بدخواہی نہیں بکہ بدامور تومستحس اكر واقتى يرصلع اور ربفارمر بنينه والع بهي كيوكرنا چاہتے ننے تو محد رسول الترصلي الله تعالم

له مفت روزه "الاعتصام" لابور، بابت ۲ بر المتوبر ۱۹۷۰ و ، ص ۵ کل سیان ندوی، مولوی : حیات خبلی ، ص ۱۳ ۵

عدد م کے دیں برعل براحی کی مشق کس غرض سے فرمانی گئی تنی ؟ مسلما ہوں کے دین وابمان کے دین وابمان کے دین وابمان کی تناہ و بر باد کرنے والا کبا اُن کی تنقیق خرخوا ہی کے تفتورسے جی اُسٹنا ہوسکتا ہے ؟

نیجرت برگفتگو مہم انشاء اللہ تعالیٰ باب سوم میں کریں گے۔ وہلی کالج کا انگریزی حصد علی گڑھ اللہ کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کرعلی گڑھ سے کہاں تک پھیلا۔ بریلی اور میر مھے کی درس کا ہوں کے بارے میں ملاحظہ ہو:

"بریلی یه درس گاه اور میر طه اسکول ، د بلی کالج کی شاخ قرار پائے۔ ۸۸۸ مرا میں بریلی کا بیک بریلی اسکول میں کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی - ۵۸۱ میں بریلی کا اسکول، کالج بنا دیا گیا ؟ کے

ولی کرینورسٹی کے نیام کی وجہ مولوی سیدسیان ندوی (۱۳۵۳ ه/ ۱۹۵۴) نے بربتانی ہے:

الم وَمَنْ فَ فَ مُسلما وَں کے اِس زَمْ بِر رکھنے کے لیے جوم ہم تجویز کیا اُسکا اُم وَمَاکہ بِنورسٹی ہے ۔ اِس بِونِورسٹی کی تجویز اور خاکہ بنانے میں اُن وگوں کو بھی شرک کیا جو احرار کے مرکروہ سمجھے جاتے تھے رچنا کچرنئے تعلیم یا فتوں میں سے محمد علی مرحوم اور علما ، میں سے مولانا مشبلی کے نام م میں سب ممدی میں داخل ہُوتے ہوا سلا کی سطر اُرز کے لیے بنی تھی '؛ کے

ور المرام الما المب المرام المرام المرام المرام المرام الكاليا ؛ المس كا جواب مولوى عبدان القائم المرام الكاليا ؛ المسل كا جواب مولوى عبدان القوسى كارباني سننيد ؛

اسى طرح ١٠١٠ ببرجب تقسيم مبنگال كى تنسيخ كا فيصله مُوا تر مسلما نون بي سخت استهال بيدا مُوا اور ايب اچهاخاصا مِنكامه بريا مهوبگا برگورنمنث نه اسس كا علاج جو تجربزكيا ، وُه خُرصاكم يونيورسٹى كا قيام نضائ ته

ک محرایس قادری ، پر د فبسر: مولانا محداحس نا نو توی ، ص ۲۲ س کارس

لله سلیمان ندوی ، مولوی : حیات مشبلی ، ص ۲۰ ه

له بفت روزه" الاعتصام" لابور، بابت ۱۷ ر اکتوبر ، ، ۱۹ د ، ص ۵

يونيور شبون كافائم بونا تفاكه برصغر بإك ومهديس انكريزى اسكولون اوركالي جا ل تصلا دباکیا اور انگریزنے اِن کے ذریعے صبی مقصد کو ماصل کرنا تھا وہ بڑی آسانی حاصل بوگیا۔ انگربزی زبان کا سیکھنا اورسکھا نا گرا نہیں، بیجھی وُوسری زبانوں کی طرح ال زبان سے اور اسس کا سبکھناکسی طرح معیوب نہیں ہوستا ۔ إن انگریزی کا لجوں اور اسکول کی دو باتیں معبوب تعبیں جسنت نصاری کے کلو رہائے سک کمال عقبدت کے ساتھ الما ہوئی بیں اورمسلمان کملانے والے بھی اُن معائب کو دُور کرکے اپنی درمس کا ہوں کا نیوبرس کر دکھانے اور اعضیں دنیا وعقبی کی کامیابی دکا مرانی کازرید بنانے سے کرائے رہے ہیں۔ اِن سرکاری درسکا ہوں کی دونوں خرابوں میں سے ایک برے کرم ادالی مغربی تهذیب وتمدّن سکھانے کی ترمیت کا ہیں بنائے گئے ہیں اور دُوسری خابی یا ا سلامی علوم ومعارف سے طلب کوعلمی اور علی طور پر ، طری صریک دُور ہی دکھا جا تا ہے۔ اگر تؤمسلما بوں کو اورخصوصاً اُن کے بڑھے کھے طبقے کو دین سے نا وا قف و کیھٹا اور رکھنا جا ہانا بيكن ياكتنان كى كسى حكومت نے آج كك يه وضاحت كرنے كى زعت كوار النين فرما فكرا اپنی درسگاہوں سے اسلام کو با ہر نکال کر، مسلما بذر کی موجو دہ نسل کو دین سے نا واقت د کھ کون سا مقد س مقدر ماصل کرنے کے درہے ہے ؟

پاک و مہند میں انگریزی درس کا ہوں کے فرک بننے کا جس مہننی کو عکومت و فت ا بنر ف بخشا نظا، وُہ سرب بداحمد خاں تھے۔ موصوف کے بارے میں شیخ اکرام صاحب

إسى تعليم سيمتعلق يُون وضاحت كرت بين:

م خودسر بد ، ۱۸۹ کے ایک خط میں گھتے ہیں ؟ تعب یہ ہے کہ ج تعلیم یاتے جانے میں اور جی سے قومی مجلل ٹی کی ا مبدختی وہ خود سنیطان اور

برترين قوم ہونے جانے بيں ا

اصل بات برہے کہ اِن درس کا ہوں کے در الع حکومت میں جا بہتی تھی کرمسلمان اپناسا

له محداكرا مشيخ : موج كور ، مطبوع فيروز سنز لا بور ، با ريشني ، ١٩ ١٩ ، ص ٢٢٨

رخة منقطة كرليس اور تكومت وقت كم محمل وفادار بن جا بيس يستيخ أكرام صاحب فياس حققت كويوں بيان كيا سے :

ہ علی کو صریح کی را ہماؤں میں ذہبی آزادی کی کی ندیتی۔ فوم کو سلعت کی مورانه تقليدسه أزادكران اور إسس تقليدك عما يتبول كامخالفت يراشت كيا ي بارى جرأت اور سيح أزاد خيالي كي عزورت ب اور سرسيد، حالی ادراُن کے رفقاء میں یہ ازادخیالی بوری طرح موجو دھی ، لیکن اِس کے باوجود إن بزرگوں كى نصانبعت يھ كرينيال ہوناہے كم إنفيين مغرب سے إيك فسم كامحُسن ظن نها اورمغربي نعلِم ، مغربي اوب اورمغربي علوم وفنون مص مخيس البهي تو تعات تفيس جوزياده ترعفيدت يا ناوا ففيت يرمبن تقيس مغرب سے إن بزرگوں كونو فقط أيك عُن ظن تھا ليكن جن لوكوں نے أنكرزى کا لجوں میں تعلیم یا بن ، اُن میں غلاما نہ ذہنیت جُری طرح جلوہ کر تھی۔ اُن کے نزديد مغرب كي براكي بيزا ليكي تقي اورمشرق كي براكي بيز يري " ك على را مج كرف فرن كومنده مندوستان مي را مج كرفادر سلمانوں کوائن کے دین و مذہب سے بے بہرور کھنے کی جس برطانوی پالسبی کی بیل منڈھ جِرُها فَيُ أَسْ كَ بدرِّين نَنَا فِي أَجْ أَجْ بحى كُيدرى قِهم كو سِفِكَية برارسة مين اوراب و بن وك قوم کی ضمت کے مامک اور اِن کی مشتی کے ناخدا بیل بہی وجہ ہے کہ باکستان بن جانے محادد حس اسلام کے نام پر پاکستان مورض وجود میں آباہے اُسی سے پاکستان کی برطون اسطرح ورتى اوربكى آئى سے جيسے سك كزيده يانى سے ورتا ہے اور إسى خطر كوالك كى فاطراسلام كدر سے نشانات كومشانے كى إس طرح سے مسلسل كوشش كى جاتى رسى كركر بااسلام وشمنى مين الكريز بجى إن كے نشاگرد ہى تق- إن درسكا بو ب كالمفرن كالبهلوال نظركوبروقت عبى نظراكها تعارشيخ محداكرام صاحب في البي قيقت كا

ل محد الرام شيخ : موج كوثر ، ص ٢٨٠

إن لفظون مين اعترات كيا ب:

"اگراپ اُن بزرگوں کا معاملہ اُن کے عنمیراور احسانس فر عن پر چھوٹریں اور ارکان مذہب کی ظاہری یا بندی کو بھی ایک لمجے کے بلیے نظر اندا ذکر دیں تب سجی علی گڑھ کی فضا میں اندرہی اندر ایک عام ایمانی کم بھی کا سراغ ملے گا یہ لیے

اس فدرت کی کرلینے سے بعد بھی آج تک کالج اُ سی ڈگر پرچلائے جا رہے ہیں انوو علار مشبلی نعانی اور حالی بانی بنی بھی اِسی نتیجے پر پنیچے تنے۔ اِن دونوں حضرات سے متعلق یُوں

ندکورے:

"علی گڑھ کی علی ہے مولانا دشیلی کو جشکایت تھی وہ کجاہے اور ہم رس برگزشتہ اوراق میں تعضیلی تذکرہ کر بیکے ہیں۔ کالج کی یرکوتا ہی اِس قدرا فسوسنا ک تھی کہ اُس نے حالی جیسے فرشتہ خصلت انسان کوبڈل کرٹیا۔ وہ مرسیدکا ذکر کرنے ہوئے محصے ہیں "چھیلیل برس کے تجربے سے اُن کو اِسس تدر ضرور معلوم ہو گیا ہوگا کہ انگریزی زبان میں جی البی تعلیم ہوسکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے جی زبا دہ کمتی ، فضول اورا صلی بیا قت بیدا کرنے سے تا صر ہو ہو کیا

مسلم یو نبورسٹی کے قیام، اسکول اور کا لجو سکے اجراء اور اِن کے وریعے مغرال علوم و فنون اور تندیب سے مسلما نا نِ مهند کو بهره ور کرنے نیز اسلام سے کورا دکھنے کا جو سرسید احمد خاں صاحب اور حکومت وقت نے کوشش کی تھی، ایس بیس کهاں تک کا میالی اُوٹی پر وہ ہی تہیں ہے ۔ ہر صاحب نظر اِن اُن کوٹی پر وہ ہی تہیں ہے ۔ ہر صاحب نظر اِن اُن کوٹی پر وہ ہی تہیں ہے ۔ ہر صاحب نظر اِن اُن کوٹی سے نون الان قوم کی حالت زاد د بکھ کوٹون کے انسور و نا ہے کہ یہ ہے قوم کا

له مداكرام شيخ : موچ كوتر ، ص اه ا كه ايضاً : ص ۲۸۸ وہ تابع گراں ابرجن کے ہا سخوں میں کل ملت کی تقدیر ہوگی حبس قوم کی قسمت کے ما مک یہ فرہال ہوں گے اُسس کا مقد را ندھیری رات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مغربی علوم وفنون کے نیال ہوں گے اُسس کا مقد را ندھیری رات میں بھی ہے۔

ان نیال ہوں گے اُسس کا مقد را ندھی یہ افسوس ناک حالت پہلے ہی روز سے دکھائی ویت نگی تھی۔

ان بھر بولی ابوا انکلام آزاد ( المتوفی ۱۹۵۰ ھ / ۱۹۹ ) کے نشر کیے کار، فضل الدین جمد ماصب کا ایک بیان گوں منقول ہے:

ئیبات عام طورپرستم ہو جکی تھی کہ نئی تعلیم یا فقہ جماعت کو فر مہب سے کوئی واسط مہیں ادر است ول اور کا لج کی تعلیم اور فر مہی زندگی، دونوں ایک جگر جمعے تہیں ہوستیں حتی کہ اگر کوئی شخص ترکی فویق اوڑھے بھوئے ، غاز پڑھنا ہوا نظر ایما آیا قرآن تعرفیہ کی کوئی آیت اُس کی زبان وقلم سے نکل جاتی قر دوگوں کو ایم نمایت تعب انگیز اور غیر معمولی واقعی معلوم ہوتا۔ ایک خاص وافعے کی طرح اس کا ذکر کیاجا ناکہ فلان شخص نے کالج میں تعلیم یائی ہے اور ساتھ ہی غاز بھی پڑھ بیاکرتا ہے ؟ کہ

سے ایکلو از بڑی علماء کے فائم کردہ و کومراکز جو دیو بند اور علی گرفھ میں قائم ہوئے۔ اول لذکر میں انگو از بڑی علماء کے فائم کردہ و کومراکز جو دیو بند اور علی گرفھ میں قائم ہوئے۔ اول لذکر المحکد اور مسلما نوں کو علوم دینیہ سے مالا مال کرنے و المحکد اور مسلما نوں کو علوم دینیہ سے مالا مال کرنے بنا المحکد اور کی منزلوں پر لے جا نا خرد کا کما کہ بھر تک ما تھ ہی دونوں مراکز سے وہا بیت کے دئو نئے۔ المبر بیشن مجھی شاکع میں منفقہ شہود پر عبوہ گر ہوکر مسلما نوں میں تفریق و نشت کا بہج الدوم مسقل فرق کی نشکل میں منفقہ شہود پر عبوہ گر ہوکر مسلما نوں میں تفریق و نشت تن کا بہج الدوم مسقل فرق کی فند سے بیکن بہر صور ت بھی المری طور طریقے اگرچہ ایک دئو سرے کی فند سے بیکن بہر صور ت دونوں مراکز کے ظاہری طور طریقے اگرچہ ایک دئو سرے کی فند سے بیکن بہر صور ت دونوں میں اشتراکی عمل کا عذبہ موجود تھا۔ مثلاً:

العلى كراها وروبوبند ك اخلافات اصولى تنص ادركسي بمنف وعناد بارتشك

صدر ببنی مذیخے۔ اِس لیے اِن میں تلخی تھی نہیں اُٹی۔ اِس کے علاوہ چونکہ

دربوب داور علی گراھ قوم کی واد مختلف صروریات ( دینی اور دنیوی تعلیم) کو

بُوراکرتے ہتے، اِس لیے ایک وفت ایسا تھی اَیاجب اِنموں نے تفسیم کار

کا اصول اختیار کیا اور اپنے مختلف مفاصد کے حصول کے لیے ایک دُورے

سے اشتراکی عمل کیا '' کے

سے ایک دورے کی مدیر سے مسلمان کی واغل کے بیاد وی اُس ملا

المسنت وہماعت کے ناجی گروہ میں سے مسلمانوں کو اغوا کر کے جو فرقے بلائے ہارا شخے اُن کی تعداد بہاں آگر تبن ہوگئی تنتی جن کی تفقییل حسب ذیل ہے :

ا- المحديث \_\_\_ باني مونوي محدا سنديل دالوي

٧- ديوبندي - باني مولوي محداسياق د الوي

س- نیچری بانی سرسیامدخان علی گرطی

ا مجد بنت جماعت کی ترقی توکس میرسی سے باعث جامد ہوکر رو کئی تھی گر دہ سے دلیا دکھنے والے بعض مسلمان د بوبندی گردہ کے جا ل میں چیفتے رہے ، پھر بھی ایک دو مدر ہے وہ مک کے عوام پر کیا اثر انداز ہوسکتے تھے ؟ لیکن جب سے اِن حضرات نے ا بنے بلیغی رفالا کو اِس امر پر مامورکر دیا کروہ المسنت کے عوام کو اغوا کریں اس وقت سے اِس جماعت میں بھی خاطر خواہ افغا فہ ہونے لگا ہے۔ نیچری مذہب خود تو ختم ہو گیا لیکن مرنے سے پسلے اللہ

وارث هيوالكيا:

١- منكرين مديث

٧-مزاني

نبچریت سے بھی زیادہ نقصان ، ملتِ اسلامیہ کو سرکاری اسکولوں اور کا کجوں کا ملاق میں تعلیم نے بہنچا یا ، جس کے باعث اکثر رہیصے مکھے صرف نام کے مسلمان رہ سے اور لعجن تو زرے ننائِ وین و ملت ہی ننا بت مجوٹے ہیں اور قوم کو ذہنی ہو ادر کی اور براللہ

له محداكرام شيخ ، موج كوثر ، ص ١١٩

کی تربیت دینے کا پرسلسلہ ہنوز اُسی طرح جاری ہے۔ نونها لانِ ملت اِن وو نوں چکروں بیں جنے جارہے تھے اوران پڑھومسلمان بھی ، اِن دونوں جماعتوں کی کا میبابی کے راسنے میں علائے اہسنت ہی مزاحم شے للذا اِن حصرات پر قابی پانے اہسنت ہی مزاحم شے للذا اِن حصرات پر قابی پانے اہلے کی غرص سے ندوۃ العلماء کا جال بچایا گیا۔ لیکن کمیسی مزیدار طویو مبین کے ذریعے پر جال مجھیلا یا ، مندرجہ ذیل حوالے کی جہدیں جانگ کرائس کا اندازہ کیجے:

"إس عده خیال دقیام ندوه ی کے فرک موندی عبدا لغفور ڈیکی کلکر استے ،
مگر اس کی تھیل مونوی سید فرع علی کا ن پوری خلیفہ خرصرت مولانا ففنل الرحمٰن ماحب تنج مراد کباری کا مقوں سے ہوئی ، جو اس کے بائی اور
ماحب تنج مراد کباری کے مبارک ہا مقوں سے ہوئی ، جو اس کے بائی اور
ناظم اق ل ضے مولانا مشبلی اور مونوی عبدالحق د ہوی صاحب تفنیر مخفانی نے
المس کے قواعد و صنوا لبط مرتب کیے۔ اکا برقوم مشلاً مرسیّد، نواب می اللہ اور توجی اس کے اعزا عن و مقاصد کو لیسند کیا اور توجی اس کے اعزا عن و مقاصد کو لیسند کیا اور توجی اس کے اعزا عن و مقاصد کو لیسند کیا اور توجی استرائی درجے کھولے گئے اور ۹۹ مراح میں دوساء شاہمان پوری فیا عنی
ابتدائی درجے کھولے گئے اور ۹۹ مراح میں دوساء شاہمان پوری فیا منی
سے کچھ ذریاد اس کی مبنیا دیجی ڈالی گئی ؛ لے

ده کون سی صرورت یا مصلحت متنی حس کے سخت " ندوزہ العلماد" کا قیام عمل میں آیا ؟ الاارے میں جناب سینیخ محدا کوام ایم - اے نے ابینے خیالات کا اِن لفظوں میں اخلسار آلیا ہے :

معربدعلم العلام بالعموم أن تنخصوں نے ترتیب دیا ، چوعربی ادر فارسی کے فاصل نے لیکن عام علماء کی جاعت سے مخصیں کوئی تعلق نہ تھا اور بالعموم علمائے اُن کی مخالفت کی ۔ گرا م سند آ م ستہ علماء میں بھی کچھے داگ ایسے

پیدا ہوگئے حبضیں اِس ضرورت کا احساس ہوا کہ اسلامی مدارس کا نصاب ضروریاتِ زمانہ سے مطابی بنایا جائے اور قدیم علماء اور علی گڑھ پارٹی کے بین بین ایک تعلیمی اور خربہی طریفہ کا رقائم ہو۔ چنانچہ اِسس مقصد تحلیا میں ایک تعلیمی اور خربہی طریفہ کا رقائم ہو۔ چنانچہ اِسس مقصد تحلیا میں مواد کی ایک تعلیمی میں ایک میں میں والے بندی جماعت کے حکیم الامت مولوی انٹرف علی محق آ ہی رالمتو فی ۱۲ سراھ / ۱۳ م ۱۹ میں والے بندی جماعت کے حکیم الامت مولوی انٹرف علی محق آ ہی رالمتو فی ۱۲ سراھ / ۱۳ م ۱۹ میں ایس طریا اللہ کیا ہے :

سنور نروہ کا جو حشر بھوا سب کو معلوم ہے کہ وُہ الیوں کے ہاتھ بین مدت

یک رہاجن کی طبیعت میں بالکل نیچریت بھی ہو ہی سرستیدا حمد خاں کے
قدم لقدم اُن کی رفتار رہی۔ وہی جذبات ، وہی خیا لات ، کوئی فرق نرتھا ہے
یہ ندوی حفرات کے عقائدو نظریات کی بات بھی ۔ مناسب نظرا آ تاہے کہ علی کڑھ الا
دیو بندی خوابیوں کا ازالہ کرنے کا بطرا اٹھا نے والے ، قوم کے وُکھوں کا علاج کرنے والے
مسما ہوں کی کشتی کو بحبنورسے نکال کرسا حل پر سنچا دینے کا اعلان کرنے والے نموی علمائے
ذہر و تقولی ، خلوص و ملتہ بیت اور خبرخواہی اسلام و مسلین کی روحانیت سے لبریز اور منسی نے مولوی ابوالکلام آزاد (المتوفی ، ۱۳۱۵ ھے / ۱۳۵۸) کی ذبا نی سبیش کر دی جائے

م ندوة العلماء کے اِجمّاع سے مجھے روشن علماء کی جوعالت منکشف ہُوئی کیؤنکہ منتسبین ندوه کی طرف میرا ایسا ہی حسن طوں تھا، اُس سے طبیعت کو اور زیادہ مایوسی اور طبقۂ علماء کی طرف سے سخت وحشت پیدا ہوگئی۔ مخالفین ندوہ وہاں جو کچھ کہ رہے تھے اُن کی نسبت توخیال تھا کہ یہ روشن خیال نمین

> ك محداكرام شيخ : موج كوثر ، ص ، م ا ك ملفوظاتِ نضا نوى صاحب : الافاضات اليوميد ، جلده ، ص ١١٠

لیں جولاگ ندوہ کے لیے سراکرم سے اُن کی بھی عجیب صالت نظر اُتی تھی۔ ویکم یانے چے میلنے کا و سرگرمیوں کو بالکل قریب سے دیکھتا رہا ، اِسس لیے اندرونی مالت بالكل ميرے سامنے تھى - بين نے ديجھاكم بالكل چالاك نيادارو كى سى كارروائيان كى جارى مين اوركره تمام وسائل بے در يغ عمل مي لانے عاتے میں جوا پنی کا میابی کے لیے ایک شاطر سے شاطرا ورعیار سے عیار جاعت رسکتی ہے۔ وگوں کوشا مل کرنے کے بیے ہرطرح کی عباریاں کھاتی تھیں۔ مرے سامنے ایک واعظ نے مذوے کے ایک مرکزم ایجناط سے منوره كباكه محلبس وعظ مبركبونكراك كواظها رجوئش وخروش كرناجا سيياوركبونكر ا خرمی نالدو بکا نشروع کر دیناچا ہیں۔ چنانخیر تجویز نخیتہ ہوگئی۔ اِس کے بعید واعظ نے جو منی مننوی کی ایک حکایت مشروع کی دومسرے صاحب نے معا كطر بورما في ازول كاطرح وكتين متروع كرديد إس مع ملس وعظ مِي بِرْي رقّت بوڭني اورائس قدراً ه وبُكا بُو اكه إس يروعظ خر ريا كباراس طرح کی مسیوں بانٹیں روز مکیں دیکھنا تھا اور میرے و ل میں اِس طبقے کی ط سے وحشت بڑھنی جاتی مخی کے کے

رو العلماء کی وسیع عمارت کا سنگ بنیا وکس بزرگ نے رکھا تھا، یہ بھی ملاحظہ فرما بیا جائے:

مر العلماء کی وسیع عمارت کا سنگ بنیا وکس بزرگ نے رکھا تھا، یہ بھی ملاحظہ فرما بیا جائے:

سال صوبہ ( اُور پی ) کے گورز نے دارالعلوم کی وسیع عمارت کا سنگ بنیا د

رکھا اور حکومت کی طرف سے ندوہ کو لعض مفاصد کے لیے یا نیچ سور و پ

مب ندوة العلماء كي وسيع عمارت كاستك بنياد ركهاجار بانفا ، أس وقت رنگ بزيگ

له از دکی کهانی ، ص ۱۷ ۲ ۲ ۱۸ ۱۷ له سنخ فرد اکوام بستبلی نامه، ص ۱۷۸ حا مزین کامجمع، ندوہ کے مرتا دھڑا، علامہ شبلی نعانی دالمتو فی ۱۳۳۷ھ/ مم ۱۹۱ م) کی دورہ کوکس طرح مسور کر رہا تھا ، اِ س کا اندازہ خورعلا مشبلی کے لمندرجہ ذبل فحزیر بیان سے بخر بی سکایا جا سکتا ہے :

"یر بہلا ہی موقع تھا کہ ترکی ٹو بیا ی اور عامے دوس بدوش نظرا تے ہے۔
یہ بہلا ہی موقع تھا کہ مقد سی علماء عیسائی فرا زوا کے سامنے دلی تکر گزاری
کے ساتھ ادب سے تم تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ
در س گاہ کی رسم اداکر نے میں برا بر کے خریب تھے۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ
ایک مذہبی درس گاہ کا سنگ بنیا دایک غیر مذہب (لعنی انگریز) کے ہاتھ
سے دکھا جا رہا تھا یم من یہ بہلا ہی موقع تھا کہ ایک مذہبی سقفت کے بیج
نصرانی ، مسلمان ، تشبعہ ، سے بی ، حنفی ، و یا بی ، رند ، زام ، صونی ،
واعظ ، خرفہ یونش اور کج کلاہ سب جمع سے ۔ ا

جرمفصد کی خاطر ندون العلما کوافیا میل بین لایا گیاتها ، سعی بیار کے با ورود العلما مخاصد علمائے المستت اسس پُر ذیب جال سے دُور ہی رہے۔ لعن سادہ لوح علماء جوبر وقت صحح اندازہ نہ لگا سکے وہ صورت حال کے سامنے آئے ہی مجتنب ہوگئے۔ نئروع میں ندوہ برقسم کی برند ہی کامعجون مرکب رہا اور نیج بیت اس کا برنوا المقال ہوگئے۔ نئروع میں ندوہ برقسم کی برند ہی کامعجون مرکب رہا اور نیج بیت اس کا برنوا المقال ہوگئے۔ نئروع میں ندوہ برقسم کی برند ہی کامعجون مرکب رہا اور نیج بیت اس کا برنوا المقال ہوں حکم مقبدت کے زہر بلیے توام سے تیاری گئی تھی۔ علا مرب بدسیلمان ندوی (المقول میں ساخ الله میں اور المقول دیو بند "کی ایک شاخ الله شام الله کا تھا۔ شام کی ایک شاخ الله شام کی ایک شاخ الله شام کی ایک شاخ الله شام کیا تھا۔

علامر خبلی نعانی دا لمتونی ۲۳ ۱۱ه/ ۱۹۱۷) لینے اخری آیا میں کچھ دہرت کالا مائل ہونے ہوئے بھی منظر آنے ہیں جبیبا کہ اُن کی تصنیف الکلام "کے مطالعہ سے واللہ ہوتا ہے۔ رہی موصوف کی ایجا دکر دہ صلح کلیت، نواس کے بعد گاندھویت کی بلاجر آلڈ

ك شيخ محداكوام إشبلي امر، ص ١١١٠

الی ہم گیرین کرمیڑھی تھی کم اس کے عظیم نقصانات کے سامنے صلح کلیت کے بگولے کی مفرتد الاجرعامي عام زبانون سے الزجانا قدرتی امرتھا۔ کا ندھویت اور کا ندھوی علمائے ارنا موں کی جلک باب پنج میں طاحظہ فرمائی جاسکتی ہے۔

الكريزون في جب برصغير ماك ومندس اين قدم جا ليدادر سارك مرزا ہے فادیا ک ملک پر فائض ہوجانے کے انتھیں امکانات بھی نظرا نے ملے تو اُنتھ نے اپنے لیمن یا دربوں کو اس امر کا جا ٹرہ لینے کی وعوت وی کرمسلمانان جند کے اندر ، داخلی طور پر متقل ادر یا ٹرارانتشاروا فران کس طریقے سے پیراکیا جا سکتا ہے رہنا بجیہ یادر جفرات نے جا ٹرہ لے کرہور بورٹ مین کی وہ علام خالدمجمود سیالکوٹی کے لفظوں

ين ملاحظه بو!

الیاں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بسری مریدی کے دیجانا كى حامل ہے۔ اگر اِس وفت ہمكسى ایسے غدّار كو ڈھونڈ نے میں كا میاب ہوجا میں جو طلی نیون کا دعولی کرنے کو تیا ر ہوجا نے تو اُس کے صلفہ نبوت میں مزاروں ہوگ ہوق درجوق شامل ہو جائیں گے، سیکن مسلما بؤں میں اس فسم کے دعویٰ کے لیے کسی کو تنا د کرنا ہی بنیادی کام ہے ۔ بیمشکل عل ہوجائے تواكس كى نبوت كو حكومت كے زبر سابر پروان بوا حاياجا سكتا ہے - ہم اس سے پہلے بر صغیری نمام حکومتوں کو غد ار الانش کرنے کی حکمت عملی سے فكست دي يك بين وه مرحداور تها - أس وفت فوجي نقطر نظرسے ندارو كى تلاش كى كى عقى، ليكن اب جيكه مع بر صغير كے جيتے چيتے رحكمران بو يك بيل ادر ہرطرف امن واما ن تھی بحال ہو گیاہے تو اِن حالات بیں تہیں کسی لیسے منصوبے رعل رناچا ہیے جو بہاں کے باحشندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو" کے

ك عدالرمشيدارشد: مبيني را مسلان ، ص ٢

اس ربورٹ کے بعدیا اس سے بھی پہلے انگریزوں نے بیمنصو برصرور بنایا ہوگا معام ابسا بوناہے کە" صراط المستقبی کتاب ستبداحدصاحب بربلوی (المتوفی ۱ م ۱۱ مرام کے وعولی نبوت کی تمہید ہی تھی احب میں وحی باطنی ،عصمت ، باری نعالیٰ شاز، یک صور اورائس سے ہمکا می کے دعا وی مجربے بڑے ہیں میکن دستِ فضانے اُ تخفیل مز ل مفقود پر منجنے کی ممکن نہ دی۔ اِس کے بعد" تحذیر النامس" کما بھی کھوا لیے ہی منصوبے کی تھیل کا ساتھ دیتی ہوئی نظرا رہی ہے سکن اس کے مصنفت مولوی محرقات نانوتوی دالمتوفی ، ۱۹ ۱۹ هر ۱۹ مجعی اس بنیا دیرعمارت تعمیر کرنے باتعمیر دالے سے پہلے ہی را ہی ملکِ عدم ہو گئے اور مرزاغلام احمد فادیا فی (المتو فی ٨٠ ١٩) ہی اليے بحطے بورکشن گورنمنٹ کے اِس ناپاک منصوبے کو پایڈ تکمیل ٹک بہنچا سکے۔مرز اصاحب کے نرمبی خیا لات ورجانات کے بارے میں شیخ محداکرام صاحب کاخیال یہ ہے: "مولوی حراغ علی صاحب سے مرز اصاحب کی خط و کمابت بھی اور جها د کے متعلق وہ مولوی صاحب کے ہم خیال تھے۔ اِسی طرح حضرت عبیلی کے متعلی اُ مخوں نے بیشتر سرت برکے خیا لات کی پیرو ی کی لیکن با وجو د کیداُن کی تعبیات میں کٹی باتیں نومعزلہ خیالات سے قریب تھیں ، وہ اکثرا صولی باتوں میں ندامت لیسندسے اورعام مسلمانوں سے اُن کے معتقدین الخصوص فادیا نی گروہ کا اختلاف مبشتہ مرزاصاحب کے اپنے دعا وی کے متعلیٰ ج المنفول في مسيح موعود ، فهدى منتظر اوركزش اذبار بوف كا وعوى كميااور یر السے دنوے ہیں ،جن کوعام مسلمان غلط سمجھے ہیں۔ نبوت کا دعوی کرکے اورایک نیا فرقر کو اکر کے اعفوں نے مسلما نوں میں جو اختلاف پیدا کیا گھ مجى اكثر مسلمان السندكرت بين ياك

مرزاغلام اعد قادیانی ، جهاں سرتبراحدخاں اور اُن کے وستِ راست مولوی

چراغ علی صاحب کے متبع یا ہم خیال تھے وہاں اُ مخبیں مولوی دستبدا حد کنگوہی (المتوفی ۱۳۷۳ھ/ ه-۱۹۱۸ سے جھی بڑی عقیدت تھی ، چنانچہ دبوبندی عالم مولوی عبدالرمشید ارشد نے اسس عبد میں گوں وضاحت کی ہے:

اخبارات میں جی امور ہاتھا ، اُسس وقت اُن کو حضرت امام ربانی ( یعنی گنگوہی اخبارات میں جی اور اُن کا اخبارات میں جی امور ہاتھا ، اُسس وقت اُن کو حضرت امام ربانی ( یعنی گنگوہی صاحب سے عقیدت بھی ۔ اُس طرف جانے والوں کو بُو جیا کرتے تھے کر حضرت بولانا اچھی طرح میں ؟ اور دہلی سے گنگوہ کتنے فاصلے پرہتے ؟ راست کیسا ہے وغیرہ ۔ اُسی زمانہ میں حضرت نے ایک وفعہ اُنوں فرمایا تھا کہ "کام نویشخص اچھا کو رہا گھر پر کی ضرورت ہے ورنہ گمراہی کا اختمال ہے 'و کے

بہرحالی براز ونیازی با نیں ہیں مجھیں ہمارے جیسے نا اہل افراد سمجر ہی نہیں سکتے کرمرزا صاب کو مولوی رشیدا حمد کنگو ہی سے عقیدت کو لا ہوئی ہوگئا کہ ہی صاحب نے مرزا صاحب کو مروصالح کیوں قرار دیا تھا اور ان کے کا موں کو کس بنا پر سراہا جا رہا تھا ہو نہیں معلوم کہ موصوف کو مراصاب کے بیر مراسا حب کے بیر مراسا حب کے بیر رہنے اور بیر کی عفرورت ہونے کا کس طرح علم ہموا ، یا خوداک کے بیر ہونے کا شرف حاصل کرنے کے خواہش مند تھے ہو ہم یہ عقدہ بھی حل کرنے سے عاجز بیں کراوھ میں کا مرف اس ما جونے کا شرف موسوف کو کھے لیا کرتے سے عاجز بین کراوھ کے بیکن دُوسری طرف اُسخین دُو لوگ بھی نظر نہیں آتے تھے جو گئگوں ، انبیطہ ، سہار ن پور کے اور بیندی حضرات تھے ہوگئگوں ، انبیطہ ، سہار ن پور تو اور بیندی حضرات تھے ہوں گئے ہوں گئے۔

پرونسیسر ابوز سره مصری نے مرزاغلام احمد قادیا تی کا تعارف بُوں کر وایا ہے: "انگریز جوم خربی تهذیب و ثقافت کو دیا پہند میں لائے تھے، مغربی تهذیب کے دلدادہ مسلما نوں سے بڑا سگاؤر کھتے، ایمنیں تقرب بارگاہ سے شرف کرتے

له عبرالرمشيدارشد، مولوي : بيس طرح مسلمان ، ص ١٧٠

مزرا غلام احمد قادیا تی کی تعلیمات کے بارے میں مذکورہ مصری فاضل کی رائے قابلِ غور ہے ، ذماتے میں ،

"تی بات برہے کہ آپ کا قریبی تعلق الممرِث بعد سے ہے۔ شیعر کا بدوولی ہے کہ آپ کا قریبی تعلق الممرِث بعد سے ہے۔ شیعر کا بدوولہ ہے کہ آن کے ائد معصوم وملہ میں اور اُن کے یا تھوں معجزات کا صدور ہوتا ہے۔ "ناہم وہ بداسے شرون ہم کلامی حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال مزاصاحب کی تعلیمات کا اِسلام سے کوئی سروکار نہیں " کے گ

تارتین کرام اجی حضرات کے ذریعے برلٹن گورنمنٹ نے تخریب دیں اورافتراق پہلیا ہیں۔ کامنصوبہ پائیڈ تکمیل کومپنچا یا تھا، اُن میں سے لعض حضرات کا گزیشتہ سطور میں مختصر سا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہی شخصے وہ حضرات جنھیں پُرا سرار طریقے پر، بروپیگنڈا مشینری سے بل ہے ت

له غلام اجمد وری ، پر ونیسر: اسلامی خراسب ، ص ۳.۵ که ایسا ، ص ۱۳۰۵ که ایسان ، ص ۱۳۰۵ که ایسان ، ص ۱۳۰۵ که ایسان ، ص

ور برطانوی دور میں مسلانوں کے رہنما منوایا جاتا رہا اور آج کہ انگریزوں کی اُسی سنّت پُرکال سعادت مندی تجھ کرعمل کیا جارہا ہے۔ حقیقت نو ہرجیٹم بنیا کے سامنے واضح ہے جیکن حالات کی ستم ظرافئی نے اُلٹی گذگا بھائی ہُوئی ہے لیعنی : سه راہزن خفر رُه کی قبا جھین کر رہنما بن گئے ، ویکھتے ویکھتے

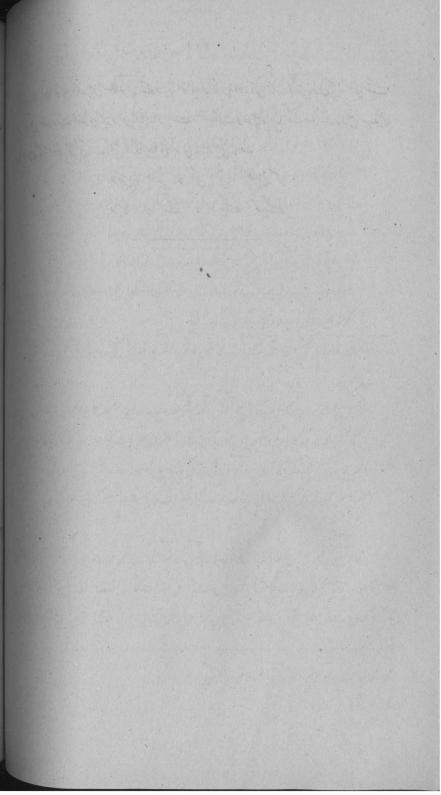

بابسوم

اعلان حق عندم جز رض ت تو نجویم جز آس راہے کم وندرودی ندیویم ولکن گر بایں نا داں بگوٹی خرے را اسپ تازی گو ، نہ گویم (علآمراقبال)

## فرقرسازي

ورئین کرام اگر سفت باب میں آپ نے الاحظ فرما یا کم برشق گر زمنٹ نے انہائی رازداری کے ساتھ کن کن علمائے ذریعے سیتے اسلام کو بدلنے اورمسلما بوں کی حجبیت کومنتشر وريشان كرنے كاكام ليا-كما لكمال أن كے مراكز فائم كے عكومت اور أس كے كارندے اس منصوبے میں یمان ک کامیاب ہوئے کہ المسنت میں سے جن لوگوں کو اغواکر کے مختلف جاعنیں علیٰدہ علیٰدہ فاغم کرلیں ، من جماعتوں کو کا فروں ادر مشرکوں سے مفاہلہ کونے کی تو آجنگ زفین نصیب نهیں مُولی کیکن اُن کے نما ٹندے اور کا رندے مسلمانا نِ اہلسنت و جماعت آج یک برمر پیکار چلے آئے ہیں، جو برطانوی منصوبے کی منز ل مقصود تھی۔مسلمان کی سابقہ جاعت سے علیحدہ کوں توکنتی ہی ٹویاں بنائی گئیں میکن برصغیر باک وہند میں آج اُن میں یانی تابل ذکر اور ستقل فرقے موجو دہیں ، جو مذکورہ برطا نوی منصوبے برا بھی آٹو میطاب منين كى طرح سراكر معل مين - وده سادے جديد فرقے بين : اس گرده کے بانی بکر برصغیریاک و بہندہی جتنے سجی فرنے برکشش ا المحديث فرقم كورنن كمنوس دورين بيدا بوك أن سب ك مورث اعلى مولوی محراملمعیل و ملوی ( المتو فی ۲ ۲۲ ۱۵ هر ۱۳ ۱۲ ) میں ۔سب جماعتوں کا مسلم نسب یاں اگر ہی ملا ہے جبکہ موصوت کی اصل جماعت وہی تھی جو آج فرفر المجد بہت کے نام سے منادف ہے۔ متروع ایام میں برفرقہ " محدی گروہ "کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔جب مسلمانان لمنت وجاعت نے کہنا شروع کر دباکہ دا فعی برقحدی بیں کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ور المروين - اس نشان دمي سے بيجنے كى خاطر إن حضرات نے اپنا سابقہ ليبل ملاكم خودكو الذكانا شروع كرديا علمائے المسنت كنے لكے كر يحضات جونكر عقيدة رسالت كے اليسے الزيرقائل مين جوان كاررسالت سے چندان مختلف نهيں ، لهٰذا منكر رسالت ہونے كى صورت الرحوں كى طرح رزم موقدى توره كئے ، اكرچ إن كاعقبده توجيد بھى خاندساز باخوارج والا انواس لیبل سے بھی یہ فرقہ برکنے اور کترانے لگا۔ اِن حالات بیں مولوی محتصین بٹالوی لے

اِس جاعت کا نام اپنی جہ بان سرکارسے الجی بہنے منظور کرو ایا ، سرکاری کا غذات بیں کھولا
اور مک کے ہر گوشے بیں برٹش گور نمنٹ نے بہتکم بہنچا یا کہ آئندہ اِس جماعت کو الجی بیٹ کے باعد موسوم کیا جائے۔ چندسال محمدی اور موحد کہلانے کے بعد ۸۸۸ سے یہ فرقہ الجی بیٹ کے نام سے موسوم چلا آرہا ہے۔ مولوی محمد اسمعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے دور یاصفا رحبیت اور عراط المستقیم کناب سے دفعل محمد اسماعی بنیا دہا رکھا جائے فارجیت و ظاہریت کو ایسے دانو ہا ہی بنیا دہنا رکھا ہے۔ اِس حقیقت کے بیش نظر دیکھا جائے فارجیت و ظاہریت کو ایسے دانو ہا ب نجدی کے بالکل نزدیک اور دفعن محمود نے کے باعث مولی محمد اسمعیل دہلوی سے کا فی دُور ہو ہے جبین۔

به فرقه سجى مولوى محداسمعبل دبلوى كالمتبع اورموصوف كاعاشق ذارب ٧- ولوسندى فرقم إس فرق كے جماعت المحدیث سے جدا ہونے كى وجراد عليم، تشغص كي خرورت إن كي مخصوص ذبنيت اور سالقه جاعت كي ناكامي سيسبق حاصل كرناب. اس جاعت کا سکے بنیاد مولوی محمد سحاق د ملوی ( المتو فی ۱۲۹۲ هر ۱۲۸۸) نے رکھا۔ اِس گاڑی کو با قاعد گی سے چلانے کی غرض سے علماء کی کھیے موبوی ملوک علی نا نوتوی (التونی ١٢١٥/١٥١٥) نے دہلی کالج میں نیاری جب مدر دوریندقاتم ہوگیا، أے مرك قرار دے کوعلیمدہ جماعت کی تشکیل ہونے لگی تو اِس نوزائبیدہ کروہ کے مولوی رہے داعد كنگويي د المتوفي ۱۷ سا ۱۵/۵ / ۱۹۰ ) ادر مولوي محمد فاسم نا يوتوي د المتوفي ۱۲۹۰ م ٩١٨) مركروه قراريات- ويا بيون كاير توله خودكومتى صفى فاسركرك انتمائي ولفريب انداز میں جولے بھالے اور حقیقت حال سے بے خرکتیوں کورات دن اغوا کرنے میں معرف ہے۔ بیگردہ اِس لحاظے وہا بیوں کی جدجا عنوں سے خطرناک ہے کہ اِن کے وہابی ہوگ عوام نواندازه كربى تنبين سكتف علاوه بري إسس جماعت كے تقبی بند تبليني رصا كار إس درج " البینِ نلوب اور دلفریبی کے ساز وسامان سے مستح ہور شکتیوں کو اغواکرنے اور اپنی جاعت میں ملانے کی خاطر نکلتے اور مک کے کونے کونے میں تصلتے میں کہ اِس می اسرار جال

وٹ نصیب مسلمان ہی بجتے ہیں در ذکتے ہی اِس فلاہری دلفریب سے دھو کا کھا کر تود اِس جال ہی چینے کے لیے نیا رہیل رہتے ہیں۔

. بریمی محدی گرده کی ایک شاخ اور مولوی محداسمیل دولوی کے معتقدین الم البيرى فرقد وتبعين كالبك مخصوص لوله ب - إس كاسك بنياد مرستد احدفان خابرالطاف حين حالى ، علا مرشبلي نع في اورمولا ناسميع المدَّخال د بلوى وغيره حفرات ته-نر ہی معاملات میں اِن کے مِشن کومولوی جِداغ علی (المتو فی ۱۸۹۵)، رائٹ ا نریبل ندام على عنسوري دالمتوفى ) ، وفارا لملك ( نواب مشاق حسين ) محسن لملك رسبد مهدى على خاں) اور دلياني نذير احدو بنيره نے پروان پراهانے بيں كوئي دقيقة فروگزاشت زیابکه مهروقت نیا مزمهب گوشف اور مقدس اسلام کو ذیح کوف میں معروت دہے۔ عب عبدالسُّر عكرالوى، مولوى محداكم جراجيورى اور داكرغلام جيلاني برق ك بالقون مين نيجرى مذهب مينيا تواس في محلاالويت كي شكل اختيار كرلي- يه فرقه عقيدهُ رسالت الداحاديث مطره كے خلاف أيك حيلنج ہے۔ قرآني تعليمات كے علم دار ہونے كا مدعى لاكن کام اللی کے خلاف بڑا سرارساز ش ہے۔ دعوی مسلمان ہونے کا ہے میکن اِن کے نظرایت اللافى كعلمات كومسخ كرت بين - آج كل إكس فرت كم مرياه، بروفيس غلام احمد يرويز مين-ومون نے چکوالویت بیں کمیوزم اور سوشلزم کو بھی شامل کر کے ایک طلسی معجون تیار کی بولی ہے ہو پر وبزیت کے نام سے متعارف اور ۲۵ بی گلبرگ لا ہورسے دستیاب ہے۔ يزية إلى فرق كم بانى مرزا غلام احدقادياني د المتوفى ١٣٧١ هر المرمزاني فرقد ١٩٠٨) بين موصوف نے وتوني نبوت كركے اپنے متبعين كے الزة اسلام مي رسن يا مسلما ك كملات جان كاسوال بي خم كر ديا - مرزا صاحب شروع الامين نيچريت كى طرف مائل نتھ۔ دبوبندیت سے کسی قدر بیار اور موبوی رفتبد احد گفکو ہی (التوفي ۱۳۲۳ ه/ ۵ . ۹ ۱۷) كے بھى درېرده عاشق زاد تھے يشيعه حضرات كى صحبت، بمانيت كے مطالع ادر كورىمنط كى وهدافزائى سے نبوت كا دعوى كر بيلے ، حبى كى جسارت کوئی مسلمان کہلانے والا ہرگز ہرگز نہیں کرسکتا۔ موصوف کی جماعت بھی دوگرو ہوں میں رو گئی ہے : ۱۷) قادیا تی ۲۷) احمدی لاہوری

تادیا فی حضرات مرزا صاحب کونبی مانت میں اور لا ہوری پارٹی والے موصوف کے دعویٰ نبوت کی ناویلیں کرکے اُسخیں چودھویں صدی کا مجدّ و قرار دیتے ہیں۔ نبی اُسٹوالنا نہا اُسٹو لئا کا کا علی میں دیکھا جائے تو آپ کے بعد نبوت کا دعو کی کرنے والے حضرات کو سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ، مجدّ دیا محص ایک مسلا مجبی نبیں بلکہ وجا کی محرد بیا محص ایک مسلا میں نبیل بنا کی مہور کے اُسٹو اور الیسے دجا جلہ کی فہرست کا اعلان فرائے ہوئے آن کی تلا میں نبیل بنا کی مہور کے اُسٹو ہیں ، اللہ اللہ علی مرزا کی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں ، اللہ اللہ جاری دعفرات کو مسلمان ہی بنا دے اور ہمیں اسلام پر جائم دیکھے۔ اُس میں نا دے اور ہمیں اسلام پر خاتم دیکھے۔ اُس میں نا دے اور ہمیں اسلام پر خاتم دیکھے۔ اُس میں

ندکوره بچار و ں فرقوں کے علاوہ ، جو برٹشن گورنمنٹ کے منوس دور کی زندہ یا دگاریا میں، اَور بھی چند فرقوں کا سنگ بنیا در کھا گیا ، جن کا یہاں ذکر کر دینا ہے جانہ ہوگاروہ سرمیں :

جب وید بند اور علی کردھ کے مراکز قائم ہوئے توایک کے مراکز قائم ہوئے توایک کے مسلح کلیت و در مربب بالکل دینی اور دور سرا سر دنیا وی معلوم ہوتا تھا۔
لہذا لعض صفرات کی رائے ہوئی کہ ایک ان کے ما بین راستہ فائم کیا جائے ۔ اس خیال کے میٹی منظر ندوۃ العلماء کا نیا م عمل میں آیا ۔ علا مرشبلی نعانی ( المتو فی ۱۳۲۷ھ/ سم ۱۹۹۱) اِس کے کرتا و حرتا ہے۔ موصوف نے اپنی مخصوص ذہنیت و خیالات کے تحت ندوے سے نین فائد ہے حاصل کرنا چاہے :

ا- علىات المسنت كورشن كورنسط كے جال مي سينسانا .

۷ - صلح کلیّت کی نبلیغ که مرکله گومسلمان ہے، خواہ وہ خداکا انکارکرے یارسالت کا منگر ہی کیوں نہ ہو صحا بڑکوام کوگالیاں دے یا نبوت کا دعوئی کرے، قرآل ا سنت کا منکر ہویا عقائدا سلامیہ سے منحون ،کسی حالت اورکسی صورت بیل سک

ملمان ہونے پرکوئی محرف نہیں آتا۔ م- دہریت کا پرچار

و خوالد کرنظر بہ چونکہ دیوبندی حفرات نے طفکا دیا تھا لگذا علی گراضی حفرات بھی دب گئے۔ علمائے المبنت کو اِس جال میں بھینسانے کی اسکیم بھی ناکام رہی ، للذا باقی رہ گئی حرف صلح کلیت اُ جُری تو کی خلافت نے اپنا امنیا زی علم بنا کر گاندھی صاحب کی چو ٹی پر بصد عقیدت لہرا دیا ر بب یا کم بھی دیو بندی حفرات کے ہا تھوں میں آگیا تو علامر سیامان ندوی کے دور سے ندوۃ المحلی کے دور سے ندوۃ المحلی کے دور سے ندوۃ المحلی کے دور سے ندوہ وں نے دنگ تو بہت سے بدلے بکن خداکا شکر ہے کہ دور بنانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

4 - خاکسار بار فی ۱۳۸۳ علامه علامه عایت الشرمشر تی د المتوفی ۱۳۸۳ عدار بار فی ۱۳۸۳ عدار المحاکسار بار فی ۱۳۸۳ عدار المحاکسار بار فی المحالی ا

اس گرده فرق کی اصل و اس ما می ای جاب ابوالاعلی مودودی بین - برجاعت و بین اور مولوی کا در مجاعت کی مزل مقصود ہے۔ دینی لحاظ سے بھی اور مولوی کے سیاسی عزائم اس جماعت کی مزل مقصود ہے۔ دینی لحاظ سے بھی ای فرق کا ذہن مخصوص ہے جو المحدیث اور دلوبندی حفزات بین سے کسی کے ساتھ ملک الفاق اور مطابقت نہیں رکھتا ۔ چونکہ اس جماعت کا سیاسی اور مذہبی مزاج مودودی ملحب کی زائے مودودی ملحب کی زائے مودودی ملحب کی زائے مودودی ملحب کی زائے مودودی ملحب کی اس فرق کے محد یہ محرودی خاص المحدیث بین بھی کا المحدیث بین بھی کا ۔ اگر مودودی صاحب سے بعد یہ بالعدیا بی دائی دہے گی ۔ و افتداعلم بالعدیا بالعدیا مذکورہ فرق کی داخت المحدیث بالعدیات کے طور پر باقی دہے گی ۔ و افتداعلم بالعدیات مذکورہ فرق کی داخت ہے دورائے مودودی کی دورائے والے ، متحدہ ہندوستان مذکورہ فرق کی داخت کے دورائے دورائے مودودی کی دورائے والے ، متحدہ ہندوستان مذکورہ فرق کی داخت کے دورائے دورائے

اوردیگرفرقوں کے بانیوں نے بنی آخرالز ماں صبق افتدتعالی علیہ وسلم کے مقدس دین پر عمل برا اس کے مشتر سول سے ہو علطیال کی مشقیں کرکے ، اِن کے نزدیک دین میں ضدا اورا کس کے آخری رسول سے ہو علطیال ہوگئی تنجیں اُن کی اصلاح کرکے ، جوشتے نئے اسلام گرائے تھے وہ تعلیمات ونظر بار کی میں جو جو برقی متنی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے متصا وم اور روح اسلام کے رام منافی میں ۔ وبا ملله المت وجہ الوصول الی نرس کی المتحقیق اللهم اس الله علی میں یا اس حدا لواحد میں محت وعلی الله وصوب بحق سے بدا لمرسلین وصلی الله تعالی علی حب بدی صحمد وعلی الله وصوب احب بدی سے بدا لمرسلین وصلی الله تعالی علی حب بدی صحمد وعلی الله وصوب احب بدی محمد وعلی الله وصوب احب بدی محمد وعلی الله وصوب احب بدین الله یوم الدین ۔

رئيس المبيدين مولوي محرسلعيل دملوي كي تخريك ي

جیسا کرقبل از بی وضاحت کی جاچی ہے کہ تحدہ ہندوستان میں فرقہ با زی کا سنگر بالا مولوی محدا سلمعیل دانوی را المتوفی ۱۲۲۱ هزا ۱۲۸۲ بندوستان میں فرقہ با زی کا سنگر بالا اور ایمان سوز کتاب تقویۃ الا بمان کے فریلے ضار جیست کی تبلیغ کی۔ اِ س کے ساتھ ہی داؤد ظاہری کے انکارِ تقیید اور معتر لرکے مز داریہ فرقہ سے امکان کذب کا عقیدہ لے کرسب کہ تقویۃ الا بمان کی اصل بنیا دتو محد بن عبد الو باب نجدی گائبالی تقویۃ الا بمان کی اصل بنیا دتو محد بن عبد الو باب نجدی گائبالی بردھی گئی گئیں اُ س بیں فل ہری المذہب اور اعترا لی قباحتوں کے بیے جی بوری بوری گائبالی رکھی گئی۔ ووسری طرف مراط المستقیم میں گئی ہے دریعے میں وضی سے بھی کھل کرانتا عث کی سے جھی افغالی بالہ تقالی عبد برجی بیں بنا دیں بھائی انتیار صابا بالی کہ اگر جے دعور سے بیری بیں بنا دیں بھائی انتیار صابا بی کا کرجے دعولی بندیں کیا گرمے قوم ریستبد الرسین صلی اللہ نعالی علیہ و سے بھی افغالی واعلیٰ ہی منوا نے کی کوششش کی۔ بیرام طراط المستقیم میں تا دیں بھائی جسی افغالی واعلیٰ ہی منوا نے کی کوششش کی۔ بیرام طراط المستقیم میں تا دیں بھائی اس کے چذا ہم گوشے طاحظ ہوں :

ا نیا رِتُعلید نیدی و با بی جی نقید کے منکر نہیں بکر صنبی ہونے کے مدی سے رحقیقت

ا برکی تعلید نخدی و با بی جی نقید کے منکر نہیں بکر صنبی ہونے کے مدی سے رحقیقت

پہلے کہ تعلید انکٹر دین ہی ایک السی چیز ہے جمسلا ابن ہیں فر تربازی اور دین ہیں فتر و دنساد

برپارنے والوں کے داستے ہیں ویوار چین کی طرح حائل ہوجاتی تھی رحکومت نے محسوس کیا

مرتخر پ کاروں کے داستے کی اسس رکا وط کا سب سے پہلے دور ہونا الربس صروری ہے

تاکہ ان کے بعد جس ریجی محقوق ، مصلح ، دلفا دمراور شمس العلماء کا لیبل سکا کر کھڑا کیا ہائے ،

اسلان سے انکار تقلید کی ہولت را بطرمنقطع ہونے کی وجہ سے ، بہت سے مسلمان اُن کے

اسلان سے انکار تقلید کی ہولت را بطرمنقطع ہونے کی وجہ سے ، بہت سے مسلمان اُن کے

باتیں گے اُسے ہی فرتے باسا تی بن سکیں گے ۔ اِس برطانوی نفور ہے کے عند موصون

عافی میں گا درگیارہ سوسالہ مسلما وی اور آمیت میں ہی وجہ نبی طہراتے ہوئے مان کے

سان میں کہ دیا اور اپنے خاما افن اکا برکہ بھی دورہ نے سبچانے کی پروانہ کرتے ہوئے مان کھو دیا ؛

عاف میں کہ دیا اور اپنے خاما افن اکا برکہ بھی دورہ نے سبچانے کی پروانہ کرتے ہوئے کے کھو دیا ؛

بینی بیں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تقلید کو لیے رہنا کیونکر حلال ہو کا جبکہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف صریح حبتنیں پاسکے ۔ اِس مریحی امام کا قول چھوڑ قواس میں شرک کا میل ہے۔ (نعوذ باللہ میں ذالک) ليت شعرى كيف يجوز الستزا مر تقليد شخص معين مع تمكن الرجع الى الروايات المنقولة عن النبى صلى الله عليه وسلوا لصريحة الدالة على خلات قول الامام فان لويترك قول امامه فغيه شائية من الشرك لي

منزک کھنے کے ساتھ موصوت نے مقلدین کو زالی جرأت مندی سے نصرانی بھی عظہرایاہے۔ چانچ تھتے ہیں : یعنی ایک امام کی بیروی که اسس کی بات کی سند پکراے اگرچه اس سے خلاف متاب وسنت سے ثابت ہو اور انحضی در آیات واحا دیث کوی اس کے خلاف والی طرف مجھرے۔ یرنضرا فی ہوئے کا میل اور شرک کا حصتہ ہے اور تعجیب کورت کی میں بلکہ اس کے جھوڑ نے دالے کو نہیں بلکہ اس کے جھوڑ نے دالے کو

ابتاع شخص معين بحيث يتمسك بعقوله وان ثبت على خلاصه ولائل من السنة وا تكتاب وبأول الى قوله شوب من النصرانية وحظ من الشرك والعجب سن القوم لا يخافون من مشل هذا الاتباع بل يخيفون تا كه و له

راتے ہیں۔

ا تر مجہدین و اکابراسلاف سے مسلما نوں کورٹ یہ تعلق منقطع کرنے کی موصوف نے کن یہ تنفین کرنے بہوت نقلید کے بارے میں اپنے خیا لان کا یوں اظہار کیا ہے :

م اسس زمانہ میں دین کی بات میں اوگ کتنی دا ہیں چلتے ہیں ، کتنے مہلوں کی دیموں کو کو پڑنے ہیں ، کتنے مہلوں کی دیموں کو کو پڑنے ہیں ، کتنے تھے بزرگوں کے دیکھتے ہیں اور کتنے مولوبوں کی باتوں کو جو اسخوں نے اپنی حقل کو وضل دیتے ہیں ۔ اِن سب سے بہزراہ بیہ ہے کہ اللہ اور رسول کے عقل کو وضل دیتے ہیں ۔ اِن سب سے بہزراہ بیہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل دیکھیے ، اُس کی سند پیڑ ہیتے ۔ " کے باکل بجا کہ اللہ ورسول کے کلام کو اصل دیکھیے ، اُس کی سند پیڑ ہیتے ۔ " کے سند بھی اُس کی کی کو نی چاہیے ۔ سب سوال یہ ہے کہ اللہ ورسول کے کلام کو سند کو دن پیڑ ہے ؛ عالم یا جاہل ؟ جا ہا ہی تو اللہ و اللہ و

که محد استعبل دېوی ، مولوی ؛ تنویز العینین که محد استلمعیل دېلوی ، مولوی ؛ تغویز الایمان ، مطبوعه آشرف پرکس لا بهور ، ص ۲۲،۲۵ ان بزرگوں کی نصابیت سے جن پر اُمتِ محدید کا اعتماد رہا ہے دیکن وبلوی صاحب فرطتے ہیں مخطاہ م قرآن وحدیث کا ایک لفظ نہیں جائے ، اس زبان سے مطلقاً نا واقف ہولیکن پیلے بزرگوں کی باتیں مت ما نو ، وہ تو اُسخوں نے اپنے و ہن کی تیزی سے نکال کر کھڑی کر دی تھیں ، بس قرآن وحدیث کی سندیکڑو ۔ لیکن بینکہ نہیں مجھا یا کہ وہ نا واقف کس طرح قرآن وحدیث کی سندیکڑو ۔ لیکن بینکہ نہیں مجھا یا کہ وہ نا واقف کس طرح قرآن وحدیث کی سندیکڑی ، نیز حب بہلے بزرگ اور مولوی سب نا قا بل لھین ہیں تو خود بر حضرت ناصح کہاں کی سندیکڑی ، نیز حب بہلے بزرگ اور مولوی سب نا قا بل لھین ہیں تو خود بر حضرت ناصح کہاں مے نابی اعتماد بن کراکے شے اور خود لوگوں کو کیوں تعقین کرنے اور تقویۃ الا بمان وویگر تصابیف کی اور اپنی تقریب شننے کی تلقین فریا نے لیگ شھے بہلیا موصوف کے ارشا واست کا نام برستی ہے ؟

عوام الناكس كو اكا برسلف سے رشنة منقطع كرنے كاورس دينے اور براه راست قرك و مدیت سے استفا وہ کرنے کی تلقین فرما نو دی لیکن کھٹاکا او اکر کہاں متحدہ مبندوستان کے ملان اور کہاں قرآن و حدیث کی تعلیات - بربیچارے تو عربی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ مزوروہ عرض کریں گے کہ حضرت اہم قرآن وحدیث سے براہ راست کس طرح ہدایت ما صل كري وجب اسلاف كي تعليات بركان مي نهبر دهرنا توموجوده علماء مين مي كون سے مرغاب رم او این کریا ہے دہن کی تیزی سے باتیں فرنکا لیں گے یا خدا نے ان کے ماستھ پر لكوريا كرير منروركتاب وسنت كيحقيقي ترجمان مين -للذا كزنت وموجوره علماء كوچورا سب سے منہ موڑا ، لیکن ہم تو قرآن وحدیث میں الف کے نام ب نہیں جانتے۔ اب بنایئے ون كيسه ماصل كرين ، موصوف إسى خدشے كے ميش نظر تو بات مين ، "يرجوعوام الناس مين مشهور سے كم الله ورسول كاكلام مجنا ببت مشكل سے، الس كوبر اعلم بياسيد - مم كو وه طاقت كها ل كد أن كا كلام محيي - أس راه برحین بڑے بزرگوں کا کام ہے ، ہاری کباطا قت کر اس کے موافق حلیں ، بلر ہم کو یہی باتیں کفا بت کرتی ہیںجن پر چلے جاتے ہیں۔ سویہ بات بہت غلطب-اس واسط كرالشصاحب في فرمايا بكر قراك مجيديس باتين بهت صاف وصريح بين، ان كاسمجفامشكل نهين يا ك مله محمدانسلمعیل د طوی ، مولوی ؛ تقویتهٔ الایمان ، ص ۲۶

"الله درسول كاكلام مجھے كوبہت علم نهيں جاہيے كہ سپنمبرتو نا دانوں كے داہ بتا كو، جا ہوں كے سجھانے كواوربے علموں كے علم سكھانے كو آئے سے إلى آگے سورہ جمعہ کی آیت ۲۲ بیش کر کے ، قرآنی تخرایت کے مزیکب ہوکر اُیوں ایٹمی تکم مشنادیا، " جِ كُو فَيْ يِهِ آيت مُن كَرْجِيرِ يُون كَنْ لِكُ كُرِيغِيرِ كِي بات سوائے عالموں كے کو ٹی نہیں سمجیسکنا اور اُن کی راہ یسواتے بزرگوں کے کو ٹی نہیں جل کیا ، سواس نے اس میت کا انکارکیا اور اس نعمت کی قدر سمجی ۔' کے سمیں اپنی اِسس کو تا علمی کا عراف کرنے ہوئے کو ٹی حجک محسوس نہیں ہوتی کیونکر با وجودسعی بیار کے بمعلوم کرنے سے ہم آج کے قاصر رہے کہ وہوی صاحب موصوف کا اصطلاح میں عالم اور بزرگ کی تعرفیت کیا ہے ؟ آخر پر منکر قرآن ہونے کا حکم کس ویل ع سنم ظریفی تو ملاحظه بهوکر مذکوره آبیت بین حبر حقیقت کا دا ضح تبوت ہے اُسی کی ضدیر دہوی صاحب اسے دلیل بنا لائے ہیں - لعنی آبد کرر میں سے تین امور کا تذکرہ ہے کئی اخال صلى الله تعالى عليه وسلم عصاغل بريس: ١- لوگوں يرقرآن يرهنا ٧- انسانون كاتزكير نفوس كرك أسخيس ياك كردينا-

الم أنخيل تناب وعكمت سكهانا .

کے محداسلمعیل والوی ، مولوی : تقویة الایمان ، ص ۲ کم کا ۲ کم اسلمعیل والوی ، مولوی : تقویة الایمان ، ص ۲ کم کم

ہے بعدیہ فرانفن علماتے کرام واولیا نے عظام کے سپرد ہیں ۔ لوگوں کو قرآن کیم نے ترفیب دی ہے کہ وہ کتاب وحکمت سیکھنے کے لیے علما ئے کرام کی طرف اور تزکیر نفوس کے لیے ادیاتے عظام سے رہوع کریں۔ جنا نچر حکم خداوندی ہے: نَاسْتَكُو المَّلُ الذِّكُولِ وَ كُنْتُمُ جَوَكِيةُ مَنس جانت وه ابل علم (علماء) لاَ تَعْلَمُونَ - له صدريافت كرور وورے مقام پربزرگان دین کے اتباع سے بارے میں یوں واشکا منافظوں میں فرما دیا وَالتَّبِعْ سَبِيلُ مَنْ أَنَابُ أُسِكَا اتِّبَاع كروج بيرى طرف دجع مین مولوی محداسلیل د باوی معلوم نهیس کس مصلحت سے تحت باری تعالی شانه کے واقف بن کر كوا بو كن كومسلما نول كوعلما المرام اوراوليائ عظام كى طوف رجوع كرف كالحكم فرانا ہے توموصوت أس كے احلام كو فرآن كے خلاف اور انكار آيات الليد بناكر علماء و اولياً سے كارەكش بورود و آن وحديث كوسيھ كى تلقين فراتے بيں حالا كد جب ك علما كے كام كالمون رجوع مذكيا جائة قرآن وحديث كاأيك لفظ بحي كوئى جان نهيرسكا - والوى صاحب کی اس معین سے جوننا کی برا مرموئے وہ مصبِ زبل میں: ار انکارِتفلید کی وجہ سے فرقہ بازی وفقۂ بردازی کا دروازہ کھل گیا۔ ٧٠ قرآن وصريث كي علوم حاصل كرف كي غرض سے ديا بي حضرات اپنے علماء كى طرف تورج ع كرتے بي بيكن تير صديوں كے اكابرسے إن حضرات نے اپنارشتہ حقيقاً

ار تزکیر نفس کے لفظ سے یہ لوگ الم شنا ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت إن کے لیے

له سوره النمل ، آیت سم مله سوره لقمل ، آیت ۱۵

منقطع كريباب \_تعلق كاحرف نام باقى سے -

عنقا ہوکررہ کئے ہے۔

مونوی محداسم میل و مهری کی معتقدین بهی دهند و را بیلت میس کر کے معتقدین بهی دهند و را بیلت میس کر کے سمندر میں خوطے کھا رہی تھی توموصو در نے مسلما نوں کو توجید سے آگاہ کیا اور مترک و کفر سے بچا یا ، نیکن حقیقت اس کے باکل برعکس نظر آتی ہے۔ حب و ہ خار جب کا عکم لے کر کھڑے کہوت تو باری تعالی شانہ کو کس طرح معا دے کر تھا کی شانہ کو حجو گا بتانے اور منوانے کی خاط معا دے کر تھا کی شانہ کو حجو گا بتانے اور منوانے کی خاط کی دائے کہ خاط کے کہا در منوانے کی خاط کی دائے کہا کہ کا اظہار کیا ہے :

" لانسلم كدكذب مذكور محال معنى مسطور بات جيعفد قضينه غير مطالبت للوافع والقائية آن برملائكه وانبياء خارج از فدرت الليه نيست والآ لازم آبدكه فدرت السانى ازبد از قدرت ربّانى بات ب ك إسى سيسيد بين موصوف في مزيد بُون كُفل كروضاحت كي بُهو ئي بيء

معدم كذب رااز كما لات حضرت من مشبحان مى شما دند واكو را جل سن نه بال مدح ميكند برخلاف انوسس وجاد وصعنت كما ل جبي است كم شخص قدرت زبكم بكلام كا ذب وارد وبنا بررعا بيت مصلحت ومقتضا في حكمت بنزه از شوب كذب تكلم بكلام كا ذب نها بير، بها ن شخص ممدوح مى گرد و و بخلاف كسي كه لسان أو ما و ف مشده يا مركاه ادا دة كلم بكلام كا ذبنما بير افتخاص نز وعقلاء قا بل اواز بندگردد يا كسي و بهن أو را بندنما بد ، اين افتخاص نز وعقلاء قا بل مدح نيستند و بالجمله عدم نكل بكلام كا ذب ترفعاً عن عيب الكذب و تنزياً عن التلوث به از صفات مدح است أن كله

اس مسلے کے بارے میں چونکہ اس مجوعے کے اندرایک مستقل عنوان کے تحت بجث

کے محداسا عیل دہوی ، مولوی ؛ کیک روزہ ، مطبوعہ صدیقیدرلیس ملنان ، ص ۱۰ کے ایصناً : ص ۱۸،۱

مرود ہے لہذا یما ک سی تبصرے کی صرورت نہیں۔ یہ ناپاک نظریہ ۲ م ۱۲ هر ۱۳ مراویس بالا کوف کے اندر دفن ہو گیا تھا لیکن اٹھا وُٹن سال لبعد برٹشن گورنمنٹ کے ایما وا نتارے پرم ۱۳۰ ھر/۷۰ ۱۲ میں گنگوہ سے بھر ظہور پذیر بھوا اور" برا بین قاطعہ" حبیبی نثر مناک کتاب کے صفحات پر بچل فدمی کرتا گھوا دیکھا گیا۔

موصوت مرض خدا کو محبُولا ہی تہیں جانتے تھے بکر اُسے مجتم مانتے تھے۔ اُن کا عقیدٌ تھا کہ چنخص خدا کو زمان و مکان وجہت سے باک جا نباا اُس کی روبیت بغیر حبت و محا زات کے مانیا توالیسے شخص کو برعت حقیقیہ کا مرکب یعنی کا فر مظہراتے تھے۔ پیانچہ اِن امور کی تصریح موصوف نے یُوں کی ہے :

"تنزير أو تعالى اززمان ومكان وجمت وانتبات رويت بلاجهت وممازات منزير أو تعالى اززمان ومكان وجمت وانتبات ما كرصاحب آن اعتقادات مذكوره دااز منبس عقائد دنيير مى شمارد كم ملحفاً ك

موصوف كى استصريح سے مندرجہ ويل باتيں سامنے آتى ميں:

ا۔ جب مولوی محد اسلمعیل وہوی کے نزدیک اللہ تعالیٰ زمان و مکان میں گورا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وَ هُوَ بِکُلِّ شَکیٰءِ مُّحدِیْظُ کیسے کماجا سے گا ؟ اِس طرح تو زمان و مکان کو ہر چیز رمعیط ما ننا لازم آتا ہے ، جن کے احاط سے خان ت سجی با ہر نزد ہا۔

۱- السصورت مين الله اكبركهناكس طرح درست قرار پائے گا ، مجكد زمان ومكان الله تعالى رجى محيط بنا وينتے اورسليم ذكرنے پر بدعت حقيقية كا خطره منا ديا.

۳- اوّلاً بحزمان ومكان مِن گھرا بُواہے ، نما نياً حبن كا ديدار بغير جبت و محا زات كے نه بوتك ، نقيناً وُهُ مِتم قوارياً اُسب اور برمجتم فانی ہے اور جو فانی بهو دُه الو بهیت كلالی منیں راب كیا فرماتے بین توحید كا فرصنی دُھول بجا كرمسلما نوں كومشرك عظمرانے والے

علمار ، کد اُن کے امام نے الوہیت کا خاتمہ اور وجو دیاری نعالیٰ شانۂ کے اٹھار کی بینیاد كس نوشى ميں ركھى تھى ؟ والوى صاحب موصوف نے اپنی زالی توجید کی ترنگ میں باری تعالیٰ شانهٔ کا عالم النیب ہونا اپنے مخصوص انداز فکر سے اِس طرح بیان کیا ہے: " کا ہری چزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے، حب چا میں کرین حب چا ہیں نکر ہیں ۔ سواسی طرح غیب کا دریا فٹ کرنا اپنے اختیا رمیں ہو، جب چاہے کر لیجے، یہ الدُصاحب ہی کی شان ہے اُل بہ عبارت بالکل اُ سان اردومیں ہے۔ ہر معمولی پڑھا مکھا اُ دی بھی بخوبی اِس کامطلب سمجسكنا ہے ۔ كوئى مشكل ياغير ملكى زبان كى فلسفيانه عبارت توہے تنبيں ، حس كامفهوم و مطلب با سانی معلوم نرکبا جاسے موصوف نے اِس دوسطری عبارت میں کئی قسم کا زمر اوال ليكن بهاں اظهاد كرناحرف إكس امركامقصود سے كدا منحوں نے اپنے الشرصاحب كى علمى شان سقم كى بيان كى ب - إس عبارت س جوكي م معيسك، وه برب : ا۔ وہلوی صاحب کے نزدیک اُن کا خالق عالِمُ الْفَدَیْبِ نہیں اور نہ اُس کے متعلق وَهُو بِكُلِّ شَكِيمٌ عَلَيْهُ مَن مَه اورست م - بال برعزور مع كرعيب رأى كنظول ہے حب جا ہنا ہے کسی خفید بات یا جمله مغیبات سے باخر ہو بلیا کے نیا ہے تو دنیا و ما فیہا ہے انکھیں بند کرکے ایک مجذوب کی طرح بڑا رہتا ہے۔ الله موصوف کے نزدیک علم اللی قدیم اورواجب نہیں۔ اسی لیے تو دریا فت مرنا بڑتا ہے۔ بزوہے۔ کیونکر عب بات کو دریا فت کرتا ہے، قبل ازیں اُس سے بے خبر ہوگا، اسی توريافت كرك كار لعود بالله من ذلك - وما قدرو الله عق قدرم)

مولوی محد اسمليل دموي ( المتوفي ١٧١١ه/ ١٨٨١) ١٠ - تومين شان رسا كامحبوب تربن مشغله توبين تخقيص شان رسالت تفا-

له محداسميل دلوى ، مونوى : تقوية الايمان ، ص٥٣

موردن إس میدان کے ایسے البیلے شہسوار نے کہ اگلے پچلے سارے گشاخوں کے کان کڑیے اسے اسے اسیات والم کی شن میں میروں اور گشاخوں نے جو بہرورہ کلمات استعال کے اسخیں کھ لیجے۔ پھر احا دیش نبوی کے دخا تراور کتب تواریخ وسیرسے گشاخوں کے سارے نازیبا کلمات نکال کر اسی فہرست کی نا تراور کتب تواریخ وسیرسے گشاخوں کے سارے نازیبا کلمات نکال کر اسی فہرست بی شامل کر لیجے۔ اگر دل میں اسی شامل کر لیجے۔ اگر دل میں اسی تعلق میں معلق اللہ کیجے۔ اگر دل میں اسی تعلق نہیں کی خلت ورفعت کا تصور موجود ہے اور کسی بے دین کے دیجے گا کہ ابتدائے کرام کی خلت ورفعت کا تصور موجود ہے اور کسی بے دین کے دیجے گا کہ ابتدائے کا فرنیش سے آج مک شان رسالت میں جھنے گئے میں اسی تھے پر بہنچے گا کہ ابتدائے کا فرنیش سے آج مک شان رسالت میں جھنے گئے اور موصوف نے اس میدان کی مین الاقوا می تحمیمینی شریعے جیت لی ہے۔ شان رسالت کے نقل کرنے سے ول دہانا اور قلم شق ہوتا ہے لیکن حالات کی ستم ظریفی اور اسالام کی خواہی کی خوص سے چند عبارتیں کلیج پر پھر افراکو کو کو کھتے ہیں ؛

بقتفائ طلات بعفها فی تعین، از وسوستر زناخیال محت ندوخ و دبتر ست و مرف بهت البوت شیخ دا شال است و مرف بهت السوت شیخ دا شال از معظین گونیاب رسالته باشند، بیندی مرتب برزاز استغراق درصورت گاؤخرخودست ، گرخیال ایجی تعظیم اجلال استویل و لیال کا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید یکی بود و مینالوگا دُخر کر نه آل قدرج بید کی بود و مینالوگا در ناز طحو ظار مقصود می شود بیشرک مینالوگا در ناز طحو ظار مقصود می شود بیشرک مینالوگا در ناز طحو ظار مقصود می شود بیشرک

بقتفائے ظلمت بدفتها فوق بعض زناکے وسوسے سے اپنی بی بی مجامعت کاخیال بهترہ اور شیخ یا اُسی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالتا آب ہی ہوں ، اپنی ہمت کو سکا دینا ، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستفرق ہو سے زیادہ بُراہے کیونکہ شیخ کا خیال فرا میں جی شیا تا ہے انسان کے ول میں جی شیا تا ہے اور بیل اور گدھے اور برقطیم ، بکر تقراور وزیل ہوتی ہے اور برقطیم ، بکر تقراور وزیل ہوتی ہے اور برقطیم ، بکر تقراور وزیل ہوتا ہے اور بیا

ل محدامليل ويوى ، يولوى : حاط المستقيم ، ص ٥ ٩

غیری تیعظیم اور بزرگی جو نماز میں طحوظ ہو وُہ شرک کی طرف کھینے کو لے جاتی ہے؛ کے

> ذکر خدا ہو آئ سے جدا جا ہو نجدیو! واللہ ذکر تی نہیں ، کنجی سقر کی ہے

وہوی صاحب موصوف کے اِس اصطلاحی شرک سے وُہ اَ دی نیج سکتا ہے ہو نمازوں
میں قرائن کریم کی تلاوت کے نزدیک بھی نہ جائے۔ نماز دن ہیں درو و باک پڑھنے، تشہدیں
عوضِ سلام کرنے سے پر ہمیز کرے ورنز اُنجنا ب کے نزدیک وہ شرک کے اتھاہ سمندر میں
طروب جائے گا۔ سوال ہیدا ہوتا ہے کہ موصوف کے ایس اصطلاحی شرک سے مسلمان رہنے
گور نے نیجنے کا کون سارا سنتہ ہے ؟

ك صراط منتقيم اددو ، مطبوعه نافي رئيس لا بور ، ص ٢٠١

په اجلال وتمعظیم جب نماز میں مثرک عظهرا فئ تو دوسری عبادتوں میں بہی شرک جزوِ ایما ن و نیں بن جائے گا، وہا ں جائز کیسے سوجائے گا باکیا خداکومرف نمازی مالت کا شرک ہی المنداورباتی عبادتوں میں مقبول ولیسندیدہ ہے ، ہرگز منیں، جوامرنماز میں مثرک ہے وری عادتوں کے درمیان اگرائس کا ارتکاب کیا گیا تو ویا ں بھی شرک ہی تھرے کا۔ بیس جس نے الطب رفضة بوئ محدرسول المذكها وه بهي شرك كسمندر مبى كرا- درودياك كاتوبرلفظ ملے میں شرک کا بیمندا ڈوالے گا۔ اوان وا فامت کے وقت بھی یہی ماجرا بیش آئے گا۔ قرآن کیم كى لاوت كرفى بينيط توبراً بت شرك ساكر بي غوط دے كى - إسى وبا في شرك سے نيخه كا إس كے سوا اوركو في طرافية تهنيں كرجملرعبا وتوں بكه اسلام ہى كونير باد كهدر، بيك بيني و دو گوٹش شیرخوشاں کا مکیں ہوجائے ( نعوذ بالله من ذایك ) الله تعالیٰ مسلما بوں كو ایسے باطل نظر مایت اور گراہ گروں کے مشر سے محفوظ و مامون رکھے۔ امین اہمیائے کرام واولیائے عظام کا تصوّر لانے، دل میں خیال جمانے کے بارے میں موصو كا نظر يرميش كر ديا كيا-اب ديكھنا يرب كران مقدس مستنبوں كے علوم مولوي محمد اسمعيل دہلوي كانظرين كيات بينانيرة ولكف مين: "جو کھے اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں ، خواہ قبر میں ، خواه أخرت مين ، سو أكس كي حقيقت كسي كومعلوم نهيل ر نه نبي كو ، نه ولى كو، ندايناهال، ندووسرے كائ ك دد كرك مقام يرموصوف في يُول وهاحت كى بُو فى ب : " إسى طرح كچيد إس بات بين جيى أن كوبراني منبي بي كدا لله صاحب نے غیب دانی اُن کے اختیار میں دے وی ہو کہ حس کے ول کا احوال جیسے ہیں معلوم کیس، باحب غاتب کا اوال جب چا میں معلوم کرمیں کم وہ جنیا ہے کہ

مرکیا ، باکس شهریں ہے ، یاکس حال میں ، یاجس آنندہ بات کوجب ارادہ کیں

لل محداسلميل د بلوي، مولوي : تقوية الايمان ، ص ١٢

تودریافت کرلیں کہ فلانے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی ، یا اِسس سود اگری میں اُس کو فائد ہو ہو کا یا نہ ہوگا ، یا اِسس لڑا ٹی میں فتح باتے گا یا شکست، کمران بانوں میں بھی بندے بڑے ہوں یا جھوٹے سب کیساں بے خربیں اور نادان یا کے

ایک اور حبگراسی کرسواتے عالم کتاب میں اِس طرح تصریح کی گئی ہے ؛

کوئی شخص کسی سے کھے کہ فلانے کے ول میں کیا ہے ، یا فلانے کی شاوی کر

ہوگی یا فلانے ورخت کے کتنے ہتے ہیں ، یا اُسمان میں کتنے تارہے میں ، تو

راس کے جواب میں بریز کے کہ اللّٰہ ورسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللّٰہ

ہی جانا ہے ، رسول کو کیا خربی ' کے

منافقین مربیہ سنے سرورکون و مکان ، عالم علوم اوّ لین و استحرین صلی اللہ تفائی عید مربیہ سنے سرورکون و مکان ، عالم علوم اوّ لین و استحرین میں ایک مرتبہ کہا تھا ہم ما بید نی یہ یا لفیڈب یُ موصوف نے اُن وشمنان ویں والا کے ساتھ بچورے طور پرموافقت کرنے بچوئے ، اُن کا وائی ناز بیا فقرہ ایسی نر زاولیا ہے کوام وابنیاء علیم السلام کو دنیا والا خرت میں اپنے اور وسروں کے حال سے بے خربتا دیا ، جرات وجدارت کا حدکرتے بچوتے نا وان بک لکھ وہا دفعوز باللہ منہا) ، رسول و شمنی کا دنگ اور چڑھا تو درخوال سے بے خربتا دیا ، جرائت وجدارت کا حدکرتے بچوتے نا وان بک لکھ وہا دفعوز باللہ منہا) ، رسول و شمنی کا دنگ اور چڑھا تو درخوال سے بیتے اور اسمان کے نارے بھی علیہ و سوکر رہ گئے۔ اگر کو نئی میں جھے کہ رسول کسی درخت کے بیتی کو بازے میں یہ بھی کھا ہے : بیتی کو میں ایسی کی بارے میں یہ بھی کھا ہے :
مینی نبی اور ولی کو ، جن اور فرشنے کو ، پر اور شہید کو ، امام اور امام ذارہ کو، میشوت اور رہی کو المدھ احب نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ حب وہ چا بیلی غیب میموت اور رہی کو المدھ احب نے یہ طاقت نہیں بیسی کے جو کھی جا بیلی غیب میکوت اور رہی کو المدھ حا جب نے یہ طاقت نہیں بیسی کے میں یہ کھی کھی جا بیلی غیب میموت اور رہی کو المدھ حا جب نے یہ طاقت نہیں بیسی کہ حب وہ چا بیلی غیب میموت اور رہی کو المدھ حا جب نے یہ طاقت نہیں بیسی کے میں وہ میں میں عرف کو میا بیلی غیب میموت اور رہی کو المدھ حا جب نے یہ طاقت نہیں بیسی کھی کھی کھی جا بیلی غیب میموت اور رہی کو المدھ حا بیلی خور اسے بیلی خور اس کو ایک کو المدھ حال میں دور کو ایک کی کے دور کو المعال حیا نے یہ طاقت نہیں بیسی کو کی کو المدھ حال میں کو المدھ کی کو المدھ کی کھی کے دور کی کو المدھ کی کو المدھ کی کھی کو المدھ کی کو المدھ کی کو المدھ کی کو المدھ کی کھی کو المدھ کی کو المدھ کی کی کو المدھ کی کو المدھ کی کے کو المدھ کی کی کی کھی کے کسی کی کو المدھ کی کی کو المدھ کی کھی کو المدھ کی کو المدھ کی کو المدھ کی کو المدھ کی کھی کے کو المدھ کی کو

له محداسهٔ حیل داوی ، مولوی : تقویترالایمان ، ص ۹ ۵ که ایضاً : ص ۱۰، ۱۰۸ کی بات معلوم کرلیں ، بلکہ الشرصاحب اپنے ادادہ سے کھی کسی کو جتی بات چا ہتا ہے اللہ خرر دیتا ہے۔ سویہ اپنے ادادہ کے موا فق ، نه اُن کی خوا ہش پر ۔ چنا لیخہ حضرت بینیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار ہا ایسا اتفاق ہُوا ہے کہ لعبضی بات وریا فت کرنے کی خوا ہش ہُو ٹی اور وہ بات معلوم نہ ہُو ٹی۔ پچر حب اللہ صاحب کا ادادہ ہُوا تو ایک آن میں بتا دی ہے لیے ادادہ ہُوا تو ایک آن میں بتا دی ہے لیے

پرصوبرکاایک رُخ تھا کرا نبیاتے کرام واولیاتے عظام غیب سے قطعاً بے خبر تبادئی اسے بیا علم جی وہ اپنی مرضی اوراپین ارادے سے نہیں جان سیخ کیونکہ موصوف کے نزدیک نورنیت میں جی اٹنی نورا نیت نہیں کہ ایک ورخت کے بیتے بک معلوم کرسکیں۔ اب استی صوبرکا ورس ارفرخ طاحظہ بہو کہ وطوی صاحب کے خارجی گروہ میں نشائل ہونے والے ، انبیائے کرام کے گشاخوں میں ابنا نام مکھوالینے والوں کی حالت کیا ہوجاتی تھی اورموصوف اپنے متبعین کو کی سیر کر وایا کرتے تھے۔ چنانچہ مکھتے ہیں:

مرح عرض وفرش اور جبت و روز خ کی سیر کر وایا کرتے تھے۔ چنانچہ مکھتے ہیں:

واطلاع برحقاتی آب مقام و وریافت امکنہ آنجا وانکشاف امرے از لوح محفوظ ، وکر کیا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے مست ۔ " کے واکلتا ان امرے از

وہانی حفرات نے اپنے امام کی اس عبارت کا ترجمر گیوں کیا ہے: "اُسمانوں کے حالات کے انکشاف اور مقاماتِ ارواح اور ملائکہ اور بہشت ودوزغ کی سیراوراً س مفام کے حقائن پراطلاع اور اُس حکمہ کے مکانوں کے دربافت اور لوج محفوظ سے کسی امر کے انکشا ن کے لیے کیا تحیقٌ بیّا فَیتُوْ اُم کاؤکر کیا جاتا ہے 'و تلے

> له محدانسلمبیل دمهوی ، مولوی : تعقیبة الا بمان ، ص ۴ ۵ نگ محمدانسلمبیل د مهوی ، مولوی : صراطِ مستقیم ، ص ۱۲ ۲ نگ مراطِ مستقیم اُردد ، مطبوعه لا مهور ، ص ۲۱ ۲

دُوسے مقام برموصوت نے اسی بات کوا درگھل کر ٹیوں بیان کیا ہُواہے:
"برائے کشفِ ارواح و ملا کد ومقامات آنها وسیرا کمنڈ زمین و آسمان وجنت
ونار واطلاع برلوح محفوظ شغل دورہ کند و باستعانت ہم شغل بہرمقامیکہ
از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خوا ہدمتو جہندہ لبیراک مقام احوال آنجا
دریا فت کند و با ہل آں مقام ملافات سازد ' کے
اس عبارت کا ترجم خود و ہا بی حضرات نے ٹیوں کیا ہے:

"کشف ارواح اور ملائکہ اور اُن کے مقامات اور زمین وا سمان اور جنت و نارکی سیراور لوج محفوظ برمطلع ہونے کے بیے دورے کا شغل کرے بیس زمین واسماں اور بہشت و دوزخ کے جس مقام کی طرف متوجہ ہو، اس شغل کی مدسے وہاں کی سیرکرے اور اُس میکہ کے حالات دریا فت کرے، وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرے ، وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرے ، ک

نارئبن کرام! یہ میں اس تصویر کے دونوں رئے کہ دہوی صاحب کے نزویک آبیائے کرام کو اپنے یاکسی کے خاتمے کہ کا پند نہیں، آئندہ کی ہریا نہ سے انھیں بے خراورنا دان بتا دیا، معنی کہ دیا کہ اگر وُہ کسی ایک بات کو معلوم سخی کہ دیا کہ اگر وُہ کسی ایک بات کو معلوم سخی کرنا چاہتے تو معلوم نہ کرسکتے سنے کیونکہ اُن کے مزدیک باری تعالیٰ شانڈ نے اپنے محبوب کو ایسی کوئی طاقت نہ دی تھی اور اِسن فسم کا کوئی طریقہ نہیں سکھایا تھا ،حبس کے دریعے وہ کسی بات کو معلوم کرنیا کرتے ہوئی کسی بات کو معلوم کرنیا کرتے گئیں ومعتقدی کو ایسے عملیا سنسکھا دیا جا اور شائح فرما دیا تھے کہ اُن کے عامل جب جا ہیں ا بنیاء و مل کہ سے ملاقات کرسکتے تھے ، جنت اور دوزخ کی سرکرسکتے تھے جس گوسٹنہ یا آب نندہ واقعے کو معلوم کرنا چاہتے ، اپنے یا کسی اور کے خاتمے کا حال معلوم کرنا منظور ہوتا تو لوج محفوظ سے پڑھھ

له محدا سلمعیل د بلوی ، مولوی ؛ صراط مستقیم ، ص ۱۲۸ مله صراط مستقیم اُردو ، مطبوعدلا بهور ؛ ص ۲۷۰ عنے ہے۔ بھویا باری تعالیٰ شائز توانبیائے کرام بھر سبندالانبیا بہ کو بھی اس طرح معلوم کر لینے کا کو قطر القرنہیں بناسکا لیکن مولوی محدا سلمیل دہوی نے اپنے خدمت گزاروں پر جورہ طبق روش کرے دکھا دیے ۔ لینی جو کام اللہ تعالیٰ سے بھی نہ ہوسکا تو دہ وہوی صاحب موصوت نے کردکھا یا اور جن علوم کے درواز ہے انبیائے کرام پر بھی بندر ہے وہ دہلی کے ایک عالم نے اپنے معقدین کے لیے چوپٹ کھول کر دکھا دیے۔ اندری طرح با مہری انگھیں بھی بندگر واتے اور پر لیمات میں دنیا وہ فیہا کے جلوے دکھا دیا کرتے ہے۔ یہ فیصلہ اب قارئین ہی کرسکتے ہیں معلوم علائوں میں دہاوی صاحب نے خود کو خداسے کمتر بتایا ہے یا ذات باری سے جی کرعلوم علاکر نے میں دہاوی صاحب نے خود کو خداسے کمتر بتایا ہے یا ذات باری سے جی این آپ کو بڑھا کر دکھا یا ہے ، نیز موصوف کی تصریحات کے بیشن شرطر علوم غیب یہ یانے میں این ایک میں ایک کرام بڑھ کر دہے یا دہاوں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوی صاحب کے نگہ کا میں میں اور وی گئن کے ایک کھول کو دیا ہے۔ کے نگر ام بھی اُن حضارت سے میزاروں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوی صاحب کے نگر ام بھی اُن حضارت سے میزاروں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوی صاحب کے نگر ام بھی اُن حضارت سے میزاروں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوی صاحب کے نگر ام بھی اُن حضارت سے میزاروں گئن سبقت اپنے کرام بڑھ کر دہے یا دہاوی صاحب کے نگر ہے۔

پیارے قارئین اسنا تو بہی ہے کہ کسی تصویہ کے ذیادہ سے زیادہ دو ور ورخ ہوسکتے ہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ بہم حتم خارجیت اس قبدسے بھی زاد تھے۔ موصوت کے پاس بعضالیسی تصویر بھی تقدیم بی کے سے شمار ورخ سے رزبر بحث تصویر کے آپ نے دو ورخ ملاحظ فرالے ورکراورخ بیر تھا کہ دہلوی صاحب نے اپنے معتقدین کوالیے عملیات بھی بنادیے سے کہ اُن کی مددسے جب وہ چا ہے نوارواح و ملاکہ سے ملاقات کر لیتے ، جنت و دو زخ کی سیر فراسکتے ، ورج محفوظ سے گزشتہ و آئندہ کے واقعات اور ساری کا نمات کے جوادث اور فراسکتے ، ورج محفوظ سے گزشتہ و آئندہ کے واقعات اور ساری کا نمات کے جوادث اور اس بینے سے تھے۔ اور اس معنور کا صرف تنبیر امزیدار ورخ مملاحظہ ہو :

السائج علم ہے کروب چاہوں اسس سے غیب کی بات دریافت کر گوں اور السائج علم ہے کو بیاس السائج علم ہے کہ جب چاہوں اسس سے غیب کی بات دریافت کر گوں اور النظم التوں کا معلوم کر بینا میرے قابو بیں ہے ، سودہ بڑا جُروٹا ہے کہ وطی خدائی کار کھنا ہے یا گے

لا تمد استعیل داوی ، مولوی ، تقویتر الایمان ، ص م ۵

رورے مقام برانے علیاتی حیراور وعولی کشف کے بارے میں خود کیوں فیصله صاور فرال "إسس البيت ( الم مل ) معلوم الراكه يرسب جوغيب داني كا وعوى كرت إلى کوتی کشف کا دموی رکھتاہے ، کوئی استخارہ کے عل سکھا تاہے ، کوئی تقريم اوريترانكاتاسي ،كوئى دىل اور قرعه سينكتاب ،كوئى فالنامه ليسموما ہے، بیب مجبوٹے ہیں اور و غاباز ۔ اِن کے جال میں ہرگز نہ مینساچا ہے! ک ادر نوم سوف نے اپنے معتقدین بری دو طبنی روشن کروٹے ہیں سکن ا دھر فرمارہے ہیں ک کشف کا دعوی رکھنے والے سب حجو ٹے اور وغا باز میں، ان سے حال میں مرگز منیں کھنسا جابیے کیونکہ ایسا وعوٰی کرنے والاخدائی کا دعوی رکھنا ہے۔ ویل جی حضرات اپنے امام کی ان تعریا پرغورکریں ، حق و باطل میں تمیزکریں اورکسی کی بے جامعیت و طرفداری میں ایما ن حبسی مناع عن کو گنوا ناکون سا نفع تخبش سوداا در کها س کی عظلمندی ہے ؟ اگر آج فیصلہ نہیں کرتے تو کل برن قيامت نود مبعيله بوحائے كار حفيقت كا حبيد كھلنے براكس وقت كعنِ انسوس مناكيا كام آئے گا ؛ ہم نے این فرخن تبلیغ او اگر دیا ، باری تعالیٰ ٹ نے ، قبول فرمائے اور یہ دعاہے کہ و اے خدا راو مرایت اس مسلماں کو رکھا لذّت ایمان کی دولت سے جو محروم ہے اب فارتبن كوام ملاحظه فرماتبس كداوليات عظام وانبيات كرام ملك ستيرا لانبياء والمسل علیہ وعلیم القبلون والسلام کے خدا دا وتصرفات کے بارے میں مولوی محد استعیل وہلوی (المتو في ٢٨ ١٧هـ/ ١٣ ٨١ ) كا نظر يركيا تها ؟ بارى تعالىٰ شانهُ نے حس محبوب كو إِنَّا أَعْلَالُكُ الكونشر اور وَكُانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً كمر و بسنائ أصى مالك تسنيم وكوفر اور باری تعالی شان کے خلیفہ اعظم و ناجدار دوجہاں کے بارے میں موصوف کوں مقطان ا "جس كانام محمد ياعلى ب ودكسى جيز كامخيار نهين" ك

ا محد اسلميل داري ، مولوي : تقوية (لايمان ، ص ١٥ ما الله والهان ، ص ١٨ ما

اختیار وتصرف کے مشکے سے قطع نظر اس طرز نظم کے بیور تو ملاحظہ ہموں کیا اِن الفاط کے وقع اور نظم کے بیور تو ملاحظہ ہموں کیا اِن الفاط کے وقع اور نظم کے وقع اور اس امرکا ملتا ہے کہ اِن الفاظ فوکا کھنے والا ، نبی آخرانز ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اُمتی ہو ۔ خا بن وما لک جل جل جلالا سے اپنے جس بے مثل بندے کو پور قرآن کی کم میں کی مرتب جی نام لے کرمنی طب ندکیا ، جس کی آواز سے کوئی اپنی آواز بلند کرے تو اُسے سالے میں کے مرتب کی دعید سُنا وی ہو ، بزرگان وین نے جس مولائے کا نمات کے اوب کی کُون تلقین فرما تی ہو : سے

ادب گا چیست زیر آسمان از عرکش نازک نر نفس گم کرده می آید جنید و با بزید این جا

ا من من کا تذکرہ اِس عامیانہ انداز میں اِاگر گولڑ میں بلسنے والا مجھنے گا فضا کی وسعتوں کو دیکھنے کی ابنیوں کا نظارہ نہیں کرسکتا ، جو ہڑ کا مینڈک مینڈک مینڈک مینڈک مینڈک مینڈک میطیکراں کی وسعتوں سے قطعاً نا اُشاہے تو اِسس سے فضا کی وسعنوں ، سورج کی تابانیوں اورج ہڑ کے مینڈک کی کوتاہ نظری ، چیکا دڑ کی محرومی اورج ہڑ کے مینڈک کی تناہ نظری ، چیکا دڑ کی محرومی اورج ہڑ کے مینڈک کی تناہ نظری ، چیکا دڑ کی محرومی اورج ہڑ

"الشّصاحب فَ كَسَى كوعالم مِين تصرف كرف كى قدرت نهيں دى ؟ له الك اور نقام بِرُوصوف نُوُب كُفِلے بِين اور وہا ں إسى امرى تسريح كرنے ہُوتے بُون اپنے وَلَكُ لِلْحُ جُمِّا فَيْ ہِے :

اس آیت ( ۲۳ میری) سے معلوم جو اکر پیغیر خداصلی الله علیہ وسلم کے وقت كے كافر جبى إلى بات كے قائل سے كہ كوئى اللہ كے برابر نہيں اور السمال مفابد منبين كرسكنار مكراين فبتون كوأس كي جناب مين وكيل سمجه كريان تق اسى سے كافر ہو گئے۔سواب سے جوكونی كسی مخلوق كا عالم بين تصرف نابن كے ادراینا دکیل ہی مجرکراس کومانے، سواس پرشرک نابت ہوجا تاہے او کو اللك برابرنسم اوراس كم مقابل كى طاقت أس ونابت مذكر يا له مسلما بوں کومشرک طهرانے کی وصن میں موصوف خارجیت کے سیلاب میں بھتے بھی حفانيت سيكتني دور كل كيم كم الخبي التدحل ثنا نه كي خليفة اعظم اورا بنت ميتحر كي مورتول كا اغتبارات مين كوتى فرف نظرنه أيا- انبيات كرام اورنبي الانب باعليه وعليهم الصلوة والسلار) تومات ہی اور ہے ایک جامل مطلق اور معمولی سمجھ دار آ دمی بھی زید وعشراور اینٹ میتھوں کے ا فتیارات کواپنے مثنا ہو ہے کی بنا پر بھی ایک جیسا ماننے کے بیے نیا ر نہیں ہوگا۔ زید و ار كتنے ہى بے اختيار سى ملكن محرجى قدرت نے اُخبى ببت سے اختيارات ديے اُوك اِ بین اینط بیر محض بے اختیار و بے ص - اِس کے با وجود کیا کہنا ہے۔ اُن علماء کی بے بعریا عضين الله تبارك ونعالي كيفليغهُ اعظم اوراينط بنفرون كے اختيارات و تعرفات ميں کول فرق ہی نظر نہیں آنا سنتم ظریفی تو ملاحظہ ہو کہ ایس کے با وجود ایسے نین مسکھ حصرات کر مسلما فن كے مصلح اور ربفارم وغیرومنوانے برابڑی جوٹی كا زور لگا باباتا ہے تاكم إس الله زمانے میں مسلما وں کی اگر کو تی ایک آ دھ آ تکھ تھی ہوتی ہے قوا سے بھی پٹے کر دیا جائے الا اینے اسی کارنامے برنا زاں ہیں کہ وُہ اسلام کی بے شال فدمت کر رہے ہیں ، ایمان کا لود چىلارىسە مېن كالنش إيىرىفار سى جىنى نىنهائى مىن سوھىين ادراينى روش برنظر تانى كري<sup>.</sup> موصوف نے انبیاتے کرام حتی کر تبدالانبیار علیہ وعلیہم الصّلوۃ والسلام مح خداداد تصرفات واختيار كالجو سكفل كرانكاركر دبإليكن ابل انصاف ملاحظه فرماتيس كمرانج

له محداسلميل داوى ، مولوى : تقوية الايمان ، ص سر ٢ ، ١٨ ٢

برج، فغیره کی شان گول مبان کی ہے : برج، فغیره کی شان گول مبان کی ہے : دار باب ایں منا صب رفیعہ ما دون مطلق در تصرف عاکم مثال و شہما و س مى با شند- اير كبار اولى الديدى والابصار را مى رسدكه تما مى كليات را بسوتے خودنسیت نمایند - مثلاً ایشاں را می رسد که بگویند که ازعریش "ما زیش سلطنت ما سن ؟ ك

اب إسى عبارت كانرجم وما بى حضرات كے لفظوں ميں ملاحظ فرما يا جاتے:

مراسى طرح إن مرانب عاليه اور مناصب دفيعه كے صاحبان عالم مثال و شهادت میں تصرف کرنے کے مطابی ما دون ومجاز ہونے ہیں اُور اِن بزرگوارد كومبنيتا ب كرنمام كليات كواين طوف نسبت كريس مثلاً إن كوجا رُزي كركهين عراض سے فرش مک ہماری سلطنت ہے ؟ کے

كيال ستم ظريفي كى دا دكو في دب سكنا ہے كه أو هربينكم كر" حس كا نام محتديا على ہے ووكسى جيز كا مختآ رئيس ، كيكن يىرجى وغيرہ كو دنياوما فيها كے اختيارات حاصل ميں اور وُ كد سكتے بيل كم عرش سے فرش بك مارى سلطنت بے "مقربين بارگا و الهيكا معامله فقا تو بنایاکہ " الله صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی " ادر بیرجی وغیرہ ک نتان بیان کرنے کا وفت آیانو بتا دیا کہ یڈ عائم شال وشہا وت میں تصرف کرنے سے مطلق ما ذون ومجاز ہونے ہیں "

و ای صاحبو اکیاتیا من نهیں آئے گی برکیا صاب و کتاب نہیں ہو گا باتم م انبیائے ارام كم خداداد اختيارات وتصرفات كا إسس طرح انكاركرك اپنے بيرجی كے خطبے پڑھنا، أيخييں انبیائے کرام سے بھی مزاروں درجہ بڑھا پیڑھا کر دکھانا ، یہ بیرجی کی نبوت کی بنیادیں مطانا تھا یا اس میں کوئی اور ہی رازینها سے جہم خربتائیے توسهی ، یہ تماشا سے کیا ج نیزانبیائے کرام

> ك محدالمعيل دېوى ، مونوى : حراط مشتقيم ، مطبوعه مطبع حنيائي ، ١٧٨٥ ه ، ص ١١٧ ك مرا ومستقيم اردو ، مطبوعه نامي ريسي لا بور ، ص م ١٠ ٢

کے لیے یہ تصرفات ماننے برسترک کا خطرہ باربار سنایا ہوا ہے میکن اپنے بیری ویزہ کر کس مصلحت یا منفعت کے سخت خدا کا خریب بناکرد کھایا ہُوا ہے ؟

> ے پیم سجود پاتے صنم پر درم و داع مومن خدا کو بھول گئے اضطراب ہیں

مفربین بارگاہ الہبر کے خدا دار تصرفات واختیارات سے بیش نظرا گر کو ٹی مسلمان اُن سے استعانت واستداد کرنا ہے یا ذوق و نشوق میں ندائیر کلمات استعال کرنا ہے تو جد خوارج کی طرح مولوی محداسملیل و ہوی کے نز دیک ایسانشخص مسلمان ہی نہیں رہتا بل مشرک ہوجا ناکیزکد موصوف کے نز دیک ابنط پتھروں کو پکارنا اور انبیاء واو لیارکو پکارنا ایک ہی جیسا ہے اوراُن کا مشاہرہ ہی بنا تا تھا کہ مبتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے بھی بے ص و حرکت اور نفع و نفقان سنانے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یانچرو ہ تھے ہیں: " اكثر لوگ جو دعوى ايما ن كا ركھتے ہيں سوؤہ شرك ميں گرفقار ہيں۔ اگر كو في سمجانے والا اُن نوگوں کو کھے کہ تم دعولی ایمان کا رکھتے ہوا درا فعال ترک کے کرتے ہو، سویر دونوں را ہی کبوں ملاتے دیتے ہو ؟ اس کو جواب ویتے میں کہ ہم تو شرک نہیں کرنے ، مکھ اپنا عقیدہ آنبیاء اور اوبیاء کی جناب میں ظا ہر رہے میں مشرک حیب ہونا کہ ہم اُن ادبیام انبیاء کو ، بیروں شویں کو ،اللہ کے برار سمجھتے بکہ ہم اُن کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں اور اُسی کامخافی برقدرت تعرف کی اُسی نے اِن کو خبتی ہے۔ اُس کی مرصنی سے عالم میں تعرف كرتے ہيں - إن كا كيارناعين الله بى كا يكارنا ہے - إن سے مدمالكني عین اُسی سے مدد مالکنی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے بیارے ہیں ، جو جا ہیں سو كريں۔ اس كى جناب ميں ہمارے سفارشى ميں اور وكيل - إن كے طلخہ سے خدا منا ہے اور ان کے میکارنے سے اللہ کا قرب ماصل ہوتا ہے اُؤر جنتا ہم ان کو مانتے ہیں ، 9 تنا اللہ سے ہم نز دیک ہوننے ہیں۔ اسی طرح كي خوا فات بيخ بين ال

ك محداك لميل داوي، مولوي: تقوية الايمان ، ص٠٣

كسي والله تعالى جبيها حيائنا بإباري تعالى حبيبي صفات باكسي صفت مختصر كاحامل ماننا خرکی ہوتا ہے۔ لیکن موصوف کی سینمرزوری اُورستم ظریقی کا اندازہ کو ن کرسکتا ہے جبر مسلمان كتيم إلى كرم انبيات كرام واوليات عظام كوالشرتعالي كي بندس اوراسي كي مخلوق جانتے ہیں۔ اِن بزرگوں کے تصرفات کوباری تعالیٰ شانہ کا العام وعطیہ مانتے ہیں ، حبس کا میر نی سے ہوتو معجزہ اورولی سے ہوتو کوامت کملانا ہے۔ اس کے با وجود موصوف اسے شرک واردیتے اور اسلامی وایمانی وضاحت کوخرافات بمنا محمراتے ہیں۔ حب مسلمان اپنے بزرگوں کو زخداجیسا یا اُس کے برابر مانتے ہیں اور نرخداکی صفاتِ مختصر کا حامل جانتے ہیں مر شرك كها ل الله الرمثبتين ك ولائل موصوف ك زريك نافابل لقين تص تووه اِس عقبیدے کو زیادہ سے زیادہ غیر ا بت کہ سکتے تھے، دلائل کو کمزور مظہرا سکتے تھے لیکن جب مسلمان اپنے بزرگوں کوخداکی وات وصفات میں نظریب نہیں کرتے تو معلوم مگوا کم دادی صاحب نے ہی سلما نوں کو مشرک قرار دے کراپنا سٹوق تکفیر گوراکنے کی غرض سے المدّنا في كومقام الوبهيت سے أنا ركر بندوں كى صف بين لاكركو اكر ديا ہے ۔ آخر و مجى مخلوق مین مل ہواورا سے تصرفات بھی کسی کے عطافومودہ بول تب ہی انبیائے کام واولیائے عظام کے تصرفات سے مطالفت ہوگی اور شرک لازم ہ سکے گا۔ بیکن اس شرک کو تابت كرف سے بہلے أكومبيت سے مائھ وھونا براتا ہے كيونكم الله تعالى كومخلوق اورأس كے افتيارات كوعطاتي ماننا لازم آباب ورنه شرك كاحكم صاور فرما نامحص إيك خيال خام ، نرا تحكم ادرسینه زوری کے سوا اور کیونمیں موصوف مزید نکھتے ہیں:

المجن کو لوگ پکارتے ہیں اون کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی رنزفائدہ پہنچا نے کی خفت ان کرنے کی ۔ اور ہو کتے ہیں ، یہ لوگ ہما رہے سفار سنی ہیں الملہ کے اور ہو بسو اُس کو سویربات اللہ سے ذیادہ خبردا رہو بسو اُس کو بناتے ہو جو کہ نہیں جاننا ۔ اِس آیت ( برا ) سے معلوم ہموا کہ تمام آسمان وزین ہیں کوئی کسی کا ایسا سفار سنی نہیں کہ اُس کو مانیے اور اُسس کو بکار بینے تو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچے کی لے

له محدا سلمبيل د بوي مولوي القوية الايمان ، ص اس

وہ بی صاحبو آآخر تحیا مت نے آگر رہنا ہے۔ حساب و کما ب ضرور ہوگا رعبلا پر تم ظالِی کسی برتے پر ہے کہ آیت بیش کردہ بیں لفظ (یَفْ کُودْتَ) موجود، خود اِس کا ترج کیا پوسٹ ہیں، اِس کے با وجود نشر کے کرتے وقت کھ دیا کہ" بن کو لوگ پا استے ہیں "کیا یعبدوں لوئی پی رائے ہیں ۔ کیا ایعبدوں لوئی پی است ہی مفہوم و مطالب پی رہے کا مطلب بیکارنا ہے ؟ آخراتنی دیدہ دلیری سے قرآئی آیات کے مفہوم و مطالب پی ون دیا رہ ہے کا مطلب بیکارنا ہے ؟ آخراتنی دیدہ دلیری سے قرآئی آیات کے مفہوم و مطالب پی ون دیا رہے ہوگئے اور صبح قیامت کے منکر منہیں تو خدا کے لیے اِن امور برغور تو فرما ہے:

ا - اِس آیت کے کون سے لفظ کا بیمطلب ہے کہ است بیاء و اولیاء تفع و نقصان کی است بیاء و اولیاء تفع و نقصان کی ہوگئے۔

ا۔ را ص ایت سے وق سے تعظ کا بیاست ہے ماہ جیبار و اولیاء سے و تعصال ا

٧- ايت ميں كون سالفظاس بات بردلان كرتا ہے كر انبياء و اوبياء سلانوں كے سفارشي نہيں ميں ؟ سفارشي نہيں ميں ؟

سر- یہ کہاں سے معلوم بُواکہ آسمان وزمین میں کو نی کسی کا سفارشی نہیں ہے ؟ ہم۔ آیت تو بُنوں کے بارے میں ہے کیکن آپ کے امام کو کہاں سے معلوم ہُوا کہ انباً و اور با مجھی مبتوں کی طرح اینٹ بچھر ہیں ؟

تاریّن کرام ا پیط سورہ یونس کی زیر بجث آیت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں ناکر مفہوم سمجھنے میں آسانی رہے :

"وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَصُّرُّهُمْ وَيَعُوُنُوْنَ هُوُلاَ عِشُفَعَا وَمُنَاعِثُ اللهِ عُلْ أَشُنِيتُوْنَ اللهِ بِمَالاَ يَعُلَمُ فِي السَّلُوٰتِ وَلا فِي الْاَرْضِ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ يُشْرِكُوْنَ هُ

خود مولوی محمد المعیل وہلوی (المتوفی ۴ م ۱۲ هر/۱ م ۱۸ م) نے اِسس کا ترجمہ یُوں کیا ہے؛

" اور پُوجتے ہیں ور ہے اللہ کے الیبی چیزوں کو کہ نہ کچھ فائدہ ویں اُن کو ، نہ

کچھ نقصان ۔ اُور کتے ہیں، یہ لوگ سفار سٹی ہیں اللہ کے پاس کہ ، کیا

- بتاتے ہوتم المذکو جو نہیں جانتا وہ آسا نوں ہیں اُور نزر بین میں باسووہ زالا
ہے اُن سب سے جی کو یہ شرکے بناتے ہیں۔' لے

ك محد اسمعيل دبوي ، مولوي : تقويد الايمان ، ص ا٣

یمآیت بہت پرستوں کے حق میں نا زل بھوئی ۔ جہلمفسرین نے مِن ڈونِ اللّٰہِ کِنْ مَنْ اللّٰهِ سے بُہت مرادید بیں۔ علاوہ بریں تفسیر قرآن بالقرآن سب سے مقدم واعلیٰ ہے۔ مِنْ دُونِ اللّٰہِ کِنْفیر خود اس بہت بیں مالا کینفی کھوٹ و لاکیفٹر گھ مُرسے باری تعالیٰ شاند نے کی ہُوئی ہے۔ افع و نفقان بہنچا نے میں بہت ہی مجبور محض ہیں۔ النسان کو مجبور محض کھرانا ، ایمان کے ساتھ ہی عقل کی آنکھ پر فیمیکری رکھنا نہیں تو اور کیا ہے ؟ النسا نوں میں زید وعرو سے لے کو اولیا تے کو ام وانبیائے کو ام علیہ م السلام یک سب کو باری تعالیٰ شانہ نے علیٰ قدرِ مراتب فع وفقان بہنچا نے کی طاقت وی ہے۔ و

وہ وی صاحب بوصون نے بہاں ہاتھ کی صفائی کا بحرات دکھایا وہ میرالعقول ہے۔
انجاب کو بہت پرستوں کا نہ تو برضا و رغبت کفریس پڑے درہنا کفر نظر آیا ، نٹر اُن کا بھوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔
پرنجا دہوی سرکا دمیں کفر حضرا ، اُن کا کفر بس بھی بنایا کہ وہ بھوں کو اپنا سفارشی مانتے تھے۔
موصون کی نظر مرف اس اُخری کفر بر کمیوں پہنچی اور بہلے دونوں کفریات سے کیوں نظے بی موسون کی نظر مرف اِس اُخری کو اِس کے موادت میں اِستے مغلوب الحال ہو چکے تھے کہ مقربین ہارگاہ اللہ کہ کو جو رقعض ثابت کرنے کی تلائش میں دہتے تھے۔ خوارج کو اِس کے سوا ارتبادہ کا کارہی نہیں کہ وہ تسلین کہ وہ تسلین کہ وہ تسلین کا طرکے بلے جو آیات بھوں کے با دے میں نازل ہوئی بی انہیاد واویباء پرچسپاں کرنے ، اِس طرح بزرگوں کو بھوں کی طرح جیو رقعض کھراکر اپنے المیں انہیاد واویباء پرچسپاں کرنے ، اِس طرح و بزرگوں کو بھوں کی طرح جیو رقعض کھراکر اپنے والمیات کا می خوار کو کو بھوں کے ایک مقام برائیات کرام کو بیوں کی طرح جیور وحض کھراکر ، دین وابمان کے ساتھ شرافت کی عد بھی برائیات کرام کو بیوں کی طرح جیور وحض کھراکر ، دین وابمان کے ساتھ شرافت کی عد بھی توری سلم کے اُمتی کی حیثیت تورات ری در کوں کا میں برائیات کرام کو بیوں کی خوری کو میں میں استی میں اور سے اُن اس ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کے اُمتی کی حیثیت کے اس مجارت رغور کریں:

"الله سن روست کے ہوتے ہوئے ایسے عاجز لوگوں کو کیکا رنا کہ کچھ فائدہ اور نفضان نہیں کہنچا سکتے ، محض بے انصافی ہے کہ ابلے بڑے شخص کا مرتبرا بسے ناکارہ لوگوں کو ثابت کیجے '؛ لے

للورميل والوى الووى : تقوية الايمان اص ٥٥

اے مرعی اسلام، اے کلم طیبہ کے ہم اہی ایکا انبیائے کرام کے لیے عام الکوں اور ناکارہ وگوں شننا تھے گوارا ہے ؛ خدانہ کرے کہ تیراجوا ب اثبات ہیں ہو تعلم رسالت جوجان ایمان ہے ، جس کے بارے ہیں تُعَیِّد دو کہ کا تیراجوا ب اثبات ہیں ہو تعلم رسالت جوجان ایمان ہے ، جس کے بارے ہیں تُعیِّد دو کہ کا قرد و کر ارشا و رحمن ہے کیا اس سرکار ابدقرار کی ایسے نبی کو عاجز اور ناکارہ کہنا تعظیم و تو قرہے یا تو ہیں و نقیص ؛ کیا اُس سرکار ابدقرار کی تو ہیں کرنے والا و ولت ایمان سے محوم ہوجا ناہے یا مسلمانوں کا رہب بیشوا ، مصلم اور ریفار مربی بیشوا ، مصلم اور ریفار مربی بیشوا ، مصلم اور کیا مسارا تلاش ریفار مربی بیشوا ، مصلم اور کیا تھا ہے و بال سے جوجی زیادہ تو ہیں آمیزالفاظ اور طاحظہ کو ایک کے سیجا تا ویکوں کا سہارا تلاش کی فوجی زیادہ تو ہیں آمیزالفاظ اور طاحظہ فوائے موصوف نے لکھا ہے ؛

م ہما راحب خالق اللہ ہے اُوراُ سی نے ہم کو پیداکیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ لیے کا موں پراُ سی کو پکار ہی اورکسی سے ہم کو کیا کام ؟ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو پکا تو وُہ اپنے ہر کام کا علاقہ اُ سی سے رکھتا ہے، وُوسرے بادشاہ سے نہیں رکھتا اورکسی مجے ہڑے رکا تو کیا وکر ؟ کے

له محد المبيل د لموى ، مولوى ؛ تقوية الإيمان ، ص . ۵ ، ۵

بلد اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھ بنے اور اُن کو اس کے مفابل کی طاقت ثابت بنیں کرنے بنے گریسی کے بکارنا ، بندیں ماننی ، ندرونیا ذکر نی ، اُن کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا ، بھی اُن کا کفرو مشرک تھا۔ سوجو کو تی کسی سے بیہ معاملہ کرے ، گو اُسس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے ، سو اِبُو بَجَل اور وُہ شرک میں برا برمیں ۔ ، کے

معلوم ہوتا ہے کم موصوف انبیاتے کرام کی وشعنی میں اِتنے مغلوالل اسوچکے نظے کہ اُن کے زدیک مرف وہی امور کفروشرک ہوکررہ گئے تنفی جن سے عظمت انبیار کا افہار ہونا ہو۔ مزکورہ عارت مي وبلوى صاحب كونة نوكفًا ركاكا فرربنا كفرنظراً يا، نداك كا يُتول كو يُوجنا بي موصوف كي توحد كے خلاف تھا بكر دو كو اپنے بننوں كو مدد كے ليے يكارت ، أن كى منيں مانتى ، نذرو نازچرهات اوراً مخيل اينا وكبل وسفارشي مجت ، أن كے كفر كا حرف إلى ميں حصر كرت بوك مان لکودیاکہ میں اُن کا کفروشرک تھا۔ 'اناکہ بنوں کے ساتھ برمعاملہ رکھنا یقیناً کفروشرک ج كوكم مرأن كے اندرنفع و نفضان بينيانے كى صلاحيت اور نبخدانے أعضيركسى كا وكيل و سفار منی بنایا لیکن بُتول کے محبور محض اور میغو عن ہونے کو ابنیاد واولیاء پرجیسیاں کر کے یہ ا بى فارجيت پر مرتصديق مى كى ب- و يا بى علماء عوام الناكس ميس إينا بحرم ركف كى غرض سے کھ دیا کرتے ہیں کہ ہم مرگز شفاعت کے منکر نہیں بھم انب بیاء واولیاء کی شفاعت کے تا الل اور نی کرم صلی الله تعالی علیه و سلم کوشفیع المذنبین مانتے ہیں۔ بیکن دہلوی صاحب تیار ہے ہیں کر ہوکسی کو اپنا سغار شی سجھے وُہ ابوجہل جبیا مشرک ہے۔ کیا وہابی حضرات کے لیے اپنے الم ك فق سے بجنے ، خارجى يا ابوجل جبيسا ہوجانے سے بچاؤ كاكوئي راسند ہے ؟ نْسَلِّي كَ لِيهِ مِن بِدِعِهِا رَبْسِ ملاحظه فرما لِيجيهِ: الكونى كسى كى حايت منين كركتا " ك

له محداسمیل وبلوی ، مونوی : تقویتر الایمان ، ص ۱۳۳ م ۳ م مله ایضاً ، ص ۱۳

"كوتى كسى كاوكبل اورهما بنى نهيس بننے والا ب' ك آ آب حضرات كى مزيزنسلى كے بيے موصوت نے خود زبانِ رسالت سے اعلان كردا ديا ہے ا لکھتے ہيں :

" میں آپ ہی فرر آ بھوں اور اللہ سے ورے اپنا کوئی بچاؤ نہیں جانتا ، سو دور رے کوکیا بچاسکوں گاڑئے

"الله کے ہاں کامعامد میرے اختیارہے بامرہے ویاں میں کسی کی عابت نہیں اس کتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا " کے

المكر موصوف نے سورة زمر كى ابك آيت بيش كركے يُوں اپنا اليمي فنولى واغ ديا ہے،

ملاحظر ہو:

" اِس آیت ( اوس ) سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کواپنا جمایتی سمجھ ، طویدی جات کہ ایک جات کا میں میں جات کہ اِس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے ، سو ورہ بھی مشرک ہے اور جھوٹا اور اللہ کا ناشکر " کا ت

مشرک ہے اور جھوٹا اورا تدکا نا حکر ہے تھ تفاعت کو تاریخ کا میں میں شفاعت کو تاریخ کرام جران ہوں گے کرمصنف تقویۃ الایمان نے ابنیائے کرام کی شفاعت کو بری جا ننا کیوں شرک سے ہرایا ، شغیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا تقین رکھ والوں کو ابو جمل جبیبا مشرک کیوں بتایا ہو وجریہ ہے کہ والی حضرات کو شفاعت کی اُن کے کا کے کا کے مطابق ضرورت ہی نہیں رہی تھی ، کیونکہ اُن کے رب (معلوم نہیں والا ہندی تھایا بطانوی) نے مطابق ضرورت ہی نہیں رہی تھی ، کیونکہ اُن کے رب (معلوم نہیں والا ہندی تھایا بطانوی) نے اس سارے نوزائیدہ گروہ کی بخشین کا وعدہ کر لیا تھا موصوف خود اُلوں رقمطاز ہیں ، شازاں طوف حکم ہے کہ ہر کہ بروست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ بروست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ بروست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ کر دوست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ کر دوست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ کر دوست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ کر دوست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خد ہرکہ کر دوست تو سیست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خدا ہرکہ کے دوست خواہد کر دوگو کھو کھا باست خواہد کر دوست تو سیست خواہد کر دوست خواہد کر دوست تو سیست خواہد کر دوست خواہد کر دوست خواہد کر دوست کر دوست تو سیست خواہد کر دوست خواہد کر دوست کے دوست کے دوست کوست کے دوست کوست کوست کوست کر دیگو کھو کھا باست خواہد کر دوست کی مصرف کوست کے دوست کوست کے دوست کوست کوست کوست کر دوست کوست کی کھوٹ کی کھوٹ کے دوست کر دوست کوست کوست کوست کے دوست کوست کی کھوٹ کھوٹ کے دوست کوست کر دوست کی کھوٹ کے دوست کر دوست کوست کے دوست کی کھوٹ کے دوست کے دوست کے دوست کی کھوٹ کے دوست کی کھوٹ کے دوست کے دوست کوست کی کھوٹ کے دوست کی کھوٹ کی کھوٹ کے دوست کی کھوٹ کے دوست کی کھوٹ کے دوست کوست کوست کے دوست کی کھوٹ کے دوست کے دوست کی کوست کوست کے دوست کوست کی کھوٹ کے دوست کے دوست کر کھوٹ کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کے دوست کی کھوٹ کے دوست کے

لى محد اسلمعيل ديوى، مونوى: تقوية الايان، ص ١٩ ك ايضاً: ص ٢٩ سك ايضاً: ص ٢٩ سك ايضاً: ص ٢٠ سك ايضاً: ص ٢٠ سك

ه محدا سليل داوى ، مولوى : صراط ستقيم ، ص ١٠٥

دوتوبادشاه کاامیرہے، نیچروں کا تفائگی، جوچور کا جمایتی بن کرا سس کی سفار شرک نامی کی سفار شفا عدد بالاذن سفار شفا عدد بالاذن کھتے ہیں ؛ کے

معلوم نہیں اپنے سادے مربدین کو بخشوا نے والے سیدا حمد صاحب کیوں خدا کے بڑی بی بی بیٹھ سے اور دُوسری طرف کیوں جوریا چوروں کا تھانگی بننے کا شوق بُورا کیا ۔ اگر کوئی وہابی عالم یہ فرما نیس کی میکر اللہ تعالی نے خود ہی کرم نوازی سے عالم یہ فرمایا تھا ، نواس سیسلے میں ہماری ورج ویل گزارشات پرغور فرما لیاجا تے :

ایساوعدہ فرمایا تھا ، نواس سیسلے میں ہماری ورج ویل گزارشات پرغور فرما لیاجا تے :

ار اگر آپ حضرات یہ فرمائیں کم مربدین میں سے کسی نے سینبدا حمد صاحب سے سفارش اس المراث سے سفارش

لمه مراط مستقیم ارگرد ، مطبوعه لا بهور ، ص ۱۳ له مراکسه پیل د پلوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص ۷۹ - ۷۰ کرنے کی درخواست نہیں کی تھی کہ مشرک قرار پاتا ، سببدا حدصا حب نے بھی اپنے مرمین کی خشش کے لیے سفارش نہیں کی حتی: اکر یہ کہا جاسکے کہ وُہ خدا کے سٹر کیہ بن بیٹے بھر املہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ریخشش کا مزردہ سٹنا یا تھا اور سببہ صاحب کی بیسے منسک کردیا تھا۔ توہم عرض کریں گے کہ کہا کہ ہے کے نزدیک باری تعالیٰ شانۂ اپنا شرکی بٹنا یا کرتا ہے ؟

٧- به وعدة تخفش يا مروة كفايت تبداحدصاحب كى بعيت يربى كيو مخصر كيا كيا ؟

سو- بقول و الوى صاحب أو صرتوب تبدالانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كى لخت عكر فاطه رعني الله

تعالیٰ عنها یک کے بارے میں ایسا مزدہ ند ساباگیا سکین اِدھر ستبدها حب کے جمیع مربدین کے متعلق بیخ شخری سنائی گئی، تو اِن حالات میں خاتون جنت سے سیدا عد میں ا

كے برمريكى شان أب حفرات كى نظرىيى زيادہ بُوئى يا نهيں ؟

ہ۔ وہوی صاحب کے نزویک شفیع المذنبین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اپنی صاحبزادی بمک کو منطقہ استے بکہ قیامت بین مجی نزیچا سکیں گے کتبین سیدا حدصاحب نے اپنے جملہ مریدین کو دنیا بین بہی بخشوالیا۔ اِن حالات میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا مرتبہ اونچاریا یا سیدا حدصاحب کا ب

۵- و بلوی صاحب کی تصریحات کے شخت حضور علیہ الصّلوة والسّلام ، شفیع المذنبین مجوئے یا سبدا حمد صاحب ؟

۹ - سیداحمدصاحب نوچوریاچوروں کے خاتی نربنے کیکن اُن کے رب نے اُنظیں چور اور چوروں کا خاتی بنا دیا یا نہیں ؟

ے الے چٹم اشک بار ذرا دیکھ تو سی! برگر بوہد رہا ہے کمیں تیرا گھر نہ ہو

تو بین اسب بار کا عالمی ربیکار د موصوف این نبی کو افعنل ارسل مزور کته بین دیگررسولوں کے مقام پر رکھتے تھے بینانچ اُ تھوں نے خود یو ک تعربے کرتے ہوئے اپنے

ہے دوسرے مقام کا ذکر کیا ہے:

مع و نوبیاں اُور کمالات اللہ نے مجھ کو بختے ہیں ، سو بیان کرو ، وہ سب رسول کہ دینے ہیں اس سو بیان کرو ، وہ سب رسول کہ دینے ہیں اُکھ در بنیں ہے کہ دینے ہیں اُکھ اُلٹ اللہ سب سے بڑا مرتبر ہے کہ اُدی کے حق میں رسالت سب سے بڑا مرتبر ہے کہ اُدی کے کئی مربر نہیں کے مطابق تناف الدی سک فضر کے کے مطابق تناف الدی سک فضر کا کا فضر کا کہ اُدی الا اللہ بیا ہے کہ وہ سولوں کو نہیں اور اللہ بیا ہیں ۔ آپ کو تعجم السے کما لات سے جمی نواز اگیا ہے جو دوسر سے رسولوں کو نہیں طح مور کے اگرائی کے مسار سے کما لات رسول کہ وینے میں اسکتے تو لفینا اس کے مخصوص کما لات را اُلہ بیا ہوتے سکین ایسا نہیں ہے ۔ آپ کی مجملہ خوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور بنا ان خصالا میں محصور بنا ان خصالا میں محصور کی از مرب کے مختا اس کے محسور بنا ان خصالا میں کے دوسر سے ۔ آپ کی مجملہ خوبیوں کو رسول کہ دینے میں محصور بنا ان خصالا میں کے کہا تو بیوں کو رسول کہ دینے میں ا

"اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں پیکم کن سے بیا ہے تو کروڑوں نبی اور ولی ، مِن آور ولی است بیا ہے تو کروڑوں نبی اور ولی ، مِن آور ولی سے برابر اور مستد صلی الله علیہ وسلم کے برابر پیدا کرڈالے کے لا

قدرتِ خداوندی کے انکاری کے مجال ، کیمن امکانِ نظر کا بینظر بر، خصا تفی مصطفی کا افارکرنے کی غرض سے گھڑا گیا ہے کہ نبی کیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ایک آن بین کر وڑوں پیدا کے جاسکتے ہیں۔ یہ عقبدہ ہو تکہ سرا سرغیرا سلامی ہے اور خصائص مصطفی کے انکار کا مرا وقت کے جاسکتے ہیں۔ یہ عقبدہ ہو تکہ سرا سرخیرا سلامی ہے اور خصائص مصطفی کے انکار کا مرا وقت کے انکار کا مرا دیتے کہ جاسکتے ایک اس نظریہ کی میں اس نظریہ کا بھارکرنا نشر و ع کیا تو علمائے کوام نے اُن کا محاسبہ شروع کر دیا تھا۔ اِس سیسلے ہیں احتر چند موصوصات میں کرتا ہے :

المني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو بارى تعالى شانه و سفة خرى نبى بنايا اور قرآن كريم مين

ل محدا ملیل د بلوی ، مولوی : تغویر الایمان ، ص ۱۱۳ ک ایسنا ؛ ص ۱۷ ، ۴۷ اس امرکا واضح اعلان فرما یا ہے۔ بقول دہوی صاحب اگر آپ سے کروڑوں مہروں پیے ایک بھی پیدا فرما دیا جائے تو آخری نبی ہمارے آقار ہیں گے با آنے والا نبی ۱۹ گر آنولا آخری نبی نہیں ہوگا تو ہمسرکہاں ہوا ؟ اگروہی آخری نبی ہوگا تو بیکلام اللّی کی گذیرہوگی جومحال ہے۔ دریں حالات آپ کا مثل کیسے بہدا ہوگا ؟

صلى الله تعالى عليه وسلم كى زبان مبارك سے كرواديا ہے۔ اگركسى دوسرے كويرصفات دى جائيں توخدا اور رسول كا جوال ہونالازم كے كا اور دوسرے كو اگريد كما لات نہ دیے گئے تودہ آپ جیساکہاں ہُوا ہ گویا ؛ ے رُخِ مصطفیٰ ہے وُہ آئیز نہیں صب کے ریک کا دوسرا نرکسی کے وہم وگمان میں ، نر و کان آئیبنہ ساز میں فارمین کرام کاشا بدبر گمان ہوگا کہ وہوی صاحب صرف اپنے نبی کے خصالص سے ج لتے تھے مين دور در در دولوں كے برابر أن كامرتبر عزور مانتے ہوں گے۔ سيكن صورت حال برجي نمين، ب ضائص و مینانی کی کرسی سے آتاد کریام رسولوں والی دوسری کرسی پر بھایا ہے تواعزاز واكام كے ليك بھى ابسانہيں كباجا تا موصوف بها سے بھى اٹھا كر اپنے نبى كو ابلى انبياد والى تىبرى رسى يربينا كلية ، جن برا بمان لا نا خرورى تنبير ، جن كو ماننا محض خبط ہے۔ آئيے الم منصب كى كها فى خود موصوف كى زبا فى بى سن ليجيد : معنف سِعِيرًا ت سووه الله ي طرف سي يهي عكم لات كم الله كوما بني اورأس رسواکسی کون مانیے '' کے

"مېرى سواكسى كوماكم و ما ك نرجا نينواوركسى كومېرسے سوانه ما نينور "ك "انتركے سواكسى كونه مان ك تك

اوروں کو ماننامحص خطب " کے

ا دی گنا ہی گنا ہوں میں ڈوب جائے ، محض بے جبا ہی بن جائے ، پرایا مال کھا نے میں کھا تھے ، پرایا مال کھا نے میں کچھ تھوں مٹرک کھا نے میں کچھ تھوں مٹرک کو تھے میں مٹرک کو سے اور اللہ کے سوائے اور کسی کو ماننے سے بہترہے ؟ میں

لغراميل د بوى ، مولوى ؛ تقوية الايمان ، ص سرم على اليضاً ؛ ص ٢٥ ملا على اليضاً ؛ ص ٢٥ ملى اليضاً ؛ ص

ر ہوی صاحب نے خو داپنے نبی کی زبان سے بھی ہی اعلان کروا دیا تاکر سندرہے اور ہوقتہ لا اس مر

"سب ہوگوں سے امتیاز تھے کو بھی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں وافق ہوں ا اور دلگ غافل سو اُن کو اللہ کا وین مجھ سے سیکھا جا ہے یہ کے

اوربوگ غافل، سو اُن کو الله کا دین مجرسے سیکھا چا جیے ' کے چوتی کرسی پر بیٹھا کر و ہوی صاحب نے اپنے نبی کا تعا رف بُوں کروایا ہے کوؤہ بھائے کام سے واقعت تھے اور لوگوں کو سکھا یا کرنے تھے لیعنی ایک مولوی صاحب ہی سمجے لیے ۔ اُلْرَبُ علی والامعا ملہ بیباں زیر بحرف نہیں کر دین کی جو واقعیب تھی اُس کے مطابق وہ خود بھی بمل کو اسلام یا منہ بیس کے مطابق وہ خود بھی بمل کو اسلام یا منہ بیس بہنچا کر بھی مو ہوی محدا سما عیل وہوی کی تسکین نر بھو فی کیمونکہ مولوی صاحبال یا منہ بیب کا کہ بیٹ کے میا تھا ہے ۔ لہٰذا موصوف نے اپنے نبی کو یہاں سے الحاکم انجا مسل میں پر بھیا یا اور ذرا لاگ لیب کے ساتھ اپنے نبی کا تعا رف کیوں کروایا ؛

منصب بھی کسی فیدر فابل احرام ہے ، لہٰذا موصوف نے اپنے نبی کو یہاں سے الحاکم انجا میں ہے ساتھ اپنے نبی کا تعا رف کیوں کروایا ؛

منصب بھی اپر بھیا یا اور ذرا لاگ لیب کے ساتھ اپنے نبی کا تعا رف کیوں کر مرسی غیر اپنی اُس

له محداسلميل دم وي مولوى : تقوية الايمان ، ص ٥ مل ايضاً : ص ١١٥ سلم الفياً : ص ١١٥ سلم الفياً : ص ١١٥ سلم الفياً : ص ١١٥

موصوف نے سمجھا دیا کہ ہارے نبی کا احرام محض اسی طرح کا ہے جیسے گاؤں کے وره دوں اور زمینداروں کا ہونا ہے۔ گویا وہوی صاحب کے نبی اپنی اُمت کے پود حری صاب تے۔ اس کُرسی پر بھا کر بھی موصوف کو بھیتا ناپٹر اکہ منزعی صینیت بذہبی کیکن نبی صاحب رنادی لیاظ سے تواب بھی معظم رہ گئے۔ ہمت کرکے اپنے نبی کوبیاں سے بھی اٹھا کر بھیٹی کُرسی بر بطاديا أوريون أن كا تعارف كروانا شروع كيا :

انسان آبس میں سب بھائی ہیں ، جوبڑا بزرگ ہووہ بڑا بھائی ہے سواس كى برے بھائى كىستى عظىم كھے " ك «جننے اللہ کے مقرب بندے ہیں ، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور

ہارے بھائی۔ کے

موصوف کو انبیائے کرام کی بڑائی سے توخاص جڑتھی۔ پہلی عبارت میں جو ل کراپنے نبی کو براہاتی،ساری اُست کا بڑا بھاتی اور بڑے بھائی کی ست عظیم کے لائق کر بیٹھے تھے تکین فررا منجل گئے اور اگلی عبارت میں بتادیا کہ بڑے چھوٹے کی بحث میں بڑنے کی عرورت منیں بس انایادر کھوکہ ہمارے برنبی صاحب ہمارے بھائی ہیں۔ مفوری دبر لعداس برجعی تلملا اُ کھے وكرموه ونبى كيمشهورومعروف خاندان كه ايك فردت ركسي كوابن برابر محجين برذرا مسكل بات تقى- لنذا فوراً اپنے نبي صاحب كو بهاں سے بھى اٹھا يا اور ساتوب كرسى پر بھاكر أن كم منصب ومرتب كالحاظ ركف كي يُون تلفين كرنى شروع كردى:

مسكسى يزرگ كى شان مېں زبان سنجهال كر بولو اور چو بشركى سى تعريف ہو، سو ہى

کرو ، سواس میں بھی اختصار ہی کرو۔ " کے

لِنَى البِينِ نِهِي كَامْقَامِ مُطلقَ لِبْتَرَجِيسًا بِتَايًا ، هِ أَيْرَا نَقُونِيرًا حَبَنَى تَعْرَفِ كَامْسَقَقَ عَلَّهُ مِنَا ﴾ بر اُتنی کا حقدار بڑا با جایک عام انسان سے بھی کم ہو۔ اِتنے پر بھی دہلوی صاحب کے دل کو لكين فرو بوتا سهد للذاابية له مراسليل دبلوى ، مونوى : تقوية الإيمان ، ص ١١١ كم اليضاً : ص ١١١

ك الفاً: ص ١١٥

نى كوا مطوي رسى يربيط كرفون اعلان كياكيا: " إس بات میں اولیاء اور انبیاء ، جن اور شیطان میں ، سجوت اور یری مر کھوزی نیں ا "خواه برعقبده انبياء اور اولياء سے رکھے ،خواه براور شهيد سے ، خواه المام اورام زاوے سے ، خواہ مجبوت اور بری سے " کے "كسى انبياء واولياء كى ، پېرشهيد كى ، مُجُوت پړى كى بير شان نهيں ؛ ت پُوجِهُ فِي كُدا نبياء واولياس كي ،ا ما موں شهيدوں كي ، مُجُوت يرى كي ، إس تسم كى تعظيم كرك .... سوان سب باتون سے شرك تابت بوتا ہے يا ك « جو کو بی کسی نبی اور ولی کو یا جن اور فرشته کو با امام اور امام زاده کو یا پر اورشهيدكويا نخومي اورر"الكوبا جفاركوبافال ديكهن والعيكو يابهن الشي کو یا محبوت اور پری کوایساجانے اور اس کے حق میں بیعقیدہ رکھے، سو ومشرك بوجاتا ب اوراس ايت ( و ) سيمنكر " ف "جولوگ پہلے اور محصلے ، ادی اورجن بھی سب مل رجراتیل اور سیفمر بنی سے ہو جائیں تو اِس ماک انملک کی سلطنت میں اُن کے سبب کچھرونی نہ بڑھ جائے گی اور بوسب لوگ مل کرشیطان اور دخال ہی سے ہوجا تیں تواس کی رونی گھٹنے کی نہیں اِ کے موصوف نے اعلان فواد باکرہا رے نبی صاحب علم واختیا رہیں جی ، مجوت ادر برا جیسے ہیں تعظم و توز کے لحاظ سے الحنیں جن و مجوت وری کے زمرے میں ہی د کھاجا

بیتے یں بیم رویر زکوئی مضا لُفنہ نہیں ۔ اِن کے وجود سے خداکی بادشا ہت میں کوئی رو نق نہیں ہے۔ لیکن الے محد اسلسل دہوی ، مونوی : تقویت الایمان ، ص سس کے ایضاً ، ص ۳۲

کے ایضاً: ص ۲۹،۳۸ کے ایضاً: ص ۲۸

الله ايضاً: ص ٢٦

ف انطأ : سهم

مرصون کی تسلی اِسس پرجھی سرمہُوئی۔ اپنے نبی صاحب کو بہاں سے اٹھا کہ نویں کرسی پر بھایا جا تا آ اور اُن کا ایسا مرتبہ بتایا جا تا ہے جس سے کم رُتبے کی کوئی چیز کا ٹمان میں نہیں مل سکتی۔ شلاً ؛ \*سب انبیاء اور اولیاء اُس سے رُوبروایک ورد ناچیز سے جھی کم تر ہیں '؛ لے "ادریہ لیقین جان لبنا چا ہیے کہ ہرمخلوق بڑا ہویا چھوٹا وُہ اللہ کی شان سے آ گے چارسے بھی ذیبل ہے '' کے

یہے دہوی صاحب کے نبی کی آخری شان ، امتیازی مقام کداگر اُسے ایک ذرہ ناچز كے ساتھ موصوت باركا و خدا دندى ميں بيش كرتے ميں ، تو اُن كامجبوٹا خدا ، اُن كے البيلے نبي كأكس ذرة ناچ زسے بھى كم ترشاركرنا ہے اور دوسرى و فعرجب ور اپنے نبى كوسارى مخلوق ست بارگاو خداوندی میں مقابلے کے لیے حاضر کرتے ہیں ، تو زمرہ مخلوق سے الگ بوی ما كادريافت كرده كوئى جارى بى بند، ئورى حافز بوجاتا جدفداس موصوف مقابلروات بين مولوی محدا مسلمعیل دہلوی اس مفاسلے کا نتیجہ خود گوں سنانے میں کرخدا کے مقابلے میں چمار اتنا ذیل نیں ہے جس قدرساری مخلوق اور موصوف کاخیالی نبی ذیبل ہے ۔ ( نعوذ بالشرمنها) يرضا مولوي محدا مليل د طوي ( المتوفي ١٢٨٧ه/ ١٧٨١) اوراك كے جله تلبعين و عقدین کا نبی لیکن ہارے نبی وہ ہیں جومرف ہار ہی تنہیں مکمر ساری کا منات حتی کر سالے موں کے نبی اُور جملہ رسولوں کے سردار و سرور ہیں۔ رو بوں جہا نوں میں حب کو جو نعمت، رحمت، عظمت ، فضیلت ملی یا ملے گی وُہ اُنہی کے صدقے ، اُنہی کے یا مفوں ملی اور ملے گی کبول کر باری تعالی شانهٔ نه از نبین رحمهٔ للعلمین اور اینی نیمتون کا تقسیم کرنے والا تبایا سے۔ اُنہیں اپنا خلیفہ اعظم و ناتب اکبر بنایا اور ساری کائنات کو اُ سی محبوب کی خاطر وجود کا لباس مینایا ہے ہارے خانق و مالک نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیارے نبی کو کوئین کا آقا و مولی، ملجا و ما دی اور دو نوں جہا نوں کا تا حدار بنا کر، متاع کُل وحاکم کُل ومامک کُل اور مازون و مختار و

له ندانسلیل د باوی ، مولوی ؛ تقویة الایمان ، ص ۱۰۴۰ ک ایفناً ؛ ص ۱۲

مجازبنا دباب لعنی م

خانتِ گل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جماں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں

ہمارا نبی ، ہمارا اورساری کا ثنات کا دوجگ میں مہاراہے رہمارانبی و مہتے ہم جسے تما مراہ اللہ کی اَنَا لَہَ کہ کراُس روز شفاعت فریاتے گار حب جلالِ خداوندی کو دیکھ کرجمدا نبیار کرا افضی نفسی نفسی نفسی ہے ارب ہوں گے۔ ہمارے نبی نے شفاع تی لاکھ لیا اُلکت بڑکا جا ل بخش وروں پر افضی نفسی ہمار و اور سیاہ کا روں کے مردہ جسموں میں جا ن ڈالی کہوئی ہمیں۔ مردہ جسموں میں جا ن ڈالی کہوئی ہمیں۔ او لی شافع ، او ل مشفع ، ساتی کونز وسنیم اور صاحب مفام محبود ہے۔ بروز حشراو لین وائوی سے ان کا کمنے کی سے برائل ما شافع ، او ل مشفع ، ساتی کونز وسنیم اور صاحب مفام محبود ہے۔ بروز حشرا او لین وائوی سے ان کا کمنے کئی سے ان کا کمنے کئی سے ان کا کمنے کئی اللہ واکہ وسلم کے مبارک ہائول کریں گئی ہوگی ، اسس روز لواء الحد ہمارے بیارے نبی صلی الشرنوا لی علیہ واکہ وسلم کے مبارک ہائول میں ہوگا ، زمین نب کرنا نب کی طرح ہوگئی ہوگی ، اسس روز لواء الحد ہمارے بیارے نبی صلی الشرنوا کی علیہ واکہ و سے سے وائوں میں سازی نہ کی ہوگی ، اسس روز لوات ہوگی سابہ مز بہوگا ۔ جس کو بناہ ملی اسی حقیظ ہے کے بیول سے گئی ہوگی ، اس کے جس ساری زندگی کے اعمال کا کو بات جو ان کی آواز کو اونچا کر دے اس کے جس ساری زندگی کے اعمال خالع کی بات جو ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اس کے جس ساری زندگی کے اعمال خالئ کی بات جو ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کر دے اُس کے جس ساری زندگی کے اعمال خالئ کی بات جو ان کی آواز سے آئی کی کے اعمال خالئ کی بات جو ان کی آواز سے آئی کو کو کے اعمال خالئ کی بات جو ان کی آواز سے آئی کو کر اُن کی کے اعمال خالئ کو کور سے بھی ساری زندگی کے اعمال خالئ کو کو کہ ہو جاتے ہیں۔

ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ماننے والامسلمان ہی تہیں۔ ایمان این منہیں۔ ایمان این منہیں ماننے ، استحدی ماننے ، استحدی مان میں منہیں۔ ایمان این منہ نبی کا نام ہے ۔ اِن کی محبت جان ایمان ، اِن کا ذکر راحت جان ، اِن کی فیرا نبرواری خبشش کا سامان ، اِن کی پیاری سپیاری اواؤ ک کو اپنالانخی عمل اور صابطہ حیات بنانے والے پکا مسلمان ، و نیا و آخرت بین کا میاب و کا مران ۔ ہما رانبی دست قدرت کے کما ل کا شاہ ہمارہ ہے۔ اِن جیسا ٹر آج بھک کو ٹی مجوائے منہ اُن و ہوسکتا ہے۔ سب کے کما لات اِنس جان جہان میں موجو و ہیں لیکن اِن کے مخصوص کمالاً من کو بھی نہیں ملے۔ ہما رانبی ساری کا ثنات میں سب سے معرقز و مکرم ہے۔ اِنتجیس بارتی اُن ماکن و ماکان و

وخيردكايا اوربنايا ب- لوح وقلم كعلوم بهارك أقاكم معلومات كالبك حصر أوراسي بحرى

مولوی محداسلمیل دبلوی (المتوفی ۲۷ ۱۱ه/۱۱ مرام) نے علام ابن تمییر حرّانی المقرم میلین (المتوفی ۲۱ مرام) اور محد بن عبدالو باب نجدی (المتوفی ۲۰ مراه) اور محد بن عبدالو باب نجدی (المتوفی ۲۰ مراه) می سیمسلما نون کی تکفیر کی کرسالری امت محدید کو مشرک دکافر بتا نے بل ورد و برابر هم محمد سیمسلمان کی دنیا نی این ورد و برابر هم محمد سیمسلمان کی میشرک مخدر سازی بنیا دیون رکھی تھی :

منناچاہیے کہ شرک دوگوں میں بہت بھیل رہا ہے اور اصل توحید نایا ب سکن اکٹروگ شرک و توحید کے معنی نہیں مجھے - ایمان کا دعولی رکھتے ہیں ، حالا مکہ شرک میں اگر فقار ہیں ۔ ' کے

موصوف نے چنکرایمان کا دعوی رکھنے والوں کومشرک بنانا تھا ، اسی لیےعوام کے ذہنوں کو تیار کرنے کی خاطر پہنے گوفر چھوڑ دیا کہ "شرک لوگوں میں بہت جبیل رہاہے اور اصل توصید نایاب؛ اب ایسنے شرکیا سے کی فہرست یکوں شروع کرتے ہیں ،

"اکٹرنوگ پیروں کو ، سیخبوں کو ، اما موں کو ، شہیدوں کو ، فرمشتوں کو ، پریوں
کومشکل کے وقت پیکارتے ہیں۔ اُن سے مرادیں مانگتے ہیں ، اُن کی نتین ماہیں۔
عاجت برا نے کے لیے اُن کی ندر ونیاز کرتے ہیں۔ بلا کے ٹالنے کے لیے لینے
بیٹوں کو اُن کی طون نسبت کرتے ہیں۔ کوئی اینے بیٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے،
کوئی علی بخش کوئی صیب نیخش کوئی سی کے نام کی ہوئی رکھتا ہے ، کوئی کسی کے نام کی برھی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کی پوٹی رکھتا ہے ، کوئی کسی کے نام کی برطی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کی برطی بہنا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کے پوٹے سینا تا ہے ، کوئی کسی کے نام کی برطی والدیا ہے۔ کوئی کسی کے نام کے کوئر سے بہا تا ہے ، کوئی کسی کے دقت

دُوائی دیتاہے ، کوئی اپنی ہا توں میں کسی کے نام کی قسم کھا تاہے یفوض جو کھے مہندو
اہنے بتوں سے کرتے ہیں ، وہ سب کھیے برجھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے
اماموں اور شہید وں سے ، فرست وں اور بریوں سے کرگزرتے ہیں اور دعولی
مسلمانی کا بجے جاتے ہیں یسبحان اللہ ایر مُنزاورید دعولی " له
موصوف کے بیر نز کیات یا در کھیے اب دُوسری فہرست ملاحظہ ہو :
موسوف کے بیر نز کیات یا در کھیے اب دُوسری فہرست ملاحظہ ہو :
مندوں کے وقد انشان بندگی کے مطہرائے ہیں ، وہ چیزی اُورکسی کے واسط
بندوں کے وقد انشان بندگی کے مطہرائے ہیں ، وہ چیزی اُورکسی کے واسط
کرنی ۔ جیسے ہو کہ کنا، اُس کے نام کاجا نورکرنا، اُسسی کی منت ماننی ، مشکل
کرنی ۔ جیسے ہو کہ کنا، اُس کے نام کاجا نورکرنا، اُسسی کی منت ماننی ، مشکل
کرنی ۔ جیسے ہو کہ کنارنا، ہر حکم محافرہ ناظ سمجھنا اور قدرت تصوف کی ثنا بت کرنی ، سو
بان بانوں سے شرک تا بن ہوجا تا ہے ۔ گو کہ بھرالنہ سے چیوٹا ہی ہمجھا اور اُسی کا بندہ اُن کے

اب مولوی محداسمعیل وہلوی ( المتوفی ۲۸۷۱ ه/ ۱۳۸۱) کے ختر کیات کی تعیسری فہرست ملاحظ ہو:

"جوكونى كسى كانام أعظة بيطية بباكرة ، دُورنزديك سے بكاداكرے ، بلا كے مقابلے بين أسسى وُلا فى وے اور دُّمن بِراً سكانام لئے كربة كرے ، اُس كے نام كاختم بيسے يا شغل كرے يا أس كى صورت كاخبال با ندھ اور يُوں سجھے كم حب مين اُس كا نام بيتا ہوں ، زبان سے يا ول سے ، يا اُس كى صورت كا ، يا اُس كى حورت كا ، كوئى بات جيئي نهيں رہ سكتى اور جو مجھ براحوال گزرتے بين جيسے بيارى اور تعذرت يا سے ميرى كمشا لئت اور تبينى ، مرنا اور جبنا ، غم اور خوشى ، سبكى ہروقت اُسے خربے ۔

له محداسلميل والوى، مولوى : تقوية الايمان ، ص ٢٩ كه ايضاً : ص ٣٣ جبات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لینا ہے اور جوخیال و دہم مبرے دل میں گرز تاہے ، وہ سب سے واقعت ہے۔ سو اِن باتوں سے مشرک ہوجاتا ہے ؟ ک

موسون سے بتاتے ہوئے مشرکوں میں مندرجہ ذیل امور سے قانلوں کا بھی شماد کرلیا جائے: \* جو کو تی کسی اور کو ایسا منصرف ثابت کرے ، اُس سے مرادما نگے ، اِس توقع پر ندر نیاز کرے ، اُسس کی منتیں مانے ، مصیبت کے وقت اُس کو پکارے ، سو مشرک ہوجا تا ہے '' کے

مومون کے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست تو کا فی طویل ہے۔ للنزااسی فہرست میں مزید اضاف یُں بھی کیا ہے :

ایستے کا اقتصار کے بیاد اللہ نے اپنے لیے فاص کے بین کہ اُن کو عبادت کتے ہیں۔
جیسے سجدہ اور دکوع اور ہاتے با ندھ کر کھڑے ہونا، اُس کے نام پر مال خرج کرنا ،
اُس کے نام کا روزہ رکھنا ، اُس کے گھر کی طرف دُور دُورسے قصد کر کے سعز کرنااور البینی صورت بنا کر سینا کہ ہر کوئی جان لیے یہ لوگ اُس کے گھر کی ذیارت کو جانے ہیں اور رستے ہیں اُس مالک کا نام پکارنا ، نامعقول باتیں کرنے سے اور شکارسے بچنا اور اُسی فیدسے جاکر طواف کرنا ، اُسکے گھر کی طرف سعورہ کرنا ،
اُس کی طرف جا نور لے جانے ، وہا ن منیتی ما نئی ، اُس برغلاف و الذا ، اُس کی طرف جا نے مور دُوعا مائلی ، التجاکر نی اور وہیں و دنیا کی مرادیں مائلی ، التجاکر نی اور وہیں و دنیا کی مرادیں مائلی ، التجاکر نی اور وہیں قرمنی کی اُس کا طوف کو برسے دینا ، اُس کی دیوارسے اپنا منہ اور چھاتی ملنی ، اُس کا مجاور بن کوا س کی ملاف کی کو کر دوشنی کرنی ، اُس کا مجاور بن کوا س کی مرادیں علاف کی کو کر دوشنی کرنی ، اُس کا مجاور بن کوا س کی خورست میں مشخول رہنا ، جیسے جااڑو و دینی ، روشنی کرنی ، وُس کیجھانا ، یانی خورست میں مشخول رہنا ، جیسے جااڑو و دینی ، روشنی کرنی ، وُس کی فان ، یانی

له محراسلیل د بلوی ، مولوی : تقویتر الایمان ، ص ۵ س ، ۲ س له ایفاً ؛ ص ۷ س

پلانا، وصنوعسل کا بوگوں کے لیے سامان درست کرنا ، اُس کے کنوئیں کے مانی کوتبرکسمجھ کرمینا ، بدن پر یا نی ڈا انا ،آلیس میں بانٹنا ، غاتبوں کے واسط لیجانہ رخصت ہوتے وفت اُلٹے یاؤں جلنا، اُس کے گرد وبیش کے حبکل کا دب کرنا، لینی ویاں تیکا رند کرنا ، ورخت نه کاشنا ، گھاس ندا کھاڑنا ، مولیثی نرٹیکانا ، پیر سب کام اللہ نے اپنی عبارت کے لیے اپنے بندوں کو بتاتے ہیں۔ بحرجوكوتى كسى بريغيركو، يامجوت يرىكو، ياكسى كى يجي يا جوثى قبركو، یاکسی کے تھا ن کو ، باکسی کے چلے کو ، باکسی کے مکان کو ، یاکسی کے تبرک یانشان یا تا بوت کو، سیره کرے ، یا رکوع کرے یا اُس کے نام کا روزہ رکھ یا ہاتھ با نده كر كوا ہو، يا جا نوري صاتے، يا ايسے مكان ميں دُور دُور سے فصد كركے جاومے ، یاویاں روشنی کرے ، علاف و الے ، چاور جڑھائے ، اُن کے نام کی چے ای کرے، اُن کی قبر کو بوسر دے، مور عیل جلے، اُس پر شامیا نہ کھڑا کھے یو کھائے کو بسدد سے ، ہاتھ باندھ کرالتجا کرتے ، مراد مانکے، مجا ور بن کر مجھ کے رخصت ہوتے دقت اُ لٹے پاؤں چلے ، وہاں کے گر دوسیش کے حنبگل کا ادب كرے اوراسى قسم كى بائيں كرے ،سواس يرشرك نابت ہوتا ہے "ك دہوی صاحب کے شرکیات کا دریا اپنی گوری طغیا نبوں پر تھا، للذا تھناکهاں ؟ وہا بیت کی كَنْكَا مِين جَناكِها ل ؟ قارتين المجي نه أكنائين رمسلما نول كومشرك بنا في وادى صاحب بوفرست تياري اسسى بريجى شاملى ب

"جوکو ٹی کہ انبیار وادبیار کی اموں شہیدوں کی ، بجوت بری کی استعم کی مخطیم کے استعم کی مخطیم کے دفت اُن کو مخطیم کرے، جیسے آڑے کا م براُن کی نذرمانے، مشکل کے دفت اُن کو پکارے، بسم اللہ کی جگہ اُن کا نام لے ، جب اولا دہواُن کی نذرنیا ذکرے، اپنی اولا دکا نام عبدالنبی، امام مخبش، بریخبش رکھے۔ کھیت اور باغ میں اُنکا اپنی اولا دکا نام عبدالنبی، امام مخبش، بریخبش رکھے۔ کھیت اور باغ میں اُنکا

المحداسليل دبوي ، مولوي : تقوية الايمان ، ص ٢ س ، ٢ س

من كائي - ج كلبتى بالرى سے آئے يہلے اُن كى نياز كرے جب اپنے كام ميں لئے، دھن اور ریور میں سے اُن کے نام کے جا فری مرائے ، محراُن جانورو كادبكرك، ياني دانيرسيد الحكي ، كوري تقرس زمارك ، كماني بن يمنى مير رسموں كى سنديكو ك مفلان وكوں كوچا سيے فلا ناكھا نا فركھائيں، فلا اکوانه بینیں ، حضرت بی بی کی حملک مرونه کھائیں ، لونڈی نہ کھائے ،حب عورت نے دوسر اخصم کیا ہو وہ ندکھائے ، شاہ عبدالحق کا توستہ حقہ سینے وال ر کھاتے، برائی اور جلائی جو دنیا میں بیش آتی ہے اُس کوان کی طرف نسبت كرك فلانا أن كى يوكار مين أكر ديوانه بوكيا، فلا ف كوا بخون في راندا نو مناج بوليا، فلان كونوازا توامس كوفت وانبال بل ليا، قعط فلانے سار محسبب سے بڑا، فلا نا کام جوفلانے دن نثروع کیا تھا یا فلا فی ساعت میں سويرانه برُوا ، يا يُول كبيل كرالله ورسول جامع كانويس أوّ ل كا ، يا بيرجا بكا تربیات ہوجائے گی، یا اُس کے تنگیں بولنے میں یامعبود، واٹا، بے پروا' خلاونرخدائيكان، ماك المك، شهنشاه بول، ياجب ماجت قسم كهاف کیڑے تربینیری، یا علی کی میاام کی ایر کی ایکی قبروں کی قسم کھائے۔ سو ال سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے وہ ک

ارزراسجر بمعظیمی کے بارہے میں آنجناب کی تحقیق انیق ملاحظہ فرما لی جائے ۔ جنا نجیہ گھناہی :

اس آیت (الم به است معلوم ہوا کہ ہمارے دبن میں کوں ہی فرما یا ہے : سجدہ کرنا تی خات ہی کا ہے۔ سورہ کرنا تی خات ہی کا ہے سوکسی مخلوق کو مذکیا جائے کہ مخلوق ہونے میں چاند اور سول میں اور ولی برابر ہیں۔ ہوکوئی بربات کے کہ اگے دینوں میں کسی کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے ، جیسے فرستوں نے حضرت آدم کو کیا اور حفرت

لا مراسمديل والدي، مولوي : تقويز الايمان ، ص ٨س ، ٥ س

ليقوب في حض يوسف كو ، توسم عنى أكركسى بزرگ كوكرليس توكيم مضالكتر منس سویہ بات غلط ہے۔ آوم کے وقت کے لوگ اپنی مہنوں سے نکاح کر لیتے تھے چاہیے برلوگ السبی السبی جنبی لانے والے اپنی نہنوں سے نکاح کرلیں۔ اس بات يهي ہے كه بذيكوالله كاعكم ما نناجا ہيے جب أس نے جو عكم فرما يا أسركم جان و دل سے قبول کرمینا چاہیے اور حجت یذنکا لے کہ اگلے لوگوں پر توبیح کم پر تفاء ہم رکون ہوا ۽ السي جيس لانے سے دوي كافر بوجاتا ہے ؛ ك بزرگوں کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا بھی شرک ہے۔ لیجیے موصوف کی زابی ملاحظ فرماتیے ، اِس آیت ( ۲۲) سے معلوم ہوا کہ اوب سے کھٹا ہونا ، اس کو میکار نااور اس كانام جينا ، أبخيس كامول بيس سے سے كم الشصاحب في خاص اپني تعظیم کے لیے عصراتے ہی اورکسی سے بیمعاملکرنا شرک ہے! کے د ہوی صاحب اپنے اصطلاحی مشرکوں کی فہرست ببنٹی کرنے ہوئے اگے بُوں وضاحت فرما ہی " إس قسم كے كام كسى أور كى تعظيم كے ليے نہ كيا جا بتيں -كسى كى قبريا چلتے برایاکسی کے تھان پر دور دور سے قصد کرنا ، سفری رنے و تعلیف الحام ، میلے کھیلے ہوکر وہاں سنینا ، وہاں جا کرجا نور سے اے ، منتبی ٹوری کرنی مسی کی قبر یا مکان کاطواف کرنا ، اس کے گردومیش کے جنگل کا ادب کرنا لیعنی وہاں نشکار نیکرنا ، ورخت نرکائنا ، کھاس ندا کھاڑنا اور اسی قسم کے کام كرف أوراً ن سے كي وين و دنيا كے فائدہ كى توقع دكھنا - بيرسب مثرك ك بانیں ہیں ، ان سے بخاجا سے اسے اِسی اللهٔ خرکیات و ما بیدی اخری عبارت میش خدمت ہے۔ اِس کے مترکیات عجیب ہے

عجیب ترمیں: لے محد اسلمبیل داوی، مونوی: تعقیة الابمان، صدر علیہ العامان، صدر علیہ العامان، صدر علیہ العامان، صدر علیہ العامان، صدر علیہ العامان العام

ع مرا بن در اول م سے ایضاً : ص ۸۰ رسی ہیت ( ہے) سے معلوم ہوا کہ جا نورکسی مخلوق کے نام کا نہ سے ہوائیہ اور وہ ہوا کہ جا نورکسی مخلوق کے نام کا نہ سے ہوائی ہوا کہ جا نورکے وہ جا نور حرام اور ناباک ۔ اِس آیت میں کچھ اِس بات کا خرکو رہنمیں کہ اُس جا نورکے وہ کے کرنے کے وقت کسی مخلوق کا نام لیجے جب حرام ہو۔ بکہ اتنی ہی بات کا ذکر ہے ، مووہ حوام ہو جا تا ہے ، میرکوئی جا نورہو ، مرغی یا پر بر اشیخ سد و کا ہے ، مووہ حوام ہو جا تا ہے ، میرکوئی جا نورہو ، مرغی یا اور نے ہی کا یا بیا ہی کا یا وادے کا ، ہوجاتا کی اور نے کا یا جا دے کا ، ہوجاتا کی لے کا یا چی کا ، واسب حوام ہے اور ناپاک ، اور کرنے والے بریز شرک تا بت ہوجاتا کی لے مناسب نظرا آتا ہے کہ مولوی محمد اسلمیل وہو تی کر المتوفی ۲ ہم ۱۷ ھر / ۱۳۸ کی جن جن کا مول کے کرنے والوں کو مشرک بتایا اُن کی خرکورہ عبارات کی دوشنی میں ایک فہرست بیش کر دی جائے جو اس طرح بنتی ہے :

ا جب نے مشکل کے وقت کسی نبی یا ولی کو پیکارا تومشرک

أن كى منتي ماني تومشرك

۳ ان کی ندرونیازدی تومشرک

بلاطنے کے لیے اپنے کسی بیٹے کو اُن کی طرف منسوب کیا تومشرک۔

الينكسي بيط كا نام عبدالنبي ، على بيش ، صيبن بيش ، بيريش ، مدار تبش باغلام كيلدين وفيره ركها تومشرك .

٢ - كسى بزرگ كے نام كے فريبوں كوكيڑ بيناتے ، كھانا كھلايا قومشرك -

- كسى بزرگ ك نام كاجا ور ذبح كيا تومشرك.

- کسی بزرگ کے نام کی سم کائی تومشرک ۔

- كسى كوسجدة معظيمي كيا تومشرك.

ا - كسى كوالله كابندة تمجير لبطائة اللي عا عزو نا ظرمجا تومشرك

له جراسليل دراوي ، موادي : تقوية الإيان ، ص ١٨

| _ كسى بزرگ كوفدا فى عطاسے تعرف كى قدرت مانى تب بھى مشرك .                                                               | -11   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المعقة بليضة وقت كسى بزرك كانام لياجيه كلمريا درودكا وروكر ارس ورزل                                                     | - 11  |
| _ دورسے کسی بزرگ کو پیکا را تومشرک .                                                                                    | - 1 - |
| نزدیک سے کسی بزرگ کو پکارا تب جی مشرک -                                                                                 | - 1 ~ |
| _مصیت کے وقت کسی بزرگ کی دیا تی دی تومشرک -                                                                             | -10   |
| _ كسي بزرگ كانام ليكروشمن پر بقركيا جيست عوماً مجاجرين سياعيلي كه كره اي                                                | - 14  |
| وْمشرک -                                                                                                                |       |
| _ کسی بزدگ کے نام کاختم بڑھا، جیساکہ تمام سلاسل میں صدیا سال سے رہے۔                                                    | - 14  |
| تومشرک.                                                                                                                 |       |
| بنے بیر یاکسی بزرگ کاشغل کیا ، حبیسا کدامام ربا فی حضرت مجدوالعت ثانی<br>بر                                             | - 1 ^ |
| قدس سرؤ نے خاص طور رابعلیم دی ہے ، نومشرک ۔<br>راب ایس سرائی ایس ہے ، نومشرک ۔                                          |       |
| _ کسی بزرگ کی صورت کاخیال کیا تومشرک .<br>سرگار از این از این از این از این         | - 19  |
| _ کسی بزرگ کواپنے حالات سے خبر دار مانا ، جیسے کر مولوی رسٹیدا حمد گئے۔<br>رون فر                                       | - r.  |
| د المتوفی ۱۳۷۳ه/ ه ۱۹۰۸) نے بیروں کی شان بتائی ہے، تومشرک -<br>ہے وکسی بزرگ کے سامنے ہاتھ با ندھ کر کھڑا ہوا، وہ مشرک - | •     |
| ہے جسی بررک کے سامعے ہا بھرہا مدھ ترکو ہا ، وہ مشرک ۔<br>۔ جس نے کسی بزرگ کے نام پر مال خرچ کیا ، وُہ مشرک ۔            | - +1  |
| _ بی ہے کی بروی ہے ہا کہ کا اور میں ایا ، وہ میری ہے۔<br>_ بوکسی بزرگ کے گھر کی طرف میفر کر کے لیا ، قومشرک -           | - ++  |
| بو می بردل محدوی رف سروح می دو سرف این این این این می درگ کی طرف جاتے ہوئے نامعقول باتیں کرنے ہوئے اور میا              | — rr  |
| بو بى بروى بى روب بات وقت شكاركرتا مواندگيا، دە مشرك                                                                    | _ ro  |
| _ کسی بزرگ کے بیے جانور لے گیا، تومشرک ۔                                                                                | - 14  |
| ے کسی بزرگ کے مزار پرچا در ڈالی ، تومشرک ہوگیا کیونکہ چا در تو دادی صاصح                                                | _ Y4  |
| خدا کے مزار پر دالنی چاہیے تھی۔                                                                                         |       |
| _ کسی بزرگ کے اتنانے برجا کر خداسے دعا مائگی تومشرک-                                                                    | - 90  |

. کسی سے مزار پرجا کراللہ تعالیٰ سے دین ودنیا کی مرادیں مانگیں تومشرک يمسى بزرگ كي شاف كي كسى ديوارس إبنا منه سكايا با جياتي كلي تومشرك. . کسی بزرگ کے مزار کاغلاف یکر کر ضداسے وعامانگی تومشرک. - کسی مزار پر روشنی کی، تومشرک -44 جب نے کسی مزار کے پاس فرکش بچیایا نومشرک۔ 44 جب نے مزار کا مجاور بن کرکسی کویا نی پلایا تومشرک M W جن نے مزاریر آنے جانے والوں کی خاطر وطنو وغسل سے یانی کا خیال رکھا، 40 جس نے مزار کا خدمت کاربن کرویاں جھاڑو دی ، وہ مشرک ۔ حِس نے کسی بزرگ کے کنوئٹی سے یا نی کو رکت والاسمجیا تومنٹرک۔ ۲۸ - وه یا نی برن پر دالانومشرک -۲۹ - أسة أليس مين بانثا تومفرك ۴۰ اسفاتبوں کے واسطے لے کیا تومشرک ام - کسی بزرگ یا مزارسے لوٹنے وفنت اگرا س کی طرف میٹھے مذکی تومشرک -٢٧ - كسى بزرگ كردويش كے جنگل كا دب كيا تومشرك جبياكدا زروئے احاديث ملان برنملیبراوراس کے گردوسٹن کورم استے اوران مقامات کا ادب کرتے ہیں، ایسا ادب کے والے موصوف کے زویک سید مشرک ۔
وال شکار نہ کیا تو مشرک ۔ وہاں کے درخت مذکا ٹے تومشرک۔ وال کی گھاکس ذاکھالی تومشرک ۔ 40 وہاں مولشی نہ چگاتے تومشرک ۔ - کسی بزرگ کی قرکوبوسه دیا تومشرک ـ 56 مورهیل جبلا تومشرک، کونکر برکام بھی موصوف کے خدانے اپنے لیے خاص کیا ا المات كم أسى يرمور هيل جلاجات. 49 سے کسی بزرگ کے مزار پر شامیا ند کھ اکر دیا کہ اسف والوں کو دھوپ کی تکلیف ند ہو

| تومشرک ، کیونکہ بیکام بھی موصوف کے خدانے لینے ساتھ خاص کیا ہواہے۔<br>- حس نے اپنے کھیت یا باغ میں کسی بزرگ کا ازراہ عقبدت وخدمت معتر رکو ہا                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| _ حسن نے اپنے کھیت یا باغ میں کسی بزرگ کا ازراہ عقبدت وخدمت معتر رکو یا                                                                                          |          |
| وه مشرک -                                                                                                                                                        |          |
| _ كىنتى بارى مى سے جو حصر آئے اُس مىں سے پىلے كچے كسى بزرگ كى ندر كرديا، آ                                                                                       | 01       |
| مشرک -                                                                                                                                                           |          |
| ر وصن اور ربوڑ میں سے اُن سے نام کاجا نور عظیرا دیا ، تومنشرک ۔<br>- رحان اور ربوڑ میں سے اُن سے نام کاجا نور عظیرا دیا ، تومنشرک ۔                              | - 04     |
| السيه جا نور کا کوئی ادب لحاظ کيا ، تومشرک .                                                                                                                     | - 04     |
| _اُس عا نورکو یا نی پینے سے مزرد کا ، تومشرک -<br>رو رو سر بر سر سر از اور کا ، تومشرک -                                                                         | - 00     |
| _اگرامُس جا نورگونکوشی یا میتھرسے نہ ما را تو مشرک -                                                                                                             | 00       |
| ۔ کھانے پینے ہیں رسم ور واج کی سند کمیٹری، تومشرک ۔<br>۔ اگر کھانے یا پہننے ریکسی قسم کی مصلحتاً بھی یا بندی عائذ کی ، نومشرک .                                  | - 04     |
| ۔ اگر ہی جی صحف کا کھانا ، شاہ ولی اللہ وشاہ عبدالعزیز اور اُن کے سارے                                                                                           | - 54     |
| ار بی بی عاملی و طابا به معان و جا المعروف المبدر طرید الدون می المادیا می المورد المورد المورد المورد المورد ا<br>خانواد سے می طرح مردوں کو نہ کھلایا متومشرک ۔ | - 0^     |
| _ بهی کھانااگر دُوسرا خاوند کرنے والی عورت کو مذکھلایا تومشرک -                                                                                                  | 09       |
| _شاه عبدالحق كا توسن را گرحقه پینے والے كو نه كھلایا ، تومشرك -                                                                                                  | _ 4.     |
| _الركسى نے يركها كرية أومى فلال بزرگ كى كشاخى كرنے كى وجرسے ديوان بوا                                                                                            | - 41     |
| توابسا كينه والامشرك .                                                                                                                                           |          |
| _ الرئسي كي مختاجي كاسبب أس كابزركون كي بارگاه ميس كشتاخ هونا بنايا، تومشك                                                                                       | - 41     |
| _ اگر کے کہ فلان شخص کو کسی ولی یا نبی نے نوازاتھا ، توابیسا کھنے والامشرك -                                                                                     | <u> </u> |
| _ کسی ساعت کونیس ما نا، تومشرک -                                                                                                                                 | — 4r     |
| الركهاكم المنهورسول چاجها تومين آؤن كا، يا فلان كام رسكون كا، تواليا                                                                                             | - 40     |
| كيفه والانتجى مشرك .                                                                                                                                             |          |
| _اگرخدا کے سواکسی کو دا آما کہا ، تومنٹیک ۔                                                                                                                      | 44       |

الرفداك سواكسي كوب يرواكه دبا، تب بجي مترك -الركسي انسان كوشنهنشاه كهدديا ، تومنترك ـ کسی بزرگ کے نام کی قسم کھائی، تومشرک ۔ اكرسجدة تظيى وشرك نسجها لواس كفلات قرآن وحديث سدولالل بيض - うとず、とと」 الوكسى بزرگ كے سامنے بے اوبی كے اندا زمیں كھڑا نہوا، تومشرك ر الركسى بزرگ كے ياس ميلے كيلے كيروں سے بہنچا، تومشرك -الركوني كي كريكات سيد احدكير كي ، وه مشرك . کے کم بینکراشیخ سدوکا ہے ، تومشرک ۔ الدكهدد باكديدم غي ميري بيوي كي سے ، تومشرك . - كربيط كرير أونك ميرك لاك كاب، تومشرك - کمددیا کہ پر بھیرطرمبرے والدمحترم کی ہے ، تومشرک ۔ -اگرکها که بیر بیمبنس میرے داد اجان کی ہے ، تومنٹرک -- بو ومت کے لیے بوقت ذرج غیر خداکا نام لینا مراد لے، وہ مشرک جوالسے جانور كا كوشت كانا حرام اور ناياك تسليم مذكرك، وكومشرك - لاحول ولاقوة الأبالله العلى العظيم آه به ظالم للخ حقیقت جتنے سفینے غرق ہوئے اكثرايني موج مين دفيد ، طوفان تظرائي قارتین کوام! برستها مولوی محد آنمسیل دولوی ( المتو فی ۲۲۲۱ه/ ۱۲ مرا۲) کا ایک المع من الماني عن الماني المان الفرس كوسامن ركيه ، تقوية الإبمان سه مطابقت كركي سوچيد إ الرتعليمات قرآن و رطاورتھا نیفنز علمائے دین پرنظر ہے تو بنائے کیا موصوف کے اِس خانہ سا زیشرک سے النافريكاكوني ايك فرد جى نيح سكام، بات دراصل برهى كه موصوف في محد بن عبدالولا

رالمتر فی سان ارسال میسی کی طرح مسلماً نون کو کا فرومشرک تظهر اکر اپنے خارجی ہونے کاعلی برن میں بھری بیش کرنا تھا۔ مسلما نوں سے قبل و قبال کرکے اپنی ہوس ملک گیری کو تسکین دبی تھی۔

فبل و قبال مسلمین کی خاطر مسلما نون کو کا فرومشرکی تظهر انے کے لیے تفویۃ الایمان آر مسلمان کی خاطر مسلما نون کو کا فرومشرکی تظهر انے کے لیے تفویۃ الایمان آر کھی ، تاکہ برٹش گورمنٹ کے حکم کے مطابق بنجاب سے سکتھوں اور سرحد کے مسلما نون کو کو کو میں کا برٹش گورمنٹ کی حکم میں معدد کے مسلما نون کے خون سے بھولی کھیل کرا آل میں کے سہمارے نوارجی حکومت فائم کی تھی ، متحدہ مہندوستان میں بھی اُسی طرح انگریزوں کے سہمارے نوارجی حکومت فائم کرنے کا شوق دا منگیر بھوا برسکھوں سے لوٹنے کی خاطر پنجاب میں سہمارے نوانین وروّساکا تعاون ضروری تھا۔ جب بین حفرات اپنی جمعیت سمیت نواج بناد میں مینچہ تو جی خوانین وروّساکا تعاون ضروری تھا۔ جب بین حفرات اپنی جمعیت سمیت نواج بناد میں مین خوانین وروّساکا تعاون فراوندی شا دکرتے تھے۔

میں مینچہ تو جی خوانین رحمتِ خداوندی شا دکرتے تھے۔

میں مینچہ تو جی خوانین رحمتِ خداوندی شا دکرتے تھے۔

میں مینچہ تو جی خوانین رحمتِ خداوندی شا دکرتے تھے۔

میں مینچہ تو جی خوانین رحمتِ خداوندی شا دکرتے تھے۔

الارسیح التانی ۲۲ ۲ الا کو منام برجمع عوام وخواص لعنی خوانین و رعایا نے سیدا حدصاحب کے ہا تھ پر آما مت کی بیعت کی ہم پوار المؤمنین ان لیا ، حمد میں آپ کی طبہ پڑھا جانے دلگا۔ سیدصاحب کی مہر اسٹونہ آخیکہ اور آپ کے مشیرِ خاص و میرا افواج لعنی مولوی محداسم تعمل دہلوی کی مہر کا ذکر نی ایکتاب الشہوی لی مقرد ہوئی عال الا افواج لعنی مقرد کے گئے ، علاقے کا انتظام منعیال لیا ، ذکوۃ وعشر کا وصول کرنا شروع کا مقدمات کی سماعت کرنے گئے توجن مسلما نوں نے ایحنیں تا لیف قلوب کے سارے المجاب کے اصل یا نی نیز ہلاکو اور جنگیز خال کے اصلی نیے دروز میں ہی معلوم ہونے لگا کرا اس کے ساتھ ہی اُن پر کے اصل یا نی نیز ہلاکو اور جنگیز خال کے اصلی نیے بی بی ہی۔ اِس کے ساتھ ہی اُن پر حقیقت بھی منتشف ہوگئی کو مسلما نوں پر ظلم وستم ڈھانے اور اُن کی آبروریزی کا سام حقیقت بھی منتشف ہوگئی کو مسلما نوں پر ظلم وستم ڈھانے اور اُن کی آبروریزی کا سام اس کے ساتھ ہی اُن پر اُن پر تورو ہوئے ۔ یہ صورت سال دیکھ کرچڑئے میں ذرا ہی تھے ہیا ، آپ سے کہ میا نہ نور اُن پر تورو ہوئے ۔ یہ صورت سال دیکھ کرچڑئے میں ذرا ہی تھے ہیا ، آپ سے کہ بر البیاح ہوئی از زیرتھ و نے ۔ یہ صورت سال دیکھ کرچڑئے میں ذرا ہی تھے ہیا ، آپ

بای درمنانی قرار دی کرواحب القتل مظهرا دیا - موقع طفیر حمله کردیا، مسلما نوں کے خون معزب ہولی کھیلی، قیدیوں کو لونڈی نملام بنایا اور جو مال باعد لگا وہ کا فروں کا مال مظهرا کو، مال منتقد بنا کہ اور جس نکال کرانی فوج مین نقسیم کردیاجا تا۔

یاد محد خاں حائم یاغت نان نے اِس جیڑ عالی کو دیکھا تو آثار ایسے نظر نہ آئے کمان سوائیوں کے ساتھ کا کرسکھوں کی منظم قوم کی دشمنی مول کی جائے اور مسلمانوں کی جان و مال اور عورت میں ہروکو خطرے میں ڈوالا جائے۔ لہذا و مو پیچے ہٹنے نگا تو خار جیت کی بیشانی پربل آگئے، وہا بیت کے تیور بدل گئے اور مسلم کشی کا دریا جو کش میں آگیا۔ بار محد خاں کے بارے میں مختلف خطوط میں وخاصت کی گئی، سیدا حد صاحب نے مختلف لوگوں کو اُس کا کا فر، منافق ، دشمن اسلام، کا فرن کا یار و راز دار، فریبی ، مکار وغیرہ ہونا بتایا اور اپنے ارادہ مسلم کشی کے لیے راہ ہوا رکھ اور کا علام ہے ، اُس بیں سیدا حد صاحب نے ہوا محد کو نئیسرا کمتو ہوا علام ہے ، اُس بیں سیدا حد صاحب نے بی وضاحت کرنے گوئے کہا ہے :

م سروار مذکور نے اگرچیہ اس نور کے ظہور کے آغاز کے وفت ہی اپنے صدیحہ ہے ولیت ہی اپنے صدیحہ ہے ولیس مخالفت کا ارادہ رکھا شا اوراپنے سینڈ پڑکینہ ہیں را اٹی جگڑ اس کا تخر ہویا تھا۔ آخر کا دالیے وقت ہیں جبہ رشمن کے مقابلہ میں را اٹی کا سمندر موجیں مار ہا تھا اور اپنے اور وجدال کی داو دسے رہی تھیں مار ہا تھا اور اپنے اور اگری اور اگر سس نے مسلما نوئ کی فرج کو تیز بتر کر دیا اور جماد کی منیا در پڑگئی اور اگری اور اگری جا ویک کو فرج کو تیز بتر کر دیا اور جماد کی منیا و متر لزل کر دی۔ اِس کھڑو فساد کی بڑی مضبوط کر دیں اور اسلام وجماد کی بنیا و متر لزل کر دی۔ اِس طرح ایک جُوفی باطل حکومت کی تنظیم کی اور سیحی اما مت میں خلل ڈوال دیا۔ اِس کے علاوہ اِس خاکسار کی ہلاکت اور اِس ناہجنہ کو بر بادکر نے میں سخت جدّ و جمد کرتا رہا اور سحی ناکام میں مصروف رہا۔ '

یار محدفاں حاکم یا عشان وی شعور آ دمی تھا ، چکمت علی کے سا نفسکھوں سے ناوال إسلامي علاقوں كوأن كى دست بُردسے بچائے بھوتے تھاكيونك خوانين بھي آكيس ميں متفق ومتح منيس تقديشروع بن تورير لعبض نوانين كى طرح موصوف في بهي سبيت كولي كين صورت ا سے آگاہ ہونے پروہ شرعی اور سیاسی لحاظ سے تعاون مذکرنے برمجورتھا۔ جس کے وجو وا ا - إس بعيت كى شرعى حيثيت و بى تنفى جيسے كو تى بے خبر سلمان اپنے وقت كے سحال حواني يامحد بن عبداوياب مجدى يامرز اغلام احدقاديا نى كے ماتھ يربعت كر بيشاً۔ ٧- موصوف كوجب آكا ہى بۇقى كرو وكتر على المرتفنى كے قلب ميں خوارج كومكر دے بيا محدعر بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی وں کے دبور میں محد بن عبدالو ہاب نجدی کے او بھر بوں کو راخل کریکے ،مسلمانوں کو کا فرومشرک جاننے والوں کو استخوں نے ای ار دوں رمسلط مربیا۔ تو محمد علی سے چیٹ کا رے کی صورت کا لتی اوراس بلاے الله سے بچنے کی تدا براختیار کرنا شرعی اعتبار سے عزوری ہوگیا تھا۔ ٣- يمعلوم بون ركمت الحدصاحب ايند كميني نوانگريزون كي فوج كا مراول دست أمنون نے محسوس کیا کہ اِس مجلم کی متنی ہی مددی جائے گی اُس کا فائدہ براوات انگرزوں ہی کو پہنچے گا ، کیونکہ سیدا حمدصاحب کی کامیابی انگرزوں کو ایک ہی جت میں سلم سے کابل وقندھار کے سنجا دے گی۔ ٧- ياني سوعلماء ومشائح في بنجارك مقام رجم جوكر إن حفرات كوفها نش كالرا المين غيراسلامي عفائد ونظريات ترك كرديس ، تاكرمسلان ول كحول كراً ن كي مداريا سکوں سے بڑی اُسانی کے ساتھ نبٹ سکیں، نیزانگریزوں کے الدکار بنے کے ا ا جائيں کين په دولوں ياتيں نامنظور ہو ٽيں۔

بارمحرفاں نے پیچے ہٹنے کی جو وجر بنائی اُسے اِسی اعلام کے اندریوں بیان کیا گیا ہے،

' اس کا فررُوسیاہ ( یارمحرفاں) کا عذر کناہ بدتر از گناہ ہے۔ کہنا یہ ہے

کر کا فرطعون سے دوستی محض شعا تر دین کی حفاظت کے واسطے ہے، مطاف

کے مقاصد اور جان و مال بچانے کے لیے ہے، یہ بھی مذہب اسلام

خدرت گزاری کا ایک طریقد اور سنّت سبّد الانام کے پاس ولی اظ کا ایک در در سنّت سبّد الانام کے پاس ولی اظ کا ایک در در بیت بین کوچیا نے کا در گرا ہی اور ایٹ عیب کوچیا نے کا علام کی پاسداری کا وعولی بھی خوب ہے یہ تو اللّہ کا نہیں کا رہا وین ہے ۔ وین کے احکام کی پاسداری کا وعولی بھی خوب ہے یہ تو اللّہ کا نہیں کا رہا وین ہے ۔ گ

وقت سے بڑا منصف کون ہے ؟ ایک صدی بھی گردنے نہیں بائی تھی کہ سیدا بحد صاب کے بنبعیں کے فتو ہے ، ایک تھیں کے میں میں گردنے نہیں کے فتو ہے ، ایک تھیں شرکر ، کیے بہت پرست ، یعنی کا ندھی جی کی جنبیش لب کے ساتھ کر دین کرنے لگ گئے سے ۔ کچھ عوصہ لعد مسلما نوں کو مہنو کی دست برد سے بچا نے اور اسلامی اصولوں کے شخت زندگی بسرکرنے کی خاطر " پاکستان کا نعرہ بلند بہوا، تو ان مطات نے ساتھ اور مشرکین مهند کو ابنا اُن و آنا بنائے رکھنے کی جایت میں فیامیا کہ انتی سرتو ٹر مخالفت کی جنبی مہنو دکو بھی نصیب نہ ہوسکی ۔ یار محد خال ماکم یافتان کے بارے میں سیدا حدصا حب کے اس دیمارک کو سامنے رکھتے ہؤئے کیا فیصلہ ہے موصوف کے بارے میں بوران کے بارے میں بوران کے متعلقہ ین کا نیموں کے بارے میں بوران کے متعلقہ ین کا نیموں کا فیصلہ ہے کو موسوف کے متعلقہ ین کا نیموں کا فیصلہ ہے کو میں بوران کے دور بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال تو ہوں مرتبہ خوال سے : سے متعلق دیو بندی مولوی ظفر علی خال اس آنی کی بی نات سے دیا ہے کہ بارے میں اس کے دیا ہے کہ بارے میں بوران کی بی نات سے دیا ہوں کی بارت کی بیا تھیں کی بی نات کی بیات کی ب

رسول المترك كريس يركيبا انقلاب كيا كركا نرحى في كليا عالمان وبى كالدياب

برطال، یا رمحرخان کے بارے میں سیدا حمد صاحب نے جوفیصلہ کرایا تھا، اُ بخیں کی زبانی ماحظ ہو.

"مرداد مذکوری منا فقت إسس مدیم بہنچ گئی ہے کہ ہرعقلمند، ہوستیار، التجربہ کاری دائے میں جہا و قائم رکھنا بغیرالیے فقنہ بریا کرنے والوں کے ستیصا کے مکن نہیں ۔ اِن حالات کے تحت مکھاجا ناہے کہ اُسس کے ساتھ قتل و محال اور اُسس کے باتھ قتل و محال اور اُسس کی بیخ کئی بھی ایک عبورت ہے ازالہ فسادی۔ اُن لوگوں کی

له سخاوت مرزا؛ ترجیمتو بات سیداحد نشهید، ص ۱۹ سه ۳۵

توبین اور بیخ کنی افامت جها د میں شامل ہے جہاد کے نفاذ اور اُن کے مقابلہ کے لیے ہم امور ہیں اور اُن سے یا تھا یا ٹی کرنا ہمارے لیے باعثِ تواب ہے۔ ہاری فوج کا ہرمبارز غازی ہے اورالٹر تعالیٰ کی فوج کا سیا ہی ہے اوران کے لشكر كامفنول كنه كارب اوربهارا نتهبيدالله كياس مقبول اورمومن سياور أن كامقتول مردود وملعون - اور يبحكم اسلام كے جاروں مقررہ اصولوں لعسنی كتاب وسنت ، اجماع اور قياس سينا بن سے -ليكن قرآن كى رُو سے مچےریا کتا ہوں کو مردار مذکور منا فقین کی ایک قسم میں شامل ہے اور اُن کے قَال رِ خَلَاقِ بِها رَجِلَ نَنا زَ كَي أيات بلحاظ استُقاق ناطق مين - بلا سخيه وہ منا فقین میں سے ہے۔ کفّار بدانجام کے ساتھ موالات اور برنجنت فاجرول ہے جا فی جارہ وہ واس مدیک رکھتا ہے کہ اُس کے آثار روزروشن کی طرح ظاہر میں اور اُن سے باہم دوستی ہی نفاق کی علامت ہے ! ک کیا سیدا حدصا حب کے اسی فیصلے کی روسے مندوروں سے مذ حرف موالات كرنے والے بكراً ن كے بندہ بے دام بننے والے حضرات مجى منا فق قرار يائيں گے يانہيں ؟ اكرجاب لفي ميں سے نوامس كى وجر إكيا سيدا عمد صاحب كے متبعين ير قرآن وحديث اور اجاع وقباكس كاكونى حكم الزانداز بون كى المبيت نبيس دكمنا ، تعصب كوبالات طاق ركف ہوئے فور تدفر مایتے کہ سکھوں سے دوستی رکھنے کا یار محد خاں پرالزام ملکاکر اُسے منا فق تبلاگا ادرا س پر فرج سٹی کی گئی۔ اُسے شکست ہوئی تواس کی ساری فرج کو نشکر کفار سجے کو اُن کے جنگى قىدىوں كوغلام بناياكيا، أن كامال، غنيت كامال شار مُوا بىكن جب يہى خارجى لولد گاندھی صاحب کاعلی الاعلان تعلیبی بردار، مہنود کا یا روغمخوار اورمسلما بوں سے بنرار و برسر پیکارتھا کیا اُن دنوں مسلانوں کو جی بیتی حاصل تھا یا نہیں کدؤہ سیدا عدصاحب کے إن فتووں پرعمل کرتے ہوتے ہندو نواز حصرات کو منافق اورواجب القتل قرار دے کر، قرآن وحدیث

لي الما وت مرزا: ترجم كمتوبات سيداحد شهيد، ص ٢٥ ـ ٣٦

اوراجاع و قباس کے بناتے ہوئے اصولوں پر عل کرنا شروع کر دیتے، حس طرح کر سیدا حد <del>صاب</del> الدهميني نے يار محدفان حاكم ياعشان كے خلاف على كركے وكھايا نخا ؛ واو ديجيمسلانوں كے وسلے کی اور فیصلہ کھیے کم کون مفسدے اور مصلح کون ہے ؟

ميدا حمد صاحب نے اپنے فتو بے معل کیا۔ یا رمحد خان پر نشکر کشی کی اور اُسے شکست مُوتى- إس سلسلے میں موبوی عاشق الهی میر حقی کی مندرجہ ذیل وضاحت بھی نظرا نداز کرنے کے

فابل نهين موصوف مكفف مين:

" مولوی عبدالحتی صاحب کھنوی ، مولوی محمد اسمعیل صاحب د ملوی ا در مولوی محرص صاحب راميورى عى عمراه تقديرسب حفرات سيرصاحب كيمراه جهاديس نشريك تقد سيدصاحب فيهلاجها وستى يارمحه خال حاكم ياعنتان

يرتوميرطي صاحب كي ناريخ واني اور صحت بياني كا دني كرنتمه ب كركس و مولدي عبدالحى صاحب تحفنوى اوركهان سبباحمد صاحب كى بدرزم آرائيان بسكن بربات قابل غورس كرم موت ك زديك ستبرصا حب كالهلاجها ديهي تفاكيزكم المس مين مسلما ون ك خون سے ا تقد نے گئے تھے ، اِس سے پہلے جوارا ٹیاں ہوتیں، شایدوہ موصوف کے نزدیک

خادیخان حاکم مهنٹر ادریاد محدخاں صاکم یا غشان اور دیگرخوانین ورؤساکو کا فرومٹرک اورم ترواحب القتل عمرانے کے سلسلے میں مولوی محدا سلعیل دہلوی کا عجیب وغریب اور مسنى نيزبان ملاحظه مو:

المسموقع برذرا نابل سے كام لينا چاسيے كيوكديهاں واومعاطے ورميش بين ایک تومنسدوں اور مخالفوں کے ارتداد کا نا بن کرنا اور قبل وخون کے جواز کی صورت نکا لنا اور اُن کے اموال کو جائز قرار دینا ، اس بات سے

له عاشق اللي ميرهي : مونوي : تذكرة الرمشنير طبد دوم ، ص ٧٤٠

قطع منظر کہ وُہ اُن کے ارتدادیر با اُن کی بناوت برمبنی ہے۔ وُد سرے برکم اِس کا اُباکو ٹی سبب ہے یا کچے اور سے ، حکم بعض انتخاص کے مقابلہ میں اُن کا مرتد ہونا فنا بت ہو چکا ہے اور لعض کے منتعلق بغا وت یا اِس کا کوئی اور سبب ۔ اگر چہ کہ پہلاط لیقہ ہمارے یا س وہی لینی تحقیق اور نفتنبیش کرنا ہے کیؤ کہ ہم ان فتئہ پڑا زوں کو فی الحقیقت مرتد وں بلکہ اصل کا فروں میں شمار کرنے ہیں اور اِن کو اہل تما بسکے مثل جانتے ہیں یہ لے

مسلما بزر کے قنل وخون ادراُ ن کے اموا ل کاجواز نکال کر <del>دہوی صاحب موصوف نے مِشِّاہ عل</del>ی کو پُو نِ مطلع کیا تھا ؛

م جناب والا دسیدا حدصاحب، کی اطاعت تمام مسلمانوں پر لازم ہُوئی۔ جو شخص جا ب والا کی اما مت کو ابتداء بین قبول ندکرے یا قبول کرنے کے بعد اس سے اٹکارکر دے ، تو یہ بھے کہ وہ باغی، مگار اور فریبی ہے۔ اُس کا قتل کرنا کا فروں کے قبل کی طرح عین جہا دہے اُور اُسس کی ہنگ کرنا تمام فساد کرنا کا فروں کے قبل کی طرح عین جہا دہے اُور اُسس کی ہنگ کرنا تمام فساد کرنے والوں کی ہنگ کرنے کے عمائل ہے اور پرور دگار کی عین مرضی پر مبنی اِن اشخاص کی مثنا ل حدیث متواتز کی رُوسے کتوں کی سی ہے اور بہتمام ملحون شریبالنفس ہیں۔ اِس عاجز کے بیاس معاملہ ہیں بہی ہے۔ ابین عرضین اِس عاجز کے یا س تو اُن کو نکوار کے گھا ط کے جوابات اِس خصوص میں اِس عاجز کے یا س تو اُن کو نکوار کے گھا ط اُن راہے ، ندکہ شخر پر اور تقریر ہے '' کے

سبیرصاحب کے سوائے نگار مولوی ابوالحسن علی نردی نے دہوی صاحب کا یہ فتوٰی گوں ادیبانہ رنگ میں نقل کیا ہے :

"ليس أتب (سيد احمد صاحب) كي اطاعت تمام مسلما نون پرواجب مهو في -جو

له سخاوت مرزا: زرجه مكتوبات سبد احد شهيد، ص ۱۸۷ ك ابضاً: ص ۱۷۵ س کی امامت سرے سے تسلیم ہی ذکرے یا تسلیم کرنے سے انکادکر دے ،
وہ باغی مستحل الدم ہے اور اُس کا قتل کفا رکے قتل کی طرح عین جما د اور
اُس کی ہے عز تی تمام اہلِ فساد کی طرح خداکی عین مرضی ہے ۔ اِس لیے کہ
ایسے لوگ بحکم اجا دیتے متواترہ ، کلاب النا د اور طعونین اخرار میں راس مشلے
میں اِس ضعیف کا یہی خدم ہے ورمعترضیان کے اعتراضات کا جواب تلوارہ
میں اِس ضعیف کا یہی خدم ہے ورمعترضیان کے اعتراضات کا جواب تلوارہ
میر وتمقریر یہ کے

مولوی مجوب علی صاحب مجیمسلما نوں کے گفر ریمولوی محمد آملعیل داہوی اور دُوسر سے وہانی حضرات کی طرح متفق ستھے موصوف نے فتو کی جمی جاری کیا تھا ، جس کا خلاصہ مرزا حیر سے دہلوی نے بُوں نقل کیا ہے ؛

مستحوں سے زیادہ اِن کلم کو کا فروں پرجماد فرض ہے " کے وہاد فرض ہے " کے وہوں سے نیادہ اِن کام کو کا فروں پرجماد فرض ہے " کے وہوں کے وہوں کے مائید میں نشا مل مجوا۔ اپنے بھائیوں اور دیگر خوا نین کو بھی ساتھ لایا لیکن تما ش دیکھنا رہا ، لڑاتی میں علا کوئی حصد نہیں لیا اور اِسس فعل کو اُس کی غدّ اری پرمحمول کیا جاتا ہے اُسٹا غلام رسول فقر تحصے ہیں :

"راس برت (دوران جنگ) بین بارمحدخان اپنی سپاه کے ساتھ بے صوف محکت کھوا رہا ۔ ندیورٹ بین بریک ہوا ، ندلوا کی بین حقتہ بیا یا تک سیدا محدمان بین کہ بارمحدمان بین کہ بارمحدمان بین کہ بارمحدمان بین سیدا محدوران اُن کے مجا مدوں کا ساتھ بچوڑ کر بھاگ گیا تھا اور جدو با بی حضرات کا بین فیصلہ ہے کہ بیارمحدمان کا بین فیصلہ ہوں کا ساتھ بین محدوران اُن کے مجا مدان کا بین فیصلہ ہوں کا بین فیصلہ ہوں کا بین فیصلہ ہوں کا بین فیصلہ ہوں کا بین محدورات کی خدمت میں بھاری ایک ورومندان القاس ہے کہ فیصلہ ہوا ہوں موادی اس بین بھاری ان بین سید سیدا محدود کا بھور ، میں ۱۸ میں مدم

الله غلام رسول قهر بستيدا حدشهيد ، مطبوعد لا بور ، ص ٥٠ ٢

اگر نظرًا بن کی گنجائش باقی ہو، تواپنے ہی مرزا حیرت دہوی کا بہر بیان ملاحظہ فر مالیجیے ، "مولاناتهبد (المعيل دباوي) نے يملے سكھوں كے نوئز ارتملكوروكا مرجب كيما كركسيد صاحب أو بهيوش را بيون بيون مي اوراً ن كا يا تقى حنيستن نهيس كها الور ورعنقریب سکھوں کے قبضہ میں آنے کو ہیں۔آپ نے میدان سکھوں کے ہاتھ سون کے سیدصاحب کو سنبھالااور مشکل کئی اومیوں کی مدوسے آپ محورات ر بھا کے صاف میدان جنگ سے مل آئے۔ جب مجابرین نے سیدصا حب اورمولانا شہید کواپنے میں میایا، اُن کے بیر جی اُ کھڑ گئے۔ مامو ٹی کمانڈر تھا نه اُ تخیں کوئی خالد عبیبالاانے والا اور نہ کوئی متنی عبیبا حملہ وروں کے بنجرسے نکالنے والا تھا۔ جدھراُن کا سینگ سایا سراسیمہ ہو کے بھاگے۔ سکھوں نے تعاقب کیااورمظلوم سلمانوں کونہا بت بے نسبی کی حالت میں قَتْلَ كِيالًا وَانْ كُلْ مِا مَان كُتْ رِيا تَحَااُ و راُن كَي جانين ضائع بور ہى تھيں - ادھر سیتصاحب کے لینے وینے بڑرہے تقے اور اُ دھر مجا بدین کی جا نوں پر بن رہی تھی۔ بہت سے سلمان سکوں نے قبد کر کے لاہور روانہ کیے بہا ں وہ نہایت بے رحمی سے قبل کیے گئے۔ ا

زما تي ہے:

"بوسکھ نالے کے مورجے چھوٹر کر بھا کے تقے وہ پیچے ہسط کر ایک اور جگہ اوٹ میں کھڑے ہوئے رایک اور جگہ اوٹ میں کھڑے ہوئے سمتہ کے غازیوں نے اس اوٹ برجی ہم ہر بول دیااد و فتمن کو جاروب کی طرح صا ف کرنے ہموٹے سکھ نشکر گاہ کی سنگھر کے پاس پہنچ گئے۔ اِسس اثنا میں گو دڑی شہزادہ اپنے عجا ہدوں کو لے کر گاؤں سے بحلا اور ہر کاوٹ بہ زور مٹا تا ہم اسکھ لشکرگاہ میں گھٹس گیا۔ غازیان سے محلا اور ہر کاوٹ بہ زور مٹا تا ہم اسکھ لشکرگاہ میں گھٹس گیا۔ غازیان سے

ادر کودای شهزادے کی دورش نے سکھوں میں مل جل مجا دی ادر اُن کی تو میں بھی بند ہوگئیں۔ اب خطریہ ظام اسلامیوں کی فتح میں سخبہ باقی نہیں رہا تھا، بکہ ایک شخص نے سیدصا حب کوفتح کی مبارک باد بھی دے دی۔ اُن کے

کین بیاں بربات بھی نوجائے فورہے کہ جس لیٹکر کی جا دست برد مکھی جا رہی ہے کہ اُس کا سپر سالار نیار داری کرنا بھر رہا ہے۔ برہنیں کیا کہ سببر صاحب کو بعض انتخاص کے ذریعے کسی محفوظ مقام پہنیا کر ہزاروں مسلما نوں کی جا نوں کا خیال کرتے اور لشکر کوجنگی تدابیر کے مطابق وشمن سے لڑائے بہر ومرشد کو لئے کرمیدان جنگ سے فرار ہو گئے اور متراروں مسلما نوں کو جنگ کی بھٹی ہیں جو کہ گئے ، موت کے منہ میں ڈوال دیا رکھا اِس مزے کی سپر سالاری اور البی قیاد سند روئے زبین رکھیں اور جن کرمی ڈال دیا رکھا اِس مزے کی سپر سالاری اور البی قیاد سند روئے زبین رکھیں اور جن کرمی نظر ہی تی ہے ؟

رسکے با وجود یہ مصرات ہے گوڑے اور مسلما نوں کے بدخواہ نہیں بکہ اِس ڈو بتی کشتی
کے ناخدا ہی رہے لیکن جن حفرات نے اِن کی ملائیت کا کرشمرا ورجنگی سوئے جو گوئی ہے کا بجینی خود معائنہ
کرکے اپنے ساتھی مسلما نوں کو بچانے کی ندیر کی وہ غدان باغی ، منا فتی ، مرند اور اصل کا فر
قرار پاگئے ۔ کیا سپہ سالار کے بھاگی جانے کے بعد کسی فوجی با اُس جنگ میں صحتہ لینے والوں ہی
سے کسی جان بچانے والے کو از روئے ترج سپر مسالار سے ذیا وہ ملز م یا گتا ہے کا رحمہ ایاجا سکتا ہے با
صفعنب نویہ ہے کہ بھا گئے وفت کسی کو اپنا فائم مقام بھی مقرر نہیں کیا ۔ سرداروں کی کوئی بسب
مشورہ بھی چند منت کے لیے در کبلائی گئی کہ معورت حال سے کس طرح نبیا جائے گا ۔ بس خوا بی
مشورہ بھی چند منت کے لیے در کبلائی گئی کہ معورت حال سے کس طرح نبیا جائے گا ۔ بس خوا بی
مقرائی تو یار محمد خال کی امرا المومنین سے نوئے شنو دی کا سرخیکی ہے گیوں حاصل ذرکیا بہ ہوال
کے یا مقول کٹو اگر برطانوی امرا المومنین سے نوئے نو دی کا سرخیکی ہے گیوں حاصل ذرکیا بہ ہوال
اس کرم کی سرا یار محمد خال کو یہ طی کہ جنگ و بیرہ میں شکست کھائی اور سے جبی پہلے اگست
مفرات کے یا خوق قبل کیا گیا ۔ مہنڈ کے سردار خادی خال کو یار محمد خال سے جبی پہلے اگست
مفرات کے یا خوق قبل کیا گیا ۔ مہنڈ کے سردار خادی خال کو یا رمحمد خال سے جبی پہلے اگست

ك غلام رسول مر بسيدا حد شبيد، ص ٧٠٠ ، ١٧١

مریداورسپامسلمان نفا دلیکن بیرومرت نے اِن معنزات کی خارجت کو بھانپ لیاتھا ، پیط فہائٹ کی ، بازنر آئے تو تعاون سے ہاتھ کھینچ لیا اور خاری خان کو بھی ملبحد گ کا حکم دیا - بائلے مجاہدوں نے حقیقی اسلام قبول کرنے کے بجائے خادی خان کو بھی موت سے گھا ط اٹار کر جش فتح منالیا۔

... خادى خان سردار سندكو ان حضرات في كس درج كاكا فرسجها، بدوا تعات كى روشنى بي

لاحظر بو:

" بی دمولانا اسمعیل دہلوی) یکنا ہوں کہ خاد بیخان نے امیر المومنین کے ہاتھ

براعلان کے بعد مبعیت کی خفی کیؤ کہ وہ صاحب مدوح کی اما مت سے منحرف

ہوگیا ہے اور لینے محفوظ مکان پر ،جس سے مراد قلعہ ہنڈ ہے ہجروس کیا اور

کا فروں سے امداد طلب کر کے حفزت امام کی مخالعنت برکم با نمرها کی ، اسس

لیے حضرت موصوف نے اس کو کیفر کر دار کو بہنچایا اور اُس کا مال تقسیم کر دیا ،

بیراً س کے سنجیا روں اور گھوڑ دوں کو جھی صوورت کے وقت استحال فرایا

اور اُس کے وقت استحال فرایا

ورادیا " کے

ورادیا ۔" کے

ورادیا ۔" کے

ورادیا ۔" کے

یار محدخاں حاکم یاغشان ، اُس کے ساختیوں اور اُن کے اموال کے بارے ہیں وہون کا فتولٰی بیر خا، جس پر اِن حفرات نے عمل کرکے گوڑا نیوں کے سیبنوں میں خفر گھونپ

ویے شھے:

" یار محدخان بلاشک و شبه اس معامله بین ظلم و تعدی کا دیمبر تھا - ایسے دہبر کا قتل ادر اس کا مال صنبط کرنا بکہ اس ظالم رہبری فوج کا قتل عام اور اس کا فوج کے تمام مال پر ہرقسم کا تصرف کرنا ، لینی اسس کی فروخت اور تفسیم صنیع کا مزہد یہ کے

> له سفاوت مرزا: ترجه مكتوبات سيدا حدثهبد، ص ۲۸ ملا لكه اليفًا: ص ۲۸۵

سرسمبدارا و می کے زبین میں بہاں بہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدامہ صاحب جب رود دراز کا سفر کرکے وہاں کینچے تو آگیس میں جوغلط فہمیاں پیدا ہوگئی تھیں ان نمیں و ور کرنے کی مخلصا نروشش کیوں نرک گئی اور حالات پر تا بو پاکر انفاق واتحاد کی فضا کیوں پیدا نہ کی گئی ہیا ہان کی کوئی فاسد خوانین و روسا ہی بدنیت سے کروہ کسی طرح انتحاد پر آمادہ نہیں ہوتے تھے ، یا اُن کی کوئی فاسد غرض تھی جواسس سلسلے میں خود ستید صاحب کا بدار شاد فا بل غور ہے :

" یں نے ہرگز مرا فقوں کے ساتھ کوئی مصالحت تنیں کی ہے اور نہ کھی ان سے موافقت کی کوئی راہ نکالی ہے۔ " لے

> ما کن افرا پردازوں کا بیرا نهام بھی ہے کہ میں ظلم وستم فرھا تا ہوں کہ یہ فقر بلا وجر مسلمان کی جان دیال پر دست درازی کرتاہیے اور اِس خصوص

> > له مخاوت مرزا: ترجه كمتوبات مسيدا حمد شهيد، ص ٢٠١ لله ايضاً: ص ٢٢٦

میں چرب زبانی اور حیار سازی سے کام لیتا ہے۔ سبحانات ہذا بستان عظیمہ: ۔۔۔۔۔ جو کچے تنبیہ اور سزا اس باد نتاہ جباری طرف سے اس وَرَهُ مَا چیز کے ہا ہے سے بعض مرتدوں ، انترار اور برخصات منا فقوں کو کہنچی ہے اُن کو بین اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجتنا گھوں اور اپنی مقبولیت کے اار اپنے میں پاتا گھوں میکہ دین کی اعانت کی غیرت اور دشمنوں کی اہانت کی طرف رغبت توایمان کا بوازمہ ہے اور ک

"جوکچے خدائے قا درمطلق کی جانب سے اِسس فقر کے ذریعہ خاوی خان اور ماہرین اور مہاجرین کو یا رہماجرین کو یا رہماجرین کو یا رہماجرین کو خلام سنجے میں اور اُن باغیوں اور فتنہ پر وا زوں کو تی بجانب سمجھے ہیں اور اُن باغیوں اور فتنہ پر وا زوں کو تی بجانب سمجھے ہیں '' کے

ندکورہ اعلانات کے شخت علمائے اہلسنّت اکھے ہوکر آئے۔ اِن حضرات سے
یا لمشا ذکفت گو کی ، مولوی محد استعمال دہلوی کے عقائد کوغیر اسلامی تا بت کرے اُنھیں تو پر مجبور کیا۔ موصوف نے دفع الوقتی کے لیے تو برکرلی لیکن لبعد ہیں پرنا لہ اُسی جگر رکھا۔ اِس مناظرے کا تذکرہ محد جعفر نضانیسری نے ایوں کیا ہے :

"صدیامولوی اورعالمی، کابل، تندهار اورسمر قنداور ما ورادالنهر وغیره کے جمع ہوکر بھام پنجنا آمٹ کا وجوب تقلید میں آپ سے جن کرنے کو آئے تھے چانچ ایک ہفتہ بک بیجٹ رہی ۔ آخر کا روہ سب مولوی لاجواب ہو کم عدم وجوب تقلید فیصلی کے فائل ہو گئے اور کھنے مگے کر شخص نوقر آن وحیت کاما فظ اور محقق اور ایس میں غوطہ رکاتے ہوئے ہے، ایس سے کون جین سکتا ہے۔ سیکن ایس فی یابی کے باوجو دستیدها حب نے مودی محمد علی ا

ك سفاوت مرزا: ترجه كمتوبات مبد آهد شهيد، ص ٧٧٤ ك ايضاً: ص م ٢٢ صاحب سے فرمایا کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہے۔ ہم کو اِس وقت کفار سے
جہا دکرنا ہے ، تقلید کا تھیگڑا آئے ٹھا کرا ہے اندر تفرقہ ڈوالنا ہمتر نہیں ہے ۔ ' کھ

سیدا تعدصا حب کی فہمائش ہجا اور برمو قع کین مولوی محد جعفر تھا نیسری نے اِس مناظرے کا جو فیصلا مُنایا ہے وُں سمجھ ہو جھے سے بالا ترہے۔ اگر دُہ صد ہا علما ، لاجواب ہو گئے ہو تھے بنا اُن میں سے گئے ہی وہلوی صاحب کی طرح منکر تقلید ہوجائے ۔ ہزاروں وُرّا فی اور سیھان وہا بیت قبول کر لیے ، اصلی اختلاف مٹ جا تا اور جگا اور وہا کے وجد ل والا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا سیس وہا بیت قبول کرنا دونے وقت نک بھی منظور نہ ہوا تھا۔ اِس سے معلوم کی ہوتا ہے کہ مولوی محدا سے معلوب اور تا مُن بُہ ہُوا تھا۔ اِس کے ساتھ ہی دُر آئیوں اور پیٹھا نوں نے ہرگز ہرگز لان کی خارجیت و و ہا بیت کو ہول نہ کیا بکر نفرت کی نکا ہوں سے ہی دیکھتے رہے۔ اِسی بیے جنا ب ابوالا علیٰ مودو دی کو گوں فرز خوا ن کی کا نوں سے ہی دیکھتے رہے۔ اِسی بیے جنا ب ابوالا علیٰ مودو دی کو گوں فی فرز خوا نی کونا پڑی :

"یہی وجہ ہے کہ آج صوبہ سرحد میں اِن دونوں شہیدوں کا اور اِن کے کام کا
کوئی اُڑ دھونڈ سے نہیں مننا ، حتی کہ وہاں کے لوگ اِن کے ناموں سے اب
کچھارُدولٹر یچر کی برولت واقعت ہونے نگے ہیں ' کے
غیرتِ ایمانی کچھ عجیب ہی فعالی عطیہ ہے ، حالانکہ سبداحد صاحب نے خادی خان کے
وارثوں کو یُوں تح بھی دلائی تھی :

"بنزاس (خادی خان ) کے وزاکو بھی اِس کی ترغیب دی ،اگروہ المبیں اور اطاعت قبول کرئیں ، "اک تھا رہے مورث کا مال تم کو دے دیا جائے لیکن اُن انتھاء نے امام کی اطاعت پر ہرگز مرسیم خم نہ کیا بلکہ اُن خوں نے لبناوت اور فسا دے معاملہ میں اُن باغیوں کی تقلید کی " کے

له محد جعفر نظانیسری ، مولوی :جیان سیدا حد شهید، مطبوعه کراچی، ص ۱۳۱ که سخاوت مرزا : ترجه کمتوبات سیدا جد شهید، ص ۲۲۲ که الفائی ص ۲۲۲

یار محدخاں کے ورثا ، سا تقبول اور فوجیوں کو تحریص دلانے میں کوئی کمی نہ کی ، سکے يه جانت بۇ ئۇرۇن كے غيرا سلامى نظريات نەھرون دو ام بلكد اجتماعلمائ كرام بكرير واضح ہو کے ہیں اور وہ سب رانحیں خارجی المذہب شمار کرنے ہیں۔ اِس کے با وجود مذہب المسنت قبول كرنے بامصلحت كى كوئى را فائلات كرنے كى بجائے سياسى رشوت مركسى ك سائن بيش كرنے سكے يناني ستدها حب نے ورّانيوں كو استے خط ميں يُوں لكھا: البص كلد كومنا ففنبن في كفّارى محبّت اورخيرخوا بي كواينه منا ففت بحرب ول میں عگر دی ہے اور تمام مسلما نوں کی برخوا ہی کوعام طور پر اور خاص کر براے بڑے علماء کے ول میں مها جربن اور مجا مدین کے حق میں اس قدر عداوت ببدا كردى بے كدأن كى نقصان رسانى كا فروں كے نقصان يہنانے کے مقابد میں بہت زائر اور بے انتہا ہے اور اُن کی عداوت اِس حد تک بہنچ گئی ہے کہ ایمان والوں کو جها د قائم رکھنے سے بازرکھا ہے۔ لهٰذاحب شخص کواپنا ابمان عزبزہے اور دبن اسلام کواپنا فرسمجھا ہے اور حصرت محدرسول الله كواينا بيشواعا نناس اورقيامت بين المخضرت كي شفاعت كا امیدوارہے ، اس برلازم ہے کہ وہ تو دکو مجاہدین کی صف میں مثریا كروك اور فيرت ابماني اور اسلامي حايت كوكام ميلائے اوركا فروں كى نیر خوا ہی اور منا فقوں کا سائھ دینا محور دے اورائیے دل سے ان دونوں بدیخت جماعنوں کی عبت کو نکال دے اور مجامدین کے مشکر میں منسلک ہوجا ادر بو کچه کافروں اور منا فقوں کی رفاقت بیں اُس کو دنیوی فائدہ حاصل بواب است كهين زائرمراتب الله تعالى في عام تواس كوماصل بولي اورونیاد آخرت میں اسس کو بزرگی اور سرخه وئی حاصل مهر کی یفر عن جوشخص ایمان والوں کی نزکت کا ارادہ رکھتا ہے اُس پرلازم ہے کہ وہ اس عاجز کو اس سے اطلاع کر دے ناکھورت مال کا جائزہ لے کراس کی گزربسر کا تعين كردماهاتي "ك

مشاوراوراس كروونواح كيمسلمانوں نے إن حفرات كي موافقت سے منرمور ليا، ال کے زویک یہ اعلاء کلتہ الحق کی خاطر نہیں بکدا پنی مہر بان سر کا دی ملکت کی صدود کو وسیع كنات تقى مجا مدندين بكرمفسد نظر آدب شفى مسلما نون كے نزنواه نهيں بكرمسلم كستى كا ركار دُقاتم كرنا چاہتے منف لهذا تبرصاحب بھي على الاعلان أسخيس منا فق اور واجب القتل والديكران كاستبصال كي كوششون بين معروت بوكة تقد اسى معقد كي نما طر رئيس قلات خان خان خان ان خلجا في ك نام البنة كمتوب مين سيد احد صاحب في وُن تحرير كياتها! " بالخصوص جها د کے نفا ذاور بغاوت ونساد کے فروکرنے کے متعلق نیزادر مجى محبت وخلوص كى بائيس جوآب نے تخرير فرمائى بين أن كوير هكرول كو بيحد مروراور آنكھوں كونورھاسل مُوا . . . . . اگرأ س طرن برنا ب اپنا فاتحانه قدم اٹھائیں گئو منافقین اورمضدین فتنہ و فساد بریا کردیں گے۔ لنذا نہایت ماسب اورصلحت برسے کر ابساکیا جائے کرسب سے پہلے تومنا فقوں کے استيصال كے متعلق انتها في كوشش كى جائے اورجب جناب والا كے قرب جوار کے علاقہ میں إن بركردار منافقين كواقصه ياك سوجائے تو تير اطبينا ن خاطراد ولمعنى كے ساتھ اصل مقصدكى طرف منوج بوسكتے بين راس ليے مصلحت وقت یری ہے کر پہلے تو منا فقین کے فتنہ و فساد کے د فعید کے لیے سحت کوشش فوائیں ان منا فقین کے سا بنرجنگ اور فساد کو ، ورکرنے کی ترابیر کے متعملق غود جنا بِ والانوب جانتے ہیں اور نشکر کشی اور کشور کشائی کے فن میں ہی آپ كوكال مهارت عاصل ب، ليكن ميرى دائے مير مصلحت يمعلوم بوتى ب كوكوأب كاول بهيت وجلال كامركز ہے۔ آب الس بڑى مهم كے انجام فيف کے لیے بغریسی کی اعانت کے قدم نراٹھائیں۔اگرمنا نقین کے استیصال میں جناب کی پیش قدمی سے فقنہ و فساد اور نیورٹ کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ج تو پھر کسی کی امداد کی خرورت نہیں ہے۔ اپنی فوج اور قبیلہ کو جمع کرکے جنا ب والا خود نونیں کے نواح میں منافقین پر چھاہے مارنا شروع کر دیں اور لینے ساتھیو

میں سے بیسن کو قبائل اور فوج کی کمیر تعداد کے ساتھ کا آل کے اطراف مقروفرائیں اور میں سے بیسی منا فقین پر شب خون مارکر اسس مقام کو تاخت و تا راج کر دیں اور میں صحبی اور حرسے پہلیاور کے منا فقوں کی طرف متوجہ ہوتا ہُوں ۔ جب منافقین ہرکار کی موجود گئے ہے وہ مقام پاک ہوجائے تو ہیں جلال آباد ہمنچ جاؤں گا اور اسی طرح مردود منافقین جو پنیا والے اسی طرح مردود منافقین جو پنیا والے تندھا رہی سے ہوئے ہیں اُن کے پاؤں ایسے اُکھڑ جائیں گے اور ہمخض جو تندھا رہی سے ہوئے ہیں اُن کے پاؤں ایسے اُکھڑ جائیں گے اور ہمخض جو اینے خیال میں خورگرفتا رہے ، بے وست و یا جوکرآ پس میں ایک ووسرے کی مدر نہیں کر کے گا اور اُن کا با ہم اتحا و اور اُن تا جا جا گوئیا بالا اور سلط بیں اپنے استقلال کو شورش اور ونساد کا باعث تصور فوائیں اور یہ گان ہوکہ وُرا اُن قوم اپنی قومیت و دیا ست با ہمی کے اتحاد کی وجہ سے لینے تیاں کے ساتھ جمع اور جنا ب سے مقابلہ پر شحد ہوجائے گی ، تو بھراس بات کی خورت ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ متر کیک کر دیا جائے اور ادباب طورت ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ متر کیک کر دیا جائے اور ادباب طورت ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ متر کیک کر دیا جائے اور ادباب طورت ہوگی کہ اُن کے مرداروں کو اپنے ساتھ متر کیک کر دیا جائے اور ادباب سلطنت سے اماد وجی طلب کو لینی جائے ہیں ہوگا ہے گ

ایک سلمان کا ران کو دو سرے مسلما نوں کے خلاف کس جوش د جذبے سے اجارا جاری مسلم کشی کا مجوت کس بری طرح سوار ہے کہ خان خلات ہو اِن حضرات کے ماڈرن اِسلامے بینے اور اِنحنیں اسلام وسلمین کا خیر خواہ مجھ بیٹھا تھا۔ موصوف نے اِس صورتِ حال سے فلاد کا مخط نے ہوئے اُس کی انکھوں میں گئی جھوٹے الہا موں اور تحریص کی دُھول جو تکی ہے ا معط نے ہوئے اُس کی انکھوں میں گئی جھوٹے الہا موں اور تحریص کی دُھول جو تکی ہے ا مہم پر لازم ہے کہ جان و مال ، بھائی بندوں اور او طان کی محبت کو لیس لینت ڈوال کر بین تنایل کی رضا مندی کو اپنی ہمت کا قبلہ بنائیں اور دین مین کی فیج کی نیت سے بروردگارِ عالم کے کلم کی اشاعت کے لیے کر ہمت یا ندھیں اور اُس

ك سخاوت مرزا: ترجم مكتوبات سيداحد شهيد، ص ٢٨، ٨٨

نا کی اُس سے میں بموجب کلام الهی جب کا وعدہ پتا ہے، فتوھات کے دردار کھل جا تیں گا اور اِن اسرار و کھا دمنا فقین کے بے شارخزانوں ، ملک و الله اور شہروں پر صرور بالفروز فیضہ حاصل ہوجائے گا۔ بیکن اِن تمام و نیادی چزو اور ما دی منافع پر جہاد کا ہرگز وار ومدار نہیں ہونا چا ہیے ، بکر جہا و کے لیے بندی سے کام لینا چا ہیے ۔ پس جس و فت آب اِس نیت پاک سے خود کو مجام بین کی جاعت میں منسلک کرلیں گے تو بلاث بالدی کشکر میں ہونا کا مراد اللہ کی اور اللہ کے ساتھ وار و ہونے والی ۔ اِس فیار بین کی جاعت میں منسلک کرلیں گے تو بلاث بالدی کے نشکر میں ہونا کی ۔ اِس کی مطابق فیح و منصرت حاصل ہوگی ۔ اِس کے علاوہ عرض بر ہے کہ اِس فیر کو بار ہا پر دہ فیسب سے وار و ہونے والی ۔ اِس کے علاوہ عرض بر ہے کہ اِس فیر کو بار ہا پر دہ فیسب سے وار و ہونے والی ۔ اِس کے دفعیہ کے بات اور رہا فی اہمام کے ذریعہ جہا د کے نا فذکر نے اور کفر و فساو کے دفعیہ کے بات اور رہا فی اہمام کے ذریعہ جہا د کے نا فذکر نے اور کفر و فساو کے دفعیہ کے بات اور کی گئی ہے اور چونکہ اہمامی و عدے آس بادشاہ و کا میا بی کی سیجی بشار تو ل کی خرد ی گئی ہے اور چونکہ اہمامی و عدے آس بادشاہ حقیقی کے کلام کے مطابق ہوا کرتے ہیں اِس لیے اِن کو صرور مان لینا جا ہے اور اور این برغل کرنا چا ہیے ۔ اُن کے اُس اور این برغل کرنا چا ہیے ۔ اُن کے اُس اُن کے اُس اُن کی اُن کے مطابق ہوا کرتے ہیں اِس لیے اِن کو صرور مان لینا جا ہے ۔ اور اور اِن برغل کرنا چا ہیے ۔ اُن کے اُن کی اُس بازشاہ کے دور اُن لینا ہو ہو کہا ہیں ایس لیے اِن کو صرور مان لینا جا ہے ۔

یراعلان سیرصاحب اور اُن کے متبعین نے اہما م کے نام سے بار یا کیا۔ اِن الها ہو اور فتح کی بشاد توں کا جوانجام مجوا، وُہ سب پرظا ہر ہے کہ فتح ونصرت کے بجائے آپ کوشکت اور فتح کی بشاد توں کا جوانجام مجوا، وُہ سب پرظا ہر ہے کہ فتح ونصرت کے بجائے آپ کوشکت اور جورت ناک مزمیت سے سوا اور کچھ فصیب نہ ہوسکا۔ اوّل سے آخر بک سارے الها مات جونے گئے۔ موصوف، کے بیتے ہونے کی حرف ایک ہی صورت ہے کہ جملہ دعاوی والها مات اور بزرگی و کر امات سے وسن بردار ہو کرصاف طور پر اقرار کر بیاجائے کم یالها بات فدا کی طرف سے نہورہ سے تھے میکن میں جانتا ہو کہ الها بات فدا کی طرف سے نہورہ سے تھے میکن میں جانتا ہو کہ ان مسلمان میں کا میں مشکل کام ہے۔ کتھے ہی و عاوی والها بات مجلوث بین بردگی پرحرف نہ آیا، مسلمانوں ہی کو کچھنے گئے تھے سین اُسخبیں بھر موسوث نہ کہ کو کھنے گئے تھے سین اُسخبیں بردگی پرحرف نہ آیا، مسلمانوں ہی کو کچھنے گئے تھے سین اُسخبیں بردگی پرحرف نہ آیا، مسلمانوں ہی کو کچھنے گئے تھے سین اُسخبیں

للمخاوت مرزا: ترجر مكتوبات ستبداحد شهيد، ص وهم، ٥٠

میجاتے قوم بنانا اورمنوانا شردع کر دیا۔ چنانچہ اسی منصوبے سے سخت سائیڈ صاحب لے فولاد جنگ بها در کے نام اپنے خط میں تکھاتھا:

" ای اینے ابک فاتح بشکر کو اِس طرف روانہ فرمائیں اور مجا ہدین کی ا عانت کے لیے کر مہت باندھ کوخزانہ کھول وین اکد جناب والا کی مٹرکت پرورد کار عالم کے دین کا پرجم بیند کرنے ، کا فرول اورا تہام سکانے والوں کا استیصال کرنے ك متعلق اليمي طرح منظرعام براجائ اور أبت كريم وصل الله المحاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين كى ب صرلنت اورم تبراك كو حاصل ہوجاتے ،جس طرح کدانس دنیا کی ریاست اور امارت میں بنی نوع انسان مناز ہیں ، اسی طرح حنت نعیم کے مدارج عالیہ ادر مقام صدق پر اس صاحب بنشش وكرم كے سابر میں آپ كو فحز و ناز ہو۔ اللہ نے چا ہا تو كلام اللي كيستة وعدول كرمطابي كرفرمايات كان حقاعليا نصرالمومنين \_\_وان تنصرا لله بنصر كمرويثبت اقدامكم نيز عيى التارول اور بشارتوں کے ہموجب ،حس میں شک وٹ بر کی گنجا کشی نہیں ،حس کی اِس فقر کو بشارت دی گئی ہے بعنقریب فتح و خصرت ظهور پذیر ہو گی اور بے شارخز کے وليل وخوار كا فروں رمسلما نوں كشهروں سے كردرياتے شيع ك نک واوں کے قبصد میں آجائیں گے والے

یار محدخاں کے معند ومتو ک بعنی احمد خاں ابن مشکرخاں کے نام سیرصاحب نے لئے کتوب میں کھانے :

' حبت کک اِن دمسلمانوں) کا ملیا میٹ کرنامتحقق نہ ہواُس وقت یک کافرو اور ڈٹمنوں کے خلاف جہا دکی کوئی صورت نہیں اِس بِنا پر اِس عاجز، ، خاکسار' وَرَهٔ بِ مِقدار نے چند نیک مہاجرین کے سابقہ بموجب حکم خداوندی ماایس السبی جاهدا لکفاس و السنافقین الج جو قابلِ تعیل ہے ہم نے کر با ندھ لی ہے اور موضع پنجاریک پہنچ گئے۔ اللہ نے چا با تو اس بادشاہ جارا اور ماک و تھار کے دبر بر و توت سے ان تمام برکر دار منا فقوں کی شان و شوکت آسانی سے مقول ہے ہی عرصہ میں خاک میں بل جائے گی انشا اُسڈ آپ اُس قادرِ مطلق کی مقول ہے ہی عرصہ میں خاک میں بل جائے گی انشا اُسڈ آپ اُس قادرِ دو کو پر دو دوگارِ عالم قدرت کا نما شاملاحظ فرما بنی اور منا فقوں کے سابھ رواداری کو پر دو دوگارِ عالم کی خاطرا ور رضا جو گئی پر قربان کردیں ۔ جو کچھ اس نما نا نہ کے سروار و نیوی فائدوں کے حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں اُس سے دوگئی توقع اُس شہنشا و حقیقی ہے اور اس جہان کا خالق ہے ، توقع رکھنی چا ہیں۔ بارکا و اللی سے قوی امید ہے جو اس جہان کا خالق ہے ، توقع رکھنی چا ہیں۔ بارکا و اللی سے قوی امید ہے کہ آپ و لئم می کے سا خد کیسو ہو کر دین متین کے معاونین میں منسا کہ موجوا نہی گئی توقع و میم و خیال میں بھی منہیں آ سے تے ۔ " اُ

> له خادت مرزا : نزج بمئتر بات سیاحد شهید ، ص ۱ م ۱ له معود عالم نددی : محد بن عبدالویاب نجدی ، ص ۴ س

نذکورنے دو شرطیں عا تذکیں - پہلی شرط پیتھی کہ فتح کے بعدا پ ہمارا ساتھ نرچوڑنا اور دوسری شرط پیتھی کدا ہل ورعیبہ سے کو فصل کے وقت کچھ محصول نیا کرتے نتھے اُس سے نہ رو کا ہائے۔ ابن عبدالوہا ب نے دولوں شرطبین نظور کیں۔ کو دسری شرط کو اُس نے جن لفظوں میں منظور کیا اُنگا ترجہ گیوں منقول ہے :

رُہی دوسری شرط، سوانشا واللہ تھے ہیں فتوحات اورغنیمتوں میں إننا کچھ ل جائيگا کراکس خواج کا خیال بھی ول ہیں ندائے گائ کے

رسے معلوم ہوتا ہے کہ سیدھا حب اور مونوی محدا سنیل دہوی کی ہے کہ ہو کہ استعمال دہوی کی ہے کہ ہوں ہوتا ہے کہ بعدا سی کے زیرا فرشروع کی گئی تھی۔ اِن حفرات نے بھی سائن کو مشرک اور منا فق طہرا کر اُن خیس شخل الدم قرار دیا ، اُن کے قبل وقیا ل سے لطف ولذت عاصل کرنے رہے ، اُن کے مال کو غنیمت کا مال سمجہ کر کوشنے رہے ، حس طرح وان سے پہلے محر بن عبدالوہا ب نحدی کرتا رہا تھا۔ اگر اِن برطانوی مجاہدوں سے کوئی کہتا کہ آپ مسلانوں کو کور قبل کررہے ہیں توجاب بہی دیا جا تا کہ ہم تو مشرکوں اور منا فقوں کوقتل کرتے ہیں ، مسلمانوں کی مراف کو مان موبی ہیں توجاب بہی دیا جا تا گا کہ ہم تو مصرات اندازی کرنا گنا وعظیم مجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں سے اُن کی مراف اُن کے ہم عقبدہ خارجی وگ سنے یا وہ حضرات جواس جنگ جوئی ہیں اُن کے معاون و مداگا بن گئے ستے۔ ابن عبدالوہا برجب سلمشی کا الزام لگا یاجا تا تھا، تو وہ بھی بہی جا ب دیا کرتا تھا مخدومی پر وفید مرکور سے بہندی و نحدی خوارج کے اِس مفسدانہ طرز عمل کے مندومی پر وفید مرکور سند ان طرز عمل کے بیارے میں کہیں ہے۔ وہ تحریر فرمانے ہیں :

"اكرمسلانوں كے اعمال كا إتنى سختى سے محاسبدكيا جائے تو بھر ہم بيں كتے لوگ ہيں جوزندہ رہنے كابل ہيں ؟ شايدلا كھوں ميں معدود سے چند ہوں تو ہوں۔ يہ سے روح خرسا ہوں۔ يہ سے روح خرسا مناظر سامنے اسے روح خرسا مناظر سامنے اسے برحكم مسلمانوں نے آئيس ميں ايك دُوسرے كا خون بمايا مناظر سامنے اسے اور مسلمانوں نے آئيس ميں ايك دُوسرے كا خون بمايا مناظر سامنے اسے ہوں تي بم مسلمانوں نے آئيس ميں ايك دُوسرے كا خون بمايا مناظر سامنے اسے ہوں تي بيں تي مسلمانوں نے آئيس ميں ايك دُوسرے كا خون بمايا مناظر سامنے اسے ہوں تو اسلام

ك محدسوداجد ، يروفيسر : مواعظ مفهري ،مطبوعه كراجي ، ص ا،

مریهاں وکرائس شخص کا ہے جو سنجیار ان بان کے ساتھ توجید ورسالت کی طرف دع دے رہاہے۔ کم از کم البیشی خصیت ہیں پنیر ارز صفات کو الل بن کیا جائے ادراً سى معيارت يركها جائے توبيانه موكار كريمان معامله بالكل برعكس نظرة آب-ببغيرا سلام صلى المترتعالى عليه وسلم زندگى بجر كفا رومشركيين اوريبو دو نصارلى کے فلاف آبادہ پیکاررہے گربہاں ہو کھے سے مسلمانوں کے خلاف اللہ ان برطانوی مجامرون کامنصوبری بنین خیاکه مسلمان خوانین ور وساسے دوسرے سلانوں کی گرذیس کٹوائی جائیں اور اسس طرح مسلمانوں کے ہا حقوں مسلمانوں کو ختم کروایا جائے ملکہ یہ حفرات نود بھی لیشا دراوراً س کے گردونواح کے اہل اسلام کوختم کرنے کاعزم بالج مرم کر چکے تھے خالخ ستدها حب في شهزاده كامران كوخط لحظة بوك وضاحت كردى تقى كم : "چِنكه منافقول اورفساوبر پاكرنے والول نے مركش كفار كى حمابت ير كم بانده لی ہے اور مجا مدین سے شمنی برت رہے ہیں، اس بیے اُن کی گوشمالی اور كفروفسا د كے خلاف جها د كى مهم كاجلا با عزورى سب ، اسى بناء بر مكن في تمام مجا ہدین کو منا فقین کو کیفرروار تک بہنچانے کی ترغیب دی ہے ؟ ک ارموم ٢ ١٧ هر كام مكتوب بنام مك فيفن الشرخال مين مستدصاحب في كون وصاحت كى تھى :

سنجاب والاجیسے روشن دماغ پریہ واضح کر دیناجا ہتا ہوں کر عزم نهانی کا اشارہ السماع اعزی پشتا ور آمدی طرف ہے تاکہ مجا بدین ہندوستان کو منا فقین کے گردوغبارسے اور وشعنوں اورشقی صفت اشخاص کے روڑوں اور کا نیوسے پاک صاف کر دبی اور برمعا ملہ نو ہرگز کوئی الیسا پوسٹے یدہ راز نہیں ہے بلکہ بین نے تواس کو طامیر عالم اخ ندزادہ سروار سلطان محد خاس کے وکیل کے دو بدوعالی اعلا تواس کو طامیر عالم اخ ندزادہ سروار سلطان محد خاس کے وکیل کے دو بدوعالی اعلا

له محرسعود احمد، پروفیسر: مواعظ مظهری، مطبوعه کراچی، ص ۲ ، ۲ مه مع مخاوت مرزا، ترجیمتو بات سیداحمد شهید، ص ۲ ۸ کہاہے اور اِکس معاملہ سے منعانی نہ تو کوئی بات پوشیدہ کہی اور نہ جنا بھے مہ ہانی نامر کے جوابی نامر کے جوابی نامر کے جواب میں اشارتاً کچھ کہا۔ البنز میں نے کوئی مدت مفرر نہیں کی ہے ، لینی یہ کمکس وقت اِس مہم کوسرانجا مردیا جائے گا اور اِکس عبادت کی کس لمحاور گھڑی کوشش کی جائے گئی ، کیونکہ مرکا م کا تعلق اُس قا درِمطلق کے ناتھ ہے۔ بہرحال میں کچھ ایسا ہی ارادہ رکھنا ہوں '' کے میں کھے ایسا ہی ارادہ رکھنا ہوں '' کے

سردارامبرعالم خاں باجوڑی کومطلع کرتے ہوئے سبرصاحب نے اپنے ایک متوب میں یُوں تخریر فرمایا تھا:

"ابصورت بہ ہے کہ منا فقین کے سا تھ جہا دکرنا مجکم مقدمة الوا سب، ایک واجب معاملہ ہے۔ اِس لیے خاکسا رہتے مسلمانوں کے ساتھ شہر بنیا ور اور قریب وجوارسے بدکرد ادمنا فقوں کی گذرگی کو پاک کرنے کامصیم ادادہ کر کے موضع پنجارت مہنچ گیا ہے اور اُس زبردست حاکم برحق کے فرمان عالی شان کے بحر جب جس کا ذکر کلام مونق لین کلام اللہ میں ہے کہ جا ہدا مکفاد دالمنا فقید واغلظ علیہ م ہے کر سمت با ندھی ہے ۔۔۔۔ شہر مذکور کی طرف جل بڑے داغلظ علیہ م ہے کر سمت با ندھی ہے ۔۔۔۔ شہر مذکور کی طرف جل بڑے داغلظ علیہ م نے کر سمت با ندھی ہے ۔۔۔۔ شہر مذکور کی طرف جل بڑے دائل اور ضارہ الحیانے والوں کے استیصال کی سے اور حی اور سے میں اور خیارے والوں کے استیصال کی حتی الوسع جدوج مدکریں گے ہیں گئے۔ گ

ا پنے ایک خط میں تبدها حب سن ہ کا شخر کومسلم کشی کی اطلاع دیتے ہیں اور اُس صورتِ حال سے بے خر حکمران کو اِس حرکتِ قبیحہ میں شمولیت کی کیسے پُراسرار انداز میں ترغیب و تشویق دیتے میں اور اُس کی آنکھوں میں وُھول خبو نکنے کی غرض سے بُوں وضاحت کرنے ہیں، " اِس مختر عرصہ میں ضبع سوات ، نبیر و مہمند ، خلیل ، غلجا تی اور دُرّا تی کے تمام سلمان اور نیساور کے دہنے والے اُور اِس شہر کے اُمراء کے تمام فوجی سپاہیو

> له سفاوت مرزا: ترجم يمتوبات مبدا حمد شهيد، ص سررا كله ايضًا: ص ١٣٥٥ ١٣٩٨

نے اِس بات براتفاق کر بیاہے کہ پائندہ قبیلے کی دولت اوراُن کی شان دشوکت كويامال كيم بغير مركز مركز جها د كا در وازه كفلنے والا نهيں ہے۔ أنهوں نے إس فقر کو اِسی بات کی زغیب دی ہے کہ ما و دمضان المبارک گزرجانے کے بعید برنت منا قفول سے استبصال کی طرف نوجری ، لیعنی ننهر لنیاور کو إن منافقوں كى كندگى سے ياك كرنے كا بطرا اللها ئيں جنانچراكس بات كو اس فقرنے نيز تمام ایمان والوں نے بہت بہند کیا ۔ لنذارمضان شریعیۃ کے گز رجانے کے تنظار میں ہم سوات میں منطے ہوئے ہیں۔ ہوتنی مبارک ماہ مذکورختم ہوجا نے گا توغازیوں كى نيارى كا وقت يہني جائے كا- إكس معامد ميں بظام ملاقات جياتى كے بيے فى الحال لعبض اعتراضات ما نع تص ليكن ايك وجهد النقات كالبجد استشياق پیدا ہوگیا۔ کیونکہ اس فقیر کے ٹرخلوص ول کا منشاء تھا کہ آپ جیسے برا درع برز کو بھی دونوں جہان کی دولت ادہم بیشہ کی سعادت میں اپنا متر بک حال بنائوں اورآب كو تعبى طرح طرح كى ترغيب اورتحريص دلاكر إس عظيم الشان فهم كو الخام دینے کے لیے کتا اس کشاں لے آؤں اناکہ اگراپ اس عظیم مہم پیغ نظیری شركب بوجانين نواس سے بڑھ كرآپ كى كيا سعادت ہوسكتى ہے۔ البت چارونا چارا ہے کو اِس بات پرآما دہ کرنا ہُوں کہ اپنے لشکو ظفر پیکر سے تحور کی فرج اورمجا مرین کے بلیے اپنے حسب استطاعت کیے مصارف ایس عاجز کے یاس مجواری ؛ کے

ملانوں کی بچو دہ سوس انہ تاریخ اٹھاکر دیکھ لیجے کیا کسی سبتی نے مصلح کا روپ دھار کر اسلانوں کو ختم کرنے اور اُن کے تون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی اتنی منظم کوشش کمجھی کی تھی ؟ لینڈ اُن کے اور مسلمانوں کے شہروں پر اینڈ اُن کرنے اسلم کمشی کی غرض سے اور مسلمانوں کے شہروں پر افسائر کرنے کی خاطر خود مسلمان حکم انوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرکے ، ایک کو غازی و مجا ہد

اور ووسرے کومشک ومنا فق سفہراکر، اُن میں کشت ونون کرانے کا پارٹ اِس انداز میں کمی اور
نے بھی ادا کیا تھا ہمحد بن عبدالو ہاب نخبری کے علاوہ اِسس میدان میں اِن حضرات کاسر بین کی منہم اور
منہ منہ میں بھی جہا ں مزارات کے منہدم کرنے اور فیہ سنے کئی میں ابنِ عبدالوہا ب کا نظر کو ٹی منہم اور
طرح مسلمتی میں اِن حضرات نے ایک نیا ہی عالمی ریکار ڈو قائم کر دکھایا تھا۔ کا کشن اِمسلانوں کو
مشرک اور منافی قرار دے کر، اُنھیں بہنے ل الدم طہرانے والے ، اُن کے جان و مال اور نگل و
مشرک اور منافی قرار دے کر، اُنھیں بہنے کہ بات
ناموس سے کھیلنے والے تھی لینے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لینے کہ: سہ
بیت تو ٹرنا نوفر عن ہے ، لیکن یہ نشرط ہے
ول میں بھی بھانک ، اِس بی کوئی بُت بھی پانہ ہو

ان بابًامن دون الله بنا لين كا ، كر بعض اليسة حفرات بوتمبين مُوا مهوسياسى مصالح اور بعض مهتيول كو اس بابًامن دون الله بنا لين كا ، كر بعض اليسة حفرات بوتحفيق كے علم فرار كه لاتے بيں اور كمى برطی سے بڑی سنتی كو تنقيد سے بالا تر نهيں سمجھتے ، جب وُہ اپنے اكا بر كی طرف نظر دوڑات بیں آ اُن كى مرجو نگرى سے جو نگرى اوا ، برگند سے كذافعل ، بر بُرے سے بُراعقيدہ ، مرمفر سے مفراقدام بھى دل موہ لينے والا قرار باتا ہے۔ سبد صاحب اور مولوى محمد السمعيل و ہوى كى تحريف بھاد كے بارے بیں جنا ب ابوالا على مودودى يُون رقع طراز بین :

"ا منوں نے اِسے وسیع بھانے پر، جوانیسویں صدی سے ابتدائی و ور میں ہندتون کے جیسے برسر تبنزل مک میں مشکل ہی مکن ہوستا تھا، جہا دی تیاری کی اور اِس نیاری میں اپنی تنظیمی فابلیت کا کمال فلا ہر کردیا ۔ بھر فلایت تدبر کے سست تھ ان کو کا کا رہے لیے شال مغربی ہندوستان کو منتخب کیا، جو فلا ہرہے کہ بغرافی وسیا سی حیثیت سے اِس کام کے لیے موزوں ترین خطر ہوسکنا تھا ۔ بھر اِس جہا دیں ٹھیک وہی اصولی اخلاق اور قوانین جنگ استعال کے جن سے ایک و ڈیا پرست بنگ اُزماکے مقابلہ میں ایک مجا ہدفی سیبل اللہ متما زہوتا ہے اور اسلامی کا اِس طرح اُ مفوں نے دنیا کے سامنے بھر ایک مزنبہ صبحے معنوں میں دوج اسلامی کا مظاہرہ کر دیا۔ اُن کی جنگ، ملک و مال ، یا توجی عصبیت ، یا کسی و نیوی عضر فل

کے لیے رہ تھی بکرخالص فی سبیل الڈ تھی۔ اُن کے سامنے کوئی مقصد اِس کے سوا

ہو تھا کرخلق اللہ کوجا ہمیت کی حکومت سے نکالیں اور وُہ نظام حکومت قائم کریں جو
خابق اور مالک الملک کے منشاء کے مطابق ہے۔ اِس فرس کے لیے جب وُہ

رکے توار اٹھائی ، اور جب نکوار اٹھائی توجنگ کے اُس مہذب تا تون کی

پوری یا بندی کی جواسلام نے سکھا باہے۔ کوئی ظالمان اور وحن بیانہ فعل اُن سے

مرز دہنیں ہو اے بس سبی میں واضل ہو تے مصلے کی حیثیت سے داخل ہوت نہ کہ مضد کی حیثیت سے داخل ہوت نہ کہ

موصوف کے بیجلہ وعادی آن کی آسمبیل پرستی کی بنا پر بغیر سی تحقیق وثبوت کے ہیں۔ سیره میں۔ ادر مولوی محدال سلیل وہوی کا طرز عمل او رخود و یا بی حضرات کی تا رخیبی موصوف کے ان بیانات کا تیدو تصدین کرنے سے قاصر ہیں۔ اِن حالات میں راقم الحووث انصاف کا اِس طرح نجُ ن کرنے والوں کے متعلق ہی کہ سکتا ہے کہ ؛ سے

> بنے کیونکر کم ہے سب کار اُلٹا ہم اُلٹے، بات اللی ، یار اُلٹا

یمال کم بیان اس امر کا تفاکر ان حضرات نے مسلما نوں کے شہروں پرقبعند کرنے اور اُخیبی مستحاللدم قرار دینے کی غرض سے کیسے کیسے غیراسلامی اور جنگیز خاتی بها نے تلاش کیے۔ اب اِن لوگوں کی مسلم کشی کے چندواقعات پیش کرتا ہوں تعلیم بنڈ پرقبضد کرنے اور خاری خال کے خوال سے ہا نفارنگئے کے بارے میں مزاحیرت دہوی نے گوں تصریح کی ہے :

ابھی مسج کی پو پھی بھی کر آپ ( مولانا محداسمعیل وہوی تعلیم بنڈ کی دیواروں کے نیچ جاپہنچے کل ڈیڑھ سو آ دمی سابق تھے اور باقی ماندہ (ساڈھ پانچیو)

ہی جے رہ گئے تھے۔ اک باغرام موشی سے بارہ بندو فجوں کو بھیج دیا کرتم وروازہ پہنچے کرا دوازہ

کے یا س اس سلم کے وقعے محص کے کھڑے ہوجا و بوجنی دروازہ کھول کر قلد میں سے بوگ نکلیں اور شہر کی طرف جانے نگیں ، تم فوراً قلعہ میں گھٹس جا نا اور ا منبی کو بیاں ماردینا۔ بھا گئے ہووں کوروکنا نہیں، مقابلہ کرنے والے کو تېر تېغ کرنا ۔ انجى بېت روتنى نه څو ئى خنى ، نسېم سحرى طفلا نه الکھيليا ل کرنى مېوئى یل دری تقی اورخا دی خان کو خروے رہی تھی کر تیرا برخاب نوشیں زہرا کود سے مگروه کی اپنے قلعہ کی مصنبوطی میں ایسامخور تھاکہ اسے نسیم سحری کے جو کوں کی ا طلاع کی سی ورا خرز تفی ۔ جو نہی مولانا شہیدنے بندوفوں کی آواز سنی ، آب مجی فرا بندوق جینیائے بوٹے معرامیوں کے داخل قلع بوٹے ، سخصار اُٹھانے کی بھی فرصت نہ دی اور سب کو خوف دے کر باہر نکال دیا۔ فلع کے دوسرے حصّہ میں ضاوی خاں سوتا تھا۔ ٹھا تیں ٹھا تیں بندو قوں کی آواز کمو کی اوروگوں کا غل سنائی دیا تو بے خبر رئمیں بط بڑا کے اٹھا اور پر بیٹان باہر نکل آیا۔ دیکھا تو گل ہی اُور کھلا ہوا ہے۔ نوج کے سرداروں کو ڈورا ڈنی صدا میں بکارا۔ وہاں کسی کا بھی پتر زتھا۔ بھروہ اپنے کرہ کے زینہ سے قلعہ کی جھیت يرجره كيا اور وبال سےغل وشورمجانا نتروع كيا بسراسيمه ادھرا دھر مجا كا مِيرَا خَا- ٱخرابِك ملمان كى كولى نے اُسے ختل بیرے سے بھایا ۔ ک یار محدخاں صاکم یا عنتان سے معرکم ال فی کے بارے میں مرزا جرت دہلوی یُوں رقمطراز ہیں: المولان شہد محورے پرسوار تھے اور دوسوا و می اور جھی آپ کے ساتھ قدم قلم علاوہ فیارسو پیدلوں کے آرہے تھے۔ مولانا شہبدکی پہلی نظریں توبوں یہ لگ رہی تھیں ،آپ سب سے پہلے اُن ہی پرجابڑے ۔ گولداندازنے متابی کو روشن کرکے جا ہا کہ بہلے مولانا کو اوال کا دول کد مولانا نے تلوار کا کھرتی سے وار كركم اس كى كردن اولا دى - دوسرانو كيي عبى كيون ماراكيا - مولانا نتهيد نے

فوراً وُہ دونوں تو ہیں دُرّانیوں کی طرف پھر کے فرکرنے شروع کیے۔ ایک

له حيرت ولموى مزرا ؛ حيات طيب ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٣٣ ، ٢٣٣

و فاداد مبند وَ، جو مولانا شہید پر فریفتر تھا ( راجدرام )گولداندازی پر مقرد ہوا۔

اس نے اس قدر بھر تی سے گولداندازی کی کم دُرّانیوں کے بیر اکھڑ گئے۔

ادھر مولانا شہید اُن پر گریٹ سے تبکیروں کی اَ دازیں خوب زور شورسے بلند

ہور ہی تقییں ۔ بھلا اب وُرّانی کیونکر مبدان میں بھہ سکتے تھے ؛ ابناگل سامان

ھوڑ کے بھا گے۔ جب وہ فرار ہورہ سے مقے، ستیدھا حب بھی اُن پر اَ پڑے۔

میدان میں چھوڈ کے نے ان کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ، یا ں جن مُروں کو دہ
میدان میں چھوڈ کے تھے، وہ بیارسوسے زیا وہ شار میں تھے۔ مولانا شہید کی فوج کا

ایک آدمی بھی زخی نہ ہوائی لے

بارمحدخان کی فوج کے بیٹنے مال کو مال غنیمت قرار دے کر اِن بیطانوی مجاہروں نے ہفم کیامس کی محمل تفصیل توکسی سو انح نگا رہے بیا ق نہیں کی۔ تعیض اشیار کی فہرست جناب غلام رسول قبر کی زبانی ملاحظہ ہو:

"مولانا نے مالی غنیت جمع کرایا تو مندرجر دیل چیزیں تھیں۔ ایک ہاتھی ، ساٹھ شر اُونٹ ، کچھ کم بین سوگھوڑ ہے ، چھ تو ہیں ، پندرہ سولہ شا ہینییں ، تلواروں اور ' بندوقوں کا شمار نہ نھا ۔ ملکی لوگ جو مال اٹھائے لیے جارہ ہے نتھے اُ سے مُستی ہیر سے والیس لیا۔ لبتر اور شجے سب محفوظ پڑنے تھے۔ اکٹر لوگ جُونے بھی چھوڑ گئے تھے۔ پلاؤ کی دیگین نیار پڑی تھیں ۔ منوں خشک میوہ موجود تھا '' کے خادی خاں اور یارمحد خاں کو ٹھ کا نے لگانے کے بعد مولوی محد اسلیمیل وہوی نے دازداری کے ساتھ مسلما نان سید کو برور شمشیر زیر کرنے کا ایک پروگرام بنا یا اور سیداحد مثاب مانظوری لے کر اُٹس پر ہُوں عمل کیا گیا ؟

"باننده فال سے مصالحت كى صورت بيدا ہوگئى تو فاعنى ستيد محد حبان نے بر

له جرت دبلوی مرزا : حیات طیب ، مطبوعه لا بود ، ص ۲۲۸ که غلام رسول قهر : سیدا جدشهید ، ص ۲۲۵ تبجریز بیش کی کرعلاق ستہ میں مرکش کے آثار نمودار ہیں۔ بی لوگوں نے خود بخود
ادائے عشر کا افرار کیا تھا ، وہ بھی ہے پروا ہور ہے ہیں۔ اگر آپ کچے لئے
میرے ہمراہ کردیں تو ہیں وعظ ونصیحت سے سارے الیاستہ کو صلفہ بگومش
ہنا دو وں۔ جو نہ ما نیں آئے تعین ہزور داختی کرول ۔ لیکن مشرط پر ہے کہ مجھے آس
لیسٹکر کا امیر بناکر پُر رہے اختیارات دے دیے وہ ایکن مشرط پر اس لیے کہ میں مقامی
آدمی بہاں کوئی اور نہیں ۔ مولانا شاہ اسلمعیل کومیرے ساتھ کر دبن تا کواگر
مولانا دوک دیں۔ تسبیر تصاحب کو یہ تجویز بہت پہندا تی ہے۔

اِس پروگرام کے مطابق سب سے پہلے موضع کھلاوٹ پرفوج کشی کی گئے۔ جناب غلام رسول مہر نے برکار نامد یُوں بیان کیا ہے :

"کھلابٹ سے ایک کوس پر نماز ظہرادائی۔ جب لبتی پاؤکوس پر رہ گئی تو قاضی صاحب نے کم دیا کرسب طہر جائیں۔ بھر دسالدار عبدالجید خاں سے کما کرا ہے بہاں تیار کھڑے ہیں، جب بیا دوں کو لے کرا گے بڑھتے ہیں، حب ہماری طوف سے بندوق چلے تو فور "باکیں اُٹھا کرلتی کی جنوبی سمت سے حلکر دیں۔ قاضی صاحب نے شمالی سمت ہیں ایک ٹیلے پر زبنورک مگا کر گا کر گور ہاری شروع کردی۔ اِس اثنا میں رسالے کے ایک سوار کو بیشیاب کی حاجث ہُوئی، وُہ اپنے سا ضیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑ ایک سوار کو بیشیاب کی حاجث ہُوئی، وُہ اپنے سا ضیوں سے آگے بڑھا ، گھوڑ ایک اور اُس کی باگ یاؤں کے ایک شوار ایک اور اُس کی باگ یاؤں کی اُئوں کے طوف بھا گا۔ دسالدار سے آواز دی کم پائوں کے نیا جو دو دو بھار بھا رسوار اُس کے تعاقب ہیں تکلنے سگے لینا جانے نہ یا تیا جو دو دو بھار بھا رسوار اُس کے تعاقب ہیں تکلنے سگے لینا جانے نہ یا تھا جب ہیں تکلنے سگے لینا جانے نہ یا تھے۔ دو دو دو بھار بھا رسوار اُس کے تعاقب ہیں تکلنے سگے لینا جانے نہ یا تے۔ دو دو دو بھار بھا رسوار اُس کے تعاقب ہیں تکلنے سگے لینا جانے نہ یا تھے۔ دو دو دو جار بھا رسوار اُس کے تعاقب ہیں تکلنے سگے کھوڑا کی جو بھی تکانے سے ایک تعاقب ہیں تکلنے سگے سے تعالیا کہ میں تکلنے سگے دیں جانے کی بھی تکلنے سے تعالیا کہ میں تکلنے سکے دیا تھا تھا جانے بین تکلنے سکے تعاقب ہیں تکلنے سکے سے تعالیا دو تھا کو تو تا ہیں تکلنے سکے تعاقب ہیں تکلنے سکھر سالے کے دیک سوار کو تھا کیا کی میں تکلئے سکھوڑا کینے کی تعاقب ہیں تکلنے سکھوڑا کیا کھوڑا کی میں تعالیا کی تعاقب ہیں تکلنے سکھوڑا کیا کھوڑا کیا کھوڑا کیا کھوڑا کیا کھوڑا کیا کھوڑا کھوڑا کیا کھوڑا کیا کھوڑا کھوڑا

قاضی صاحب نے سمجا کہ سواروں نے بقربول دیا، چنانچرا مفوں نے بھی کو لدہاری چوڈ کر تعلد کر دیا۔ اس طرح ایک معمولی سا وا قدرکا میاب یورش کی شکل اختیار کرگیا۔ بیارہ فوج لبتی میں داخل ہوگئی۔ سرواروں کا مقابلہ صرف دو آدمیوں نے کیا اور دونوں مارے گئے۔ غازیوں میں سے کسی کے چرکر مجی نہ دیگا اور کھلا برط فنخ ہوگیا۔ لعدیں معلوم ہو اکہ وہاں مقابلے کے لیے پانچہزار ادمی فراہم سے ک ل

اس کے بدر مرغز، تھنڈ کو ٹی، کو اور پنج بر پر چوشن مک گیری میں اپنی فنج کے جندے گاڑے گئے۔ اِن سرگرمیوں کی کہانی وہا بیوں کے مورزخ نا مدار، عالیجناب غلام رسول مہر کی

دبانی ہی ملاحظہ فرمائتے:

"کھلابٹ کے اصلی خان (بینی سرار) ابراہیم خان اور اسمعیل خان نے برقافی صاحب نے ابراہیم خان کوخانی کی مسند پربیٹایا ، چارسوارا س کی حفاظ ست کے لیے مقر رکیے ۔ اسمغیل خان کو اپنے ساتھ دکھا اور مرغز بینے ، ہوگھلا برط سے ایک میل پرنشا۔ مرغز کے لوگ مجا ہرین کے آنے کی خرشنتے ہی مطبع ہوگئے وال حبن غاصب نے خانی پرفیفند کر رکھا تھا ، وہ جاگ گیا۔ قاجنی صاحب خوال کو دیاں کے اصلی خان ، سرفر از خان کے حوالے کر دیا ۔ چارسوارائس کی صاحب خان کے بعد کو ایاں کے اصلی خان ، سرفر از خان کے حوالے کر دیا ۔ چارسوارائس کی صافت کے لیے بھی چھوڑ کے اور خود کھنڈ کو ٹی کی طرف دو اور ہوگئے بھنڈ کو ٹی اور اس کے بعد کدا میں بھی مرغز کی سی صورت بیش آئی ، یعنی دو نوں سبتیوں کے اور اس کے بعد کدا میں جون و جوافر کا نبرداری کا عہد کر بیا ۔ معز ب کی نماز قاضی صاب نے زیرہ اور کدا کے درمیان ایک نالے پرادا کی اور وہی مع مشکر مظمر گئے ۔ اس کھنگر نیخ پیرکے خان نے خودا کرا ہا عیت کا اقرار کیا ۔ اس طرح ایک ون فیل کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کے فیل کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کے فیل کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کے فیل کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کے فرد کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کے فرد کھلابٹ ، مرغز ، شونڈ کو ٹی ، کھا اور پنج پرزیر فرمان کا گئے '' کھا

له غلام دسول فهر: سبداحدشهيد، ص ٥٩٨، ٩٩٥

ك ايضاً: ص 990

اب قلعم مبند كي فق كي تفصيلات ملاحظه بون:

" ہنڈوہاں سے قریباً تین کوس کے فاصلے پر تھا۔ رسالدار عبدالحبید خال نے فاصی صاحب سے کہا کہ آپ اجازت دیں تومین اپنے سوار اور چار حزب زور ك رين علاجا ون را كرهالات ساز كار وكيمون كا نوو بين محمر جاؤن كار مسي کے وقت آ یے بھی پیا دوں کو لے کر آجا ٹیں۔ اگر دیمیوں کا کر ظہرنا منا سب نہیں نوحلاً ون كار دونوں اور قاصى صاحب دونوں نے اِس تجریز كولسند فرما يا جانے رسالدارہے تو فف اُدھر روانہ ہو گیا۔جب مینڈ ایک کو لی کے فاصلے بررہ کیا توچند هوڑے زورسے سنهنائے مفور ی دیر بعد فلعے کے جاروں برجوں پر اتنی روشنی بُوق کم اردگردی مرفے دور دور کمصاف منظرا نے لکی۔ رسالار فے سواروں کو وہیں روک ویا سے اس سند استندا محین جنوبی سمت میں تا لاب کے کنارے کی اوط میں ہنیجا دیا۔ وہاں زنبورک لگاکر فطحے پرچاریا نجے اگو لے <u> بھینکے</u>۔ لبدازاں سارے سوار قاصنی صاحب کے یاس لشکر گاہ میں ہنچ گئے۔ صبح صا دق نمودار ہوئی تو رو آ دمیوں نے اگر بینوشنجری سُنائی کہ ہنڈ خالی یراہے، آب قلعے کے انتظام کے بیے وہاں تشرلین لے چلیں ، بھر ایک مللاً إيا اوراً من سے ہنڈے تخلیے کی تصدیق ہوگئی الے

اب ہوتی مردان کی فتح کی کہانی ، جناب غلام رسول مہر کی زبانی سینے اور اِسس جہا د کا زنگ رُوپ ديكھيے:

ہوتی مردان کے تربیں احمد خاں کو بھی گہا یا گیا۔ اُس کی طرف سے جواب آیا كه أصحوي روز الماقات كرو ل كاتا عنى صاحب في سمجها كه شايد أسيرك في مزوي کام ہوگا۔ اِس اثناء میں گوجر کڑھی کے ایک غازی افرند نیرالدین آئے ادر بنایا که احد خان این عبائی رسول خان کونائب بناکرخود در آنیوں سے

ك غلام رسول مهر: سيدا جدشهيد، ص ٩٩٥٠٠٠

فری دو لینے سے بیلے بیٹنا ور چلاگیا ہے۔ دو تین روز میں بے وربے اس خرکی تصدیق ہونی رہی ۔ فاصلی صاحب نے فرمایا کر ان حالات میں مردان کو بزور مسخر کرینے کے سواچارہ نہیں ۔ چنا نچرسب کے مشورے سے مردان پر بیش قدمی کا فیصلہ ہو گیا ؟ ل

﴿ ردان پر علے کے لیے نیاری کا عکم دینے کے بعد فاعنی سید محد حبّان نے وَد مَلَی اُد مِی کَ مَلِی اُلْ اِلْ کَ کم ہوتی والدی کا عمور کرنے کے لیے بھیج دیا ۔ وُہ خرلا نے کم ہوتی کی گوھی میں بیس مجیسی اور مردان کی گوھی میں تبیس جالیس اُد فی ہوں گے دسو آغا موجود ہے ادر احد خال لیشا ورکیا ہُوا ہے رحملے کا اِس سے بہنز موقع اُدر کیا ہوسکتا تھا ؟ اگرانتظار کیا جا تا نو درّانیوں کا لشکر اُم جا آیا ' کے

لى فلام رسول قهر وسيدا حد شهيد ، ص 4.١ ، ٢٠٠٠ كه ايضاً : ص ١٠٠٧

حدكر دين ينوه دروازم كا قصدكيا ،جهان دشمن كي مجاري جعيت كي اطلاع ملى تقى ملكيول كوفاعني صاحب فيصعب اوّل مين ركها اور مهندوسا نيون كوهف دوم میں - وعاکے بعد تینوں حبین اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو گئے ! ک « مولا نانے رسالدارعبدالحبیرخاں کو حکم دیا کہ حیالیس بچاسس سواروں کولیتی میں تھیج دیجیے۔ وہ کھوڑے چھوڑ دیں۔ شا ہینیں لے کربیدل علیں اور شا ہوت الاحی کے برجوں کو خالی کو ائیں۔ بر تدبر کا دائر ہوتی۔ الوط می مروان کے بھر بری تھے سب پرگولدباری فشروع ہوگئی۔ واوشا بہنیں حرف اُس بُڑج کے خلاف کا فی كتين حس كي كوليول سے فاضى سيد حبّان اور دوس عازى شهيد ہوئے تھے۔ برمال نتا بینوں نے تیمن کا عزم مزاحمت صفحل کرکے رکھ دیا۔ الوطعی کے یا نج بُروں رہنا موشی چاگئی، حرف ایک بانی رہ گیا، جس سے گولیاں آ رہی تھیں۔ اس أثنا میں تعلیمحد قدماری اس بڑج سے نیچے بہنچ گئے اور با واز بلٹ لیشتو میں کیارے : " اندریاتی راوڑا ۔ اندریاتی واوڑا اُ لینی سیڑھی لاؤ ، ميرهي لاؤ-ما لايكه كوني ميره عي ياكس زهتى-به سُن كر بُرج والو بريم مراكس طاری ہو گیا اورا محوں نے والگی کی درخواست میش کر دی۔ قرار داد کےمطابق جنگ مایار کے بعدلعبض وَرّانی ہوتی مروان میں جمع ہو گئے تنے جن کی وجہ سے عارضی طور برسببدا حمدصاحب اينكركميني كاومل ست فبضار لمحدكيا نضا بجلا ببحضرات اپنے بعیقے جی کس طرن برصورت عال برداشت كرسكتے ستھے ؟ چنائج فوراً مسلما نوں پر فوج كستى كركے اپنے جذبہ جماد كو تسكبن مينحان كاسامان وامم كيا-مثلاً:

"غَرْضَ مولانا ہونی کے قریب پہنچے تو دہاں کی گڑھی سے گوبیاں ائیں - اِس پر

ك غلام دسول فهر : سيراحد شهيد ، ص ٢٠٥ ، ٢٠٥ ك عند الفياً ، ص ٢٠٠

مولانا ( محد اسمعيل وطوى ) نے حكم وسے دباكم برفازى اپنے بيارو ل طرف بيار بيار قدم کا فاصلہ چوڑ کرچلے ۔ پھر گڑھی کے جنوبی دروازے کے باس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔مردان سے باہر مغربی سمت میں ایک باغ تھا ،جس میں ر برے بڑے درخت تھے اورا س کی زمین درانشیبی تھی، اس میں جا بیٹے۔ کردھی موان کے برجوں سے گوبیاں آنے مگیں، لیکن مولاناتے بیٹے کے لیے آلیسی ملک تجویز فرما ٹی تھی کرکسی غازی کو نقصان کا اندلیشہ منہ تھا۔ ایک گھڑی کے بعید محويبان مدهم بإكئنب اورجيند ملآصاحبان حاضر بهوكرمولانا كي خدمت ميں عرض رداز ہوئے کہ مکم ہو تو کھا نالائیں۔مولانانے فرمایا کہ آپ لوگوں کا ارادہ یہ معلوم ہوتا؟ كر با فى غازيوں كوز بر آكود كھانا كھلا كرختى كرديں۔ خردار بوجائيے ، جونويس ورّانيوں مے نتیت میں ملی ہیں، اُنھیں ابھی منگا لیتنا ہُوں۔ اُن کے آئے ہی گڑھمی کومسمار كرة الون كا - ملاؤں في معذرت كى اوركهاكدير احمدخاں كے أو ميوں كاكام ہے جربها بل مين - اعضين بداندلشدلائ بهواكم لرط افى كے بغير كرم هى والے كر دى نو خان، نمک وا می کاطعنہ دے گا۔ اُدھر مولانا نے ستیدھا سب کے پاکس اُ دمی تجيح كرشا مهينين منكالبس إ دهرجب لستى والول كومعلوم بمواكم توييس أربهي بي توبانا بانه صلح كے خواستنگار ہوئے۔ احمد خان كے بھائى رسول خان نے پیغام بھیجا کمبئ فرما نبردار بوں ، البتر دُرّا نبوں کی آمد کے باعث بے بس

پائندہ خاں تربیس آنب سے الوائی کرکے اُس کا فلوچینیا اورمسلما نوں کا کشت و خون کیا گیا۔ بہاں فوج کشی کی ابتداء کبوں اور کس طرف سے بھوٹی ، یہ مولوی محمد حجفر تھا نیسری کی مانی نُمن

معکمیوں کی زبا فی معلوم ہوا کنہ پائندی خاں ا پنے ملک میں جنگ کی تہیاری

کر رہا ہے ، اِس واسط سیدصاحب کے بیے بھی لازم ہوگیا کہ ایک لشکراسلام

اِس طون رو انز کر ہیں . . . . . اِس ہم کامولا نامحداسٹیل صاحب کو امبر مقرر

کر کے بہا نب آئن روانڈ کر دیا ۔ . . . . یہ لشکر داو جصتے ہوکر ، ایک حصّہ ذیر حسکم

سبدا جمد علی ہم شیر زادہ سیدصاحب کے عوش کو کو گیا اور آبک حصّہ بولا نامحداسما عیل

صاحب کے ساخد فروسہ بیں بہنچا اور خود سیدصاحب بھی پنجارے روانہ ہوکر

واسل ہوا ہوکہ کے لوگوں کو لشکر اسلام کی تائید کے واسط آمادہ کرتے ہے ہے کہ اُس موقع کی جبی سیم کو گوں خواج عقیدت جناب غلام رسول فہر نے مولوی محمداسم بیل دہلوی کی اکس موقع کی جبی سیم کو گوں خواج عقیدت بیش کما ہے :

" آپ غور فوائیں کہ مولا ناکی جنگی سیم کمتنی عمدہ تھی ؛ اگر پائندہ خان عشو کی جانب بڑھنا تو مولانا کلنگڑی سے راستے امب پہنچ سکتے ہتے۔ اگر دُہ خود کلنگڑی کے لاتے فودسہ پر بیش قدمی کرنا توستھا نہ کی فوج عشرہ اور امب برتا بھی ہوجاتی ۔اگر وُہ امب میں بیٹھا رہنا تومولانا جنوب اور شمال مخرب و وسمتوں سے امب پر راجھتہ " ہے

کبکن پائندہ خاں نے ان لوگوں کی جنگی استجبہ کو ناکام بنادیا ، جس پر مهر صاحب یوں نوحمناں ہو " "پایندہ خاں کو کنیرڑی پر غازیوں نے فیضے کی اطلاع ملی تو اُسے معلوم ہوگیا کہ

اب اِن کی دوہری زوسے بچنامشکل ہے ۔ گھبراکر اُس نے صلح کاجا ل جھایا۔

.... غرض پایندہ خاں کے فریب صلح سے باعث غازیوں کے ہر حبیش کی
ساری جنگی نذا ببر معطل ہوگیئیں 'و کلے
ساری جنگی نذا ببر معطل ہوگیئیں 'و کلے
سادی جنگی نذا ببر معطل ہوگیئیں 'و کلے
سادی جنگی ندا بیر معطل ہوگیئیں 'و کلے
سادی جنگی ندا ہوگیئیں 'و کلے

> ك محد حبفر تصانيسرى : حيات سيدا حد شهيد ، ص ، ٢٥١ ، ٢٥١ كمه غلام رسول فهر : سيدا حد شهيد ، مطبوعد لا بور ، ص ٢٥٥ م سكه اليفاً : ص ٨ ٥ ه

وصله دلاریا تھا۔ سواروں اور پیا دوں کو بھاگتے دیکھا توخود بھی عشرہ کو بچوڑ کر امپ کی جانب روانہ ہو گیا؟ کے

امبی بی بورسه اور است بها لاک او پر او پرا مب کے قریب بہنج گئے۔ پایندہ فال است کے قریب بہنج گئے۔ پایندہ فال است کو چھوڑ کر جھتر بائی چلا گیا، جوچند میل نتا ل میں تھا۔ شخ ولی محد گولیوں کی اواز سُن کر کنیرٹری کی طرف آئے تھے۔ اس کا نیتجہ یہ اعلاکہ ز موف غازیان کنیرٹری کو شد بدمخصے سے نجات ملی بلکہ عشرہ اور کو اللہ بر بھی قبضہ مہدگیا " نے

چرائی کا گرھی پرجومورکہ آرائی مہوئی وہ غلام رسول مہرنے اس طرح بیان کی ہے:

امب سے جھڑ ہائی کے دورائے تھے: ایک ذریں راستہ جو دربا کے کنار

اکنارے جاتا نظا، دو مراہیا ٹری راستہ درسا لدارعبد الحبید خاں پہاڑی

داستے سے گئے مولانا نے ذریریں راستہ اختیار کیا۔ گرھی سے ایک گولی

کے فاصلے پر دروازے کے بالمقابل طھرگئے اور دریا کی سمت چواکر گرھی

کے ناصلے پر دروازے کے بالمقابل طہرگئے اور دریا کی سمت چواکر گرھی

مونین منا نے گئے: تین شال و مخربی کو نے میں، تین جنوبی و مغربی کو نے میں، دو

جنوبی سمت میں جدھر گرھی کا دروازہ تھا۔ محاصرہ اگرچ بڑا سخت تھا اسپ و

ہوبی سمت میں جدھر گرط ہی کا دروازہ تھا۔ محاصرہ اگرچ بڑا سخت تھا اسپ و

گرھی کے فتح ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ مولانا نے احب سے

وی منگاکر گور باری بھی کی لیکن نتیج کچونز نکال آخریہ سا رہ حالات سیدصاحب

کو مکھ تھے کہ آپ احب پہنچ جائیں اور گڑھی کومسخر کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں۔

کو مکھ تھے کہ آپ احب پہنچ جائیں اور گڑھی کومسخر کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں۔

سیدھا حب نے احب پہنچ کوفیصلہ کیا کہ چھڑ بائی پر چلے کے بیے پنجار

ك نلام رسول قهر: سيدا حد شهيد، مطبوعد لا بور، ص ٥٥٤ كله ايضاً: ص ٥٥٤

غازیوں کے ساتھ جھڑ یائی سے بلالیا آور ضوری ہدائیں دے کر بنج آر بھیج دیا ۔۔۔
۔۔۔۔۔ بنج آر بہنچ کر دفن شرہ تو بین نکوائیں۔ دکھاڑا سے قوی اونٹ منگلئے۔
تزمیں لادکرا بہب لے گئے۔ سیدھا حب کے علم سے میرزاھیں بیگ، نیخ ہدائی
ادر شیخ مولائخش نے اُ مخیں چڑوں پرچ طاکر گرا ھی کے سامنے کھوا کر دیا۔ اِس
اثنا میں رن گرا ھو تیار کرانے کا بحی تھم ہوگیا ۔ " لے
سیدھا حب نے اس حادثے کے بعد تھم سیجا کر غازی چیز بائی کا محا عرہ چوڑ کر
کھبل بائی بہنچ جائیں اور وہاں قیام کریں۔ مولانا نے پہلے اڑھائی سو خازیوں
کومور چون میں چوڑا، باتی اصحاب کو کھبل بائی جیجے دیا ، بھر خود باتی غازیوں
کو لے کرائس طرف روانہ ہوئے کہ دشمن بچوم نہ کرسے۔ یا بیندہ خاں کے آدمی
دریا پارسے بھی گولیاں چلا رہے تھے۔ گرا ھی کی فوج بھی حوصلہ یا کر یورشش پر
اندہ ختی کو لیاں چلا رہے تھے۔ گرا ھی کی فوج بھی حوصلہ یا کر یورشش پر

ان حضرات کی اسلام دستمنی ومسلم کشی کے بے در بے واقعات سے تنگ ہم مسلمان کم نماں برادر یار محدخاں حاکم پشا ور نے اِن سے فیصلہ کن جنگ لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چیا نجہ مایار کے منام پر لوٹائی نموٹی کیکن قسمت نے یا دری نہ کی اور سلطان محدخاں نے شکست کھائی ۔ فرقین کے نقضان کا اندازہ محرج فرنھانیسری نے گوں سینیس کیا ہے :

"ور انبول کی لا شول سے میدان بحرگیا اور غازیول کا بہت ہی تحور انقصان ہوا ۔ جب کئی ہزار ور ان مارے گئے تو انھا کر پہوا ہوت ہزمیت اٹھا کر پہائی شروع کی ۔ اُس وقت غازیوں نے تو پول پرجا کرقبضہ کر لیا اورا تحفیں تو پول سے بھا گئے ہوئے وشمن پر گولد باری کرمے اُن پر قیامت بر پاکر دی۔ ورب بین نہار ورا نی مقول ومجروح ہوئے اور اُن کے بڑے بڑا

ك غلام رسول قبر؛ سيلهد شهيد، ص ٥٥٩ ك ايضاً؛ ص ٢١٥ اور شباع اور مہلوان اُس و ن مارے گئے۔ غازیوں کے مرف میں اوی شہید کہوئے اور اِس فدر مجروح ہوئے۔ مبدان غازیوں کے ہاتھ رہا اور تو بیں اور شاہیں اور شاہیں اور بندو قیں اور گھوڑے اور ظروف وغیرہ مال غنیت غازیوں کے ہاتھ آیا۔ فتح کے بعد ظہراور عھر کی نماز سیدصاحب نے اُس میدان ہیں اور کی اور مغرب کی نمازسے میں سیدصاحب مال غنیت کو ساتھ لے کرمظفر ومنصور موضع مہیا رہیں پہنچے اور وہیں شب باکش ہوئے ' کہ اور مغرب کی افلاقی حالت کے جماد کا اعلی کرنے ، اب اِن کی افلاقی حالت کا رقین کرام اِ بیر تھا اِن حضرات کے جماد کا اعلی کُرخ ، اب اِن کی افلاقی حالت کے

قارتین کرام! برتھا اِن حضرات کے جماد کا اصلی رُخ، اب اِن کی اخلاقی حالت سمجیس کرنے سے پہلے جاب ابوا لاعلی مودودی صاحب کا نظریر اُن کی تحقیق کی روشنی میں میں پیش کرتا ہوں کرموصوف نے سبیدا حدصاحب کے دفقاء کو اُن کے کردار کی روشنی میں کیا کچھ پایا ؟ چنا نچر موصوف دقمطراز میں ؟

" انفول ( سبداحدومحمد المعبل صاحبان ف عامّنِهِ خلائق کے دین ، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیرا اٹھایا اور جہاں جہاں ان کے انزات پہنچ سکے ، و ہاں زندگیوں میں ابساز بروست انقلاب رونما ہوا کرصحا بر کرام کے دور کی یا دیا زہ ہوگئی " کے

مودودی صاحب کی عفیدت کے اِن مرکز وں کا دین وایمان کچھ اسی فصل کی گزشتہ سطور یک بٹیں کیا جگا ہے، کچھ پند صفحات کے بعد میش کہاجا سے گا، نیز اِسی کتاب میں اکثر جگہ اِل حضرات کے دین ہی کی تواضع موجود ہے۔ معاملات کی صفائی، اِن کی مسلم کشٹی اورائگریزدو سے میاں ہے۔ رہا اخلاق والامعاملہ نوع س کا بیان چند سطور میں مبیش ہونے والا ہے۔ پیطموصوف کا ایک بیان اور ملاحظ فرما لیا جائے۔ کھتے میں ب

ان کوابک جیوٹے سے علاقہ میں حکومت کرنے کا جو تقور اسا موقع طا- اِسفوں سے بھیک اُسی طرزی حکومت قائم کی حبس کو خلافت علی منهاج المنیوة کہا گیاہے۔

له ایم محفظ نیسری : حیات مبداعیشهید ، ص ۲۹۹ ، ۲۹۹

ك ابدالاعلى مودودى ، مولوى : تجديد واجيات دين ، بارستم ، ص هاا

معلوم کچھ البسا ہوتا ہے کہ عالیجناب مودودی صاحب کی نظریں کسی بہتر سے بہتر کومت وامارت ہیں جوا وصاحت ہونے بہیں وہ ان کھوں نے کھولیے ، ان کا ایک خوشنا عار بنایا ، پھراپنی عقیدت کے مندر میں نظریت لے گئے اور وہ یا راپنے ہملی داہوی کے کے میں لٹھا دیا۔ اسمعیل دہوی کے کے میں لٹھا دیا۔ اسم چیکیز خانی و ہلاکوخانی کو صدیق وفا روق رضی اللہ تعالی عنهما کے مقدی دورجیسا بتانے کی جرا ت بھی ویسا ہی شخص کرستا ہے ، جن کی بخشش کا سبد احمد صاحب نے اپنے خداسے وعدہ سے لیا تھا۔ آئیے مولوی محمد اسمحیل دہوی کے عاشق زار و سوائح ، ٹھار لینی مزاجے دہوی ساتھی اور اکن کے مقرد کردہ ممالی لینی مزاجے دہوی ساتھی اور اکن کے مقرد کردہ ممالی کیسے تھے ؛ موصوف بتاتے ہیں کرسینداحد صاحب کے ساتھی اور اکن کے مقرد کردہ ممالی کے ساتھی اور اکن کے مقرد کردہ ممالی کے ساتھی اور اکن کے مقرد کردہ ممالی

معابدین میں سب طرح سے آدمی تھے، بڑے جبی اور بھلے بھی۔ بکد بدا ندازہ کیا گیا کر بڑے زیادہ اور بھلے کم نھے کبھی علانیہ طور پر ستیرصاحب کے کسی ساحتی کو مزانہیں دی گئی، حالانکہ اکثر ناجا ٹرافعال اُن سے سرزد ہُوا کرتے تھے '' کلہ اِن حفرات کوچند سال کہ جوایک مختصر سے علاقے پر جہا نبا نی و جہانداری کا موقع ملا وہاں آئیوں سلطنت کیا تھا بہ نشان حکم افی کیا تھی بہ اِس کا اندازہ مرزاحیرت دہاوی کے اِسس حیرت انگیز بیان سے کیا جاسکتا ہے :

که ابوالاعلی مودودی، مولوی ، تجدیدوا جیائے دین، بارمشتم ، ص۱۱، ، ۱۱ که برت د باوی مرزا ، حیات طیبه ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۲۷

الد ایک جھوٹے منلع ، قصبہ ، کا وں میں ایک ایک عمّا ل سبدساحب کی ون مر مؤربكواتها و وه بيجاره جهانداري كياخاك كركتنا، ألط سيده خرايت كارمين نئے نئے احمام بيارے فريب كسا نوں يرجارى كرتا تھااوك وهُ أن يذكر سكة تقد كما ناينيا ، مينينا الشنا ، ننادي بياه كرناسب كيمه أن ير حوام ہوگیا تھا۔ نہ کوئی منتفع تھا ، نہ کوئی دادر سس تھا۔معمولی با توں پر کفر کا فتو ٰی ہوجانا کچھ بات ہی مذتھا .... ذراکسی کی لبیں بڑھی ہُوئی دکھیں، اُس کے لب كرواديه يخنول سے نيچة بندومكھي، مخنه اُروا ديا۔ تمام مك پشاورير آفت چیارہی تھی۔ انٹظام سلطنت اُن مسجد کے ملا نوں کے ہا تھ میں تھا،جن کا علىس سوائے مسجد کے دیوار ورسن کے بھی کچے نر رہا تھا اور اب اُن کو منتظم امورسلطنت بنا دبا كِيا نضا، اور بيغضب به تفاكم أن پر كوئي حاكم مفزر نه نفا كم بیلک اُن کی ایل اعلی محکام کے آگے بیش کرے۔ اِن یمی بے وماغوں کے فيصله ناطق سمجے جاتے نئے اورنسیم کرلیاجا تا تھا کہ جو کھی اُ بخوں نے لکھا ہے الس مين كوني بات بھي قابل تنسيخ اورزميم نهيں ہے . كيسا ہي بيجي و مقدم اوتاتها، أسس كي كلوى مجر محى تحقيق مركى جاتى تفي ، زاس برغور كياجاتا تا ما ، لبن ملآن جی کے سامنے گیا اور انخوں نے تھے سے فیصلہ وے دیا۔ کون جما جمارے اورکون تفیق کی تکیف بروانشٹ کرے ؟ سیدصاحب کی فدمت بین شکایتوں کی عومنیاں گزر رہی تھیں ، گر وہا سکتے جی فیرسش نہ

شاید عالیجناب ابوالاعلی مودودی کی نظریں برصحابهٔ کرام کی یاد تازه کی جارہی تھی اور حقت الرکم معرفت کی نظر بیس البیابی ہوگا؛ الرکم صدیق وعمرفارد قرصی البیابی ہوگا؛ المحربت اور حقرات تو البیابی موگا؛ المحربت اور حقرات کو اس باباً من

له حیرت دیلوی مرزا ؛ حیات طبیه ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۴ ۲

گون الله بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اگر ایسے بیا بنات واغة رہے ہیں تو کیا جائے انسا برائے اس مرہ وہ وی صاحب، جو محقق ہونے کے مدی ہیں اورخو رخیق کے لینے کسی بڑی سے بڑی اس مہتی کے بینی نصیلے و نسلی کرنے کے عادی نہیں، حب راقم الحروف نے موصوف کی زبانی " نجد یدواحیائے دیں " منز یہ واحیائے دیں " منز یہ واحیائے دیں " منز یہ واحیائے دیں " منز ہی کہ برعظم پاک و مند میں ایک ایسانی مرفی گری ہیں ہوئی یا تو فیق نہیں مبتل ہوجائے کے بعد برطے برطے مرعیا نی تینی و تدقیق کو بھی برجرائت نہیں ہوئی یا تو فیق نہیں مبتل ہوجائے کے بعد برطے برطے مرعیا نی تینی و تدقیق کو بھی برجرائت نہیں ہوئی یا تو فیق نہیں محق ایک بوجائے کے بعد برطے برطے مرعیا نی تینی و تدقیق کو بھی کہوئے ہیں وہ عقیدتوں کا مرکز محق ایک بین وہ عقیدتوں کا مرکز اللہ بھی موری ہے یا کسی سامری توقیق سے ہا تھوں کا گھڑا انوا سنہری بھڑا اب مورو وی صاحب جیسے مدعی عبقریت و نا ابندہ عصر کملا نے والے کی بارگاہ بین اگر ہمات مورو وی صاحب جیسے مدعی عبقریت و نا ابندہ عصر کملا نے والے کی بارگاہ بین اگر ہمات حسیبی ارضی مخلوزی کو بھی از و ن لب کشائی حاصل ہے تو یہ نا چیز عرض کرنے کی جسا دت کر سے طہارت کی کہانی ، خودا بیوں کی زبانی میں لیجیے :

طہارت کی کہانی ، خودا بیوں کی زبانی میں لیجیے :

"سیدها حب نے مدیا غازیوں کو مختلف عہدوں پر مقرو فرمایا تھا کہ وہ نترع موتی کے موا فق عمدر کا مرکزی، مگر ان کی ہے اعتدالیاں صدسے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ وہ لبض اوقات نوجوان نوا میں کو مجبور کرنے منے کو گان سے نکاح کولیں اور لبھن اوقات یہ در کھا گیا ہے کہ عام طور پر دو تین دو تمین و لڑکیاں جار ہی ہیں، مجامدین بیس سے کسی نے گھیں کہ ااور زردستی مسید میں لے جاکر نکاح پڑھا لیا ہے لیا کہ اور زردستی مسید میں لے جاکر نکاح پڑھا لیا ہے کہ اسلامی اس یا دو استہ چلتے ہوئے کہی کی نوجوان لڑکی کو زردستی کی در کر نکاح کر لیا میں اور استہ چلتے ہوئے کہی کی نوجوان لڑکی کو زردستی کی در کر نکاح کر لیا سے جبرا کی تعلق رضا مندی نہ ہو، اس کے ولی کی اجازت نہ ہو، بیکہ ولی کو تعریف کی اجازت نہ ہو، بیکہ ولی کو تعریف کی ایس جبری نکاح بھی اور کا کو تعریف کی ایس جبری نکاح بھی اور کا کو تعریف کی ایس جبری نکاح بھی اور کا کو تعریف کا ایس جبری نکاح بھی عام اور ایس اور کی کا در اور و بیدا ہوگی اس کے ولی کی اجازت نہ ہو، بیدا ہوگی اس کی ایس جبری نکاح بھی اور کا کو تعریف کی ایس کے دلی کی اجازت نہ ہو، بیدا ہوگی اس کی کی ایس کے دلی کی اجازت نہ ہو، بیدا ہوگی اس کے دلی کی اجازت نہ ہو، بیدا ہوگی اس کی کی ایس کے دلی کی اجازت نہ ہو، ایس کے دلی کی اجازت نہ ہو، بیدا ہوگی اس کی کی ایس کی دیو اور اور دیسیا ہوگی اسی کی دیا کہ کو کی ایس کی دیو اور اور بیدا ہوگی اسی کی دیو کی دور کی دور کی کی ایسا ہوگی اسی کی دیور کی دیور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کو کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

له خيرت د بلوى مزدا : حيات طيبه ، مطبوعد لا بهور ، ص ١١٠٢

شرع کا کیا ہے ؟ اِس طرح مسلا نوں کی فوجوان لو کیوں کو جراً اپنے گھروں ہیں ڈال لینے والے،

وں کی عمد وں پر ڈاکرڈ النے والے، صحائیر کرام کی یا و تازہ کر رہے ہے بابد کا ری کا و نیا بیں

زالار بکارڈ قائم کر رہے تھے ؟ یہ صدیق و فاروق رصنی اللہ تعالی عنہا کے دور کا غونہ میش کیا

جارہا تھا یا بزید بلید سے لے کر آج یک سے مسلمان کہلائے والے عبلہ برحلین اور بدقیا کش عمران سے اسکا پھیلے سب ریکارڈ تو ٹر کر بین الا فواجی چیپیٹن شریب حاصل کرنے کی کو سنت شرکی کو منت شرکی کی کو سنت کی کہارہی تھی ؟ سے

خاركوگل اوركل كو خارجو چا ہے كرك تُونے جو چا ياكيا ، الے يارج چلے كرك

ای سے بین تسکین خاطرہ اطینان قلب کی غرض سے ذرایہ عبارت بھی ملاحظہ فرمالی جائے:
"ایک نوجوان خاتون نہیں چا مہتی کر میران کاح نتانی ہو مگر مجا بدصاحب زور مے
رہے ہیں، نہیں ، ہونا چا ہیے۔ آخرماں باپ اپنی نوجوان لوکی کو حوالہ مجا بہ
کرتے تنے ادراُن کو کچئے چارہ نہ تھا 'یالے

اگرمودودی صاحب اور دنگروها بی علماء کی طبع نا زک برگرا ن ندگزرے تو اس طرز عمل بر رزاجرت دہلوی کا تبصویجی ملاحظ فرما ایا جائے :

" یومف ناکمی نظائر نوجوان عورت را نظر ہو کے عدّرت کی مدت گزرجائے بہدیافوند

بیٹی رہے۔ انسس کا جراً نکاح کیاجا تا نظا، نواہ اُنس کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ بیشاور

میں بڑے برٹے سرداروں میں نکاح تا نی کی رسم مزھنی اور اُسے سخت حقارت

کی نظر سے ویکھتے تھے۔ یہ مائی کر نکاح نمانی فرا فی کھہے ، گرجیں ناگوار طرایفہ

سےوہ بیلک کے اکے بیش کیا گیاتھا، وُہ نا قابل برداشت تھا یہ سے

یربیانات کسی نعارف وتبھرہ کے مختاج نہیں۔ منا صب معلوم ہوتا ہے کو وہا تی

له حیرت دادی مرزا : حیات طیب ، مطبوعد لا بهور ، ص ۲۸۲ نه ایضاً : ص ۲۸۲

حفزات کی خدمت میں اُن کے برطانوی صدلقوں اور فار دقوں کا طرز علی بھی اس سلسا میریش كروبا جائے مرزاميرت وطوى نے اپنے من مندركے پروہتوں كو بچاتے ہوئے ، ليا و آ سے ام لیتے اوے آئ اُن کے بارے میں یُوں وضاحت کی ہے: "برقسمتى سے ایک نیا گل کھلا يگل كيا كھلا ، كو يا غازيوں يامجا مروں كى زندگى ك تيراز كوئس في رالنده كرويا- بام يهال كوكل عمّا ل في جن كى تعداد بزار سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی ،ایک فتولی مزب کیا اورا سے یوشیدہ مونوی مل كى خدمت مين جيج ديا . فتولى كامفتمون برنقاكه بيوه كانكاح ناني فرف ب يانبين مولانا شہید کیاواقت تھے کہ مک پشاور میں پراگ جیل رہی ہے اور اس وقت اس فتوی کی اشاعت سخت غضبناک ہوگی۔ آپ نے سادہ طور پر، اُس پراپنی مُر كردى اورستيدصاحب كى جى أس يرمهر بوكني اور يعروهُ فتوى قاعني شهر لشادر، سيدمظم على صاحب غازى وجيح وبالكاء المنون في إس فتولى کی اشاعت ہی برقناعت نہ کی ملکہ بیرا علان دے دیا کرتیں دن محام صد میں ، مک پشاور میں عتنی رانڈیں میں ، سب کے نکاح ہوجانے عزور ہیں ، ورنه الركسي كريس بي تكاح راندره كئ، قواكس كلوكواك مكاوي جائے كا ستیدا حمصاحب نے اپنے میا نظیوں کے پاکس خاطرسے ، صدیق و فاروق رصی اللہ تعالیا ہا سے دور کی جناب ابوالاعلیٰ مودو دی کی نظر میں یا و تا زہ کرنے کی غرض سے ، کیسے کیلے کلے تا نون رائج کے۔ اس امرکا اندازہ کرنے کے لیے مذکورہ فتوی ہی کو ن ساکم ہے لین مزید تسلّى كي خاطران كے خانه ساز امير المومنين كا ايك اعلانِ عام بين كرتے ہيں كسى يوريين وريا کا بیان ہے، جے مرزا جرت والوی نے اپنے لفظوں میں کو ن تقل کیا ہے: را کے ساتھی غریب الوطن نضے اور اب اُسٹیں جو رووں کی بھی نو اہش تھی'

از آپ (سبّدهاصب) نے ایک فرمان جاری کیا کرعتبی کنواری لاکیاں ہیں وہ ب

عارے لیفٹنٹ کی ضومت میں مجا مین کے بیے ما مرکی جائیں گی ، اگر اُن کی شادى باره دن بين مررى كئى - قوم كى قوم إسس اعلان سے بھوك أيطى ؛ ك مرصد کے مسلما ون فے طوعاً وکر ہا و حفوات کے برظلم کو برواشت کیا۔ مجبورا ان کے ورستم کی تی بیں بیتے رہے کی آئے دن اُن کے منگ ونا موس سے جو کھیلا جارہا تھا یہ عاملہ ناقابل برداشت بوریا تھا۔ لاوا اندرہی اندریک ریا تھا اورکسی بھی مقام سے محیلنے کا راستر الاش كرمها تقا-ليكن بي في كاموقع أيا توزين بي كالمئي مولوي محد المعيل وبلوي كا فتوى جاري ہر گیار بیرہ کا نکاح تانی فرص ہے۔ تا عنی منظم علی نے پورے ملک میں اِس فتوے کو مشتہر مرسے اعلان کردیا کہ تین ون میں جلر بوگان کے نکاح ہوجانے عزوری میں ورز جس گریں كوئى بده يا فى كنى، أكس كھركوآگ لكا دى جائے گى، خودستيد صاحب بۇل گرج كم علاقے كى سارى كنوارى لاكيال مجابرين كے ليے ہمارے يا س پہنچا دينى جا مبيي ، ياره روزى مهلت ہے۔ یہے اِن حضرات کے دین ودیانت اور تقوی وطہارت کی کہا تی۔معلوم نہیں مو وو دی صاحب ادرير جلروبا بي علماء ومورّ خين ايني اينگلواند بن برجلي كروه ك اخلاقيات كوكون سد بانے سے ناپ رصحایہ کی یاد کار بتادیا کرتے ہیں بال خرقیامت ایک روز فرور اکر رہے گی۔ الرحق و باطل كافيصله كرنابها منظور نهين ، مكر إن حصرات كوبهان إيس دها ندلي مين فائده نظر آئے۔ ان کودن اور ون کورات بتانے میں می کوئی منفعت دکھائی دیتی ہے ، تو إن صرات کی زبان اور قلم پر بیره کون براسکتا ہے ؟ لیکن کما بروز قیامت بھی یہ دھاند کی ، یرچکیلے بیانات، ینوستنما اعلانات میسمجانے والوں پرمبتانات کچے کام اسکیں گے بریوب زبانی ونكرتم اوريدز وزفلم وسليقة تحريركيا بوقت صاب كيوكام محاسف كاب نهيل ، مركز نهيل -اس طرز عمل نے ، اسس بے غیرتی و بداند بیٹی نے جوزگ دکھانا تھا وہی سامنے ہیا۔ جو فیال و خواب میں بھی تنیں تھا وہ دن دمکھنا پڑا۔ افتذار کی برستی میں فکر انجام سے بے خبر ہو کر جر کیاه کاریاں کی جار ہی تھیں وہ زنگ لائیں۔ونیا میں ہی روزِ صاب آیا ۔وجی وعصمت اور

لمحرب وبلوى مرزا : حيات طيبه اصطبوعه لابور عص عام ١

کشف وکرامت کے سارے جھوٹے دعوے دفو چکر ہو گئے ، خدا کی لابھی ہے آوازہے، ائر کی کیڑسے چیڑانے والا کون ہ مُواکیا ؟ طاحظہ فرمائیے :

"اِس اعلان کا نشا نُع ہونا نھا نمام مک مجا مدین کے خلاف تمشیر مدست ہوگیا۔ بهت دهوم وصام سے ساز شیں ہونے لگیں اور ایک عام کمرام تمام مالشاور میں کچ گیا۔ بڑے بڑے نوانین جو اپنی دانڈ آوکیوں کا نکا حرنا سخت عیا خیال کرتے تھے بڑے را فروختہ ہوئے اور ان خوں نے باہم پرمشورہ کیا کہ مین دن كىدت ميں إن سب كولهيں تر تين كر والو- مجابرين ف مي الفروقت ميں جا کے ، جب سب سامان ہو جکا نفا ، اُن کے تبور میجانے اور ابدہ خالف ہوکرستیصا حب کو تلف بھے کم بہاں برکیفیت نظراً تی ہے۔ سیدصاحب کھ اليه بديروا بو سكنے تنے كوا منوں نے كي جي خيال ندكيا، نامجروں كي بخروں پر بِكَةُ تُومِ كَى، جودم برم يريري كُوادرب من كم كراب طون روار ہوں، ورنہ خاتر ہی ہواچا ہنا ہے۔ سیدصاحب فےمطلق توجر تنیں کی۔ اخرنتيجريه بواكرهاكم اعلى مولوي سيد مظفر على صاحب ، جواس التن فث ن فتوے کے بانی مبانی اور اشاعت دہندہ تھاور حبیب سبدها حب نے براے اعتبا راور بھروسرسے مقر کہانھا، سلطان محد حاکم بیٹا ور کے دربار مين مساحقيوں كے بلاتے كے اور فورا اُن كاس فوريا كيا اور عام حكم و ياكيا الدایک ایک مجامر قتل کیاجائے۔ساری دان میں کی مجامدوں کی ،جو بطور منظم مختلف حصص میں متعین تھے ،گر دنیں اڑا دی گئیں ادر نهابت بے کسی کی مات میں، أن میں سے اكثر مطركوں يركروں كى طرح اللا فرج كے سكتے ؟ ك لر كيول كوزېردكستى جييننا، زېروستى نكاح كا دُھونگ رچاكراينى شيطنت يا نناتو ايك طرك ر ما جن مسلما نوں کو واحب الفتل ،مستحل الدم فرار دیا گیا ،حبضیں اصل کا فر اور اہل کتا ب المرائی، جی کے مال کو عنیمت کا مال سمجے کر ٹوٹے رہے ، سمجنیں کلاب الناراور ملعو نین انٹرازیک بیالی ، ہم فران سے اور کسی سلوک کی توقع کس بنا پر رکھی جا سکتی تھی پر کھتنی کو جونور میں مجینسا کر ہیں بینسا کر ہیں بینسا کر ہیں بینسا کر ہیں بینسا کر ہیں بین ہیں ہونے ہے قوالا میں گا مرائے ہون کا کہ ہون کے بین ہون کو ہلا دیتی اور کئی ہرے بھرے اور تنو مندور خوں کو بھی بیخ و بُن سے اکھا ٹر ہون کی ہے ہے ہیں جندسا عتیں گزرنے کے بعد کہ بین اس کا نام ونشان بھی نظر نہیں ہا تا ۔ بیر حزات میں ان پر بین ہونے ہے میان پر بینل ہونے کے بعد کہ بین اس کر برطا نیر نے را نھیں کس ورجہ مسحور کمیا تھا، اس کا اندازہ لگا نے کے لیے بہی حقیقت کا فی ہے ، کر انبیائے کر ام سے بھی ہے گرا ہوں کہ اندازہ لگا نے کے لیے بہی حقیقت کا فی ہے ، کر انبیائے کر ام سے بھی ہے گرا ہوں کا اندازہ لگا نے کے دعوے کر دہ ہے تھے ، وہ اپنے افعال وکر دار پر مطلع ہوئے کی بھول باوہ وی اندازہ نوشترہ و بوار پڑھنے سے عاجز دہ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ حب عذا ب اللی اپنی آئی کھول ہو گئے۔ باوجو د، ہمت جواب دے گئی ، اوسان خطا ہو گئے سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آئے لگ گئے۔ اُس وقت اِن حضرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آئے لگ گئے۔ اُس وقت اِن حضرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آئے لگ گئے۔ اُس وقت اِن حضرات کی سادے وسائل حرف غلط کی طرح بے معنی نظر آئے لگ گئے۔ اُس وقت اِن حضرات کی جوالت تھی، اُس کی منظر کشی کور کی گئی ہے ؛

"بنون میں جی بنجی۔ آپ بیخبار میں سیدھا حب کے گوش حقیقت
نیوش میں جی بنجی۔ آپ بیخبار میں سیدھا حب کے اسورو نے اور
الیسا صدم ہواکہ کا اداد سے لیست ہوگئے اورالیسی ما یوسی چھائی کر انتقام کی
جی ہمت نر رہی۔ پیارے شہید کا ول سب سے زیادہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ
سخت سرمانی کی بھری ہُوئی نظروں سے چاروں طرف تکنے لئے۔ اب کیا تھا،
کم ٹوٹ جی ختی اور پروں کے بیچے سے زمین کل جی تھی۔ نا ہر تھا کہ کئی برس
کمرٹوٹ جی ختی اور پروں کے بیچے سے زمین کل جی تھی۔ نا ہر تھا کہ کئی برس
گون خیریاد ہو گیا کر ٹیرالنعداد مجا ہرین کا ماراجانا بھی قہراک تھا اور وہ آئا فاناً میں
گون خیریاد ہو گیا کر ٹیرالنعداد مجا ہرین کا ماراجانا بھی قہراک تھا اور پش ور کا
ملک چین جانا توسب سے ہی زیادہ خوٹی اثر پیدا کرنے والا تھا۔ او نیما م
ملک چین جانا توسب سے ہی زیادہ خوٹی اثر پیدا کرنے والا تھا۔ او نیما م
ماک خین جاناک صور توں نے مولانا شہید کو بیٹھا دیا ادر کیچر اس خیر میں جی یہ
الگفتہ یم غذا کی صور توں نے دوسنوں کا عوض لیتار اب اُ س نے اپنی شکستے ول

انسان اپنی یاکسی کی غلطی کومسوس کرے توائس سے بحیا مکن رہتا ہے لیکن جب غلل کومسوس کے نام سے بحیا مگا مقام ہوتا ہے اور لیے ہوا کہ اسے نام کام سے تحدید کیا جا ہوا ہے۔ محد حفر تھا نہری اور خصوصاً مہمواحب کی نظریں سرا سرقصور وار میں تومسلمانا ن سند اور خاص طور پرسلطان محد خال ۔ جبانچہ جناب غلام رسول مہرتوا پنی مور تاز اور اور بیاز شان کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ باتی ذنب قُتِلَتْ لیمنی ہے جاعت کس جم کی باللہ میں قتل کی گئی بدلیکن اگر موصوف سے کوئی سوال کرتا کہ ہزاروں مسلمانوں کو ان حضرات نے کس جم کی باللہ میں قتل کی گئی بدلیکن اگر موصوف سے کوئی سوال کرتا کہ ہزاروں مسلمانوں کو ان حضرات نے کس جم کی بادا شدید سے انگل کے میان میں باخدا کی بادا شدید کون سی شرفیت نے ویا تھا بو تر ہو ہو ہو کہ اس بارے میں اپنا ہوا ہو دیں گئے ہوئے تو اس بارے میں اپنا ہوا ہے دیں گئے ہوئے اللہ موں کو بر قراد رکھنے کی خاطر سید صاحب اور مولوی محمدات معیل وہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ عیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ عیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ عیرت و ہوی کے باس بارے میں اپنا تھا ہوئے اللہ عیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ عیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بچائے ہوئے اللہ حیرت و ہوی کو بر دو تو ہم بھی کا موصوف کے بھی کھیں کے دو تو ہم بھی کے اسلام کی سیمیں دو ہم کو بر دو تو ہم بھی کے اس بیان کی ہیں کہا تھوں کو بھی کھیں کو بر دو تو ہم کو بر دو تو ہم بھی کو بر دو تو ہم کی کھیں کو بر دو تو ہم کی کھیں کے دو تو ہم کی کھیں کے دو تو ہم کھیں کے دو تو ہم کھیں کے دو تو ہم کی کھیں کے دو تو ہم کھیں کھیں کے دو تو ہم کی کھیں کھیں کے دو تو ہم کھیں کھیں کے دو تو ہم کھیں کھیں کے دو تو ہم کھیں کے دو تو ہم کھیں کھیں کے دو تو ہم کھیں کے دو تو ہم کھیں کے دو تو ہم کھیں کھیں کھیں کھیں کے دو تو کھیں کے دو تو کھیں کے دو تو کھیں کے دو تو تو کھیں کے دو تو تو کھیں کے دو تو کھیں کے دو تو کھیں کھیں کھیں

" مولانا شہید نے تو اس محنت اورجا نکا ہی سے ملک پنجاب کے اتنے بڑے حصہ کو مسلمانوں کے لیے مادر دائج برکار وں نے جند ہے اعتدالیوں سے اپنی جا نیں بھی کھوٹیں اور مفتو ہو ملک جھپنوا دیا ، ایسا کر سمہ یک لگا ہوا باتی نہ چھوڑا۔ وہ عظیم الشان بہا درجس نے رنجیت سنگھ جیسے شیر پنجاب سے خونخوار بنجوں سے آننا بڑا ملک جھپن لیا تھا ، خر و ماغ ملا نوں نے اس آسانی سے ابنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'؛ کے ابنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'؛ کے ابنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'؛ کے ابنی جانوں کے ساتھ اُسے بھی کھو دیا'؛ کے

موصوف نے اِن حضرات کی تعلقیوں اور کو ٹا میبوں پر اِن لفظوں میں بھی تبصرہ کیا ہے؛ "حقیفت میں مصحیح ہے کہ ناتجر بہ کا روں کی ہمرا ہی ایک مرتبرا علیٰ کی لاگفتہ تدانیر کو بدنما لباکس پہنا دیتی ہے۔ جو کچھ بیارے شہید نے کیا ، اُس کے کاموں کا بہت ساحصر ہویب وخطاسے پاک ہے ، ہاں بعض لعص امور ملی میں ہ سنت غلطیاں سرزد ہوئیں، کیکن بھرجھی اُن غلطیوں کا انٹراسی کی دات یک رہا' دوسرے اُس کے سا خیبوں پر نہ پڑا۔ گرحیف صدحیف، اُس کے ہمرا ہیوں نے تولذا ٹیزنسانیا دراپنی خروماغی سے لٹیا ہی ڈوبو دی اور ایساستیا ناکسس کر دیا کہ ایسے مک بینجا بہجوڑتے ہی بن پڑا۔" کے

مرزامرت دالوی نے المحدیث ہونے کی بنا پراپنے ممدومین کی خارجیت اور اُن کے نئے رے او زکر نہیں کیا لیکن جن سیباسی امور کا نذکرہ کیا ہے ، اُن میں اِس جماعت کے غلط طرز ملکا صفت لبندی کے ساتھ اعراف کیا ہے کیؤ کمریسی جیز تو تھی جو ان کی تبا ہی کا باعث بنی ، جبکہ ظام رول جرف محف سخن سازی کے ذریعے حقیقت کوغتر بودکرنے کی کوسٹش ہی کی ہے۔ تا رہی الم القاس كروں كاكر الس تناب بي مولوى محد العليبل دبلوى اور سبير احدصاحب ك ارے میں را فم الحوون کی گزارشات کو سامنے رکھیں ، جو دلائل اُن کی نصانیف یا اُن کے بار یں ویکر تما بوں سے نفل کیے گئے ہیں، وہ مر نظر میں اور بھر حاکم بیٹاور، سلطان محد خاں کے اں بیان کو طیعیں جواکس نے سیدا حمد صاحب کے ایک مکتوب کے جواب میں تحریر کمیا تھا: 'جہا دی باتیں ابلرفریبی کا کوشمر ہیں۔ تم لوگوں کاعفیبرہ مجرا اور نبیت فاسدہ ہے۔ بظاہر فقرینے بیٹے ہو ، دل میں امارت کی ہوس ہے۔ ہم نے خدا کے نام پر كر با مزه لى ب كفيس قبل كرير ، " اكر زيبن نفيا رب وجود ي كر بوجائي ك جگر ایا رمیں سلطان محدخاں نے شکست کھائی ،مصالحت ہونے پرحاکم پشاور نے بوقتِ للات سيصاحب كومندوستاني علماء كالكمعضر بناديا -أكس مير كيادرج ها ؟ يرجناب للم دسول مركى زبانى سنيے:

السلاقات بي سلطان محد خال في ايك فتوى يا محضر خريط سه نكال كر مسترصا حب كي فدمت مين ميني كيا - أس ربهت سي فهرين ثبت تقيس محضر

> له برت داوی مرز ا بحیات طیبه ، مطبوعد لا بور ، ص ۲۲۷ له نلام دسول قهر ، سید احمد شهید ، مطبوعد لا بور، ص ۱۱۲

بین خوا نین سمتہ سے خطا ب نھا مضمون برتھا کہ سیدا تھہ جینہ عالموں کو اپنے ساتھ

ملاکر ، مقوش سی تجعیت کے ہمراہ افغانت ان گئے ہیں۔ وہ بظا ہر جہاد فی سبیل لیے

کا دعویٰ کرتے ہیں کئین بیداُن کا فریب ہے۔ وہ ہمارے اور تبھا رے مذہب کے

منا لفت ہیں۔ ایک نیا دین اُسٹوں نے انکالا ہے کہ وہ یا بزرگ کو نہیں ملنے

سب کو فراکھتے ہیں۔ انگریزوں نے اُسٹیں تنھا رے مک کا عال معلوم کرنے کی

سب کو فراکھتے ہیں۔ انگریزوں نے اُسٹیں تنھا رے مک کا عال معلوم کرنے کی

حضوا دیں جب طرح بھی ہوسے ، اُسٹیں تباہ کرو۔ اگر اِس باب ہیں عفلت اور

حضوا دیں جب طرح بھی ہوسے ، اُسٹیں تباہ کرو۔ اگر اِس باب ہیں عفلت اور

میں برتو گے تو بچھا او گے اور نواست کے سواکچہ نہا کو گئے ہے لیے

اِس معزی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر جر ذیل با نیں قابل غورہیں ؛

اِس معزی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر جر ذیل با نیں قابل غورہیں ؛

اِس معزی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر حر ذیل با نیں قابل غورہیں ؛

اِس معزی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر حر ذیل با نیں قابل غورہیں ؛

اِس معزی ، جو ہم صاحب کے لفظوں میں نقل کیا گیا ہے ، مندر حر ذیل با نیں قابل غورہیں ؛

ار کان علمائے اِس جاعت کا خر ہب مبندوستا نی اور سرحدی مسلا نوں کے خر ہب کی خوات نا ہے۔

طر کان علمائے اِس جاعت کا خر ہب مبندوستا نی اور سرحدی مسلانوں کے خراب کا خوات کا خراب میں نقل کیا گیا ہوں کا نہ ب

سر۔ اِن جہا د کا دعویٰ کرنے والوں کے منعلق کہا کہ اِنھوں نے نیا وین را بچ کیا ہے۔ یہ ۔ سبتیراحمد صاحب اَدر اُن کے رفعاً وکو اِنگریز و سکے ایجنٹ قرار دیا۔

اگریدالزامات محصٰ بے بنیاد سے تو اس سے زیادہ سنگین الزام کسی سلمان کملانے دلے پر اور کیا لگا یا جاستنا ہے ، بچاہیے تھا کہ جنا ب غلام دسول مہر حبیبا بال کی کھال نکا لئے الالون ولائل کی دوشنی میں اِن دعا وی کو بے بنیا د ثابت کو دکھا تا ۔ لیکن موصوف نے اپنی تنخیم تصنیف میں بھان متی کا کنیہ جوڑنے اور اپنے فروح کی تولیف میں زمین اسمان سے قلاب قوالا نے کا میں بھان متی کا کنیہ جوڑنے اور اپنے فروح کی تولیف میں زمین اسمان سے قلاب قوالا نے کا خوب کوششن کی لیکن اون الزامات کو بے بنیا د ثابت کرنے کے نام ہی سے دل و بلنے لگنا ہوگا میں این الزامات کو جانے دیجیے ، یہ ہمندوستانی علماً کے خیالات تھے۔ اس کے اندھیراچھاجا تا ہوگا۔ نیر جانے دیجیے ، یہ ہمندوستانی علماً کے خیالات تھے۔ اس کے طاق کے دان میں اور کے سابھ کوراد

له غلام رسول فهر: سيداعد شهيد، مطبوعه لا بور، ص ١١٢

اورمالات دندگی سے بعضر تھے۔ پشاوری علمائنے ان حضرات کے بارے میں جورائے قائم کی وهين النقين ادرمشا برات كى بناير قائم كى علماء يشاورك اثرات الحفرات كي بالمين يقع مرساح كرافي في ان اسلميل ك محويد مكاتيب مين دو كمتوب ايسيمين جويشادرك وس علماء کے نام بھیجے گئے۔ ببلا ربیح اللّٰا فی ۱۲۴۵ احدر ۲ راکتوبر ۲۹ ۱۹۸) کو دو سرا ، اشوال ۲۵ ۱۱ هـ ( ۱۱ رايريل ۱۸۳۰ ع) کو- ان سے ظاہر سے کو ان علماء کي طرف سے سبد صاحب اور آپ کے دفقاء بریکٹی الزام مکائے سکتے تھے۔ شلاً: ا۔ سببہ صاحب اور آپ کے رفقاء الحا و و زندقہ میں مبلا ہیں۔ إن کا کو تی مزبب ومسك نهين نقسانيت كے بيروي اور لذت حبا فى كے جيا ـ

٧- وه ظلم ولعدى ك نوار مين -

 سا۔ بلاوجر شرعی مسلمانوں کے اموال و نفوس بردست درازی کرتے ہیں۔ له . سبید صاحب انگریزی رسالے میں ملازم نے۔مولانا اسمعیل اور لعص دۇسى دۇلوں نے أخيى مدى موعود قرار ديا- ائگريزوں نے أخنين مك سے كال ديا-

٥- وومرة معظم بنج وبال سي براومسقط وبلوجيتان فندهار كف

۷۔ خاوے خاں کو ملّاعبدالغفور (انوندسوان کے ذریلے سے صلع کے بهانے بلا یا اور قتل کرا دیا۔

٥- وه ا فغانوں كى لؤكيوں كوجر أحديد الاسلام مندوستنا نبوں كے حوالے كرتين ل

معلوم يہونا ہے كہ مهرصاحب نے إن الزامات كو اپنے كسنديده الفاظ كاجا مرببنايا ہے تاكم ولُوان فور ہی غلط نظر آنے مگ جائیں مثلاً ۔ " المرزون نے اُنھیں مک سے نکال دیا ہے ' بالكِمعظرت قندها رهمنينا بإخادى خال كوبلا كقتل كرانا وغيره -موصوت في إن الزامات ك بارے میں اپنا فیصلہ یُوں صادر فرمایا ہے:

اگر مهرصاحب ذراصاف کوئی سے کام لیتے اور الزامات کو بیٹے کار نہ ہو جاتا،
تراکس طرح بھی کھے سکتے نفے کہ بر علمات سرحد کے الزامات کی تر دید کونے کی ہمارے کسی بیٹ سے برطے میں ہمت نہیں ۔ اِس لیے کہ الزامات حقیقت کے عین مطابق ہیں یا اگر موصوف مون
ا تنا بھے کی ہمت کر لیتے تو یہ ایک فقو اُن کی سول لرسا لرکا وکش بینی کتاب سیدا حمد شہید سے سول ہوگا
برا کارنا مرہوتا، سیکن مقد ترنے یا وری نرکی اور ا اوس اوس اے اور عبی اپنے مالک حقیقی سے جلے
موجودہ ویا جی علماء و مور خبین علمائے سرحد کے الزامات پر حقائق کی روشنی میں غورو فکر کریں اور

اسب تازی شده مجروح به زیر یا لان طوق زری مه در گردن خر می بینم جناب غلام رسول جهر کی تحقیق کے مطابق سبداحمد صاحب کی پیدایش خواب بیوت کیجیرائے بریلی کے شہور سا دات خاندان میں ، ۲ صفر ۱۲۰۱ه/۲۹ نو مبر ۱۲۰۱۶ کو بھوئی وجب جیارسال ، جیار دان کے بھوٹے تو پڑھنے کے لیے محتب میں بھائے ۔ ابتدائی تعلیمی حالت بیر تھی :

المونشوں کے باوجو دستہ صاحب کی طبیعت تحصیلِ علم کی طرف ماٹل نہوئی۔
مین قرآن اجمدی کا بیان ہے کہ تین برکس تک برابر کمتب جائے درہے لیکن اس برت میں قرآن پاک کی چند سُور تیں حفظ کرسکے اور مرفر دحروف کے سواکچے کھنا نہ آیا۔ آپ کے براے بھائی سیدا براہیم اور سبنداسی ق باربار کھنے پڑھنے کی تاکید کرتے دینے ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ والد بزرگوا دارسی تاکید کو بالکل بے سُور تھے ہیںے تھے۔
چنانچ وہ فوماتے ہیں ؛ اِکس کا معاطر خدا پرچوٹر دو ، جو کچے اس کے لیے ستحسن اور اول ہوگا ، ظہور میں آجائے گا۔ ظاہرًا تاکید مفید نظر نہیں آتی ہے لیے ستحسن اور مولان کے حضافہ کے بارے میں گوں وضاحت کی ہے :

مولانا کھر جھز شخانیسری نے آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں گوں وضاحت کی ہے :
"تین برس آپ محتب میں دہے گرسوائے قرآن کی چند سُور توں کے آپ کو پچھ

سجی یادنه اُروار'' کے موالے ہوار'' کے موالے ہوئی ایسی اپنی تحقیق اُر سید میں اپنی تحقیق اُر سیدش کی ہے ؛

مراک چرب سے نظر کیا جاتا ہے کہ بزرگ سید بجین میں اپنے غیر معمولی سکوت کی دجہ
سے پر لے درجے کا غبی شہور ہوگیا تھا اور لوگوں کا خیال تھا ، اِسے تعلیم وینا
لے سُود ہے ، کہجی کچھے آئے جائے گا نہیں ۔ میں ذہن کی بابت کوئی رائے

قايم نبيل كرستا، مرف إس قدر كهذا كافى همجتا بؤل كمستبدى بين مين كيا إورى عنفوان جوانى مين محمى مكف برطف كى طرف طبيعت رجوع مز مقى أيست

مه ملام رسول فهر برستبدا حد شهید ، ص ۱۹ که محد حبفر نصانیسری بحیات سیدا حد شهید ، ص ۵۳ که ملام رسول فهر برا بر مساورت داوی مرزا ؛ جبات طیب ، مطبوعه لا بور ، ص ۲۳ م

موصوف نے سیدصاحب کے فرہن کے بارے بیں اپنی کوئی رائے تونظ ہر نہیں کی کئین سیدصا حب کے علم سے کرے مالاً وہ تصریر علم سے کورے رہنے اور اُن کے زہن کی کیفیت و تیزی خرور بیان کر دی ہے۔ مثلاً وہ تصریر کی کرتے ہیں :

"برنہبں تھاکہ پیاراا در واجب الاحترام سیڈ سبق کے باوکرنے میں محنت زکرتا ہو اورشرارت سے دھیٹ بنا خاموش معیفا رہتا ہو۔ نہیں، وہ بخ بی محنت بھی تواتھا۔ میاں جی کے کینے کے موافق محتب کے وقت کی بھی یا بندی کر ما تھا ، اس رعمی اُسے یا در ہر مانھا ۔ اُس کے زہن اوریا دواشت کا یہ آمار حرصار و کھ کے یہ خیال آنا تھا کہ جیسے لیتی گاڑی میں کوئی روڑ ااٹھا دینا ہے اور پھروہ ہیلوں کی طا سے میں بندولتی، سوائے اس کے کداس برانتہا درجے کا زور لگایا جائے تو بہتہ دوجارانخ زمین سے رکڑ کھانا ہو امشکل اسکے بڑھے گا۔ یمی کیفیت لعینہ بزرگ سَيدى تنفى حيب ده ايك ايك عبله كوهنول جيهامًا سما، تب كهيركسي قدر يا د ہوتا تھاادرورسے دن تماشا یہ تھا کہ وہ جی جیٹ رحب یکیفیت ہوئی 'نووالدین اورمیاں جی کی تنبیر بڑھنے گئی اور گھڑ کی ، حیول کی ، آنکھیں نکا لئے سے گزر ماريث كر نوبت بهني كئي - إس سيمجي والدين كي أرزُ ويُوري نه بُوني - جب اُسفوں نے یہ دبیماکہ فدر تی طوریر اِس کے دماغ میں قفل مگ گیا ہے اور بیسی طرح کی تنبیرے بھی نہیں بڑھ سکتا تو ناچار ہو کے بڑھنے سے اُٹھالیا اور زیادہ جركر كے معصوم جان كو گھلنے نرویا " ك

جناب غلام رسول مهرنے سبد صاحب کی نوجوانی کے دور میں زہنی اور تعلیمی حالت سے بارے میں جبکہ وُہ شاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ ( المتوفی ۱۲۳۹ه/ ۱۸۲۸) کے پاس تھے یُوں وضاحت کی ہے :

"مولوى عبدالقيوم كابيان ب، اثنائے تصيل علم ميستدها حب كى يركيفيت

ہوئی کرجب کتاب کو دیکھتے تو حرو دن اُن کی نظروں سے فائب ہوجاتے۔ نیال ہوا کہ شاید کوئی بیاری ہوگئی ہے۔ مطبیع وسے رجوع کیا گیا ، گریہ کیفیت زائل مذہوئی۔ شاہ عبدالعزیز تک یہ بات بہنی تو اُنفوں نے فوایا : جالی وغیرہ باریک چیزوں پر نظر جا و اور دیکھو کہ وہ بھی نظروں سے فائب ہوتی ہیں یا نہیں ؟ کوئی باریک ہے باریک چیز فائب ہوئی ، تو شاہ صاحب نے فرایا کہ پڑھنا چوڑ دور جب کسی نیاز مندنے اس تھم کا سبب پوچھا توفرایا : اگرا درباریک چیزی فائب منہیں ہوتی ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی شہر ہوتی ہوتیا ہے کہ علم ظاہری إن کی قسمت میں نہیں ہوئی ہوتا ہے کہ علم ظاہری إن کی قسمت میں نہیں ہوئی ہے۔

ان تصریحات کی دو شخصی مرزا جرت و بلوی کا بیان با کمل ورست معلوم ہوتا ہے کہ سین صاحب
بین توکیا جوانی بین بھی علم کی دولت سے و و مرہے کیونکہ اُن کے و ماغ بین قُفل کٹا ہُوا تھا۔
بائیس شئیس سال کی گربک بہی تعلیمی کیفیت اور ذہنی حالت رہی۔ باقی عربی علم کے نزویت بک
جانے کی جہلت ہی نہیں علی جو نکہ حالت نیم مجذوبا نہ تھی، اِسی لیے ادعا سے نبوت کے لیے کسی
کی نگا ہوں میں نے گئے۔ اگریزوں سے ملا قاتیں شروع ہوگئی ہوں گی کہ فواب امیر فوال کی ملاز سے دوران ہی الہا مات کا سلم شروع ہوگئی ہوں گی کہ فواب امیر فوال کی ملاز سے دوران ہی الہا مات کا سلم شروع ہوگیا تھا۔ اُدھر موسی اُگریز حاکم کی طرف سے دا ذواری
کی بات ہوتی، اُسے فعدا کی طرف منسوب کرکے ، الہام کے نام سے شتہر کرنا شروع کر دیاجا ناتھا۔
اُدھر مولوی محد اُلم میں دہلوی نے حرا طِست تھی ہما ہو کھی دوران دوران ہی الہا می اُلم نیون کے مقام اوصات
برجم کمالی بنا دیے بکہ سیوالا نبیاصلی اللہ تو افران سے ما لئ تا ہوں کہ نے تو ایر ہی چوٹ کا
میروم کمالی بنا دیے بکہ سیوالا نبیاصلی اللہ تو افران سے حالات دوا قعات میں ایسا رنگ بھرنا
میروم کی دیا کہ اگر اُسے خیس کوئی، بعداز خدا بزرگ تو کُونی ، کے منصب پرسر فراز نرسی سے قوسر دوران کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر مانے بغیر توجارہ درہے۔ سید احمد صاحب
کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ و سید کو بھوں کی بھر کی کو بھر کی انسان کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کی کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کو بھر کی کو بھر کی کو بھر کی کو

ك غلام رسول فهر: مسيد احدثهيد

شكم مادر ميں تقے كه اس وقت بھى اُن كا وجود نور صطفوى مبيسا نظر آيا بينا بخر بهى كيرمنوان ك فاطر غلام رسول مبرف وقا نع احمدي كابك مطونت يُون فتبرى بوتى ب، سيترصاصب والده كيبيط مين تنفي نوأس محترم ن ايك روز خواب ديچيا كرمير بينون سے ايك كاغذ تكھا كيا ہے جوتمام عالم ميں الر ما بيقرما ہے ۔ إس پرمشوش ہوئیں۔ بیخواب ان کے واما دعبدالسبحان نے سنا تو کہا کر تشولیش کی خرورت نہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کھے آپ کے پیٹ میں ہے ، وہ دنیا میں بہت نامور ہوگا۔ ایام حل تحمیل سے قریب پہنچے تو بھایک عمل سے ظاہری آثار میں کی آگئی۔ السامعلوم بوني لكاكدوننع كازمانه ابهي دورب يتقوث دن بعدسوكر أستميل توسيم يُوركُ أَن رنبودار بهوكُ مِعفر كي هيئ ماريخ كوتيماسب پيدا بوك يا له نبى كريم على الله تعالى عليه وسلم اپنى والدهٔ ماحده كاخواب مين توسيدصاحب كو بيحضرات كيسے ليمج ره جائے دیتے۔ لہذا نواب تیار کر لیا۔ لیکن پر صفرات اگر فن تعبیر سے س رکھتے تو ایس نواب کو حباطی فریشترکدے ہیں، اسے زیادہ چیانے کی کوشش کرتے ، کیونکہ اس خاب کی تعبیریہ ہے كروار د بوف والأسب رزق ك بعن ناجا نز ذرائع كامرة ج وموجد بوكا ، إس بليك قرأ ف كم میں جن جارات یا، کی حرمت بیجا ذکورہے ، اُن میں سے ایک ( وَاللَّدُ مَ ) لینی خون ہے۔ علاوہ بريس أف والا يُفسِدُ فِيهُا وَيَسْفِكُ اللّهِ مَاء كِعِي فله وفسادا ورقتل وخوزيزى ميس شهرت نامورى ماصل كركا وبرب إس نواب كي تعبير ،حب ميس سے مرف شهرت و نامورى كا ذكر کردیاجانا ہے۔

اب بیان مذکورہ کا دوسراصتہ طل خطر فرمائیے یہ حقیقت محتر پر جو نکہ نور بلکہ جانِ نورہے۔ اسی وجرسے جب اسی وجرسے جب نئی کریم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم شکم ہا در میں شخے تو ظام بری اثنار کم ہی محسوس ہوئے اور ایا محل کی تکالیف و ثقل وغیرہ میں سے کچھ نہ تھا۔ اگر ستیدصا حب سے بارے میں کوئی الیم کھڑ نہ کہ جاتی تو فرز دوعالم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم سے تھیتی مرتبے سے ان کا بنا و ٹی دنبر کم رہ جاتا۔ اسی ا

له غلام رسول فهر؛ سيدا حدثهيد ، ص ٢٠

قبل ازونت اِس صفت ومجرزے کا انتظام گوں کیا گیا ؛ "ہرچند آپ (سیّدصاصب) کے اُستادا ورباپ بھائی ، آپ کی تصیل علم کے و اسط موشش کرتے سے مگر آپ پر اِس کا کچھ اشرنہ ہوتا تھا ۔ اٹا رامیّت ، نبی اُقی کے مثل ، جو لطور میراث آپ کی حبّت میں امانت سے روز بروز ظاہر ہونے ملکے اُنے کے حدید بات الماعا ہے کا اُقرید ایس کرامیوں اریش الکے بعد میں اُن اِس کا

بی رسی الله تعالی علیروسل کا اُتی ہونا ، آپ کا معجزہ اور ضائص میں سے ہے۔ بغیر انبیا وکا ان رپڑھ رہانقص اور محروقی ہے۔ سیدصاحب کی محروقی پر پر دہ ڈالنے کی غرض سے اُن کی اُمیّت کا ڈھو بگ رہانقص اور محروفی ہے۔ سیدصاحب کی محرود گارسے اس طرح مثلیت قائم کی جانے سکے تو دنیا سے کون سے جا بل احبر کو نبی کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا نظیم نوانے کی کوشش نہ کی جا سے گی ؟ کی زیدو هرکو آپ جیسا بنا نے کی قیامت بریانہ ہونے سکے گی ؟ محروج خرتھا نیسری نے اُمیّت کا افسانہ نود نہیں گھڑا بکہ مولا نامحد اسلمیل دہلوی نے ہی اِس طالعہ کو یہ سبتی پڑھایا ہے ؟

چونکرآپ (سیدصاحب) کی ذات والاصفات ابتدائے فطرت سے جناب رسالتها بعلی فهنل الصلواۃ والنسی کی کمال مشابہت پر بیدا کی گئی تھی ، اس لیے آپ کی لوح فطرت ، علوم رسمیر کے نقش اور تحریر کے دانشمنڈ س

اذلبكرنفس عالى حفرت البثال بركمال مثابهت جناب رسالنات عليه انفل القلاة والشليات در بدو فطرت فخلون ت ده بناء عليه لوچ فطرت البتال از لفوشس علوم رسميه و راه وانشمندان كلام وتحرير و تعترير

نستدمامب ۱۲۲۲ه/۱۸۰۷مین شاه عبدالعزیز محدث دبلوی دعمة الشعلیر سے بعیت بوکے میں معرف شاه میدالعزیز محدث دبلوی دعمی اور میست دینی شروع کی اور

ماهم ترجعز تصانیسری، مولانا : حیات سبیراحد شهید، ص ۵۳۵ مله محراسلمبیل در اوی ، مولوی : حراط مستقیم ، مطبع حنیا کی ۱۲۸۵ هـ ، ص ۸ مله حراط مستقیم اردو ، مطبوعه لا بهور ، ص ۸۸ تصریح بی تعلیم فرمانے سطے تو سیدصاحب کو آسمان پر بھانے کی غرض سے ان کے سرایک جمید فور وا تعدمنڈھ دیا گیا ۔ مثلاً محر معفر تھانیسری کمیسی سبدھی سادی بات کا بہنگڑ اور دائی کا پہال بنا کر ان د کھاتے ہیں :

"اِس ك بعشغل برزخ كرجس مين تفتور شيخ كا مراقبه كرت بين، أب كوتعد دینیا ہی، اُس وقت سیرصاحت نے بہت اوب اورعاجزی سے مولانات سے عرض كياكم السن تغل مين اورئبت ريستي مين كيا فرق ب، أس مين صورت سكى يا وطاسی ہوتی ہے اور اِس میں صورت خیالی، جو تہدول میں مگر مکر تی ہے، تعظیم ی جاتی یا یوجی جاتی ہے۔ تب مولانانے بیشعر حافظ شیرازی کا پڑھا؛ م بے سجا وہ رنگیں کن گرت بیر مغال گوید كرسالك بدخرنبود زراه ورسم منزلها تنب بيدصاحب فيوض كياكم الرحم مع أوشى كاجو كناوكيره ب اليجية واس ك تعميل ومجى ما مربول مربعل تصورتف ورشيح كا بخصوصًا غيبت شيخ بين أس تصورت توج اور استعانت جابنا جلينه بتريت اورشرك مرع ب، في سے نمیں ہوسکنا۔ اگر اِس سے جوازے واسط وئی سندق آن وحدیث ا اجماع أمت كى موجود بوقو بهى مضائقة نهبى سے -اس تقريب سننا وسمحن ك بعدمولاناصاحب في بيدصاحب كواين بغل ميس كر اود ال كي رضاداور مشاني كوبوسه د مروما ياكرا سے فرز رولبند إحضرت حق تعالی نے محص اپنے فضل وا نعام سے ولامیتِ اولیاء اور ولامیت انبیاء کی ،جوافقل الایول كى ب، تم كوعطاكى ب - أس وقت تدصاصة فى مولانا عمدوح سعوى كى كرولايت اولياء اورولايت انبياء بي فرق كيا جه"ك جناب غلام رسول مهرنے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یُوں بیان کیا ہے: ا من المرزخ كاحكم بودا ، جن بين صورت شيخ كا تِعدّو صوفيه مين مروج تفار تعدّو مورث فيخ كاحكم سنا توسيرصاح في ندادب سدع ص كيا كرحضرت! إس شغل ادربت بيستى بين كيا فرق بودا بمفقل ارشاد بورشاه عبداً لعزيز في جواب مي خاجرها فظ كا بيشهورشعر بيرها: م

رے سجادہ رنگیں کُ گرت پیرمناں گوید کمسالک بے خرنبود زراہ ورسم منزلها

سینها حب نے دو بارہ عرض کیا کرمیں ہمرطال فرماں بردار ہوں ، اِس سے
مرکسب فیصن کی غرض سے آیا ہوں ، لیکن تصور شیخ توصریح بت پرستی معلوم
ہوتا ہے ۔ اِس خدشے کو زائل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے و ئی دلسیل
پیش فرما دیں ، ور نر اِس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں ۔ شاہ صاحب نے
پیش فرما دیں ، ور نر اِس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں ۔ شاہ صاحب نے
پیشنے ہی سینہ صاحب کو سینے سے لگا لیا ، رضاروں اور پیشانی پر بوسے
دیے اور فرمایا ؛ اسے فرند ارجمند با خدائے بر ترنے اپنے نفنل ورحمت سے
تھے ولایت انبیا ، عطافوا فی ہے ۔ گ

 اور خلاصۂ روزگار مہتیوں سے سیدصاحب کو قماز نما بت کیا جائے۔ یہ امر بھی قابل غورے کو ور خلاب است مناص فر ہے خداوندی کو کہتے ہیں۔ یہ و دونسم کی ہے۔ ایک وہ جو ابنیائے کرام کو اعلام منبوت سے پیلے اور نبوت کے ساتھ صاصل ہے ، اسے ولا بیٹ ابنیا رکتے ہیں اور وہ سری ہوئی ہے ، اُسے ولا بیٹ اولیا با کہا جا تاہیے۔ بیدصاحب کے لیے ولا بیٹ ابنیا ، نما وہ کی ابنا اور وہ کی منبوت اور اور است ابنیا ، نما ہو کہ اور اور است کے دلا بھی ابنیا ، نما ہو کہ اور است کے دلا بھی ابنی منبوت کے لیے ولا بھی اور دور کے دور است کو زاور است کو دار دو الامعا ملرہے۔ برمحن اپنی بدنیتی کے لیے منفرت شاہ صاحب کی دور کئی ہے۔ اس کا کہی ہے۔

سب سے دل جیلنے والی ادا کر تصویہ نیخ کوسترصاحب نے صری مترک اور بُت رہے بتاكر كوبا سارے خاندان عوبزى دولوى كو، ان كے مجله بيران عظام كو ، حتى كر حفرات مجدّدال تَانی قدس متر ایک کوصر کے مشرک ویت پرست مظهرا دیا ، کین کسی سوانح نگارنے پرتصفید كرنے كى زحمت گوارا نہيں فرمائى كە إكس كھولان كے بموحب حضرت كشيخ مجدّد سريمندى سے ك رشاه ولى الله وشاه عبدالعزيز رحمنه الله تغالى عليهم كك كومشرك اورئب برست مفرلا جاتے یا ستیدا عرصاحب ومولوی محداسمغیل وطوی سے آج مک کے وہا بیوں کو اکاب المسنت كامنا لف ، ولى اللهي فاندان كومشرك ومبت بيست مجينه والے اور تصوّف كى الجمة تجى بيه بهره ما ناجائے ۽ بهرحال حبر شغل برزخ کو شاہ ولي الله محدّث وہلوي رحمة الله عليه (المتوفى ١١٤١ه/١١٤) ف الفول الجبيل مين قرئب خداوندى عاصل كرف كا أبك ذريه بتایا ، اُسی کے حافظیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ المدّعلیہ نے اِس کو سب سے سيدها راسته بتابا ،حضرت امام ربّا ني شيخ احمد سر ببندي فاروقي قدس سرّة والمتوقّى ١٣٠١ه ١٧٢٨ نے اپنے ایک مر میرکو اس کی شنتی ہو جانے پر تحربر فرما یا تھا کہ یہ وولت نوٹل سب وگوں کو حاصل ہوتی ہے ، اُسی کو اگر کوئی ازراہ بے خری سنزک وبُت برستی بتاتا ہے والے معزات سے سوائے اس کے اور کیا کہاجا سکتا ہے کہ: م لَفْتِ مِع تَخِدت كِيا كُون زاهد! التے کم بخت! تو نے پی ہی نہیں

غلام رسول بهر نے اس معاملے کو سلجھائے کی عوض سے کچے سخن سازی سے کا م لیبنے کی ہوشن خورکو سلجھا نا چا ہتا ہے اُسی کوشن خورکو سلجھا نا چا ہتا ہے اُسی مورالہا ہے گا دوراور اُلحجہتی سلی باتی ہے ۔ یہی معاملہ مہر صاحب کو در پشیں آیا، وُو سلجھا نے بیٹے قدرالہا ہی گرفت کی کوشنش تہیں گی، یا مل نہ سکا ، اِسی لیے ڈورکو مزید اُلجھا تے ہی گئے رشلاً کی سلے میں اُسموں نے وضاحت کی ہے کہ :

مین ب اسے سے معاصب کو وسوسے بیدا ہوکہ شاہ عبدالعزیز جبیا بگانہ
عالم دین اس حقیقت سے نا واقعت تھا کہ تصرصورت بیخ کے لیے قرآن وحدیث
یں کوئی سندوم چو دہنیں یا اس نصور کو عام صنم پرستی سے انگ ہنیں کیا جا سکتا۔
میں اس بارے میں تعفیقی طور پر کچے ہنیں کہ دسکتا ۔ خیال یہ ہے کہ صوفیہ نے طالب کی
توجہانے کے لیے ختلف طریحے اختیار کیے ، اُن میں سے ایک طریقہ نصورصورت
شیخ کا بھی تھا، جس سے برزرگ کام لیتے رہے ۔ سیدصاحب کی طبیعت اتن
یاک ومزکی تھی کہ اسے قبول نرکس کی۔ شاہ صاحب پوئل طبیب عا ذی تھے ،
یاک ومزکی تھی کہ اسے قبول نرکس کی۔ شاہ صاحب پوئل طبیب عا ذی تھے ،
عمل کے لیے گئے کہ یہ دوا سید کے مزاج سے لیے سازگار نہ ہوگی ، لہذا اسے
جوڑ دیا ۔ حب یہ مقصود دو در سے طریقوں سے بر وجہ احسن ماصل ہو سکتا تھا
قرتصور شیخ پرامرار کی عزورت نہی ۔ ساتھ ہی یہ جی عرض کر دینا جا ہیے کہ جس
عمل کے لیے گئا ب وسنت میں کوئی مبنی موجود نہ ہو ، ہر مدعی اسلام سے تزدیک
طمة کہ علی ، لیے
طمة کہ علی ، لیے

قط نظراس كر مشغل برزج كا ثبوت كتاب وسنّت مين ب ما نهين، و يا بي مورّفين كي تصريبات كعملا بق اس صنم يرستى كازويين سب سدنيا ده امام ربّا في حضرت مجدّد العث ثانى قدس سرّهٔ أكت بين ، حبفول في تصوّرت مجمّد كوا قاعده طور يرايني تعليمات كاليك جزو بنا يا اور إس مين مهارت

له غلام رسول فهر ؛ ستبدا جمد شهيد ، مطبوع لا بور ، ص ٨٠

ان تمام اُمور باشغلِ برزخ کے متعلق اِس سے زیادہ کچے نہیں کہ سکتا ، اِس لیے کہ خود اِسس کُوچے سے نابلد ہُوں'؛ لہ

له غلام رسول قهر وسيداحد شهيد المطبوع لا بور ، ص ٥٠

سے دینے پر بست پر سیت ہو گئے تھے۔ انگریز وں نے اِن کی نیم مجذوبا نہ عالمت دکھی تو اِس ورائے کا اہم ترین پارٹ ادا کرنے کے لیے وہ بڑے موزوں نظراً نے ہوں گے۔ مولوی عبدالحی و عرامیل صاحبان نے اِنحیاں سرا کھوں پرجگہ دے کر دعبت دلائی ہوگی کہ وہ ایک اصلاحی نظیم بنانا اور ہم علانا چا ہتے ہیں موصوف کے رضامند ہونے پر تنگیث قائم ہوگئی۔

سیداحمد صاحب بو کد فیرمعروف سے دیکن شاہ عبدالعزیز محدت دہلوی رحمۃ الدعیہ کی محیت کے فیضیاب ہونے سکتے ہوں گے کہ اس چکر میں صینس گئے۔ یا دلوگوں نے حضرت شاہ صاحب کے فیضان کا نام کرے اپنی منفصد برآری کے بیاب سیدصاحب کو آسمان پر بہٹمانا شروع کر دیار اُن کے بیاب معادت کے مرعولی واقعے کوکرامن اور معجزہ مناکر دکھایا جانا ۔ اُن کی پاکی کے تیجے پیچے دوڑنا اپنی سعادت کے مرعولی واقعے کوکرامن اور معجزہ مناکر دکھایا جانا ۔ اُن کی پاکی کے تیجے پیچے دوڑنا اپنی سعادت باتے ، موصوف کے آگے تو دوم مزمادتے ، حب علما ، کو یہ کچے کرتے دکھا گیا تو بہت سے لوگ متبدت کے جال بین بیضنے لگے اور خاصی شہرت حاصل ہوگئی۔

ستیداحمصاحب کو آسپان پر بیشاند اور اُن کی نفرلیت بین زمبن آسمان کے فلا بے ملاکر جمعیت فاہم کرنے کی غوش سے اُن کے ملفوظات کا بہانہ کرکے مولوی عبدالحی و مولوی محمد اسلمبیل ماجان نے مواطقیم کماب گھڑی اور اُس میں بڑی راز واری کے ساتھ اپنے بیر کو انبیا برکرام کا معت بین کھڑا کرنے کی کوشش کی گئے۔ وعولی حرف امامت کا نشا میکن صفات نبوت کی ابت کی جارت ملاحظہ ہو:

صدبی من وجه ابنیاد کا بیروا ورمن وجه منرلیب کامحق به نا سید بیس اگر صدبی زکی القلب به وگا تو ده مخصوص اقوال اورا فعال بین خدائے تعالیٰ کی خومن نودی اور نار ضامندی کو اور خصوص عقائد کے صیح اور غلط بوئے اور خاص لوگوں کے عادات اوراستدادہ و سے بھلا بُرا ہونے دیکوا بینی طبیعت

صدبی من دور تقلوا نبیا و می بات ندو من دور محقق در سند الع - پس اگر صدبی زکی القلب ست رصف و کرا بهیت به صرب بن در افعال و اقوال محفوصه وصحت و بطلان در عقاید خاصه ومحمو دیت و ندمومیت در اظاف و ملکات شخصیه بنور جبی خود دریا می نماید یک

له نهدامميل دېلوي، مولوي: صراط مشقيم، ص ۱۸

سے نورے معلوم کرلیتا ہے۔ ک ذرا آ گے چل کراسی امر کو تفصیل سے بیان کیا اور گوں دن دیاڑے قیامت وُصافی ہونی ہے . يس إن امور مركورہ كے احكام أن كو دووج سے معلوم ہوتے ہیں۔ آبک نو دِل کی شہاوت سے جو خاص کر ان امورسے متعلق ہے ، دوم عام طور پکلیات شرع بیں اُن کے مندرج او نے کے سب سے۔ اورجوعلم که پیلےطراتی سے اُس کو ماصل بُواب وہ تقیقی ہے اور ہو علم كه دوسر عطريق سے ماصل بۇا سے وە تقلىدى سے - اور وە صديق زى العقل ب تواسى طبعي نوركي إن كليات حقه كي طرت رسمانى كى جاتى سے .... ليس كليات شرلعيت اوراحكام دين مين أسكو انبيا عليهم الصلاة وانسلام كانساكر بحى كديكة بين اوراً ن كاسم أستاد مجى كديكة بل-أورنزاك اخذ كاطراتي تجيي وحي كي نشاخوں بيں アノウンされる

ليس احكام اي امور مذكوره أورابدو وجرمعلوم مى شود ، بى بىنها دىپ قلب فروخصوصا وويكرلسبب لذراج اوُ در کلیات سرع عوماً - وعلم که بوج اة ل عاصل ت در تحقيقي سن وُثاني تقليدي - واگرزى العقل ست نور جبى أولسو في كليات أورا رسمنوني مى فرما بدر ليس علوم كليه شرعبه وعكم واسكام قت أورا شاكرد انبيادهم مي توال گفت و مماشادانبیادیم-ونيزطراني اخذآنهم تعبراليت از شعب وحی که آن را در عرب شرع نبغث فى الروع تعب مى فرما بين و بعضه ايل كمال ازا بوحی باطنی می نامند- کے

الم مراطب تقيم اردو ، ص ٨٨ کے محد اسلمبیل دہلوی ، مولوی : صراط مستقیم ، ص ۹ س شرلعیت کی اصطلاح میں نفت فی الروع سے ساحق تعبیر کرتے ہیں اور بعض اہل کمال اِس کو دحی باطنی کتے ہیں۔ کے

اِس معنی کو اما مت اور دصابت کے
ساتھ تجر کیا کرتے ہیں اور اُن کے
عام کوج لجینہ سپنیروں کا علم ہے، بین
ظاہری وجی سے حاصل نہیں ہوئے الزا
حکمت کے نام سے موسوم کرتے ہیں تی

هیم منی دا بامامت و وصابیت تعبیر می کنندوعلم ایشال را کر بعیینه علم انبیارست لیکن وحی ظاهسه ی متلقی نشده مرحکمت می نا مند کیه

له مراطِ متقیم، اردو: ص ۹ ۸ له محاسلمبیل و لهوی، مولوی: حراطِ متنقیم، ص به له محسراطِ متنقیم اردو، مطبوعرلا بهور، ص ۹۱ کیافرہاتے ہیں وبوبندی، الجوریت اور جاعت اسلامی کے مفتی صاحبان وحق مزار اور خان من اللہ اللہ کی کے مفتی صاحبان وحق مزار اور خان نیت کے علم بروار بیلنے والے ااگر مولوی محداسمعیل وہوی کی مجتب اکپ حفرات کے اللہ میں گوسالڈ سامری کی طرح سما نہیں گئی ہے اور اکپ حفرات نے محدور بی صلی اللہ تعالیٰ عرب کے مقدرس وین پر وہوی موصوت کے وین کو ترجیح نہیں و سے دی ہے توکیا بزکورہ بیانا میں اعلانات کے خلاف اسلام ہونے میں کوئی شک و ضبہ ہے ہوئیا پر غیرا نبیا ہوم مقام نہوں کی فائز کرنا نہیں ہے ہوئیا روا فصل کے علاوہ کوئی گراہ سے گراہ فرقہ بھی اِن تفریجات کی تا بر کرے گا ہیں آپ کی وینداری کے امتحان کا موقع ہے کہ اکپ خداا ور رسول برایمان رکھیں اباریٹ نہوں با نشخہ والے مولوی محدالہ وہوی ہی ایپ کی نظر میں سب کچے ہیں۔ شاہ مرالی محدرت وہوی رحمۃ اور مائے میں ایپ کی نظر میں سب کچے ہیں۔ شاہ مرالی محدرت وہوی رحمۃ اور مائے میں ایپ کی نظر میں سب کچے ہیں۔ شاہ مرالی محدرت وہوی رحمۃ اور مائے میں ایپ کی نظر میں سب کچے ہیں۔ شاہ مرالی محدرت وہوی رحمۃ اور شاملی کا فیصلہ نو اِس بارے میں بیر ہے :

احکام شرعیه کامعدوم بونا ، نبی کی وسا طت کے بیز مکن نہیں ہے۔

معرفتِ احکامِ شرعید بدوں توسیط نبی مکن نیست د کے

المِسنّت وجاعت كمايرنا زمتقى علامه عبدالغني نابلسي عليه الرحمد رُبُون فرمات بين

یہ قول باجماع اُمت کٹی طریری کفرہے ۔اُن میں سے ایک وجہ

کفرے - آن میں سے ایک وجمہ برہے کہ اِس میں نبی کی وساطت

کے بغیراللہ تعالیٰ سے شرعی احکام معلوم کر لینے کا دعا ہے اور برنبوت

کا دعوی کرنا ہے۔

هذاالقول كفر لامحالة

بالاجماع من وجوه منها دعولى تلقى الاحكام الشرعية من

الله تعالى بلاواسطةنبي

وذا لك دعولى نبوة - ملخصًا-

مل

ولوی موصوف نے اِسی ریس منیں کی ملکہ اپنے مدد عین کو اُصفوں نے وحی باطنے سے مرالا کرکے سینیروں کی طرح معصوم سجی بنا دیا تھا ہے اپنے اُسفوں نے و کیُوں وضاحت کی اُمولُ ہ

> ل عبدالعزیز محدّث و داوی ، مجترد : نفسبرعزیزی ، عبداد ل ، ص ۲۷۲ که عبدالغنی نالبسی ، امام ؛ حدایقه ندید ، ص ۲۱۱

یں وہ خرورانبیاء کی اس محافظت حبینی گہانی کے ساتھ کا میاب ہوتا حب کوعصمت کہاجاتا ہے۔ کے لابداُه را مجافظة مثل محافظتِ انبياً ممسمٰی بعصمت است فائزی کهندی

اسی وجی باطنی اور انبیائے کر آم مبیئی صدت مو پُرِاسرار طربیقے سے اپنے بیرِ سبتدا حمد صاحب بہ پہنچانے کی خاطر مولوی محمد اسلمعیل وہلوی نے ایسے حفرات کی موجود گی کاربُوں مراحت سے بیان داغاتھا :

برفر سمجنا که باطنی وحی اور حکمت اور وجا بهت اورعصمت کوفیر انبیاد کے واسط نا بت کرنا خلا و سنت اور اختراع برعت کی عبنس سے بے اختراع برعت کی عبنس سے بے در اور بیمن سمجھنا کہ اس کما ل والے لوگ جہاں سے منقطع ہو سے بیں لیم

زانی کرا اثبات وحی باطن وحکمت و وجا بهت و عصمت مرغیرا نبیاء را مخالفت سنت واز حنس اختراع بهت است . . . . . . و ندانی کر ارباب این کمال از عالم منقطع سنده اندر که

مولوی محداسمعیل دہلوی نے اپنے بیرجی کے لیے وی وقصمت وغیرہ نبوت کے تمام الدان توجع کرنے مشروع کر دی تحقیق کم معرات توجع کرنے مشروع کر دی تحقیق کم معرات کوجی بیچے چیوٹر تی جا رہی تخییں۔ ان مالات میں ایک خدمت مزور تنگ کرتا تھا کہ امجی کسا دامعا ملہ زبا فی جمع خرچ کے محدود تھا اور حقیقت کے میدان میں اس کا کوئی شائبہ مجی نظر منہیں اسکا تھا کہ محرف منا منہ اسکا تھا کہ محرف منا منہ کا منا کہ میں نظر منہیں اسکتا تھا ، در بی حالات در بی حالات کھوں سے مشاہرہ کیا جا سے با امیر سلطنت بنت کے بعد جب بنوت کا دعولی کیا جائے گا تواس وقت مجز ، طلب کرنے والے کوطا قت استعال کرنے کے علادہ اور کیا جواب دیا جاسکتا ہے ، جنانچہ قبل از وقت اُس کی میشن بندی یوں کرنے کے علادہ اور کیا جواب دیا جاسکتا ہے۔ ب

مه محداسلمبیل، مولوی : حراط مستقیم فارسی، ص ۱۷ که حراط مستقیم اردو: ص ۱۹ و ۹۵ م کله محداسلمبیل، مولوی : حراط مستقیم ، ص ۱۷ م کله حراط مستقیم اردو: ص ۱۹ و ۹۵ م

غيظ وخصنب كے عالم مين فرا ان جاتى ہے ؛

اورجائتی سے مجرہ وکرامت نہ ہوائی کو پیغیراددولی نرسمجنا وغیرہ یہ سہرا روں
رسمیں اورعا ذنیں سب بہود اور نصار لی اور مجرس ا ورمنا فقوں کی اور کم والے
انگے مشرکوں کی ہیں اور سوال سے اور ہزادوں رسمیں ہندؤوں کی ہیں کولوگوں
نے اپنے بہاں رائج کولیں کہ بیغیر غد آلیسی با توں کے مثانے ، البسی ہی رسموں
کے دفح کرنے کے لیے آئے اور قرآن نا زل ہوا ۔ بھر جو شخص السی رسمیں اور
عاد نیں افتیا دکرے اور مسلمانوں ہیں جاری کرے تو وہ شخص اس حد بیش کرفناد
موجب اللہ نعدا کے عضب ہیں گرفناد
اور خدا کے وہ منہ من شار '' کے

مثل شہورہ کہ ایک جموٹ کو تیبا نے کی خاطر سیکڑوں جموٹ بولنے بڑتے ہیں۔ اِس کی واضح مثال وہوی صاحب کی مذکورہ بالاعبارت بھی ہے، جس میں اوّعائے نبوت کے فراؤ کو چیبانے کی خاطر سیبیوں جوٹ بولنے بڑے۔ اسد تعالیٰ ہرایک مسلمان کو الیسی عادت بد سے محفوظ و مامون رکھے۔ (آبین) معراج بھارے آقاومولی ستبدنا محدر سول اسد صلی اللہ

له سلطان خان، مولوى : تذكير الانوان أردو ، مطبوعه لا بور ، ص ١٧٠ ، ١٨ ٢

تال علیوسل سے علیم محرِ ات سے ہے۔ معراج شراعیت میں جہاں کہ آپ کی رسائی ہوئی وہاں ملا علیہ وسل کے لاؤ لے سے بی رسائی ہوئی وہاں میں میں جہاں کہ اور اللہ تعالیٰ کے لاؤ لے سِیم فرا سے میں در سرے نبی تو کیا کھی وہا سیت ہی کیا ہموئی جو صبیب نواسے اپنے بیرجی کو بڑھا کر نہ وکھا تے بنی کیم میں اور کے بنی کیم میں اور کے بنی کی میں اور کے بارے میں قرآن کریم بناتا ہے کہ فکات قاب قو سیت اور اور فالے کے دور کھی ہے کہ فکات قاب قو سیت اور اور اور میں اور کور میں میں اور کی میں اور کی اسماعیل دہوی نے مکھا ہے :

ایک دن حفرت من جل و علا نے
آپ کا دا منا است خاص اپنے
دست فدرت میں پیرالیا ادر کوئی چیز
امور فدسیہ سے کہ نمایت رفیع اور
بدلع منی ،آپ کے سامنے کرکے
فرمایا کہ ہم نے بچے ایسی چیز عنایت
کی ہے اور اور چیزیں بھی عطا کریگئے۔

بسب پرخود تا اینکدروز سے مفرت مل وعلا وست راست ایشاں را پرست قدرت نماص خودگرفته وچیزے رااز امور قدر به کمرلس رفیع و بدلیع بورش روئے حضرت ایشاں کو ہ فرمود کم نزااین چنیں وادہ ام وچیز ہائے وگر نواہم دادر له

مونی محراسمنیل دہوی کی اِسی گھڑنت کوموصوف کے اوّلین سوائے ٹکاریعی مولوی محرصیف ر مخالیمری نے سوائے احمدی میں بھی تو بورے لے لے کربیان کیا ہے۔ اُن کی یہ کتاب محراقیہ فادری نے مکن ہے دینکورہ بیان اُس کتاب مطبوعہ کراچی کے صفومہ پر ملاحظ فرایا مجالقہ فادری نے مکن ہے دینکہ کہ اِن اُس کتاب مطبوعہ کراچی کے صفومہ پر ملاحظ فرایا ماسکتا ہے۔ یہاں بین علمائے وین کہلانے والے اُن حضرات کی توجر اِنسس عبارت کی جانب مندول کرانا چا ہتا اُہوں جو مولوی اسمعیل دہو ی محبت وعقیدت میں شرعی صدود کو قوا کر بہت مرکز فلاعم فوع النا نی یعنی حضرات انبیائے کرام علیم السلام میں سے سی کسی کوحاصسل مرکز فلاعم فوع النا نی یعنی حضرات انبیائے کرام علیم السلام میں سے سی کسی کوحاصسل

له محداسلیل دبلوی، مولوی : صراطِمتنقیم ، ص هـ ۱۵ که مراطِمتنقیم اردو : ص ۱۷۰

مُواشا ؛ اگرجواب اثبات میں ہے تو اُس کا ثبوت کیا ہے ؛ بصورت ویگر انبیائے کر اَم عیم السا بھر سببدالمرسلین صلی املہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبدا حمد صاحب کا درجہ کونسی دبا نت واری کے تعص بندوبا لادکھا یاجا رہا ہے ؛ کیا روز محشر کسی فرضی تصنے کہا نی کا نام ہے ؟ کیا باری تعالیٰ جا لُنوں کی بارگاہ میں مرنے کے بعد ایک روز حاضری اور بازپرس رز ہوگی ؟

م پند إ واديم و فاصل ت فراغ مُاعَلَيْنَا يَا أَخِيْ إِلاَّ السُبَلَةِعَ

قرآن کریم میں فرز دوعا آصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بارے بہی برتھریے موجود ہے کوجہ فرخ فرن فت کہ کی فت کہ کی فت کہ کا نمان بیلے کہ کہ کا فت کے کا نمان بیلے کسی فرد کو ماصل ہو کئی خاصل ہو گئی ہے کا دو البین میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ انفراد بیت ایک انکھ نربھا کی اور البین تیم عجوب پر ورد و کار کو کہ کی گو دی العالیٰ علیہ وسلم کی یہ انفراد بیت ایک انکھ نربھا کی اور البین تیم عجوب پر ورد و کار کو کہ کی گو دی العالیٰ علیہ وسلم کی یہ انفرائے اللہ عرب میں کے کرفنا کے لنگر اٹھائے جا رہے تھے تو فاکونی المائی عدب ہم میں اللہ کا میں میں سے یہ منصب مرتمت ہوا۔ مولوی محد اسملیل وہلوی نے سوچا کہ ساری کا نمات میں سے یہ منصب اگر جہاسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا گئی ہی ہی ہے یہ مقام تا بت نرکیا توافز ادکی وشن لارڈ وارن بیسٹنگ سے ملی ہے وہ اورکس کا م آئے گی بہ لہذاصاف لکھ ویا کہ:

لارڈ وارن بیسٹنگ سے ملی ہے وہ اورکس کا م آئے گی بہ لہذاصاف لکھ ویا کہ:
مکا کم و مسامرہ برست می آید۔ لے ہم کلامی اور سرگرمتی کے سے ویا

دوسرے مقام پر فقیقی ہم کلامی کی موصوف نے یُوں تصریح کی ہُوٹی ہے اور وُہ بھی ایک موھ بار نہیں بلکہ باربار:

اور مجري كلام حقيقي مجي بهوجا ياكرنا بي

كاب كلام حقيقي مم ميشود - تا

له محداسلعیل، مولوی: صراطِ متنقیم، ص ۱۳ که صراطِ متنقیم، اردو: ص ۳۷ کله محداسلعیل و بلوی، مولوی: ص ۱۳ ما ۵ مراطِ متنقیم اردو: ص ۱۳۷۸ کله مراطِ متنقیم اردو: ص ۱۳۷۸

الا کو المان کے نزدیک پر باقیں کسی غیرتی کے لیے نابٹ کرنا کفر ہیں جس پر اُمتِ محسد یہ کا اہلا مالی ہوئا ہے۔ چانچہ ملتب اسلام برکے اس اجماعی عقیدے کو محدث کبر حضرت قاصی عباض مالی رہاں گیا ہے :

برباجهاع مسلمین کفرسے اور اسی طرح جواللہ تعالیٰ سے ہم نشینی ،اُس کے مصعود وعوج اوراً سس سے باتیں کورنے کا تدعی ہو (بیر باتیں مجھی اُسی طرح کفر ہیں)

فذالك كفرباجماع المسلمين وكذالك من ادعى مجالسه الله تعالى و العسروج السيه ومكالمته - ملخصًا له

اگرمولی محداسلیل دملوی اس مفام پر آئی سی وضاحت فرمانے کی زعت گوارا کر لیے کہ

یری کا پرمانی ولین دین اور سعود و کلام حقیقی سے واقعات پر ور دگارعا لم کی بارگاہ سے متعلق منی ہیں بلکہ یہ حالات نو اُن کے عبانی خدا و نر نعمت لینی لار ڈوارن ہیں ٹنگز کی سرکا رہیں بیش منی ہیں بلکہ یہ مالات کو اُن کے عبانی خدا و نر نعمت لینی لار ڈوارن ہیں ٹنگز کی سرکا رہیں بیش اُلگار کے تھے، تو اُن کی اِس کرم نوازی سے باک و ہمند کے مسلمان اس و ورکی ایک المن ک اور اُن المن ک اور اُن اور کو رہی ایک المن ک اور اُن اور کو مرحدت گراہ کر وہتے ہے بلکہ گراہ گری کی ایسی مشین بنا وہتی ہے جس میں مانانوں کے افراد کو مرحدت گراہ کر وہتی ہے بلکہ گراہ گری کی ایسی مشین بنا وہتی ہے جس میں منانوں کے افراد کو مرحدت گراہ کر وہتی ہے بلکہ گراہ گری کی ایسی مشین بنا وہتی ہے جس میں منانوں کے امام علی اللہ اُن کی دوائلہ لاد دری ما یفعل و دو بلکہ دوالی علیہ وسلم کی ترجمانی وان نفطوں میں کر دیے بلک کر دوائلہ لاد دری ما یفعل و دو بلکہ دوائلہ بین کی اور اُن عنوں کی اور اُن کے خواسم علی الاطلاق ، یعنی مولوی محد اسمعیل الاک نور ایک کو دور کو کی سیات گوں بیان کیا ہے:

المرائی تھے کا بھا جمانی و انداز میں تمیہ کلام سمیت ہوں بیان کیا ہے:

لقامنی عاض محدث برا بین فاطعه ، مطبوع دیوبند، ص ۵۵

'کسی نبی اور ولی کو ،جن اور فرشتے کو، بیراور شهید کو ، امام اورامام زادہ کو، برت اور پری کواد لیصاحب نے بیر طاقت نہیں نخبتی کرحب وہ چا ہیں غنیب کی بات معلوم کرلیں یُا لیے

کین اس منم طرافی کی دادکون دے کہ جودروازے موصوت نے اوبیائے عظام بکرانبیائے آلہ علیہ میں انبیائے آلہ علیہ میں اسلام کا سے بندگر دیے تھے ، جن کا کسی کے بلے کھولنا عقیدۃ توجیدسے بناوی اور کفرو شرک تھا، وہی دروازے موصوف نے بڑی فیاضی اور دلیری سے پیرجی کے بلے اس طرح کھول کر دکھا دیے کہ گویا تمام خزائن اللہ سے وزیر خزانہ بکہ مجازو منارہی مولوی قرائل دلیوں تھے ۔ چنا نچے انجاب نے اس بارے میں مکھا ہے :

برائے انکشا من حالات سموات و ملاقات ارواح وملائکدوسبر حبنت ونار واطلاع برخفایق آن مفام

وبار والفلاع برطابی آن مقام و در بافت امکنه آنجا و انکشا ف امرے از لوج محفوظ ذکر یا حی ماقوم

است کا کے

اسمانوں کے حالات کے انکشاف
اور ملاقات ارواح اور ملائکہ اور
بہشت و دوزخ کی سیراوراً س
مقام کے حقایق پر اطلاع اوراً س
حگرکے مکانوں کے دریافت اور
لوچ محفوظ سے کسی امر کے انکشاف
کے لیے کیا تحقی کیا قیگوہ م کا ذکر

المامات - ت

دوسرے مقام برموصوف نے اپنی اکس فیاضی کے دریا بُوں بہائے ہیں: برائے شعب ارواح وملائکرومقات کشیب ارواح وملائکرادراً کے مقاماً

له محداسلیبل دولوی ، مولوی : تقویر الایمان ، مطبوعر انترف پرسی لا بهور، ص ۸ ۵ که محداسلیل ، مولوی : صراطِ مشقیم ، ص ۱۲۸ سله ابیناً : ص ۲۷۱ اورزمین و آسمان اورخت و نارکی سیراور اوج محفوظ پرمطلع ہونے کے لیے وورے کاشغل کرے . . . . . پس زمین و آسمان اور بہشت و دوزخ کے جس مقام کی طرف متوج ہو ، اسی شغل کی مدوسے وہاں کی سیرکر سے اورائس عگر کے حالات وریا فت کرکے وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرکے وہاں م نهاوسیرا مکشر زمین و آسمان و جنت و نارواطلاع برلوچ محفوظ شغل دوره کندو باستعانت بهان شغل بهر مقامے کر از زمین و آسمان و بهشت و دوزخ خوابرمتوج بشده لبسرار مقام احوال آنجا دریافت کند و با اہل آن مقام ملاقات سازد رک

معلوم نہیں وہابی حفرات اپنے اس دین وایمان پر کتنے نازاں ہوں گے کو کیک جانب وہ سید المسلین ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بین لبطائے اللہی الیبی کوئی طاقت تسلیم کرنے کے لیے تعلیٰ تار نہیں ، جس کے ذریعے وہ حفرات جیٹی ہوئی چیزوں (غیب) کو معلوم کرسکیں ، کین دو مری جانب المام الوہا بیرصاح ہے اپنے تبعین کو شغل دورہ کا ایسا پیٹینٹ نسخہ تبادیا جس کے ذریعے جانب المام الوہا بیرصاح ہے اپنے تابید وہ کا خود بخود اکتشا ف ہوتا چلاجائے۔ اس کے دریاح جس وہا ہی کا جب ول جا ہے جنت اور دوز نے میں گشت کر آئے ، زمین و آسمان میں جس عگر جا ہے جا دھکے، جب چاہے اپنے اپنا یا غیروں کا ریجار ڈنوٹ کرکے لے آئے ۔ اسمخر بر کہا شعبہ وہازی جب یکسی کر شعبہ کاری ہے ؟ یکسی کر شعبہ کاری ہے ؟

کیا انصاف اور دین و دیانت اسی کا نام ہے کر ستبدالا نبیا، علیہ الصّلوٰۃ والسلام کو پس و دیانت اسی کا نام ہے کر ستبدالا نبیا، علیہ الصّلوٰۃ والسلام کو پس دیوارسے ہے خربتا یا جاتے اور اپنے گلاُؤں پر چودہ طبق روشن دکھائے جا بئی ۔ اگر عقیدہ بہی دوست ہے کہ نبی کی اسی حالت سے کہ نبی کی اگر و وہا بی کلاُؤں کو پُوری کا نات کے مشا ہدے کی طاقت کہاں سے بِل جاتی ہے کیا اُپ حفرات سے نز دیا

له محدار منیل، مولدی : حراطِ متعقیم، ص ۱۲۸ که مراطِ متعقیم اردو : ص ۲۷۰

دورے كاشغل حصول كمال ميں كوئى نبوت سے بھى لبندو بالامقام ہے ؟ آخرير اپنے مُلاَؤْل كوسِلا صلی الله تعالیٰعلیہ وسلم سے کونسی وہانت داری کے تحت بڑھا یا گیا ہے ؛ بصورتِ ومگر اگرواقعی أن مُلا وْں كامقام ہي ہے تو فخر دوعالم صلى الله نعالی علیہ وسلم كاعلم تو آپ حفرات كی تفریحات ك مطابق ان مُلاؤں کے مقابلے پر نہونے کے برابر ہی رہ جاتا ہے۔ کیا بھی ہے آپ کا رسول پر ایمان لانا بکیا اُ تنی کاعقیده بهی بوناچا ہیے بکیارسول الشصلی اللہ تعالیٰعلیہ وسلم کی الس درج شان گھانے والے اُمتی ہی کملاتے اورجنت میں جانے کے واقعی حقدار رہ جاتے ہیں، افسوس! ستداحمدصاحب كونبى منوان كى خاطر كيد كيدر اسرار طريقول سے زمين بموار كرنے كى كوشش كى كنى تقى - يعنى كند زبن بونا، كلف پڑھنے سے رغبت مدركھنا، كما كر كھانے سے عارى مونا، حقوق العبادس بے اعتنائى برنما، علوم شرعيه سے كورے رہ كرجينا، تصوّف كے الجدسے سجی نا واقعت رہنا، بہتمام امور الیسے ہیں جو اُن کی ذات میں جمع ہوکر بزرگی کا سازوسامان ۋارپاجاتے ہیں۔اگرچہ دوسروں کے تق ہیں إن كاعبیب ہوناسب سے نزویک سلّہ ہے، سیكی سيّدا حدصاحب كي ذات ميں إن باتوں كا پاياجا نامعلوم نهيں كس طرح السبى ولايت كي سندم چمنصب نوت کو بھی شرمار ہی ہے۔ آخر پیشعیدہ بازی کیا ہے کہ: ے معاری زلف میں آئی تو حسن کملائی وہی ترکی ہوم سے نامز ساہ میں ہے

حب آپ اپنا نظریہ پاکوئی مسئد بیان کریں تو اُس کے دلائل کامطالبہ کیاجا سکا ہے۔

ایکن خوالوں کالورا باب الیہ ہے جس کا تبوت کوئی نہیں ہونا ، ماسوائے اِس کے کہ سیتے خواب

کا کن ب وسنّت کے مطابق ہونا طروری ہے ۔ غلط کا دلوگوں نے جب بھی اپنی بزدگی کا جال کھانا

چا ہا تو بہیشہ فرضی خوالوں اور محبوطے الها موں کا سہارا ہی حاصل کیا ، کیو نکہ اِن کا قرآن وصدیت

سے تبوت بیش نہیں کرنا بڑنا ۔ کوئی نہیں اُوچوسانا کہ قرآن کریم میں دکھا و یکے کہ واقعی آپ نے بواب دیکھا ہے ؟ نیزیہ کوئی نہیں کے گا کہ واقعی آپ کو یہ الهام ہوا ہے اِس کا حدیث

خواب دیکھا ہے ؟ نیزیہ کوئی نہیں کے گا کہ واقعی آپ کو یہ الهام ہوا ہے اِس کا حدیث سے شہوت بیش کھیے ۔ اِسی لیے لیصوص دین کی ساری بزرگی کا دارو مدار جھوطے خوالوں اور نسونی الہاموں ہی کا مرہونِ منت ہونا ہے۔ اب ہم سیدا مرصاحب کی مخصوص بزرگی کے بار

بن خدا المعنى فواب بيش كرنے كى جهارت كرك الفاف ليند حضرات كو دعوت غور و فكر نيتے بيں۔ مرسف کے اوّلین سوانح نگارمولوی محرمعفر تھا بیسری نے سکھا ہے: شب تها في دات باتى ره گئى توأس وقت دو آدميوں نے آئر آپ كا يا تھ يكوكر جگایا۔ آپ نے خواب ہی میں و بچھا کرآ ب کے وابنے مرف رسول ضراحسلی اللہ تعالى عليه وسلم اور بائين طرف حفرت الديكر صدلق رمنى المدعنه بليط بين اوراك فهار بهر الا احمد إ حبار أم اور فسل كريستدها حب ان دونوں بزرگوں كوديكاكرنهايت شرم كے سائف دوڑے بئونے وس سجد كى طرف چلے گئے۔ اِس کے با وجود کرموسم سرماکی وجرسے وعن کا یا نی اس وقت یک ہورہا تضا گراکس مردیانی سے آئے عمل کرنے ملے اور اثنان غسل میں صفرت کو اور حضرت الوكرة الواسى عكرر بيشا موا وكمورب في آب به بد علامسل سے فارغ الوكر أن حفرات كي حضور مين حاضر موك حضرت نے فرما ياكدا سے فرند! آج شيفتر ہے ، تو یا دالہی میں شغول ہوجا اور دعا و منابات کرتارہ - اِسس ارشا واور ملقبن مے بعد وونوں حفرات تشراعیت کے گئے ! ک

اس رات ستیدا عمد صاحب نے کیا دیکھا ؛ بریجی مولوی محد جعفر نضا نیسری سے لفظوں میں ہی ملاحظہ فالے .

ماحب من العقی بین کرت برصاحب بار با فرایا کرت سے کدا سس رات میں افغیل اللی واردات عجیب اور واردات غریب میرے دیکھنے میں آئے کہ تما می ورث اور تقویخ بید و تہدیل وسیح ورث اور تقویخ بید و تہدیل وسیح میں مصروف تھے ۔ مکر طرفہ برکران ظاہری آنکھوں سے سرحیز اپنی اپنی جگہ بر کھڑی معلوم ہونی تھی، مگر شیم فلب سے سجدے میں پڑی ہوئی دکھائی ویتی تھی۔ اُس وقت میں بھی سے رسے میں مرد کھ کرشکر اللی کا بجا لا یا اور دُعا و

مناجات مناسب وذك كرنا شروع كيا راكس وقت فناطحي اوراستغراق كامل مجھ حاصل ہُوااوراُسی حالت ہیں صبح بیک سجدے ہیں بڑا رہا یہ کھ تارئين كرام! ورايرتصرى تزنظرب كرستيدا حمدصاحب كى بارى اني توويا في علمان مورخ بڑی خوشی سے چنم قلب کا وجود بھی نسلیم کراہتے ہیں اور سیدا جمد صاحب کے لیے جتم قلبہ ق البيي مناتسليم كى ہے كرايك ہى وقت ميں تمام دنيا كى انتياء اور جلدا شجار واحبار كارات مج معاینہ فرماتی رہی کدینما م جیزی سجدے میں بڑی ہُوئی ہیں اور موصوت کے لیے بڑی مرت کے ساتخدایسے کان بھی نسلیم کرلیے گئے جودنیا کی تمام چیزوں کی تحمید وتحلیل وکسیج کو شنتے رہے اور وُر تجى اليبي عالت بين جبكه أن كي آواز بھي منيين تكل رہي ۔گھر كي بات آئي تومشرق ومغرب او خال وجنوب بک دُوری نزدیکی کا سوال اُرط گیا۔ دیکھنا اور مشننا سب امروافعہ ہوکر کمال بن گیا لیکن اِس متم ظریفی کی کوئی عدیجی ہے کہ جو فلم سبدا حمدصاحب ایٹر کمینی کے لیے ابلیےعلوم واختیارات بڑی نیافنی کے ساتھ تفتیم کرتے نظرا نے ہیں اور بڑے فوز کے ساتھ اُن کی نشہیر کرتے ہیں گیاں حب غبروں کا تذکرہ آئے لینی انبیائے کرام واولیائے عظام کے بارے میں بھنا پڑتے تو ہی تلم كجبرخشك ہوجاتے ہیں ۔ان سے فیاصنی کی حبکہ اس طرح بنیا ٹیکنے لگتی ہے کہ دین ددیا نت كا ون و یا از عنون موکر رہ جا تا ہے عقل وخرد اپنا سربیٹ کر رہ جاتی ہے۔ اِس بنیلی کا جائزہ لینے کی خاطرسارے وہا بی بیرے سے ناخدا مولوی محد استعبل وہوی کا بربیان ملاحظ فرائے "برچيز كاخر را بر مروفت ركھني ، دُور ہو يا نزديك ، حيكي ہو يا كھي ، اندجير يس بويا اجالے بين اسانوں بين بويا زمينون مين بهاروں کي جو في ير بويا سمندرکی نهرمیں ، برافتر ہی کی شان ہے ادر کسی کی برشان نہیں ؟ کے يموصوف في اينا عقيده اورقا عده كليه بيان كروبا ب جوسيد احدصا حب يرقطعاً لأوادا نظر نهیں آرہا۔ اب اِسس گلید کی روشنی میں نصور کا دُوسرارُ نے لینی ابنیائے کرام علیہم السلام کا

> که محت خبفر نظانیسری، مولوی، حیات ستیدا حمد شهید، ص ۱۳ م کله محدات معیل و بادی، مولوی : تقویز الایمان ، ص ۳۵

وَكُوْرُ مِنْ اللهِ اللهِ

منے کا دریا فت کرنا اپنے اختیار میں ہو ،حب چاہیے کر لیجیے ، یہ اللہ صاحب ہی كى شان ہے،كسى نبى اور ولى كو ، جنّ اور فرشتے كو ، پيراور شهيدكو ، اما م اور الم زاده كو ، مجون اور پرى كو الشصاحب نے برطاقت نهيں محنی كرمب وُه جاہيں

غيب كى بات معلوم كرليس ، ك

تارتین کرام! انجی آپ نے مراطب تقیم کتا ہے مولوی محداسم عبل وہلوی کی وہ عبارتیں لاحظافرماتی میں جن میں اُسخوں نے اپنے بیرجی کے بتا ئے ہُوئے شغلِ دورہ کا ذکر کیا اور اُس کا اڑ بہتایا شاکد اسٹ مغل کی مدوسے جب چاہے کوئی بھی وہا بی زمین واسمان کی حب حالہ کے چاہے مالات معلوم کرسکتا ہے۔ جنت و دوزخ کی سیر مبسر آسکتی ہے، فرستسوں اور روی سے ملاقات كى جاسكتى ہے ، لوچ محفوظ سے عب امركو در با فٹ كرنا مطلوب مهواً س كا بحشيم خود مطالعہ كياباكتا ہے۔ يركياستم ظرافني اوركىساعقىدە سىكرعلم كےجودروازے ابنيائے كرام ادراویا ئے مخام کے لیے قطعًا بند کیے ہُوئے تھے اور اسفیں خدا کے بیے فاص بتایا ہے، وہی دروازے ہر وہاتی کے بیے چیٹ کھولے ہُوئے ہیں۔ آخر بروین و ندسب کو بازیم اطفال بنانے کے سوا اور کیاہے ؛ اِس ستم طرلعنی کی انتہا تو یہ ہے کہ ستیدالم سلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الك كيا يدوروازه قطعاً بند بناباكيا ب-ويا ب عي تيم قلب كاكوني تصورتك نبيل أنام بيرجى كے ليمستم ہے جنائي مولوي محدا المعيل داوی نے صاف صاف تكد ديا، أجنائخ حفزت بيغيرضلى الته علبه وسلم كمربار بإاليها اتفاق مجوا كدلعفني بات دريافت كرنے كى نوائم شن بوئى اوروه بات معلوم نه بُوتى - پھرمب الشصاحب كااراده مُواتوایک آن میں بنا دی جنانچہ حضرت سلی الشعلیہ وسلم کے وقت میں منافقوں ف حفرت عالیشره پرتهمت کی اور حفرت صلی الشعلیه وسلم کو است برا رنج بُوا كنى دن كربهت تحقيق كيا بركج حقيقت معلوم مربكوني اوربهت فكروغم مين كين

لة محرا المعيل د طوى ع تقوية الايمان ، ص٥٥ ، ١٥

" کوئی شخص کسی سے کے کم فلانے کے ول میں کیا ہے یا فلانے کی شا دی کب ہوگی یا فلانے ورزمت کے کتنے بیتے ہیں یا آسمان میں کتنے تا رہے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کے کم اللہ ورسول ہی جانے کیونکر غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے ' رسول کو کیا خرب' کے

اوھررسول اللہ صلی اللہ انعالی علیہ وسلم کوسی ایک درخت کے بیتوں کی تعدا دبتائے سے اور آسمان کے تاروں کا تمار جاننے سے بے خبر بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ غیروں کا ہے لیکن اُدھر سبیدا حمدصاحب کو رُوئے زبین کی تمام اسٹیاء، دنیا کے سا دیے اشجار و احجار سے خبردار

> مله محداله معیل دلوی ; تقویة الایمان ، ص مه ۵ معدالسلييل دلوي ، مولوي ; تقوية الایمان ، ص ١٠٤

ہوسکا ہے کہ لعض وہا بی مناظریہ کئے مگیس کہ وہوی صاحب اُس علم کو مثرک کھر ارہے ہیں موسکہ اس علم کو مثرک کھر ارہے ہیں موہدی ماللہ ماللہ موٹ ایک دان کی بات ہے۔ توالیہ صفرات کے اس وقت کامطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سی کو اپنا شرکیب نہیں بتایا یا ں ایک رات کے لیے بنا اپیا کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالك.

قارنین کرام ای نے ملاحظ فر مالیا کر سیدا حرصاحب کوکیسی داز داری اور فی محسوس طریقے پر محلام بارگی بارگاہ اللہ بلکہ نبی الانب بیا وسیدنا وشفیعنا محدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے مجھی نیادہ علوم واختیارات والا دکھا یا جا رہا ہے ۔ اس کر توت سے نہ ان حضرات کے عقیدہ تو توجہ فی نیادہ علوم واختیارات والا دکھا یا جا رہا ہے ۔ اس کر توت سے نہ ان حضرات محرکا نمات کی مراضیا ، کو اُن کی باطنی حالت میں جیش قلب سے دیکھے رہے اور حس خام موش زبان میں بھی محرات سے میں اسے سیدصاحب رات بھرسما عت فرمات دہے۔ انسان فررامے کا انگلا یا رہ مجمی ملاحظ ہو:

سمب بعدادائ آشراق بخدمت مولاناصاحب (شاه عبدالعزیز محدث دہوی معتدالعزیز محدث دہوی معتدالعزیز محدث دہوی معتدالعزیز محدث دہوی معتدالعزیز محدث دہوی آپنے محد فرایا کہ باری نعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آپ آج کی شب اپنی مرا دکو بہنچ گئے۔ پس اس دوز کے بعدسے آنا فانا آثار ترقیات وعلو درجات و معاملات عبیب و واردا تِ غریب آپ برظا ہر ہونے مگیں " کے

لفرجم تفانيري ، مولوي : حيات سيدا عدشيد ، ص مه

جائے تعجب ہے کہ جو در وا زے انبیاء کرام علیم السلام کا کے لیے وہا بی حفرات کے اماد على الاطلاق نے بند بنائے ہیں تووہی وروازے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الشعلير کے ر أمض نيكس طرح كللا بُواتسليم كها ؟ أخربيعقده كوني توحل كرتا كد حفرت شاه صاحب علير الو كوكسي معلوم بمُواكر ستيداه مصاحب آج اپني مراد كو بينج كنے بيں به خدا ہى بهر جا تنا ہے كر ان حفرات نے اپنی ہی اصطلاح کے مطابق علیم کیندات الصَّدُوْدِ مجی مان لیا اُوراس کے با وجود زمر ف نزك كى زدے نے رہے ملكم توجيد كے تشكيدار بھى بن كئے۔ اب اسى المناك سے كابك السانواب بهي ملاحظ فرمات يح ومسلمانول كقلب وعكر كوهيلني كروتياسي - مكهاب "إس معاطة عجيب كي بعد فعاحب مخزن ف مجواله صراط مستنقيم كلها ب مراك نواب میں رسول الترصلی الشعلیہ وسلم نے تبین جیوہا رے اپنے وست مبارک ترساحب كامزين إيك دوسرك كيدرك كربت بادا والمجتت کھلاتے اورجب آپ بیدار ابوت تو اُن چو ہاروں کی شیرتی آپ کے ظاہر و باطن سے ہو برا تھی۔ اس کے بعد ایک دن حفرت علی کرم اللہ وجہد اورجناب سیرہ فاطمة الزبرارضي المدعنها كوستبصاحب فيخاب مين ويجها-أمس وات كو حفرت على في اين وست مبارك سي آب كو تهلايا اور حفرت فاطراف في لك لباس اپنے ہانھ سے آپ کو بہنایا۔ اِن واقعات کے بعد کما لاتِ طریقہ نبوت كفايت آب وناب كي ساهة آب يعبوه كر بون بلك يك اله احقركم ازكم يهنين مجمد سكاكركسي جاليس ساله جينة جاكتة ومي ونهلان كامطلب كياتم كاثبا مولوی محدا سمعیل دہلوی کا قلم اس خاب کو گھڑ کرسیرو قلم کرنے سے پہلے خشک ہو گیا ہوتا۔ خاتون جنت رصني الترتعالي عنهان سبراهمدصاحب كواين بالته سي كرك بهنا في افدا ن كرك كرك في ولا في خرم وحياكواس ورجه كلول كريي كي بول كم المضيل إن لفظول محمياً سلیم کرانے بین کسی قسم کا تا مل ہو۔ تا مل کرنے والے سے ، خواہ وہ بڑے سے بڑے

ك محرصفرتها نيسري، مولوي : حيات سيداحدشهيد ، ص ١٨٧

ملامزان ہو، کها جاسکتا ہے کہ حضور والا ایج رات جب مین خسل کرکے فارغ ہوا تو انجاب ک<sub>والده محترمه ماحضور والاکی بیگم</sub> صاحبه با حفرت جی کیصاحبزا دی صاحبہ نے مجھے اپنے ہانفے سے ر بنائے سے ۔ اس کے بعد دیکھنا کرعلام صاحب کیا جواب دینے ہیں۔ مارے غیتے کے آیے باہر ہوتے ہیں یا نہیں ، کیسے کیسے سانب کی طرح بل کھائیں گے۔ انوغضر کیوں م الله الله تعالیا ہے۔ لیکن مہی بات جب المام حسن وامام حین رصنی اللہ تعالیٰ عنهما ك والدهُ محترمه ، حضرت على المرَّصِنَّى رضي الله تعالى عنه كي زوجهُ مطهرة اورستيدالمرسلين صلى اللهُّ تعالىٰ میں الس عارفافہ نجابل کے صدقے

ہراک ول کوچیدا مرا دل سعی کے

جب سيد احمد صاحب ببين كاكار دبار شروع كرت بين توبراه راست اپنے يرورد كا الله كام وفي يُوسِيِّة بين اوراً دُهر سيجاب جي مرحمن فرما ديا جا يا ہے۔ اولين سوانح نگار كانفلون بيربر وافغه والاخطرفر باباحات اورمفهوم ومعاني كسمندر مي تقويز الايمان سلمن ركار نوط مكا باجائے۔ وہ بڑے فرز وغرور کے ساتھا پنے گفیل و شفیع المذنبین سبّدا حمدصا حب كا الرونول كرتي بن

> کی اس معامل اخذ معیت بن تیری کیا مرحنی ہے ؟ جناب باری سے حکم بُواكر جوكوني ترب يا مخدر سين كركا، نواه وه لاكول بول ، برايك كى كفايت كرول كا" ك

برمال یر توسیدا حمصاحب کی اس شفیع المذنبینی کا تذکره تصاحر و با بی حضرات سے نز دیک الأن مقرب الرجير أن ك زويك سبدالم سلين صلى الله تعالى عليه وسلم كونجي برمنصه بطاصل الله المناكية المستدعا كيه نمام مريدان تبعاحب كى مغفرت كاوعده بهوكيا- إسى مليين دورك منام يريوں مكھا ہے:

لو و موانیسری ، مولوی : حیات ستیدا عمد شهید ، ص ۱۵

"قسرمیا ون بن قیام کے دوران وہاں ایک عجیب وار دات ظهور بین آئی۔ ایک
روز صفر ن سبید صاحب بعد نماز فجر کے مراقب بیطے رہے ۔ . . . . عمد و ثنا کے
بعد آپ سجرے بین گریڑے اور سجد سے سراٹھا کر مبار کباد و یہ جے ہوئے
فر بایک کہ آج ہا تف بحیب نے مجھے بشارت دی ہے کہ اِس وقت تجھ کو اور ترب
کی ہمرا ہیوں کو بئی نے بخش دیا اور اس ندا کے بعد ایک ہاتھ غیب سے ظاہر
ہوا ۔ اس ہا تھ نے اِکس مسجد کو حنت الما وٰی میں ہے جاکر واصل کر دیا ۔ اُکس
وقت آپ نے فوایا کہ اِس مسجد ہیں جس فدرا دمی موجود بیں اِن سب کے نام
ایک کا غذیر کھ لواور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کا وایز دی کے مقبول و منطور
ایک کا غذیر کھ لواور اِن کو اصحاب بدر کی طرح بار کا وایز دی کے مقبول و منطور

سبلاجہ مسلانوں کو یہ با ورکرانے کی لگا تا کوٹ ش کی جائے کہ سبد الا نبیار صلی اللہ تعالی علیہ کم تو اپنی صاحبراوی فاطر صنی اللہ تعالی عنها کے بھی کام نہیں گئیں گے۔ آب اللہ کے بہاں اُن کی ورزاری اُٹھانے ، بخشش کر وانے سے بھی جواب و سے بیٹے نے لیجن سید احمد صاحب کے بائے سیحی عرض معروض معروض میں کے مغفرت کی بشارت بل جاتی ہے تو اُدھر جانے کے بجائے سیوں نہ او حراییں گے کہ ونیا ہی میں خشین سے نواز دیے جائیں۔ کیا تا لیعت قلوب کے اس جال اور شعبہ وہازی کے کمال کا کوئی جواب ہے ہمسجہ توجنت الما وی میں وافل ہوگئی لیے بال اور شعبہ وہازی کے کمال کا کوئی جواب ہدر کی طرح بار کا وارز دی سے مقبول و منظور کی جمراہی اصحاب بدر کی طرح بار کا وارز دی سے مقبول و منظور کی اس منظر جستہ احمد صاحب کو بعداز خوار زرگ منوا نے کا منصوبہ تھا یا اور کیج بہ مزید کھا ہے ، سراہ مطاکر فرایا کہ خداوند نعالی کا مزار مزاد شکر ہے کہ آج اُس ربالعز ویہ سے تمام اور بیا ، مقبولین سلف سے مجھے کو متا زکر کے ارشا و فرایا کہ جوکوئی ہیں۔

نزیب سراہ مطاکر فرایا کہ خداوند نعالی کا مزار مزاد شکر ہے کہ آج اُس ربالعز ویہ سے تمام اور بیا ، مقبولین سلف سے مجھے کو متا زکر کے ارشا و فرایا کہ جوکوئی ہیں۔

ك محر جعفر تفانيسرى ، مولدى : حيات مسيدا حمد شهيد ، ص ١٢٩

بالفريسية كرم كاأس كوتمام كرومات دنيا والخرت مصعفوظ ركوكرايني رضامنرى اورا نعام سے سرفراز کروں گا ( اِس لشارت میں آپ سے خلیفوں اور خلیفوں کے خليفون كي سبيت بجي شامل سے)-اس وقت ميں نيوعن كياكم السكرم ورحم إ مرے آبا واجداد کو بھی میری بیعت سے مشرف کر، تاکر و کھی اس وعدہ مغفرت بين شامل بوجا مين كني روز إكس أخرى دُعاكى فيوليت مِين تو قف ريار إكسس عصر میں سبید صاحب وطن میں والیس بہنچ سے۔ وطن میں بہنچ کر امس دعا کی فوليت ك واسط أب بهت ألوا كرا الله عن المراس كريم ورهم ف ابي فضارتم ہے اس وعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کر سبید محمد (مولف مخز ن احمدی کو لینے آبا واجداد کی طرف سے وکیل کرکے اُن کی طرف سے اِن سے بیعث لے لے؛ اس عبارت میں سجی سبتدا حمدصا حب و بنی کردم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے اُونچا د کھانے المبدبري كارفرما نظراكها بي كرا تخضرت صلى المذنع الي عليرو الم ف ابن والدين كرمين كو زنده الكاين أمت بين شامل فرمايا تفا توستيصاحب في سارع آبا واحداد كواين بعيت معضرت كرك وعده منفرت ميں شامل كرواليا-بات كى ہوا تو باندھ دى ليكن سروركون ومكا ملحاللة تعالى عليه وسلم نے توا بنے والدين *رعب*ين كو دوبارہ زندہ كركے مشرف باسلام كيا تھا۔ پالیام طانط کیا جما ل زبانی جمع خرچ سے کا م حل نہیں سکتا تھا ، لہٰذا مؤلّف مخز ن احمدی کو وکل قرار دینے کی راہ نکال لی۔ رہے سیرصاحب کے مریز نورہ سلسلہ درسلسلہ اورنسلوں کی لىلىرى عارى تفين يتفوك كيصاب معفرت كرار بهي تفي تبكر ستبدالانبيا على العمارة والسلام كأمتى بنيز سے برجون كے صابول بھى وعدة مغفرت كا وہابى حفرات قحط بتاتے رہتے الله الموالول بيرني ولكا بد:

اس آیت سے معلوم ہواکہ تمام آسمان وزمین میں کوئی کسی کا ابسیا سفارشی نہیں کدائس کو مانبے اور اُس کو کیکاریٹے توکچھ فائدہ یا نقصان پینچے ' کے

له موجه فرتها نیسری ، مولوی : جبات بستبداحد شهید ، ص ۱۲۷ لله فهرانسلمبل د بلوی : تغویز الایمان ، ص ۱۷ رنبیائے رام اور اولیائے وظام کا ماننا تو نفع نقصان سے خالی تبایالیمن سیراعمد معامر کے ساتھ گئنا کتنا فائدہ مند کہ فور اُ وعدہ مغفرت واصحاب بدر کا ورجہ حاصل کیا۔ کیا برسلما مؤلی اُخ مقربین بار گاواللّب کی طرف سے اپنے برطالؤی امیرالمومنین کی جانب بھیرنے کا طافو کی منصور ہمیں منفا ، وہلوی صاحب نے مزید کھھا ہے ، ر

"اس ایت سے معلوم اور کوئی کسی کو اپنا حمایتی تھجے کو یہی جان کر کر اس کے سیب سے خدا کی زدیکی حاصل ہوتی ہے ، سو دہ تھی منٹرک ہے اور جبوٹا اور اوٹڈ کا ناٹ کرائ کے

> ك محداسمعيل دبلوى : تقوية الايمان ، ص ٣٢ سك ايضاً : ص ٩٣٠ ، ١٨٢

ادیانے عظام کو تصوف تا بت کرنا اور وکیل ما ننا شرک سمی کئین امام الوما بیرکی اس خانه ساز شرکیت سے اسحام کا سبیداحدصاحب پرکبیوں اطلاق نہیں ہوتا ؛ سید صاحب کے بیائے تھرف قدم پڑتا بت کیاجا رہا ہے ، انفیں وکبیل اور تمایتی ما ناجا رہا ہے تیجن کوئی وہا تی بر نہیں کہتا مرسش کے سمندر میں خوطے سگا دہے ہیں ۔ انبیاء واولیا ، کے خلاف محاذ بنا کرسیدا حمدصاحب ایڈ کمپنی کو آڈب گیا مین کہ دُونو اللہ بنا دے ہیں ۔ فرا مولوی محدا سلمعیل وہلوی کی یہ البیبی تصریح می لاحظ ہو :

النصاحب ف این سخم کو کا کیا که لوگون کو شنا دبوین کرمین تمها رے نفع و نفقان كالجيمالك مهيس اورتم ومجهريرا بمان لائے اور بيرى أمت ميں واغل ہو سواس برمغرور مهو كرصدس من رهناكم بهارا يابه برامصنبوط ب ادر بهاراد كميل زردست اور ہمارا شفیع برا مجوب ہے۔ ہم جوبیا بین صوریں۔ وہ ہم کو اللہ سے بیا لے گا کیونکہ بربان محص غلط ہے ، اِس واسطے کہ میں آپ ہی ور با ہوں اور اللہ سے ورے اپنا کوئی بچاؤ نہنیں جاننا ، سو دوسروں کو کہا بچاسکوں ؟ عِيے يونني سي اِي يا بيغير خِدا صلى الله تعالى عليه وسلم نوخود ہي ڈرنے رہے اور اُسخير بي وُ كىلىكونى عكر نى للذا دوسرے كا بچاؤل حالات ميں دو كر مھى كياسكيں گے ؛ كين فیرے آپ کے سیداحمرصاحب تو ہز صرف دنیا میں ہی مغفرت سے نوازے کئے بلکہ اُن کے ساتقبول كوعش دياكيا تضا بكرجو أن كے خلفاء اور خلفاء كے ضلفاً سے ببیت ہوجائے وہ بھی بخناگیا تفاران حالات میں صاف نظر آرہا ہے کہ سیدا حمد صاحب پر اللہ تعالیٰ کی حتمنی مرات کیا ہمیں بھی یہ بتانے کی زعمت گوادا فرمائیں کے کد اُ منوں نے مجبوبیت میں نبی کریم ملى الله تعالى عليه وسلم سے سيتدا حمد صاحب كو بڑھا كرا بنے برطا نوى امير المومنين كو مقام البهية برميطايا تحايا ستبدا عدصاحب سعطوم واختيارات مين سروركون ومكا تصليالته

له محد السلعيل ، مولوى : تقوين الايمان ، ص س

تعالیٰ علیہ وسلم موسم بناکر صبیب بروردگار، شافع روز شمار کے خلاف پُراسرار محافر بنایا ہُواہے ، سمیونکہ جن کاموں کی مولوی محمد اسلمیں دہلوی نے زبان رسالت سے نفی کروائی ہے ان سالے کاموں کو سرانجام دیتے ہُوئے سبیداحمد صاحب کو دکھایا جارہا ہے۔ اُنظر پر کھیا وین ہے ، یرکیا تما شہ ہے ؟

نے ریز نوباتیں نفیں سیدا حمد صاحب کی بین الا توامی ولا بیت کی ،جس کے باعث وہ کا رماز، مشکل کشا ، شفیح المذنبین اور کبا کچید نظر منہیں آئے تھے۔ اب سیر صاحب کے کسب فیض و حصول منصب کے بارے ہیں جہالت آمیز و مضحکہ خیز بیان مولوی محد حجفر تھا نیسری کی زبانی ملاحظہ فرمائیتے: '

"اِس کے ابعد ایک روز ارواج مقدس، جناب غوت التقلبن سیدعبدالقادر

الکیلائی و وحفرت خواجر بهاء الدین نقشین متوجه مال سیرصاحب ہوئیں اور

ور بیا کے ماہ بک کسی فرز منازعہ ان دونوں رُوحوں کے در میان رہا رہر ایک

رُوح ران دونوں رُوحوں میں سے سیدصاحب کو اپنی طوف جذب مرناچا ہتی تھی۔

مخ لعدالفضائے آیام تنازعہ کے دونوں دُوحوں کی بالاشتراک حذب کرنے

رِصُلع ہوگئی۔ آب دونوں ارواج مقدسہ نے بالاشتراک آب برعبوہ کر ہوکہ

ایک بہترک نیفس نفیس مجوز جرقوی اور تاثیر زور اور فرما کی کداس ایک پیریس

ایک بہترک نیفس نفیس مجوز جرقوی اور تاثیر زور اور فرما کی کداس ایک پیریس

نسبت اِن دونوں خاندانوں کی آپ کو حاصل ہوگئی۔ کے

قدر سرائی مفیل میں میں کے ساک واقع و

اسی قسم کا ایک ضحی نیخر بیان اور پیش کیاجا تا ہے، جس سے اِن حضرات کی سلوک و تصوف سے
ناواقفیت اظهر من الشمس ہوجا تی ہے اور صاحب فہم و فراست پر اِن کی در وغلو کی اور
کذب بیا بی پورے طور پر ظاہر ہوجاتی ہے ۔ لیجیے وُہ بیان بھی ملاحظ فرائیے:
"اِس کے بعد ایک روز سیرصاح قبی حضرت خواجۂ خواجگان خواج بختیار کا کی
توس سر وُ کے مرفد مبارک پر مراقیہ میں بیٹھے تھے اور اُس وقت رُوح پُر فتوح

خواجرسات مردوم سے آپ کی طاقات ہُوئی تو اُس مقدس رُوح نے آپ کے اوپر توجر ذوائی۔ اُسی وقت نسیت خاندان چیٹ نیری بھی ماصل ہوگئ اور اِس کے بعد نسبت مجدّدیر، شاذلیر وغیرہ عزمٰ کل مشہور نما ندانوں کی نسبت خود بخود آپ کو حاصل ہوگئی۔

بعد بجیل ان دونوں سوکوں سے ایک روزعالم مراقبر میں آپ کی الما قات روح يُرفتوح بخنياركاكى رحمة السّرعليدسي بُهوني - أس وقت سيدصاحب و کھاکہ ایک بیر فردمقدس کا فواج صاحب مدوج کے سریسایہ کر رہا ہے۔ پھر اسی وقت رہے آپ کو دکھائی دیا کرآپ کے سرپر وزمیر تورمقدنس کے سایرکرر ہے ہیں۔ پونکرستیصاحب اپنے کو کمترین مرمدان خواجرے شمار کرتے تھے۔ یرمعا مارمکوس دیکد آپ کوبہت شرم آئی اور فوراً مراقبہ سے باہر آگرلرزاں وزساں مولانا شاہ عدالعزيز صاحب كى خدمت بين حا هر بئو ئے اور نها بت خوف اور تشر مند كى سے إس كومولاناصاحي كى خدمت ميں وص كيا حضرت مولاناصاحب في نمايت فرحال وخذاں اس کے جواب میں ذیا یا اے فرزند! جائے تعجب نہیں ہے ، ولایت نیون کے ایسے ہی آثار ہوتے ہیں۔ اے یوزیز اِ ابھی تو اِسس کی ابتداد ہے اور مشتے از نزوار اور ایک قطرہ از بحرنا پیدا کنار تم پرظام ہواہے۔ آئندہ اس ے بڑھ پڑھ کر ہزاد ہا اس قعمی باتیں تم ربال بر بواکریں گا ا ولايت بوت نوائسكتے ہيں ج نبى كو اعلان نبوت سے قبل عاصل ہوا كرتى ہے ليكن سيد صاحب م الميام و الما المرور عرف و الموى رحمة الشرعليه كى زبا فى اس كااعلان كروانا فل المررابية کر اندرون خانه اعلانِ نبوت کی تیا رباں ہورہی ہوں گی جس کی خاطروی وعصمت کے وعوے ميمارن سفاور وقت أف برستدصاحب كي فهر إستهد أخمد مفرر بوقي تقى-تمام بانوں سے فطع نظر اِن مٰدُورہ بالا دونوں بیانا ٹ کو تھے ملاحظہ فرما نیسے ۔ پہلے واقعے

ببر حفورب بنه ناغوث اغظم رصى الله تعالى عنه كم متعلق غوث الثقلين كالفظ استعال كياب لعج من اورانسانوں کی فریاد کو پینچنے والے کیا پر تفویۃ الایمانی دھرم میں تھیٹ شرک وکفر تو منیں ؟ ا نقوبنہ الایمان کے ایٹی تجلیے مون مسلانوں کومشرک مٹھرانے کی غرض سے گھڑے گئے ہے ۔ بزرگوں میں جبگزا د کھانا ، بینچے بٹھائے نسبتوں کا حاصل ہوجانا ، رُتبے ہیں سلطان المندخ ال تطب الدين بختيار كاكى رحمة الشعلبرسے اونچے بننا ، كبا إس ميں حقيقت كاكسى عافل كوار إل شائنہ بھی نظرا آناہے ؛ اب وصایا وزیری کے حوالے سے بروا قعر بھی ملاحظہ ہو : اك روزاين جرے ميں ليٹے ہوئے تبدسامب ك خيال مبارك ميں گزرا كرنامعادم الس جمال كے قطب الاقطاب جمال كون بزرگ بي، برخال كرك جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کواُ س بزرگ کا مجھ پر حال کھول دیں اور اُن کی زمارت مع الدّرب العزّت ني اين قدر كاملى بواكو عكم دباكرات كومعدب ترانا فانا اس بزرگ قطب الاقطاب ك مسكن ريمنياوك بينانية أب بت سے عالك اور بهاروں اور حنگلوں كاتماشا دیجے ہوئے ایک دم میں مک شام میں بنے گئے۔ آپ نے اُس بزدگ سے کما كه تجه كوتمهاري ملاقات سے صول رضامندي باري تعالیٰ کے با وجود اور کچھ تصور انیں ہے۔ کر اس کے باوجود جی وہ بزرگ کے متوجر نے اور اس کے باوجود جی وہ بزرگ کے متوجر نے اور کا پالیس اشخاص غیبی مؤکل کی مثبیت ہے ، دنیا کی نظروں سے پوشیدہ اور آپ کے سامنے عباں ، آپ کی فرمت میں تعینات ہو گئے اور یہ انتخاص غیبی اُس تنخص کے سا سے تعینات رہتے ہیں جس کو مرتب فطب الا قطاب کا عنابت ہوتا ہے۔ خیر إس انعام منازه كے بعد ص طرح رب العزت آب كو و ياں كے كيا تھا أسى طرح والسك أي ... جب إس وقوع كي جنرسال بعد سيتصاحب مك خواك ن كوتشرافيف لے كئے نوان بهاروں اور ميدانوں كود كوركات فرما ياكرت سے كر الضين بهارون ادرميدانون كالورساس مك شام مين ميراسفر بكواتها " کے محرجیفر نھائیسری، مولوی : حیات سیدا حمدشهید ، ص سرم

جن وشن نصیب صفرات نے تصوف سے تھوڑا بہت حصہ بھی پایا ہودہ بخوبی جان سکتے ہیں کہ بہ واقعہ عفی گھڑنت ادر فضا وُل بیس محل تعمیر کرنے والوں کا تبارکر دہ عقلی ڈھکوسلا ہے۔ عبارت کا مرفق واس شعبہ بازی کی زبان حال سے گوا ہی دے رہا ہے جلیے سبید مساحب کو زبانی بجمع خرچ سے خطب الاقطاب نوبنالیا، لهذا کھے جمکن ہے کہانے پرومرشد سے اُونچے ہوئے کا اعلان مذکرتے راس سلے بیریان ملاحظہ ہو:

مولانا (قرصی خان صاحب ) محضے ہیں کہ سیتہ صاحب نے مجھ سے اپنا ایک دوز کا حال اس طرح بیان کیا کہ ہیں ایک دن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے دولت خان برطاحز ہُوا۔ اُس دفت آپ کے پاس مولوی رشیدالدین صاحب بیسے باتیں کرت سے بہر بہت دیرا منظار نخیب، والان میں ٹہتا دیا کہ جب برصاحب تشریب تشریب الله میں ٹہتا دیا کہ جب برصاحب تشریب تشریب کے اسے کے عاص کون سال میں ٹہتا دیا کہ جب برصاحب تشریب کے ایک موالانا سے کھولون کوئ سوا کسی انگریز نے دیکھ لیا ہوگا۔ اُسے یقیدنا بربان دافیکو یُوں معلوم ہونا ہے کہ سیدصاحب کو وہاں کسی انگریز نے دیکھ لیا ہوگا۔ اُسے یقیدنا بربان مالوار کردی ہوگی ادرصاف کہ دویا ہوگا کہ اُرتم نے شاہ صاحب سے دابطہ رکھا تو ہما دا تمحما دا معاد نا میں ہوگا اور ہماری نظر کرم نمواری جانب سے ہمٹ جائے گی۔ بہرحال اِس واقعے کو موافعات ہی جہرحال اِس واقعے کو موافعات ہوگا درجا دیا گیا۔ اب اس واقعے کو موافعات ہوگا دیا گیا۔ اب اس واقعے کو موافعات ہوگا دیا گیا۔ اب اس واقعے کو موافعات کی دید تی ہے۔ دیکھتے ہیں :

موافعات کو اور ہماری موافی کو ترفعات خان صاحب اپنی دائے اور اپنے اخبہا دے کوئی دید تی ہے۔ دیکھتے ہیں :

برفقہ بین کا اس الهام سے برمعلوم ہوناہے کہ اُن آیام بی سبترصاحب کا درجہ کو اُن آیام بین سبترصاحب کا درجہ کو لانا شاہ عبدا لعزیز صاحب سے بڑھا ہُوا تھا۔ جا مع کھٹا ہے کہ یہ بات ویس نے بہت لوگوں سے شنی ہے کہ حب سبترصاحب جے کو تشریف لے گئے قوائن وقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کو سیرصاحب کی علوم تبت کامال قوائن وقت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کو سیرصاحب کی علوم تبت کامال

غيب معلوم بهوا ـ أس وقت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب بمبشه فرما ياكر تست ارتيصاحب كى والسي كے بعد مين اُن كے إ تقريبيت كركے ، وَمُ شرف ح كا وعده ب ، فرور حاصل کروں گا ۔ گرافسوس که مولانا کی امیدرند آئی کیونکرسیدی۔ ك دوباره دبلي آف سے يملے مولانا صاحب كا وصال بوگيا تھا" ك

حب دہن نے برواقعات کھراہے اور جس فلم نے کاغذے سینے پر اسخیں جڑا ، اُس کی ستم طریقی کا اندارہ معلاكون كرسكتا ب احب نے اس شعيده بازى كوالسانون نادىك دے دباكر بڑھ كھے والوں كوهبي إس كي حقيقت مك بينيخ كا رائية منين متناء وه عبال كي خوشنا في تو ديميت بين ليل جال كي حقیقت کو دیکھنے سے عاجز رہ باتے ہیں۔ ایسے ٹرا سرار کرکے بارے بی اس کے سوا اور کیا کہا

م ا مخواند ا

بیون فلم ور وست غدّارے بود لاجرم منصور بر دارے بود ا بھی تیدا حمد صاحب کی البیلی ولایت جومنصب نبوت کو بھی شرمار ہی ہے، اُس کا ایک بہا تفارتین کرام اور ملاحظہ فرمالیس کداگر سرور کون ومکا تصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فراق میں استن خانہ رویا تھا توسیدا عدصاحب کوولی بی حفرات کس طرح کم روجا نے دیتے ؟ اِس کی کو اُسفول نے يُول يُول كيا كي:

المن فيركوآب دوان برلى بون والے تنے ، اُس دا يج آب كے شئے مكان ك رُوح ببهينت انساني ظامر بُهوني اورآب كي حُدا ئي مين مهت رنج و ملال ظاهم كرك ايك دوسرى فلوق الهي سے، جو و بال حاصر تقى، مخاطب بوكر كنے ملی کمل بهارا آفائے نامدار ہم موجود کر صلاحائے گا۔ برکد کر ابسیازار و قطار روناشروع كيا، إس گريه وزارى كانز ستبد صاحب پرجى بوگيا اورآب جى روف ملط اور بونكواس وقت سبدماحب كونود كي صورى التي بورى تفي

ہ نے اللہ رب العزت سے عض کیا کہ بیسب نیرافضل وکرم ہے ، اس رق کی بہافت تیرے ہی افعام کے سبب سے ہے در زمیرے جیسے ہزار یا آ دمی لینے اپنے مکانات کو چھوٹر کرچلے جانے ہیں، کہی کوئی مکان اُس کے واسط رنج و ملال منہ کرتا۔ سوا ہے رب اِنْ ہی اپنے فضل سے اس مکان کوٹسکین دسے مائی دقت جناب بی سے عم مواکد اس مکان کوٹسکین دسے مائی دقت جناب بی سے عم مواکد اس مکان کوٹسکین درح مکان نے فتو کھی بیاری سے عم مواکد اس مکان کے عمل نے فتو کھی میں داخل کریں گے رین خطاب اُس روح مکان نے فتو کھی مناوی سے علی تبدیل کم المی اُس کو میر بات سنا دی تب اس مکان نے فتوش خرم موکرت کی اِنی۔ مناوی تب اس مکان نے فتوش خرم موکرت کی اِنی۔

پی بهانب سرورکون دمکان صلی الله تعالی علیه وسلم کا میتدا حسد صاحب کوید متعا بل دکھانا اور روری طرف الله جا نیم الله تعالی علیه وسلم کا حیوائی کرنا جبکہ بخصوصیت موسی علیات الم اور بی کرنا جبکہ بخصوصیت موسی علیات الم اور بی کرنا جبکہ بخصوصیت موسی علیات الله اور بی کے علاوہ دور سرے ابنیائے کرام کو جبی حاصل نزم کوئی اسب ن یادوگوں نے سم خالفی سے سیترصاحت کو زبان زوری سے اسی منصب پر فائز کر دیا۔ اِستی مسم کا ایک جرب انگیز وافعہ اور طاحظہ فرما لیاجائے۔ بکھا ہے ؟

المال ایک عبیب وغویب واقع ظهور میں آیا اور وہ یہ کسمندر کی روحانیت ایک مہیت ناک صورت بن کرحضرت کے سامنے آئی اور بہت بخو در اور نکرسے بولی کر تؤاپنی جان سے سیر ہوکر ، الببی جسارت کرکے ، میرے اندر ہلاک ہونے کو کیموں آیا ہے بہ تُونہیں جا نیا کہ میں سسندر ہوں ، جس نے ایک لمومین وعونیو کیموں آیا ہے بہ تُونہیں جا نیا کہ میں سسندر ہوں ، جس نے ایک لمومین وعونیو کو ہلاک کر ڈالا تھا اور میں وہ مجر عیط ہوں کہ سا دی زمین کو مع ساکنا نہیں سامنے تباہ ہوتی میں اور میں وہ مجر عیط ہوں تو ایک لمحد میں سارے ساکنا نو نبین کو عرف اور کی میں سارے ساکنا نو نبین کو غرف آپنی جان سے بزاد ہوگیا ہے ، کو غرف آپنی جان سے بزاد ہوگیا ہے ، کو غرف آپنی جان سے بزاد ہوگیا ہے ، کو خرف ساکنا خوابی خوابی جان سے بزاد ہوگیا ہے ، کو خرف ساکنا خوابی خوابی خوابی جان سے بزاد ہوگیا ہے ، کو خرف ساکنا خوابی خوابی خوابی کر ناچیا ہتا ہے ؟

ستصاحب في حب يكمات نؤت أميزسمندر عصفة و أسى

"اسرات کواٹنائے راہ میں سیرصاحب نے رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب بیں ویکھا کہ حضرت بھیت ا میرا لمومنین علی کرم اللہ وجہ کہ اور حضرت خاتون حیات اور حسین رضی اللہ عنہ ما جمعیوں کے آپ کی عیادت کے واسط تشرایت لاتے اور ہرا کی۔ بزرگ نے حضرت سیرصاحب کے سینہ مبارک پر ہانتہ دکھ کر تستی و نشقی کی اور آپ کو بہت سی بشارتیں دیں یہ لا جب بانچوں صفرات کی تشرایت اور می کا ذکر کرکے کھے دیا کہ ہرا کی۔ بزرگ نے سیدصاحب کے سینے پر ہانفہ دکھا تو مطلب بہی ہوا کہ حفرت خاتون جنت ، حکر کو شئے رسول، نرمو بہول کے سینے پر اپنا وست میارک دکھا ہوگا - وہا بی صاحب کے سینے پر اپنا وست میارک دکھا ہوگا - وہا بی صاحب کے سینے پر اپنا وست میارک دکھا ہوگا - وہا بی صاحب کی ایک قیامت نہیں آئے گی ؟ باذیوس رہ ہوگی ؟ بیکس کی والدہ ،کس کی ذوجۂ مطہرہ ، کس کی لخت چگرکے بارے میں پر بہو وہ الفاظ سیر وقلم کے ہیں ؟ کیا اپنے ملا وں کی سامری کے بیگر کی طرع رہت ش کرنا اور بزرگوں کے نگ و ناموس سے کھیلنا ہی آپ حضرات کے دین کا دکوالم

که می دیمنونهانیسری : حیات ستیدا حدشهید، ص ۱۸۷ که ایدنگا: ص ۱۵۷

ادر توجدی سند ہوکر دہ گیا ہے ؟ آخر بر کہا قیا مت ہے ؟

مرورکون و مکال صلی اولہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحافہ کرا م کو وصال کے روزے دکھنے سے منے کرتے ہوئے وایا تھا ؛ ابیت عدد دقی بطعمہ کی دیستقینی ۔ لینیٰ میں اپنے رب کے صور رات گزار تا ہوں ، وہی مجھے کھلاما پلانا ہے۔ مکیشم عرسالت نے اپنے اُن بلیشل پر والوں سے زما دیا تھا کہ ؛ اُ بیٹ کُوْ مِٹُ لِی لینی تم میں مجر عبیبا کون ہے ؟ صحابر کرام توا پنے دل و دماغ سے فرا دیا تھا کہ ؛ اُ بیٹ کُوْ مِٹ لِی اُلیس سرکا رسے تعلین کا تصور مجھی نہیں لا سکتے تھے لیکن وہا بیوں نے لینے سیسی کو کھینے کھی کو کئے وہ کو کرو دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالمقابل کھڑا کر ہی دیا ، کیو کر حب ناہیے ہی کو می کھی کو کھونکی کے ایک کو کھونکی کے ایک کو کھونکی کے ایک کھونکی کے ایک کو کھونکی کے ایک کو کھونکی کے کہ کھونکی کو کھونکی کھونک کی ایک کو کھونکی کے ایک کو کھونکی کھونکی کو کھونکی کھونکی کھونکی کو کھونکی کھونکی کھونکی کو کھونکی کھونکی کھونکی کھونکی کو کھونکی کو کھونکی کونکی کھونکی کو کھونکی کھونکر کھونکی کھونکر کھونکی کھونکر کھونکی کھونکی کھونکی کھونکر کھونکر کھونکی کھونکر کھون

"آب فرما باکرتے منے کر جرکی جو کو کو حاصل ہوا، وہ سب تہ جرکی نمازی برکت سے ہوا۔ اور تیرنے کی بحری آپ کو الیسی مشتی تھی کر آپ خوطرما رکر تہر دریا میں و در کعت نفل بڑھ لینے نتے اور با بین تن و توشس و شجاعت کے آپ کھانا بہت کم کھاتے ہے، بکد ایک روز آپ نے فرما یا کر جما تیر با بیرمت جمجو کم میری حیات کا باعث کھانا بینا ہے بکر ایسا ہر گرز نہیں ہے میری حیات کا سبب فقط یا والنی ہے۔ اگر باد النی سے ذرا بھی غافل ہوجاؤں تؤمیرا دم محل جائے ہے۔ لے

"اوربرجیی آپ دستدا عمد صاحب فرمایا کرتے تھے کو اِس جاعتِ قدسیہ
درجال الغیب وارواح وجنّات ) کا دوسراحال یہ ہے کہ ہارے مقام کے
وقت پرجاعت ہمارے لشکرسے تقورے فاصلے پراُتر تی ہے اورجب الافّالی
ہمارے کسی طون کوچ کرنے کا ہمتا ہے نو بہ جماعت اُس طرف کو چلئے مگ
جارے کسی طون کوچ کرنے کا ہمتا ہے نو بہ جماعت اُس طرف کو چلئے مگ
جا تی ہے ، تب اُن کی روائی کو دیکھ کر میں بھی خود بخو د اُس طرف کوچل پڑما ہو
اور یہی وجہ تھی کہ آپ بعض عگر مهینوں تک مظہرے رہتے تھے اور بھر کی سیک

بر بھیدتو و ہابی حفرات ہی کومعلوم ہوگا کہ سبیدصاحب کی جماعت فدسیرکو اردالی کی معلوم ہوجا تا تھا ؟ ابنیائے کوام علیم السلام کے لیے علم غیب کا انکارکرنے والے کس طرح معلوم ہوجا تا تھا ؟ ابنیائے کوام علیم السلام کے لیے علم غیب کا انکارکرنے والے

ك محد حفوت البيرى: حات سيدا حدثهبيد، ص ١٤٠ كه ايضاً: ص ١٤٣ خل کی بدوانی پرایمان معلوم نهیں کس صلحت کے سخت ہے آئے ؟ اور اس سے اُن حفرات کی ان تحدی علم دار ہونے برکو فی حوت تو نہیں آیا ؟ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فائل اپنے ينهام و دكفان كي خاطرير ما را وُهونگ رها يا گيا تفا ، چنا پخه اپنے استی قلبی راز كا اظهار معدد عگر والی قلم کاروں نے کیا ہوا بھی ہے۔ ایک مقام پر مکھاہے: مستهصاحب كأنعليمات بهجيمثل أتخفرن صلى الشعليدوسلم ببت سبدهي سادي تحیں ہیں سے عالم وجا ہل دونوں برابر سفید ہوتے تھے! ک اس سے صاف معلوم ہور ہا ہے كرستيد صاحب مبلغ اسلام نہيں تھے بكر أعون نے خوایک مذہب دمنع کیا اور اُسکی کی نشرواشا عت مقصو دھی ۔ بیرامگ بات ہے کہ ستیدصاحب كدينى تعليات بجى وبابق حضرات كزديك سبيدنا محدرسول استصلى الله تعالى عليه وستم كي نیات کی طرح سبیری سادی تقییں رمسلانوں کے فقہی لحاظ سے صنفی، شافعی، مانکی اور منلی پارنزمب بین اور بلحاظ طرانفت همی میارمشهور سلسانقشبدندی ، قا دری ، حیثتی اور مروددی ہیں۔ مولوی محداسمعیل دہلوی نے المسنت وجماعت سے علیحدہ اپنی جماعت تشکیل دی ادر اس کانام محتری گروه رکھا۔ سبتدھا حب نے بیاروں مشہور سلا سل سے امگ المدى طرافقر وضع كيا ، جس ميں فرصنى كرا متوں كے افسانے تو عرور تھے كيكن تفتو ف سے دُور المسطر جي نبين تفارينا نير سبير صاحب في مسلانون كي يارون فقى مذا بهب اورطريقيت كى ادول ملاسل كے بارے میں برا زات بيسلائے شھے: ارچاروں فقہا کے مزاہب میں کون سا مزہب آپ کو پندہے ہا ہے نے بواب دیا کہ اِن میں سے کوئی نرمب بھی تیکو کیسند تنہیں ہے اور فرمایا کہ ان میں کوئی مذہب ير طراورط بيقير نبيں ہے ،سب سے افراط و تفريط ہوگئی ہے '' أب في عاص كياكم إن مشهور طربق اولياء التدبيل كون ساطريفة حصورك طریب؛ جناب امیرنے فرمایا کر ان میں جی کوئی طریقہ میرے طور پر تہیں ہے۔

مور المرام الميسري : حيات مستند احد شهيد ، ص ١٤٤

ہر ہرطریقے بیں کچیے بھیزیں میری مرضی سے خلاف لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اوراس
وجہ سے سب کے سب ہمارے طور اورطریقے سے دُورجا پڑے ہیں اُو لے
لیجے صاحب اِ مجتمدین عظام سے فقتی مذاہب افراط و تفریط کا شکار، اکا برادیا اللہ
کے بچاروں سلاسل بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہئے حکورطریقے سے دُور کہ اُن میں لوگوں کی
ایجادات شامل ہوگئیں مسلما لوں کی جگہ تو خمدی گروہ (وہ اِ بی مقبول بارگا و خدا وندی ہو گیا
فقی مذاہب کی جگہ خوارحت کو خرون جولیت حاصل ہو گیا اورطری اکا برطریق محمد ہم کے سامنے
حرف غلط ہوگئے کیونکہ برطن گور نمنٹ نے منصب و منفام ہی ایسا پاک صاحت اور بلند و بالا
مرحت فرما دیا تھا کرائس کے مقابلے پر دوئر سری سی بڑی سے بڑی ہستی کا وزن ہی کچھ ندہا خل
بہتر ہوگا کہ سببدا حمدصاحب کا اِ س بار سے ہیں اپنا نظر پر اور معمول بھی ملاحظ فرما لیا جائے۔

"ا پ کا دستورتها کربا واز ملندطرلیم و حیتید اور قادریه و نقشبندید و مجدور میں اور آب دریہ و نقشبندید و مجدور میں اور آب دریہ و اور آب سے معلم اور آب ہوتا ہے کہ بہر جہا دشتہ و رطرانی طریقت میں آپ کا اقد ل بعیت لینا اور توجہ و بنا محص بطور حکمت خلائی کو رجوع کرنے کے لیے تنصی ورند آپ کی اصل تعلیم اور دلی دعوت طرف طریق محمد بیا کے تنصی میں کے سب سے آخر میں آپ بعیت اور دلی دعوت طرف طریقہ محمد بیا کے تنصی میں کہ سب سے آخر میں آپ بعیت لینے ننے یہ کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت لینے ننے یہ کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت لینے ننے یہ کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت لینے ننے یہ کی کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت لینے ننے یہ کی کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت کی سب سے آخر میں آپ بعیت کے لیے تنصی کی سب سے آخر میں آپ بعیت کی دور کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور ک

بیے ہے۔ اور آنا ہی حدال کے بارگا ہوں میں ہمیں جی اذن لب کشائی ہے توہم عرف آنا ہی حدال کرنا ہیا ہے۔ اور انتخاب کے امیر المؤمنین کا دائج فرمودہ طریقہ و تصوف بنام طرافیا می مونشان موجد میں کہاں ہے کہ کیا اس وسیع دنیا کے سی گوشے میں اُس کا کہیں کا موزشان موجد ہے کہ قرآنی اور آبما فی فیصلہ تو ہی ہے کہ جاء الحق و زھتی الباطل ان الباطل

له محرجفرتهانیسری بحیات سیداحدشهید، ص ۱۵۲۱،۱۵۸ که الیفاً: ص ۱۸ له نواسليل و بوي مولوي : حراط مستقيم ، ص م

یرحفرات توستبرا حمد صاحب کے خلفائے راشد بن تھے اور صفرت ابو کمرصدیق و حفرت عرف عرف مرف اور مقرف اور مقرف علی می الم الله عنها کے مشابر لیکن خود سبتہ صاحب اپنی تمام ترعلی ہے الیگا یونی نافوانی کے باوجود ، جدیبا کہ خودائن کے سوانح ٹکاروں نے بتایا ہے ، کس کے مشابر شقے ؟ اس کا مولوی محمد اسمعیل دبلوی نے یُوں جواب دیا ہے:

پونکه آپ کی دان والاصفات ابتدا فطرت سے جناب رسالت آب علیدافضل الصلوۃ والتسلیمات کی کمال مشابہت پر سیدا کی گئی تھی ، اس بیے آپ کی لوج فطرت علوم رسمیہ کے نقش اور تحریر کے دانشمندو کی راہ وروش سے خالی تھی۔ کے ادلب نفس عالى حفرت الينال بر كال مشابهت جناب رسانهات ور عليه افعنل القلاة والتسليمات ور بروفطات مخلون مشده بناء عليه لوچ فطرت ابشال از نقوشس علوم رسميه وراه وانشمندان كلام و وتحرير وتغرير صفى مانده بودي ك

اس تم ظریفی کاجواب تو مل رہا ہوگا کہ سرورکون و مکان ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُمی ہونا تو معجزہ ہے۔ اِس نعق کو ہونا تو معجزہ ہے۔ اِس نعق کو اُس کمال کے برابر درجہ دینا اور دونوں کو مشابر طہرانا وُہ جراُت باغیانہ ہے جس کا ایک اُس کمال کے برابر درجہ دینا اور دونوں کو مشابر طہرانا وُہ جراُت باغیانہ ہے جس کا ایک اُم متی کملانے والا تصور بھی نہیں کرسکنا۔ آخریہ ساری کارگزاری سیتا جمد صاحب کو منصب بوت کے بریشے اندے کے لیے نہیں حتی تو اور کس بغوض سے نتی ۔ مرزا غلام احمد فیا دیا تی کی طرح یہ دعوف نبوت کے لیے داہ ہموار کی جا رہی تھی ،حس کی خاطر اسمی امامت اور دہدیت سے دعوے بہوت کے دیوے بہوت کے دیوے دیا ہمانی کا بیان منقول ہے :

مُولانا سندهى نے ایک دفعر بڑے وکھ سے فرمایا ، حفرت سید احمد شہید

ك محد المعيل دبوى مولوى براطِ مستقيم ، ص م كه حراطِ مستقيم اردو، ص ١١ ستے بڑے بزرگ تھے کئین دکھیو! وہ بھی اِسی رو بین بہر گئے ربجائے اِس کے

ام دو ہو افغان نمائندوں پُرِشتمل ایک جہوری نمائندہ حکومت بناتے ، وہ خو ہ

ام دو ہمدی بن گئے اور اِس طرح سادا معاملہ غتر بود ہو گیا '' ل

یہ وری عبید الندسندھی دُوسرے مفام پرسید صاحب کی مہدیت کے بارے بیں فرماتے ہیں ،

مریوماحب عبینی نو بیوں کا ادمی ملنا مشکل ہے ، سکین ہم دکھتے ہیں کہ ان کے

امام وہمدی بننے سے اِننی اچھی تو کیک کس طرح تباہ ہُوئی '' کے

جامعہ تیے اسلامیہ دہلی کے سابق است او جنا ب فیرسرو رصاحب نے سیدا حمدصاحب کی

ہات وہمدیت کے دعاوی اور اِن کے نتائج پر بجٹ کرتے بہوئے اِسے تا ترات کو اِن لفظوں

مین فلیند کیا ہے :

مبدا مرصاحب کی مهدیت تو بالا کوف میں دفن مہوکئی یا بقول اُن سے متبعین غائب ہوگئی کین ہی جموٹا دعوٰی مرزا غلام احمد قادیا فی سے بعد راسندصاف کر گیا۔ اِس سے معلوم

ك المرسرور: افادات وطفوظات سندهى ، مطبوعرلا مور ، باراوّل ١٩٤٧، ص ١٩٦٦ ك ، سمّه البِفيّاً: ص ١٩٨٩ ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد والے عملہ مراحل ستبداحمد صاحب ہی نے طے کرنے ہوں گے لیاں بخت نے یا وری نہ کی اور موت نے مهلت نردی یوس کے باعث لعنت کا آننا بڑا طوق مرزل تاویان کوزیب کلوکرنا پڑا۔ سندھی صاحب نے خود فرمایا تھا :

"راس قسم کے دوایاتی ماحول اور امام مهدی کے انتظار کی فضا ہیں مرزا غلام احمد
نے مهدی کے آنے اور نزول سے کے عقید سے پر بحث کی۔ اب بجائے اس کے
کہ وہ سرستبد کی طرح اُن روایات کو موضوع قرار دیتے ، حبیبی کرؤہ ہیں ، وُہ خو د
مہدی اور سے بن گئے اور اِس طرح اُبک لغویت کی جگہ دوسری لغویت پیدا ہوگئی"
جولغویت بالاکوٹ میں وفن ہوجانے کے باوجود برشش گورنمنٹ نے بھر قادیان سے پیدا
سر دکھائی تھی ، اُس خشت اوّل کے بارے میں سیبدا حمدصاحب سے ایک عاشق زارلینی
پٹر یونیورسٹی کے پر وفیدسر ڈ اکٹر فیا م الدین احمدصاحب نجدی اور مہندی و ہا بیت کا نقطۂ اخلان
بیان کرتے ہوئے رقمط از ہیں :

"بندوت انی و بابیت کا دوسراطرهٔ امت باز کیک مرصلے پر مهدوی تخوکی سے

اس کا آلفا تی تنها۔ فهدی موقود کے ظهور کے عقبہ سے بر بہدوت تی و با بیول

کثیر لٹر بچر فراہم کر بیا تھا۔ اسی کے بعد سبتدا حمد صاحب نے رحلت کی۔

فهدوی تخویکات سے برا تفاق و تمانل بوب میں بھی رونما نہ ہوا ' کے

سیدا حمد صاحب کی اس تخویک و مدیت کے بارے میں اسی نام نها دجاعت مجا بدیں کے

ایک مرکزم کا رکن اور شہور غیر مقلد عالم مولوی عنایت اللہ اثری و زیر آبادی نے ایک عجمی فیونیب

انکشاف کیا ہے۔ تا رئین کرام زراانساف کی گروسے حالات کی تہدمیں جھانکنے اور حقیقت

بہ بہنچنے کی سعی فرمائیں۔ اُسخوں نے کھا ہے :

"اوائل میں ایک دفعہ میں نے سیتراحم صاحب کو شہید بتا یا تو اُسے

"اوائل میں ایک دفعہ میں نے سیتراحم صاحب کو شہید بتا یا تو اُسے

"اوائل میں ایک دفعہ میں نے سیتراحم صاحب کو شہید بتا یا تو اُسے

کے محدسرور: افادات ولمفوظات سندھی ، ص ۲۵۱ کے محدساعظیم آبادی ، پر وفیسر: بیندوت ان میں وہا بی تخریب، مطبوعراچی ، ص ۵۷

ر مولوی فضل اللی صاحب سخت نا راص مہوئے اور کھیے دھ کا دے کرچاریا فی سے نعے کرا دیا اور فرمایا کہ وہ زندہ اور غاتب ہیں ،عنقریب ظاہر ہوں گے۔نیزائے اس جاعت كاننا بحرده دساله بنام خلاصه مجه دكها با مجس مين ببعديت تفي : اذمضت الف ومائتان واس بعون سنة لعث الله المهدى فيبايع على بده خلق كشير تمريغيب الله تعالى فيرتدون الى دين اباءهمدالا من انبع كتاب الله وسنة نبيته - مريروايت كسي مدیث کی کتاب میں بھی نہیں ملکہ جو ذخیرہ موضوعات کے نام سے علمائے کرا سے جع فرمایا نیے، یہ روایت اُس میں بھی نہیں۔معلوم ہونا ہے کرسیدصاحب کی شہادت کے بعداسے وضع کیا گیا ہے اور ایک روابیت یوں بھی بیان کی ہے: فيقاتل كفرة لاهود-اوراس فنم كي بيسروبا حكايات وقص سوانح احمدی (جرکراچی سے جیات بدا حد شہدے نام سے شایع ہُوئی ہے) میں مجی درج ہیں، گرنعتیم ہند کے بعد مولوی صاحب مرکز بیم قندسے اپنے وطن میں والیس ننٹرلیٹ لاتے تومیرے رُو بروکئی بارا پ نے سیدصاحب کوشہید بتايا ادرمېرى مارمفت ميں تھرى - انجياخيرات دوں كى مارىجى دراصل یاراورعرسوارسے کے

مولوی عنایت المتدائری وزبرآبادی صاحب کے بیش کردہ مذکورہ توا کے اوراً سی بیں درج سفدہ دونوں حیلی وضعی دوایات سے صاحت فاہر ہے کہ سبتہ صاحب نے اپنے ملک ہونے کا بڑی شدہ ہونے کا بڑی شدہ درسے دعوٰی کر دکھا تھا۔ جو اُن کی تحریک کو ناکا فی سے گڑھے بیں میسکنے کا باعث بنی ۔ اِس سے ساتھ ہی جن قسم کی کرامتوں اور الها موں کی تشہیر کی گئی ہجن کا مقت سے قطعاً کو ٹی دا لیطر تابت نہیں ہوتا نیز وجی وعصمت کے جودعا وی کیے گئے اُن سے صاحت طا ہر یہی ہوتا ہے کہ موصوف کی منزل مقصود و ہی تی جہاں مزا غلام احمد قادیاتی

له عنابيت الله الزي ، مولوي : مكاتب العجابيه ، مطبوعه لا بور ٩ ٢ ١٩ ، ص ٨٧ ٠٨٥

نے بہنچ کردم لیا تھا۔ یرانگ بان ہے کرسیدھا حب کی عرفے ساتھ نہ دیا اور وُہ اس جمان فانی سے عالم جادوانیٰ کی طرف بصدحرت ویا کس برکتے ہوئے کے سدھار گئے ہوں گئے : مہ تسمت تو ویکھیے کہاں پر ٹوٹی ہے کمٹ دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔

دو چار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔
''فارئین کرام نے سیدا حمدصا حب سے کشف وکرامت سے متعلقہ کتنے ہی واقعات رہے۔

تارئینِ کرام نے سیدا عمصاحب سے کشف وکرامت سے متعلقہ کتنے ہی واقعات پڑھے،
اُن کی وحی وعصمت کے بارے میں بیانات الاحظ فرمائے۔ ہوسکتا ہے کہ و ہا بی حصرات پر ہمارے
"نا ترات شاق گزریں اور اُن کی طبع نا زکہ ہمارے بے لاگ اور خیر خوا ہا نہ تبھرے کی متحل نہ ہوسکے تو
ہم مولوی محمد اسمعیل وہلوی کے سوائح نگار اور مبدانِ وہا بیت کے شہسواد جناب مرزا حرت وہلوی
کے نا تراث بیش کر دیتے ہیں۔ موصوف نے بھیا ہے :

 میں کہنا ہوں کر سیدا حمد صاحب کے سوائے عمری میں حرف اُن مذکورۃ العسدر باتوں کا تذکرہ ہوجن سے نبی اُخرالز ماں کی ذات مقد کس بہت مستعبد تھی ، تو برطینے والا سیندا حمد صاحب کو کہا سمجھے بہ کیا خیال کرے بہ آیا اُسٹیں قطب سمجھے بخوف جانے یا نبی کھے ب<sup>2</sup> ل

ہے موصوف مرزانے مزکورہ وافعات سے بارے میں اپنی واضع رائے یُوں ظاہر فرما ئی ہے:

(اُن سے سوانے نولسیوں اور بعض سادہ لوج ساحقیوں نے ناحق بزرگ سبتیدی ذات
بریرگھڑی ہُوئی باتیں عائد کیں اور بے فائدہ اپنی تراستی ہُوئی گیتیں اسے

مرمکس ا کے

بوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا بہجی ن کر

مع مرزا برت د بادی : میات طیبر، ص ۲۵۲ گالیناً : ص ۲۵۳

سبداحمدصاحب اوران کے وست راست لینی مولوی محمد اسمبیل وال مسلم علىوريت حب بالاكول مين كيت رب وى وقصمت كتمام وعور جوٹے نابت کئے۔ پیشکونیاں فراڈ نابت ہوکردہی توموصوف کے فلفاء نے پرشوس چیورد باکه مارے امیرالمومنین مرے نہیں ہیں ملکہ زندہ سلامت میں اوراً تحییں اب اللہ تعالی کی طوف سے غائب رہنے کا حکم الل ہے مجمی مناسب وقت پر دوبارہ تشریف فرما ہو کر اپنے سے بیوٹے ویدوں، سُنا نے بیوٹے الها موں کوسٹیا تابت کر کے دکھائیں گے ریو ضیکہ اسی طرح جَوُث بولت اورونياكوبهكات بوف قريبًا ويره صدى كزرن والى سيلين والى حا بيركدا بين اكا بركي روغكو في كاسبه هي طرح احتراف كرف كي جانب أت بي منين بهر مال غیرست کے بارے میں محرصفر تھانیسری نے مکھاتھا: "ميدان ما ف كرنے كے بعد تيمام مثل شيرك اپنى جماعت بس كولے تے کہ کے سیک آپ نظروں سے غائب ہو گئے۔ مولوی جعفر علی نقوی جاکے بادى گارد تھا اوركندھ سے كندها ملائے كراتھا كھتا ہے كہ إُجناب حزت اميرالمُومنين ورېم جماعت از نظر من غائب تنه ند ' سيه وا قعه عبر سوز ۲ و وقعه و مهااه كووا قع بُهوا-أس وقت آب كے غائب بوجانے كى وجدسے سات لشكراسلام بي بل على مي كُنّى ! ك اس واقعه کے ساتھ سال لعد تک لوگوں کی دائے غلیوبیت کے بارے میں کمیا رہی، اس سلسد میں مولوی محر حفر تھا نبسری نے بوں وہا بی حفرات کی اراد کا تذکرہ کر دیا ہے، "السي جي بهت سي روايتي مي كرامس واقعر بالاكوث كے بعد متعدد لوكوں نے سیدماس اوران کے رفیقوں کو دیکھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ كى شهاوت اورغىبوست ميں روزاة لسے اختلات ہے، مگراب ساتھ

بركس سعيمى ذايد زمانه كزرجان كالعدخيال غيبوبيت فود بخود لوكورك

مومون کا بربیان بھی نظر انداز کرنے کے فابل نہیں، کیونکہ وجھ فرعی نقوی غیبو مبیت کے وُھنڈ ورجی تھے
اور بید صاحب کے ساتھ کندھ سے کندھا ملاکہ کو اسے تھے، وہی از نظر من غائب مثر ند
کنے والے کا بیان بہاں بھس ہے مطلوہ بری اس عبارت میں سبتہ صاحب کے دوسا تھیوں کا
غائب ہونا جی بھا ہے۔ جِنا نی مرقوم ہے :

"مولوی تعفر علی نقوی یہ بھی تھے ہیں کہ بعد میں لوگوں کی زبانی اس امری بھی تھیں ہُوٹی ہے کہ سبیدا تعرصات کی ٹانگ پر ایک گولی کا ذخم بھی لگاتھا۔ اِس زخم کے
کھنے کے بعد آپ ایک پینٹر رپ بلیٹے ہموئے رُولقبلہ دُعا مانگ رہے تھے کہ اُسی
پیٹر سے نا تب ہو گئے۔

برجبی اسی مولف کا بیان ہے کہ موضع شملنی میں بہنچ کر ہم کو برجبی معلوم ہوا

کر سبدصاحب موضع مٹی کوٹ میں ( جوگوجروں کا گاؤں میدانِ جنگ بالاکوٹ سے ملاہوا تھا) گوجروں کے گھر میں ( ندہ موجود ہیں اور اُس بچھر بہسے جہاں اُب وعامانگ رہے ہے ۔ گوجولوگ آپ کو اٹھا کر اپنے گاؤں ہیں نے گئے تھاور بعض لوگوں کا برجی بیان ہے کہ مولوی نظام الدین شیخی کا ندھلوی جو بخارا اور کشمیر اور کا فان کے سفر ہوکر گئے نئے اور مولوی عبد الدھا حب دونوں شخص میدان جنگ سے اور کا فان کے سفر ہوکر گئے نئے اور مولوی عبد الدھا حب دونوں شخص میدان جنگ میں مورد کے نئے اور مولوی عبد الدھا حب دونوں شخص میدان جنگ مولوی عبد الدھا حب کے مولوی کئے ۔ کے مولوی جنگ میں مولوی جنگ مولوی جنگ مولوی جنگ مولوی جنگ ہوئی تھی ہوگئے ۔ کے مولوی جنگ کی کہا نی مشہور و ہا جی مولائے اور سیندھا حب سے سو النے نگار ، ایسانی غیرو بہت کے طلسم کی کہانی مشہور و ہا جی مولائے اور سیندھا حب سے سو النے نگار ،

ل ورفغ رتمانيسرى : حيات سبداحد شهيد، ص . ٢٩ كاليفياً: ٢٨٩ غلام رسول مهر د المتو فی ۹۱ ۱۳ عر/ ۱، ۱۹۷) کی زبانی شنیے کہ وہ و پابی علماء و مورّغین کے فراڈ کا رونا کس طرح روتے ہیں، اُنھوں نے لکھا ہے:

سیدهای گفته وت کے بعد نیاز مندوں کے ایک گردہ نے اُن کی غیبوبیت کا مسلم کھڑا دیااور ترت کی ایس عقید سے کی اشاعت پُورے اہتمام سے عاری رکھی۔ عوام کے ایسے محققدات بحف ونظر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اُن کے دل و دماغ ہر وقت عائب کا ریوں کی الماش وجبتے ہیں اور وہ کسی واقعے کے قبول و نیز راتی میں کوئی دلچی پی محسوس نہیں کرتے ، جب تک اُسے باعتبار وقوع مروجہ اصول و ہنما دسے مریم مخرف نہ پائیں کیکن حیرت ہے کہ سید مساحب سے لعف اکا برخلفاً نے جبی ایسے وی اسے نبول کیا بکد اسے برحت کا دعوتِ اتحاد کا مرکز بنائے رکھا یا لے

سیرصاحب کے تربیت یافتہ اور اُن کے خاص متو سلین کی غیبوبت کے بارے میں جُولُ شہاد تیں ،عوام الناس کو چھلنے اور پیٹ پرستی کی خاطر حیُوٹے بیانات جناب غلام رسول ممر کا زبانی سُن لیجیے ؛

"سرحدے بعض اکا برکہ رہے نئے کہ اُ مخوں نے واقعہ ہالاکوٹ سے بعد سیاحہ
کو زندہ دیجا ہے مثلاً محلکو ل کے اخوند محدارم ،جن کا ذکر پہلے اُ چکا ہے ، مولوی
خیرالدین شیرکو ٹی اور مولوی محدفاسم یا نی پتی چندافواد کے ہمراہ اِسی بناء پر
مطلول میں مٹھر گئے کہ اُ مخیل سیرصاحب کے زندہ ہونے کا یقین تھا '' کلا
اب سیدصاحب کے اُن خلفاء کا نظریہ طلاحظہ فرمائیے جوصادق پوری شے اور محفوں نے
سیدصاحب کی اس نام نہا د تحریک جہا دکو پیٹ پستی کا جمو ٹے پر و پیکنڈ ہے ہے بل ہوتے پر
کارو بار بنالیا تھا ۔جناب علام رسول جہرنے آپ کے خلفاء کی کتاب رسائل تسعہ کے صفحہ ۲۲)

له غلام رسول بر : ستيداعدشهيد ، مطبوعدلا بود ، بارسوم ۱۹۹۸ ، ص ۱۰ ملي ايضاً ، ۱۱ م

الم مع والے سے مولوی ولایت علی خلیفہ سبید احمد صاحب کا بیان بھی نقل کیا ہے۔ چنا نجیب مراحب نے الحجیب کے ساتھ لکھا ہے:

أحدور ويتعجب إكس بربسي كدارادت مندول كي علقهٔ خاص ميں سے اہل صا دقبور نے عقبرہ غیبوت کو پررے کا روبارجها د کا مدار وفور بنایا مولانا ولا بت على مرحوم نے وعوت کے نام سے ایک رسالم مرتب کیا تھا۔ اُس میں سکھتے ہیں کر یا لاکو ط میں فكسن اس ليديرو في كرابمان والول كول بين فرور كالميل جمينة بائ شکست کے بعداللہ تعالیٰ نے *حفرت کوجید گزار*ی اور دُعا وزاری کے لیے پیارو پربگایا۔ سے بے خلوت بھی انبیا علیهم السلام کی سنّت ہے۔ حضرت پونس کھیلی کے یٹ میں رہے ، مفرت موسی کوہ طور پر ،حضرت علیت کو اسما نوں پر اٹھایا - ہمارے رسول المتصتى التذعلبه وستكم كوكئي روزغا رِثُور مِن چيپايا - ستبدصاحب كي شهادت ك خرشيطان في حبولى مشهور كى يكول نه جوى به دستبدها حب بحبي تو أن لوگوں (انبیائے کوام) کے بیرو ہیں۔ اُن کی مشتق سے کیونکر محروم رہیں۔ اوربهار محضرت (ستبدها حب) كي خلوت كوئي عيسى عليه السلام كي سي نه مجھے کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوتی یا ظہور میں اُن کے وصر لعبد اُر رے گا۔ بهان تواکنز لوگ حب بیا ہتے ہیں تھوڑی سی کوٹش سے حضرت کی زیارت سے منرف ہوجاتے ہیں اور انشار الدع حد قریب میں مثل خور شبیر و رخشاں کے ظامر جوكر عالم كواين الواد ماليت سيمنور فرنائيس كے ؟ ك

جناب غلام رسول قهرکی زبانی اس کذب وافترائی کهانی کے بارے میں مزید سُنیف وہ تحقے ہیں: مسید صاحب کی جماعت کو امراد دینے والوں سے غلاف ایک مقدمہ م ۱۸۸۶ میں انبالہ میں چلاتھا ، جسے انگریزوں کی اصطلاح میں وہا ہوں کا بڑا مقدمہ کہا جاتا ہے رائس میں مولانا تیجی علی صادق پوری ، مولانا عبدالرحیم صادق پوری ، مولوی جعقر

لعنلام رمول فهر: سيداحد شبيد، ص١١٨

تھانیری اور لبعض دُورے اصحاب ما خوذ تھے۔ اِس مقدمے بین کئی اصحاب نے اور ابیاں دی تھیں کر مصاون اور کے مرکز میں جننے لوگ پنچتے تھے، اُ کھیں با فاعدہ تلقین کی جاتی تھی کہ سیبر ماحت کا ظہور قریب ہے، وہ امام وقت ہیں، ہر سلان کا فرص ہے کہ اُن کے ظہور سے بیلے مقام ظہور (لیدی سرحد) پر بہنچ ہوائے رمولی فرص ہے کہ اُن کے ظہور سے بیلے مقام ظہور (لیدی سرحد) پر بہنچ ہوائے رمولی کی محت کے اور اُن کے خور تھا نمیسری صاحب نوار بخ عجد بہ بھی سیدصا حب کو زندہ ما نتے تھے اور اُن کا شرحت ماصل ہو جیکا ہے اور حفرت کے زندہ بھونے کا دعوی تھا بہ اور کا محقورت کے زندہ بھونے کا محق البیا لیمین ہے جدیا کہ اپنی موت کا مولا نا مظفر سیبن کا ندھلوی و بلا بھی نے بیا کہ اُن کے لید ظہور کی اُن بیا میں تھیں ، نو پوری ہو تیکی ہیں ، ایک کرنے تھے کہ سیبرصاحب سے ویل بائیں سنی تھیں ، نو پوری ہو تیکی ہیں ، ایک کرنے تھے کہ سیبرصاحب سے ویل بائیں سنی تھیں ، نو پوری ہو تیکی ہیں ، ایک کرنے تھے کہ سیبرصاحب سے ویل بائیں سنی تھیں ، نو پوری ہو تیکی ہیں ، ایک بانی ہے لیدی غیریت کے لید ظہور ر' کہ

مولوی محیر جعفر تھا نبیسری ، غلام رسول حہر اور غیبو بہت کے دُور کے قالمین ، جن کے بیانات پیش کیے گئے ہیں ، اِن ہیں سے کوئی جی نامور عالم وین مہیں ، یا لبحض حفرات کو اُن کے طوّل بیس کے گئے ہیں ، اِن ہیں سے کوئی جی نامور عالم وین مہیں ، یا لبحض حفرات کو اُن کے طوّل بیس اُوٹے پیائے گا تا رہنے وال شمار کیا جاتا ہے اب ہم ویا بی علماء کے بیانات بیش کرنا چاہے ہیں یہ شہروز غیر تقاد عالم مولوی وی ماشتی اللہ میر مرحقی کھتے ہیں :
سوانے تکاراور نامور دیو بندی عالم مولوی عاشتی اللی میر مرحقی کھتے ہیں :
شجب لائٹ یں سنبھالی گئیں توسید صاحب اور اُن کے ساتھیوں کا پتہ نہ لگا۔ لوگ

تب لات من سنبها لی لین توسید صاحب اوران کے ساتھیوں کا پتر نہ لکا دولا اسلامیں سنبها لی لین وسید صاحب اوران کے ساتھیوں کا پتر نہ لکا دولا اسلامیں کے اور اور دھا اور دھا اور سنجو کرنے تھے۔ چھ اور ایس بھاڑوں میں جا کر دھونڈ اکر نے تھے اور کسی کو نہ طبح تھے۔ گا وں میں برابر پتر جیانا جاتا تھا کہ یہاں تھے، وہاں تھے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ مجھ سخت بخارتھا۔ اس محالت میں میں نے تینون شخصوں کو جاتے دیکھا ، جن میں ایک بینون شخصوں کو جاتے دیکھا ، جن میں ایک بینون سندھ اسلامی کے اور کبوں ہم کے کہاں چھوڑ گئے اور کبوں ہم سیدھ اسلامی کے اور کبوں ہم کے کہاں چھوڑ گئے اور کبوں ہم

علیمہ ہوگئے ؟ سب لوگ آپ کے رُو براہ ہیں۔ میرے عُل مِیانے بِرِصَات سیر صَابَ نے مزبھیر کر مجھے دیکھا ، کچھ جواب نہ دیا اور چلے گئے۔ میں پر جرسخت بیاری کے اُکٹر زسکا، عل مجایا کیا ۔

دوسرے تھے۔ دفتا کچے فاصلے پر کوا بڑائے سنا۔ میں وہاں گیا تو دکھوں کیا ۔

"لاش کررہے تھے۔ دفتا کچے فاصلے پر کوا بڑائے سنا۔ میں وہاں گیا تو دکھوں کیا ۔

سیدصاحب اوراُن کے دو ہم اہی بلیٹے ہیں۔ بیس نے سلام ومصافحہ کیا اوروَصن المیکا کہ صفرت کیوں فاتب ہوگئے ہسب لوگ لغرائیہ کے پرلشان ہیں ججور ہو کہ ہم نے فلان خص کوا بنا فلیفر بنا لیا جہاوراُن سے بعث کی ہے۔ آپ نے اِسس پر جین کی اور فرمایا : ہم کوا ب فات رہنے کا حکم ہوا ہے ، اِس لیے ہم نہیں اسکتے ہم ان فافد والوں کی فیریت اور حالات کی چے اور پھر دوا نہ ہوگئے۔ میں نے جی ہمراہ ہوئے۔ میں نے جی ہمراہ ہوئے۔ میں نے بیجے چلنا ہمراہ ہوئے۔ بیا تو میں اور حزت سیدصاحب مو ہمراہ ہوئے نظر سے غاتب کو یا اور کے اور کے ایک اور کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے۔ بین تو کوا کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے۔ بین تو کوا کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے ۔ بین تو کوا کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے ۔ بین تو کوا کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے ۔ بین تو کوا کا کوارادہ گیا۔ جران اور ما ہوئے۔ کو کیا اللہ ایک کو کا اللہ ایک کورائیوں کی خات ہے۔ کو کیا اللہ ایک کوریت کے ایک کوریت سیدصاحب مو ہمراہ ہوئے نظر سے غاتب ہوگئے۔

تمیرے ایک اور خص نے بیان کیا کر سیدصاحب کو ڈھونڈت ہم ایک گاؤں میں ایک حکراً ترے، وہاں دریا فت کرنے سے معلوم ہو اکر مقر ج ڈھنٹی ہوتی تازہ بڑی ہے، اِس کو سیدصاصب ابھی ڈھواکر گئے ہیں، کیوں کہ اور کئی سادھرادھرد کھا تو کمیں بتر نہ لگا۔

منتی محدابرا بیم صاحب نے کہا کہ سیدصاحب تیرھویں صدی کے اتفاز میں پیدا ہوئے تھے اور اب ۱۳۱۸ احدیث مکن ہے کہ حیات ہوں۔ اُمفول نے جب لفظ مکن کہا تو صفرت الم مربانی (لینی مولوی دستید احد مملکو ہی ) نے ادتیاد فرایا : بکد امکن اور فرایا کوسید صاحب انبیش میں بھی تشریب لائے ایک

ك عاشق اللي ميريخي، مولوي : تذكرة الريشيد، حقد دوم ، ص ١٤١٠ ٢٤١٠

پٹنہ پونیورٹی کے پروفیسر تاریخ اور سبدا حمصاحب کے عاشق زارجنا بڑا کر تھام الدین اہم کے مشیر پرست پرعج بیٹ فلسفیا نہ رنگ میں اپنے کا ترات بپیش کر کے صورت عال کوغتر بود کرنے کی سمتی الامکان کوشش کی ہے لیکن اِستے عظیم فراڈ کے باعث و با بیان ہند کے ماتے بر جو کانگ کا طبکہ لگا ہوا ہے اُسے سمیح تا بت کرنے کے داستے مسدود پاکرافها ربرات کی توفیق بھی نہیں پائی۔
میٹانچے موصوف نے کھی ہے ؟

سيسة فريس أن السيماحب كوايك فمسان وست بدست موكوس راتے رکھاگیا۔ اس کے بعدوہ غائب ہو گئے کسی نے اُن کو گئے ہوئے اپنی أ بحول سے بنیں دکھا۔ اِس لیے وہ بوں کے ایک طبقے میں رخیا ل میر لگاتا رہا كرت داهد شهيد منين غاتب بوك بين اور المنده كسى دقت بيم ظام بول كا منطق اورعفل کی روشنی میں ستدا حمد قطعاً اسی جنگ میں شہید ہو گئے گر مالا کو گ کے باقی ماندہ لوگوں اور اُن کے بہت سے رفقاء ومتبعین کے بیے یہ ناگهانی شدير مزب نا قابل براسنت تقى والنول ندايك مقصدعالى ك مصول ك ي این تمام مادی الملاک قربان کردی تھی اور تبداحمد کے ساتھ ناقا بل قیاس وکھ جيد نظ ، ليكن ابقست كى بوشر با ناكها فى رئيستىكى سب مدر باتها-غيوبت كے نظريے كاليس منظر يہى ہے - دراصل برايك بهي في روّ على تھا۔ اُن کے مادی حرکات وسکنات کے منظرسے اُن کے عبوب سروار ورہنما کے کمیک ا مرا نے اور مرجانے رلقین کرنا اُن کے لیے دُشوار نتھا۔ یہ نظریہ اُن کے اِکس واسخ عقيد كاك مقرس ساريجي فاكرستدا مرحهما في طور يرفنا بو كخريون تو بوگئے ہوں مران کامشن فنا نہیں ہوسکتا ! ک

واکٹر فیام الدین احمد صاحب کو کم از کم اب تو لقین ہو بچا ہوگا کم سیندا حمد صاحب کامش اب محل طور پر فنا ہو بچااوراً س کا فنائیہ کہ باقی تنہیں رہا۔ رہا بیکر نظر پرغیبوبت کون سے راس

ك وراعظيم آبادي ، پروفيد: مندوشان مي و با بي تحريب ، مطبوط كراچي م ، ١٩ ، ص ١١٠

مندے کا سابرہے ، الس حقیقت کے جرب بروہ بی علماء ومور خیس نے بعث بھی تهد برتهد روب و لیوئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اسی عنوان کے تحت آئندہ سطور میں ہم نے اُن تمام پردوں کو م محقق كوب نقاب كرنا ب داب واكثر صاحب كا دوسر افلسفه المحظ بو "مناور سبھائن چندر بوس کی مؤلیں ہمارے عصر کے واقعات ہیں۔ اِن کی مؤلیں عجى يردة راز مين مخنى تقين اوّل الذكركي موت كم متعلق حكومت بهندي سلسل تحقیقات کے باوجود اِن دونوں لیڈروں کے ہم وطنوں کے ایک طبقے ہیںاُن کی زندگی کا عقیدہ ابتاک موجود ہے۔ اگر محص سیاسی لیڈروں کے لیے الیسی مح وفاداری وجا نیاری ہوسکتی ہے توالیت شخص کے لیے جوهرف سیاسی بیڈر نهیں عکر حسنات وخیرات کا کا مل نموز تھا ، اُس سے تنبعین میں جوگر محوشی اور مرشاری مجت وعقيدت بيدا بُوني موكى ، قياس كي جاسكتي ہے! ك والمواحب ك عكم في في س توحزور زاراك كالكن ترصاحب كي ميشكونيا ل كده مها يس كي إ بیوبت کے بعد جوست برصاحب سے خلفار اور تنبعین اُن سے ملا فات وگفتاً و کرنے کے وعو زاتے رہے کیا ایسے بیانات کو محبت و تقیدت ہی پر قیا کس کیا جائے یا ایسی با توں کا در وغالون ورجلسازی سے بھی کوئی رمضتہ نا طرہے بشیعہ حفرات کا اپنے امام مهدی کوغائب ما ننا اور دیا بی مران کا سیدا حدصاحب کو مهدی تبانا اور غائب ما ننا ، کیا دونوں جماعتوں کا پر نظر پر درستے ؟ الرايم جماعت كابوج محتبت وعنبدت ہے توكيا دوسرى جماعت كا بوجر لغض وعداوت ہے؟ الرددنون طرایک ہی جذبه کا رفرما ہے تو دونوں کا حکم مختلف کیوں ؛ موصوف نے مزید لکھاہے: صادقيورك اركان خاندان خصوصا ولابت على برانكريز اور مندوستاني مصنفين نے سیدا حمد کے ظہور ٹانی عقبدہ کی اشاعت پر مہت مکتہ چینی کی ہے۔ اُن پراس عقیدے کی اشاعت میں دانشہ بے ایما نی کا الزام عاید کیا گیاہے کر ولایت <del>کی</del> فإس مقصد سے برقدم الحایا ہے کہ تحریک دوری ہوئی ناؤ کو بھر اُنجارا

للوسم عظيم أبادي، پروفيسر؛ مندوستان مين وا بي تخريب، مطبوعدرا چي ١٩٧٢، ص ١١٠، ١١١

جاسے اور اس مبدوجہ دمیں اپنی مرداری بحال رکھی جائے۔ حبیبا کداوُرِ بیان مُوا یعقیدہ ایک وقتی ہیجانی روِّ علی تھا۔ اِس برسختی سے نظر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اِسس تحرکیکی ضومت جو والا بت علی اوراُن کے بھائی عنایت علی نے انجام دیں وہ اتنی ٹھوس تھیں کہ اِشنے سے موہوم فائدہ کے کی ورسہارے کی مختاج رہتھیں۔'' کے

مولوی دین میں کہ جاگ خدا مگنی کھے مدی لاکھ یہ جاری ہے گواہی تیری

ال فيرسم عظيم آبادي: مندوستان بي دا بي تحريب عص الا

ف در در اللي خواسان اب كر بعد الله الله من الله بعد الله بواسان اب الني مشرليني والده سيرم لعقوب سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اُن فالکواے میری بن می نے م کوفدا کے میر دکیا اور یہ بات یا در کھنا کر جب ک ہند کا نیر اور ایران کا رفض اور عین کا کفر اور افغانشان کا نفاق میرے ہاتھ سے موہور ہرمُردہ سنّت زندہ نہ ہوہائے کی ، النّدرتِ العزّت جھے کو نہیں اٹھا تے کا۔ ار قبل از ظهور إن وافعات كے كوئى شخص مبرى موت كى خرنے كو دے اور تصديق رطف جی کے سیدا حمد مرب رورو مراکبا یا ماراکیا ، توتم اکس کے قول بر مرا اعتبار ارا اكيونكم برسدب في محوسه وعدة والن كياب كم إن جزو لك مرے ا تھ پر نؤراک کے مارے کا۔ آپ کے سفرجہادسے پہلے رغا لبًا سفر ج میں)آپ کو یہ الهام ربّانی ہواتھا کہ ملک پنجاب آپ کے ہاضوں پرفتے ہو کر لِتاور سے دریائے ستاہ بم مثل ملک مہندوت ان کے رشک افز استحین ہوجائے گا، چنانچہ ان متوا ترویدہ ہائے فتح سے آپ کا ہرایک مرمد واقت تھا ہے عمرها بي حفرات اورقار مَين معفرات سے كزارش ہے كه خوب خداا ورخطرهٔ روز جزا كو سامنے الله وَهُوْ الْحُرُمُ إِنَّهُمْ مُسْتُوْ لُونَ كَعِبْرُلِرِزا وينه والعِمظر كوسامندركد كو غور إن كرميد ما حب في مند كا شرك ، ايران كارفض ، چين كاكفر اورا نغانشان كا نفاق الخاندگی میں مٹادیا تھا ؛ کیا ہر مردہ سنّت اُن کے ہاتھوں زندہ ہوگئی تھی ؟ کیا واقعی اسفوں نے پنے نٹرگردہ الهام کے مطابق لیشا ورسے تنج کم پنجاب کو فتح کر لیا تھا ؟ اگر ان میں جیسا کہ الاب، سیدسا حب کوئی ایک کام بھی در سے تو خود فیصلہ فرما بنے کہ موصوت کے برجملہ اللوى اورالهامات رتباني تنصيام زاغلام احمدقا دباني كيطرح بيحبله الهامات محض شيطاني في كيار شر كورنسك كي جرايات بركمال دازداري سے الهام كاليبل قو منبس لكا ياجا أنا تها ؟ ألاه نظر غارست كام لين بِرُكْ بد فيصار بهي فرما لينا كرستيدها حب كا بشاور سيستلج

للمجفز تمانيسري بعيات ستيداحدشهيد، ص ١٤١، ١٤٧

یک بنجاب وفتے کرنے کا مقصداس علانے کو بھی اُسی قسم کا رشک افز اُنے جین بنانا تھا، میں کم بندوستان برلیش گور نمنظ کی غلامی سے بن جھاتھا۔ اِس بیان کی روشنی ہیں ذوا یہ سجھنا اور مجالے کی سعی ذیا نی بیائے کے بستہ تھے یا اُن کی مائی کے سعی ذیا نی بیائے کے بستہ تھے یا اُن کی مائی سے رو دو انگریزی راج کی صدود کو وسیع کرنا تھا ؟ اِس امر کا فیصلہ کرتے وقت اگر فرجو تھا تھا گا کے درج ذیل بیان کو بھی بیش نظر دکھا جائے تو معاطے کی تہذیک بہنچنا بڑی صدیک اُس اُن بوجائے گا موصوف نے اِن الہا مات کی تا ویل کرتے ہؤئے تحریر کیا ہے ؟

سبملاحظ مئوبات احمدی، جن بین سبنه صاحب کا اصل ما فی الفیمیر بڑی عراصت کے ساتھ میسیوں مختلف وا قعات برنا امر کیا گیا ہے اور اکثر مؤتفوں کی تحریر سے وامنح بوزنا ہے کہ وید کا فیخ نیج ہے۔ الهام کا آپ کوالیسا وَثُو قَ تَعَالَدا ہِ اِسْس کو سراسہ صا وقی اور ہونے والی بات سمج کر بار ہا فو بایا کرتے تھے اور اکثر محتوبات میں کو کھا کرنے تھے کو اِس الها م میں وسوسٹر شیطاتی اور شائٹر نفساتی کو ذرا بھی وخل نہیں ہے۔ ملک پنجا بے طرور میرے ہاتھ برفتے ہوگا اور اِس فتے سے پہلے فی کو موت درائے گی ۔

بیمن واقعہ بالاکوٹ تواہ بنہا دت ہونواہ غیبوبیت، بظا ہراکس قیبی الہام کے مرار خلات ہوا۔ اب اس کا جواب بہی ہے کہ ازر و تے اصول ترکیت محدی کے الہام ایک ظنی چیزہے اور اس کی ناویلوں وغیرہ بیں سوطرح کی غلط کا گان ہؤا ہے۔ بہ نوخر ور ہوا کہ اس وقو عرکے بیندرہ برکس بعدسلطنت بنجاب متعصب اور ظالم سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک الیسی عا دل اور انزاد اور لاز مہب قوم کے ہاتھ بین آگئی کہ جس کوہم مسلمان اپنے یا تھیر فتح ہونا اور لاز مہب قوم کے ہاتھ بین آگئی کہ جس کوہم مسلمان اپنے یا تھیر فتح ہونا محدور کرسکتے ہیں اور غالباً سیما حب کے الهام کی بیجے تا ویل بھی ہوگا ، جو ظہور ہیں آئی گئے لیا سیما حب کے الهام کی بیجے تا ویل بھی ہوگا ، جو ظہور ہیں آئی گئی کے

فارتین کرام نے تھا نیسری صاحب کی ناویل توملاحظر فرمالی اب فیصلا کرنا باقی ہے کہ سبیرصاحب المتصداس تخرک جها دسے رشق گورننٹ کی صدود کو وسیع کرنا ہی تھا یا کچھ اور ؛ نیزان کے الهاب رباني تصيات بطاني ويفيصك من قارتين كي صوابديد يرجعوركم إس امركا ذكر كرت بيل كم مفرخا نیسری ماحب نے بتایا ہے کہ فتح بنیاب کے الہام کا تذکرہ ستدصاحب نے اپنے میں ایس سے زابد مقامات رقع ریا کیا ہے۔ ہم اتنے تو نہیں ماں چند مقامات کی نفان دہی کر دیتے ہیں ناکہ کوئی صاحب اسے تھا نیسری صاحب کا افر اربنا کرغلام رسول بھر عاصب کی حال خلاصی کوانے کی کوشش وز کتے بھیریں ۔ بنیا نجر ستیصاحب نے یار محد خاں عاكم يا غشان كے نام خط ليحفظ ہؤكے نفر کے فرما تی حس كا ترجم پیش خدمت ہے: "برففراس خصوص می غیبی اشاره کی بناء برما مور ہے ادر اُس مبشر کی اس بشار <u>مِين َك وشبه ك</u>َيْغيايين نهيس *بهرَّز هرُّد كسي شيط*اني وسوسه اورنفسا في ثواهِش كاشائبراك الهام رباني مين نبيل بين كا فقر محمدنال مکھنوی کے نام خط تکھتے بڑو کے سکتھوں کے استیصال کرنے بعنی نیجا ب قابض مونے كالهام كا ذكر حلفظوں ميں كيا، أن كا ترجمه ملاحظ مو: البرماالهام، وه يه بي كماس فقركو برده غيب سي كفارلعبي لانب بال الي بالقول كاستيسال كوليا موركباكيا باوراليه مقام سحب يس الک دست بری کنجائین نہیں۔ رحافی بشارتوں کے ذریعے نیک کردار مجاہدیں کو اُن برغليديان كى لبشارت وبين والامقرركيا كيا بعا ك رتنسِ قلات مان فانان خلجاتی کے نام جو مکتوب بیجا گیا، اُس میں ستبراحمرصاحب نے لَّا يَجَابِ كَ الهام كاجن لفظول مِين تذكره كِيا أن كا ترجمه لغرض سهولت بيش خدمت ب: "اس كعلاده ومن برسيك اس فقركو باديا يردة عنب سي وارد موفي وال

> له سخاوت مرزا : کمتو بات سبندا حمد شهید، ص ام نگه ایضاً : ص ۱۲ مرم ۱۸

رومانی باتوں اور ربانی الهام کے ذریعے جہاد کے نافذ کرنے اور کفروفساد کے وفيرك ليصاف اورسري انتارون كسامظ ماموركياكيا ب اورفت و كاميا بى كى يتى بشارتوں كى خردى كئى ہے ! ك مخوب بنام شاہ بخارا میں سیدصاحب نے اسی بات کوئوں دُہرایا ہے: 'قیام جہا دکے معاملے اور کفرونسا دکے رفع دفع کرنے کے لیے الهام وررحانی مكالمرك ذريعيني امامت سے إس فقير كومشرف فرايا اور بهم كوفتح ولفرت مح متعلق السي لشارتول كالمخراوراس بدورد كا رعالم كے كلم كو مبندكرنے كے ليے موثر کارروائی کے لیے اور سیدالمرسلین کی سنت کے احیاء اور سکش کا فروں کی بیخ کنی اور بندیا د کو اُکھاڑ چینیکئے کے لیے مامور فرمایا ہے اور اپنے سیتے وعدو كى بوجب نظفر ومنصورك لقب سے ملقب فرمایا ہے ! كے ابندرجر امامت سے برخاص و عام وہا جی اور نام نہا دمجا بریں کے برز د کومطلع کرنے

كاخوان مصرت معاحب في ايك مركل بالشنها رعام مشتر كروايا ،حس مين يذهر ويعي

"الله كاك را وراحيان بي كم أس ما ك عقبقي اوربادشاه تحقيقي نے اس گوشنشبن ففیرعاجزا درخاکسار کو پہلے توغیبی اشاروں اور اپنے الهامات کے ذربعے، جن میں شک وسنب کی گنجالیش نہیں ہے، خلافت کا اہل ہونے کی لبنارت دی۔ دوسرے برکمسلانوں کی بڑی جماعت اور خاص وعام کی "اليف قلوب ك ليرتبه المت سع مجد كومشرف فرمايا بيناني بت ارخ ارهجادى الثاني روز نيجشنبه ٢ ١١ه سا داتِكرام، علماء، مشا بهرور را برا مشاريخ اور باحتمت صاحزادو ل اور بلندم تبت خوانين ف معتمام

> ك سفاوت مرزا : كتوبات سيدا مرتهيد، ص ٥٠ ك ايضاً : ص ٨٨

خاص دعام سلانوں کے میرے ہاتھ پر بجیت کرکے، مجھ کو اپنا امام قرار دیا اور میری امامت اور حکومت کو سلیم کرکے میری اطاعت پر سر سیم تم کر دیا اور اُس روز ہے اب کہ برمجیت اِس فقیر کے ہاتھ پرجاری ہے اور تمام مسلانوں میں اِس کا حواجے یہ لے

ملطان محرضان والي ليشا ورك مشيرود بيرجناب فيض الشرخان مهمند كنام خط تكفته بوُث سبداعد ماحب نے اِخين اِسى الهام كا قائل بنا نے اوراين حمايت پر آماد ه كرنے كى خاطر يُوں سياست وال نقى:

"آپ کے دہن و دماغ پراس خاکسار کا معاملہ آفا ب نصف النہا رکی طرح ظاہر و با ہرہے کہ میں قوم سکھ جیسے و شمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے امور ہوں اور فنج و نفرت کا مجھُ سے و عدہ کیا گیا ہے۔ اُس با دشاہ متنان کے وعدوں کے خلاف برسب وہم و گمان ، کافرول اور گراہوں کے وسوسے ہیں ذیمہ دبنداروں اور اور ایمان والوں کی سجے و بوجے ہے " کے

سیرماحب کا اس الهام کی باربار تشهیر کرنا کر بیجاب میرے باتھ پر ضرور فتح ہوگا نیز
یکی فی کرنا کرمیرے با حقوں حب کہ ہندوت ان کا شرک ، چین کا کفر ، ایران کا رفض اور
الفائ ان کا نفاق نرمٹ جائے گا ، اُس وقت بک اللہ تعالیٰ جھے موت نہیں دے گا اور
اگرمیری موت کی کو ٹی حلفیہ شہادت بھی دے پھر بھی اُسے سپّا دجا ننا۔ برالیسی باتیں بین جونون کا اور
کرمون کے خلفاء اور قبعین کو مجبور کیا کہ سیّد صاحب کی موت کا انکار کرکے غیبو ہیت کا
مناکھ اکروی تاکہ لوگ اُن کے الها مات کو محض ایک فراڈ نیسمجھنے مگیں اور اُسی جھیتے نفس
الام کا کوری تاکہ دوگ اُن کے الها مات کو محض ایک فراڈ نیسمجھنے مگیں اور اُسی جھیتے تقد والی ماجوں کی میں اور اُسی میں میکر اُسی میں میں میکر اُسی میں میں میں میں میں میں کی مارٹ سیرصاحب کی غیبو بیت کا افسانہ نہ کھواتے تو
والی ماجوں کو سیترصاحب کو بزرگ بتا نے کی قطعاً گنجائیش باقی نر رہی تھی ملکہ اُسی سیا

له سخاوت مرزا ; نمتولت سيدا حمد شهيد ، ص ١١٩ لك اليفاً : ص ١٤ ٢٠

ك محرجمز تمانيسري وحيات سيدا جدشهيد، ص١١١٣

زنره مثال يرسى ب كريز برجيد وشمن ابل بيت كى اولادست آج كيف فرد بھى دنيا ميں موہ دنيا ليكن ساوات كرام كاكونى شارنهين راسى طرح توبين وتنقيص شان رسالت كياع ينهرون اینے سارے خاندان ہی کو لے ڈو بے ہجیسا کرتھانیسری صاحب نے بھی بھا ہے "مولوی محدور صاحب آپ کے صاحبز اوے نتھے۔ ۱۸ ۱۱ه میں وہ مجھی لاولواس جمان سے رخصت ہو گئے اور اس دنیائے نایا تبدار کی حقیقت پر بڑا ا فسوی كرانس خاندان عالى، شاه ولى الشعليه الرحمة بين ،حبن مين عبيبون عالم فأل موجود تنے ،اب ایک شخص بھی نہیں رہا۔ بالکی خاتدان بھر کا خاتمہ ہوگیا'' ک اگراپنے مولو بون کی تعرفیت میں زمین واسمان سے قلابے ملانے والے حفرات مجی حقیقت کئ سامنے دکھ لیاکریں، کوے کو کھوٹا کہ دیاکریں تواس میں قبامت پاک نہیں بکہ ہو حفرات اِس علطایہ ویکنڈے کے باعث گراہ ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ گراہ بے جائیں اور غتر لود کرنے والوں سے سوں یکم اذکم دوسروں کو گراہ کرنے کا وبال توزیر اے کاکش زے دل میں اُ رجائے مری با کناب التوجید و لفور برالایمان کی ممانلت یهی شور میات ارب این مها مولوى محراسمعيل صاحب دبلوى حب ابنة فاغليميت مصر العربي عج بيت الذي في سے گئے منفے تو اُن کی اصحاب محدین عبدالو ہاب نحدی سے قطعاً ملا مات نہیں ہوئی اور محدبن عبدالوہاب نحدی کا ۲۰۰۹ ه میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے وہ حضرات بھو کے جا مسلانوں کویہ تا ٹر دبنا چاہتے ہیں کہ مولوی اسمعیل دہوی پروہا مبیت کالیبل مگا ناالصاف بعیدا وربرطانوی سازش ہے۔ وابیت کی نسبت سے وہ حضرات فورا سیخیا ہوجاتیاں اور تحریر و تقریر میں اِس نسبت کو برکش گورنمنٹ کی شرارت تسرار دینا ہی کا فی وشا فی<sup>واب</sup> اردانتين:

پین سروست اس بات سے کوئی واسط نہیں کہ دہوی صاحب اینڈ کمینی کی قامنی شوکانی

عدافات ہُوئی تھی یا نہیں ؟ اِس بات سے بھی کوئی واسط نہیں کہ لفظ و ہا بیت کے استعال
میں بڑی گرزمنٹ کی منشاء کو دخل ہے یا نہیں ؟ ہمیں صرف بر دیکھنا اورد کھانا ہے کہ جمستہ بن
عدالوہا بہ نجہ کی اور مولوی محمد اسلمعیل دہوی سے عقاید و نظریات میں کوئی فی اندت یا فی جا تی ہے
انہیں ؟ اِس امر کاجائزہ لینے کی خاطر ہم نجہ کی امام الوہا بیدی کتاب التوجید صغیر کی بعض عباریں
عضرت مولان افضل رسول بدالو فی رحمۃ الشعلیہ ( المتو فی ۹ م الاہ / ۲ م مام) کی تصنیف لطیف
میون الجبار کے حوالے سے بیش کرتے ہیں اور اُن کے بالمقابل مولوی اسلمعیل دہوی کی
تقویۃ الایمان سے عبار تیس بیش کرتے ہیں اور اُن کے بالمقابل مولوی اسلمعیل دہوی کی
قارئیں کرام نو دفیصلہ فرمائیں کہ نجہ کی وہندی و ہا بیہ کے ذہبی خیا لات اور کتاب التو حب د و
قریۃ الایمان میں کوئی تضا دیا یا جاتا ہے یا ہوری ہوری مطالبقت ہے ؟

خیال رہے کہ کتاب التوجیر صغیر و ہی تصنیف ہے جسے نجدی امام الوہا بیہ نے علمائے حربین کی ضرمت میں جی افا اور اُن بزرگوں نے اِس خوا فات کے پلندے کا وہی جواب دیا تھا جوری کے فادموں اور علم بچیر کے وار توں کو دینا جیا جیسے تھا ۔ اب فارمین کرام دونوں کتابوں کی عبارتیں اور اُن کے تیور ملاحظہ فرما بیں :

(1)

## تقويته الإبمان

سننابا بيكر شرك لوگون مين بت پيل د با ساوراصل توحيد ناياب ليكن اكنز لوگ شرك اورنوجيد كمهني نبيس مجت .... سي فرما يا الشصاحب في سودة يوسف مين وما يومن احترهم با لله

## كنأب التوحيد صغير

اعلمواان الشرك شدشاع في هذا المنهان وذاع والامر قدال الى ما وعد الله وفال وما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشوكون -

## الاوهم مشركون- ك

\_\_\_(Y)\_\_\_

الله صاحب في سورة براة مين فرايا بے الله صاحب نے اپنے دسول صلى المدعليه والمرصياب بدايت اورسجا دین دھے کر کھ اس کو غالب كرےسب دبنوں ير ا اكر مشرك لوگ بهترا بهی بُراما نبن سوحضرت عائش رصنى الله عنها نے اس آیت سے جھام اس ستحدين كازورقبامت مكرسي كا سوحفرت صلى الترعليه وسلم نے فرمایا كماس كازورتومقرر بهوكا حيت التريائي المحالة أب السي الك باور بوا) يحيح كاكرسب الي بندے جن سے ول میں تقورات بھی ایمان ہوگا، مرجائیں گے اور وہی وگ رہ جا بیں گے جن میں کھ تحبلا أفي تهنيل لعيني مذالله كي تعظيم الم رسول کی راه پر صلح کا شوق ، میک باب دادوں کی رسموں کی سٹریکرٹنے مكيس كرسواس طرح شرك بي

وظهرماقال رسول الله لاتقوم الساعة حتى تلتحتى قبائل سن أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبأل من امتى الاوثان رواه الترمذي وعنعائشة قالت سمعت رسول الله بقول لا يدهب الليل والنها حتى تعبد اللات والعسرى فقلت يام سول الله افى كنت وظن حين انزل الله هوالذي اسلىسولەبالىدى و دين الحق يظهر في على الدين كله ولوكره المشركون ان ذالك سيكون باتًا قال انه مسيكون ماشاء الله ثم يبعث الله م يعًاطيبة فتوفى من كان فى قلب له حبة من خردل من ايمان فيبقى من كا خيرفيه فيرجعون الى دين ابائهم مرواه مسلم

. نانا نوی عاصة مومنی هسند ا الامان مشرگا-

پڑجائیں گے، کیوکد اکثر را نے باپ دادے جا بل شرک گزرے ہیں۔ ہوکوئی اُن کی راہ درسم کی سند کیڑے، آپ جی مشرک ہوجا دے۔ لے

\_\_\_(\mu)\_\_\_

نقد ثبت بالنصوص القرانسية ان من اعتقد النبى و غيره وليسة فهو وابوجهل في الشرك سواء-

اس آیت سے معلوم ہُواکداللہ صاحب
نیکسی کوعالم میں قصوت کرنے کی قدرت
نہیں وی .... گریمی پکارنا، نمتیں مانی اندرونیاز کرنی، اُن کوا بناوکیل اور سفارشی
سمجنا، بھی اُن کا کفروشرک تھا۔ سوجو کوئی
کسی سے بیمعاملہ کرے، گواس کواللہ کا
بندہ اور فعلوق ہی تیجے، سوالوجہل اور وہ
شرک ہیں برا بر ہیں۔ کے

\_\_\_\_(^/)\_\_\_\_

اب یوبات عقیق کی چا ہیے کم الد میاب نے کون کونسی چیزی اپنے وا سطے خاص کر رکھی میں کم اُن میں کسی کو شرکیہ نہ کیا چاہیے۔ سودہ باتیں بہت ساری میں مگر کئی باتوں کا ذکر کر دینا اور اُن کو قرآن وصویت سے تا بت کرنا عرورہے قرآن وصویت سے تا بت کرنا عرورہے تا اور باتی باتیں اُن سے لوگ سجو لیں۔ والشرك الاكبرهوالاشراك نيماخصصه الله تعالى لنفسه وهوكتير لكتا سدكر شبئ منه ليقاس عليه غيره فنقول هوار بعدة اقسام - الاول الاشراك فالعلم اعنى النبات مسشل علم الله لغيرة مكونه حاضراً

مواةل بات يهب كم برعيمه حا غرونا فررينا ادرم چيز کي خربرابرم وقت رهني ، دور ہویا نزدیک جھی ہویا گھی، انھیرے میں ہویا اعالے میں .... یہ اللہ ہی کی شان سے اورکسی کی بیات ن منیں رسو یوکوئی کسی کا نام اُسطّے بیٹے لیاکرے، دوروزدیک یکاداک .... اور يون مجھے كرجب ميں أمس كانام ليتا مون زبان سے یا دل سے ... تو دہیں اُس کو خربوجاتى ہے، أس سے برى كوئى بات بھی نہیں روسکتی ... موان باتوں سے مترك بوجاتاب... خواه برعقيده انبياءو اولیا سے رکھے ،خواہ بروشہیدسے ،خواہ المم اورامام زادے سے بخواہ بحوت اور يرى سے بيم خواه يُوسمح كه يربات أن كو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے بون ان عقیدے سے برط ہ اُڑ نابت بونا ہے۔ کہ

وناظراً في كل مكان و مطلعاً على كل شدى و في كل ان بعيداً كل شدى و في كل ان بعيداً كان اوجلياً فمن اعتقب ان ان اذا ذكر اسم منبى فيطلع هوعليه لمسار مشرك سواء كان مع سبئ شرك سواء كان مع سبئ او ولى او ملك اوجبتى اوصنى و و فن و سواء كان يعتقد عمو له و فن و سواء كان يعتقد عمو له بذات او باعلام الله تعالى باى طريق كان يعتبو مشركاً -

\_\_(0)\_\_\_

دوسرى بات يربيدكد عالم بي اداد كالم المي اداد كالمي اداد كالمي الماد كالمي الماد كالمي الماد كالمي الماد كالم

والشافى الاشراك فى التصوف اعنى الثبات مشل تصرف الله لغیرہ سواء اعتقد ان قدرہ کاس تھون این کرنامحض شرک ہے التصوف لله بذاته تعالى بيمز واويون محصكم إن كامون كي طاقت ان كونود بخود بي خواه يول سمج كداللان اُن کوالیسی طاقت نخشی ہے، مرطرح ترک نابت بوتا ہے۔ ک

اوباعطاء الله تعالى-

تيسرى بات برسے كر بعضة كام تعظيم کے اللہ نے اپنے این کو أن كوعبادت كتي مين رجيب سجده اور ركوع اور ہاتھ باندھ کر کھوٹے ہونا، اُس کے نام ر ما ل خرج كرنا ، أس كے نام كاروزه رکھنا، اُس کے گھر کی طرف دور دُور سے قصدكركے سفركرنا ..... اور رہنے ميں أس ما مك كانا مريكارنا ، نامعقول باتيس رنه اور شکارے بخیاا وراسی قبدسے جا کر طواف کرنا، اُس گری طرف سجده کرنا، أس كى طرف جانور ليها نه ، وبال منتير ماننى، أس يىغلان دالنا ، أس كى جوكھٹ ك أك كوا بوكر دُعا مألكني .... اُس كردروستى كى ، اُس كامجاور بن كراكس كى فدمت مين مشغول رسنا ....

والشالث الاشراك فى العبادة اى تعظيم غيرا لله كتعظيمه اعنى الاعمال التى خصصها الله تعالى لتعظيمه متَّل السحبود و الركوع والتمثل قائما يقف عند احدكما يقعن في الصّلَّةِ له والصوم له وشد الرحل الى بيته والتشكل الخاص بالاحرام والطواف والسدعيأ من الله همنا والتقبيل والقاد السرج والمجاورة والتبرك بالمبآء والرجعة القهقاري وتعظيم حرمه وامثال ذالك فمن فعل بنبي او ولي اوقبره وأشاره اومشاهده ومسا

اس کے کنویں کے یاتی کو ترک مجھ کر من بدن پرڈوالنا ،آلیس میں بانٹنا ، غائموں کے واسط لے مانا ، رخصت موت وقت اُلط يا وُن حلنا ..... بيجرجوكو في كسى بير ميغمر كو ما مجوت ري كوياكسي كيستي ياجوني تركو ما کسی کے نھان کو .... سجدہ کر بے بارکوع كرے يائى كام كاروزه ركے ما باق بانده كركوا بوياجا نورجرهائ ياايس مکان میں دُور دُور سے قصد کرکے حائے .... وكل كولوسدوك، إلى مانده ك التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کرمبھ کہے رخصت ہونے وقت اُلٹے یا وں علے وا كے الدومیش كے دیگل كا ادب كر اوراسى قسم كى اللي كرے اسواس برشرك أابت ہوتا ہے۔ اِس کوانٹراک فی العبادہ کتے ہیں، لینی اللہ کی سی کسی کی تعظیم کرتی ۔ پھر خواہ یوں سمجھے کریائی ہی اس تعظیم کے لائق بن بايون مجھے كم إن كى إلى مطرح كى لعظیم کرنے سے الدوکش ہوتا ہے اور السر تعظیم كى بركت سے الله مشكليں كول وبنا ہے۔ روح خرک تا بت ہوتا ہے۔

يتعلق له ششامن السحبود والركوع وبذل السال له والصلوة له والصوم له والتبيّل قائمًا وقصدًا لسفراليه والتقبيل و الرجعة القهقرلى وتت النوديع وضرب الخساء والهضاع الستارة والستربالشوب والدعا من الله هما و البحاورة والتعظم حواليه واعتقاد كون ذكرعنه الله عسادةٌ وتذكره في الستبدائد ودعاءه سخوبا محتدياعبد القادريا حداد ساسبان فقدصار مشركًا كاف رُّا بنفس هـنه الاعبال سواء اعتقد استحقاقه لهاذا التعظم سداته اولا-

(4)

چوتقی بات برہے کم الشرصاحب نے اپنے بندول كوستحايات كمرايت دنيا كارل بیں الندکو یا ورکھیں اوراً سی کی تعظیم کرتے رمبن ماكد إيمان تجي درست بهواوران كامون مين جي ركت بوجيد السكام يرالله كي ندرماننی ،مشکل کے وقت اُسے کیارنا، مركام كاخروع أسكنام سے كرنا .... بهرجوکونی کدانبیار واولیادی ، اما موں ، شهیدول کی، مجوت بری کی اس قسم کی تعظيم كرم جيداً راك وقت يراك كي نذر مانے الشکل کے وقت اُن کو پکارے .... ا پنی اولاد کا نام عبدالنبی، امام مخبن ، بیرخبش ر کھے ... سوان سب باتن سے شرک نْمَا بِنْ بِهِوْمًا ہِدِ اور اِس كو الشرك في لعادُّ كنظيين ليني اين عادت ككامون مين جوالله كي تعظيم كن في إهيه اسوغير كي كرك

الوابع الاشواك فى العادة اعنى تعظيم الغيرفى افعال عادة بما يجب لله تعالى مشل الحلف باسم الله تعالى والتسمية بعب دالله واخلاص المنذور والصدقات لله و استال ذالك فمن حلف بفير الله اوسمى ولده عبد الرسول او عبدالنه بى اوندر لغير الله اوتصدق لغييرالله او صدقة الى الله ومرسول فقد صارمشرگاً كا فسراً وهاانااذ كرالاقسام الاربعة واثبت ما ذكرت كلها بالأيات والاحاديث في الفصول الأتية

اِس نصل میں اُن کم یتوں اور حدیثوں کا ذکرہے جن سے اشراک فی العلم کی

رائی نابت ہوتی ہے۔ ک

الفصل الشانى فى مددّ الاشواك فى العلور

اور جو کو تی کسی نبی اور ولی کویا جن اور فرت کو یا ام اورامام زاده کویا پیر اور شهيدكويا نجوى اوررمالكو .... يامجوت اور بری کوایاجانے اور اس کے بق میں معقبدہ رکھے سو دہمشرک ہوجاتا ہے۔

فمن اثبته لغيره نبيًا كان او وليًّا صنماً او وثنًّا ملكًّا او جنيًا فقد اشرك بالله-

حفرت عاليث رصني الله عنها في فرمايا ا جوكن خردے فر كو كر مفرت يغرف ا صلى الشعليه وسلم جانتے تھے وہ يانے باتیں کر انڈ نے ذکوری میں ان الله عند على الساعة والأية) سوب شك أس نے بڑا طوفان باندھا۔ کے

وعنءالششة قالت مناخبر لشان محمدً ا يعلم الخمس التى قال تعالى ان الله عنده علم الساعة الأية فقد اعظم

الفصل الشالث في مردّ الاشراك الرفصل من أن تيول اور عديثون كاذكر بحن سے اخراک فی التصرف کی رائن ا ہوتی ہے۔ تے

في التصرف -

والانبياءاذا يأمرهم الله أسك دربارس إن كاتويرمال به بشی یخافون ولایستطیعون حبره مکم فرمانا ہے ، پرسب رعب میں

ك ايضاً: ص الا

ك اسمعيل دملوى ولقونة الايمان ، ص ١٨ سے ایضاً: ص ۲۲ التفتیش فی حسکھ السنوال اگریے واس ہوجاتے ہیں۔ اوب اور وہنے شانیا۔ وہشت کے ادب وُرسری باداً سی بات کی اسے بنیں کرسکتے۔ لے

\_\_\_(IP)\_\_\_

گراس امیرسے دب کواس کی سفارش مان لیتا اور چور کی تقعیر معاف کردیتا ہے کیونکہ وہ امین کی ہی سلطنت کا بڑا ارکی ہ اورائس کی بادشا ہت کو بڑی رون نے دہا ہے۔ سوبا دشاہ بیٹمجہ رہا ہے کہ ایک طگر اپنے فقہ کو تھام لینا اور ایک چورسے درگز در کرجانا بہترہے اس سے کہ اتنے بڑے امیر کونا فوٹس کر دیجئے کہ بڑے بڑے کام خراب ہوجا ویں اور سلطنت کی دونی گھٹ جا وے لیے

نانها لا تكون الآبات يكون الشفيع وجيها فيخان المشفوع الميه من عدم قبول شفاعت ه فوات مطالب مهمة برجوها من الشفيع لكونة ظهيراً ومعاوناً -

-(IM)

دوسری صورت بہ ہے کرکوئی باد شاہزاد و بیں سے یا بیگات میں سے یا کوئی با دستاہ کامعشوت اُس چور کا سفارشی ہوکر کھوا ہوجائے اور چوری مزان دینے دے۔ باد شاہ اس کی عبت سے وامّا ان يكون الشقيع محبوبًا فيتألم من عدم مضاه وهنذان يشحيلان فشائد تعالى عمّا يصفون

راسمیل داوی: تقویر الایمان : ص ۲۷ طابعهٔ: ص ۷ لاچار ہوگراس چور کی تقعیر معان کر دے،
تو اس کو شفاعت مجت کتے ہیں یعینی
بادشاہ نے مجت کے سبب سے سفارش
قبول کر لی اور وہ یہ بات سمجھا کرایک بار
عفشہ پی جانا اور ایک چور کو معان کر دینا
ہمتر ہے اُس رنج سے کہ جواس مجوب
کے رو مطح جانے سے مجھ کو ہوگا۔ ل

(10)

تیمری صورت یہ ہے کرچ ر پرچ ری و قابت
ہوگئی گروہ مہینے کا چور منیں .... گر
نقس کی شامت سے قصور ہوگیا۔ سو
اُس پر ترمندہ ہے۔ دات دن ڈرتا ہے
کی یا ہ منیں ڈھونڈ تا .... دات دن اُس
کامند دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے میرے مق
میں کیا محکم فوائے۔ سوا سس کا یرما ل
دیکھ کہا دشاہ کے دل میں اُس پر ترس
اُت ہے ، گر آئین یا دشا ہت کا خیا ل
کرکے ہے سبب درگزر منیں کرتا کم
کمیں وگوں کے دلوں میں اُس کے
اُسین کی قدر گھٹ نہائے سوو فی امروزی

واما الشفاعة بالاذن التي كلا شفاعة وهو المذكور في القران والحديث فعالها انها لا تكون لاهل الكبائر النين ما توا بلا توبة ولا النين ما توا بلا توبة ولا للمترين .... وحيفية الشفاعة إن الحكيم العدل لما يرى من عبده توبة و ندامة وانا بة اليه لا الى غيره يرحم عليه و بحن عليه و بحن مكه و فعله كله عدل كا في شوب ه جور وظلم فلا يشطيع العفو بلا سبب وان عفاعنه العفو بلا سبب وان عفاعنه

أس كى مرضى يا كراس تقصير واركى سفارش كرما سے اور بادشاہ أس اميري عزتت برهانے كوظا بر ميں أس كى سفارنش كا نام كرك أس جور كي تقصير معاف كرويتا كم فيعفوا في الحقيقة برحمت .... سوالله كجناب بين إكس قسم كي شفاعت برسکتی ہے اور حسن و و کی كى شفاعت كاقرآن د حديث ميں مذكور ہے سوأس معنى يبى بين - ك

وغفول مبلاسبب اختل قاعدة العدل وانتقص شان حكمه في اعين الناظرين ويحاجُّونه فيأذن لمن يشاء ان الشفع لدفيشفع وفى الظاهر باسم شفاعة الشفيع حفظًا لقاعدة -

(14)-

سوا مخوں نےسب کو، ابنی بطی یک كوكهول كرمشنادياكه توابت كاحتى اداكرنا اسى جزيين بوسكنا ہے كرانے اختيار میں ہو، سویہ میرا مال موجو دہے، اِس میں بھے سے کھی خل منیں ۔ انڈے ہاں کا معامدمیرے افتیارے باہرہے وہاں میرکسی کی حایت بنین کرسکتا اورکسی کا وكيل نهين بن كتارسو و بال كا معامله هر کوئی اینادرست کرے اور دوزخ سے یے کی برکوئی تدبروے۔ کے

الى ان قال يا فاطمة انقذى تفسك من النارسليني من مالى ماشئت فانى لا اغنى عنك من الله شيئاً انظروا قنط النبى قوابت وحتى ابنته من نقعه لهم عند الله فال هولاء المجانين برحبون شفاعته بهم عند الله -

سواس ففل میں فرکور ہے کہ قرآن و الفصل الوابع فى م د الاشراك صربت میں اللہ کی تعظیم کے لوگوں کو کون کون سے کام بنائے ہیں تاکہ اورکسی کے لیے ده کام نرکیجے کو ٹڑک لازم آئے۔ ک

جوكوني يدبات كمه كالحط وبينون ميركسيكسي مخلوق كوتجى سجده كرت تصحب فرشتول نعضرت أدم كوكيا اورحضرت لعقوب فيحضرت بوسف كوتو بم جبى الركسي بزرك كوكرلس توكي مضائقة نهيل - سويه بات غلط ہے۔ ا دم کے وقت کے لوگ اپنی بهنوں سے نکاح کرلیتے تھے جا ہیے بر لوگالسی السی حبیس لانے والے اپنی ہنوں سے نکاح کرلیں۔ کے ولا يعترسجدة الملئكة لأدم ويعقوب لبوسف كما ببتوله الجاهل فانته صارمنسوهناً كالنكاح مع الاخت -

فى العبادة

سواكس قسم ككام كسى اورى تعظيم كيل ہ کیا جا ہتیں کسی کی قرربہ باچتے پر یا کسی کے تھان پردور دورسے قصد کرنا سفرى دنج وْتكليف أظَّاكُر، مُيك كجيك ہوروہاں سنینا، وہاں جا کرجا فررچھانی فتي لورى كن كسى قبريا مكان كاطواف كأ فثبت بهذه الأينة أن السفر الى قبرمحمدومشاهدة وساجده واثامه وقبر نبى و ولى وسائرا لاوشان وكثدا طوافيه وتعظيم حرميه وترك الصيد والمتحزرعس

اس كروويش ك حظل كادب كرنا لعنى ويان شكار مرئا ، درخت نبكالنا ، كاكس ز أكحافن اور إسى قسم كام كرنے اور أن سے كئے دين و دنيا كے فائده كي تو قع ركهنا، برسب شرك كى باتين بیں، اِن سے بخام سے ۔ کہ

فطع الشجروغيرها تسرك اعبرفان الله تعالى عصص هذه الامورلذاته وانزل - هذه الأية ليانه

في العادة -

الفصل الخامس في مرة الاشراك إس فصل مي أن تيول اور حديثول كاذكر ہے جن سے بیٹا بت ہوناہے کہ آدمی اینے دنیا کے کاموں میں جبیا معاملہ سے رکھا ہے اُس کی تعظیم طرح طرح كرنا ہے وبيا ہى معاملہ اوركسى سے 2-2/2

ابودا ؤ دنے ذکر کیا کرقیس بن سعد نے نقل كياكر كي مين ايك شهر بين حب كانام حرہ ہے۔ سودیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو کرسجدہ کرنے تھے اپنے راجہ کو۔ سوكها بين فالبنة ببغير خداصلي الله عليه وسلم زيا وه لايق ميل كرسحبره بيجي أن كور

عن قيس ابن سعد قال اتبت العبيرة فرأيته مسجدون لمرنر بان لهم فقلت مارسول لله انت احق ان لسحيد لك قال أس أيت لومردت بقيرى أكنت تسجد له فقلت لانقال

له اللميل وطوى : تقوية الايمان ، ص ٨٠ ع ايفنا وص ١٩ میر آیا میں سغیر خواصلی اللہ علیہ دس کم کے

ہاس - بھر کہا میں نے ، گیا تھا میں تھرہ کی

سود کھا میں نے اُن لوگوں کو کہ جوہ کر

حقے اپنے واقی کو، سوبہت لاین ہو کہ

سجدہ کریں ہم آپ کو۔ تو فر ما یا جھ کو، بھلا

خیال تو کرجو تو گزرے میری قرید کیا

قرایا تو مت کو الیسا ۔ لین میں بھی ایک

ولیا تو مت کو الیسا ۔ لین میں بھی ایک

دن مرکرمٹی میں طنے والا ہُوں تو کب سجدہ

حد لاین ہوں ۔ ل

لا تفعلوا اخرجه ا بوداؤد انظروا اعتذر النبى صلى الله تعالى عليه و اله وسلم بمنع السجود مكونه م مذفى قبره

برچندعبارتین لطورنموند بالمقابل میشی کردی بین ، ان سے صاف ظاہر بهور ہاہے کو کما باتھ ہے۔

اور تقویۃ الابمان کے نقطۂ نظر میں فطعا کوئی فرق نہیں۔ مہندی امام الوہا بیب نے نجدی امام الوہا بیب نے نجدی امام الوہا بیب نے نجدی امام الوہا بیب کے عقابہ ونظریات بی کو پیش کیا ہے اور تقویۃ الابمان حقیقت بیل کتاب النوجیہ صغیر بی کا ترجہ اور شرح ہے جب بیا کہ مذکورہ عبارتوں سے واضح ہے۔ علاوہ بریں تقویۃ الابمان کے باب فصل اور جبلہ کیا ہے واصا دبیف وہی بیب ہو کتاب التوجیہ صغیر بیل بیں۔ وان حالات بیل مرادی کی محد السخیل دہلوی کو فد مہب المستنت و جماعت کا پیروکار اور اپنے خاندانی بزرگوں مثل خمد المحد فی کوفر مہب المستنت و جماعت کا پیروکار اور اپنے خاندانی بزرگوں مثل شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی (المتوفی ۱۳۱۱ ھے/ ۱۲۱۲ ء)، شاہ ولی التہ محدث دہلوی (المتوفی ۱۳۱۹ ء)، شاہ ولی التہ محدث دہلوی کو المتوفی ۱۳۱۹ ھے/ ۱۲۲۰ ء) متناہ عبد کرمون کے محد المین کی خارج ہیں المین کی خارج ہیں ہو وہا بیت کا مبتلے نا ناجائے بہ حقیقت بہ ہے کہ مون کے باحد کی عبد الوہا ب نجدی کی خارج ہیت و وہا بیت کا مبتلے نا ناجائے بہ حقیقت بہ ہے کہ مون کے باحد کی عبد الوہا ب نجدی کی خارج ہیت و وہا بیت کا مبتلے نا ناجائے بہ حقیقت بہ ہے کہ مونوی کی خارج ہیت و وہا بیت کا مبتلے نا ناجائے بہ حقیقت بہ ہے کہ مونوی کھر آجال

ولوى كاندب املسنت وتماعت كوترك كرناليك المل حقيقت ہے جیے چینجے منیں كیا جا سكتااور الامنغ خارجیت و و پابیت ہونا ہر قسم کے سک و مشبہ سے بالانز ہے۔ ان حالات میں فان فقل احمد صاحب نقشبندی لدهیا نوی نے فریا دالمسلمین کے صنی . ۹ سے فیز خاندان دہلی شاه بدالعزبز محدث و ملوی دیمتر الشرعليه كا جوبيان متعلقه مولوی محراسمعيل صاحب في نقل قرمايات ر بن رحقیق معلوم ہو ا ہے ۔ چا بخر قاحنی صاحب موصوف نقل کرتے ہیں: "میری طرف سے کہواً س لڑکے نامرا ذکو کہ جو کتاب التوجید) بمبئی سے اتى جى، ميں نے بھی اُس كو ديكھا ہے، اُس كے عقا مرصح نهيں ميں ملك وہ بدادبی، بانصیبی سے بھری بڑی ہے۔ میں اس جکل بیار ہوں۔ اگر صحب وكني تومي كما ب التوجيد كى ترديد تصفى كالداده ركفنا بول يتم (مولوى محداسمعيل) ابھی نوجوان بیچے ہو، نامتی شور دشر برپاند کرو' ک پونکر آب التوجیدا ور تفویة الایمان ایک بهی جزیا ایک بی مضمون سے ورو نام بیں ، للناجر كجي شاه عبدالعزبز عليه الرحمه نے تما ب التوحيد كے بارے ميں فرمايا يهي آپ كا نظـ ربي لتُورِ الإيمان كے بارے ميں بونا جيا سيے ، ليني : ا- تقوية الإيمان مع عقايد حمي صحح منين بين-۲- لقویة الایمان بے اوبی اور بے نصیبی سے جری بڑی ہے ٣- اگرائب صحت مند ہوجائے تو كتاب التوجيد كى طرح تفوية الا بمان كے ردّ كا ارادہ ٧- تقربة الابما ني عقابد و نظر ماين كي نشرواشاعت كر ناحقيقت مين ناحق شور و شر برياكنا ہے - والعياذبالله تعالى -

الم الولم بریکا افراری کفر لا تقوم الساعة الاعلی اشرار الناس سے ایک

مديت نقل كي جب كا ترجم موصوت كے لفظوں ميں برہے :

"سلم نے ذکر کیا کہ نقل کیا جفرت عالیت رصی اللہ تعالی عنها سے کہ: سنا میں نے

پیغیر خواصلی اللہ علیہ وسلم سے ، فرمانے تھے ؛ نہیں تمام بیونے کے دات اور دن

لیعنی قیامت نه آئے گی بہاں تمک کہ پُومیں لات اور عزبی کو رسو کہا میں نے لے

بیغیر خوا ا بیٹیک میں جانتی تھی کہ جب اناری اللہ نے بہا بیت ہوگا اللہ نے یک

ائے سک دھوٹ کے فیالہ ہوگا اور کی بیک بول ہی رہے گا اکٹر ایک ۔ فرمایا ؛

اکٹر سک دسورہ جانبی عربی جو ایک میں ہوگا ایک دانہ جرابیان ، سورہ جائیں گے دہی

لوگ کہ جن میں کچے جلائی نہیں ۔ سوجیر جاوی سے اپنے اپنے باپ دا دوں سے دبن پر وکے

اس حدیث برموصوف نے جوفائدہ جڑا ہے اس کا درج ذیل حقہ قارتین لغور طلاحظ فرما میل اور کے دبن پر وکے

اس حدیث برموصوف نے جوفائدہ جڑا ہے اس کا درج ذیل حقہ قارتین لغور طلاحظ فرما میل اور کے دبن پر وکے

وکھیں کہ اِس کہ تہر میں کون ساجذ ہکا دفرما ہے ۔ موصوف نے نکھا ہے ؛

"سوحضرت صلی الدّعلیہ وسل خوایا کہ اس کا زور تو مقرر ہوگا ، حب بک الله
چا ہے گا ، پھر اللّه آب اللی ایک با گو ( ہوا ) بیجے گا کہ سب اچھ بندے جن
کے دل میں تھوڑا ساجی ایمان ہوگا ، مرجاویں گے اور و ہی لوگ رہ جا بئی گے
کہن میں کچھ تعبلائی نہیں ۔ لینی نہ اللّه کی تعظیم ، نررسول کی راہ پر چلفے کا شوق ،
بلکہ باپ وادوں کی رُسموں کی سند کیڑنے نگیں گے دسواس طرح شرک میں
پڑجائیں گے کیونکہ اکثر پرانے باپ واد سے جا بل مشرک گزرے ہیں ۔ جو کوئی
اُن کی راہ ورسم کی سند بکڑے ، اپ بھی مشرک ہوجا و سے ۔ اِس حدیث سے
معلوم ہُوا کہ اُنے خرند ما نہ میں فدیم شرک بھی رائے ہوگا۔ سو بینی برخو آ عملی اللہ علیہ
وسل کے فرمانے کے مطابی فیم اُن کہی رائے ہوگا۔ سو بینی برخو آ عملی اللہ علیہ
وسل کے فرمانے کے مطابی ٹھوا ' کے

له محدا سليل دلوى: تقوية الابيان، ص ٨٠٠م

مولى محد السليل وبلوى كى مذكوره بالاتشريكى كى روت فى مين مندرجه ذيل امورضاص طور يسلف

نے ہیں: ا۔ پیفیرخواصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ند کورہ ہوا بیل مجبی ہے۔ ہا۔ جن کے دل میں مخفورا ساایمان بھی تھا وہ سارے مربیکے ہیں۔ سا۔ اب صرف و ہی کوگ باقی رہ گئے ہیں جن ہیں تعبلائی کا نشان بھی نہیں۔ ہے۔ اب مسلمان کہلانے والے بھی نٹرک ہیں بڑھکے ہیں۔

مرد باب دادوں کی رسموں کی سند پر ان کے باعث مسلانوں میں قدیم شرک بھی دائج

موصوف کی اس نصریح و تشریح کواکر درست تسلیم کر بیاجائے توخو د مولوی محمد اسملیل ہوی ادر ان کے سارے تنبعین کوجی مشرک ما ننا حزوری ہوجانا ہے کیونکدا کن کے تین ہیں ہے کہ ادر ان کے سارے تنبعین کوجی مشرک ما ننا حزوری ہوجانا ہے کیونکدا کن کے تین ہیں ہے کہ دری حالات یہ دہوری کے برا بر بھی ایمان تھا وہ مرکئے اور مشرک ہی مشرک باقی رہ گئے ہیں۔ دری حالات یہ دہوی حاصا حب کو سیچا مانے کی صورت میں سارے وہا بیوں کو امام الوہا بر سمیت مشرک ما ننا حزوری ہوجاتا ہے ادراکر اخین مشرک ماننا حزوری ہوجاتا ہے ادراکر اخین مشرک درکھ کو اور کمقر المسلیل ماننا کو حیوانا ، دروغ گو اور کمقر المسلیل ماننا کو حیوانا ، دروغ گو اور کمقر المسلیل ماننا کو حیوانا ہے درون میں سے وہ کمس راستے کو پہند کرتے ہیں ؟

کامش! وہوی صاحب کے قبعیں کھی اتنا سوچنے کی زعمت گوارا فرما لیں کہ وُہ اور
ان کے امام صاحب اس زمین سے بچہ دے علاوہ تحت النزنی میں توبسنے نہیں سے
داب اور کمیں رہنے ہیں کہ شرک کے اس عالمگیر فتو سے کی زوسے زمج جائیں ۔ لا محالہ بہخود
این مشرک ہونے کا اقراد ہے مسلما نوں کو بات بات پر بلا وجہ مشرک طہرانے کی قدرت نے
دنیا میں برمزادی کہ موصوف نے خود اینا اور اپنے قبعین کا مشرک ہونا تسلیم کیا ، جو ای کی کہ
دنیا میں برمزادی کہ موصوف نے خود اینا اور اپنے قبعین کا مشرک ہونا تسلیم کیا ، جو ای کی کہ
دلار مشتہر ہونا کہ رہا ہے ۔ کذل لگ العداب و لعداب الأخرة اے بر دو کا نسو ا

يعلمون

٧- فرقة المحديث كى تخريب كارى

مولوی محدالمعیل وہلوی کے محدی گروہ نے حب حالات کے تحت تیں قسم کی ٹولیاں بنالیں توموصوت کی اصل جماعت کچھ وصر موتِقد کہلاتی رہی لیکن بعد میں ابلد بیت کے نام سے مشہورہونا شروع کردیا - وہا بیوں کی مینول میں سے اسس اولین جماعت کی باقاعد مراسم ادرگرویتنظیم میان مذرکین د بلوی د المتوفی ۲۰ ۱۳۱۰ م ۱۹۰۲ ) نے کی مولوی وکیل بٹالوی ذالمتوفی مس ساھ/ ۱۹۲۰) ان کے سباسی اور فدہبی وستِ راست تھے۔ ای جماعت کے افراد کا نگلیوں پر گنا جانا وہابیت کے پاک وہند میں غیر مقبول ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے،جس کے باعث دیگر ٹرا سرار وہابی جماعتیں کھڑی گئیں۔ مولوی محداسلعیل دہلوی بانی وہابیت نے ابنی جاعت کا جماعت کا المحدیث نام نام محدی کرده رکھاتھا۔ مسلانوں نے کمنا شروع کر دماکہ وافعی برخرین عبدالویاب نحدی کے بروکار ہونے کے باعث محدی ہی توہیں - وہا بی حفرات نے اس نسبت کو چھیا نے کی غرض سے خود کو موقد بن کہنا شروع کر دیا مسلمانان المسنت جماعت کہنے کہ واقعی برمنکرین شان رسالت ہونے کے باعث سکھوں کی طرح بزے موقد ہی وہیں ۔جب نوبت بہان کم بہنجی تومیاں نذرجسین دہلوی کی سرکر د گی میں مولوی چھیل بٹالوی نے اپنی مہر بان سرکارسے درخواست کی کرمسلمانان مبندا ہے کے اِس خودکا سنند نجدی بود سے کو و ہاتی کتے میں - اسفین قانی طور پر اس نام سے رو کا جائے اور ہادی جماعت كانام مركارى طور برا بل عديث ركو دياجائي كورنمنٹ نے جو جواب ديا وُه پروفيسر محراتیب فا دری کے لفظوں میں ملاحظہ ہو:

مراموں (مولوی فحرسین بٹالوی) نے ارکان جاعتِ المحدیث کی ایک دستغطی درخواست لیفٹیننٹ کورزینجاب کے دریعے سے والسرائے ہند کی خدمت میں روانہ کی سراس درخواست پرمرفہرست شمس العلماءمی ن نذر جمین کے دستخط نتھے۔ گورزینجاب نے وہ درخواست اپنی تائیدی

یہ ہے ان حفرات کے اہل حدیث ہونے کی کل کا نمات۔ برچردوروازہ مسلما نوں کو دوطرح دوکا دینے کی خاطر ایجا دفر مایا گیا تھا۔ اوّ لاَّ اس لیے کہ مسلمانوں کو بیز نا تزویا جائے کر برلوگ تھڑتے ہے بہت ہی نگا وَرکھنے سے باعث تو کو اہلی بیٹ کتے ہیں ۔ ثانیا اس غرض سے کرفی تین حفرات کے لیے تصانیعت علمائے کو ام میں نفظ المجدیث بھی عام استعال ہوتا رہا ہے ، لہذا اس سے مسلمانوں کو دھو کا وینا آسان ہوجائے گا کہ صاحبو ا ہماری جماعت کوئی نوزا شیدہ فریا اگریز کا نود کا سختہ پودا تو نہیں میکہ ہمارے گروہ کا نام تو بڑے بڑے علمائے اعلام کی تھا نیمت علمائے اوا کمل زمانہ ہی سے فرکور ہوتا آرہا ہے۔ برہے ان حفرات کے گلام کار سے

وکیھوتو دلعن یہ انداز نقت پا موج خام یار بھی کیا گل کتر سی برجاعت چرکہ مولوی فر المعیل دہلی کے متبعین ومعتقدین کی المیازی نشانات بہلی جماعت ہے اس لیے موصوف کے تمام عقاید ونظرایت اور مخصوص افعال پر بڑی شدت سے کاربند ہے۔ اپنے بیشوا کے فیصلے کو قرآن وہ رہتے کے مرح خلاف و بہتے ہوئے کے مجی ہرگزا کسے غلط یا قابل ترمیم تسلیم کرنے پر آنا وہ نہیں ہول گے بلکہ آیات واحا دبیت کے مفہوم ومطالب میں ہرار تھینچا نائی کرے اُس کے موافق و کا خاکی کوئٹ ش کری گے۔ اِن کے ذرہب کا اصل ہ خذ تقویۃ الابمان ہے۔ قرآن و حدیث کی کوئٹ ش کری گے۔ اِن کے ذرہب کا اصل ہ خذتھ بۃ الابمان ہے۔ قرآن وحدیث کو دو مراا و تبیہ اور حدیث کی نائیدہ بی اور کوشاں رہتے ہیں۔ اِن حضات کے ذریک اپنی حفایت کا اعراد ورمان لیا جی کو اللا بمان میں چوکچو ایکھا ہے ، اُس میں سے کسی بات کا غلا میں موکچو ایکھا ہے ، اُس میں سے کسی بات کا غلا اسلیم کو اور قرآن وحدیث کے ایک علی اسلیم کو اور کوشاں سے کسی بات کا غلا اسلیم کو اور قرآن وحدیث کے کئٹے ہی واضح نصوص اُس کے خلاف کیوں نہیش کر فیٹھا اُس کے با درے میں ادر ٹ باری تعالی ہے :

اِ تَكْفَدُوْ الْحَبُارَهُمُ مُ وَرُهُبَا مَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ الديول اور وَكِيول اور وَكِيول اور وَكِيول اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

موصون کورب کا درجہ دینے کے رس کی میں مبتلا ہو نے کے باعث ران حفرات کو جملا مسلمان مشرک ہی نظرات بیں جیسے سا ون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوجتا ہے جب طرح وہوی ما میں کے بچرا کے بچرا کے بچرا کے بچرا کے بھرا سے بھر اسی طرح وہوی ما میں کے بچرا کے بچرا کے بھرا کی بھرا کے بھرا کے بھرا کے بھرا کی بھرا کے بھرا کے بھرا کو بھرا کے بھرا کی بھرا کے بھرا کی بھرا کی بھرا کی بھرا کی بھرا کی بھرا کے بھرا کی بھرا کی بھرا کے اس نظریہ کے بھرا کی بھرا کا بھرا کے اس نظریہ کے اس نظریہ کے بھرا کی بھرا کے اس نظریہ کے اس نظریہ کے اس نظریہ کے ابھرا کے ابھرا کے ابھرا کو بھرا کی بھرا کی کا بھرا کے ابھرا کی ابھرا کے ابھرا کی بھرا کی بھرا کے ابھرا کے ابھرا کے ابھرا کی بھرا کے ابھرا کی بھرا کی بھرا کے ابھرا کی بھرا کی بھرا کے ابھرا کی بھرا ک

منے کا تصوّراً س کے دماغ کے کسی جی گوشے میں پیدا نہیں ہوگا۔ وہلوی صاحب کے نظریایت میں اللہ ہوسکتی ہیں رائروئی اور چیز۔ یہ ہے کے اللہ ہوسکتی ہیں رائروئی اور چیز۔ یہ ہے اللہ ہوسکتی ہیں رائروئی اور چیز۔ یہ ہے اللہ خواس کے اللہ مسلمانا ن اطہانت وجماعت سے مفاہمت کرنے اور افلان کومٹا نے رکیسی جی وقت آ ما دہ نہیں ہونے دیتا۔

العلاق و المبارة المبارة المبارة المبارة المبارة العلاق لعنى مولوی فيم اسلميل د بلوی کی بتائ بوقی و المبارة و المبارة و مشركة المبارة المبارة المبارة و المبا

مجب کرسی پر بیش اے توجاد انگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے اور اُس سے بوجو سے بھر کا میں انگل بھی بڑی نہیں دہتی ہے اور اُس سے

يى ولى وحدالزمان خا رصاحب لعفل آياتِ قرآنيدكا رَجم لُون كرتے ہيں ؛ شُرُّاسْتُولى إلى السَّمارَ عِنْسَتَوَهُنَّ مِهِمَّ سان كى طرف چِطْ ه كُيا اور

سات اسمان بمواريح ـ سك

سُنِعُ سَمُوتٍ \_ لم

له دمیدالزمان خال ، مولوی : محشی و مترجم قرآن مجید ، ص ۲۰ له پ ا ، سوردالبقو ، آیت ۹۹ له دمیدالزمان خال ، مولوی : تبویپ القرآن ، ص ۴

## كَلْرَحْمُنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتُولِي فِي وَهِ بِرُكِ رَمْ وَالاَتْحَتْ بِيرِ وَهَارِيَّهِ

نُدَّا اسْتَوَای عَلَی الْعُوْشِ۔ سے

یور تو ت پر جا ببیلا۔ سے

یرسی پر ببیلی اور کرسی کا اُس کے بوج سے چرچ کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ بر حزات

الدُّرب العرَّف کو مجتم مانتے ہیں جس کا وزن ہے اور اُس کے بوجو کو کوسی اٹھا لیتی ہے

مجر چرچ کرنے نگئی ہے۔ وہ اِن حفرات کے نزدیک عرش پرچڑھتا اور ببیلی اسے۔ کا کشس پر مفرات بھی اِن موات مدا نہ ہے

مفرات بھی اِننا سوچنے کی ذہرت گوارا کر لیتے کہ ہر مجتم عادف ہوتا ہے اور مادف مندا نہ ہے

ہوسکتا ۔ اِس طرح یہ حفرات توجید کے مفیلیدار بغتے ہوئے بھی منٹر عاممنکر الوہ سے قرار لیا ہیں

ہوسکتا ۔ اِس طرح یہ حفرات توجید کے مفیلیدار بغتے ہوئے بھی منٹر عاممنکر الوہ سے قرار لیا ہیں

ہوسکتا ۔ اِس طرح یہ حفرات توجید کے مفیلیدار بغتے ہوئے بھی منٹر عاممنکر الوہ سے قرار لیا ہیں

ہوسکتا ۔ اِس طرح مانتے ہیں ؟

لك وحيدالزمان خان: تبويب القرآن، هل المركب لك وحيدالزمان خان؛ تبويب القرآن، هل. ه

له پ ۱۱، سوره ظله، آیت ۵ ک پ ۱۱، سوره الفرقان، آیت ۵

> میں اور دیگر ضروریات کے لیے سفر کا کوئی مجرج نہیں ، حرت کسی جگر کی طرف حب میں قبر نبری بھی داخل ہے تواب کی نبیت سے سفر کرنا جائز نہیں گ ما تا حسی خال فیدجی بھی الی کا اس سلسا مدہ ادار ذیب

جاب مدان حس خال فنوجی محبوبا لی کا اس سلسلے میں فوابی فیصلہ یہ ہے:

مرف زیارت کے واسطے سفر کرنے دکے علم ) میں اختلاف ہے اور جس نے فیف کسی قر کی جانب سفر کیا تو یر مشرعی زیارت نہیں ملکہ بدعت ہے۔ والسفرلمجتردالزيارة فيه نزاع ومن سافرممجددقر فلريذرنريارة شرعبيةبل بدعة ـ ك

رای مران اسمعیل عینی نے روضتر انور کے بارے میں بدایمان سوز فیصله صاور کیا تھا:

(فان قلت) هاندا تدرسول الله الله عليه والم

ک قرب، اکس پربست سامال فرچ کیا ہوا ہے - میں کہتا ہوں کر در قیت یہ بہت بڑی ہمالت ہے۔ صلى الله عليه وسلم قدعمرت عليه قبه عظيمة انفقت فيها الاموال (تلت) هذا جهسل عظيم بحقيتفة الحال- س

الالا المميل غرنوی نے اس سیسے میں خارجیت کے نشنے سے بدمست ہوکر دُوں لکھا ہے: "البکل صالحین کی قبور پرج گنبدا ورفتے بنائے گئے ہیں وہ بھی بطور ایک مُبت کے ہیں یا گئے

که صدیق صربیان، مولوی: رحلة الصدیق، ص ۵ م سم المعیل غزنوی، مولوی: تحفه و بابیر، اص ۹ ه مانکوبرانتر، مولوی بمشله سماع موثی، ص ۱۱۹ مانکوبرانمیل مینی مولوی: تطهیرالاعتقاد، ص ۲۹ مالک سے کسی مسلک کے ساتھ کی والبیکی نہیں رکھنی جا ہے۔ خُد ماصفادی ماكدر رعل بوناجاسے" ك اس عبارت سے بتا از بھی سامنے آتا ہے کہ احناف یا دوسرے مالک میں ام موصو ن کے پائے کا ایک بھی عالم پیدا نہیں ہُوا کر موصوف کو سیکڑوں جز ٹیات فقہ کا م مَوْنَا نَظِرًا كُيَّا لِيكِن وُهِ حَفِراتُ أَنْفِيل وَ كَيْفِ سِنْ قَامِر ہے۔ الرّغير مقلّدين حضرات بُرانه من م ہم بیومن کیے دیتے ہیں کد اُن حصرات کی توفاک یا بھی آپ کے اِن خانہ ساز محققیں۔ عالم تقی، ہاں بعض مسائل میں آپ کو کجی یا کو تا ہی جو نظراً تی ہے ، اس کے لیے ذرا غور و بھ لیجے کہ یہ سے حفات کا اپنا ہی معین کا بن ٹو نہیں ہے ؛ علاوہ بری غیر مقلد حضات ایک بھی سار محقق عالم دین کی نشان دہی نہ کوسکیں حیں نے برکھا ہو کو مرقبہ مسامک میں۔ ايك كان المحلِّي والسِّيكي نبين ركفي عالي عُدُدُ مَا صَفًا دُعْ مَا كُدِ رُبِي لل موزا عام بمصرف أثنى سى گزارش كرير كے كه فاتقوا الناس التي وقود ها الناس والحسجاس اینی جا نوں پرزئس کھاڈاوراُ س آگ سے خود کو بھالوجیں کا ایندھن اُ دمی اور بھر ہیں۔ ابنمونے کے طور پر مرگر وہ خوشلدین لینی میان مذرجین وہلوی سے شاگر دمولوی محمری رہیم آبادی دالمتو فی ۳۸ مهر ۱ مور ۱۹ اواء ) کا دلخراش تبعیر اورجاند کی طرف متحوکنا ملا ان بر ہے کرامام ابوعنیفہ سے چوکہ حدیث کی روابیت ندار د ہے الا ما شاءاللہ اور برفن مدیت میں بے مالیگی اور نفصانِ اجتہا دکی دلیل تنفی ، للذا لعانی لوگ اس

اور برقن صدیت میں بے مائیگی اور نفصانِ اجتہا دکی دلیل تھی ، لہٰذا انعانی لوگ اس کے یوں مٹانا بیا ہنتے ہیں کہ آنام صاحب کو شروط روایت میں شدّت واحتیاط تھی۔ مصلا آنام صاحب کو روابت میں تو بیاختیاط تھی اور قبالس میں احتیاط نہ مجوڈ کر شرایعت محمدی میں بلانا تل اپنی عقل پراعتماد کر کے حکم مشرع لگا دیا اور علی اپنے بیک ناکر آنام صاحب نے بیا صول فائم کیے ، برسب بے سرویا باتیں میں جو کا کوئی شہون نہیں اور علمائے مقبولین کی تصریات اس کے خلاف موجود ہیں۔

ك محداسليل ، مولوى ؛ مقدمرس البيان ، ص ١٤

لا عبدالعزيز رجيم أبادى ، مولدى بصن البيان مطبوعه لا بور ، بارسوم ، ص ٧٨ ، ١٨٠

ا میں مروز سے کدورت رکھنے کا یُول مجی اظہار کیا ہے: '' اُن دمی ژبین ) کا اِسْنا و تو کتاب وسنّت و آثار صحابہ ہی پرہے البتہ جن لوگوں کے

باس قیاس کا مهتمکنده مرجود تهاا مفول نے طلب حدیث میں زحمتِ سفر و مشقّت اُس انے کی نه ضرورت و کبھی نه کی بوس ندمینی آیا اُسی میتھکنڈے اقباس

سے فررا جواب دے دیا۔ الیسے لوگ اُس وقت قباس کملاتے سنے، جیسا کم صاحب سیزہ النعان نے حصراة ل میں خوداقر ارکبا ہے۔ علاوہ امام ا بوصنیف کے

مناظرے جو آپ نے نقل کیے ہیں، وہ بھی اِسی سے شا بد ہیں کہ امام ابو عنبیقہ نے قیاس ہی سے جاب دیتے اولۂ ننرعیہ کا وہاں نا م سجی نہ تھا یا کے

به مبترعین زمانه کاچاند کی طرف صوکنا اورساری اُمتِ محدید کو شرکیت محدید کا مخالف سطهرانا که برخص ادار شرعیدسے واقف ہی نہیں تھا، اُسے امام الائمہ اور سراج اُمتِ محدید مانتے چلے اُرہے ہیں بہرعال وہ اکا برجواینے اپنے دور میں سرمائیر روز کا رہتے اور حضرت امام ابوحنین

مرسی الد میں میں دوا کا برجو ایسے دور میں سرمایہ رور کا رسط اور طرف ام ابو طیعة میں دور کا رسط اور طرف ام ابو طیعة میں دمانہ میں بارگاہ میں ندار مُ عقیدت بیش کرتے ہے۔ اُن کے مقابلے برجند مبتدعین زمانہ کا فرغدار اُن کہاں قابلِ النفات ہے ؟ علاوہ بریں عب اِن حضرات نے تومین و نقیص شانِ

رسالت كواپنا محبوب مُشغلداورايف دين كاركن أظم بنايا مواسب، توامام المسلمين قدس سرة

لمعبدالعززرجيم آيادي، مولوي جسس البيان ، ص ٩١

ر توابیر ریخلط ب تو میزاده

ے اگراہیے اے کسی

مَ لِي اللهِ

عبدالعزيز حفد النا

4

9

کی ایسے لوگوں کی زبان وقلم سے نقیص ہونا کون سامحل تعیب یا زالی بات ہے؟ اِن حصرات کی ایسی زبرافشا نوں کا جائزہ ہم نے ایک مقالے میں لیا ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی آب قاب سے منظوعام پر جلوہ گر ہونے والا ہے۔

پونکہ وہ بی حفرات تقلیدسے آزاداددعق بن کر شخر ہے ہمار کی ال علاقات بیت ندی من فی کرتے ہیں اس لیے شرکیت محد یہ کوایک کھلونا یا باز پڑا المنال بنالیا ہے۔ منی کے بارے ہیں ان کے شیخ الکل لعبی میال نذر حبین دہلوی کا فیصلہ الا خطر ہو با بعض احادیث سے معلوم ہنونا ہے کہ منی پاک ہے ؛ کہ یہ برزے بیال کی تحقیق تقی اب ایک جیوٹے میال کی زبانی سنیے اور ان کی طہارت بیندی کی دادر پی گرموں نے بھی بڑی دھوم دھام سے اپنی تحقیق انیق کے وہا بیری خاطر گوں انمول ہوتی محمدی اس کے منی پاک ہے ؛ کہ مصواب یہ ہے کہ دونوں (مردوعورت) کی منی پاک ہے ؛ کے اس مصواب یہ ہے کہ دونوں (مردوعورت) کی منی پاک ہے ؛ کے ان حضوات کے طہارت بی ہے کہ دونوں (مردوعورت) کی منی پاک ہے ؛ کے اس مصواب یہ ہے کہ دونوں (مردوعورت) کی منی پاک ہے ؛ کے اس میں بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موصوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طہارت بینے میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موصوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طہارت بین میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موصوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طہارت بین میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موصوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طہارت بین میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موصوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طہارت بین میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ ملاحظہ ذیا ہے۔ موسوف کھتے ہیں ؛

ان حضوات کی طب بین مورت کی ذرج سے با مربطے ادرا میں پرفرج کی رطوبت ہو ، تو و وہ بھی بی نہ سے بی بین سے بین میں دونوں سے بھی بڑا تمغہ میں دونوں سے بین سے بین

' زیادہ نرصیح قول یہ ہے کہ منتے اورخز بر کے سوا اورسب جا نوروں کی منی پاک ہے '' شے

وہ بیر کی طہارت کایاتی سی صفات آپنی یاکسی اور کی یا گئے اور خزیر کے سوالمی وہ بیر کی طہارت کایاتی سی جانوری منی میں لتھ سے ہوئے ہوں تو اُن کی پاک پرکون اڑنہیں پڑتا۔ اب وہ نمازی تیاری کریں گے۔ وضو کے لیے کیسایانی درکارہے بو چانچ کنویں کے

ک نزرجسین د ہوی مولوی : قبا دی نزریہ ، عبداول ، ص ۱۹۷ کے ابدالحس ، مولوی : فقد محمریکال ، ص ۱۸ سے ایفنا : ص ۱۷ هے ایفنا : ص ۱۷ هے ایفنا : ص ۱۷

پانی پاکی نا پاکی کے سیلے میں میاں نذر سین صاحب سے سوال ہونا ہے جو مع جواب العظ ہو: سوالے: چیز فرما بند علمائے وہن وریم سلم کہ اگر سگ در جاہ افا در چکم است یتبنوا۔ جواجب: حکم جاہ مذکور آنست کہ اگر آب آں چاہ از افتاد ن سگ متعزز شدہ آ بیکہ برعالِ خود است آں چاہ طاہر است ' ک

اب مولوی عبدالت ارد ولوی کی سُن لیجے کم اِس بارے میں وہ کیا فوات ہیں :

مرکزیں میں بُوبا وغیرہ گرجائے وکنواں ناپاک نہ ہوگا کیو نکہ انخضور صلعم کے زمانہ
میں مدینہ کے نواح میں بٹر لیفنا عمر تھا ،جس میں حیف کے کیڑے ، مردار کے گوشت
کی ہُرای گرتی تھیں ، لوگ اُس سے پانی چینے تھے ۔ آ پ کو بھی اُس سے پانی دیا
جاتا تھا۔ آپ سے اِکل سٹملہ بُوچا گیا توفر مایا ؛ ان الماء طمود لا پنجسے مناس کو کئی چیز بلید منین کرتی یا کے

اپنی غلاظت لیسندی کی عا دت کو گورا کرنے کی خاطر سببدالمرسلین سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھی افر اوکر دیا ۔ سرور کون و مکان سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوکسی کسی نجاستوں ، غلاظتوں سے بیلا دینے کا دعوئی کر دیا ، بھر ما بی کے کسی صورت میں ناباک نہ ہونے کا حکم بھی اُس سرکار کی جا نہیں زبان زوری سے منسوب کر دیا۔ مزید ملاحظہ ہو :

سوال (۵۰۱) ایک لوکی جس کی قریبا دس باره سال بی ، کنوی میں گرکر مرکنی اور مرده حالت بیں با ہر نکالی گئی ، جس کا سربا تکل بیٹ اٹوانھا - کنویں کی گرائی تقریبًا ۵۳ گزسے - ہم گزہے - اس بیس تقریبًا پانی آ بھ نوفٹ موجو د رہتا ہے - اس کی صفائی کا حکم کس طرح ہے ؟ تقریبًا اُس لوکی کی لاش کنوی میں دوگھنٹہ رہی۔

جواب ،صورت مسئولمين واضع بوكر پانى كامره يا بُو يا رنگ بدل كياب

له نزرسین داوی ، مولوی : فقاولی نذیریه ، ج ۱ ، ص ۲۰۰ معدالتار والوی ، مولوی : فقاولی ستارید ، چه ، ص ۱۹۷ توتمام پانی نکا لاجائے گا ور نرکوئی طورت نہیں۔ لقو لد علیہ السلام الدماء طہوں لا ینجسله شک الا ماغلب می یحم او طعم او لون په بنجسله شک الا ماغلب می یحم او طعم او لون په بنجسله تحد دف فید نیز نبی علیه السلام کا فرمان ہے: اذا کان المساء قلت بن لده یعد مل المخبث لینی جمبر دو ظلے پانی ہوتو وہ نا پاک نہیں ہوتا۔ ابنواء اکس کوکئی استعال کرے یا نہیں کرے لیکن شرعًا وہ نا پاک نہیں ' ل غیر مقلان صفرات کے تزدیک فلتین لینی دو بڑی شکول کے رابر پانی کسی جگر موجود ہوتو وہ جاری پانی کا حکم رکھتا ہے اور حب تک اُس کا دیگ، مزہ یا بُون بر سال سے سے باعث اُس پر کا کا کا مرکم اور یہ بین ہوتا۔ وہ باک ہی قوار دیا جا تا ہے۔ چائی میاں ند برج سین دہلوی نے ایک کا حکم رکھتا ہے اور حب تک اُس کا دیا ہوتا ہے۔ چائی میاں ند برج سین دہلوی نے کہا ہے :

مرادیا نی سے بیاں یا فی قلیل ( دو بڑی شکوں سے کم ) ہے ، اگر کثیر ( دلوبڑی مشکوں سے کم ) ہے ، اگر کثیر ( دلوبڑی مشکوں سے بھی ہونا پیشا ب وغرصے ہے ۔ بیسے فیر مقلین حفرات کی شانِ تحقیق ادر بہ ہے ان کی حدیث سے والسبگی عبس کے بل ہوتے پر انمہ دین کے مندا سے اور بزرگان دین کو قرآن و حدیث سے نا داقعت طہراتے ہیں لیکن خود بیمالم ہے کہ البسفیان ظریب بن شہا ہے جیسے صنعیف و مشوک را دی کی حدیث کے سہا رے سارے جہان کی بلیدی اپنے لیے پاک مظہرا لی ، حالانکم محذیث نے حدیث قلتین کو مضطرب اور بعض حضرات نے موضوع قرار دیا ہے رخود بر حدیث برعمل کر صبحے احادیث کو جو واکر مضطرب و موضوع کو دین و مذہب بنا میں اور اسی بل بوتے پر آئمڈ دین کی تحقیقا تر مبلیلہ میں کھڑے بتا ہیں۔ موضوع کو دین و مذہب بنا میں اور اسی بل بوتے پر آئمڈ دین کی تحقیقا تر مبلیلہ میں کھڑے بتا ہیں۔ موضوع کو دین و مذہب بنا میں اور اسی بل بوتے پر آئمڈ دین کی تحقیقا تر مبلیلہ میں کھڑے بتا ہیں۔

کائش! غیرتقلدین حفرات کھی بیسوچنے کی ذھمت بھی گوارا فرمالبس کر اگر اُن سے ایسے مسائل سے غیرسلم آگاہ ہوجائیں تومسلانوں ،اِسلام اور پینمبرار الام کے بارے میں وہ

له عبدالتنارد بلوی : فناولی ستاریه ، هلدیبارم ، ص م ه ، م ه م که نذریسین د بلوی : معیارالتی ، ص ۱۳۲

كانظرية فالمركس كے ؛ اگر الحنين معلوم موجائے كر إن وكوں كے نزديك دو بڑى فشكوں كے برابر ا فی جو پڑیں ہوا ور اِتنے سے پانی میں میٹیاب، پاناندیا مرا ہوائل ، تبی ، چویا یا کوئی اور نجس والرك مازره سكته بين- است با وحول بي سكته بين بيغم إسلام في مسالا نول كالبيي زبيت مراه مبا نوروں کا گوشت ادر مربیاں بھینیک دیتے تھے اور بے دھڑک اسی بانی کو نر صرف خو دیلتے ریت بھراپنے نبی کو پلانے اور سلما نون کا نبی اُضیں اس حرکت سے رو کئے سے بجائے الیسی ركتوں پرادرا ُمِعارَنا كرخوداُكس بإنى كو پي ليتااوراُس كے پاک صاف ہونے كا حكم صاور فرما ويتا تھا۔ واللهُ يُحِبُ الْمُطَيِّرِينَ التَّرْبِكِ رَبِّ والول كوب ندفرمانا بيكن غيرسلم كمديكة بين كم الرَّ اسلام میں یا کی نایا کی کامعیار ہی ہے جو غیر تقلر بن شیس کرتے ہیں تواس طرح اسلام میں پاکیز گی کا تھو كى نئيں يا ياجا تا اورغلاظت كيندى كے باعث بر مركز خدا كے لينديدہ بندے نئيس ہو سكتے -امید ہے کہ برزالے عقفین محفظ ہے دِل سے فور فرما میں گے۔ 

فیر مفلدین کی شان عبادت گزاری وضوو غسل کرے بے تعلق عبادات اداکر سے

اللہ الکی اُم مفیں اِس سے بڑھ کر بھی سہولت ماصل ہے۔ ملاحظہ ہو کہ جنبی و محدث کا اوان

بڑھنا ما ف جائز قرار دیا ہموا ہے۔ بینانچ دکھا ہے ،

"وجارُ است نا ذينِ محدث الريمول جهارت افضل است ! ك

اب مجدة الدون كے بارے ميں إن حفرات كر سركر وه كى تحقيق الدحظ بور موصوف نے الحاسب ؛

" پس اس مدبن سے واز سجدہ تلاوت بے وضو نیز تابت ہوتا ہے یا کہ

له نوالحن فال بوت الجادي ، ص ۲۲ ك فرابوالحسن ، مولوي : فقه محديد كلال ، ص ٧ ٩ اب ورا إن حفرات كي عنسل كى مزيد كيفيت طاحظه قرما في جائے - مولوى محد ابوالحسن صاحب كيم

ا اگرسارا حشفہ غائب نہ ہو بکد لعض غائب ہوا در لعض باہر رہے تواس کے ماتھ کوئی کام متعلق نہیں ہونا۔ نہ اسس رغسل واجب ہونا ہے نہ کوئی اور حکم اُس کے ساتھ متعلق ہونا ہے '' لے

اب میاں نذریمسین دہوی کے نشاگر دمولوی می سعید صاحب کی عبیب وغزیب تحقیق ملاحظہ ہو ہجس سے غیر مقلد موات نے اور مزے کو طننے ہوں گے۔ اُسموں نے مکھا ہے:
عُرِمُقلدِ مِن اِسن بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہونو اُسس کی نماز لبغیر غسل کے رست ہے ایک اب و بانی ساحب وضو کی جانب رجوع فوماتے ہیں۔ اِس میں جی جدّت ملاحظہ ہو:

دری و فدری جانب رجوع فوماتے ہیں۔ اِس میں جی جدّت ملاحظہ ہو:
دری و فدری درائی میں میں میں میں میں جی جدّت ملاحظہ ہو:

"كافى ب مسح كرنا پكڑي پر " ك

ووسرے غیر تقلد صاحب کا بوٹ شِ تحقین اور شا نِ محققانہ بھی قابل دبد ٹی ہے۔ اُنھوں نے کھا ہے، "وضر میں بجائے پاؤں دھونے کے مسے فرص ہے۔ اُنگ وہاتی مردوزن اکھے نماز ٹر صیب تو کوئی مضالیقہ نہیں۔ چنانچہ لکھا ہے:

'اسی طرح اگر عورت مردوں کے ساتھ کھڑی ہوجا و سے توجہور علماء کے نزدیک مس کی نماز بھی نہیں ٹوٹنی اور صنفیہ کہتے ہیں کہ اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تومرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور عورت کی نہیں ٹوٹنی ، لیکن بیقیا سم مع الغارق ہے۔ بیکر فیرمقلہ بن حفرات کے شیر پنجاب نے تو اس سے بھی جڑات مندانہ فیصل میں اور فرایا ہوا ہے۔

> کے محدالوالحسن، مولوی: فقد محدیر کلاں، ص ۲۵ کے محدسعید، مولوی: بوایت مکوب فاسیب، ص ۳ سے صدیق حسن فاں، مولوی: فتح المغیث، ص ۴ سے محدالرا ہیم ، مولوی: فقادی الرا ہمید، مطبوعہ الرا آباد، ص ۲ شی محدالرا ہیم ، مولوی: فقہ محدی کلاں، ص ۵۵

الطراود: سوال بکوئی شخص عور توں کوعیدگاہ میں لے جانے کی کوشش کرے تو اس کی مخالفت کرنی جائز نہیں ؟ جواب: ہرگر مخالفت جائز نہیں ؟ لے

خرسے غیر مقلہ حضرات اپنی عور توں کو سائف کے رنما زمین شغول ہو گئے اب مردوں اور عور توں
کی می خارج ہونے نگئی ہے:

اللہ ہونے نگئی ہے:

ورمیان آوے اور وہ شخص نما زکے اندر ہو،

ورمیان آوے اور وہ شخص نما زکے اندر ہو،

ورمیان آوے اور متی با ہر نہ نکلے ، یہاں کہ کہ سلام بچیرے تو اُسس کی نما زدرست ہوجاتی ہے کہ ووہ ہمیشہ پاک ہے بہات کہ کہ کہ میں با ہر نکلے اور میں با ہر نکلے اور میں با ہر نکلے اور عورت کا حکم سے ما نندمرد کی ہے گئے گئے اور عورت کا حکم سے ما نندمرد کی ہے گئے گئے اور عورت کا حکم سے ما نندمرد کی ہے گئے گئے

منرجربالا موالرجات سے وہا بی صفرات کی نماز کا نقشہ اُن کی محققانہ شان کے باعث ہُوں مانے آبا ہے کہ غیر مقلد صاحب اپنی اہلی جو مرسے صعبت کر رہے تھے کہ کسی مسجد سے اذان کی اواز صنی انزال ابھی بنیں ہوا تھا کہ دونوں اُسی طرح لتھڑے ہوئے نمازی جا نب دوڑے ، اوزال ابھی بنیں ہوا تھا کہ دونوں اُسی طرح لتھڑے ہوئے کوئی لاکی گرگئی تھی اور اس کا موزی نئی بھوٹے یا نی سے وصنو کی جب میں گا گرگیا تھا یا کوئی لاکی گرگئی تھی اور اس کا مربی مجوشے یا نقل یا گاؤں کی مجمینسیں دوزانہ بیشاب گوبر کرتی بھوٹے وہا بی مجب سے مونوکورتے ہوئے وہا بی محتا کرتی ہوئے وہا بی مسلم کرتی ہوئے وہا بی مسلم کرتی ہوئے ایک مسلم کوئی ہوئے وہا بی صاحب نے حالات بخابت میں آئر ا ذان بڑھ دی یولوی تھا بی کرنیا ہوگا۔ انسی ویرمیں ایک صاحب نے حالت بخابت میں آئر ا ذان بڑھ دی یولوی تھا بی مسلم کرتی دہے تھے کہ اذان کی کواز سٹن کرسا بھروضو سے نماز پڑھا نے صفورالا فرکورہ تماشا کرہی دہے تھے کہ اذان کی کواز سٹن کرسا بھروضو سے نماز پڑھا نے

مصغر پکورے ہوگئے ۔ انزال سے پہلے نمازی جانب دور آنے والاجوڑا ، مولوی صاحب کی الرور ادرموقن صاحب وسح كرط بهو كئے سابقه كرنوت كاخيال آتے ہى مذكورہ جوڑ سے اور مولوي مام ومولون صاحبہ کی منی فارج ہونے لگی ۔ فوراً پیا روں حضرات کے دائیں ہاتھ اپنے اپنے اُن تقامی پرہی بینج گئے جمال بہنچانے کی اُن کے بڑوں نے لقین فرائی ہے۔ موذن صاحب نے جبراہ إندرك أكمار كابناشاد بكما توان كے جذبات بھى بے قابو ہو گئے مجبوراً أنحيى مجى إن دا ياں ہا نند مقام خاص پر بہنجانا پڑا۔ پانچوں صفرات کا ایک ایک ہانخہ قبام ہویا قعدہ، رکوع ہر باسجده برعالت بين أسى مقام يروِّما بهواب بها ن أمس كي اشدهر ورت محسوس بوري بداور جہاں یا بنوں کی توجم کوز ہو کر رہ گئی ہے۔ د فع مدین کامسٹلہ مجی بگڑ کر د فع میر ہو کر رہ گیا ہے۔ سلام پھیرتے ہی یا نیوں بغیروعا ما ملے اسی طرح ہا تھوں سے صورتِ حال کو سنبھا لتے ہوئے علدا زحلديا بروور كئے - اكر وُعا مانگتے تو ما تقربیٹا نے بیٹرنے ،حس مصحکہ نجیز سیل رواں اُجا آ۔ يرتفى وه محقَّفا مذنماز حس سے پانجوں نے فراغت یا ٹی۔ بج عیر مقار حضرات کے السی عبادت گزار کا كس كے حصة بين أنى - الله تعالى على مدعيا أن اسلام كوستى ما بت نصيب فرمات - أبين -و با بی و ننجدی حضرات قبه شکسنی میں شهره ا فات پل غیرمقلدین کے دیگر محبوب مشغلے مولوی محد السلمبیل دبلوی تواس مطالک پنجے سے پہلے ہی بیٹھا نوں کے ہا تھوں ذبح ہو پکے تھے یغیر مقلد حفرات کے ہا تھوں میں ہزار جبنن کے باوجود حرف قاہے ، جس سے وہ اکا برشمنی کی محرط اس بکال بیا کرتے ہیں جبالی مولوی محدال معیل عزونی نے لکھا ہے: " الله كل صالحين كى فبور يرجو كنبدا ورقية بنائے كئے بيں ، وه مجى بطور ايب

" آج کل صالحین کی نبور بر بوگنبدا در قیتے بنائے گئے ہیں ، وہ بھی بطور ایک بنت کے ہیں یُا کے ایک سے میں کا کہ

اب غیر مقلد صفرات کا دوسرامشغله ملاحظ فرمایتی - مولوی عبدالت ارد و اور جواب دیتے ہیں: مسوال د ، ، ) زیر کہتا ہے کومسجد میں محراب بنانا ناجا کرد ہے اور عمسرو

ك محدا مليل عز نوى ، مولوى ، تحفرو باسب، ص ٥٩

من ہے کہ جا ٹرہے بیواب طلب امر بہہے کہ تولین میں سے کون سا تول صحبیح اورقابل قبول سے ؛ (عبدالودود - قصبه جالو) جواب : بے شک مساحد میں فراب مرقومہ کا بنانا ناجا نز اور بدعت ہے یا ک الماشغله که نوافل کی کنزت اورشب بیداری تھی ان حفرات کے نز دیک ممنوع و برعت ہے۔ مراى عبدات ارصاحب سے إس كمتعلق سوال بمواج مع جواب ملاحظه فرماتيے : سوالے (۸۱)شب برات لیبنی ۱۳ آماریخ شعبان کو اکثرعورتیں مرد نفلیات رات بھر راستے ہیں ، اس کا ثبوت شریعیت محدید میں ہے یا سنیں ؟ جواب بشب برات كورات مجرنفليات وغيره برهنا برعت ب اور ابني جانب سے دین اکمل کے اندرزیا وتی کرنی ہے جوکہ منٹر عالم فمنوع ہے! ک وِهَا مَنْغَلِيهِ الازہے ،جس پر برحضات عبدالاصلی کوعل پیرا ہوتے ہوں گے ؛ سوال (۲۹۰) معروض الكرزمانة حال ميں جزوں كى كراني حدسے بڑھ گئی ہے۔ اس وج سے امسال قربانی کاجانور بیندرہ بیس رویے سے كم منا دشوار ب- بنده ف سناها كريك سي معيمة مين رمضون نكل جاب كرمرغ كى قربا فى جى جائزے - فرمان نبوى أكترين يُسْنُ اور فسرمان اللى مُاجَعَلَ فِي السدِيْنِ مِنْ حَرَج كِعُوم كِ ما تَحْتُ الرّاب مرع كي قرباني جائز سجفته بول توبنده کی تحقیق کرا دیں " ( از مولوی محد صلع فیروز پور) جواب " فرعًامرغ کی قربانی جائزے ؛ کے بالجوال مشغلم سلمانان المسنت وجماعت كومشرك وبرعني سمجنا اورأن سيمنفا طعيرنا لجعي العظر و:

له عبرال شار ، مولوی : قناونی ستاریر ، جلدادّ ل ، ص ۱۳۳ که ایفناً ؛ ص ۷۶ که نقاونی ستارید ، جلداد م ۲۰۰۰ که نقاونی ستارید ، جلد دوم ، ص ۷۷

"سوال: نام كامسلمان ، شركيدافعال كرنے والے كا بكاح موجدہ عورت جائزے یا ناجائز ؟

جواب برام ہے۔" کے

سوال (۱۱۱) بعندالله وعندالرسول نكاح كس بات سے ٹوط مباما ہے ، جواب بعورت موحّده مسلمه صوم وصلوّه کی یا سند مهواور خا و ندمشرک، برفتی، مولود رست ، گيارهوبي ريست ، تخزيريت وغيره وغيره يا تارك صوم وصلاة بو وغيره وغيره يا إكس مح بعكس ، لس نكاح تُوث كيا- لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ

وَلاَهُمْ يُحَلُّونَ لَهُنَّ " له

ا گرغیر مقلد حفرات کے ایسے فتوول کو شرعی حکم کے مظہر مجے لیاجائے نوکتنے فیصد نکاں کی درست قرار یا سکتے ہیں ؛ غیرمقلد صفرات غور تو فر ما میں کد اُن سے فتووں کی رُو سے کتنے معیال ا مكرأن كيهم مشرب سي ولدالز ناقراريا تي بين - الله تعالى عبله مرعيان اسلام كوعقل سيم علا فرمائے ۔ آمین ۔ اِسی تصویر کا یہی افسوسناک رُخ قارتین حفرات مزید ملاحظ فرمائی بینالم

سوال ١٨٥): اگرنام كاصفى باي برويا مان بي كيون نر بو ، أن كى دنیا دی خدمت بجالانی کمبھی ہے اور اُن کا جنا زہ بڑھنا چاہیے با نہیں ؟ مخالعن اسلام بونے کی وجرسے دِل تؤان کی ضرمت کو جی نہیں چا ہتا۔ جواب ؛ والدين كي دنياوي امور مين إطاعت خدمت كرني جاسي لقوله تعالى وصاحبهما فى الدنيا معروف (الأيه) اورا كرب نمازمشرك بل تونما زجنازه نهیں پڑھنی جا ہیے' کے

> الے فقاوی ستاریہ ، جلداول ، صم ك الفأ : ص ١٨ سه عبدالتهار ، مولوی : فنا ولی ستارید ، علدسوم ، ص ۸ س

سوالے د ۲۹۸) مشرک بینتی کوسلام کرنا پاسلام کا جواب دبینا ، میل جول رکھنا جائز ہے یا منہیں ، اگر چپہ وہ کلم گو ہو۔

جواب بمشركين مبترعين كوسلام كرنا يا أن سے اسلامی تعلقات و موالات قائم ركھنا شرعاً سخت معيبوب و فرموم ہے۔ ايک شخص نے حضرت عبدا دستر بن عرصی الله عنها كوسلام كهلا سي با توعيدا دستر بن عرصی بی رسول نے أس كا جواب نہيں دیا ..... كيس حديث ها ذا سے اظهر حدن الشمس وا بين من الامس ہوگيا كم مشركين مبترعين بدوين فتيا ق و فحجاد كے ساتھ نشست و برخاست كرنا ، ان كے ساتھ سلام وكلام كرنا أن كے ساتھ سلام وكلام كرنا أن كے ساتھ سلام وكلام كرنا أن كے ساتھ ساتھ و

ومزموم ہے۔ الخ" کے

مسلانا نِ المسنت وجماعت لیبی سوادِ اعظم کے ساتھ غیر مقلد حضرات کا یہ سلوک کرائ سے
سلام دکلام کے معیوب و ذموم کئیں انگریزی فٹمنِ اسلام عکومت کی چوکھٹ برنا صیہ فرسائی اور
گازھی جیسے کھی مشرک ، حضبٹ بُٹ برسٹ کے سامنے سجدہ دبزی ۔ آج اُن غیر مسلموں کے
سامنے برفتو سے کیوں دماغوں سے نکل گئے ہغیر مقلد حضرات کے الیسے فتو سے متی مسلمانوں
کے خلاف ہونے چاہیے متھ یا تصاری وہنود کے متعلق ہ

حب طرح وہابی حفرات کے لیے ہرمیدان بڑا وسیع اور اُسس وہابی خور دولوسٹ میں من مانی کی عام اجازت ہے ، راسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ران حضرات کے ماکولات ومشروبات کی فہرست بھی کچھے زالی اور تعجب خیز قسم کی ہے۔ پہلا نے ندیدہ مشروب ملاحظہ ہو ؟

سوالے ، اُونٹ کا پیتیاب بینا مرفین کے لیے صدیث میں ہے مگر بڑی کروہ چیز ہے۔ کیسے جائز ہوا ؛ ہندولوگ عورت کونفاس کی حالت میں گلئے کا پیتیاب پلاتے ہیں۔ کیا باعثِ اعتراض نہیں ہے ہے۔

له مدالتار، مولوی: فناولی ستاریه ، جلد دوم ، صها

جواب بحدیث شرفین میں بطور دوائی استعال کرنا جا ٹز آیا ہے ، جل کو نفرت ہووہ نہیئے ،لیکن حِلّت کا اعتقاد رکھے۔الیسا ہی گائے بکری کے بول كمتعلق بجي رياسي: لابأس ببول ما يؤكل لحمد " له اب فیرمقلدین کے دوسر مے مشروب مؤوب کا ذکر ہوجا ناچا ہیے جس کی نہرس تقریبًا ہرکھ میں رواں ہیں کہ جار كيسوال بران مفات ك شيخ الكل ميان نذر حسين دبلوى كاجواب ملاحظه جو: سوال : ایک شخص زوجراینی سے مرخلوت نفاا ورغلیان شهوت بوقت مجامعت کے زوجرابنی سے ماس کرتے ہوئے لیتنان منر میں لے کیا اور زوجراس کی طفل کیسالہ وووه بلاقی تقی ،اُس تخص کے علق کے اندر ایک باریا کہ دو بار دُوده جلاگیا۔ آیا وہ تنحص زوجرابنى كافرزندرصاعي بوكياياكه شوبررا ادر إسس فعل ك باعث سے زوج أس كے نكاح ميں وافل رہى ياكه ذرہى ب سوال دیگر : یکدن رضاعت کی آیاخوردسالی میں ہے یا کہ جوانی میں رہے گی اور عورت کا دو دھ اگر کسی زخم میں باکہ ذکر کے سوراخ میں باکا ن میں بهت كي طبيب كرد الاجائة وأس كاكيا حكم بعيد بينوا توجرو-الحبواب ؛ وشخص اینی زوجرکے دودھ پینے کی وجہ سے اپنی زوجر کا فرزندرضاعی منیں ہوگیا بلکہ وہ علی حالم شو ہر دہا اور اُس کی زوجہ اُس کے نکاح میں واخل رہی۔ الس وجر سے كر مرت رضاعت ميں و وور يننے سے ومت رضاعت نا بت ہوتی ہے اور لبعد مرت کے نابت نہیں ہوتی اور مرت رضاعت امام الوعنيف رحمۃ الشعليہ كے زرديك ڈھائى بركس ہے صاحبين اور علما ، تہور كے زرديك دو برس ہے اورکسی زخم یا سوراخ ذکر یا کان میں غورت کا دودھ ڈا لنے سے حرمت رضاعت ثابت نهبس والترتعالي اعلم بالصواب حرره سيدشره يحين عفى عنه- سدخرندرصين

> مه ننا دادندامرت سری ، مولوی : قاوی نمائیه ، طداول ، ص ۵۵۵ که نذیر سین دبلوی ، مولوی : فناوی نذیریه ، حلد دوم ، ص ۹۹۲

غیر مقلده خرات نے اِس مرحلے پر اپنی شان تحقیق سے ایک عبیب ویخ بیب مسلم گھڑا اور عیاشی و انسی تنسی کی تاب میں ایک شنے باب کا اضافہ کرکے بے راہ روا ورعیا کشی طبقے سے خراج تحبین ماصل کر بیا ہے۔ بیر حضرات فرماتے بین کم کوئی عورت کسی مرد کو دُودھ ( اپنی بیٹنان سے ) بلا و بے قوال کا کہ ایس کا کو دوھ پینے و الے قوال کا دارائس عورت کا دودھ پینے و الے مرکد کھنا جائز ہوجائے گا۔ نا مشرغیر متقلد بیت ، نواب آف بھویا ل جناب مولوی صدیق حسن خاس فری ساحب رفیطراز ہیں :

وَيُهُوُوْلُ الْصَاعُ الْكَبِيْرِ وَلَوْكَانَ ذَالِلْحِية لِتَهُويْنِ النَّظرِي لَهُ اللَّحِية لِتَهُويُنِ النَّظرِي لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

ینی بڑے اُد دی کو دُو دھ پلانا جائز ہے خواہ وہ داڑھی والا ہی کیوں نہ ہو اُور بیراس لیے ہے کہ اُن عورت کو دیھنا جائز ہوجائے اگرچے بینظر پیمہور کے خلاف ہے۔

اب نور مقار تصرات کے تصوصی اور نا کیا ندیدہ ماکولات کا ذکر ہوجا نا چا ہے۔ چنا نحیہ وای عبدالتار دہوی نے گوہ کی حلّت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

"فنبليني كوه حلال بيك"

رمون نے اِسی تفسیر کی کتاب کے اِسی صفح پراپنی استحقیق سے بھی نواز اہے: "کچوا ملال ہے " کت

برواب صاحب رکسی گوڑے نے دولتی جاڑدی ہوگی، لنذا یوں فتولی داغ دیاجاتا ہے:

لعمیل صفل مجوبیالی ، مولوی : روفته الندیه ، ص ۲۳۹ له وجدالزمان خان ، مولوی : نزل الا برار ، عبلد دوم ، ص ۷، م له وجدال تار : تفییرستناری شمیمدد ، ص ۲۲۸ له ایفناً : ص ۲۲۸ "گوشتِ اسپِ علال است " لے مورمت کے بارے میں سوال ہوا۔ موصون نے متبع حدیث بن کرجو جواب مرحت و ما با وہ قارئین کے بیش خدمت ہے :
مسوال (۲۰۷) : ایک شخص بنام منشی کہنا ہے کہ رسول الشصلی الشرعلیہ وسلم
نے بیجو کے متعلق فرما یا ہے کہ بیخ حلال ہے ۔ جوشخص بیخ کا کھانا حلال مذبوانے ، وہ منافع مستحد منافی ہوں کے منافع کر بین سے دوسراشخص بنام محستہ

کتا ہے کر بجر کا کھانا علال نہیں ، ہا تُسکار جا ٹرنے اور بجر کے حلال نہ جاننے والے کومنا فق و بے دین کہناجائز نہیں بلکہ تشد دہے۔ دونوں میں سے کس کا

قول صیح ہے؛ (سائل ماجی محرصاحب بهاولپوری)

جواب : منتی کا قول صح ہے اور موافق مدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۔ بجرُّ گوطبعاً کمروہ منوع ہے گرنٹر عاً ممنوع نہیں ؛ کے

بہاں کے تواُن حفرات کا ذکرہے جن سے صرف ایک وحدجا نورہی حلال مٹھر ایا جاسکا لیکن جب غیر مقلدین کے بقیتہ السلّف وعمدۃ الخلف مولوی ثناء الشدامرت سری کی باری آئی تو منصوں نے شیر پنجاب بن کروہ دلبری دکھائی کرسانسی ، گگرے ، سپیرے اور چینی بھی ہاتھ ملتے دہ گئے۔ اُن کے جملہ ماکولات نجیم مقلدین نے ابنے لیے حلال مٹھرالیے۔ اب موصوف کا وہ قادلی

الاحظر فرمائيد:

سوال : کچوا ، کرا اور گونگا حام بی باعلال ؛ ازروے قرآن و حدیث

جواب : قرآن وعدیت می جوچزی حرام میں اُن میں برتینوں منیں اور قرق ترفید میں آیا ہے درونی ما ترکتم جب مک شرع : بند مزکرے ، تم سوال زیما کود

> ك نورالحسن خال ؛ عوت الجادى ، ص ١٠ كمه عبدالت ار ؛ فناولى ستاريه ، حباردوم ، ص ٢١

وتنوں سے شرع شرایت نے بند نہیں کیا، للذاحلال میں یا ک وال حفرات درا أن اشياء كى فهرست توميش كرين عن كوقران وحديث فيحرام قرارديا ہے۔ الميم أن كے علال جا نورول كى فهرست ميں بشي بهااضا فه كر ديں ۔ فهرست بيشي كرنے رغير مفلد ورا اليوني ہي اُن چيزوں کو حلال ماننا پڙيے گا جو حلال ۾ گرنهين ہيں يا اُنھيں برملا اعترا ڪُ من ارکے گا کرقرآن وحدیث نے ملال وحرام کے بارے میں کھیے اور ہی ضا بطرم تروفر ما یا ہے جیسے يام نا المحققين وام الناكس سے چياتے ہيں ناكه شراعيت محديد كا برطرف سے اريش كرتے رہى۔ مراكم كسى حيزكوحلال ياحام قراروينا پرورد كارعالم غر تقلین کی از دواجی بے ضابطی کاکام ہے یا اُس کی عطاسے صبیبِ خدا، نامّالانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم وديكر انبيائ كرام عليهم السلام كوحاصل تما - ابل علم كا کام حلال کوحرام قرار دینا نهنیں بلکہ الشرورسول رجل حبلالا وصلی اللہ نعالی علیہ وسلم ) سے احکامات کرمان کرنانے یغیر مقلدین حفرات خصوف محقق بن کرائم فجندین کے مقام پرسین زوری فازبونا بيابتة بين ملكه اندرون خانه النترا وررسول كاكام بجي خود بري سنهمال كرحلال وحسنرام لادينه بليط ماتيه مبي مطوط كاريكر كي طرح إمس ميدان مبريهي إن حضرات نه اپني تحقيق كنوب ہى گُل كھلائے اور ضحكة نيز فتوسے واغے ہيں، جيائي نواب آف بجوپال ، مولوى میل میں فان قنوجی کے فرزندمولوی نورالحس نماں نے اپنے ہی نطفے کی لڑکی سے نکاح جائز وارديا ہے۔ محفظة بين:

وفیست وجراز برائے منع نماح اس پیٹی سے مالعت نماح کی کوئی وجہ
بادخر کیوای کس باما در سن زنا نہیں جس کی ماں سے استخص نے زنا
کردہ زیرا کہ ترجی محادم محرمات کیا ہو ، کیز کہ محرمات کا ذی محرم کے لیے
بشری است و خرع بتحریم بنت حرام ہونا خرع سے ہے اور شرکییت میں
مرعی ایدہ وایں و خر بنت خری شرعی بیٹی کی حرمت آئی ہے جب مذکروہ افر کی
میست نا داخل باست زبر قولہ مشرعی بیٹی نہیں ہے کہ حکم ربانی بیٹیاں تھا
گٹالوالم المرت سری ، مولوی ؛ فنا و لی تنائیہ ، جلداق ل ، ص ، ۵ ۵

ليروام بس عظم مين داخل عظم ادريم تعالىٰ وَبِنَا شُكُوُ ونتوال گفت نهبل كهرسكة كمبيثي كانام أس كے مخلوقر مانی كداسم مبنت لاحق مخلوقه بماءاوت کی وجہ سے ہے ۔ کیونکہ ( بیٹی کہنا) اگراہے زراكدائ طوق الربشرع است تنرعی قرار دیں تو باطل ہے اور اگر اس يس باطل است واگرمرادآنست مرادیہ ہے کہ دبیٹی ہونا) غیر شرعی ہے ، تو ر كرغ بشرعى است ليس مفرانست بان ہمارے لیے مفر بنیں ہے کیونکہ اگر ہ جيأ كرج مخلوق ازآب اوست ليكن رلائی اس کے نطف سے بیدا ہوئی ہے، ابی آب ندآ ہے است کہ بداں ليكن يرنطفه وه نطفه نهيس سيحب سينسب طوق نسب تابن شده مكركيد نابن بوجات بكماليا نطفه بحب است رماحب اوراج ج يتقركي سوااور كاعل نهيل ماصل دیگرنست " کے اب عالى خاب مولوي وحيدالزمان خال صاحب حيد راً با دى كى تحقيق انيق ملاحظه بو: اور اگرکسی ورث سے زناکیا تو اس ادبی وَكُوْزَنَا بِإِصْرَأَةٍ تَحِلُّ لَـهُ کے لیے مذکورہ عورت کی ماں اور بیٹی جا 'زہے۔ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا- له ليه در ركنجايش كون بيدا فرمات بين ا بہ جدراً ادی صاحب غرمقلدی کے الركسى نے اپنے باب كى زوجرسے جامعت ولوجامع احدزوجة ابيله كى ، خواه وه بالغ بهويا نابالغ ، جيوما بويا سواءكان بالغااوغيربالغ ہجوا۔ اُس کے باب روہ عورت حسرام صغيرًا اومراهقا لمرتحرم مہیں ہوگی ، جیسا کہ ہم بان کرآئے ہیں على ابيه لما قندمناات كرزنا سيومت مصابرت نابت نبي حرصة المصاهرة لاتثبت - i - j بالزنارك

که نورالحسن خال ، مولوی ، موت الجادی ، ص ۱۰۹ که وجدالزمان خال : نزل الابرار ، چ ۷ ، ص ۲۱ کم ایمناً ، ص ۲۸

اب درااسی تصویر کا رُخ ملاحظہ فر ماکر اِن حضرات کی جرأت وجسارت کا ابدا زہ کیجیے کہ خریب کو انگریز بہا درکے وظیفوں کی ضاطر کس طرح نیچے کے ہا تھ کا کھلونا بنایا ہوا تھا ، چنانچہ

وكذالك لوجامع نروجة إسىطرح الركسى نے است بيط كى زوجرت استه لا تحسر على ابنه ' جماع كيا توده ورت أس كيدي يروام م نيس بوگي-

والى مذہب كيا ہوا ،عياشى كے مفت پرمط تقسيم كرنے والوں كى منڈلى ہوگئى۔اپنے نطفے كى و کے سے نکاح جائز، ہو سے زناکیا تو وہ لڑکے پرحام نہ ہُوئی، لڑکے نے باپ سے بدلہ ایا اور متنیاں سے زناکیا تووہ باپ بیرحرام نہیں ہوئی جس سے زناکیا اُس کی ماں اور مبیٹی سے نکاح حلالے۔ مارے مزے وہا بیوں کے گریں تمن ہو گئے۔ نیر پرچوٹے میاؤں کے فترے تھے اِن پر برے میاں اور اُن کے شیخ الکل، مولوی نذرجین وہوی کی مُرتصدیق و کھا دی جائے تا کرسند رب اوربوقت عرورت كام أئ رسوال وجواب ملاحظه فرما مين،

سوال بركيا فران بي علائ دين إس منار مين كمايك شخص في با توائ نفس امّارہ ایک عورت سے زنا کیا ۔ بعد اس کے مزینیر کی لوکی سے نکاح کیا اور لبعد نکاح کے مجی دونوں سے وطی کی ، تو نکاح درست ہوا یا نہیں ؛ رتقدر

عدم جاز صورت نباہ کی ہے یا تہیں ؛ بینوا توجروار

الجواب : نكاح مذكور درست بُوا ، إس ليه كريبورت أن عور تون ميرس

الليري سے الاحرام ہے " الله

عِلَّىٰ كُوپِائِرُ تُكْمِيلُ كُ بِبِنِيانِ كَى خَاطِرَ وهوى صدى كِمُعَقَيْن فِي متعدى اباحت كاعكم بھى معاور فرما يا ہوا ہے تاكم ضرورت مند حفرات مزے اڑائيں اور نرا لے محققين كاشكريدا داكريں۔

ينانخ للهاس:

ك وجدالزمان خان : نزل الابراد ، ج ٢ ، ص ٢٨ له نزیر سین د بلوی: فاوی نذیریه ، حلد دوم ، ص ۱۷۹

وكذالك بعض اصحابت في اور اسی طرح ہمارے لعبض اصحاب ( وہا بی علماء) نے نکارِ متعہ کوجا نرقرار دیا ہے نكاح المتعة فجؤزوها لاسه كيونكر شرلعيت سي إس كاجائز بونا ثابت كان ثابتًاجا ئزا فى الشريعية بعیاک قرآن کریم میں مذکورہے فسما كماذكره فى كتابه فما استمتعتربه منهن فأتوهن استمتعتم به مِنْهُنَّ فأنوهن اجودهن ابن ابي كعب اورعبدالله بن مسودكي قرأة فسما اجورهن قرأة ا بى بن كعب و استمتعتميه منهن الى اجل مسمى ا بن مسعود فها ستمتعثم به منهن متعرى اباحت برمواحة ولالت كرتى سے الى اجل سمى بدل صراحة لیس (متعدی) اباحت قطعی ہے کیونکاس ر على اباحة المتعة فالاباحة اجماع منعقد موجكاب ادراس كالخسريم قطعية تكونه قدوقع الاجاع عليه والتحريم ظنى يا له

ا محققین نے گرکے اندراور با ہرعباشی کے پیرمٹ تقسیم فرما دیے نیخالص زنا پر اباحت و جواز کی شرعی مہریں لگا دیں۔ لبعدہ خیال آیا ہوگا کر لعبض آدمی الیسے بھی ہوتے ہیں جو نظریں کسی سے زناکر سکیں زمتعہ کی استطاعت رکھتے ہوں ، اُن کی سہولت کے میش نِ نظر مُشت نی کومباح بلکہ واحب بک قرار دے دیا گیا ، تاکہ والی شرکیبت کی بہتی گذگا میں وہ بھی ہاتھ دھولیں اور محودم نہ رہیں رچنا نچر سبتی پڑھایا ہے :

الغرض منى كا با تقد سے باجا دان كى تسم كسى چيز كے ساتھ خارج كردينا بوقت فرورت مباح ہے ، خاص طور پر حب فاعل كوفتة يامعصيت بيں پڑنے كاخطرہ ہو ، كراس كى نگاہ نے اسے مجبور كرديا ہو

بالجلاستنزال منى بمن وتجيزك انجادات نزدوعائي ماجت مباح است ولاسيا چوں فاعل خاشى ازدقوع درفتنه بامعصيت كم إقل احوالش نظر با زيست باث کردریر میں مندوب ست توالیے موقع پر (مشت زنی) مباع ہے۔
بیکا ہے واجب گردد ۔ لے بکرکسی وقت واجب بھی ہوجاتی ہے۔
میں خبر نفی کہ لے کر چراغ مصطفوی
جہاں میں آگ لگاتی چرے گی بُولہی

مومون نے اسی تماب میں دوسرے منام پر اسس کا ربد ولائق صد نفرین حرکت کو خو خدا اور خطؤ دو زیز اسے عاری ہوکو صحابہ الر صنوان کی جانب نسوب کرتے ہوئے گئے ہے:

بعض اہل علم نقل ایں استمناء بعض اہل علم نے مشت زنی کو صحابہ سے

از صحابہ زر وغیب بت از اہل خو د نقل کیا ہے کہ حب کوئی اپنے اہل وعیا کے

کردہ اند و در مثل ایں کا رحر ہے دور ہوتو اُس وقت اِسس کام کے کرنے

نیست بلکہ بچو استخراج دیگر بیس کوئی حرج نہیں ہے بلکہ صبم سے دوسر

فضلات موذیہ بدن است ۔ کے فقصان بہنچانے والے فضلات کی طرح

خارج کرنا حزوری ہے۔

اگرفیرسلم ان حفرات کی تعلیمات و تھیں اوجائے غور ہے کہ وہ دین برق کے بارے میں کیا دائے تا کم کریں گے بکیا ہی ہیں وہ اسلامی تعلیات جن کے تعلیق آٹمکنٹ عکر کیا گئے کہ کے کہا ہی ہیں وہ اضلاق حسنہ جن کی کی لے کے لئے اللہ تعالی نے سرور کون و مکان میں اور علیہ وہ اخلاق حسنہ جن کی کی لے لئے اللہ تعالی نے سرور کون و مکان میں اور علیہ وہ اخلاق حسنہ جن کی میں کو ماحب شائی عظیم بنا کرمبعوث فرمایا تھا ؟ ہا تے افسوس! اچنا ہوں کو العیاد یا افتہ تعالی دونا و لوم بنا نا کو کون کو خور بنا نا کون کون کے والعیاد یا افتہ تعالی ۔

عیر مقلدین کی الهام بازی الهات کے دھیرلگائے ہی تھے اور وجی وعصمت کے

له نورالحسن خاں ؛ عرف الجادی ، ج ۲ ، ص ۲۰ کله ایضاً پیرص ۲۰۰ (1)

حب میں الہام کو کھٹ نہ تھا اور توجیہ سے بخر فی واقف نہ تھا، ایک بارا بنے وا واقع رہ تھے کی فرکے پاس جوائس براء بند کا ورفق و لیانام ہے ، گیا تو القائم ہوا ؛ لا اِلله عَنیو کے ، اسکن اس وقت بیں نے علمی کی اور میں نے نیال کیا کہ ہر ور دھی کو وظیمہ کرنے کے لیے سکھا یا گیا ہے ، اس وقت بیں نے جان لیا کہ وہ اُنٹہ کی طوف سے الہام نھا کہ میرے سوا دوسروں کی طرف روع کرنا ہا تا اور استعانت میں برش کے ہے ۔ اکیلے اللہ کی طوف پوری توجیعا ہیے۔ قیروں پر اِس نیت سے جان کرمیر افلان مطلب عاصل ہوجائے توجید میں رہن ڈوا لنا ہے اور کا کہ شہا دت بعنی الشھ اِن لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد کی دسول اللہ کے معنی کے من الف ہے ۔ اُلے

باد یا میرکوالهآم بواب، یا عبدی هذاکت بی و هذاعبادی فاقر کتابی علی عبادی فاقر کتابی علی عبادی در بیری کتاب میرے بندے ہیں ، علی عبادی کتاب میرے بندے ہیں ، پس پڑھ میری کتاب میرے بندوں پر ۔اور بیجی الهام مونا ہے، ولئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاء کے من العلم مالك من الله من ولی ولا نصير " کے

ك ايضاً: ص ١٥

کندرپورک باغ میں ، جو ہزارہ کے علاقے میں ہے ، اللہ تعالی گی طرف سے فجر کی نماز میں بعد یہ الفاع ہوا ، ولا تو صنوا الی المذہن ظلموا فتمسکو الناس - اور ظالم کی تعریف الفلوں سے معلوم کراتی ، والظالمون هم المنذبن بیخالفون عن اصرس بھم شھر لا یتوبون ۔ بعنی ظالم وہی ہیں جواللہ تعالی کے ارشا دوں کی مخالفت کرتے ہیں اور باز نہیں میتے ۔ اور جن لوگوں کی صحبت اختیار کرئی چا ہیے اُن کو اسم صنمون کے سابقہ اگاہ کہ آتی ، واصید نفسک مع الذین بدعون س بھم بالغداوة والعشی بیربید ون وجہده - اور فرطنے مع الذین بدعون س بھم بالغداوة والعشی بیربید ون وجہده - اور فرطنے مع کر الہام ہوا ؛ فاذا قراً ناہ فا شبع قوان فہ شعران علیسنا بیا ناہ ۔ لعنی جو کچھ الهام ہوا ہوا ہوائی می کو المام ہوا ہوا کہ اور فرائی المام ہوا ہوا کہ المام ہوا کہ اللہ میں ہوا کہ اور فرائی ایکن وہ شخص کہ ڈرا اپنے دب کے سا منے کھوا المام ہوئے سے ۔ اور یر الهام ہوا کہ "ہمیشہ بدل خود مطالعہ کردہ باکشن میا دہ کدورت از ما سوا ہوئے سے ۔ اور یر الهام ہوا کہ "ہمیشہ بدل خود مطالعہ کردہ باکشن میا دہ کدورت از ما سوا ہوئے سے ۔ اور یر الهام ہوا کہ "ہمیشہ بدل خود مطالعہ کردہ باکشن میا دہ کدورت از ما سوا ہوئے ۔ اور یر الهام ہوا کہ "ہمیشہ بدل خود مطالعہ کردہ باکشن میا دہ کدورت از ما سوا ہوئے ۔ اور یہ الهام ہوا کہ یہ ہمیشہ بدل خود مطالعہ کردہ باکشن میا دہ کدورت از ماسوا اور کدورت

اور شهر ولم میں برائی مہوا؛ ولا تمدن عینیا کالی ما متعنا بدا مر وا جامنهم معدد الحیوة الدیا ۔ اورمت بھیلا اپنی آئکھیں طرف اُن کی کم فائدہ دیا ہم نے ساتھا اُس کے بحائت بھا نت لوگوں کو زندگائی دنیائی تازگی سے ۔ اور باغ سکندر بی میں برالہ اُم بھوا؛ فلان واجك واولادك وا تباعك قوموا لله قانت بی لیجنی کمہ و سے اپنی بیلیوں اور اولاداور تا لبحداروں کو کم کھڑے ہوجا ؤ اللہ کے لیے تابعدار ہو کر واور اس کے اپنر میں اولاداور تا لبحداروں کو کم کھڑے ہوجا ؤ اللہ کے دیتے بابعدار ہو کر واور اس کے اپنر میں برالہ مہوا؛ وانا جبیب و اندی فلات تحدید اور کی میں تیرا مدو گار بھوں ؛ تو غم من کھار اور بھی اور بھا اور عت فی قلباک فان می ڈیا المؤمن جزء صن سنة ادبعین میں المرائی موا؛ ما اودعت فی قلباک فان می ڈیا المؤمن جزء صن سنة ادبعین میں برائی من المناسوة ۔ لیمنی جو تدریداور لفکر قرآن کا تیرے ول میں ہم نے وال دیا ہے اُس کو میں برائی میں ایمائی ہوا؛ ولا تبطع من اغفلنا قلبہ دعن ذکر دن

واتبع هواه دکان اصره فوطا اور فرما نبرداری زرگراس شخص کی جونما فل کیا ہم نے اس کے دل کو اپنی یا دستے ور پیچے پڑا اپنی نواسش کے ادر ہے کام اُس کا حدست بڑھا ہوا ایسی فافل کی غفلت میں بیروی فرکر۔ اور بہجی القائد ہوا: سےن فی الناس کا حد من الناس لی ہوتو لوگوں میں ہمیسے دوسرے لوگ ہیں۔ اور القاء ہوا: اگر وقتے غفلت شد تدارک اُل وقت مرکز لازم است لین کسی وقت غفلت برجا و سے تو دوسرے وقت میں اُسس کا تدارک لازم است لین کسی وقت غفلت ہوجا و سے تو دوسرے وقت میں اُسس کا تدارک لازم سے ' لے

- (N)

فرمائے تھے، تین بارالہ کم ہوا: ویلہ علی الناس حبح البیت من استطاع المدے سبدید داوروا سطان کرکے ہوا: ویلہ علی الناس حبح البیت من استطاع المدے سبدید داوروا سطان کرکے ہوا: ولسوف یعطیدی سرتب ف قرضلی مراس کی راہ کی داور فرمائے تھے، الها کم ہوا: ولسوف یعطیدی سرتبک ف ترضلی دینی اورالبقہ مبلدی دے کا نجھ کورب تیرا بھر تو فوش ہوجا وے گا۔ اور فرمائے تھے، الها مرا المدن و مدرك دینی كما نہیں كھولا ہم نے سببہ تیرا ؟ - كے المدن صدرك دینی كما نہیں كھولا ہم نے سببہ تیرا ؟ - كے

ويكل كى غاربين اكيك ماكر تيك إلى المكان الم

ر ای براری براری بن نیخ نحر بارک الله (کھوی) کہ وقت کے عالموں سے شہورعالم اللہ اور زبرا ورتقوٰی اور صلاحیت میں اپنے زمانے کے امام ، آپ (مولوی عبدالله عفر لؤی) کا صحبت بابرکت سے فیصن حاصل کرنے کے لیے ملک بنجاب سے سفر کر سے ملک غزنی کی ہود و ماہ کی مسافت ہے گئے ، واستے میں جو اُسخوں نے محالفوں سے کھی کلمات انجناب بود و ماہ کی مسافت ہے کہات انجناب

له عبد الجبار غزنوی ، مولوی : سوانح عمری عبد الدوز نوی ، ص ه س ، ۲ س مله ایفاً ، ص ۱۳ س سله ایفناً : ص ۱۷ س رغونوی صاحب ) کی نسبت سُنے توحیران بُوتے ۔ اُسی رات اُن کو بیالهام ہوا: فورب السماء والاس ص انه لحق مشل ما ان کم تنطقون - دوسری بار بیالهام ہوا: واسفہ لمن المصطفین الاخیار - تبسری باریدالهام بُوا: ان هو الا عبد انعمنا علیه ' اُلے

نارئین کرام ایر سم نے غیر مقلدوں کے مولوی عبداللہ خونوں کے جوعنوانات کے تحت موت بائیل الهام پیش کیے بین برسلانوں کو بائیل الهام مولوی عبدالرحمن محصوبی کے بھی بیس برسلانوں کو بائیل الهام مولوی عبدالرحمن محصوبی کے بھی بیس برسلانوں کے فرار نے داور ان کے دین وابیان پرون دہا ٹرے ڈواکے ڈوالنے کی خاطر جو یہ پڑا سرا راحال بھیا بھا انسی بائیل سے بطان بونا خود واضح ہے جس کے لیے کسی خارجی دلیل کی چدال خرورت مہیں ۔ اللہ علی فرانی ہونا خود واضح ہے جس کے لیے کسی خارجی دبیل کی چدال خرورت مہیں ۔ اللہ علی اللہ اللہ کے ساتھ قدم قدم پر خواق ، بنی آخرالا ما صلی اللہ اللہ علیہ وسل سے برابری کہ وکسٹوف کی ٹیفوئی کے ترکیف کے ترکیف کو میں اللیسی فوات صرف فرنسر دوعالم کو اللہ تا اللہ بیاں کرنا ، عالا نکہ بوری کا نما ہے اور کا رعالم کو مطلوب ہے وریزا ورسب رضائے اللی صلی اللہ تعالی علیہ وسٹم کا مقرمقا بل کے میں مولوی ملال کو تسلیم کر لیا جائے بیتم بالائے سنتم برکہ دین وابیان سے اس درجہ کسی مولوی ملال کو تسلیم کر لیا جائے بیتم بالائے سنتم برکہ دین وابیان سے اس درجہ بناوں میں ایک کی معمولوی ملال کو تسلیم کر کیا جائے بیتم بالائے سنتم برکہ دین وابیان سے اس درجہ بناوں کے ایک کی معمولوں کیا تی ہو جائی ہے ۔ کہ مطلان کی جو برائی کو برزگ اور صاحب کشف وکرا مست تسلیم کر کے بزرگ منوا نے کی معمولان کی جائی ہو بالائی ہے ۔

المیر مقاد صفرات کی قرآن و حدیث میں تخرافیات، آئم رہی پر بہتانات اور سہل پندی کے تخت مسائل کی خاند سازا کیا وات سے بارے ہیں مشعول را ہ حلد دوم کا انتقار ذرائے۔ وہاں بفضلہ ننا الی میر بہن کر دکھا باہے کہ مجدو ما ترحافرہ اما م احمد رضاخان بربلوی قدس سرو مندران صفرات کی تخریب کاری کاکس طرح مجاسبہ کرے دودھ کا دود حداود با ان کا پانی کرد کھا یا تھا ۔ تفصیل سے بچنے کی خاطر ہم نے یہاں اُن مسائل کا ذکر نہیں کیا ج غیر تقلیق مخرات نے شریعت سازی سے تین اخلاقی بنا کر دکھ دیے ہیں۔ ہاں مشعول ما ہ جمور میں ایسے لیعت سازی سے تحت اخلاقی بنا کر دکھ دیے ہیں۔ ہاں مشعول ما ہ جمور میں ایسے لیعت مسائل کا تفصیلی ذکر آئے گا، انشاء امند تعالی ۔ بات مولوی علوات نوز نوی

معمدالجار وسوائحرى عبدالله فزنوى ، ص ٩

کے الها مات کی ہورہی تھی۔ فرا موصوف کے سوانخ نگار مولوی عبد الجیار غزنو کی گا بر بیان الا طاہر،

" بوالها مراور نوابیں آپ کو کتا ب و ستنت پر تنا بت رہنے اور خطن اللہ کو میں سیاب و سنت کی طرف بلا نے اور تقولی اور تو کل اور صبر اور خشیت اور زیر و قناعت و ترک ما سوی اللہ اور انا بت اور آپ کے مقام اما نت بیں پہنچنے اور آپ کی حفظ اور نصرت اور معفوت کے وعدہ پر بھوٹے بیل، وہ سیکر وں بلکہ بزادون کا پہنچے بیں۔ اُن کے جمع سے لیے ایک بڑی کتا ب بچا ہیے ہونکہ اگر ہم دو سر برادون کا بہنچے بیں۔ اُن کے جمع سے لیے ایک بڑی کتا ب بچا ہیے ہونکہ اگر ہم دو سر برادون کا بہن مولوی صاحب کی بات ہے۔ راسے عرف نمونہ سمجھنا چا ہیے کبر ونکہ اگر ہم دو سر برادون کے الها مات اور کشف وکرامت پر مبنی بیانات تھے نشروع کر دیں تو بھینا جمع میں کہنا بڑے گا کہ اُسٹیں بیان کرنے کے لیے علیمہ و ایک بڑی سی کتا ب بچا ہیے۔ بہرال ماق ل و دے فلی خدیر متنا دی شرو النہی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نز کو سیجی ہوایت سرحال ماق ل و دے فلی خدیر متنا دی شرو النہی ۔ اللہ تعالی ابنائے زما نز کو سیجی ہوایت میں بیان

٣- دلوبندي جاعت کي تخريب کاري

حب وہا ہیری اولین جماعت ،جس نے محدی کروہ سے اہلی بیٹ کے اپنے
اور لیس لیکا تے وہ مسلمانوں میں ذرائم میں تقبولیت حاصل ذکر سکی اور برنشق گور نمنٹ کا خواب
افر ای بین اسلمین شرمندهٔ تعبیر ہونے سے مجبور ہوکر رہ گیا تو حکومت نے کتا ہو وہابیت کا
دوسراایڈ لیس شایع کیا ، جو آج ویوبندیت کے نام سے متعارف اور اہل حق کے لیے
مکمل در وسرکا ہا عث ہوکر رہ گیا ہے۔

غیر مقادر صفرات بین کدایی بعض مخصوص افعال لینی آمین بالجهر، سینے پر ہاتھ بالدھ کو کماز بڑھنا ، رفع بدین کرنا اور آمھ تزاوی کے ایک و تروغیرہ سے باعث بیچاں لیے جاتے تھے اورایک جاہل مسلمان بھی اِن کے بچھند سے میں منہیں بچھنستا تھا۔ مذمسلما نوں نے اِسس ام کادئی جاعت و کبھی پاکنی تھی اور نہ یہ افعال اِس طرح اُن کے مشاہد سے یاعلم میں اُکے تھے ۔ اِس رکاوٹ کو اس لیے وہ چند سرچر سے مبتدعین کی کوئی بات کننا گوارا اسی نہیں کرتے تھے۔ اِس رکاوٹ کو رور نے کی خاطر وہا بیوں کی دوسری جماعت الیسی تیار کی جو پُراسرار طریقے پر وہا بیت کی نشروا شاعت کو ۔ دلو بندی حفرات نے منا فقت اور عیّاری کی انتہا کرتے ہوئے ۔ اِپنے کا م کا اُفاز کردیا۔ معطرات دعولی گئی تعنی ہونے کا کرتے ہیں ، بیری مریدی کے کا ڈھونگ ربیا تے بیں لیکن معلم سادا وہا بیت کا کرتے ہیں۔ بیٹوشنا لیبل محف اسی خوض سے دکاتے ہیں کہ مسلما ناب المست وہاعت اِسی سے المست وہاعت اِسی کے جا ل میں المست وہاعت اِسی منارز کریں بکھ سُٹی تعنی جان کر برضا ور عبت اِن کے جا ل میں سادوسامان سے پوری طرح اُراست و بیراست وہیں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش سادوسامان سے پوری طرح اُراست و بیراست وہیں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش سادوسامان سے پوری طرح اُراست و بیراست وہیں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش سادوسامان سے پوری طرح اُراست و بیراست وہیں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش سادوسامان سے پوری طرح اُراست و بیراست وہیں۔ اب اِن حضرات کی چند خصوصیات بیش سے کھاتی ہیں ، و با سرالتو فین ۔

الممان برستی و به است می المحدیث اور دیگر و با بی حفرات کی طرح مونوی محد استمعیل المحدیل برستی و به می المحدیث برفائز کیے بروئے ہے ، بوقر آن کویم کی اصطلاح میں آئر باب است و با الله بنانا کہلا تا ہے۔ دیو بندی حفرات بھی قرآن و حدیث کے مفہوم و مطالب میں تبدیلی کرلیں گے لیکن مولوی اسمعیل دہوی کی سسی گندی سے گندی کو بات کو فلط السلیم کرلیں، بیران حفرات سے بہت بعید ہے۔ و ملاً ان حفرات کے نزدیک دیا۔ است بہت بعید ہے۔ و ملاً ان حفرات کے نزدیک کو وی کا اور مقر بہتی یا رکا و الهیدی شان میں جاری کیے بروٹ بیروٹ کو وی کا اور مقر بہتی یا رکا و الهیدی شان میں جاری کیے بروٹ بیروٹ کی کا فیات و مفاظات کو غلط مان لینا دیگر و ہا بیمی کو ح ان حفرات کے بس سے باہر ہے و بوین کی مفرات بیری قرآن و حدیث کی سوئی پر تقویۃ الایمان کو پر کھنے کی مرکز اجازت و سنے ہیں۔ ایس بیروٹ کی کو کو تیات و احادیث میں معنوی تخریف کی مولیات کی حسارت طروز کرنے دہتے ہیں۔ کو کھینے تان کو اس کا مرکز کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کو کی تان میں معنوی تخریف کرنا و کو کرنا کو اسلام کا نجو ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کرنا کو اسلام کا نجو ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کی نیون کرنا کو اسلام کا نجو ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کرنا کو اسلام کا نجو ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کرنا کو اسلام کا نجو ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کرنا کو اسلام کا خور ڈ تا برت کرنے کی خاطر آئیات و احادیث میں معنوی تخریف کرنا و کرنا کو اسلام کی تنا کی میں ، گا ں اس بات کو ضرور ا پنے ساختہ دین و کو کرنا کو کرنا کو کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کی کو کرنا کو کرنا کو کی کو کرنا کی کو کرنا کو کو کرنا کو کی کو کرنا کو کو کرنا کو

كو برايت كرنے والے تھے اور تمام عراسي حالت ميں رہے اخركار في سبيل الله جها وميں كفار ك التدسية شهيد موك لين حس كاظامرها ل البيا موده ولى المتراور شهيدب رحق تعيا فرمانا ب والالحالا المتقون اوركناب تقوية الإيمان نهابيت عمده كماب الدورة مترک دہرعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اِس کے بالکل کتا ہے اللہ اورا جا دیت سے ہیں۔ اُس کا رکھنا اور پڑھنا اور بل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجرکا ہے۔ اس کے دکھنے کو جو بڑا كتاب وه فاسنى اوربدعنى ہے۔ اگراپنے جهل سے كوئى اس كتاب كى خوبى مذہجے تواس كا تصور فهم ب كتاب اور والعنب كماب كى كيا تقيير ؛ راب راب عالم الرحق إس كويسندكرت بين اور كتے ہيں كر اگر كسى كراه نے اكس كو بُراكها تو وہ نورضال ومضل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلى محتبرالراجي دحترر بررشيدا حد منگوسي عفي عنه ك

جواب: بنده کے زریک سب مسائل اس ( تقویۃ الایمان ) کے صبح میں اگر پیلعن سائل میں بنطا برتشتردہے اور تو برکنا اُن کا لعص مسائل سے عض افزاء اہلِ بدعت کا ہے اور اگر اُن کو بزرگ نرجانے، جُوٹے مالات اُن کے شُن کر، تومعذورہے اور اگر کتاب کے خلاف عقبدہ رکھتا تودہ مبتدع فاسنی ہے اور وہ فرمانے تھے کہ حب کر حدبہ صبح غیرمنسوخ ملے الاس پر عامل ہوں در نہ اکو صنیعہ کی دائے کا مقلد ہوں اور سبتدصاحب کا بھی ہی مشرب تھا اور محمد بن عبدالوباب كعقايد كالمجركوم مفل حال معلوم نهين اور مزخلفاء ستيد صاحب كار اور مولوی المبل صاحب وعظ در قربرعت میں مصروف رہے بھر جما دمیں جا کر شہید ہو گئے۔ سلسد بعیت کا کہاں جاری کرنے اور تمام تقویۃ الایمان برعمل کرے۔ فقط

رسنيدا حدكنكو بيءفي عذك

مولوی محداک معیل دہلوی اور تقویز الاہمان کے بارے ہیں دبوبندی جماعت کے

له رستیدا حد گنگوی، مولوی ؛ فناوی رستید برمبوب ، ص ۲۱ ك ايضاً: ص بهم

خل دسگ بنیادر کھنے والے مولوی در شبدا حمد گنگو ہی کے فیالات فناوئی در شیدریہ سے اپنے کسٹی تنقید دہمور سے بیشی کردیے ہیں۔ طوالت کے خوف سے دیگر اکا بردیو بند کے اِس بارے میں خیالات بیش مزامنا سب نہیں تھجا گیا۔ لہٰذا اِن برہی اکتفاکر نا کہوں۔

بخبیت عقیده جو تعجی مولوی محداسلمیل داوی نظرادرا بین دساله
امکان کذب بروزی کے ذریعے مشہر کیا نخا ادر جو پُوری نشریعیت مطهره کو باطل طهرانه
کے لیکا فی ہے، ۲۹ ۱۲ هر ۱۹ ۱۹ میں بالاکوٹ کے اندر دفن ہو گیا نخا یو مقاد حضرات نے
اس باطل نظریرے دامن چیزانے کی کوشش کی ادراینی نصانیت بین اس کی جانب سے خاموشی
رقی الحادی سال بعد مولوی در شیدا تمدگنگو ہی صاحب نے اس مردے کو دوبارہ زندہ کیا ادر مزاد
روز دید کے باوج د جینے جی اسے مرنے بز دیا۔ شاید مولوی محود سن دیو بندی کے اس شعر ب
مردوں کو زندہ کیا ، زندوں کو مرنے نہ دیا
اس میں جائی کو حکیمیں دری ابنی مرم

کامیح مفہوم یہی ہے کر م ۱۳۰ در میں براہین فاطعہ کے اندر دوبارہ یمٹ کے جیل قدمی کرنا ہوا نظر کیا، جے اپنے نتا گرد مولوی خلیل احمد انبیٹوی کے نام سے شائع کر دایا تھا۔ چنانچہ انسس میں کلی ہے۔

اُمكان كذب كامئ لد تواب جديدكسى في نهين نكالا بكر قدماً بين اخلاف بهوائج كوفي و المنظر في اخلاف بهوائج كوفي و ا كوفلف وعيداً ياجائز بهاكم نهين يُ ليه المصفح يرموصوف في إسى بات كوفي و الراياس،

اُنگان کزب که خلعت وعید کی فرع ہے جو قدماد میں مختلف نیہ ہوچکا ہے 'و کے م مثعل راہ کی عبلد دوم میں الشاء اللہ تعالیٰ اس مشعر پر مفصل بحث ہوگی ، واس لیے بم کیال کمی قسم کی تنقید و تبصرہ کرنے کائٹ محفوظ رکھتے ہیں۔ وہاں واضح کیا جا کے کا کر دیو بندی

ل فیل انداند شوی مولوی: برابین فاطعه ، مطبوع دیوبند ، ص ۹ مانداند می ۵ ماند ، می ۷ ماند ،

حفرات وقوع كذب كك قائل مين -

انکارتم نبوت ووی بینے تھے کہان ان کے خووں نے بنابنایا کھیل بھاڑیا۔ اُن كے بعد دارالعلوم ولوبند كے بانی مولوی محتقام، نا نوتوی كوتيار كيا كيا - موصوف ن تحذرالناكس كتاب محد وعقيده فتم نبوت ترميشه زني كي اورغاتميت مرتبي كے نام سے تونا تیرومدلوں کے بعدایک فائمیت گھڑی جس کے سننے سے مسلمانوں کے کان ااکشنا اسے گے یر تنا دعویٰ نبوت کے لیے چرد دروازہ نیارکرنا ، لیکن عرنے وفا نرکی اور تماب کے منظر عام ر آنے کے چندسال بعدراہی مک عدم ہو گئے اورموصوف کا کھو لا ہوا دروازہ مرزاغلام اعترالی ككام أيا -اب الاحظ بوكه نا فوقى صاحب في أس عقبده منهم نبوت كو ،حب كى تشري فرد مَبِي آخرا لزمان على الله تعالى عليه وسلم في تقيق بَعْدِيْ كَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كوموصوب نے بے وقو فول كاخبال اور خلات قرآن بنابا ہے ، چانخ كھا ہے ، " عوآم كي خيال مين تورسول الله كا خاتم مونا باين منى بي كرآ ب كازما زانيانا کے زمانہ کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فھم پر روستن ہوگا کہ تقدم يا غرزان من بالذان كيوففيلت منين بجرمقام مدح مين ولكن م سول الله وخات النبيتين فرانا إس صورت بي كيونكر صيح بوسك الم ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مرح میں سے نہ کیے اور اس مقام کو متعام مدح مز قرار دیجیے تو البتہ خانمیت باعتباز ناخر زمانی صبح ہوسکتی ہے ، گرمیں جاتنا بول كرابل اسلام ميس سے كسى كوبر بات كواراند بوكى كر اس ميں ايك تو نعدا کی جانب نعوذ بالمتدز با دہ گوئی کا دہم ہے۔ ہخر اس وصف میں اور قدو گئے وسكل وزيك وحسب ونسب وسكونت وغيره ادصاف مين جن كونبوت يا ادر فضاً لی میں کچھ دخل نہیں ، کیافرق ہے ، جو اِسس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر مذکیا ؟ وُوسِّرے رسول المتصلّى الله عليه ولم كى جانب نقصابى قدر كا اخمال ، كيونكم الله كال کے کمالات و کرکیا کرتے ہی اور ایسے ویسے لوگوں کے استقم سے اوال

بیان کیا کرتے میں۔ اعتبار نہ ہوتو تا ریخوں کو دکھ لیجے۔ باتی براحمال کیم دین آخری دیں تھا، اس لیے سترباب اتباع مرعبان بنوت کیا ہے جوکل جوسلے دعوی کرکے فلائل کو گراہ کریں گے ، البتہ فی صرفالہ تا بالی کیا نوج پر جُملہ ما کان محمد اب احد من سرجا اسکا و الکن میں سول الله و خاتمہ النبسیان بیس کیا احد من سرجا اسکا و اور جملہ و الکن میں سول الله و خاتمہ النبسیان بیس کیا اور ایک مستدر کی منہ اور دوسرے کو است مراک قراریا اور فالم ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بالی ضراک قراریا اور فالم ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بیان از باطی ضراک کی کام معربی نظام میں تصور منہیں۔ اگر سرماب نمر کورہی منظور تھا توالی کے لیے اور بیس و موقعے تھے ؛ لے

براسے آگے موصوف کُوں اپنے اظہارِ ترعاکی جانب شِین قد فی رہے ہیں: "تفصیل سِس اجمال کی برہے کر موصوف بالعرض کا قصد موصوف بالذات پر ختم ہوجا آہے 'وکے

ای بات کو نا نوتوی صاحب فے درایوں گھل کر بیان کردیا ہے!

" کپ موصوت بوصف نبوت بالذان بین اورسودا کپ کے اور نبی موصوف بوصفِ نبوت بالعرض ۔ اوروں کی نبرت آپ کا فیصف ہے پر آپ کی نبوٹ کسی اور کا نبیض نہیں ۔ آپ پرسلسلۂ نبوت فختم ہوجا تا ہے ۔'' کے

ابراس بات کوبالذات و بالعرض سے علیمدہ ہوکر خاتمیت مرتبی وخاتمیت زمانی کی اصطلاح ل الدرس بات کوبالذات و بالعرض سے علیمدہ ہوکر خاتمیت مرتبی وخاتمیت زمانی کی اصطلاح ل الدرس خاتمیت کو مرانی اور مرتبی سے عام سے بیجئے اس اگر بطور اطلاق باعوم مجاز اس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی سے عام سے بیجئے تو پھر دونوں طرح کاختم مراد ہوگا پر ایک مراد ہوتو شایان شان محرق معلم خاتمیت مرتبی ہے درزمانی کو برایک مراد ہوتو شایان شان محرق محلم خاتمیت مرتبی ہے درزمانی کو برایک مراد ہوتو شایان میں محرق محلم خاتمیت

ل فرقاسم نا نونوی، مولوی: تحذیرالناس، مطیوع لا بود، ص س کے ایضاً ، ص س کا ایضاً ، ص س

اورموصوف کی زبانی اُن کی گھڑی ہُوئی خاتمیت مرتبی کا فائدہ بھی سُن لیجئے۔ اُ صوں نے کھا ہے ' غرض اختتا م اگر بایں معنی تجویز کیاجا ہے جوہیں نے عرض کیا تو اُپ کا خاتم ہونا انبیا، گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہو گا بکد اگر بالفرض آپ کے زمانے میں جج کہیں اور کوئی نبی ہوجہ جھی آپ کا خاتم ہونا برت وربا قی رہتا ہے '' لہ خاتمیت مرتبی کا نا نو توی صاحب نے دوسرا فائدہ یہ بتایا ہے:

"با ن اگر خانمین بمعنی اتصاف وانی بوصف نبوت کیجے جبیبا کم اس مہجیران نے عرض کیا ہے تو بھیر سوا، رسول الشصلح اور کسی کوا فراد مقصود بالخانی میں سے وہائل نبوی صلح نہیں کہ سکتے بکہ اس صورت میں فقط انبیاء کی افراد خاری بی رائیے کی افضلیت تابت نہ ہوگی افراد مقدرہ برجی آپ کی افضلیت تابت ہوجی اور مقدرہ برجی آپ کی افضلیت تابت ہوجائے گی مجد اگر یا لفرض لعد زمانہ نبوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہوتو بھرجی خاتمیت معاصرت اور زمین خاتمیت محدی میں کچھ فرق نہ آٹے گا، جرجا شکر آپ کے معاصرت اور زمین بیں یا فرض کیجے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے گئے گئے۔

اگر کو گئے کے کہ اللہ ورسول نے توخائمیت سے مراد خاتمیت زمانی بنا کی تھی ،اُمتِ محریہ نے

یہ سمجی اور آنے والوں کو تیرہ سوسال بم سمجھائی تھی۔ نا نو توی صاحب اِ آپ اُس خاتمیت نالغ
کا توانکار بلکہ بیخ کنی کر رہے ہیں اور اُسس کی جگر ایک خانہ ساز خاتمیت بیش کر رہے ہیں، جس کو
خاتمیت مرتبی کا نام دیا ہے۔ کیا یہ بزرگوں کی توہیں تہیں کر اُ خیس ایسے خودری عقیدہ سے
خاتمیت مرتبی کا نام دیا ہے۔ کیا یہ بزرگوں کی توہیں تہیں کر اُ خیس ایسے خودری حقیدہ سے
حابل طہر ایا جا رہا ہے ور نه فورت ویگر آپ دین میں این نیاعقیدہ پُوری اُ متِ محربہ
واخل کر سے ماخلت فی الدین کے مرکب ہور ہے ہیں۔ اِس سلسے میں نا نو توی صاحب کا جاب

با قی رہی یہ بات کر براوں کی تاویل کو نرمانیے توان کی تحقیر نعوذ باطرلازم آلیگا ا

ك محدقاك من الوقاى ، مولوى : تخديرالناس ، ص ١٥ . ك الضاً ، ص ٣٧

یا مفیں لوگوں سے خیال میں اسکنی ہے جو بڑوں کی بات فقط از راو ہے اوبی نہیں مانکرتے۔ ایسے لوگ اگر ایسا محبیں تو بجا ہے۔ المدر یقیس علی نفسہ ۔
ابنا یہ وطرہ نہیں ۔ نقصانِ شان اور چیز ہے اور خطا و نسیان اور چیز ۔ اگر بوجہ
کم التفاتی بڑوں کافہم کسی مضمون کس نر بہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقصان آگیا ؟
اور کسی طفلِ نا وال نے کوئی ٹھ کانے کی بات کہ دی تو کیا انتی بات سے و عظیم لشان ہوگیا ؟ سے

گاه باشد کم کودک نادان بغلط بر برفت زند تیرے' کے

سنم ظرائقی تو ملاحظ ہو کہ با فی دارالعلوم ویوبند ہی نے عقیدہ فتی نیوت پیٹے۔ زنی کی لیکن دوبندی خطرات کے نزویک اس سے نا نوتوی صاحب کی بزرگی بیں بال برابر فرق نر آیا۔ اِسس کو تُوت پر پردہ ڈالنے بکہ بے خبر مسلما نول کو دھو کے میں دکھنے کی خاطر عقیدہ ختی نبوت کے تحفظ میں علمائے والم سنت سے بھی آگے بڑھنے کی کومٹ ش کرتے ہے۔
میں علمائے والو بند شروع ہی سے علمائے اظہسنت سے بھی آگے بڑھنے کی کومٹ ش کرتے ہے۔
میں علمائے دوبند شروع ہی سے بردہ اٹھایا جائے نوصا ف نظرائے لگے کہ: ع

"الحاصل فوركر ناچا ہے كم مضيطان و ملك المون كاحال ديمه كر علم مخيط زمين كا فرز عالم مخيط زمين كا فرز عالم كوخلاف نصوص قطعيه كے بلا دبيل محض قياس فاسدہ سے تا بت كر نا مشرك نہيں توكون سا ايمان كا حصر ہے ۔ شبطان و ملك الموت كو يہ وسعت

نص سے نابت ہو ئی ، فخِرِ عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ تمام نصوص کورو کے ایک فرک تابت کرتاب اے ا انتبطوى صاحب نے حب علم محیط زمین مخلوق میں سے شیطان و ملک الموت کے لے تسييم ليااوروه بهي نصوص سے ، تو ابت بهوا كريرابسا علم ہے جو مخلوق كو حاصل ہوسكا ہے اور باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ اِس حقیقت کے میش نظر مذکورہ عبا رت کے بارے يں چندسوال ذہن ميں أسحرتے ميں: ا۔ فجر دوعالم صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلّم کے لیے محیط زمین کے علم کا حصول مشرک مظہرانا ہو خاصر باری تعالی بھی نہیں ، السی حبارت کا باعث شان رسالت سے بغض و عدادت کے علا وہ اور کیا ہو گئاہے ؟ ٧- نبي كريم صلى المدّ تعالى عليه وستم كى وسعت علم برتو قرآن وحد ببن كى سيكرطول نفوى شارب کنگویمی و انتظمه ی صاحبان گویجننے ہیں کہ ؛ کون سی نص قطعی ہے۔ کہیں بِخَ لَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِ مُ وَعَلَى ٱلْمُعَالِهِمُ غِيتُ اوَةٌ وَكُومُ عُذَابُ عُظِيمٌ والامعامله بي تونيس ب-الا حب إسس علم كاحسول فخرز ووعا لم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم به سك مح بية ما بت مرنا نشرک ہے نوشیطان و ملک الموت کے لیے ٹابت مانیا کبوں نشرک مذہوا ؟ کیا ا ن دونون كوفدا كاشركب بنانا جائز الله ؟ بهر حس علم كامخلون كربي اثبات شرك ب، وه قرآن وحديث في ستيطان و

مک الموت کے لیے نابت کر سے فود شرک کی تعلیم دی یا نہیں ؟ عداوت ومحبت کا زنگ اپنی اپنی گئر نزالا ہو نا ہے یص طرح محبت سمجی محبوب کی شرا بی سامنے نہیں آنے دبتی اسی طرح عداوت نو بیوں کو نگا ہوں سے او تھیل رکھتی ہے ۔ ممثلو ہی و انبیٹھوی صاحبان حقیقت میں سرور کون و مکان صتی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اِ شنے

له خليل اجد أنبطوي مولوي : برابين قاطعه ، ص ٥٥

عنه کار پر بیکے تھے کرا و لین و آخرین کے علوم کی جا مع ستی کاعلم اِن صاحبان کو زشیطان سے را رنظ آتا تھا، چہ مک الموت سے برابر ، بلکہ ایک اُمنی سے برابر بھی دکھا ٹی نئیں ویتا تھا۔ جنائجہ مرصون کے اُسی زہر آلود و ایمان سوز فانے بہ بھی لکھا ہوا ہے: ون اوليا بموي تعالى في كشف كروياكه أن كوير صفوع ماصل موكيا- الرايف فِنِعَالَمِ عَلِيهِ السلام وَمِعِي لا كُو كُونه إس سے زیادہ عطا فرما و ہے مکن ہے ، مگر نبوت فعلى إس كا كوعطاكيا ب ،كس تص سے بے كم إسس رعقيده كباجانے ؟ جلاعقل کی اسن نارسانی ، بخت کی تیرگی اورنور ایمان سےمحرومی کا رونا کها ن بهک رویا مائے کہ جس مرکاد کے غلاموں سے لیے بذر لیجہ کشف اس علم کا حصو ل نو د تسلیم کر لیا ، اُسکی قائے کا کنا مے بارے میں اندر اور با مرکی سب المحصیل بند ہوگئیں، قلمی روشنا ٹی اور زبان کی قوت گویا فی وہی نلاموں فاوموں جبیبا عانسلیم كرنے سے جواب و نے گئی اور اس برعقبیدہ قام كرنے سے ليے ایک نص جى نظرنة ئى يا بنيا ئى نے ساتھ ز د بالکتر بوت فعلى كا الكاركركے كائنات ارضى وساوى كى أسس ب سے بڑی بارگاہ کے عقیدت مندوں ، خاوموں اور غلاموں سے قلب و جگر پرخنج حلاتے ہوئے اسے البا شرك كھ وباجس ميں ايمان كاكوني حصر نہيں ہے۔ ت وہی انصاف سے کہ ہیں کر ہے کس کی حیالہ اچھی بغل میں اِن کی ہم الهلومیں وہ وشمن کے بیٹے میں اره مولوی اشرف علی نھا نوی (المتو فی ۱۳۶۲ه/ ۱۳۸۸) سے ایک طویل سوال ہوا۔ حب كي خريب ال نے سكھا ہے : زيد كايرات دلال اور عقيدہ وعمل كسيا ہے ؟ مقانى ماحب نيواب مين بيحي كها: " أبٍ كي ذاتِ مقدر برعاعنب كاعكم كياما نا اگر لقول زير محيح بهو تو دريافت

يرام ہے كر اس غيب سے مراد بعض غيب ہے يا كل غيب ؟ اگر لعض عاد غيب مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تحصیص ہے، الباعل غیب نو زید وعرو ملکہ ہم ہی

ل خليل الداند شوى مولوى؛ رابين قاطعه ، ص ٢ ٥

و مجنون بکر جمیع جیرانات و بهانم کے بیے تھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کوکسی زکسی الیے
بات کاعلم ہوتا ہے جو دو مرے شخص سے عنی ہے۔ توچاہیے کہ سب کو عالم النیب
کہ اجائے نے بھراگر زید اِکس کا الترام کرلے کہ ہاں ہیں سب کو عالم الغیب
کہوں گا تو پھر علم غیب کو منجلہ کما لاحت نبویہ شارکیوں کیا جاتا ہے رجس امر ہیں
مومن بلکہ النسان کی بھی خصوصیت نہ ہو وہ کما لات نبوت سے کب ہوسکتا ہے اور
الترام زکیاجا و سے نونبی وغیر نبی میں وجر فرق بیان کرنا حزورہ اور اگر تمام علوم
الترام زکیاجا و سے نونبی وغیر نبی میں وجر فرق بیان کرنا حزورہ اور اگر تمام علوم
غیبیہ مراد ہیں ، رامس طرح کمواس کی ایک فر دھی خارج نر رہے تو اس کا بطسلان
وبیل نقلی وعقلی سے نابت ہے ہوئے

مله اخترف على تقانوى ، مولوى : حفظ الإيمان ، مطبوعه نا في ركس لا بور، ص ١٦

المستنت كوابين بزركون سيعقيدت ب اور بوني جا سير دوبندلول کی پررسی پروشتہ ان کی ظاہری زندگی میں جس طرح قائم رہتا ہے ابعد وعال جي أسس مي كوئي فرق تهين أنا عقبدت مندول كي جانب سے مزارات ير حافزي اور رزوں کی جانب سے نواز شات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور انشاء املہ نعالیٰ قیامت بھ باری رہے گا۔ مبتدعین زمان کے نزویک اظهار عقیدت سے جمله طریقے مثرک قرار پاتے ہیں اور اپنی ای فارساز منطق کے تحت وہا بی حضرات کومسلانا ن المسنّت وجماعت مشرک اور بیررست نظر ا تیم، مالانکر منتیول کے نزدیک بزرگان دین مزخدا ہیں مزخدا فی میں حضہ وار ۔ یا ں وہ خدا ک بندے ہیں لکین اُس کے نا بعدار اور مقرب بار کا وہیں۔ اب ہم قار میں کو دکھاتے ہیں کہ المسنت وجاعت کو پر ریست بنانے والے ویوبندی حضرات نود اپنے پیروں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی رشیراہ للكوي كى وفات يرأن كريد وخليفه مولوى محوولم سن صاحب ( المتو في ٩ ١١ ١١ مريد وخليفه مولوى محمود الم ف رثير كما اجس كالكستعريب: ٢

جنبيدو سنبلى وثاني الومسعود انصاري رسيبرمنت و دي ، غوث عظم، فطب رباتي

اس شعریں مولوی محمود السن صاحب نے اپنے بیر مولوی دستیدا حمد گفنگوہی کوغوت اعظم مى تبليا ہے مسلمان اگر حضور ستيدنا شيخ عبدا لقا درجبلاني رصني الله تعالىٰ عنه كوغوتِ اعظم کتے ہی تو وہانی خفرات کے زویک رحمر کے شرک قراریا نا ہے کیونکہ ان حفرات کے زدیک مهن المتررب العرزت بي غوث اعظم ب عبكم وبوبندلول كمولوى غلام الشرخال صاحب (راولپنائی) نواللهٔ نبارک و نعالیٰ کے لیے غوثِ اعظم کھی کرا کے جلّ حلالہ مجی رقم فرط تے ہیں۔ علومنیں اب وُو اپنے گھر ملوغوثِ عظم کوجل جلالہ سے با دکریں گے یا نہیں ؛ اگلا مرتبہ ملاحظ ہو: وہ تصفیدلق اور فاروق بھر کیے عجب کیا ہے۔ شہادت نے تھے۔ میں فدمبوسی کی اگر ٹھا فی

يهاں سيدناصداتي اکبرو فاروق اعظم رصني الله تعالی عنها سے بھي بڑھا کردکھا دیا۔ اِسي پربس نيم اگے چليے - اگر کو ٹی پچھ پر کمنگو ہی صاحب کس منصب پر فائز تھے توجاً ب دیا گیا ہے ، مہ مسجائے زاں رہنچا فلک پر ، چھوڑ کرسسب کو چھیا چاہے لحد میں وائے قسمنٹ ما و کنعب کئ

بعنی دبوبندی صرات سے نزدیک گنگوہی صاحب سیجائے زمال ادر ما و کنعاتی لینی حضرت اور سیکی علیہ السلام کے ہی رابر عا علیہ السلام تھے۔ اگر کوئی پُو چھے کر گنگوہی صاحب کیا اعجاز میں علیہ السلام کے ہی رابر عا تواسے جاب دیاجا رہاہے : م

> مُرُدوں کوزنرہ کیا ، زنروں کو مرنے نہ دیا اِسْ سیائی کو دکھیں ذری ابنی مریم

یعنی ہوا برست نوک جو بتوں کی با میں رے ماک سے بہی تو سابدیر (می وجہ سے با با نی اسلام لینی محدرسول الشصلی السرعلیہ وسلم جیسے ہمارے گنگو ہی صاحب ونیاسے اُلط کے اِللہ علاوہ بریں دلو بندی حضرات کے نزویک مولوی رشیدا حد گنگو ہی لعض کما لات میں فور دوعالم

ل محمود الحسن؛ مولوى: مرخبي كلكوبى، ص ٢ ك ايضاً: ص ٢٢ مل ايضاً: ص ٢٢ مل ايضاً: ص ٢٢ مل

استم ظرینی کی عبلا کوئی صدہے کو خداسے ہی سوال کیا ہے کراب ہم اپنی دین و دنیا کی حاجتیں کی سے پُوری کروایا کریں گے کہونکہ ہما راقبلہ حاجات جمانی وروحانی جلا کیا ہے ؟ اب نه اپنی فیادی میں کوئی اور قبلہ حاجات نظرا آتا ہے دخائن ہی سے البسی توقع رائی ااسی حیرانی میں چنے پکار میائی جا رہی ہے۔ علاوہ بریس فیز و وعالم صلی اللہ تعالیہ وسلم سے وان کے فرد کی کھنگہ ہی صاحب کو دو سری فوقیت برحاصل ضی کمہ ، ب

قبولیت اسے کھتے ہیں مفبول ایسے ہوتے ہیں عبید سُود کا اِن کے لقب ہے یوسعنِ ٹا نی

این کسی کو میدانتی ، عبدالرسول که و نو و بیندی حفرات کے نزدیک سرک ہوگیا۔ سبندالا نبیاء معلی اللہ وسل کا عبد ہونا ان کے نزدیک لفینی شرک ہے لیکن گنگو ہی صاحب کا عبد ہونا ان کے نزدیک لفینی شرک ہے لیکن گنگو ہی صاحب کا عبد السلام ہونا قطعاً شرک نہیں کہ نوکھ کی کالے عبد بھی وست علبہ السلام کی طرح صین دعمیل سنے رتب ہی حصوصیت جو ربو بندی حفرات کے نزدیک گنگو ہی صاحب کو کسیدالم سلبن صلی انڈ تعالی علیہ وسلم سے متاز کرتی ہے ، بہ ہے: مصر خدا اُن کا مرتی ، وہ مرتی شخصے خلاین کے خدا اُن کا مرتی ، وہ مرتی شخصے خلاین کے میدالم سلبن کی مرے یا دی تصریب نیک شیخ دتیا تی

مسلانوں کا تربہی عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کہی خلائی کا مرتی ہے بعنی رب العلمیں آئی کی ذات ہے لیکن دلد بندی حضرات بنانے بھی کہ اطرافیالی رب العالمین نہیں ہے بھر مرف گنگو ہی صاحب کا مرتی ہے اور جناب گنگو ہی صاحب بانی ساری کا کنان سے مرتی ہیں۔ چھی خصوصیت پر نبائی ہے : ے

بھری تھے کعبر میں بھی بچہتے گنگوہ کا رستہ جولکتے لین سینوں میں متھ ذوق و شوق عرفانی

بعنی دلوبندی صفرات کو کعیے میں بہنچ کر بھی کوئی سرور نہیں متنا بلکہ وہاں ایسے رہتے ہیں جیسے جیل مالکہ میں قیدی اور وہاں سے گفگرہ جانے کا داسند گیرچنے رہتے ہیں۔ اگر گفگر ہی صاحب کو سرور کون وگا صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متنازنہ سمجھا گیا ہوتا تو گفگوہ سے بجائے مدینہ منوّرہ کا راستہ پُر پھے۔ یانچوین خصوصیت یہ تبائی ہے: سے

> چپائے جامرُ فانوس کیونکر سنمیع روشن کو تھی اُس نورمجتم کے گفن میں وہ ہی عسر بالی

ھی امس اور سیم سے اور میں اللہ تعالیٰ علیہ وسے جاتی گا اللہ علیہ وساجہا نی لیا فاسے ہرگز نور
منہ بیں بیک گنگو ہی صاحب نور مجسم لعبنی سرا با نور شخصے ، جن کی شعا عیں کفن سے باہر بھی
مکل رہی تقیں ۔ یہاں آگر کیک سیدھے سادے مسلمان کی حیرت کا بیجا نہ بھی چیک اُ طباب
سرجہ باتیں فحز دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیٹنا بت ما نیا اِن حفرات سے نزدیک کفود
مشرک بیں وہی باتیں گنگو ہی صاحب سے منسوب ہونے پرکس طرح عین ایما ن ہوگئی بسانوں
کی اس جرانی کو دورکرنے کی نما طرویہ بندیوں سے شیخ الهندصاحب نے صاف کھ دیا اور کو دے کرطورسے تشبیہ
میماری نوبت اِ نورکو دے کرطورسے تشبیہ
سمجواں نورکو ورک اورکو فرورکو دے کرطورسے تشبیہ

لله ايضًا؛ ص اا

له محمود الحسن مولوى : مرتبير كنگو تهى ، ص 4 مله ايضاً : ص ۱۲ گاری ماحب کی فرکو طورسے ، نو و کو موسی علبرالسلام سے اور گنگو ہی صاحب کو رب العالمین کے شہیدہ سے کو شیخ الهند صاحب بار بار کہ درہے میں سربت ارفی کا نظر کرا کینگ ۔ یعنی العمر سے درب او گور مولوی مجود اپنی فرات و کھا نا کہ میں تیرا و بدار کروں معلوم ہوا کہ فخر و و عالم صلی اللہ الله میں اللہ دسل سے گنگو ہی صاحب کو بایں وجہ فو قبیت وی جارہی تھی کہ مولوی مجود الحسن صاحب العالم ہو :

من منصب الوہ بت پر فائز کر بیکے شخے۔ اب ایک و لخوا کمش خواب ملاحظہ ہو :

"حضرت گنگو ہی سے بعیت ہوئے سے بیش حضرت حاجی صاحب نے خواب "حضرت کا جی صاحب نے خواب و دیکھا نظر ہی کا مربد ہو نا ہے۔ ایپ نے دیکھا کر آپ

دیجها خدا، حس کی تعبیر حضرت گنگونهی کام بدیمونا ہے ۔ آپ نے دیکھا کرآپ

کی جها وج آپ کے مهمانوں کا کھانا پیکا رہی ہے۔ جناب رسول الشرصلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی جماوج سے فرمایا: اُٹھ تو اِس قا بل نہیں ہے
کہ امراد اللہ کے مهمانوں کا کھانا پیکا ئے۔ اِکس کے مهمان علماء بیں ، اِس کے

مهاول كا كانا بين يكاول كاي ك

کیا گفکوہی صاحب کے لیے فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے کھانا پکانے تظرفین لائے ہے کہ گفتان ہا ہے کہ تنظم کو عظم کو علم کو اور کی معروت یہ ہوسکتی ہے کہ دلوبندی حضرات لینے محدات لینے محدات لینے محدات لینے کھکوہی پر کارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وستم کو با ورجی اس لیے دکھا دہے ہیں کم کائنا ت میں گفکوہی پر کارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وستم کو با ورجی اس لیے دکھا دہے ہیں کم کائنا ت میں گفکوہی صاحب کے مرتبے کی کوئی اور سے نظر ہی نہ آئی۔ یہی تفقی صاحب اب کنگوہیت کا ورثم نین بیار کی بیار کی این کی اور سے بین کہ کارہ کی اور کی اور سے ہیں کہ کارسیت کا درہ ہے کا کوئی اور سے نظر ہی نہ آئی۔ یہی تعقی صاحب اب کنگوہیت کا درہ ہے تا کہ کارسیت کا درہ کی کوئی اور سے نظر ہی نہ آئی۔ یہی تعقی صاحب اب کنگوہیت کا درہ ہے تا تا میں دور کی اور سے درہ کی کوئی اور سے نظر ہی نہ آئی۔ یہی تعقی صاحب اب کنگوہیت کا درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی اور سے درہ کی تعقی کوئی اور سے درہ کی درہ کی

محضرت قدس مرؤ کے کمالات اور اوصا ف کہاں بک بیان بجے جا بُیں یس المس شعر برائے کا تذکرہ ختم کرتا ہوں :

> محسن کوسف، دم علیلی ، برسجیب داری سخیر و بال هسمه دارند توتنه داری

لعورز الرحلي نهودوي ، مفتى : تذكره مشايخ ديوبند ، ص ١١١ ك ايضاً : ص ١١١

لینی تو کما لان انفرادی طور پر انبیائے کرام کو ملے نفے اُن سادے کما لات کی جامع سر کار گنگوسیت ماً ب مولوی دمشید احمد صاحب کی ذات ہے۔ اب مولوی محمد میقوب صاحب کا منام ملاحظ فرما لیجیے:

ا بِمُولُوی رفیع الدِین صاحب دبوبندی اوراُن سے بھائیوں کا مقام ملاحظہ ہو۔ چنانچپہ تکھتے ہیں :

مشہورہے کہ دان کو اکثر لوگوں نے آپ (شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی)

کی فبرسے قرآن شرایب پڑھنے کی اُوازشنی ہے۔ آپ سے چا رہائی اور تھے
محمصا بر، بند بخت ، مقصود علی ، سبداحمد رتبینوں مؤخرالذ کر حفرات معرکہ
بالاکوٹ میں شہید ہُوئے ۔ اِن تینوں حفرات سے بارے میں شہور ہے کہ
مولانا فر بدالدین صاحب ( اچنے والد) سے انتقال کے وقت اُن کے جنازہ
میں شریع شخصا ور اِعد تدفین سے غائب ہو گئے ہے گ

مصنّف ِ مذکرہ مشایخ دبوبند کے اُسنا دا در مدرسد دبوبند کے مدرس کی زبانی مولدی مودان و دبوبندی کے بارے میں برعجب دغریب افسا نہ تراشا گیا اور ٹانڈوی صاحب اُس سے مُصنّد تن بن گئے۔ الفاظ طاحظہ ہوں ؛

معب میں بیتی تھا اور حفرت (مولوی محروس صاحب) کے زنان خانے میں اتناجانا نتھا تو ایک دِن مِن فردوں سے اتناجانا نتھا تو ایک دِن مِن فردوں سے

جائک کردیکھا توکیا و کھتا ہوں کو حفرت کے حبم کے تمام اعضاء ، نسر وصوط علیوہ علیمدہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہل یہ و کھی کر گھرا گیا اور بحاک آیا اور باہر آگر حفرت مولانا حنین احمد صاحب مدنی سے بیان کیا تومولانا نے فرمایا ، خا موکٹ !
کسی سے ذکہنا ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہ کے

ابراہینِ فاطعیمیسی رُسوائے زمانداور اہمان سوز کتاب کے مصنف مولوی خلیل احمد انہیٹھوی رالمتوفی ۴۵ سواھ/ ۴۱ ۴۱۹) کی شان اُن کے نذکرہ نگار ، مولوی عاشتی اللّٰی مبرطّی کے لفلوں میں ملاحظہ ہو:

مورت (انبیخوی صاحب) کے کمالات کا بیان کرنا میری طاقت سے باہرے
کہ ان کا ادراک محج جینے ناکارہ کی توکیا حقیقت، بڑوں کوجی شکل تھا۔ کہ
اب اسی ادراک سے با ہر کمال کی حقیقت تذکرہ نگار موصوف کے فظوں میں طاحظ فر مائے :
"ج بنج میں جس وقت حفرت مسجد الحرام میں طوافت قدوم کے لیے نشر لیف لائے
تواحظ مرلانا محب الدین صاحب کے پاس د جو کہ اعلاقطرت ما جی کے فلفاء
میں شخے اور صاحب کشف مشہور شخے ) بیٹھا تھا۔ مرلانا اُس وقت در دو شریف
کی کتاب کھولے اپنا ور دیڑھ رہے شخے کہ دفع میری طوف مخاطب ہو کر فرطنے
لیے ؛ اِکس وقت ورم میں کون آگیا کہ دفع میں سازا حرم الوارسے ہو گیا بین خاموش
لیکے ؛ اِکس وقت ورم میں کون آگیا کہ دفع میں اوارے میں اُلوارسے ہو گیا بین خاموش
لیکے نوٹولا نا محب الدین صاحب کے پاس کو اسٹے کہ وہی جگر مولانا کی نشست
کی نفی ۔ مولانا کھوٹے و ہو گئے اور خس کر فرایا : میں جی توکہوں ایسی سے سے میں کے باس کو اسٹی کے برا میں اُلی سے حسرم میں
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی فر ومعافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی فر ومعافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی فر ومعافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی و معافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی فر ومعافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی و معافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون اگریا ۔ یہ کہ کر مصافی و معافقہ ہوا اور حفرت سی سے بیے اسکے بڑھ گئے۔
کون الیا عب الدین صاحب این کی میڈو گئے اور فیوسے فرایا ؛ میں ان طف سے ا

له و زار و نه نهوردی ، مفتی ، تزکره مشایخ داد بند ، ص ۱۳۸۸ که عاشق اللی میرخی ، مولوی : تزکرة الخلیل ، ص م ۵۵

مولا ناخلیل احمد نونور ہی نور ہیں - اِن میں نور سے سواکھ نہیں - پھر فرمایا کرمیں فرمایا کرمیں سند مولانا در شہدا حمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کماگیا ہے کہ وُہ قطالی رثنا و متھے ہو سے مگر کین نے مولانا کے خلفا دکو دیکھ کر سمجھ لیا کہ وافعی وہ قطب الارشا و متھے ہو البسے ایسے کا مل بنا گئے ہے کہ اُہ

جس خص نے مبیب بر وردگار اورعالم علوم اوّلین وا خرین کا شیطان سے کم علم بنایا اورص کے کو دار تداویر علمائے و بروگر کا انفا ق ہے ، اُسے کا لی بنانا، نور ہی نور علم انا، فور ہی نور علم انا، عرم کو اُس سرایا نے طلمت سے چیکا نا اور مولوی رہ بیدا حمد گنگو ہی ہے بینیا استواری کے گھ وشمن کو قطب الارشا دفرار دبینا معلوم منہیں کمیسی دبینداری اور کہاں کی دیا نت داری ہے ؟ اب گنگو ہی صاحب کے ووسر فیلیفہ مولوی میں علی مجیرانوی کا ایک وافعہ خود اُن کی زبانی سُنے استفوالی نانے کے اُن کی زبانی سُنے اُنھوں نے تھا ہے ؛

"مِي نَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كو دبكها كراب مجي بصورتِ معانقه دوزخ كم پلم الو برسك الله و اعتصابت له پلم الو برسك الله بسقط فا مسكت و اعتصابت له عن السقوط او دبي نے صفور عليه العمالوة والسلام كو دبكها كراب بررت بيل تو بين نے الله قومين نے الله و الله الله كار ال

مولوی محمد تماسم نا نو توی صاحب بھی دیو بند بوں کے نز دبک جھوٹے موٹے ولی نہیں۔ اُن کی جانب بھی بے نتمار کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ موصوف کی ایک عدیم النظیر کرامت ماہونا میں

مولانا (نا فوتوی صاحب) بچوں سے ہنتے بولتے اور حبلال الدین صاحبزادہ محملعقوب سے جواس وقت نیچے تھے ، طری منہی کیا کرتے تھے کہجی فوپی اُنارتے ہمجی کمربند کھولتے تھے '' کے

له عافتن اللي ميرطي، مولوي : تذكرة الخليل ص ٥٥٩ مل صين على، مولوي : مبشرات بلغة الحيان ، ص ^ مله اشرف على تصالذي ، مولوي : حكايات اولياء ، ص ١٤٧ ر این از کا اور کا اور کا مقام انسانیت سے برتر تھا ۔ چنا کنچ ہود

:4

مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے نظے کہ میں کجیبی برکس حضرت مولانا نا نوتوی کی خدمت میں عاضر پُوا بُیُوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ اُن کا دبھا ہے۔ وہ شخص ایک فرسنتہ مقرب متھا ، جو انسانوں میں ظاہر کہا گیا یا کے

کیا دیوبندی حضرات و وسرول کو تھی یہ وجہ بتا سکتے ہیں کم بارگا و نا نو تو ی صاحب میں برمتواتر پیس سال تک با وضوحا عز ہونے کی با بندی اُن کی شرایبت سے مطابق کسی سے ؟ نیزیر بھی کو فرضتے کا مفام کیا انسانیت سے بالانز سے ؟ افسوس!

> ے راہزن خفر راہ کی تبا چین کر رهنا بن گئے دیکھتے دیکھتے

ابددارالعلوم دلیربندکے سابن صدر لعبی موبوی حبین احمد کا ندھوی صاحب کا وہ منصب المحد الماندھوی صاحب کا وہ منصب المطافرات ہے تر دبیک فائز بیں جبکہ موصوف کا مقصد حیات اور الله کا کا کا مرکز ی نقط مرف گاندھی جیسے مشرک کی بیروی اور اس سے ارشا دات کو الله مول کا مرکز ی نقط مرف گاندھی جیسے مشرک کی بیروی اور اس سے ارشا دات کو الله وسین سے مطابق قرار دینے سے سواا و رکھی مذتھا۔ چنا نجید اُن سے بارے میں ڈیکے کچوٹ اعلان کیا تھا :

"أيك فاص لعمت جوالله تعالى نه آپ (مولوي حسين احمد كا نرصوي صاحب) كوعطا فرما أي شقى ، وه حتى رؤيا ، إس بيكي عصمت كى زندگى نه سيترنا يوست على المق، باطل على نبينا وعليه الصلوة والسلام سے جهان تقدمس واستقامت على الحق، باطل كے مقابلے ميں سينه تناك السجن احت الى متابد عون فى كا توم بلند كرنے كا تركم پايا تھا ، وہين ناويل اعا دين كے تمام شعبے بالحضوص تعبير وؤيا

كاكمال مجي حاصل فرماياتها " ك

حضرت پوست علیہ السلام جیسے کمالات ایک گاندھی جیسے مشرک وئیت پرست کے پیرو کار میں ثنا بت کرنے کی جرأت وہ حضرات توکر سکتے ہیں جن سے نزدیک کفروا بمان میں کوئی فرق نز ہو یا آخرت کی ہا زیرس جن کے نزدیک ایک فرضی قصتے کہانی سے زیادہ اورکوئی جینیت نزر کھتی ہوار یا س پرستم خرافنی یہ گاندھوی موصوف کومعصوم قرار دیتے ہوئے اُن سے لیے پیکر عصمت کا لفظ کھ دیا حالائے عصمت گروہ انبیاء وملائکہ کا خاصہ ہے۔ اب فارئین کرام ذرا و یو بندی حضرات کی کلا پرستی کا کیک المناک ڈرام مرصی ملاحظ فرمائیں ۔ چنائی کھا ہے:

محضت سيدناا براهيم عليرانسلام كوباكسى شهرمين جامع مسجدك قريب ابب سچرہ میں کشرلیب فرما ہیں اور تنصل ایک دوسرے کرے میں کتب خانہ سے بحفرت ارا ہم علیہ السلام نے کتب تانے سے ایک مجلد کتاب اُٹھائی ،جس میں ڈوکما میں نخيں ، ايك كتاب كے ساتھ دوسرى كتاب تھى ، وہ خطبات جميد كالمجوعر تحاليس مجموعة خطب مبن وه خطبه نظرا نورسے گزرا جومولا ناحبین احمد مدنی خطبه حمیعه برطها كرت بين عامع معدمين اوجرتم عليون كالجمع راسي مصلبول فقرس فوائش كى وَمُ حضرت خليل الله سع سفارش كروكر حضرت خليل فيه عليه السلام مولا نابدني كوجم رِّحانے كارشاد فرمائيں فقير نے جرأت كركے وض كيا تو حفرت خليل عليه السلام نے مولانا مدفئ كوحمجه بإيصانه كاحكم فرمايا بمولانامدني نيخطبه بإها اورنما زحمجه بإهائي حضرت ابراہیم علیه السلام نے مولانامدنی کی اقتداء میں نماز حمیہ اوا فرما کی ۔ فقیر بھی مقترلون مين شائل تقا- فالحمد لله على ذاك حمدًا كثيرًا كشيرا. حفرت مستبدنا الراميم عليدالسلام ضعيف العمر تصدرين مبارك سفيد تفي "ك بربات تواپنے عوفانی ذوق ، ایمانی حوارت اور عقل کیم سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک نبی ادر وہ بی خلیا صبیح بیل القدرستی کی اقداد کے لیے کس کے وال میں تمنّا ٹیر محلتی ہیں اور خلیل اللہ كونظراندازكرك ابيف كملاؤ وكوامام بناني مكرايك عليل القدر سينميركوأن كي اقتداء برمجيد ركرن كا جارت کون لوگ کیا کرتے ہیں برکیا انبیائے کرام سے اس طرح اپنے علماء کو بڑھا کر دکھانا اُنجیس ا منابًا بین دُون الله بنانے کی ایک کڑی تو ننبی ہے ؛ خواب تو گھڑ لیا ، ٹانڈوی صاحب کو مِنْ رِیٹِاکرنو دکھادیا کیجن اِتناخیا ل مرایا کم اِس طرح نما م نمازیوں کے ساتھ کا ندھوی صاحب وجی انبیائے کرام کا گشاخ مان لیا کر لوگوں کی بیغلط اورغیراسلا می خوام شن دیجھ کر تھی اُنھوں نے نیس زمایا کرخلیل خدا کا مجھامام بنا کرکیوں اپنے ساتھ میرے بھی دین وایمان کا بروغ ق کرنے ہو ؟ رسی تواتنا ہی کہ دینے کرہاری سعادت اسی میں ہے کہ ہم انبیائے کرام کی اقتداء کریں لیکن : رومنزل میں سب گئر ہیں گرافسونس تو یہ ہے امیرکاروال بھی میں انھیں گم کردہ راہوں میں ب ولوي سين احمد كاندهوى صاحب كايمنصب ومقام بحي توملاحظه فرمايتے: اب يه و بيضفه بين كروه (مولوى حبين احمد صاحب) عالم نور ميس رست بيل دان کی آنکھوں میں بھی نورہے ، اُن کے داسنے نورہے ، اُن کے بابنی نورہے ، اُن كے چاروں طرف نور ہى نورسے، وہ خود نور ہوگئے ہيں' ك حب بہی الفاظ مسلمانا تِ المسنت وجماعت کی زبان سے سرور کون و مکان صلی المدنعالیٰ علمدكم كحيلي استعال ہوتے ہيں تو ديو بندى حضرات كفرو شرك كى تو پوں سے دھواں دار گولم باری شروع کر دینے ہیں اور اِس عقیدے کو قرآن وحدیث کی تعلیمات سے سراسر بناوت قرار دینتے ہیں لیکن وہی عقبیرہ اگر تبدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بجائے كانه هوى صاحب سيمتعان كر دياجائ نوعين ايمان بوجاً ناب- اب زكفرو شرك ريا، ز قران وحدیث کی تعلیات سے لبغا ون رہی۔ اِس متم ظریقی کا جواب کیا ؛ اِسلام کو اِس الرح بازيمير اطفال بنانے والوں كو الله تعالى ہى راہ بدا بن د كھائے را مين جاموها نیداکورہ خیک کے مرس مولوی میں الحق صاحب فے انا نگروی صاحب کے الرك بين أن كے كاندهوى منصب كے بين ظرابنے الرات بول فلمبند فرمائے بين ، " بیں کہا کرتا ہُوں ، حضرت مدنی کی نظیر نہیں ہے۔ اُن جبیبا جا مع الصفات

ل سنخ الاسلام ثمر، ص ١٢

تمام عالم اسلام میں نہیں تھا '' کے انجم المدارس کلاچی ضلع ڈیرہ اسمعیل نماں کے قہتم مولوی عبد الکریم ولو بندی نے الائوں کے بارے میں اسی بات کو گوں اپنا مشاہرہ بنا کرسپر دِ فلم کیا ہُوا ہے:

میں بار ہا میکر معظم گیا ہُوں ، اہل اللہ کے جبنڈ ہوتے ہیں ، گرمیں نے حضرت مدتی کے مرتبہ کا کوئی ولی نہیں دیجھا '' کے حضرت مدتی کے مرتبہ کا کوئی ولی نہیں دیجھا '' کے

جس کوچے سے روحانبیت و ولابیت کاگذر تھی نہیں ہوس کتا ، وہاں کے رہنے والوں کو زمون زبان زوری سے ولی بتایا جاتا ہے بلکہ اولیا، اللہ سے بڑھا پڑھا کر دکھاتے ہیں ۔ کائش اللہ قامور حضرات کھی آبنا ہی غور فرما لیا کرتے کہ اللہ ورسول دجل جلالۂ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسل کے وشمنوں اور گاندھی کے بچاریوں کا مجلا ولا بہت سے درشتہ ناطہ کیا جا بھی مولوی سمیم الی ماحب کا ایک بیان اور ملاحظہ فرما لیا جائے :

"حضرت رائے پوری مظلہ (مولوی عبدالفادر صاحب) سے کہا گیا کہ حفرت مرتبہ عبار کانگرس میں اکیلے میں - فرمایا ہم اس اکیلے کے ساتھ ہیں - میں تیرہ مرتبہ عبار گیا ۔ حومین الشرکیفین میں پوری دنیا کے اولیا واللہ جمع ہوتے رہتے ہیں - میں نے کہیں بھی حضرت مرتی کی نظیر نہیں دکھی ' تک

اب انڈوی صاحب کے بارے میں دلو بندی حفرات کا بوفیصلہ بھی متر نظر رکھا جائے:

"گراب آہ میرے سیجا اُ دنیا میں تو اس وقت فیامت برپا ہے ۔ اُمتِ مرفوم
کا تو ہی ایک سہا را تفاسو قیامت میں طنے کا وعدہ کرکے چلاگیا ؟ کئے
اگراولیائے کرام بکرخود سید الانبیا بوصلی انڈنعالی علیہ وسلم کو اپناسہا را کہا جائے تو

دیو بندی حفرات سے نز دیک بیکفرونٹرک ہے، قر اَن وحدیث کی تعلیمات سے خلاف ہے۔ فوراً تفویۃ الایمان کے ساختہ فوانین سنانے سٹر وع کر دیے جائے ہیں کہ کو ٹی کسی کا دیمالاً

کے ہفت روزہ خدام الدین لا ہور، ۱۲ ارا پریل ۱۹۹۷، ص ۱۷ کے ایصنا ، ۷۷ فروری ۱۲۳، ۱۳۵۰ کے ایسنا ، ۷۷ فروری ۱۲۳، ۱۳۵۰ کے البیانی ۱۲ میں ۱۹ کئی البیانی ۱۲ میں ۱۹ کئی البیانی ۱۲ میں ۱۹ کئی البیانی ۱۲ کئی ۱۲ کئی ۱۲ کئی ۱۲ کئی البیانی ۱۲ کئی البیانی ۱۲ کئی ۱۲ کئی

مناشى بنيں ہے کوئی نفع نقصان بہنچانے كى طاقت نهيں ركھنا۔ نه بالفعل أن توكسى كام ميں دفل ہے خراللہ کے دبینے سے ۔ ہوا تنویس خدا کے دبینے سے بھی اختیار مانے وہ اور ابُر جب ل شرک میں را رمیں - لیکن اختیارات کی نسبت اگر دیو بندی حضرات کے و شمنو ل یعنی النبیائے کرام واولیاتے عظام کے بجائے وبوبندبوں کے ابنے مولویوں ملاؤں کی طرف ہوجائے تو چا ہے يرارو لگنازياده اختيار ماننے چلے جائيں،اب نر كفروتئرك، نرقر آن وحدیث كی تعلیمات كے خلا بلدوہی عقیدہ اب عین دبن والمان ہوجائے گا۔ کیا اب مجی کوئی شک وشبہ باتی رہتا ہے ادراس لفين كوبورى تقويت مهير مهنيتي كمرويا سيت حقيقت مين انبيائ كرام اور اوليائ عظم مے بغاوت کا نام ہے اور و ہاتی وہی ہے صب کے دل میں انبیاء واولیا، کی عداوت کو طرکو ہے کہ بھری ہوئی ہوگی اگرجیہ لبظا ہرکتنی ہی عقیدے کا ظہار کریں یا منا فقا نہ طور <del>پرعشتی رسول کا بلن</del>د بانگ وی کھی کرنے بھریں۔ اِس زندہ حقیقت کا اگرخو دمعائنہ کرنا ہو توبڑی اُسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ سوال تھے کہ فخرود عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وستم سے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟ الل مرہے كرديد بندى كمتبر فكرسے تعلق ركھنے والامقتى اعظم وقطب الارشا وكهلانے والے سے الرایک جابل مطلق مک برویا تی بهی جواب دے گاکه وُه بهاری بی طرح کے ابتد تھے۔ إس وال كاجواب دين عين المضين قطعًا كوئي وقت نهين ألها في يرسع كلى ، مذكو في حجب يا ندامت محركس بوكى، نراكس ميركسي قسم كى بيديكى يا الجين كاسامناكرنا يراك كالسيكن عبیب کردگاری عبکه اگر بات اُن لوگوں کی انجا ئے جن کی وہ غیرمحسوس طریقے پر دات دن سیستش میں مورون رہنے ہیں ،جن کی بارگا ہوں میں عقیدت کے سجدے لٹاتے رہتے ہیں ، جن کی بندگ سے وہ کسی وقت اٹب ہونے کے لیے تیار نہیں لعنی اُن کے مولویوں کے بارے ين يُرجِها مائة تويُوں مُجُول مجليّا ب كى سيركر ف ملك مات مين : " آپ (ٹانڈوی صاحب) کے فضائل علمیہ اور کما لاتِ یاطنیہ کی صحیح اطسلاع

"اب را نا زری صاحب) سے فضائل علمیدادر کما لاتِ باطنیہ کی شیخ اطلاع یا نو خدا وزر قد وس ہی کو ہوسکتی ہے (یعنی صرف امکان نسیم کیا ہے) یا ان اولیات کرام اور علمائے رتبانین کو ہوسکتی ہے جن کو مبدا فیاض نے چشم مجدیت عطافر مائی ہے ، ہم جیسے کو رجیشم اپ کی ذات قدسی صفات کو

كالبحال عقي بي الم

در بندبوں سے شانگر وی صاحب کا منصب و مقام کبوں تہیں بیجانا جاتا تھا ؟ اکفر کا ندھی کا آئی میں بیجانا جاتا تھا ؟ اکفر کا ندھی کا آئی میں بینے کی طرح اُڑنے والے اور کا نگرس کی در بوزہ کری کرنے والے مولوی صاحب کا مرتبر جانئے میں کون ساپیاڑ ماٹل تھا ؟ بات در اصل یہ ہے کہ دبو بندی حفرات اپنے کھڑر بہر شانڈ وی صاحب کومنصب الوہ بیت پر فائز کر بیجے تھے ، جیسا کہ خود کھا ہے ؟ میمی خدا کو بھی "تم نے کھی خدا کو بھی اپنے گئی کوچوں ہیں چیلتے جورتے دبھا ہے ؟ کہی خدا کو بھی اُس کے دوش خلت و مبلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروننی کرنے دبھا ہے ، میمی تصور میں کر سے کہ درت العالمین اپنی کر بائیوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ درت العالمین اپنی کر بائیوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ سے گئی کہ درت العالمین اپنی کر بائیوں بریر دہ ڈال سے تھا کہ درت العالمین اپنی کر بائیوں بریر دہ ڈال سے تھا کھا در سے گا ؟ نے

ترصرت مشیخ التفسیر (مولوی احد علی لا ہوری) دعمۃ الدعلیہ نے فرما یا کمیں نے اپنے خطیب الیسانیا تر فلا ہورتی کیا نصالیکن حضرت مدنی قدس سرہ کا مل تھے اس لیے میری فلیکی میٹیت اُن رمنعکس ہوئی کرمیں نے اگر جید الفاظ ایسے نہیں

کھے تھے لیکن مکھتے وقت مجہ پر رقت کا عالم تھا۔ حفرت مدنی نے جواب ہرمری تلبينيت كاخيال فرمايا اور بهي شيخ كاكمال سير يوك مجے کئے دیجیے کہ فلوب میطلع ہونا اگر کا مل ہونے کی دلیل ہے تو فخر دوعا کم صلی اللہ تال عليه ولم كالمبتت ير ولوبندى حفرات يهرو بي انتا نے كاكوت ش كيوں كرتے ہيں ؛ جتناعسلم نے نانڈوی صاحب کے لیے سیم ومشتہ کیا ہے کوئی ولوبندی مرتے دم کے بھی إنناعسو ا م تی کے لیے تسلیم نہیں کر نا جو او لین و آخرین کے علوم کی جا مے ہے۔ کہا برمبیب بروردگار ا تص شہرا نے ، فضل دکمال سے نالی بنا نے اورغلامی کے پر دے میں دل کی ملی بھیا نے كايُرامراد كاردبارنهب سے ؟ ورز ال نثروى صاحب تو دلوں يرجمي مطلع اور ستدالانبيا، ديوار مے رے والی جزوں سے ناوا قف۔ کیا اکس فیصلے میں مجتت اور نفرت کے جذبات کی کارفرائی نہیں ہے ؟ نران حضرات کے یا س ایک جھی دلیل کر طن نڈوی صاحب قلوب پر مطلع ہیں نہ الیسا کوئی ثبوت ک<del>ر محدرسول الش</del>صلی المتد تعالیٰ علبہ وسلم پیس دیوار کی چیزوں سے ناواقت تھے۔ بات نس اتنی ہے کمٹا نڈوی صاحب سے عقبدت سے تو بغیر ولیل مجی عُلِيهُ ؛ كِذَا تِ الصُّدُوْرِ مان لِيهِ كُنَّهُ اور سرورِكون ومكان صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم سے عداوت ہے تو دنیا و ما فیہاسے وا قف ہونے کے یا وجودگیس دلوار سے نا وا قف مرادبے گئے ۔ فلب کی ایس بیاری کا علاج سوائے المتررب العزی سے ادر کسی کے النهين - توبشب إسى مرض كا نام ہے - الله تعالیٰ مرمسلان كو دين و إيمان كی اس ٹی۔ بی سے مخنوظ و مامون رکھے۔ آبین ۔ اُما نڈوی صاحب کی شان میں کے گئے اِس شعر کے تیور بھی أرا قار مين كرام لغور ملاحظه فرما مين : ك آج اُس شفق، مرتی، شیخ کامل کا ہے۔ تھ حب کی نظروں سے گداؤں کو شہنشاہی ملے الربندى حفرات كے نز دبک فیز و وعالم ، ستيربر ب وعج به نگ توکسى کونفخ نقصان بينجانهيں

لع بفت روزه خدام الدين لا بور، ۲ م فروري ۱۴ و أ : ص ۱۱

سکتے سے بکہ اپنی صاحزا دی سے کام آن یہ سے مجبور ومعذور سے لیکن ٹانڈوی ما مب کو پر کال ایک ما مب کو پر کال ایک سے مجبور ومعذور سے لیک ٹرز کی عزور ما صل نصا کر بر باک جھینے میں خاک شینوں کو تخت نشین اور برکار اور ایا اسر بازار کو بازار اور الا ہور میں در برزی خوک نہیں کیا جا در اور لا ہور میں در برزی کے سابق علیہ وار مولوی احمد کا ندھوی سے عاشتی زارا ور لا ہور میں در برزی سے سابق علیہ وار مولوی احمد علی لا ہوری (المتوفی المساح مرا ۱۹۹۱) سے بار سے میں مولوی سے بداحمد جالندھری منطقے ہیں :

" بیں اپنے علم واکفان اورمطالعہ کی کسوٹی پر حب مجھی حضرت شیخ التفسیر علیہ الرحمت کوکس کر دکھتا ہوجا تا ہے ، علیہ الرحمتہ کوکس کر دکھتا ہوں ، بے ساختہ زبان سے برکلمہ اوا ہوجا تا ہے ، حضرت مولانا احمد علی یفیناً اس دور کے حسن بھری ہیں 'یا کے

نوشہرہ چیا ڈنی کے جناب احمد عبدالرحمٰن صدیقی نے اپنے پیرمولوی احمد علی لا ہوری کو صدیق اکبر سے مقام پرفاٹز تباتے ہوئے تصریحاً لکھا اور دیو بندی حضرات نے اُسے یُوں شمر کما ہے:

ير فائز نے تب مجھے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہوئی ؛ ک در بندی صفرات حب اپنے مولو ہوں کے لیے کوئی مقام ٹا بت کرنا چاہتے ہیں تو اُس کے لیے عموماً والموعظ المركم المرائن الواس سارے اینا خیالی شیش محل تعریر لیا الرتے ہیں۔ جارا اراده تھا کہ اسی باب سے اندرہم دلو بندی حفرات کے ابلیے خوابوں اور ان سے منف و فروں اور متضا دعفا بدو بیانات کو دوستقل عنوانات کے تحت ضبطِ تحریر میں لاتے لیکن اِن وون عنوانات کی وسعت کے تخت بخوا من طوالت بہاں استحییں بنیں کرنے سے قاصر ہیں۔ حقر کا ادادہ ہے کہ حبلدا زحلد ان عنوانات میستقل تما ہیں بیش کی جائیں گی ، انشاءاللہ تعالیٰ \_ بان توذكر ب مولوى احمد على لا بهوري كا مولوى مناظر صيبين نظر بيصفه مين كر شخم نبوت كي فرك كيسيد مبرجب احدملي صاحب اور قاعني احسان احد شجاع آبادي متأن حبيل میں شے تو قاصنی صاحب نے مولوی احمد علی صاحب لا ہوری کوکس زنگ رُوپ میں دیکھایہ بولی منا ظرصاحب کے فلم سے بو چھنے : " قاعنی صاحب کتے ہیں کر میں اُن (لا ہوری صاحب) کی کو مقری کے یا س سے گزرنا تو بیمعلوم ہونا کہ اللہ کا نور ، اللہ کی بارگاہ میں سرسبجدہ ہے ! کے كااب مجى السرحقينف بيركسي شك ومشكير كي كنجائش بيم كم وياسيت اصل مي انبيا ومرام واولیاد عظام سے لغف وعنا وہی کانام ہے۔ اگر کائنات ارضی وسماوی کی سب سے متناز اسنی اور لعدا زخدا بزرگ تونی کے منصنب برفائز ہونے والے مجوب بر وردگار سے لیے الركانوركية تووبا ببول كالمفني اظم سع جابل مطاق بك بريكا يقيب ركفنا سب كه ايسا كهنة وا ف كفركيا ، حضور عليه الصّلاة والسّلام كوندائ وحدة لا شركيك كانشركيك عقرا وياليكن ای بات پر کفرونٹرک کا فتولی جڑنے والے فلم کی سیا ہی ابھی خشک نہیں ہونے یاتی کم ا منافریوں اور مُلآؤں کے لیے اللہ کا نور مکھ ویاجانا ہے ۔ اخریہ دھاندلی ایروز رجگ المُعَلَّى مِنْ عَوْعِدُكُ مُرالصَّبُحُ ط ٱكْمِسُ الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ.

مل خدام الدین ، ۲۷ فروری ۱۹۳۷، ص ۲ س ۲ ۲ ۲ م مل خدام الدین ، سار ایریل ۱۹۷۲، ص ۱۸ ویوبندی حضرات کے زدیک مولوی عبدالقا در دائے پُوری دالمتوفی ۱۳۸۲م/۱۹۱۸ بڑے و لی کامل اورصاحب کشف وکرامت بزرگ ہوگزرے ہیں۔ موصوف کے خلیفٹ مجاز مولوی جبل احمد میواتی نے اپنے پیرے عَلِیم وَ بُنِدَ احْدِ الصَّدُ وَدِ ہونے کے بارے بیر تحریر کیا ہے :

'شام کاونت نھا۔ مہان چینکہ ابھی تھوڑے ہی تھے للذا بڑے کرے میں حفرت اقدس کے ساتھ ہی کھانا کھا نے کی سعادت ملی۔ ورسیان میں حفرت اقد سن كميرسينك لكائے حارزانو بليطے بُوئے كانانوش فرمارے تھے وائيں بائيں ووقطاروں ميں مهان بليط بھوئے تھے - بائيں قطار سے سب سے اخریں ، میں مبیھا ہُوا تھا۔ حضرت کو جار زانوں میٹھے ہُوئے و کھو کر مرے دل میں خیال آیا کہ جائی ! ہم نے توٹ نا تفاکریہ بہت بڑے بزرگ ہیں گر کھانا تو اُن بین طریقوں سے فلا ف کھارہے ہیں جریم کوجما عت میں بتائے کئے ہیں۔ حضرت اقد مس رحمۃ الشرعليہ ، ساري دنیا جن کے كما لان بزرگ کی فائل ہے اور اُن کا لویا مانتی ہے اور جن کی کرامتوں میں سے سب سے بری کرامت بهی مجی جانی ہے کہ ساری عرصرت نے اپنی کسی حرکت و سکون سے بہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ میں بھی کوئی کمال ہے ، وہیں سے بیٹے بیٹے میرے دل میں سے گزرنے والے خطرہ کو اپنے کشف عالیہ کے ذریعے سے معوم كرت بۇ ئے ميري اصلاح كى نوف سے فرايا: بھائى! جى توميرا بھى یسی جا بتا ہے کرولیسے ہی کھاؤں لیکن میں بوڑھا بوں اور بھاری کے سبب

معذور بھی ہوچکا ہوں ۔" کے حفام کی ہوتو وہا بی حضرات کا ہر قلم دین وایمان کے حب بات انبیائے کرام اور آولیا نے عفام کی ہوتو وہا بی حضرات کا ہر قلم دین وایمان کے سینے پر نشتر زنی کا کام مرتر اجلا جانا ہے کیکن عب اُن میں سے سی قلم کا رُخ اپنے ملاؤں کا

بانب ہوا، تو ابھی ابھی جب با توں کو کفرونشرک قرار دیا تھا وہ عین ایمان اور قرآن وحدیث میں بید کے باتوں کو کفرونشرک قرار دیا تھا وہ عین ایمان اور قرآن وحدیث میں تعلیم میں بیات کے بالک مطابق قراریا جائیں گئے۔ باطل کا ہمینشر سے بین خوات کے ایسے وعظے بین سے بیش نظریے ساختہ کہنا پڑجا تا ہے : ع

مدبيق كي اصطلاح بن جعداحسان كت بين ،أسيكانام علاتے دلیوبند کا تصوف تصوف ہے بغرمقلدا در مودودی نما وہا بیوں کے زدیک نفرف کاسا را شعبہ ہی بدعت اور شجر ممنوعہ ہے جبکہ وبوبندی حضرات اس کے قائل ہی نہیں بكراين فرحنى بيرى مرمدى كاجال بحباكرعوام النامس كوابينه وام تز ويرمبر بحينسات بسينهين كرمضة عنوان كخنت فارئين كرام نے ملاحظه فرما يا بهو كاكم د بوبندى حضرات منے شابرى ا خیسی مولدی کو چیورا بوجیمنصب الوبسب برفائر نرکرسکے بول ورز رسول المرصالات تمالی علیہ وسلم سے فضائل و کمالات میں بڑھ سے ٹھ کر دکھانا تو اِن حضرات کے بائیں یا نفو کا كميل ب- إن حفرات كى نفيا نيت كے مطالع سے إيك بي تر و وي كو يسى حسوس بوگا کردنیا میں اگر کہیں صاحب کمال پیدا ہوئے نووہ علمائے دیو بند ہیں جبکہ اہل نظر پرواضح ہے لحقیقت اس کے مرامر بعکس ہے۔ بربزدگی کے دوے ، برکوامتوں کے وہے، بر كنف والهام صينے محض دنيا دى كاروبار كوچيكانے اور خود كو المسنت وجماعت با در كروانے كالعاط اختياد كرر مطح بين- آئيج وبوبندى حفرات في بوتصوّ ف ورُوما نيت كا فلكح س منیش می تعمیر کیا ہواہے، اُس کے اندر توجها تک کردمکیمیں رینا نیم ها فطافها من صاحب کے بارے میں مولوی عاشق اللی میرطی نے بروایت مولوی رمشیدا حد منگری صاحب

> مخرص فا نظاما حب کے مزاج اور خوش مزاجی کے بہت قبقے بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار فرمایا : حا فظاما حب کو مجیلی کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک بارندی پرشکار کھیل رہے تھے ،کسی نے کہا : حضرت! ہمیں۔ آپ نے فرمایا : آب کے ماروں نیری کا لے

لعافت اللي ميرهي مولوي: تذكرة الرين يد احصة دوم ، ص ٢٠٠

برواقة حکایات اولیا، مرتبر مولوی اشرف علی تھا نوی ، مطبوعه کرا چی سے صفی میں ہوری ہوری اب مولوی در شدید احد گئگر ہی کا بیک خواب مولوی عاشق اللی میرخی کی زبانی شئینے،

مرتب رکھی نے دیکھا کہ وگئی ہی سے بہوئے بیں اور میرا نکاح اُن کے سابھ ہُوا ہے میرخود ہی تعبیر فرما کی کہ آخران کے بین اور میرا نکاح اُن کے سابھ ہُوا ہے میرخود ہی تعبیر فرما کی کہ آخران کے بین کون سابھ کہوا ہے میرخود ہی تعبیر فرما کی کہ آخران کے بیچے ںکی کفالت کرنا ہی ہوں۔ ' کے اب دیکھنا برہے کہ جو خواب مولوی محدقا سے با فودی کی دفات سے بعد دبھا گیا کیا وہ نا فودی کی دفات سے بعد دبھا گیا کیا وہ نا فودی مات کے ندرگی میں جی اپنے اصلی رنگ رُوپ میں جی دبھا جانا تھا یا نہیں ؟ اِلس کا جواب ملاحظہ ہو:

معنون والدما عدمولا نا حافظ محدا محدصا حب وعم محتر م مولا ناصبيب الرحل حما وحترت ورحة الله عليه ني والما يدمولا نا حافظ محدا مدوفة كنگوه كى خافتاه بين مجمع تحار محضرت كنگوه بى اور حضرت نا نوتوى كه مريدو شاگردسب جمع بحقاور يدوفول حضرا محبى و بيل مجمع مين نشر لوين فرما شخ كه محضرت كنگوهى نے حضرت نا نوتوى سے محبت اميز لهجه مين نشر لوين فرما يا كر بيمال و در البيط مباؤر حضرت نا نوتوى كچ مشرما سے گئے گرحضرت نے بھر فرما يا تو مهت ادب كے ساتھ چيت لبيط كئے حضرت وركئا كو موسات نے بھر البيا با تقوان كے سينے برد كھ ديا جيبے كوئى فاشق صاوق اپنے قلب كو الكر اپنا با تقوان كے سينے برد كھ ديا جيبے كوئى فاشق صاوق اپنے قلب كو الكر اپنا با تقوان كے سوند فرما تے بين كه ميال كيا كر دہے ہو ايوك كي ميال كيا كر دہے ہو ايوك موسون كے بحضرت نے فرما يا ؛ لوگ كهيں كے كہنے دو يہ كے دو بيرگ اور حجة الاسلام سے ديو بندي س كے كہنے دو يہ كا فرمون كے بزرگ اور حجة الاسلام سے موسون كے بزرگ اور حجة الاسلام سے موسون كے بزرگ اور القادات كى ايک جمل ديو بندى حضرات ہى كى زبا فى ملاحظ ہو ؛

له تذکرة الرستيد ، حصه ادّل ، ص ۲۲۵ كه اخرف على تما نوى ، مولوى ؛ حكايات اولياء ، ص ۳۳۹ والدماحب نے فرما یا کر ایک دفعہ چھتے کی مسجد میں مولانا فیض الحسن صاحب
استیج سے لیے لوٹا کلاش کر رہے منصاور اتفاق سے سب لوٹوں کی
گوٹیاں ٹوٹی ٹوٹی کھیں رفر مانے بھے کہ تو ہم سارے لوٹے مختون ہی ہیں ۔
حضرت دنا نوتوی صاحب نے منس کر فرمایا ، بچھرا کہ کوتو بڑا استنجا نہیں
مولوی اخترف علی مختان سے کیا ڈرسے ، له
مولوی اخترف علی مختان کی دیوبندی حضرات کے نزدیک بہت بڑے بڑارگ ، بلکہ مجد د
میروں کو بتایا :
مریدوں کو بتایا :
میریوں کو بتایا :

الامت صاحب کی مهان نوازی کا ایک بے نظیروا تعد الاحظر فرایا جائے:

مرایک صاحب تنے سیکری کے ، بھاری سو تبلی والدہ سے بھائی، بہت ہی نیک

اورسا وہ تنے۔ والد صاحب نے اُن کو ٹھیکے کے کام پر رکھ جھوڑا نھا۔ ایک

مرتبہ کسٹر بیٹ سے گرمی میں صُوکے بیاسے گھرا کے اور کھا نا نکا ل کر کھانے

میں شغول ہوئے۔ گھرکے سامنے بازار ہے۔ میں نے ریٹرک پر سے ایک

میں شغول ہوئے۔ گھرکے سامنے بازار ہے۔ میں نے ریٹرک پر سے ایک

میٹ کا بِلا چھوٹا سا کیکڑکر، گھر لاکر ، اُن کی وال کی رکا بی میں رکھ دیا۔ بیچارے

دوٹی چھوڑکر کھوٹے ہو گئے۔ " ت

مومون گرمی اور س قسم کی کرامتیں دکھایا کرتے تھے۔خوداُن کی زبا نی ایک واقعہ شینے ادراندازہ کیجیے:

> له انترف علی تحانوی ، مولوی ؛ حکایات اولیاء ، ص ۲۸۷ له الافاضات الیومیه ، جلد جهارم ، ص ۲۷ ک له ایفناً ؛ ص ۲۷۳

" ہم لوگ والدها حب کے پاس رہنے تھے۔ تین حاریا ٹیاں برابر کچی ہوئی تیں اور لیے ہوئی تیں اور کیے ہوئی تیں اور کم دونوں محا ثبوں کی۔ میں نے رشی ہے کرسب سے بلئے لا کر نوب کس کر باندھ دیے اور لیٹ کر سوگئے ۔ بھر والدها حب بھی آگر لیٹ گئے ۔ انفاق سے بارش آئی ٹو والدها حب اُسٹے اور .... اپنی چاریا ٹی گھسیٹی۔ اب وار شرایا کی ساتھ جلی آرہی ہیں۔ سید غصے ہوئے اور فرایا کر السبی الیسی حرکتیں کرتے ہیں ۔ اللہ کا اس ایسی حرکتیں کرتے ہیں ۔ اللہ کا اس ایسی حرکتیں کرتے ہیں ۔ اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ اللہ کا ایسی حرکتیں کرتے ہیں ۔ ا

اب ذرایہ ملاحظہ ہوکہ تھانوی صاحب مسجدوں میں کمسی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ موصوت خان ایک البی کرامت اپنے مربیوں کے سامنے یُوں فخر یہ بیان فوائی اور اُس کی اشاعت کرداؤگی "ایک مرتبر میر مُحقی میں میاں اللی مُخبش صاحب مرحوم کی کوھی میں جومسجد ہے دہیں نے سب نمازیوں کے جُوتے ہم حرکے اُس کے شامیا نے پرچپینک دیے۔ نمازیوں میں خُمل اُبُوا کہ جُوتے کیا ہُوئے '' کے

موصوف تعکیما دم مجدیں بناتے اور اُن بین نماز باجماعت کا اہتمام بھی کر دیا کرتے ہے۔ اور اُن بین نماز باجماعت کا اہتمام بھی کر دیا کرتے ہے۔ اور اُن سندیوں کے تعلیم الامت صاحب کی زبانی شندے کر وہ مسجدا ورامامت کسیبی ہوتی تھی، "ایک روزسب لڑکے اور لڑکیوں کے بڑوئے جمعے کرکے اُن کو برا بررکھا اور ایک بڑوئے کو سب کے ہے گے رکھا ، وہ گویا کہ امام تھا اور بلینگ کھڑے کرکے ، اُس پرکیڑے کی جھیت بنائی ، وہ سجد قرار دی یُ تنہ برکیڑے کی جھیت بنائی ، وہ سجد قرار دی یُ تنہ برکیڑے کی جھیت بنائی ، وہ سجد قرار دی یُ تنہ

تھا نری صاحب اپنی الیبی حرکتوں کے باعث اپنے خاندان اور والدِمحترم کے لیے باعثِ تاکوا مشہور ہوچکے تھے بیٹالپنے راکس امرکا اُنھوں نے اپنے مریدوں کے سامنے خود کو ک اعتران کا نتمان

"جهاں اِس قسم کی کوئی بات شوخی کی ہوتی تھی۔ لوگ والدصاحب کا نام لے

ال ال فاضات اليومير ، طبع الم أص ع ٢ ٢ كل اليضاً ، ص ع ٢ ٢ كل اليضاً ، ص ع ٢ ٢ كل اليضاً ، ص ع ٢ ٢ كل اليضاً ، ص

سے کہ اُن کے لوگوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے ! ک

دوبندی فرات بر کهرسکته بین تخانوی صاحب کی بینازیبا حرکات اس وقت کی بین جب وه بین فرات بر کهرسکته بین تخیا ایسا بی بو گا که جناب مولوی صاحب کوائس وقت اپنے مردول بیشترد و مین البین بیموده با توں کے تذکر ہے اور اسخین شایع کروانے کی کیا خرورت بیش ای بخی وجب کوائن کی عقام گی اور ولو بندی فرقے بین اُن کے علیم الامت اور مجتروی وین و ملت به نے کے ڈھول بجائے جارہ سے تھے ۔ کیا بی اچھا ہو ناکه دُه مریدوں کے سامنے البی نا زیبا مولوں کا برے سے تذکرہ بی ذکر تا بہر حال اب تھا نوی صاحب کی اُس دور کی تہذیب و مراف کا مراح اور اور کو بندیوں کے سامنے البی نا زیبا مراف کا ورخانہ ساز بزرگی کا اُقاب نصف النها دیر جیک رہا تھا۔ تاریخ کو اور کی تندیب و معاونے البیا دیر جیک رہا تھا۔ میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا الامت اور مجترو دین و ملت کہ لانے والے کی طرز گفتگو میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا اندازہ ملاحظ فرا میں و تجانوی صاحب فرات ہیں:

میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا اندازہ ملاحظ فرا میں و تبطر درہ آتا تھا ، اب منہیں آتا ۔

میار نظر افت اور مریدوں کی ترمیت کا ایران میں ہوتا ہے ، یہاں کیا مرہ ڈھو نڈتے چر ہو ہ و کو بندی و تیران میں کا اور خوا بندی و تیران میں کا اور خوا بندی کا درشہ کا راور ملاحظ ہو۔ مولوی تطف الله ویو بندی کو خوا بندی کا کھا ہو۔ ویولوی تطف الله ویو بندی کو خوا کھا ہو ۔ مولوی تو خوا بندی کو خوا کھا ہو۔ ویکولوی تطف الله ویو بندی کو خوا کھا ہوں ویکولوی تھا تھا دیں دو کھا ہو ۔ مولوی تو خوا بندی کو کھا ہے ۔

محتب کے لاکوں نے ما نظامی کو نکا حکی زغیب دی کہ ما فظ جی نکا ح کرلو، بڑا مزہ ہے ۔ ما فظ جی نے کوشش کرکے نکاح کیا اور رات بھر روٹی لگا لگا کرکھائی ۔ مزہ کیا فاک آنا ؛ صبح کولا کو ں پرخفا ہوتے ہوئے آئے کہ مصرے کہتے تھے کہ بڑا مزہ ہے ، ہم نے روٹی لگا کر کھائی ہمیں قزر نمکین معلوم ہُوئی ، ذمینطی ، فرکڑ وی ۔ لاکوں نے کہا کہ ما فظ جی ! ما را کرتے ہیں۔ آئی شب ، ما فظ جی نے ہیچاری کو خوب زدو کو ب کیا۔ دے

> له الافاضات البومير، جدجهارم، ص ۲۷۳ له الافاضات البوميد، جداول، ص ۳۰۰

مُجْرَا ، دے جَرَا ، تمام محلہ جاگ اُٹھا اور جمع ہوگیا اور حافظ جی کو بُرا جُلا کہا۔ پھر صبح آئے اور کا فظ جی کو بُرا جُلا کہا ۔ پھر من آئے اور کنے اگر کہ سسووں نے دِی کر دیا۔ رات ہم نے مارا بھی کی مرد نہ کیا اور رُسوائی تھی ہمُوئی۔ تب لڑکوں نے کھول کر حقیقت منکشف ہمُوئی۔ مار نے سے یہ مراد ہے۔ اب جوشب آئی تب ما فظ جی کو حقیقت منکشف ہمُوئی۔ مسبح کو جو اس نے نو موضوں کا ایک ایک باب بال کھل رہا تھا اور خوشتی ہیں مجر سے ہموئے نے یہ کہ و نے نے یہ کہ ایک ایک ایک بال کھل رہا تھا اور خوشتی ہیں مجر سے ہموئے نے کے

مولوی انثرن علی تھانوی صاحب کی کیما ز تعلیات طاحظہ ہوں جن کی مرید وں کو ملقین کرتے رہا کرتے تھے چنانچیموصوف نے بغیر مشرائے ایک وافعہ اپنے مریدوں کے سامنے یُوں بیان کیا جو ملفوظات کا حصہ قرار پایا ؛

سوام کے عقیدہ کی بالکل الیسی حالت ہے جیسے گرھے کا عضو مخصوص، بڑھے تو بڑھنا ہی جلاجائے اور حب غائب ہوتو بالکل بیتہ ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے ؟ کے

ریجب مثال ہے تو نشانوی صاحب کی زبانی ذیا نت کا کمال طاحظ ہو۔ اُسفوں نے ذمایا تھا۔ "ایک شخص کسی مکان میں اندرسے کنڈی لگا کر کسی عورت سے زنا کر رہا تھا۔ لوگوں نے دشک دی تواب اندرسے کتنا ہے کہ میاں! بہاں عبگر کہاں! بہاں خود ہی اُد می پڑا دمی پڑا ہے۔ دیکھ لیجے کیسا ستجا اُد می تھا۔ ھوٹ نہیں بولا کیسی ذیانت کا جواب ہے " تے

نیرید تو تھانوی صاحب نے اپنے مخصوص کیمانہ انداز میں جھوٹ نربولنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب بزرگ کے اظہار اور حقاین ومعارف بیان کرنے کا طریقہ بھی جامع المجدّدین صاحب ہی سے معلوم کرنا چا ہیں کیکیکہ اُن کے سوالِس شرافت سے بلسے ہوئے کوچے کا شناسااؤ

ل لطف الله ، مولوى : علما ئے بق ، ص ١٢

ك الافاضات اليوميد ، جلد حيارم ، ص ، مل الافاضات البوميد ، جلد حيادم، ص ٥٠٥ موں ہوستا ہے۔موصوف نے ایک مرتبہ فرمایا تھا! ماموں صاحب بولے کرمیں بالکل نشگا ہوکر بازار میں ہوکڑ کیلوں۔ ایس طرح

ما مون معب وتعاری به سی من اوربار اربی بور سون مرسی طرح این موسی این شخص نوات کے سی میرے مضورتنا سل کو پکڑ کر کھینچے ، ساتھ میں لواکوں کی فرج ہوا دروگ بیشور مجاتے جا دیں ، بھڑ وا ہے ، بھڑ وا ہے اور اُسس وقت میں حقائی اور معارف بیان کروں یا لہ

تفانى صاحب كايمكيان ملفوظ كرامي ويوبندلول كى تربيت سے يے شتركيا كيا ہوگا۔

يناني لكهاب

الصبر رامپور میں صفرت مولانا گنگوتی نے ایک واقعہ میں طلاق کے متعلق کوئی فتوی دیا تھا۔ کسی حورت نے قرآن شرایت کا نزجمہ بڑھ کرائس کے خلاف یہ فتوی دے دیا کہ فرآن میں برای اسے یکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ الشرعلیہ سے کسی نے بیان کیا۔ فرما یا وہ کیا جانے می تو کہیں کی یا کے

مراخیال ہے کر دِلوبندی حضرات کے بغینہ السلف وعدۃ الخلف عالیجناب تضا نوی صاحب کے لفظات مرکزرگ کو بچھنے کے لیے کافی ہیں۔ لفؤظات مرکزرگ کو بچھنے کے لیے کافی ہیں۔ ماقل ڈکھن کے تحت ، طوالت سے بچنا اور اِن پر ہی اکٹھا کرنا مناسب ہے۔ تارئین کرام

نے ان سے ہی بخوبی محسوس کرلیا ہوگاکہ ؛ مہ بی کی میسوس کرلیا ہوگاکہ ؛ مہ کی کی میسوس کی میں میں میں کی کی میں دھوکا یہ بازیگر کھُل

## الم - يا في جاعت اسلامي كے كارنام

یوں تو عالیجناب مودودی صاحب نے اپنی بلند قامت مہتی اور بین الا تو امی شهرت کالکی شخصیت ہونے ہونے بیں کالکی شخصیت ہونے کے باعث ملّب اسلام پر پر کتنے ہی مخصوص احسانات فرمائے بیں

جِ تاریخ کابیک پُرامرار اورالمناک باب بن پیکے ہیں، لیکن یہ احسان اپنی عگر پرزالی ہی شان رکھے كرجولت يهل بي متعد وفرقول كے بوجو تلے دبی ہُوٹی ہے اُس برایک تازہ فرقے كا بوجواں لاددیا - الشراوررسول نے فرقربازی سے عنی کے ساتھ منع فرما یا ہے اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں سُنا کی گئی ہیں لیکن بین الا قوامی شخصیت ہونے کے باعث جنار مردودی صاحب نے اُن کی زرا پر وا نرکی - ویا بیت کانبیراا پرلشن مرتب کرے شایع فرارا اورجاعت اسلامی کے خوشنما نام سے مسلمانوں کی فہرست میں ایک فرقد اور شامل کردیا کائی وه الياوبال اين سرنه لينة اورا پنازوز فلم مجرب بوٹ مرعيان اسلام كوجوڑنے اور بهك جانے والوں کوراہ راست برلانے میں موٹ کرتے۔ اگر راہ راست سے اُنفیں پڑتھی اور وہا ہیں پرجان چیزگذا در اسی کی تبلیغ واشاعت کرنا وه خروری خیال کرتے اور باعثِ نجات گرانے تے توغير مقلوس يا دبو بندبون مين شامل رہے ليكن نيا فرقد كھ اكرنے كى قطعاً كو كى خرورت ندھى. برحقیقت ہے کہ مولوی محد اسمعیل وہلوی سے پہلے پاک و ہند میں وہا بیت کا نام ونشان بھی نہیں تفاادر محرب عبدالوہاب نجدی سے پہلے رُوئے زمین پر اس جاعت کا کہیں وجود نظر نہیں آتا تھا۔ اِسى طرح مولوى دىنبدا جدگنگوہى سے پہلے دېدبندى عقايد ونظريات كى اسنام سے کوئی جماعت دیتھی سربیداحدخان علی گڑھی سے پیلے کوئی نہیں جانا تھا کہ نیجیت کون سے درخت کا نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیا نی سے پہلے مرزائی فرقہ ، خواہ وہ تا دیا تی ہوں یا لا ہوری ، ہرگزند تھا ۔ غلام احدیدویزے پیلے تو کو اہلِ قرآن بنانے والا پرویزی ٹولہ دنیا کے طبقے پرنا پیدتھا اورمو دودیصاحب دی گرمیٹ سے پیلے کوئی فرقب جماعت ِاسلامی کے نام سے انسا نوں میں متعارف نہیں ننھا ۔ موخرالذکر دونوں فرقوں کے بانى تاحال بقيد حيات مين - كانت إالله تعالى إن دونون صرات كو بابت بخشه كم فرق ينانے كا جو وبال اپنے سربياہے ، أس سے ناتب ہوكر، راهِ بدايت اختيار كرليں - اپ يرورد كاركى باركاه مين عاضر ہونے سے پہلے وَ لاَ تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَ نَتُوْمُ مُسْلِمُونَ ﴾

یں اللہ تعالیٰ نے ابنے صبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری بدایت سے بیصبوث فرایاتھا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری بدایت سے بیصبوث فرایاتھا

مروركون ومكان صلى الله تعالى عليه وسلم بهي ما دي مكل اور مدابت كاستين مير - قيا مت يم فردان دعیان اسلام می سے راو ہدایت بروہی شار ہوگا جواس آقائے کا ثنات کے یے برے دین پڑنا بت قدم رہے اورا س میں سی قسم کی کاٹ چھانٹ زکرے۔ نی ریمهای الله تعالی علیه وسلم سے اسلام صحابر کرام نے سیکھا ، اُن سے تا بعین نے ا منع تالعین نے ، فوضیک اسی طرح مرنی نسل اپنے بزرگوں سے دین حاصل کرتی اور اُسے بي زايد بينياتى دى وقيامت كراسى طرح دين جارى دب كاراكس حقيقت كى دونسنى مي نارتی را مغورتو فرمائیں کہ جوجماعتیں اور فرقے کل یا مرسوں کی پیدا وار ہیں اگر اُن میں سے کسی کی مانت کا ڈھول میٹامائے توسوال سیدا ہوتا ہے کہ بیر حفانیت اسمیں بطور میراث می ہے یا اں رنازل ہوئی سہے ، دونوں ہیں سے ہرشتی مختاج نبوت ہے۔جن کی جماعتوں کا ماصنی میں وجود ي نين انتياك كي ميراث ملتي ؛ ريا نزول كامعا مله توسيّدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسير کے دیں کا منسوخ ہونا اورکسی وُوسرے پر برحق دین کے نازل ہونے کا اب سوال ہی سیب ا نیں ہوتا۔ در بن حالات دین صطفی کے دشمنوں اور ملتِ اسلامیہ کے برخوا ہوں نے یہ راستہ انیار کیار سبدالانبیا، سے دبن کی میراث یا نے والوں کو غلط اور اہل باطل قرار دیا ، اُن کی ا المرا ہوں اور کمز وربوں کو سامنے رکھ کر اصلاح کرنے کے لیے کوٹ ہو گئے ،جی لیفن الله المان أن كى اصلاحى سركرى سے متا تر موكر مهنوا بنے توابنا رئگ يوں دكھا نا فرن کاکم مقد سشج اسلام میں بعض خودساختہ عقابد ونظرایت کے پیوند لگا کرنیا اور تازہ الله وي مين كرف مك سكف علمائ ملت جب أن خود ساخته الجادات بركر فت كرت نو بالعلاى رنگ سامنے كركے مسلمانوں كو درغلانے كرو يكھيے يہى لوگ بيں جرفلاں فلاں غلطيوں الراً میوں کے مرقبع بیں اور اصلاح سے مس درجہ کا نینے اور شمنی رکھتے ہیں۔ گراہ گروں کا الدوفلرين سيحس كے باعث برنخ يب كار اور فرقه سازاب في مقصد ميں كا ميا بي حاصل كرتا الب الس حقيقت كونودجاب مودودى صاحب في يُون بيان كيا ہے: ایجی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ براٹی کی گئی دعوت کو کم ہی قبول کرناہے۔ عمواً أسه جال ميں بيعا نسنے كے ليے ہروائ منسركو نير خوا ہ كے جيس ہى

ين تاين الم

نهی مذاق عام طور پرهجگرط ف او کی بنیا د هوکر ده جاتا ہے۔ اچھا ہوتا اگر مودودی صاحب پر عمی بتا دینے کرمیب اُن کاپر ور دگار اکثر او قات منافقین مرینتر سے مذاق کرتا رہتا تھا تو مسموی ہا نتھا پائی یا جوتم پیزار تک بھی نوبت بہنچ جاتی تھی یا نہیں ، ہوس تما ہے کو اگر معمول میں فرق نرائیا ہو توعدالتی چارہ جوئی تک نوبت بھی بہنچی ہو۔ بہر حال اچھا ہوتا کر بین الاقوالی محقق صاحب مذکورہ بالا امور بر بھی روشنی ڈال دیتے رہنا ب مودودی صاحب نے لئے خداکی شان ، خود اُس کی زبانی یُوں بھی بیان کی ہے :

> "كيايە بوگ الله كى چال سے بيے خوت بين " ك " "ميرى حيال كاكوئى توڑىنين يەش

"الله اکنی چال جل رہا تھا اور اللہ سب سے بہنز حیال جلنے والا ہے "لیہ" " برحال تووہ جیلے اُور بھر ایک حیال ہم نے جلی جس کی اُسٹیں خبر منر تھی '' ٹ

له مو دو دی صاحب، مولوی: تفییم الفراک ، جلد دوم ، مطبوع لا بور ، ، م واد ، ص ۱۹ له ایضاً ، جلد ادل ، ص به ه سل ایضاً ؛ جلد دوم ، ص ۱۹ سه ایضاً ؛ جلد دوم ، ص ۱۱ له ایضاً ؛ جلد دوم ، ص ۱۱ ایضاً ؛ جلد سوم ، ص ۱۹ ال

لغط جال وومعنی ہے۔ اس میں نا قابلِ اعتراض مفهوم بھی موجود ہے اور قابلِ اعتراض م سے بدرجهازبادہ ہے۔مودودی صاحب عبسی بین الاقوا می شخصیت کو اپنے پرورد کارکے ارے میں ایسالفظ استعمال کرنے سے بر ہز کرناچا ہیے تھا جوزیادہ تر قابل اعتراض معنیٰ ہی یں استعال ہوتا ہے۔ لقیناً وہ اس بات سے بےخرمنیں ہیں کہ لفظ سی اعلی ہرگز ذو معنی نهیں۔ اِس میں کونی قابلِ اعتراض مفہوم شامل نہیں ، لیکن نہیو دی اپنے لغص وعنا دی اگ بی جلتے ہوئے دلوں کوکسی قدر مھنڈک بہنجانے کی خاطر اس لفظ سے ناجائز فائدہ اُٹھا لیا كرت تصليبى نظامر يُون معلوم بوزاكه وه سُراعِنَا يَاسُ سُوْ لُ الله كهدر سِي بين كيكن حقيقت میں مَ اعِینَا اور مَ اعُوْنَا وغیره الفاظ ا داکیا کرتے تھے۔ انڈ مبل مجدہ نے بہود کی شارت مع بیش نظر صحابی کرام حبیبی قدسی جماعت اور عشق مصطفی کی اُن منه بولنی تصویروں کو مجھی لفظ من اعِنا کے استعال سے روک دیا۔ پروردگارِعا کم نے اپنے صبیب اوربرگزیدہ ترین بندے کی شان میں وہ لفظ استعمال کرنے سے روک دیا حبس میں کو ٹی تابل اعتراض معسنی نہیں کین معاندین اُس سے ناماٹر فائدہ اٹھا کر تو ہیں وتنقیص کا ہملو پیدا کر دیتے تھے۔ کیا وُمُواكُ ووالجلال المِينِ متعلق السالفظ بسند فرمائے كا ، جوزيا وه نز كابل اعتراص معنى ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ نا راص ہونے کی نسبت غور کرنے کی زیادہ صرورت ہے۔وقار کا مسئله بناكر اكراجانا ففنول ہے كيونكرايما ن عبسي متاج نے زكا حاصل كرنا اور سنجال كر رکھناحاصل زندگی ہے

عَلَى الْعِصْبَاتِ كَهَ جَاتًا مُرْمِعَنَ لَمْ نَجِدُ لَهُ عُزُمًّا اللَّهِ كَا الفاظ صاف بارہے بیں کہ نقدانِ عرم سے مراد اطاعتِ عکم کا فقدان ہے نرکہ نا فرانی کے عورم کا فقدان اللہ

ا نبیائے کرام کامعصوم ہونا ایک البی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس پرتمام مسلمانوں کا بھیٹر ا تفائ رہا ہے لیکن خن حفرات کو شیطان اپنی نیا بت میں اِس مقدس گروہ کے خلاف کودا كزنا ہے وُہ اپنے ملعون فائد كى طرح علمى ساز وسامان سے لبس ہور محسوس ياغ رفسولس طریقے پر صفاظتِ توجدیا زور تحقین کا بهانہ لے کر انبیائے کرام حبیبی پاکیزہ ستیوں کو اپنی تنفیہ كانشار بنائے بغیر نہیں جبوڑتے کاکش اِ مودودی صاحب اِثناغور فرمالینے كه وہ اکس أيت مين كفه تغيد كه عُنهْ عن الفراني كرورم كا فقدان إس مجبوري ك تحت مراه نہیں لے سکے کر اس آیت کے الفاظ کفہ نجید للاعزاماً عکی العِصْیاتِ منیں ہیں تواسی فقدان عرب اطاعت عكم كافقدان مُرادلين كيل كيا أضي إسس أيت بين على الطَّاعَةِ سجى مكما بوا نظر اللي به مودودى صاحب إاكر إس آيت بين على العصيات منين تو على الطاعة بهي نهيں ہے ، إكس صورت مين غورطلب بدامرہے كر انبيائے كرام كى عصمت ريقين ركھنے والا أخر كُمْ نَجِدْ لَهُ عَنْهُمَّا سے افرما في محروم كا فقدان كى مراد کے سکتا ہے اور ایک مسلمان کی رُوح مھی اِس بات کے تصور کے سے کا نینے ملے کی كركوه انبيائي كرام صبيبي مفدكس نربن مستبول ميں اطاعت عكم كا ففدان بتائے اوراہي بات کی تشهیرسے تواُ س کا ہر بُن مُو اِ باکرےگا۔ آ گے ملاحظہ ہوکہ بین الا تو امی مفاصلہ نے اپن تحقیق سے دریا بہانے ہُوٹے ستیدنا ابراہیم خلیل الله علیه السلام کی عظمت کو كس طرح واغداركرنے اورمسلانوں سے ولوں سے عصمتِ ابنیاء كے عقیدے كو كال وینے کی کوشش کی ہے۔ موصوف تکھتے ہیں:

السيسيد مين ايك اورسوال مجي بيدا بوناب، وه بركرهب حفرت ابرابيم

ل مودودی صاحب، مولوی : تغییم القرآن ، عبدسوم ، طبع سوم ۹ ۲۹ ، مطبوعدلا بور ، ص ۱۳۰۰

ن ارے و دہر کہ کہا، یہ میرارب ہے، اور حب چانداور سورج کو دیمہ کا کھیں اپنارب کہا، توکیا اُس وقت عارضی طور پر ہی ہی، وہ شرک میں مبتلانہ ہوگئے ہے؟

اس کا جاب یہ ہے کہ ایک طالب حق اپنی حبتی کی داہ میں سفر کرتے ہو گئے ہے؟

یچی جن منزلوں پی فورو فکر کے لیے طہر تا ہے، اصل اعتبار اُن منزلوں کا مہیں ہوتاء بھر اصل اعتبار اُس من کا ہوتا ہے جس یہ وہ پیش فدی کر رہا ہے اور اُس اُفری مقام کا ہوتا ہے جہاں ہنے کروہ قیام کرتا ہے۔ بیچ کی منزلیں ہر جویائے می کہ وہ تیام کرتا ہے۔ بیچ کی منزلیں ہر جویائے می کے لیے ناگزیر ہیں۔ اِن پر سفیر نالب سلٹ طلب و حبتی ہوتا ہے در کہ جویائے میں کہ اور میں جویائے میں کہ اور کہ تا ہے کہ ایسا ہے ۔ اور تقیق کے لیے ناگزیر ہیں۔ اِن پر سفیر نالب سلٹ طلب و حبتی ہوتا ہے در کہ کا سے جویا ہوتا ہے در کہ کا بواب ہوتا ہے در کہ کا بواب کو میں باکر وہ آگ بڑھ جاتا ہے۔ اِس لیے بینجال کرنا با سکل اس کا جواب نوی میں باکر وہ آگ بڑھ جاتا ہے۔ اِس لیے بینجال کرنا با سکل علام کا آننا نے دا، میں جہاں جہاں وہ طیح میں اور کو عارضی طور یکھ رہا شرک میں میں بالر دیا۔ کے دا صوری کور یکھ نیکور کا بال کو میں گئے دا وہ میں جہاں جہاں وہ کو گئے ترنا رہا ، وہاں وہ عارضی طور یکھ رہا شرک میں گئیلارہا۔ ' کے میں میں بالر وہاں وہ عارضی طور یکھ کے دائیل کی میں گئیلارہا۔ ' کے دائیل کی میں گئیلارہا۔' کے دائیل کی کا کھ کور کور کیکھ کے دائیل کی کیا ہے کہ کا کھیا کہ کور کور کی کھیں گئیلارہا۔' کے دائیل کی کھیل کور کور کی کھیں گئیلارہا۔' کے دور کھیل کور کیا کھیل کور کا کھیل کور کیا کہ کور کور کیا گئیلارہا۔' کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کور کیا گئیلارہا۔' کے دور کھیل کیا کھیل کیا کھیل کور کیل کیا کی کھیل کے دور کھیل کیا کہ کھیل کیا کہ کور کیا کہ کور کیل کے دور کھیل کی کھیل کے دور کھیل کی کھیل کیا کہ کور کھیل کے دور کھیل کی کھیل کی کور کھیل کے دور کھیل کیل کے دور کھیل کیا کہ کور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کے دور کھیل کیا کہ کور کھیل کے دور کھیل کی کور کھیل کے

مودودی صاحب نے کتنے ہی در پیجیوں بھانوں سے برزہ بلی دوائی مسلانوں کے مان سے ، اُن کا خیر خواہ بن کر ، اُنار نے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ابرا ہیم علیرالسلام نا دے ، پانداور سور ہر کو ابنار ب کہتے رہے اور واقعی وہ کفر وسٹرک ہیں مثبلا ہوتے رہے ، عصمت اُن کے ذریک بک چھلنے سے گرز کرنی رہی ، فضل خداوندی اُن کی دستنگیری سے قاصر ہوا دہاں کی وستنگیری سے قاصر ہوا دہاں کی اُن کی دستنگیری سے قاصر ہوا دہا گئی اُن میں اُن میں میں اُن میں میں اُن کھیے کیونکہ یہ وقتی اور عارضی بات تی ۔ وہ کریہ کرتے ہوئی اُن کی فریات وہ شرکیا ت میں سوکھ را یا بینے سوشرک جی کرلیں نوائس کا کوئی اعتبار نہ کرنا ، ورمیا نی کفریات و شرکیات کو کو کو ورش کو اُن اُن میں جرت انگی میں جرت انگی میں جرت انگی میں جرا سالم جیسے حلیل القدر کرایک بی تیر میں بے شمار شکار کرلیت ہیں۔ اوھ حضرت ابرا ہی علیہ السلام جیسے حلیل القدر کرایک بی تیر میں بے شمار شکار کرلیت ہیں۔ اوھ حضرت ابرا ہی علیہ السلام جیسے حلیل القدر

ل مود و دی صاحب ، مولوی : تفهیم القرآن جلداق ل طبع منهم ۱۹ ۹۱ء ،مطبوعدلا بور ، ص ۵۹،۵۹،۵۹

سِنج آورا الله صل شانه کے خلیل کی عظمت و صمت کو اس ورجہ دا غداد کرنے کی کوشنٹ کی کم انہیں کا فروم شرک کا مر ومشرک کا مر ومشرک کا فروم بنا کر رکھ ذیا ، دُوسری جا نب ہزاروں کا فرول ، مشرکوں اور گمرا ہوں بد فرہوں کو برأت کا سرخیک بیٹ دے دیا ۔ حب اُن پر گرفت کی جائے تو وہ کہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری دمنزلیں ہیں وان کا کیوں اعتبار کرتے ہو ؛ اعتبار ہماری اُس ہمت کا کر وجد حربها دا اُمنہ ہے یا ہماری کہ خراطات سے گھرا طمات سے توری دورہ کا وہر دن فلط کی طرح سیکار شھرانے کی بیجسارت سنوشی ہیں فرما کی ہے ، سم بلائے ستم توریک ہورہ کا رہ خلاصلہ کا نمان کا مدت ہم بلائے سے توریک ہورہ کا رہ خلاصلہ کا نمان کا مدت ہم بلائے میں بہا ن کہ کھر دیا ؛

"نبوت پرسرفراز ہونے سے پہلے ہی حضور سے ذہی ہیں بڑھتو رہ ک نہ آیا تھا کہ امپ کو کوئی کتا ہے۔ ملنے والی ہے یا ملنی چا ہے ، بھر آپ سرے سے گہت اسان اور اُن کے مضا مین سے متعلق کچے ہا نتے ہی یہ تھے۔ اِسی طرح آپ کو اللہ پر اہلہ پر ابیان تو خرور حاصل تھا ، گر آپ پہ شعوری طور پر اِس تعضیل سے واقعت تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کی کیا گیا باتیں ماننی چا ہمیں اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کمراس کے ساتھ ملائکہ اور نبوت اور کنب اللہ کا اور آخرت کے متعلق بھی بہت سی باتو لکا ماننا خروری ہے۔ یہ وولوں با نبی الیسی تھیں جوخود کفار کہ سے بھی جھی جھی ہموئی نہ تھیں۔ کہم معظم کا کوئی شخص بہت ما بانسی الیسی تھیں جوخود کفار کہ سے بھی جھی جھی ہموئی نہ تھیں۔ انسان سے پہلے بھی حضور کی زبان سے کتا ہوا گئی اللہ کا کوئی ذکر سٹنا ہویا آپ اعلان سے پہلے بھی حضور کی زبان سے کتا ہوا اللہ کا کوئی ذکر سٹنا ہویا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سٹنی ہو کہ لوگوں کو فلاں فلاں چیز وں پر ایسان لانا چا ہیں۔ یہ لے

جہاں کے کفار تھ کا البسی بات کے شننے سے مودم رہنے کا تعلق ہے تو بیر بات درسے کیمن فحرز دوعالم صلّی ادلتہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نہوت سے پہلے جاہل محض ہونے کا حکم صادر کرنے

ف كمودوى صاحب، مولوى "نفيهم القرآن، عليها رم، طبع سوم ، ، ١٩١، مطبوعد لا جور ، ص ١١٥

ع يط كاش! مودودى صاحب كابيباك فلم توث كيا بهوّنا - كائش! مودودى صاحب اين ا برا سرفرا سلامی عقیدے برنظر تانی کر کے حیات مستعادے اِن اُخری کمات میں ایان جسی مناعب: یزکوماصل کرنے کی فرورت محسوس کلیں یجیدا نبیائے کرام کے بارے بیں مرددی صاحب سے فلم نے بگول اپناز ورجھین رکھایا ہے : "عصمت دراصل البياء ك لوازم ذات تبين بكرالله تعالى فان كومنصرف نبوت كي زمردار باں صحح طور پر اوا کرنے کے لیے صعابی ٔ خطا وُں اور لغز مثوں سے محفوظ زمایا ہے ور شاگراللہ کی حفاظت تھوڑی در کے لیے بھی اُن سے منفک ہوجا توض طرح عام انسانوں سے بھول چُوک اور غلطی ہونی ہے اِسی طرح انبیاً ہے مجی ہوسکتی ہے اور برایک لطبیف مکتر ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہرنی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اُٹھاکر ایک وولغر شیس سرز د ہوجانے دی بین ناکھ لوگ انتیا، کوخدانه مجولین اورجان لیس که پر بشتر مین ، خدا تنبس ؛ ک معلوم نہیں جنا بمودو دبیت مآب کوعصہتِ ابنیا ۔ سے کیا چڑ ہے ہ کمبامنصب نِبیّت سے انفیں کوئی خاص پی خاش ہے باخو و اس کے طلب گارتھے اور محروم رسنے سے باعد ف بالغرام كاعمت سے كرف اور أن سيوں ركيم ازى كامشق فرمانے للے بيں ؟ النت تسليم كرك البيائي أرام كومنصب ولابيت برتوفار سمج لبالبكن فوراً بي موصوت كابياك فلم وشوخي بركيا توطرار م بحرام بواسار ا بنيائي كرام كوعام كنه كارول كي المنامين كوالكراكيا - لاحول ولا قوة الذبالله العلى العظيم -

یرچندعبارتبیم محض اس بلید بیش کردی بین که <del>مودو دی صاحب</del> جیسے دین سازوں کو الذبا بڑا مین دُون الله بناکر جن سفار الله کا الذبا بڑا مین دُون الله بناکر جن صفرات نے اپنے دلوں اور دما عوں پرمسلط کرر کھا ہے وہ شاپر نور فکر کو کچھ کام میں لاسکیں اور پرسوچنے کی قوفیق یا سکیں کر مشرکی میں میں لاسکیں اور پرسوچنے کی قوفیق یا سکیں کر مشرکی میں میں اور پرسوچنے کی قوفیق یا سکیں کر مشرکی ہوئی تھی اور صحابۂ کرام کو اُس کی عملی تصویریں بناکر الدی کے آخری

لدرودى صاحب، مولوى : تفهيات جلد ووم ، ص موام

پینجہ نے نیار کبا نھا، اُن سے نا لعین نے ، اُن سے تبع تا لعین نے ، نوفیکر اسی طرح اور اُن میں دین بہنچا کبکن بر کیا سے مودوہ سوس اور یا اُن کے دورہ سوس اور یا اُن کے معتقد لوگ بر لقین کریں کہ مودودی صاحب سے قلم ناحق رقم کی رطب و یا بن کا نام ہوگیا ، کا نام ہوگیا ، کا سن اِ اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مودودی صاحب مرکز نبی نہیں ہو کم اُن کی تشریح حوث اِ خو آرپائے نظری بر لقین کرلیں کہ مودودی صاحب مرکز نبی نہیں ہو کہ اُن کے معتقد لوگ بر لقین کرلیں کہ مودودی صاحب مرکز نبی نہیں ہو کہ اُن کے خلاف ہر بات محض ہو کہ کہ نام پر فیا داور مندس اسلام کی جگہ نام ساز اسلام میش کرنے کی شر مناک ساز شریعے۔ در نو ذو باللہ من شرور انفسنا )

حب مودودی صاحب نے انبیائے کرام کی اپنی منتق ستم کا نشاند بنا سے بغیر و چوا او معابر آ کو جلا کیسے نظر انداز کرسکتے سنے ہو محابر کرام جیسے بقدر می کو احد تعالی نے خوا او معابر آ امنٹو ابیوشن می آمنٹ ٹم بو ہو فراکر معیاری قرار دیا ۔ جی کو فخر دوعا کم صلی اللہ تعالی عدو کم نے اصنعابی کا لذہ موجود میا تیم ہم افت کہ نیم کی شد کے در لیے معیاری ما کی منادی کو ان فرائی میں او انسا نول کے باقی ہر گردہ سے اس زالی جامت کو میں دی دو ادریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دیں دیا دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دیں دیا دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دیں دیا دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دیا دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دیا دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بیش میں دریا ، اس کے بارے میں بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کی سے تو اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر اس بین بین الاقوامی مفکر صاحب کی بین بین الاقوامی مفکر صاحب کی بین بین الاقوامی مفکر صاحب کوں اسے تفکر کو سے اس کو بین بین الاقوامی مفکر صاحب کو بین بین الاقوامی مفکر کو بین بین الاقوامی کو بین بین الاقوامی کو بین بین الاقوامی کو بین بین الوقوامی کو بین بین الاقوامی کو بین بین الوقوامی کو بین بین کو بین بین الوقوامی کو بین بین الوقوامی کو بین بین کو بین بین کو بین بین کو بین بین الوقوامی کو بین بین کو بین بین کو بین بین کے بین کو بین کو بین بین کو بین بین کو بی

" رسولِ خدا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالا ترز سمجے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلانہ ہو۔ ہرایک کو غدا کے بنائے ہُوئے اُسی معیار کامل پر جانبچے اور چراس معیار کے لحاظ سے جس درج میں ہو اُس کو اُسی درجے میں دکھے ۔' لہ

اب اسی مقد سرگروہ لین حفرات صحافہ کرام کے بارے میں عالی جناب مودودی صاحب کا

له مودودی صاحب : دستورجاعت اسلامی ، دفدیل ، ص ۲۸

وراايتي عمم ملاحظه فرما لياجائي:

ومراری می سیم الروسی بین است است را نے بین مجھی و ہی تھے اور اب مجھی و ہی بین میں اور اب مجھی و ہی بین جو آئی کا جو آئی اور اور جن کے دگ و بیے میں قرآئی کا علم اور نبی آئر آئی کا علم اور نبی آئر آئی کا علم اور نبی آئر آئی کا میں ایک اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ سرابیت کر گیا ہو ' کے مورددی صاحب کے نز دیک حضرت بحر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دو ریضلافت میں ایک اندیشہ تھا۔ و اپنے منوقع جانشینوں کو اس کے بارے میں مجھاتے بھی رہے ۔ نیچر کیا براً مد کہوا ؟ بیا مودودی صاحب کے لفظوں میں ملاحظہ ہو ؟

معضرت عراق کواپنے آخر زمانے میں اِس بات کا خطرہ مسوس ہوا کہ کہیں اُن کے بعد عرب کی قبائی عصبیتیں د جواسلا می تخریب کے زبردست انقلابی اثر کے با وجود انھی بالکاختم نہیں ہوگئی تقییں ، پھر مزجاگ انھیں اور اُن کے بتیجے میں اسلام کے اندر فقتے برپا ہوں رِجانچہ ایک مرتبہ اپنے انمکانی جا نشینوں کے متعلق گفتگو کرنے ہوئے کہ انہوں نے موات عبداللہ فی بن عباس سے حضرت عثمانی کے متعلق گھا:" اگر میں اِن کو اپنا جا انشین مقر کر وں تو وہ بنی ابن معیک ( بنی امیتہ ) کو لوگوں کی گردنوں پرسستط ایسا کیا تو عثمانی میں کر دیں گار میں اللہ کی نا فر ما نبال کریں گے رخدا کی قسم اگر میں نے الساکیا تو عثمانی میں کو دو لوگ ضور معصیتوں کا ارتبال کریں گے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کرویں گئے ۔ نبدا کی شرور معصیتوں کا ارتبال کریں گے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کرویں گئے ؛ کے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کرویں گئے ؛ کے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کرویں گئے ؛ کے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کو وہ کو گور کی میں میں اللہ وہ ہیں میں ایسانی اور میں گئے ؛ کے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کا انتبال کریں گئے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کا دور میں گئے ؛ کے اور عوام شورشس برپا کر سے شال کا ایسانی اور میں گئے ہوئے کا دور میں گئے تا کہ جو تا ہوئے کی کا دور کا کر میں گئے کی کا کرویں گئے کا کھی کی کوئی کے کینے کی کی کر خوام کی کرویں گئے کا کروی کے کا کرویں گئے کا کہ دیا گئی کوئی کرویں گئے کا کرویں گئی کرویں کرویں گئی کرویں گئی کرویں کرویں گئی کرویں کرویں کرویں کرویں کرویں کرویں کروی

> له مودو دی صاحب: تفهیمات ، ج۱، ص ۱۳۹ له مودو دی صاحب: خلافت وملوکسیت، طبع پنج ۱۹۷۰، ص ۹۹،۹۹

اً أن كے بعد حب حضرت عثما كي جانشين موسئے تورفية رفية وہ إس پالىسى سے ملتے چلے گئے۔ اُنھوں نے کے دریے اپنے دان داروں کو بڑے بڑے ابم عمد عطا کیے اور اُن کے ساتھ دوسری البسی رعایات کیں جوعام طور پر اور اُن بن كرويل مصرت سعدين ابي وقاص كومعزول كرك أنفول ف كوف كالورزي ا پنے ماں جائے ہوائی ولید بن عقبہ بن ابی مُعَیط کو مقر رفر مایا اور اُس کے بعید ر منصب اپنے ایک اورعزیز سعیدبن عاص کو دیا حضرت الوموسی اشعرت کی بصرے کی گورزی سے معز ول کرکے اپنے ماموں زا دبھا ٹی عبد اللہ بن عام 1 کو اُن کی جگر ما مورکیا ۔ حفرت عرف بن العاص کومصری گور زی سے ہٹا کر اپنے رضاعی بها في عبدا نتر بن سعد بن ابي سرّح كومقركها حفرت معاوية سيرناع فاروق ا كة ذا في مين عرف ومشق كي ولا بيت يرتق رحفزت عثما لي أن كي كورزي مي وشقى بمص ، فلسطين ، أرون اورلبنان كا پوراعلاقة جمع كرديا - بھراپنے ماموں او بها في مروان بن الحكم كو أتحول في إينا سيكر ثرى بناليا، جس كي وجر سيسلطنت کے پورے در واست پر اُس کا اُٹر ولفو ذ قایم ہوگیا۔ اِس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے ! ک اس مزعوم طرزعل برحضرت عثمان رصی الله تعالی عنه کے بارے میں برفیصله صاور ہوتا ہے: " فطرى طورربه بات كسى كوپند مراسكتى تفي كرسالتين اولين ، حضول ف اسلام کوسربلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی ہے دِین کوفر وغ نصیب ہُوانھا بیتھے ہٹا دیے جائیں اور اُن کی حکریہ لوگ اُسکے مرخيل ہوجا ميں " كے ا ب مروان بن الحكم كے باعث غلیفہ ٹالت كى دُوسرى جرم فردگوں سُنا ئى جا تى ہے:

له مردودي صاحب ، خلانت و ملوكيت ، طبع ينج ، ، ١٠٩ ، ص ١٠٩ تا ١٠٨ كا مردودي صاحب ، خلانت

مودان کے اس لیس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سجو میں ہمتی ہے کہ اس کاسیرٹری کے منصب پر منظر رکیاجا نا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہمتی تھا۔ لوگ حفرت عثمان کے اعتما دیر بہتو مان سکتے تھے کہ حضور کے ان کی سفارٹ قبول کر کے عکم کو دالیسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا ، اس لیے مفارٹ قبول کر کے عکم کو دالیسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا ، اس لیے مفارٹ قبا کہ رسول الترصلی الله علیہ وسلم سے اُسی معتوب شخص کا بٹیا اِس فیت مشکل تھا کہ رسول الترصلی الله علیہ وسلم سے اُسی معتوب تنظیم کا میں اہل ہے کہ تمام الکا برصحا ہم کوچو و تھا اورا پنے جیلئے کے درسے کے موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ عکم رسے کا موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ عکم رسے کا موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ علیہ کے درسیعے کی موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ درسیعے کے درسیعے کے درسیعے کی موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ درسیعے کے کاموں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ درسیعے کے کاموں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ درسیعے کے درسیعے کے درسیعے کے درسیعے کو درسیعے کی موں پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیہ درسیعے کے درسیعے کا دوران پراٹر انداز ہوسکتا تھا ؛ لیگر کیا کی درسیعے کے درسیعے ک

ارد دونوں امور کے بارے میں عالی جنا بمور و دی صاحب کی عدالت سے خلیفہ 'رسول

كارى من يفيعلسنا ياليا:

معنز عنمان رصنی الله عنرکی بالیسی کایر بهلو ملات به غلط نتیا اور غلط کام بهرال غلط به ، خواه وه کسی نے کیا ہو۔ اُس کوخواه مخواه کی سخن سازیوں سے سیسی نامت کرنے کی کوٹ شن کرنا خطل وانصاف کا تھا ضا ہے اور نہ دبن ہی کا برمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کوغلطی نہ مانا جائے یہ کے

اُمْ المرمنين صفرت عائن صدليقه ، صفرت طلحه ، صفرت زبيراور صفرت امير معاوير رحنى الله تعالى على مؤرث عائن صدليقه ، صفرت طلحه ، صفرت زبيراور صفرت امير معاوير كرت بوخ عنهم كوفار جيت كابيباك فلم كس طرح مجر مه طهرا آما اور اُمَّان كسي جرائم كى فهرست مرتب كرت بهو خ اُمُعين باغى بنايًا ، اسلام سے انخواف كرنے والے با وركرا آما مهدا كيوں زمرا فشانى كرتا ہے : "حضرت عمّان كے خون كامطاليد ، جسے لے كر دوطرف سے دوفراق اُم طرح كرت مُوسَة - ايك طرف حضرت عالَف منظم اور حضرت طلح اُمَّ وزبيرُ اور دوسرى طرف حضرت

> له مودودی صاحب ؛ خلافت و ملوکین ، حق ۱۱۰ ، ۱۱۱ گ ایضاً ؛ حق ۱۱۷

معاوية ان دونوں فرلفوں کے مرتبہ ومقام اور علالت قدر کا احرّام طحوظ دکتے ہوئے سجى برك لغرجاره نهيل كردونول كوزاشن أثيني حيثيت سيكسى طرح درست نهير ما فی جاسکتی مظاہر ہے کر پرجا بلیت کے دور کا قبائلی نظام نوز تھا کرکسی مقتول کے نون كامطالبك كروبيات اوجب طرح باسع المحكوا بواور وطريقها باكرا يُوراكرانے كے ليے استعال كرے۔ برايك باقا عده حكومت تفيح بس ميں مردو ب ك بي إيك ضا بطراور قانون موجود تفاينون كامطالبه ك را مطف كابق مقتول ك وارتول كوتها ، جوزنره تقاور وبين موجود تق مكومت الرفخ مول كويون ا در اُن بِمِنقدمه مِيلا نے ميں واقعي دانسته بي نسابل کرر ہي تھي توبلا شبر وو مرب لوگ اُس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا بر کو ن ساطرلقہ ہے اور شرکعیت میں کہاں اِس کی نشان دہی دی جاسکتی كرأب رب سے أس عدمت كوجا ز عكومت ہى اُس وقت تك نا مانس مك وه آب ك إس مطاب ك مطابق على ورآمد ذكروب مفرت على ال جانز خليفه تنصبي نهين نويجران سے إس مطابے كے اخر معنى كيا سنے كه وى مُجِمِوں کو کیڑیں اور منرادیں ہے کیا کوہ کوئی قبائلی سروار شخصے جکسی فانون اختیار کے بغیرجے جامیں مکولیں اور منزا دے ڈالیں ؟

اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طرایقہ کاریہ تھا کہ پہلے فرن نے بجائے اس کے ورثاء کہ وہ مدینے جاکہ ایک کے ورثاء کہ وہ مدینے جاکہ اپنا مطالبہ بیشن کرنا ،جہاں اور مجربین اور مقتول کے ورثاء سے موجود سنے اور عدالتی کا رروائی کی جاسکتی تھی ، بصر سے کا دُخ کیا اور فوج بھی کرکے خونِ عثمان کی ایم لیا کہ اور ایک خون کے بائے دکس ہزار مزید خون ہوں اور ملکت کا نظام درہم برہم ہوجا نے دکس ہزار مزید خون ہوں اور ملکت کا نظام درہم برہم ہوجا کے دشر بعیت اللی تو در کنار، و نیا سے کسی ہئین و قانون کی دُوسے بھی اسے بیا کہ جائز کا رروائی نہیں مانا جاسکت یہ گے

یہ بے عبور تب سیدالمرسلین اور مقدر صحابۂ کرام کے بارے بیں مود و دی صاحب کے قلم بی رقم کی وہ شم ظراففی جس پریم کوئی تبصرہ نہیں کرنے بلکہ فار تمین کرام سے دِین و دیا نیت پر اِن کا بعد چوڑتے بہوئے محض البسی چید عبار نوں کی نشان دہی کرنا چاہتے ہیں۔ اب سبیدنا امر معامیہ دہی اند آلما لی عنہ کے بارے بیں موصوف کی تحقیق ملاصطر ہو :

م سے بدرجها زباده غیراً کمینی طرزعل دوسرے فراتی ، لینی حضرت معاویم کا تھا جمعاویر بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بکی اُنا مے گورز کی حیثیت سے خون عمّان کا بدلد لینے کے لیے اُ مطے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکارکیا، محورزي كى طاقت الين إس مقصدك ليه استعال كي اورمطالبه مجيير بنهين كِياكِ حضرت على قالبين عنمان بمقدم حلاكراً خيس سزادي ، مكديد كياكه وه قالليقبان كوان كے والدرون ماكد ورو تورا تنين قبل كريد بيسب كيد دور السلام كى نظامی حکومت کے بجائے زمائہ قبلِ اسلام کی قبائلی برنظی سے اسٹ بہ ہے۔ خون عُمَانٌ كم مطالبه كاعتي اوّل توحفرت معادية كربائ مسرت عمّانً کے نثر عی دارتوں کو بہنچتا تھا۔ ناہم اگر دہشتہ داری کی بنا برحفرت معیا دیرہ اں مطالبہ کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تواپنی ذاتی جنٹیت میں زکرشام سے گورز کی حنیت میں رحفرن عثمان کارست برکویجی تھا، معادید بن ابی سفیان سے تھا شام کی گورزی اُن کی رستنه وار مذخفی - این ذائی حیثیت میں وہ خلیقہ کے یاس مستغیث بن کرما سکتے سے اورم مین کو گذار کرنے اور اُن بر مفدمر چلانے کا مطاليه كرسكة نظ ـ كورز كي حشيت سے أنسب كوئى عنى نرش كرجس غليف كے باتھ پر با فا عدہ آئینی طریقے سے بعیت ہو چکی تھی، حس کی خلافت کو اُن کے زرانتظام صوب كرسوا باتى لورى ممكت تسليم ريكى تقى أن كى اطاعت سے انكار كرويت اوراين زرانتظام علاق كي فوجى طافت كومركزى حكومت كفلك یں استعال کرنے اور طبیع البیت فدیمہ کے طریقے بر برمطا لبہ کرنے کہ فل کے مزموں کو عدالتی کا رروا فی کے بجائے مّدعی قصاص کے حوالد کرویا جائے "اكرون فووان سے بدلے " ك

مود و دی صاحب کا فلب صحابہ کرام کی قئمنی سے انها لبر بزیسے کہ اُ خوں نے روا قف کو کھیں مجی ختم کردی۔ برگزیدہ صحابی ،حضرت امبر معاد بدر صنی اللہ تعالیٰ عنہ بر اُ خوں نے تاریخ کے جموار اور سیاسرویا وافعات کا سہارا لے کروہ جبوٹے الزامات عابد کیے بیں جن کی کوئی صاحب عنل والش مسلمان مرگز ہرگز جسارت نہیں کرسکنا۔ بنیانچہ سبائی رافصنی ٹولے کو تفویت بہنچا نے کی خوص اُ خوں نے صفرت امیرمعا ویہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ بریہ الزام سجی عائد کیا ہے ،

اوراُن کے عمد میں ارتفایت کروہ برعت حضرت معاویہ کے عمد میں بر شروع ہوئی کہ وہ خور اوراُن کے عمد میں بر سرمز بر صفرت علی رصی ارتشا عنی رسی ارتشا میں اوراُن کے عمد میں ارتفاعی رصی ارتشا عنی رصی ارتشا علی الله عنی الله عنی کہ صحید بنوی میں منبر رسول برعین روحتر نبوی کے سامنے صفور کے مجبوب اربی عور برکو کا ایبال دی جائی صیں اور حضرت علی الله اولا واوراُن کے قریب بری رشتہ وارا بنے کا نول سے یہ کا بیاں سئنے تھے کسی کے مرف کے بعداُس کو کا لیال وینا، نزلیت نو ورکنار، السّانی اخلانی کے بسی کے اور ضاص طور برجمعہ کو اس گندگی سے آگودہ کرنا اور دین واخلائی کے لحاظ مرف کے بعدا کور کا بیان کی حال میں میں سب علی کو اس کندگی سے آگودہ کرنا اور حطر بہتہ میں سب علی کی ورسی علی طرح اس روا بیت کو بھی بدلا اور خطر بہتہ میں سب علی کی ورسی علی میں میں بیا تھا کہ ایک کے ایک کا دورائی کی بیٹھی عنی الفائی کی الفائی کی کوظر کو کو کو کھنگائی کے الفائی کی کوظر کو کو کھنگائی کو النہ کئی کی کوظر کو کہ کا کھنگائی کو النہ کئی کے وظر کو کو کھنگائی کو النہ کئی کی کوظر کو کھنگائی کو النہ کئی کی کوظر کو کھنگائی کو النہ کئی کے وظر کو کھنگائی کو النہ کئی کی کوظر کو کھنگائی کو النہ کئی کو کھنگائی کو النہ کئی کو کھنگائی کو النہ کئی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کو النہ کئی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کے کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کو کھنگائی کھنگائی کھنگائی کھنگائی کے کھنگائی کھنگا

حضرت امیر محاویر رمنی الله تعالی عند برمودووی صاحب نے دبن ودیانت سے عاری ہو کریے گناو کا الزام مجبی عائد کیا ہے :

> له مودودی صاحب : خلافت و طوکیت ، ص ۱۲۵، ۱۲۹، که ایشاً : ص م ۱۷

مالغنبت کی تقسیم سے معاملہ میں معی حضرت معاویہ نے کہا ب اسٹر وسنت رسول آئے سے صربیح اسحام کی خلاف ورزی کی رکتاب دسنت کی رُو سے پُورے مالغنیت کا پانچواں حصّہ بیت المال میں واضل ہو ناچاہیے اور با ٹی چار حصّہ اُس نوج بُیعتیم ہونے چا بہیں جولوائی میں شرکی بی ٹی ہولیکن حضرت معاویہ نے نے تکم ویا کہ مال غنیمت میں سے چا ندی سونا اُس کے لیے الگ کیال لیاجا تے ، بھر بانی مال شرعی فاعد سے مطابق تقسیم کمیا جائے ؟ لہ

وددی صاحب کا حضرت امیرمعاویر رضی الله تعالیٰ عنه بر ایک سنگین الزام اور میش کیام! سبے ا ہے اُ صول نے مختلف کمزور الم یکی روایات کے سہارے عائد کیا ہے بیٹا بخرموصوف محقظ میں : مصرت معادية في اپنے گورزوں كو قانون سے بالانر قرار دیا اور أن كی زیا و تیوں رشری ایکام کے مطابق کارروا فی کرنے سے صاف الکارکردیا۔ اُن کا گورز عدالله ن عُروبی غیلان ایک مرتبه بصرے میں منبر برخطبہ دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دوران خطبہ میں اُس کو کنکر مار دیا ۔ اِس برعبدا مذہنے اُستخص کو کر فنا رکرایا ادراُس کا پانفوکٹوا دیا ۔ حالانکد شرعی فا نون کی رُوسے برالسائرُم نرتماجس پر كى كا إلى كاك ويا جائے مصرت معادية كي إس استنا ندكيا كيا تو ا خول نے فرمایا کرمیں ہاتھ کی وئیت توبیت الما ل سے اداکر دُوں گا، گرمیرے عمّا ل سے تھاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ زیاد کوجب حضرت معاویۃ نے بھرے کے ساتھ کونے کا بھی گورز مقررکیا اور وہ پہلی مزنبہ خطبہ دینے کے لیے کو نے کی جا مع سجد كم برركم والموانو كي وكول في أس ركار يصلك رأس فررا مسحبد ك وروازے بندکرا دیے اورکنکر سینکنے والے تمام لوگوں کو رجن کی تعداد ۳۰ سے مع تك بيان كى جاتى ہے گرفتار كرا كے اُسى وقت اُن كے ہاتھ كٹوا دیے۔ كونى مقدمداُن ير منحلايا كيا كسى عدالت ميں وہ مبيش نه كيے گئے -كو ئي با قاعدہ

لداردوی صاحب؛ خلافت و ملوکبیت ، ص م ۱۷

تا نونی شہادت اُن کے خلاف بیش مر مرکو کی۔ گورز نے محص ایسنے انتظامی حکم ہے اتنے لوگوں کو قطع بد کی مزا دیے والی جس کے بیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا۔ گردربا بضلافت سے اس کامجی کوئی نوٹس مذلبا گیا۔ اس سے بڑھ کرظا لما زا فعال بُسر بن ابی ارطاً ہ نے کیے جسے حفرت معاویہ نے پہلے جاز دیمن کو صفرت علی کے قِف سے نکالنے کے لیے بھیجا نھا اور بھیر ہمران پرقبط کرنے کے لیے مامور کیا تھا اُسْخِص نے بمن میں حضرت علی کے گورز عبیدالمنڈ بن عباکسٹ کے دوجو ٹے جوسے بیّر کو کو کرد و او ان بیّر کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہوگئی۔ بنی کن زکی ایک عورت جو بیظلم دیکھ رہی تھی ، حیج اسٹی کو " مردول کو تو تم نے قبل کر دیا ، اب اِن بچوں کوکس لیے قبل کررہے ہو ؟ نیچ توجا ملیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ارطأة إجرحكومت بحي اورلوڑھوں كے قبل اوربے رحمی و برادركتنی كے لفیرقایم نر ہوسکتی ہوا سے بری کوئی حکومت نہیں ؟ اس کے بعد اسی ظالم تنحص کو حفرت معاویا نے بیکدان رحملہ کرنے کے بیے بھیجا جوا کس دفت حفرت علی شکے قبضے بیں نشا - وہاں اُس نے دوسری زیا و تبول کے سا نفایک ظلِ عظیمه برکیا که جنگ میں جومسلمان عورتیس کیڑی گئی تھیں ، اُنحبیں لونڈیا ں بنالیا۔ حالا كمەننىرلىت مىں إىس كا قىلغا كوئى جوازىمنىن - بىسارى كارروا نى گويا إىس بات کاعملاً اعلان تنی کداب گورزوں اور سپیسالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اورباسى معاطلت بين وه منترلعيت كىكسى حدسے يا بند منبين بيل ألك حضرت امبرمعا ويريضى الله نغالى عنه برابك اورالزام برام يصعصوما زا نداز مين خيرخوا واسلام و

مسلمین بن کرعا پرکیا ہے:

"سراك ك كرايب عِلْدسے دوسرى عاكم بھيجة اورانتقام سے جومنس میں لاشوں كى بجيتى كرنے كا وحتيار طرليقه بهي ، جرجا بليت بيں رائج تھا اور جے اسلام نے مٹاديا تھا

اسی دُور میں مسلما نوں کے اندر شروع ہُوا ی<sup>ا،</sup> کہ بضرت اہیر معاویہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے فجرعی دورِ حکومت کے بارے میں سرکار مود و دبیت ماب کا نہا جا جا دور

مونت معاویہ کے عمد میں سیاست کو دین پر بالار کھنے اور سیاسی اغراص کے بیے شرایت کی صدین تورٹ نے کی جوا بنداء ہُوئی تھی ، اُن کے اپنے نامز دکر دہ جانشین زید کے عمد میں وہ بدر بن نتائج کی بہنچ گئی ؛ کے

صحابۂ کرام کے بارے ہیں جنا ب مودودی صاحب کا نظریہ دکھانے کی خاطریہ چندعبارتیں فیکی ہموے کے بیش کر دی ہیں۔ اہل علم اور اہل دین وایمان اُن کی ایسی ول آزار عبارتوں اور مورن کے خصوص نظریات سے پہلے ہی نالاں میں جس کے باعث سمبن نبھرہ کرنے یا کستی فضیل میں جانے کی چنداں صاحبت نہیں۔

مودودی صاحب کے اسلام اور مسان تو برت طویل ہے، سروست چند نوازشات کا اور مسان نوں پر احسانات محضوصہ اور ان وحد بہت بیر مہر مانیا ل کی فہرست تو بہت طویل ہے، سروست چند نوازشات کا اگرہ ہم ما قبل و کفا کے تعت کیا جا رہا ہے۔ وین کا اقالین ما خذ چو کمر قر آن کویم ہے اور اِس کے مفہوم ومطالب سے روشناس ہونے میں ہم آگا برکی تقریحات کے میں ج میں کیوں کم ماحب قرآن سے صحافہ کر آم نے ، اُن سے آبا بعین عظام نے ، غرضیکہ اسی طرح اگلی نسل کے الله المحافی اس کے بزرگوں سے سیکھتے اور آنے والوں کو سکھاتے آئے ہیں۔ لیکن جس نے الله الحاب کے کا مربع بی نواسک کا دروازہ کھولنا ہوا سے قرآن سیکھنے والوں کا را بطر اکا برسے کے کا مربع نوالوں کا دروازہ کھولنا ہوا سے قرآن سیکھنے والوں کا را بطر اکا برسے الله فراسک کے فران میں میں مرکز کا میا بی صاصل نہیں کرسکتا اور مرکز اپنی اللہ فرز اکا برنہیں منواسکتا اور مرمج عظار بن بن سکت ہے۔ مو دو و دی صاحب کا خم ہمیشہ دور اللہ فرز اکا برنہیں منواسکتا اور مرمج عظار بن بن سکت ہے۔ مو دو دی صاحب کا خم ہمیشہ دور اللہ کا کرائی لا تا ہے اور زیرک اسے ہیں کہ ذرم بھی البیمین بھی گولیوں کی شکل میں کھلات ہیں :

ل اردودی صاحب: خلافت و ملوکیت ، ص ۱۷۷ ل ایفناً: ص ۱۷۹ کرہونچیرکے دِل میں بھی پیدا ذوقِ نخیری اندرونی زہرسے بے خرصفرات بیرونی چاشنی پرایسے سست ہوئے بین کر اُن کی زہر بلی الا مہلک گولیاں کھانے کے لیے دیوانہ وار بچرنے بھتے ہیں۔ بزرگانِ دین جنوں نے ہا بواسطہ یا بلا واسطہ سیّرالمرسلین صلّی اللّٰہ نعالی علیہ وسلّم سے اسلامی تعلیمات حاصل کیں اُن سے مسلمانوں کا را بطہ توڑنے کی مود و دی صاحب کیون تلفین فرمائے ہیں :

" قرآن اورسنّت کی تعلیم سب پرمقدم ہے گر گفتیہ وحدیث کے بُرانے دنیردں سے نہیں، اُن کے پڑھانے والے ایسے ہونے بیا ہمیں جو قرآن وسنّت کے مغز کو یا بچکے ہوں '' ل

وُوك رَمْعَام بِرِاسى بات كو بيان كرنے بُوك أي اكابر سے بغا وت كى ملقين ذما ئى ہے، معب بار مسلمانوں كا تعليم يافتہ طبغه قرآن اور سنت كے بلا واسطه وسترس صاصل مذكرے گا اسلام كى رُوح كو نہ پاسكے گا، نه اسلام بين بعيبرت حاصل كرسكے گا، وه ميشه متر جول اور شارعوں كامحتاج رہے گائے كے

موصوف کس طرح مسلما نول کو قرآن سکھا نا چاہتے ہیں ؟ اس امری وضاحت ہیں گیں خامر فرسال

"قراکن کے بیے کسی تفسیری حاجت نہیں ، ایک اعلیٰ درجے کا پر وفیہ کا فی ہے جس نے قراکن کا منظرِ غائر مطالعہ کیا ہوا درجو طرز جدید پر قراکن پڑھا نے اور سمجانے کی اہلیت رکھنا ہو' کے ت

کے سمجے کو سرکا دمود و دیت مآب کے دربارسے کیا حکم ملا بی بی که تفسیر وحدیث کے پانے ذخود ا کو ہاتھ نہیں سکانا چاہیے ، مترجوں اور نشار ہوں کا متحاج نہیں رہنا چاہیے ، بزرگوں نے قراللہ حدیث کے مغر کو پایا ہی نہیں تھا ، وہ قرآن وحدیث کے مفہوم ومطالب کو سمجھے بغیری زرگ

ع الفِيا ؛ ص ١٩١٠ الم

له مردوری صاحب: تنقیجات ، ص ۲۰۵ سه ایضاً: ص ۲ م س ، سه بن بیشے تھے ، قرآن کریم کو آج حقیقت ہیں وہی مجھ سکتا ہے جو اِس کا برنظرِ غائر مطالعہ کو سے اور دوایک علی درجے کا پر دفیسر ہی ہوسکتا ہے۔

الدی کار کوئی سلمان مودودی صاحب کی است لفتین پر عمل کرنے کے لیے کو استہ ہوجائے، کچھے تمام بزرگوں کو مودودی صاحب کی ہا بیت کے مطابق نا فابل اعتماد گردان کر تفسیر و صدیث کے کسی برائے ذخیر کے والا تقدیمی مذلکائے ۔ حدیث نو سرے سے اُس کے با تقد سے گئی کہ نیا ذخیرہ ایک میں دنیا میں موجود منہیں ، اگر کوئی ہو می نو مواد سارا پڑا نے ذخیروں کا ، لهذا وہ بھی نا قابل اعتماد کی مدد کے بھینا ہے ، مطلب لینے ذہین سے اب عرب ہو بھی ہوتی با جو سی کن مورث میں زیدو عمرو کے دماغوں سے براک مربو بیر کوڈی صاب کے نزدیک فابل اعتماد اور جو بزرگان دین نے صاحب قرآن سے مفہوم و مطالب سیکے وہ نا قابل قین کے نزدیک فابل اعتماد اور جو بزرگان دین نے صاحب قرآن سے مفہوم و مطالب سیکے وہ نا قابل قین کے نزدیک فابل اعتماد اور میں نے بوجو ہو ہو کہ اور مسلمانوں کو نباوت کی ایک کے چوٹ اُبھار نے کا کوئی جواب ہے ؟

نانیاً ؛ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن کیوں تھی ؛ اس برقوم کا لاکھوں رد پیر کیوں ضائع کیاجار ہا ہے ؛ نلفین تو بہ فرمائی تھی کرمسلما نوں کا تعلیم یا فتہ طبقہ برا ہِ راست قرآن و سنّت کاعلم عاصل کرے ،کسی مترجم پاشارے کا محتاج رز بنے ، اپنے ترجم اور تفسیر کو پڑھنے۔
مود ودی صاحب فرکورہ تلقین کی روشنی میں منے کیوں نہیں فرما تے ، منع نہ فرمانے سے تو ہی
منرشع ہوتا ہے کرموصوف صرف برچا ہتے ہیں کہ اُمّت محمد برا ہنے علیل القدر اکا برسے رابلہ
منرشع ہوتا ہے کرموصوف صرف برچا ہتے ہیں کہ اُمّت محمد برا ہنے علیل القدر اکا برسے رابلہ
منرشع ہوتا ہے کرموصوف صرف برچا ہے میں کہ اُمّت محمد برا ہنے علیل القدر اکا برسے رابلہ
منتم کرکے ، بیٹر محق ہوت مورووی صاحب کے قدموں سے مگ جائے کہ اگرچ دہ سوسالہ دور
میں سے مقیقت میں قرآن وحدیث کے مفہوم ومطالب کو جھا ہے تودہ ہستی صرف عالیجناب
مودودیت آب کی ہے۔

شالتًا؛ کیا ہم مودودی صاحب سے برگوچوسکتے ہیں کرموصوف نے جن ذخیروں سے دوررہنے کی مسلمانوں کو تلقین فرما ٹی ہے ،خود زمازُ عال کے جا نباز فرقہ سازصاحب نے انھیں کے اندراُ ن سے انتنا دکس ٹوئٹی میں کمیا جا تا ہے ؟ یہمن میکا کیا جا تا ہے ؟ یہمن میکارم شار عذر کمبنیڈ والا معاملہ کہاں بھ لائن تحسین و فابل شاکش ہے ؟

رابعًا؛ تفیروصریت کے تمام دخا کرکو ایک طوف دکھتے ہوئے مودودی صاحب کیا مہلانوں کو نباسکتے ہیں کرسی آبیت کا حقیقی مفہوم متعین کرنے کی اُں کے پاکس کسو ٹی کیا ہے ہو کہ اس کے درست قرار دے لیا ہے جبکہ ایسے ہی دوسرے مقی کے نزدیک دہ بالکل غلط می دماغ نے درست قرار دے لیا ہے جبکہ ایسے ہی دوسرے مقی کے نزدیک دہ بالکل غلط می ہوسکتا ہے ، اکس صالت میں یہ فیصلہ کرنا کہ دونوں میں سے کس کی بات درست ہے ہا تم اس کا فیصلہ کس طرح ایسا ہر شخص ایک فرقر نزبن جائے گا اوریہ اُمتِ محدید بیں ایسے نمام محققین بیں ایک زبردست و گئی اس طرح ایسا ہر شخص ایک فرقر نزبن جائے گا اوریہ اُمتِ محدید میں ایسے تمام محققین میں ایک زبردست و گئی بیاں نہ ہونے رہیں گے ہاکیا وہ صورت میں ایسے تمام محققین رہیں گئی دوست و گئی بیان نہ ہونے رہیں گئی ہوگا دور ان نظر بات کی مضرت کو محسوس کر کے آئٹ سے مشتر اسلا میں کے باکا ش اِ مودودی صاحب اُ ہنے اِن نظر بات کی مضرت کو محسوس کر کے آئٹ من موسلے کی تابع اِن نظر بات کی مضرت کو محسوس کر کے آئٹ میں مربی اُن کو تابع اُن اُن و فقتہ سا زبنے کی دعوت نہ دیں ملکر عراؤ ستعتم پر گامز ن ہونے کی تلقین فرما یا کریں ، حس کا تعین آ نعم کہ تھی موسلے کے ذریعے فرما یا گیا ہے۔

کے کوان سے کہ رہا ہوں حالِ ول مرگر درہے کہ شان ناز پیرے کوہ گراں بنہ ہو

لمت اسلاميم بيط بى متعدد فرقول كربوج تله دبى مو فى شى مرفرقد ابل حق فرقدسارى سےبرىرىكادنغا، اس مالت بن موصوف نے اُمتِ تحديد بركرم بالا كرم رئے ہوئے اُمن جور کوجاعت اسلامی کے نام سے ایک نازہ فرقہ اُدرم عشد فرما ویا - اِس زنے کی مجون مرکب کے سارسے اجزاء وہا بیت ہی کے جواثیم مِشتل ہیں سکن اُسے مودودی صاب نے اپنے انا کے قوام میں گوندھ کر نیاد کیا ہے۔ سیاسی جماعت کے بطور یہ فرقد منظرعام پر کیا تھالیکن دیکھنے ہی دیکھنے ایک مذہبی فرنے کی شکل اختیار کرگیا مردو دبیت زدہ حضرات کی نظرين ابنے بينيوا عاليجناب مردودي صاحب كا انا إتنا بلندو بالاب كر ايسے صرات بر بزرگ راعتراص كريختے ہيں ملى بركوام كو بدت تنقيد بنيا ہو اخدہ پيشانى سے ديكھ سكتے ہيں يودودى صاحب كأ فلم انبيائ كرام عصمت اور ستبدال نبياء عليه وعليهم الصلوة والسّلام كعظمت كو داغدار کر تاحیلا جائے توران کی بیٹیا نی برئل یا زبان پر ایک حرف نشکایت کم نہیں آتا بکر مرحیا اورزنده بادکے نعرے بلند ہونے نشروع ہوجانے بیں لیکن مود ودی صاحب پر انگر کو ٹی تنقید کرے پاکسی طرح موصوف کا نام الف کے تلے آئے تو پیوکٹ مودودی صاحب اینڈ کمینی ك لية فطعًا ناقا بل برداشت ب كيونكه مودودى صاحب كوتوانبيائ كرام جيس مفريين بارگاہِ الهير بِتنقيد كرنے كا برمٹ ملا ہوا ہے، وہ اس حركتِ فلبير كا بيدائشي حق ركھتے ہيں ليكن ً كسى دُوسرك و با في جماعت اسلامي كيكسي كوه بهالبرسيهي وزني غلطي كوغلطي كيف كاستي دینے کے بیے مرکز تیار نہیں میں رہی تو دہ افسوسا ک صورت سے جسے و تدرآ ن کریم میں إِتَّخَذُوا أَخْبَاسَ هُمُ مُ وَيُ هُبَا نَهُمُ أَنُّ بَا بَّا قِنْ دُوْنِ اللهِ مُشْرِايا كِيا ہے۔ بي جماعتِ اسلامی کے سومنان کا وُہ سب سے بڑا بُت جس کی پُورے اہتمام سے پُوجا باط کا انتظام كيا ہوا ہے۔ اِس جاعت كامر فردا پنے اُس چلتے بھرنے بنت كے اُسے مُحكنا الى الديرانجات جائة اورمسلما نول كوجى إس راستير كامزن بونے كى دعوت و ينے بين ثبانه روزمعروف رست بيل-

وہا ہیں کے سابن دولوں فرقے داملی دیث و دیو بندی ہیں سلوک مولوی محد اتمعیل مہادی کے سابق کر رہے ہیں۔ اُن سے نزدیک راہ ہدایت اور ذرایع نجات یہی ہے ، حبس پر

گامزن ہونے کا استرنعالی نے اسپتے بندوں کو کھم دیا اور اُس صراطِ مستقیم کا تعین فرماتے ہوئے کر خرص سے بوں وُعا مانگئے سے لیے ارشا و فرمایا تھا ؛ اِھیدِ نَا الصّدَاطُ الْمُسْتَقَیْم ٥ صِرَاطُ الّذِینَ اَنْعَامُ مَا اَنْکُھُنْتَ عَلَیْہِمُ مَ بِعِنَ اِنعَام یا فنہ حضرات کا راستہ صراطِ مستقیم ہے ، جو انبیا ، عدیات ، شہرا اورصالحین میں ، لیکن و ہا بہہ کی دولوں اولین جماعتوں نے تو اِس فرمانِ اللّی کو بُول بدلا ہوا ہے کہ صواط اللّه فی کو بی اسلامی کے فیلے میں اِس اَیت کو بُول علل میں اِس اَیت کو بُول علاً بصورت وی ہوئی ہے کہ صواط اللّه نے مُعلَیْدِ الْمُوْدُودُ وَدِیْ - اللّٰہ تعالٰی مُجَدِیْ مِعیانِ اسلام کو سے کہ صواط اللّه نے مُعلَیْدِ الْمُودُدُودِیْ - اللّٰہ تعالٰی مُجَدِی بعیانِ اسلام کو سے کہ طاح ما ایک میں )

وہا بید کی او لین جماعت کی عبر تناک ناکا می سے بعد برکش گورنمنٹ نے کتاب وہا سیت کادور الدليش ولوبندى جاعت كى صورت بين شائع كياريسلانان المستنت وجاعت كو كراه كرف كافاط سُتَى حَنْفَى بن كرسامنة أسّتُ رلعصَ غير عنروري مسأنل مين وام الناس كواصلاحي زنگ و كها يا اور إس طرح اپنی جانب مانل کرنے کی کوشش میں معروت رہے ۔ خاطرخواہ کا میابی یو ک جی حاصل زمجو نی الک مرصلے را نگریزی حکومت نے مولوی محدالیاس کا ندهلوی و اوبندی سے علاقہ میوات بس پانچو روپیرما بهوارنخاه پرتبلیغ کروانی رونه رفته تبلیغی سستم دیوبندیت کاحشرین گیا ۔ اب برجال گوم عالم اسلام میں جیبلا ہوا ہے۔ بیره ات سروں پرلبترا طائے یامسجد وں میں ڈریے جائے ہوئے ما رل جاتے ہیں۔ یوسلانا ن المستنت وجماعت کو اپنے جال میں گرفتار کرنے ، اپنا ساتھی بنا نے محدر سول الله کی اُمت کے زمرے سے نکال کر محمد بن عبدالوہا ب نجدی کے بیروکاروں بیں شامل کرنے کی خاطر البعیت فلوب کے ہرساز و سامان سے لیس ہوکر استے ہیں۔ دراز ریش اسٹے نتلے، ہاتھ میں بیج ، خاموشی کے مجھے، زبانوں پر ذکرالنی، نگامیں نیجی، ایک امیرے "بالع، کونی سخت کلامی سے میش استے نب مجی غضر زوب نہیں انے دیتے ،عقیدہ کوچیو تو ہر از نہیں بتاتے کسی انتلا فی منکے پر بولنا اُن کے مشن سے خارج ، ابتدائی مرحلہ کلمہ اور نماز کی تلقین ہے ، اگل بات مبحد میں المسنّت کو بلاکراً خبیں مولوی محد زکریا کا ندھلوی وبو بندی کا نبلیغی نصاب سنانا ادرای کے بعدا پنے جال میں بھینسنے والوں سے مُلِکت بھِرُن کے لیے تین ،سان ، دس یا اکتالیس دِن وقف کونے کی خاطرا پڑی چوٹی کا زور لگانا اورخوشامد تک کرنا۔ اِس عیاری سے باعث دیوبندی جما

المان ميں اتنى كاميا تى بُوئى ہے عتبى أن كے على مديوں ميں جي كاميا بي حاصل نہيں كرسكتے تھے۔ مبلغی سسٹم کی کا بیا بی کودیکھ کرمو دودی صاحب نے سیاست کا جال بھیا یا ، اسلامی نوے للاتے مسان لیڈروں کی بعض غلط حرکات اور کونا ہیوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ سیاسی موضوعات ے ماندرین عقابد ومسأل میں کما ہیں کھی کر اپنے جال میں <u>سینسنے</u> والوں سے سامنے مقابلةً اپنالٹریج ر کا ہر بڑی سے بڑی ستی میں کیڑے وکھا کراپنی پاکبازی کا لویا منوایا۔ اپٹوں کے وہنوں میں بنادیا کہ برٹری سے بڑی سننی کم و بیش گناہ میں ضرور ملوث مُہوئی، غلطی کرگئی ، لہذا أسس بر تقيدُ رَنا بھي عيب نهيں ملكة تقبيقت نفس الا مرى كا اظها رہے۔ اپنى دان كو برطلطى سے مبترا ا در مقبد ب بالاتردكهايا، بانداجهاعن اسلامي كاكوني فرومود ورى صاحب برنفيد قطعًا برداشت نهين رسكنا-غرضيكه وما بي جس رنگ ميں مجيم سلمانوں كے سامنے آئے ملت اسلاميد كى بدخواہى اُن كى بزل مقدور ہی۔ رہمانی کے معنس میں دہزنی ہی کرتے رہے اور کرد ہے ہیں۔ ہر و بابی جماعت کا مشن مسلانوں کے ہاتھوں سے اللہ کی رہتی کو چیڑا نا اور انبیائے کرام اور اولیائے عظام کا گشا بناراً أن مناع ايما في كولوشا ب- إن كي غايب ورجد كوشش بهي دي بي كرنسلانون كا رُخ وم سے بھر کر لندن اسومنات ، تجداور واستنگش کی جانب بھردیاجائے۔مسلمانا نِ عالم كزوال كاساب ميں سب سے براسب وہا بيت كا فهور سے رخلافت سے ك مراک کی اسلامی حکومت کے ،جسے بھی غیرمسلم طا فنوں نے تا راج کیا ، اُسس کی تہریں وہا ہوں كافتر ساما في اور اسلام وسنسنى كار فرما خرور اى به - را تفول نے بمینند غیرسلموں کے وست بازو بن رمسلمانوں کے مفاوات بر کاری فربیں سکا میں اور منت اسلامیہ کے لیے مار است میں البت ہُوئے مسل نوں کو افتدار سے مروانے کے بعداُن کے خرمی الحادیں آگ دیانے يل مورت رسے اور تھجي مسلمانوں کو منحد نہيں ہونے ديا۔ نئود فنٹوں كا در دازه كلولنا اور سؤو اُسے بند کرنے کے سیاب ، مجابہ وصلی کہلانے کی خاط قدم جلانا اِن کی تکنیک دہی ہے تا کر صوبے بھا ملان اِنفیں مصلح ، ربغارم اور منتِ اسلامیر کے ہمدر دجان کر اِن کے بیٹیے مگ جا بیں اور اِس النابل دصدت کاجنا زه نکل حائے۔ دوسرے گراہ فرتے جلدمٹ جایا کرتے تھے لیکن بروہ بیتے گا فترغیرمنم طاقتوں کی برولت دوسوسال سے بچلنا بچُولٹا اوراپنی حراب وسیع کرتا ہی جار ہاہے۔

مُخْرِصِادِقَ صلی الله تعالیٰعلیه وسل نے وارچ کا یہ جی خاصہ بتا یا تھاکہ یَفْتُکُونَ اَهْلُ اَنْدِسْدَمِر وَیکَدْعُوْنَ اَهْلُ الْدُوْ شَانِ - اللّه تعالیٰ ملیانوں کو اِن کی شرکپندی اور فنٹھ آئکیزی سے محفوظ و مامون رکھے - (الممین)

## ٥- بانی بیجیت کے کارنامے

گاندهی نے ایک بہانب انڈین شنل کانگرس بناکر برشن گورنمنٹ کے ہندونوں کے بارے میں ہو شکوک وشبہات شخص مخین دورکر نا شروع کیا اور حکومت کی جمایت کا دم مجرنا کانگرسی لیڈروں کا شعار بنا ویا اور دوسری طرف ہندونوں سے سامنے ایسے اصول رکھے کہ چند ہی سالوں میں دولت، تعلیم ، خوشحالی اور ظاہری عزیت ہندوئوں کے یاس جمع ہونی شروع ہوگئی۔ ہمندونوں کے یاس جمع ہونی شروع ہوگئی۔ ہمندونوں کے یاس جمع ہونی شروع ہوگئی۔ ہمندونوں کی بات نو حکومت وقت کی چُولیں ہوگئی۔ ہمندونوں کی باب نتے نو حکومت وقت کی چُولیں ہلاکر رکھ دیتے اور انگریز کی حکومت نہ ہوتی تو مسلمانوں کوعلی الاعلان کیا چاجا ہے ، کیونکہ حکومت کی مشیدری کے مبتیر کل بُرزے ہمندو شخص م

راس صورت مال سے ابندائی تیور دیکھتے ہی برشن گورنسٹ کی نظر انتخاب نے مسلمانوں میں سرستیدا حمد خاص مار میں بیار موجودہ حاکم فرموں کے درمیان جومنا فرت پیدا ہوجی تھی وہ دور ہوجائے۔ یہ اُسی صورت میں جمکن تھا کو مقتب اسلامید کو غیرت میں خاص میں جمکن تھا کو مقتب اسلامید کو غیرت میں ہیں ہیں کو رکھا بین کلو انڈین مسلمان بنا دیا جائے ، اُن کا رُخ حرم سے لندن کی جانب بھیر دیا جائے نیز انگریز وں اور مسلمانوں میں من نوسترم تو میں شری والا معاملہ ہو۔ ایک انگریز آ ور مسلمان میں ماسوائے اِس کے اور کو فی فرق نہ ہو کہ وہ خور کو عیسیا تی اور بہ سلمان کہنا رہے۔ سرستیرا حمد خال صاحب اِس بات پر آمادہ ہو کے اور وہ مسلمان کہنا رہے۔ سرستیرا حمد خال صاحب اِس بات پر آمادہ ہو کے اور وہ موسی اُنٹر وہ کو کر دیا۔ اُنٹر وہ کا فرق منہ کو گھر کا آغاز کر دیا۔

اِسلام ہی ایک سپا و بن ہے اور اِس کے علاوہ جننے بھی مذا ہب میں سب جو ٹے اور باطل ہیں۔ اسلام الیا کا مل اور محمل دین ہے جس میس کسی غیراسلامی نظرینے کو شامل کرنے کی تلگا گنجالیش منیں ہے۔ جھوٹے فراہب میں سے ایک فرسٹ والا اگر دو سرا فرسب اختیار کر لے

ادوسرے فرمہب کے قریب ہوجائے تو اُس کا اُسی طرح کچھ نہیں گبڑ تاجس طرح ایک نجا ست

میں دوسری طادیتے سے طبیدی میں کوئی فرق نہیں اُٹالیکن اسلام میں باطل فراہب کا ایک نظریہ

ثال کرلینے سے وہی نتیج سامنے اُٹا ہے جو دو دھ کے کسی جھرے ہموئے ٹٹب میں مبیثیا ب کا ایک

قطوہ والے سے براکم مرہونا ہے کہ سا را دودھ بلید اوز نافا بل استعمال ۔ اسی طرح کسی سل آن کہلائے

والے کا ایک غیراسلا می نظریر اختیار کرلینا اُس کے اسلامی وعوسے کوغلط بنا دیتا ہے اور شرلیب

گاندھی اگراپنی قوم کو انگریزوں اور عیسائیت کے قریب لے گیا تو اس سے ہندووں کی برنہ ہی میں کیا ہو اس سے ہندووں کی برنہ ہی میں کیا اور عیسائیت کے نزد برک جانے والے مسلانوں کے بیٹے کیا رہ گیا ہو دی والیان سے ہاشت وصونے کے بعد اگر دولت و وجا بہت یا تقصی آئی تو یہ دنیاوی زینت افرت میں کس کام آئے گی جبکہ ایمان صبیبی متاج بیز ہی گنوادی حس پر اُخروی نجاست کا دارو مدارے۔

مرسیدا محدخان صاحب نے مسلما نوں کو رکش گور نمنظ کے قدموں ہیں جہانے کی ہوکوئش کا مسکے بارے میں موصوف اور اُن کے حامیوں کے جند بیانات باب جہارہ میں بیش کے جائیں گے، انشاء اللہ تعالی بیماں صرف بیر پہلواجا گرکرنا ہے کہ اُنھوں نے مسلما نوں کو عیسائیت کے نزدیک لے جانے نیز اسلام اور عیسا ٹیت کا فرق مٹانے کی کہاں کی کوئشش کی بھارے مرکزہ بالاخیالات کو سرستبدا حمدخاں صاحب کے وست راست بعنی خواج الطاف حین عاصی حالی یا نی بتی کے مندرج ذیل بیان کی دوشتی میں پر کھاجا سکتا ہے۔ اُنھوں نے بھا ہے: مستبد نے غدر ، عدام کے بعد جن دو با توں کو مسلما نوں کی آئندہ مجبودی کے لیے مندر میں مندر ہی تعلق اور مسلما نوں کی آئندہ مجبودی کے لیے مندر میں مندر ہی تعلق کی اور حب بی مسلما نوں اور انگر بزوں بیما نہ ہوگا اُس وقت بی مسلما نوں اور انگر بزوں بیما نہ ہوگا اُس وقت بی مسلما نوں کا چنینا اور بیما میں میں عرب سے دہنا و شوار ہے۔ گو وہ اب یک بان دو تدبیروں ہیں

بارر روم رہے گرحس مذنک وُه اپنا منصوبہ تُودا کرناچا ہے تھے اُس کے لحاظ سے اِن کوولایت کاسفرکرنا عزوری معلوم ہوا را کے ہوسکتا ہے مر بہاں کوئی صاحب بدفوانے سکیں کر ذرکورہ بیان سے مغر فی تعلیم کا حصول درانگروں معميل وول كي كوشش توطرور ابت موتى بدلكن اسعبسائيت كقريب ليجانا قرار نهين دياجا سكنار اليص مفرات كومعلوم بونابيا سي كرسر سيداحد خال ما حب في و كال كردكي ایک تفسیر بھی تھی تھی ، جس میں آبات قرآ نیر کے مفہوم ومطالب ساری اُمتِ محدید کے برعکس اور بي كيه تائي بين عالى صاحب اس نفسيرى نوصيف مين يول رقمط ازبين: الحرُّنة السيحيُّ كُوتفسيري بدولت روحاني مهلك بياريون كو آج غسل صحت الد مسلما نوں کے پاک دلوں میں وُدگندی گندی یا تیں جمی ہوئی نخیس جیسے کیعے میں مبتال -اب أن كاب بيك دور بهونا خداك مقدس كلام كى ستى نفسر كانتير ب ہم اِس اِصان کے بدلے اپنی کھال کی بُوتیاں بنا دیں توصرت کی تفسیر کے ایک فقرے کا معا وصدنہ ہوگا ! کے سرستیداحمدخاں صاحب نے بائیل کی تفسیر بھی تھی اورعیسا ٹی حفرات کو اطبینان دلانے ہوئے ا بنامطمخ نظر نون بيان كيا: و لفیناً میں بھی یا تبل کا اتنا ہی ظرف دار اور مؤتیر ہوں حس فدر کر آ ہے۔ ہیں مبرا مقصر ہے کرمیں فواکٹر کلنزو کے اعزاضات کا اپنی نفسیر کے مناسب حضوں میں مجب اُن کاموقع آئے، جواب دوں یا ت

کے الطان حین صآتی : حیات جاوید ، ص ۲۰۱ کے ایفناً : ص ۲۰۰ کے ایفناً : ص ۱۷۲ کے ایفناً : ص ۱۷۲ کے ایفناً : ص ۱۷۲

مذكوره نفسيرك بارے ميں خواجر اللا تحسين عالى نے اپنے ناٹزات بُر س سپرونلم كيے تھے:

"برنفسر بواتجيل كوبجائ لغوسجيز كے ، حسياكدات كے خيال نها ، واجستواليم

بیان کرتی ہے، اور اس کا ثبوت خود قرآن سے دیتی ہے ، اِس فابل ہے کہ

اس کا زجم سلما نوں کی ہرزیان میں اور بالخصوص عربی میں ہو کیونکہ مسلما نوں کے واسطے سے اِس سے مفید بات اور کوئی منیں ہوسکتی کروہ انجیل کو اُسی عربت کی بلاه سے دیکھنے ماک جا نیں حس نگاہ سے وُر و آن کو دیکھنے ہیں ! ک خاب عالى صاحب كے اخرى الفاظ بار بار پڑھنے كے فابل ہيں يميا اب بھى كوئى شك وسن، ان ره گیا کوسلمانوں کوایمان سے محودم کرے نیم عیسائی بنانے کی برایک پُراسرار سازمش مقی حر کا جال رکش کو دننگ نے بھیلا با اور سرم بیداحمد خال صاحب نے مکومت کے اس منصوب كركاميا بى سے يمكنار كرنے كا بطرا أطحا يا نفا موصوف نے اسى منصوبے كے تحت بُورے دں میں زمیم کی اور حکومت کے اشارے پر ابساا سلام مرتب کیا، جس کے بیرو کار اور ایب مکھلے ورسلمیں ماسواتے مسلم اور غیرسلم کملانے کے اور کوئی فرق باقی نہیں رہنا۔ سرتیداحمد خال صاب فِي الله من عِركة بيونت كي أس كاخلاصه جناب عالى يا في بتى في يُون بيش كيا به: ا-اجماع حبت شرعی میں ہے۔ ١. قياس حبت شرعي نبين ب سر تقلید واجب نہیں ہے۔ ٨- قرأن كاكوني عكم جوايك أيت بين بيان مواتهاكسي ووسرى أيت معضوخ نبين بوا اور نزر آن کی سی آبین کی الاوت منسوخ بو کی اورسورہ بغزی اس آبت سے کم

اور نر قرآن کا کوئی عکم جو ایک آیت بین بیان ہو اتھا کسی دو مسری آیت سے منسوخ نہیں ہوا اور نو قرآن کی کسی آبیت کے لا وت منسوخ ہو ئی اور سورہ بغزی اس آبیت سے کہ ما نسبہ من اید او ننسها ۔ قرآن کی کسی آبیت کا ناسخ اور کسی کا منسوخ ہونا مرا د منیں ہے۔ بنیں ہے۔ بلکہ اُس کا بعض آبیوں سے رقر اللّٰج سابقہ کے لبعض احکام کا منسوخ ہونا مراد میں سی سے بلکہ اُس کا بعض آبی یا نیزو تبدل واقع نہیں ہوا۔ وہ جس طرح اور جس قدر نازل ہوا نما اسی قدر زمان از نرول سے آبی ہی محفوظ ہے اور جن روایتوں سے زباد تی یا کمی یا تغیرو تبدل کا ہونا یا با با با جوہ سب یا تغیرو تبدل کا ہونا یا با با ہے وہ سب بوقو ی وہ مفتری ہیں۔

له حالی یا نی پتی ؛ حیات جا وید ، ص ۱۷۲

۷- صحاح سنته بلکسیحیین کی بھی تمام حدیثوں کو ،حب کے اصول علم حدیث کے موافق اُن کی جائے درافق اُن کی جائے درکی جائے

۸- طبور مختفر جن کو نصاری نے گلا گھونٹ کرمارڈ الا ہو، مسلما بوں کو اُن کا کھا نا حلال ہے۔
 ۹- بچنگر خبرواحد میں احتمال صدق وکذب باقی رہتا ہے ، اِس بیے جواعز اعن اخبار اعاد کی

بنا براسلام كسبت كي جات ين ، إسلام أن كابواب وه نبير ب-

۱۰ سوا اُن کفارومشرکین کے جن کا قرآن کی اِس اُیٹ میں ذکر کیا گیا ہے یا جو اِس ایت کے مصدل فی ہول کہ ،انما ینطب کو الله عن الّندین قاتلو کو فی الدین واخر جو کو من دیاس کھ وظا ھروا علی اخرا حبکر ان تو تو ھے مہم کفارومشرکین ہے دوستی وموالات کرنا جا ٹر ہے۔

11۔ عهدِعتین اورعهدِ جدید کی کنا بوں میں تولید یافغلی واقع نہیں ہُو ٹی بلکہ صرف تخرلیف معنوی ہوئی عمر اسے کا اول سے آخر کک الها دی ہونا اورغلطی سے پاک ہوناغیر سم ہے۔

11۔ شرخص ان مسائل میں ہوقر آن یا حدیث صحیح میں منصوص نہیں ہیں ، آپ اپنا فبتهد ہے۔

11۔ حضرت ہا جرہ جو اسلمعیل کی ماں ہیں وہ جدیسا کہ لعص روا بتوں میں ذکور سبے، درحقیقت لونڈی نہ تخییں ملکہ رقبون باوشاہ مصر کی میٹی تھیں۔ رقبون نے اُن کو عرف ترمیت کے لے حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا تھا۔

مهد وضع ولباكس وغيره مبركفارك ساتق تشبه شرعًا ممنوع نبيل ب-

الرُسِلْتُ -

۱۷- مولج ادرشق صدر دونوں رئویا میں واقع ہوئے میں ذکر بیداری میں ، کیا مسجر حوام سے اس اللہ مسجد اللہ مسجد العلی سے اسمانوں بک-

ا د جمهن ہے کہ حس طرح انسان سے فروز مخلوقات موجود ہے اسی طرح اُس سے بالا تر مخلوقات ، حب کا ہم کوعلم نہیں ، موجود ہو ، لیکن ملائک یا ملائکہ کے الفاظ جو قر اُن میں وارد ہوئے میں اُن سے بیر مراد نہیں ہے کہ دو جدا مخلوق انسان سے بالا تر ہے بکم فدا تعالیٰ نے مختلف قوئی اپنی قدرت کا طرسے ماقے میں ود بعث کیے ہیں جسیے پہاڑوں کی خدا تعالیٰ نے مختلف قوئی اپنی قدرت کا طرسے ماقے میں ود بعث کیے ہیں جسیے پہاڑوں کی حلابت، بانی کا سیلان ، ورخقوں کا نمو ، برق کی قوت جذب و دفع وامثال والک اُنسین کو ملائک یا ملائکہ کے لفظ سے نعیر کیا گیا ہے۔

۱۸ - آدم اور ملائکہ اور البیس کا قصد جوقر آن میں بیان ہُواہے بیکسی واقعے کی خبر نہیں ہے لیکھ برائیں ہے ملکہ برایک بیٹر ایسان کی فطرت اور اُس کے جذبات اور قوت بیکر برایک بیٹر کی بیٹر کے بیٹر انسان کی فطرت اور اُس کے جذبات اور اِس بیسیر ہواکس میں ودلیت کی گئے ہے ، اُس کی بُرائی یا دشمنی کو بیان کیا گیا ہے اور اِس قسم کی اور جی منعد دیمشیلیں قرآن میں موجو د ہیں ۔

١٩- مجره وليل نبوت بنين بوسكنا-

۲۰ و قرآن میں آسم نحفرت صلعم سے کسی مجرہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

الار آیر : الذین انتین خصر المکتاب یعو فو نه کھا یعوفون ابناء هد میں جو ضمیر مفعول

لفظ یعوفو نه میں ہے ، وہ جیسا کہ عام مفسرین کھتے ہیں ، آسم خرت کی طرف عائد نہیں

ہوتی بکہ جیسیا ابن عباس ، قیادہ ، رہیع اور ابن زیدسے منقول ہے تحول قب نہ کے

معاطے کی طرف بھرتی ہے ، جس کا ذکر اس آبیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیاہے۔

14. آبیت میراث سے وصیت کاعلم ، جو آبیت وصیت میں والدین اور دیگر و رثاء کے لیے

ما اسر جو اوگ مشکل سے روزہ رکھتے ہیں وہ آبہ ؛ وعلی الذین یطیقون نه فدیة طعا م

ا جازت کو خاص کرمتر لوگوں کے لیے مخصوص بھتے ہیں مگر سرسیّد کے زدبک یوم عمواً اُن س لوگوں کے لیے ہے جن کوروزہ رکھنا شاق ہو ، خواہ بٹرھے ہوں اور خواہ جران ۔ لیکن بنسبت فدہر دینے کے اُن کوروزہ رکھنا بھتر ہے ۔

ا اور رہالی ای سود کی حرمت قرآن میں بیان ہو ئی ہے ، اس سے اُسی قیم کا رہا مراد ہے میں اُر کی میں اُر کی میں اور میں میں کر زار نہا ہارے ملک کے سود خواروں اور رہٹیوں میں ، جن کا بیت ہو و خواری ہے ، پائی جاتی ہے ۔ گراس سے اُس منا فی کے حرمت جو پرامیسٹری نوٹوں پر لیا جانا ہے تا بت نہیں ہوتی ۔ اِس کے سواکسی گوذئہ یا کمینی کو جو ملک کی نزتی کے لیے دو پیر قرض لے ، اُس کو سود پر دو پیر دینا یا کسی بیاعت کا دفاہِ عام کے کام کے لیے جیندہ جمع کرے ، اُس دو بیر کا سود میں لگانا اُوراس کے منافع سے دفاہِ عام کے کام کرنا ، یہ جمی دہا میں داخل نہیں ہے۔ اوراس کے منافع سے دفاہِ عام کے کام کرنا ، یہ جمی دہا میں داخل نہیں ہے۔ اُس کو بیر دفاہِ عام کے کام کرنا ، یہ جمی دہا میں داخل نہیں ہے۔ اُس کے منافع سے دفاہِ عام سے حضرت علیاتی کا زندہ کا سمان پر اُس طایا جانا میں جاتے ہیں ہو۔ قرآن بی کوئی لفظ الیسا نہیں ہے جب سے حضرت علیاتی کا زندہ کا سمان پر اُس طایا جانا ہیں ہو۔

۲۷- شهدادی نسبت جو قرآن میں آیا ہے کہ اُن کومُردہ نر سمجبو کمِکہ وُہ زندہ ہیں، اِس سے اُن کا علودرجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابلِ تعلیہ حجورُنا مراد ہے، نہ یہ کہ وہ درحقیقت زندہ ہیں اورشل زندوں کے کھاتے ہیں۔

۷ - صور کالفظ ہو قرآن میں متعدد عبگر آیا ہے اُس سے فی الواقع کوئی اکر مثل نرشکھے با سکھیاتی یاقرنا کے مراد منہیں ہے مبکہ بیٹحض استعارہ ہے کہ حس طرح تری کی اواز پر شکر عجم ہوجاتے میں اِسی طرح ضدا کی مشتبت اور ارادہ سے لعث وحشرواقع ہوگا۔

۲۸۔ ندا تعالیٰ کی ذات وصفات اوراسماء وا فعال کے متعلیٰ جوکچے قرآن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ آت یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ سب بطریق مجازوا سنعارہ وتمثیل کے بیان مُواہے اور اسی طرح معاد کے متعلیٰ جوکچے بیان ہُواہے ،وہ بھی سب مجاز پر محمول ہے مرحقینفت پر

٢٩ - قرآن ميں ج ضدا كا زمين و أسمان كو جدون ميں پيداكرنا بيان بواسي ، إس سے مسى واقعد كى خرد بينى مقصود نهيں ب عكر مرف بيموريوں كے إس اعتقاد كى تر ديرمقصود ب كم

خدا تعالی نے زمین وا سمان کو بچے دن میں پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن اُرام لیا اور اِسی
ہے جو کچے اُن کا عقیرہ خلقِ زمین واسمان کی نسبت تھا اُنسس کو قرآن میں اُسی طرح بیان
کرکے فر ما باکہ و ممّا مسکت کا مین آگئو ہے ۔ کیونکہ شارع کا متصد خفایتی اشیا ہے بحث
کرنا یا جو با میں حقائن کے برخلاف ہوں اُن پررد و فدرے کرنا نہیں ہے بلکہ جو خیا لات لوگوں کے دل میں خدا کی وحدانیت اور قدرت وعظمت کے خلاف تندنشین ہوں اُن کا زائل
کے دل میں خدا کی وحدانیت اور قدرت وعظمت کے خلاف تندنشین ہوں اُن کا زائل

م قرآن بین جا بجافدیم قرمون میں بریاں اور بدا خلاقیان بیل جانے کے بعد اُن پر طرح طرح کے عذاب نازل ہونا اور کسی قرم کو آندھی اور طوفان سے، کسی کو کر نازل ہونا اور کسی قرم کو آندھی اور کسی کوکسی اور کسی کوکسی عذاب سے برباد کرنا بیان ہُو ا ہے، اِس کا پیمطلب نہیں کہ در حقیقت اُن کے گناہ اور معاصی عذاب نازل ہونے کا باعث ہوگہ شخص بکہ ابتدائے آفر نیش سے برخیال نمام قوموں میں جلا آتا تھا کہ جو ہولناک حاوثے دنیا میں واقع ہوتے ہیں وہ انسان کے گنا ہول کی کثرت کے سبب ہوتے ہیں اور انبیائے کر ام کا کام یہ ہے کہ جن خیالات پر لوگ مجبول ہوئے ہیں اگر وہ خیالات براوگ مجبول ہوئے ہیں فرائد نا کا میں تو وہ اُن خیالات کے موافق اُن سے خوالی کا کہ میں خوالی کا کہ کا کہ میں کو کہ اُن کی نائید کرنے والے ہیں تو وہ اُن خیالات کے موافق اُن سے خوالی کے موافق اُن سے خوالی کرتے ہیں۔ خوالے کر اُن کی نائید کرنے والے ہیں تو وہ اُن خوالی کے موافق اُن سے خوالے کرتے ہیں۔ خوالے کرتے ہیں۔

۲۱- نداکا دیدار کیا دنیا میں اور کیاعقبیٰ میں ، نه اِن ظاہری آبھوں سے مکن ہے اور نه دل کی م

۴۷- قرآن مجید میں و جنگ بدر دختین سے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے ، اُس سے اُن لڑا ہُوں میں فرشتوں کا آنا تا بت نہیں ہوتا۔

١٧٧ صفات بارى تعالى عين داكت مين، فغيرذات اور نه لاعين ولاغير، عبياكم اشاعره كا

نہیں ہے۔

۲۷ - حفرت عبسی کا بن باب کے بیدا ہو ناکسی بات سے نابت منہیں ہونا۔ ۲۵ - کوئی امرعادتِ اللی اور قانون طبیعی کے غلاف جھی دقوع میں ننیں آتا۔ ۱۹۹۰ قرآن میں جو کفارے بطور معارضہ کے کہا گیاہے کہ تم کو اس تا بسکے مین عِندِ اللّه ہوئے میں اسلام شک میو تو اسسے مبیسا کہ اکثر اللّ اسلام خیال کرتے ہیں، بیروا دہنیں ہے کہ الیسا فصیح کلام تم نہیں بنا سکتے بلکر بیرمراد ہے کہ الیسا کلام جوعالم اورفلسفی اور تکیم سے لے کر جا بلوں، صوافشین برود ن اور اونٹ بیرانے والوں تک سب کی جاری ماون تھے ہوئے ہو، بنا لینا تھاری طاقت سب کی جاریت کے لیے بیسا ن مفیداورسب کی سمجے اور علم سے موافق ہو، بنا لینا تھاری طاقت اور قدرت سے باہر ہے۔

عما - نبوت كامكرنبى كى اصل فطرت مين ودليت بوقا بداور جيساكر مديث مين أيا ب كراً لنبيًّ نبِيٌّ وَكُو كُأْنَ فِي بُطُنِ اُمْتُهُ - وهال كيسِيس سنبي بوتا إا ورص طرح تمام المات ادرقوى قطرى بتدريج نرقى كرتے ہيں، أسى طرح ملكذ نبوت بتدريج ترقى باتا ہے؛ بهان ك كرجب وه كالك ورج كويني جانب تواس سدوه ظهر مين آنا بحواس كالمقتضى ہونا ہے اور جس کوعوث عام میں لعنت سے تعمیر کرتے ہیں - اس بے جو وی اس پر ازل ہوتی ہے ورکسی اللجی یا فاصد ( بعنی فرت ته) کی وساطت سے نازل بنیں ہوتی بكرخود بخردايك چيزاكس كول سے أسمقى ہے اوراسى برارتى ہے ٨٧- قرآن سے بنات كالبا وج دحبيا كريمواً خيال كياجانا ہے كدؤه بوائي اگ كے شعلت پیدا ہوئے میں اور اُن میں مرد وعورت دونوں ہوتے ہیں ،حب سکل میں جا ہتے ہیں ظامر وسكت بين ، آدمي كونفع يا نقصان بينيا سكته بين وغيره وغيره ، تابت منين بوتا. 9 مر- انبیائے بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ،اُن مبرحس فدر بأتين بظام زفانون فطرت كے خلاف معادم ہوتى مين، ورسب در حقيقت اس کے مطابق بیان کا گئی ہیں گرمفسرین اہلِ اسلام نے بہودیوں کی بیروگی سے اُ ن سے معانی ابسے بیان کیے ہیں جو قانونِ قطرت کے خلاف میں -. م - طوفان نوح حس كا ذكر قرآن مجيد مين متعد دعكر آيا ہے ، عام نرتها بكر أسى قوم اور أسى لك مِي فِد و رتما ، جس بِرحفرت أوح مبوت أو في تقر اله محفرت اسمان كى ولادت ك وقت حفرت ساره كى عراس حدونهين مني تقى حبكه عادة اولادكا

ہونا غیرمکن ہے۔ کے

نوطی است بھی بڑھ کر سرستیدا حمد خاں صاحب نے چند مسائل ونظر بات کے در کو اور کرنے کی کوٹ ش کی تھی تاکر مسلمان اپنی ایما ن جیسی مناع عزیز کو عزا کر صرف این کی کوٹ ش کی تھی تاکر مسلمان اپنی ایما ن جیسی مناع عزیز کو عزا کر صرف این کی کوٹ تر بیسے میں اختلاف کیا اُن کا خلاصہ حالی پانی بتی کے لفظوں میں گزمشتہ ترتیب کے ماتھ بیشی خدمت ہے۔

مامر اسلام نے غلامی کو ہمدینے کے لیے موقوف کر دیاہے اور آبیر من وف دا ہو سورہ محمد میں ہے وونهایت عراحت کے ساتھ اِس بات پر ولالت کرتی ہے۔

مرہ وعاابک قسم کی عباوت ہے جبیباکہ حدیث تشرایت میں آیا ہے الدعاء هوا لعبادة ، پس وعائے مشجاب ہونے سے اُس کامطلب جس کے لیے دعا کی جاتی ہے ، حاصل ہونا مراد نہیں ہے ملکہ جرمعنی عبادت کے قبول ہونے کے میں ، وہی معنی دُعا کے مستنجاب ہونے کے میں ۔

مهر آیت یا آیات بتنات کے الفاظ جو قرآن مجید میں جا بجا آتے ہیں اُن سے وہ اسکام یا مواعظ و نصائح مراد ہیں ، جوندا نعالی نے بزراید وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں، زار معجد ات ، جیسا کو وہ اُعلائے اسلام نے بیان کیا ہے۔

۵۷- مفرت عینی کی نسبت بو بهودی کفتے نظے کریم نے اُن کوسنگ ارکرے قبل کیا اور عیسانی
کفت نظے کہ بہودیوں نے اُن کو صلیب پرقبل کیا تھا، یردونوں قول غلط بیں ملکہ بلاست به وہ ملیب پرچڑھائے گرصلیب پرموت واقع نہیں بہوئی اور اِسی لیے تسر اُن میں وما قت اور اِسی سے برمراد ہے کہ موت مصلوب کرنے سے مفصود تھی، وہ واقع نہیں بہوئی۔

الم- اگرمرد كويراخمال عبى بوكرمتعدوازواج مي عدالت كرسكے كا، تواس كوايك سے زياده

لعلك بإنى بتي وحيات جاويد، صهه ١٠ تا ١١٠

جور و کی اجازت نہیں ہے۔ عمر سارق کے لیے قطع بدکی سزا جوقر آن میں بیان ہُوئی ہے لازی منیں ہے کیوکر الا لازمى بوتى توفقهاءأس كومال مسروقر كى ايك خاص مقدادك سائفه مشروط مركت ادر نیز صحابے وفت میں متعدد موقعوں پر سازی کو حرف فید کی سزانہ دی جاتی۔ ٨٨- قرآن ببرجي اوراجِنرڪ الفاظ سے چينے ہوئے بہاڑي اورصح ائي لوگ مراديں ، مرك وہ وہمی مخلو تی جو دیوا ور مجون وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ وم - سورة فبل مين جن الفاظ سے اصحاب فيل برابا بيل كاكنكرياں جيديكنام ادبياجا أے وہ ورحقیقت مرص حیک سے استعارہ ہے ،جس کی نسبت تاریخ سے تابت ہے کر سول مرض تھی عرب میں اسی ال نمودار ہوا حکم ابرہہ نے ممر پر حرصانی کی تھی۔ . ٥ - حفرت مُوسَى اورحفرت عبيلى اورتمام انبيائے سابقين كے قصتوں ميں حب قدر واقعات بنظا سرخلافِ فانونِ فطرت معلوم موت مبي ، جيب بدير فيما ، عصا كا از د يا بن جانا ، وعون اورأكس كے فشكر كاغر فى ہونا ، فدا كا مۇسلى سے كلام كرنا ، بهاڑ برنجتى كا بونا ، گوسالسادكا كا بولنا، ابركاسايركرنا ، منّ وسالي كا أثرنا ،عيسني كالهواره ميں بولنا ، خلقِ طير ، اندصوں ادر كورهبون كوچينظاكرنا ،مروول كوزنده كرنا ، مانده كانزول وغيره وغيره أن كي تغبيري وكي سرستدن كهاب وه غالبًا يبلكسي مفسرن نهيل كها. ا ۵ - قرآن مجيدين دوطرح كاكلام يا ياجاتاب: ايك مقصود اور دوسرا غيرمقصود- كي ج کلام غیر مفضود ہے اُس سے سی بات کے اثبات یا نفی را سدلال منبیں ہوسکتا۔ مثلاً كقارك رمن اللي سعروم بون كواس طرح بيان كياكيا به كه: وَتُفَتَّحُ نَهُمْ آبُوَا بُ السَّمَا مَ حِزِكُم اصل منصوداً ن كرمان كابيان بدادرا س كورس براييل بیان کیا گیاہے ، اس لیے اس کلام کوغیر مقصور سمجھاجائے کا اور اس سے اس بات پر كرأسان مين في الواقع درواز موجودين ،الشدلال تربو كے كار ٧٥ - شرليب اسلاميرين تمام احكام دوفسم كي بين : ايك اصلى اور دوس معافظ احكام اصلى جن احکام راسلام کی بنیا دفایم سے وہ صرف اعکام اصلی میں ،جن میں کم ابیا جنیں کہ قانون

فطرت کے خلاف ہو، اور دوسری قدم کے احکام سے فقط احکام اصلی کی عافظت مقصورہ ہے در کے دو خود مقصورہ بالکا ہے محل ہے کروہ تا نون فطر سے مطابق ہیں یا نہیں ۔لیس ان کی نسبت برنجت بالکل ہے محل ہے کروہ تا نون فطر سے مطابق ہیں یا نہیں ۔لیکن چونکہ دونوں لازم وطزوم میں اس ہے عملاً دونوں کا درج براہہے ۔ مثلاً نماز کے منتعلق اصلی حکم مرف توجه الی اللہ ہے ، باتی حب قدراحکام اس سے متعلق ہیں نتل وصنو و قیام وقعود ورکوع وسجود اوراستقبالی قبلہ وغیرہ برسب اسس کے مافظ میں اور بہی وجہ ہے کہ مرض یا عذر کی حالت میں سب ساقط ہو سکتے ہیں گر توجہ الی اللہ کسی حالت میں ساقط ہو سکتے ہیں گر توجہ الی اللہ کسی حالت میں ساقط ہو سکتے ہیں گر توجہ دوری ہے کی ال

شرکیت ملہ و کو انگربز بها در کی خوت نودی حاصل کرنے کی خاطر بازی ی اطفال بناکر ایوک بیردی سے پا مال کرنا حبی تخص نے اپنا شعار بنا لیا ہوا در مسلمانوں کوعلی الاعلان ایسا ہی مسلم نما عیسائی بنے کی دعوت دیتا رہا ہو، چاہیے تو بہی خاکہ اسلام کی خفانیت پرتقین رکھنے والے اُس سے کنارہ کش رہتے اوراک شرحفرات نے ایسا ہی کیا لیکن برکش گورنمنٹ سے پُجاریوں نے اُسس وَثُمن دِین وایمان کی تعریف میں زمین واسمان کے قلابے ملانے منثر وع کر دیے رہنا نی خواجہ الطان حبین حالی نے منظابے :

سرسیدا حدفاں کے جہاں ہم پر اور بہت سے اصانات میں ، اُر بخیب میں سے ایک بہت بڑا اصان یہ ہے کہ دوہ ہمارے بے ایک السبی بے بہما نہ ندگی کا نمونہ مجھوڑ گئے ہیں ، حب سے بہتر ہم اپنی موجودہ حالت کے مطابق کوئی نموز قوم کی تاریخ میں نہیں یا نے ہے گئے

خدا کاشکر ہے کو مرسیدا جمد خاں صاحب کاجاری کردہ نیجری فرقد مجھی کا اپنی موت مرح کیا ہے۔ کین اُکس کے زہر بیلے انزات کاحال مسلافی کے خرمنی دین واپیان کو تہا ہ و برباد کر دہے ہیں۔

لعما تي يا ني پتي : حياتِ جاويد ، ص- ١٢ تا ١٢ لا له اليفناً : مس ٩٢

نیاده نز انس نوست کا شکار سکولوں اور کا لجوں کا تعلیم یا فقہ طبقہ ہوتا ہے اور دوسری جانب پروبزبیت وہی سرسیدا محدضاں کی صدائے بازگشن بنی ہوئی ہے۔ الشر تعالی سب کوسچی ہوایت نصیب فرمائے۔ ایمین

سرسیداحدخال سجی ویا بی تنے مولوی ملوک علی صاحب کی سرکردگی میں جود بلی کالج سے عکومن اپنے مقصد کے لوگوں کی کھیپ تیار کروار ہی تھی آنجنا بھی اُن میں سے ایک تھے۔ دلوبندی اورنیچری فرقوں کابیک وفت دلوبند اور علی گرفتھ سے ظہور ہوا تھا۔ ہاتھی کے دانت کے ك اور دكان كاور بوت مين اسى طرح برتخ بيكار كى تصويرك دونون دُخ مختف بول ایک جانب سے وہ برصورت معلوم ہونا ہے تو دوسری جانب سے حسین وجیل - را دھر سے وتجيس توتخريب كارنظ أئے گا اور دوسرى طرف سے مصلح وربغارمر - إس من سے عمل برخواہ نظراتا ہے تو اُ دحرسے خیزواہ ریر دوغلہ بن ہی آلیے حفرات کومنز ل مقصود کے بینیاتا ہے۔ ان کا مقصد تخریب کاری اور الی دین کی مرخواہی ہونا ہے ناکرسی سے مند مانکا انعام پاسکیں ، لیکن حب ابل علم ودانش ان كى وكتوں سے آگاہ بوكر بازيركس كرتے اورعوام الناس كو اُن كے شرسے عفوظ رسنے کی ہداین کرتے ہیں ، توایسے حطرات اپنی دوغلی تصویر کا دوسرارُخ سامنے کر دیتے ہیں کم وكيصي صاحب إلانَّ مَعَكُورُ طالِنَّمَا نَحْرُجُ مُصْلِحُونَ وليكن علما سُرُام أن ك وحوكين آنے والے کہاں ؛ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نے لبائس میں وہی پُرانے بہرو سے آرہے میں صى كے بارى بى ارشا و بارى تعالى سے : كالا إنتكم هُمُ الْمُفْسِدُونَ و لكِن لا يَعْلَمُونَ -مسلمانون كوياسي كرمهيش علمائ المستنت وجماعت سے والبت ربي اور اسى دين و مزہب كواپنا مقصد حيات بنائے ركھيں حب پرالله تغالیٰ كے عمله مقبول بندے چل كر دونوں جها نوں كى كاميا بى عاصل كركي اورجن كا نام أج كك مخلوق خداكى زبانون يرىمبدع ت واحتسام أنا ب اور برصاحب عقل و والنش أن كى عقيدت كاوم مورف رميجور ب رأن حفرات ك را نے کے علاوہ جوکسی اور را سے پر چلنے کی ملقین کر سے با اہلسنت وجماعت کے مذہب کو یا اُس ك بعض عقابد ونظر بات كواين عقبق ك سانيح مبر دُصاك اورا ين عقلي دُهكوسلور كو قرآن وحدیث کا ماحصل اور شراجیت مطهره کا منشا بتائے وہ رہبرے عبیس میں رہز ن ہے۔ ایسے

جد حفرات سے مسلمانوں کو ہرو قت خردار رہنا جا ہیں ۔ لینی: سے کو بی جائی کر اے مبنس کی بازار ہستی میں فریب ران مؤوشوں سے نہ کھا گندم نمائی کا فریب ران مؤوشوں سے نہ کھا گندم نمائی کا مسار بار کی کے کارنا ہے۔

جاب منایت الله مشرقی د المتوفی ۱۳۸۱ ه/۱۹۹۳) اس ترکیب مے بانی تھے۔ فروع میں خاکساریا رقی ایک سیاسی جماعت کے بطور تمودار ہُوئی۔ بیلچہ اُن کاعلامتی نشان نخا۔ بظام بول معلوم ہوتا تھا کہ ہندی سلمانوں کے مقوق کا تحفظ ان کا نصب العبن ہے سیکن حققت میں برجمی رکبش گورنمنظ کی ایک بڑا سرار اور خوشنما چال تھی۔مشرتی صاحب کے بارے يں پر زادہ بهاء الحق قاسمی امرت سری نے مؤتم خلافت قاہرہ کے بینی نظر مکھا تھا: ونام نها دمؤ تمرخلافت قابره مصمنعقده ١١ مئ ٢١٩ ير حب طيرعنايت الله مشرقی بهندی سلمانون کاخورساخة نمائنده بن کرشریک بُواتو بهندوستان اورترکی ومصری اخارات في مشرقی كو برطانوى جاسوس قرارديا - چنانخيد روزنامر ازمسندار الا بورنے ، جو المحل اپنی محصوص صلحتوں کے ماتحت اسی جاسوكس كى تخريب فاكسارى كابهت براهامى ہے، مرجولانى ١٩٢١ وكالشا كصفحا براخبار البلاغ مصرمجريه هرجون ١٩٢١ء كابك مقاله كاترعمر شابع كيا ، جس مين تركي كم شهور اخبار وقت كيواله سے مشرق كو براك وى جاسوس كها كيا تها- إكس يرخود مديرزميسندار في جولاتي و ١٩٢٧ الأكا اشاعت كوملايكها ب:

م منرقی صاحب کی حیثیت طوطی بس آئی نما که بعض طاقوں میں بیٹ کی کیا جا رہا ہے کہ منٹر تی صاحب کی حیثیت طوطی بس آئی نمی کے سب اور اُن کی بینقل وحرکست این استاذِ ازل کے ایماء واشارہ کا نتیجہ ہے۔ اِس کے ساتھ ہی ہم نے لکھا تھا کم اگریزٹ برغلط اور بے بنیاد ہے تو حکومت کوچا ہیے کہ وہ بے نعلق کا اعملان

اور شیطان سے مراد وہ حیوانی طاقت ہے (جوالسان میں کھانے پینے کے لیے موجود
ہے۔ اِس کے بعد) اُس نے ( اپنی خرا فات کوجاری رکھتے ہُوئے) وہ خیالات
پیش کے بیں جن کو کوئی ایمان دار میکر عظماند تھی زبان پر نہیں لاسکتا۔ بھر تعجبہ ہے
دکہ اِن خوافات کے متعلق زور سے کھتا ہے) کہ بہی حق اور اصل اسلام بیں لوگ
اُس کا دعولی ہے کہ میر سے سواقر آن مجید کو رکسی نے کہ جی سی تھیا) اور گسے
یہ بھی دعولی ہے کہ میر سے سواقر آن مجھے دیا کرو ( اور فیلیفۃ المؤمنین ) بیں
ہی سے کہ اس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور فیلیفۃ المؤمنین ) بیں
ہی سوری سے کہ اس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور فیلیفۃ المؤمنین ) بیں
ہی سے کہ اس وقت (مسلمانوں کا) امیر ( اور فیلیفۃ المؤمنین ) بیں
ہی سے کہ اس وقت (مسلمانوں کا) میر داور بیجھی کہتا ہے کہ ) میرا بیت الملہ
ہی صدفات کا صحیحہ مصرف ہے۔

رعلاوه برین اینے ہفتہ واراخبار الاصلاح میں اوراپنے رس لہ مردی کا غلط ندمی میں اورا بنی ارد و تفسیر میں اورا بنی کتا ب اشا رات میں وہ خالات شب كيے ميں جوامت محرب كے عفايدكو ماش ما ش اور اجماع است كى یوٹی اوٹ کرتے میں اور قرآن مجیر کی قطعی کیات اور متواتر اصادیت نبویر کے هر بح خلاف بي ، وكيميومقدم عربيصفحات مندرجه ذيل .... ( ناكه ) أس كي خافات کا آئینہ دائے کے سامنے احبائے) یغومنیکہ اُس کے بیچند خیالات منتے نمور از خروارے میں علاوہ بربی ایک اور عجیب خرافات بر بھی ہے اور برا دعوے سے کتا ہے کوعلمائے از مرنے مجھے علا مرکا خطاب دیا ہے اور میری تفسیر کی نهایت تعرافیت کی ہے۔ اب اِن خوافات کے متعلق جناب کی رائے کیا ہے ؛ اور اُس تفسیر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟ جوان امور پہ مشتل ہے اور اِس خص کے متعلق اور اِس کے فہم قرآن کے متعلق کیا فتوی ع (ادریریجی نبایاجائے کہ) کیاوا قعی علمائے از ہرنے اِس کتاب کو دہکھ کم اسے علامر کا خطاب دیا ہے ؟ المستفتى ؛ عبدالله شاه مبتغ اسلام ليشاور - مهندوستان

له بهاوالى قاسى ، مولوى : طرب كارى برندسب خاكسارى ، ص ساله

اس اِستفقاء کا جامعه از ہر کے بزرگ توین عالم علامہ یوسف الدوی الما کی نے عربی میں طیل جاب تھا اور اُن کے فتو سے بھلائے کوام کی تصادیق مع فہر ووستحظ ہیں ، جن کے اسمائے گرا می صب ذیل ہیں ؛

ا شیخ مصطفی ما می شا بی خطیب ، مسجد زبینی ، قاهره ، مصر -ا علامه و حسیب الله الشنقیطی ، نائب رنسیل ، جامعه از مر ، مصر -ا مشیخ عید الرحمان الجزیری الشافعی ، است ادجامه از مر ، مصر -الم می محد زا در الکوثری شیخ الاسلام ، وکیل دولت عثمانیه ، ترکیه -ه - شیخ مصطفی صسیری ، صابق مشیخ الاسلام ، ترکی -

٧- شيخ خليل خالدي حنفي ، خطيب بيت المقدم

ندکورہ فتوے کے بارے میں اُبوالفنیا جناب پیرزادہ محد بہا، الحق قاسمی نے مشرقی میاب کے خیالات پرتبھرہ کرنے ہُوئے بعض فروری امور کی وضاحت بھی فرما ٹی ہے۔ موصوف کا وہ بیان قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر پیش فدمت ہے:

معنا بیت الندمشر تی کے بیش نظر کوئی تعمیری پروگرام قطعاً نهیں۔ اس کا مقصد وحید تخریب اور صرف تخریب ہے۔ علمات کرام کا وجود با جوداس کے تخریبی پروگرام کی تحمیل میں جو نکرسب سے بڑی کا واٹ ہے ، اِس بیے وہ ان حفرات کے فلاف مرزا غلام احمد قادیا تی اور دوسرے اعدائے اسلام کی طرح منافرت بھیلا کراپنے طحداز منفاصد کی اشاحت کے لیے راستہ صاف کرنا چیا بہتا ہے۔ اُس نے ہندوستان کے علیا کے کرام کو گابیا ں دیں کمی تکم ہی صفرات اُس کے فریب سے اُس کو واسطہ پر ٹا تھا۔ سیکن اُس کے فریب سے اُس کی وسیلیڈ اکیا کہ وہ مصرے علیا بی وہیکیڈ اکیا کہ وہ محرکے علیا بی کی نسبت اُس نے بر بے بنیا دا ور سراسر حکوانا پروپیکیڈ اکیا کہ وہ محرکے علیا بی کی نسبت اُس نے بر بے بنیا دا ور سراسر حکوانا پروپیکیڈ اکیا کہ وہ محرکے علیا بی کی نسبت اُس نے بر بے بنیا دا ور سراسر حکوانا پروپیکیڈ اکیا کہ وہ محرکے علیا بی کی نسبت اُس نے بر بادسیان بیں اور کہ وہ صاحب تذکرہ کو علا آمر کا خطاب میں رطب النسان بیں اور کہ وہ صاحب تذکرہ کو علا آمر کا خطاب

مجلس على جامعه اسلاميه واسجيل ضلع سورت كى طرف سيجامع ك

فاصل مدركس مولانا ستبدمخمر بوسعت شاه بنورى ليثيا ورى بعض ضخيم تب فقتركي طباعت اورعلمائه ممالك اسلامبرك سائقه روابط بيدا كرف كي سلسوس مه، بین المقدمس، شرکی اور حجا زمقدس کوتشریب ہے گئے اور آپ نے وہاں كعلى كي سامن مشرقي كي كتاب مذكره كوييني كرك أن سے إس كي نسيت فتولى طلب كيا ين الخيم صرك عليل القدرعالم علّا مريوسف وحوى مالكي نه فنولى لکھا ،جس کی تا تبدونصد بن معرکے دوسرے علما کے علاوہ ٹرکی، بیت المقدی ادر مرد معظم کے علمائے کرام نے فرماتی ۔ برفتولی حکومت مصرے سرکاری رسالہ الا سلام مجربہ ، ارشوال ، ۱۳۵ ه مطابق ۹ روسمبر ۱۹۲۸ میں حمیب جبکا ہے ، اس لیکسی اَ لَدُّ الخِصامِ کے لیے یہ کئے کی گنجالیش نہیں کہ یہ فتویٰ جعلیہ برفتولی اس امرکا واضح نبوت ہے مرمشر قی کی کفیراور اُس کے عقا ٹرکی نغلیط وتكذيب مين علمائے مهند متفرد مهنب ميں ملكه ماكب اسلاميد كے علما و بھي إس باب میں علماتے بہند کے ہمنوا میں ۔ اب اس کے بعد مشرقی کے یے اس کے سِواکونی اورعیارہ کارنہیں ہے کہ یا توا<sup>س قص</sup>ے کے سامنے سرسلیم نم کرتے مرت این عقا بد کفریہ سے نوبہ کرے باحب عادت پوری دلیری سے علىت بهند كاطرح على في معروغيره كوجي ب نقط كاليال و حركر ليف ول کی کواس کالے! کے

و و سرااستفقا معلمائے می کرمری خدمت میں پیش کیا گیا ، جس کا امام مسیر حسدام ، اجناب ابرانسمے نے اار محرم ۸ ه ۱۳ او کوجواب تحریر فرمایا اور اپنے فتو ہے ہیں مشرقی صاحب کے متعاق کھا کہ ؛ لا شک فی کھنرہ و جہلہ ۔ اِس فتو سے کی مسجوراً م کے ایک مدر سس محرسلطان المحصوی نے تصدیق کی تنحی ۔ خدا کا شکر ہے کہ انگریز بہا در کے پیلے جانے سے بعد یرفرقہ پاکتنان کے اندرا بک عُضوِ معطل بن گیا اور عالی خیاب مشرقی صاحب کی وفات سے ساتھ یہ فرقہ پاکتنان کے اندرا بک عُضوِ معطل بن گیا اور عالی خیاب مشرقی صاحب کی وفات سے ساتھ

ہ ناکساری فاتذ بھی زندہ ورگور ہوگیا تھا۔ایہ چند فاکساروں کا وجو داگر کہیں نظر اسمبا آپ تو بھے خوات اُس آندھی کے تنظی بافت کی اسس گرم بازاری کے آپار قدیمہ بیں۔ اللہ تعالیٰ مسلانو بہر فقہ باز وفر فرساز کے تشریب بیائے۔ آبی میں ۔ برشش گورنمنٹ نے اپنے و وراقتذا دہم آس آئی تی میں مرشق گورنمنٹ نے اپنے و وراقتذا دہم آس اُس تی تو بیل میں آگ لگانے کی فاطر،مصلین کے رُوپ میں بھی تی تو بیب کار کھڑے ہے، جوقوم کے سامنے بڑے فتا رنگوں میں آئے اور رہم بری کے بھیس بھی تھے تی بیب کار کھڑے ہے، جوقوم کے سامنے بڑے بی انگریزی چکومت کی اسلام و تی کی اجذب بی برجوی انگریزی چکومت کی اسلام و تی کھ اِس بردہ بوئے برجوی انگریزی چکومت کی اسلام و تی کا جذب بردہ بوئی کا تشریف بی بازی تھی کا نام رابیتی تھی کے دیکھڑم ماحب نظر بے ساختہ کہ دائھ تا تھا : سے دیکھڑم ماحب نظر بے ساختہ کہ دائھ تا تھا : سے

بھل تو ہوتے سیکڑوں ہی سرو تڑپ کر شندا برے قاتل کا مگر ول نسیں ہوتا

٥- باني رورنيت مسطرغلام احدر ورزي تخرياريان

 وروازہ کھولا ہے کہ اسکام خداوندی کی حقیقی صورت کو مسنے کرنے پراٹری چوٹی کا ذور سکایا ہوا ہے۔
اگر بہ قرآن فہمی ہے نوقر آئ و قبہ نیکس درخت کا نام ہوگا ؛ جوکسی کی کو لی لنگرطی عقل آیات قرار کی مطلب بتا تی جائے اگر آئیات کا حقیقی مفہوم وہی ہوگا توالمس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے مفہوم وہی ہوگا توالمس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے مفہوم وہی ہوگا توالمس طرح ہزاروں افراد ، ہزاروں قر کے مفہوم وہ کی عقل کوقرآن کریم کی کون سی آبیت نے مسئور ویز صاحب کی عقل کوقرآن کریم کی کون سی آبیت نے مقانیت کا سرسے فلیک تو اس کے موصوف جومفہوم بناتے جائیں آبیات قرآئی کی احقیقی مزجان مطر فلام اللہ کی حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کا حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کی کاحقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کو ہوئی ہوگا ؛ آخر قرآن کریم نے یکس جگہ تصریح کی ہے کہ کلام اللہ کا حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کا حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کا حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کی کا حقیقی ترجمان مطر فلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگہ فرما گوئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کہ بی کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگہ فرما گوئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کے کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگہ فرما گوئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کہ بی اور کرانے پرم پھر ہوئی کہ کی ہوئی ہوئی کرانے کی ترجمان کو سب سے کہ بی اور کرانے پرم پھر ہوئی کی ہوئی کرانے کی تو میں خوا میں اور کرانے پرم پھر ہوئی کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگہ فرما گوئی ہے ؛ پرویز صاحب مسلانوں کو سب سے کہ بی اور کرانے پرم پھر ہوئی کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگھ فرما گوئی گوئی ہوئی کوئی کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگھ کی کا موائیں کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی میں یہ تھر رہے کس جگھ کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی میں دور سب کے کہ کا موائی کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی دور سب کے کہ کا دور ان کر ان کی دور سب کے کہ کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی دور سب کے کہ کلام اللہ کی دور سب کے کہ کا دور ان کی دور سب کے کہ کا دور ان کی دور سب کے کہ کا دور ان کی دور سب کی دور سب کی دور سب کی میں کی دور سب کی کی دور سب کی دور سب

"دین کے ساتھ برادران ابح کچھ اقوام سابقہ کے ہاتھوں ہوا تھا دہی کچھ اسلام

کے ساتھ ہمی ہُوا۔ اللہ تعالی نے اسس دین کو قرآن کریم میں محمل کیا اور صفور

نے اس قرآن کو اُمت کو دیے دیا ، لیکن صفور کی نشرایت براری کے مقور ہے
عرصے بعد مفاد پرست قوموں نے اُمجرنا شروع کر دیا۔ اِس دفعہ پہلے ملوکیت اُئی

رامس کے سابھ سرایہ داری اور اِن دونوں نے اپنے تحقظ کے لیے دین کو
منہ برب میں بدلنا مشروع کر دیا ۔ چنانچے یہ دین مجھی اُم ستر اُمن اُسی طرح منہ بہ
میں تبدیل ہو گیا ، عب طرح سالقر انبیائے کرا م کا لایا ہُوا دین تبدیل ہُوا تھا اُبلہ
اگر بقول مسٹر پرویز صاحب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے تھوڑ کے
ایک عصر لبعد دین کو اُن کے اصطلاحی مُرہب میں بدل دیا گیا تو اِس کا صاف مطلب یہی ہُوا کہ
اس وقت سے لے کراب مک جقنے مسلمان کہلانے والے ہُوٹے میں وہ سب بے دین اود

له غلام احدر ويز، مسر، بها دنو، مطبوع اشرف ركس لا بور، ١٩٩٥ ، ١٩٩٩

الملام ك وشمن تھے۔ إن حالات ميں كئي سوالات بردة ذہن ير أبحرتے ہيں ، كيكن ورسوال ميں متعامي ا جب اس تقریبًا تروسوسال کے درمیا نی وصے میں سارے مسلمان دین کے بدخواہ اور اِسے تدبل كرف والي بيدا بون رب اوراً مفيل روك ولك والى كوفي طاقت رخى تُوا مفول نے قراک کریم کے اندر معنوی تحرافیت کے ساتھ لفظی تحرافیت کرنے میں کو ن سی كر أعاركى بوكى؛ درين مالات بروز صاحب موجوده قرآن كي صحت لفظى كس طرح أبت كريك ؛ الروه أيركم إناً نَحْنُ نُوَّلْتُ الدِّكُون ..... عاستدلال كري تو بالكلب معنى بات بوكى كدأمت مرح مركو أمت طعوز مخمراديف كسبب توقراً ن كريم كى صحت مشکوک بو نی کہ جو کاب وشمنوں برخوا ہوں کے باتھوں کی ، اسس کی سحت اور کی بیٹی معفوظ دست يكس طرح لقين كياجائي والسي حالت مين قواً ن مجد كيكسي آيت يا أيات ہے کس طرح استدلال صحیح ہوسکے گاکیونکہ بیٹسک اپنی جگر قایم دہے گاکونکن ہے ایس أيت ياإن أيات كوأن برنوابول في كموكرا بنى جانب سے شامل كر ديا ہو- لذا إن مالات ميں صداقت أس وقت تابت ہوسكے گئ جب كوئى خارجى ديل قايم كر دى جائے۔ لیکن پرویز صاحب مرتد دم مک الیی دلیل قایم منبل کرسکیں گے۔ ها تُوا اُبُرُ ها منگور اللَّنْ تَمُ صَادِقِينَ۔

۱- جب دین کوسٹے اور ندہب کو اُسس کی عگرسنجا ہے اتنی صدیاں گزرگئیں۔ دین کوجا نے
والا اُس پر چلنے والا کوئی ندرہا تو اِتناع صرگز رنے کے بعد برویز صاحب کوکس ذریعے
یمعلوم ہورہا ہے کہ محدرسول النّصلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی یشکل وصورت بتائی تی
اور قرآئی آیات کے مفہوم ومطالب ہی بتائے تھے ہو مسلم برویز بتارہ یہ ہا گر
پرویز صاحب اِس کا کوئی نسائی شرح اب مرحمت فرا دیں تو اُن کا مسلمان قوم پر برا کوم
ہوگا۔

پروزصاحب نے قرآئی تعلیات کواکس بیددی سے بدلا ہے کہ اللہ تعالی کے اِس اُٹری پنیام کو بچوں کا کھلونا یا مداری کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ بغیرکسی دلیل وجہت کے ج لڑی اناہے آیات کا مطلب بتاتے چلےجاتے ہیں۔ اسلام کی غربت کا اِس المناک دُوراورکب آیا ہوگا کہ قرآنِ کرہم کے ایسے احتد ترین مخالف اور کلام اللی کے بے ہاکہ مُحرِقت سے کوئی بازرُس کرنے والا نہیں کہ پر کیا خبط بے دبط بھیلایا جارہا جہ بہ کیوں رہنا کی کا دعوٰی کرکے دمز نی کی نوشنیاں ربچا رہے ہو؟ یا شے غربتِ اسلام! وائے قرا اُن کریم تری مکس میرسی! اِموصوف نے اپنی محضوص ترنگ میں الله رب العزیت کے اسم وات الله کا مطلب یہ بنایا ہے ؟

" إسسامهم كلتكواگرتم سمجولونو قرآن فهمى مين تمهارى بهت سى شكلات كاحل خود بخود مكل آئے گا، ليني إن مقامات ميں الله كا كانون كد دياكرو، توبات بالكل واضح بهوجائے گی، مثلاً الله يُحْدِي وَيُدِيتُ --- والله كا قانون مارتا ہے اور دہى زنده ركھا ہے ؛ له

اب حکم خداوندی اَطِیْعُواا ملّهٔ اینی اَحکاماتِ اللّه به کی اطاعت کا پرویزی مفهوم ملاحظ ہو ، " چونکه خداعبارت ہے اُن صفاتِ عالیہ سے جھے النّمان اپنے اندرمنعکس کرنا چاہٹا' اِس لیے قوانینِ خدا وندی کی اطاعت درحقبقت اِنسان کی اپنی .... اطاعت ہے کسی غیر کی نہیں " کے

یجے پرویز صاحب کے لفلوں میں ایمان بالغیب کا جدید مفہوم بھی ملاحظ فرما لیجتے :

"مشتقبل کے مفاد کے لیے دہی کوشش کرے گا جے ان دیکھے نہ ان کے

پورا پُورا پُورا یفین ہو۔ قرآن اِسے ایمان بالغیب کی اصطلاح سے نبیر کرنا ہے ؛ تا موصوت نے قرآن کریم کو گھلونا بنا نے ہُوتے شرک کا مطلب یا گھڑا ہے :

" خرک کے معنی میں کہ انسان زندگی کے ایک واڑے میں کوئی اورقانون سامنے رکھا وردوسرے واٹرے میں کوئی اور " ٹ

که مطررویز : سیم کے نام خطوط ، ص ۱ ۱۵ کے مطررویز : معراج انسانیت ، ص ۲۸۰ کے مسٹررویز : معراج انسانیت ، ص ۲۸۰ کے مسٹر رویز : اسباب زوال اُمت ، ص ۳۰ کے ایضاً : ص ۸۵

رول گرواپنے عال ہی کی زندگی کو زندگی شبحتے ہیں۔...ا مفیں .... کفار کا گروہ کہ لیجے دینے مشتقبل سے بحیر منکوئ کے

قیامت لینی روزجز او مز آموصوف جیسے ما دیت پرست کی نگا ہوں میں کیا ہے ؟ ملاحظ ہو ؟

«نهور نمائج کے وقت میں اختلاف ہو تا ہے ؟ اس لیے قرآن نے واضح کر دیا

کریوم السدین ……. اکس وقت بھی موجود ہے۔ یہ تو مُلا کی قیا مت ہے جس
کا اِس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ؟ کے

عات بعدالمهات كومشر رويزصاحب في كس جاكب دستى سے اسى زندگى بين سمويا سے موصوف كانظوں ميں طاحظر ہو :

تیات لبعدالمحات ایک البیی حقیقت ہے جس پر ہمارے ایمان کی بنیا دہے۔ زندگی ایک بچُرئے رواں ہے ۔ ۔ ۔ ۔ اِس میں انقطاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوائی زندگی میں انقطاع کا سوال پیدا ہو ہاہے یا مہنیں ؛ اِس کا موصوف کو مرتے وم بخر بی علم ہوجائے گا، اگرچہ آج گراہ گری کا بازارگرم دکھتے ہوئے وہ جوجا ہیں کمہ سکتے ہیں ، کون زبان پیڑسکتا ہے ، میزان پراعمال شکنے کی تصریح موصوف نے یُوں کی ہے :

" قرآن تصور کی روسے ہماری زندگی کی ایک ایک سالس میں حساب اور کتاب پوسٹیدہ ہے کارگاہ حیات میں ایک ایک قدم پرمیزان قایم ہے ، جس میں ہمارے اعمال شکتے ہیں اور ہمیں موت اور زندگی سے پروانے ملتے ہیں '؛ کے متابع و نیا اور منباع آخرت کا مفہوم جرپر ویز صاحب نے گھڑا ہے ، اُسے موصوف کی زبانی ہی ' ماعت فرمایا جا تے :

"قراك ... . كنزديك مناع دنيا سيمنهوم بهونا جدوه مفادى النمان مونا ب وه مفادى النمان مونا بي ذات كے لية الائ كرتا ہے اورسامان آخرت سيمنقود بهوتا ؟

ك مشرروني: فردوس كم كشته، ص ۲۲۱ ك مشرروني: فردوس كم كشته، ص ۲۲۹ له مرر روز: اسباب زوال اُمت، ص ۲۸ له مرر ویز: اسباب زوال اُمت، ص ۲۹ وه متاع جے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جمع کرتا ہے ۔ ا اب تعزی اور پر ہیزگاری کامطلب ، جو پر ویز صاحب کا خانہ ساز ہے ، طاحظ فرایا جائے ، " قانون فطرت …… سے ہم آ منگی کو نعولی سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ وقی کے معنی ہیں گھوڑ ہے سے سموں کو اس طرع گھسنا کہ وہ ہموار ہو جائیں ۔ گ زمین واسمان لعبنی ارض وسماء کا پر ویز صاحب نے کیا معنی گھڑا ہے ، بر بھی موصوف کی زبانی طاحظ فرما لیجے :

\* قرآن نے معاشی زندگی کے بیے ارصٰ کی جامع اصطلاح استعال کی ہے ادر آفاقی قوانین کو جو کائنات میں جاری وساری میں سمار کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے گئے تلہ

ا قامت صلوۃ لیعنی نماز قاہم کرنے کے بارے میں موصوف کیا تحقیق جماڑتے ہیں ، اُن کے میں معلوں میں طاحظہ ہو ،

موسیوں کے ہاں پیننش کی شکل کو نماز کہاجا تا تھا۔ برلفظ اُنہی کا ہے .....

اب اَقِینہو الصّلوٰة وَاتُواالزّ کوٰۃ کاصیح مفہوم سامنے اسکتا ہے، بعنی معاشرے میں السے اسکتا ہے، بعنی معاشرے میں السے معاشرہ اُن متقل اقدار کوانیے اندر سموت ہوئے ہوئی کا ذکر اُور کیا گیا ہے، اپنے دل کی مرضی اور رُوح کی خوکشنو دی سے دو سرول کے لیے ساما نِ انشو ونما ہم مہنچانے کی فکر میں گئے ہوئی آتھا ہے ہے گا کہ اُن کے القالمی تا ہے ہے ہوئی کا لازی نتیج میں بتایا ہے ہے ہے میں مگ جائے۔ قرآن نے اِقامَة الصّلوٰۃ کا لازی نتیج میں بتایا ہے ہے ہے مادی میں میں مجتمعادی میں مادوں سے کو جھا جائے گا کہ تم نے کیا بڑم کیا تھا ، جس کی وجہ سے تمعادی میں میں میں کی وجہ سے تمعادی

له مسرر ویز: اسباب زوال اُمت ، ص ۲۹ که ایفناً : ص ۳۳ که ایفناً : ص ۳۳ که ایفناً : ص ۳۳ که مسرر ویز : قرآنی فیصله ، ص ۲۹ که مسرر ویز : قرآنی فیصله ، ص ۲۹ که ۱۹۱

یرمالت ہوگئی ؛ وہ کہیں گے ہم مصلی تنیں بنے تھے (قاکوُ الے فر ذکھ مصلی تنیں بنے تھے (قاکوُ الے فر ذکھ مصلی تنیں بنے تھے کہ ہم اُن لوگوں کے لیے مامانِ رودش تنیں فراہم کرتے تھے ہو ہو کت سے وم ہو گئے تھے ؟ لے دونوں باتیں خود کامفہوم بناتے ہوئے موصوف نے ایک عجبیب سوال بھی کر دیا ہے ۔ دونوں باتیں خود اُن کے لفظوں میں طاحظ ہوں :

"بيهم كم زكوة دو ، قرآن مين اوربيم كمه زكوة بشرح الرها في فيصدى دو، قرآن سے باہر کیا ۔۔۔. اِکس سے قرآن کی ضخامت بڑھ جانے کا اندلیشہ تھا ہا والعي زكوة كى مشرح قراك سے بام ب اور إس كے بيان كر دينے سے قران كى فنامت بام مانے کا اندلیشہ بھی تنبیں تھا لیکن مشر رو برنے ایمان اور توجیدے لے کر چھوٹے مسائل مک والكريم كي تمام اصطلاح ل كوجومن ما في مفهوم ومطالب كاجامه بينا ديا ہے ، كيا إن كے متعلق وَأُنْ كِيم مُ الله ورا مجى كوئى اشاره يا باجانام على واقعى فلال اصطلاح كاميى مفهوم ب جو پوزساحب بیان کررے بیں۔ ہم نوری ذمر داری کے ساتھ کتے ہیں کہ وہ اپنے بیان کردہ مطالب كى نائيد قرآن مجدية مركز بيش مركسيس كا- فَإِنْ لَقْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُو ا التَّقُوالتَّامَ الَّيِّيُ وَقُوْدُهُ التَّاسُ وَالْحِبَعَامَةِ الْمُعِدَّثُ يِنْكَافِرِيْنَ ويركيا يامت ہے كركائنات كىسب سے بزرگ تربن بستى، حس پركلام اللي نازل بُواؤه قرآن كريم ككمى اصطلاح كامفهوم تبايين توبرويزصاحب كخنزديك ناتفابل تبول اورنا فابل بفيتين لین فود ہو بھی انٹے شنٹ معانی گھڑ کر سمیش کریں اُن کی صحت وصدا قت کو ایسے و توق سے ما عد منوانے کی مهم حیلات بیں جیسے الله رب العرقت نے اسلیں بنایا ہو کہ واقعی میری ناز لرق كات كے تقیقی معانی يهي بي موصوف نے كتنے دھر تے اور بيبا كى كے ساتھ مسلما واس يوال كيا ہے كه:

"رسول الترسيم بمتركوني شخص قرآن كونهين مجتا ليكن سوال يرب كرقرآن

كى جرتفنيررسول الله نے فرمائى وہ أج ب كهال ؟" ك جوسوال رو بزهاحب مسلمانوں سے کر دہے ہیں اگر بہی کچیمسلمان اُن سے مطالبہ کریں کرلیا ہ سے پاکس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ فرآنی تفسیر ہے ؟ یقیناً پروزہا كا جواب نعي مين بهوكا- إس صورت مين سوال بيدا بوتا ہے كم موصوف آيات قرآئير كي وفترو ومطالب بتنارب ببل أن كے بارے ميں كيا ثيوت ہے كه وه رسو ل ضراصلي الله تعالى عليه وير سے بیان فرمودہ تفسیری بیانات کے بالکل مطابق میں اور اُن کے مخالف یا من گرط ت بنیں میں ؛ موصوت نے بعض قرانی الفاظر کے مفہوم و مطالب کے بارے میں کھا ہے کہ: " قیامت کے قرآنی مفہوم سے لیے منتعل راہ کی اُخری مبلد کا انتظار فرمانے ! جلددوم ، باب آدم ديكھيے ياك " ققيدًا دم كے معموم كے ليے " تواب كے قرآ في مفهوم كے ليے وكيمومبر امضمون نجات صلى ! كم " جنت اورجهتم كة قرأ في مفهوم كم متعلق .... ويكيفيه مبرب مقالات نجات "قرآن كے نظام صلوة كي نفصيل كے ليے مشعل راه كى ائندہ جلد كا انظارفرمائے " ك پرویزصاحب نے سلمانوں پرتوبر عجت قابم کرنے کی کوشش فرما ٹی تھی کہ ذکوہ کی شرح بیان كر دبنے سے كيا فرآن كا مجم بڑھ جا آ ۽ مسلمان مجي أن سے يہي سوال كرتے بيں كر يروز صاحب بنابي نوسهي كرقيامت ، تواب، سبنت و دوزخ اورنظام صلوة وغيره قرا في اصطلاح لا كا مفهوم اگر الله تعالیٰ اپنے آخری پنیام میں وہی کچھ بیان کر دیتا جا پ بیان کر رہے ہیں توکونسا تجم بڑھ جانا ۽ ليكن الله تعالى نے آپ كے بيان كرده مفهوم ومطالب قطعاً قرآن كريم بين بيان تنین فرمائے تو انجناب کس نوستی با خوکش فہی میں کلام اللی کے اندر معنوی تخرافی کرکے اُدھ له مطرروز: مقام صريف ، ص ٨ بله مسررويز : اسباب زوال أمت ، ص ٢٨ كه ايضاً: ص ا٤ س ايفاً: ص ٨٨ ك ايضاً: ص ١١٠ ه ايضاً: ص ١١ فنب اللی خربدرہے میں اور إد هر معبولے مجالے مسلما نوں کی بے خبری سے نا جائز فائدہ اٹھا کر اُخیں گراہ کردہے ہیں ؟

اگرمسٹر رپورنز کی طرح کسی سیا ستدان کو تحقیق کا شوق چرا نے اوروہ فران داتی کا مری بن کر کھنے تھے کہ ایمان سے وزارت کا گھول، اقام القلوۃ سے بار فی کا استحکام، ثوا ب سے وولت کا ملنا، سجنت و روزخ سے ہا رجیت اور فیا مت سے مراد دزارت سے معزو ل ہونا ہے۔ اسی طرح ایک امیر بنکا رف سے کو گئیوں کا روں ماسی کا رفان نے ہونا ، اقامت صلاۃ سے کو گئیوں کا روں کا حصول، ثوا ب سے فارونی دولت، سجنت و دوزخ سے مز دور وں کا خوکش رہنا یا ہڑا کی کر دینا اور فیا مت کا مطلب کا رفا نوں کا قوئی مکیت ہیں چلے جانا ہے۔ یا کو نی مز دور کے کہ ایمان سے نوکری میں کی مینی اور قیا مت سے مراد نوکری سے جواب روفت بل جانا ہے۔ تواب سے مزدوری کا بروفت بل جانا ہے۔ تواب سے مزدوری کا بروفت بل جانا ہے۔ تواب سے مزاد نوکری سے جواب بل جانا ہے۔ تواب سے مزاد نوکری سے جواب بل جانا ہے۔ تواب سے موان کی ڈنگوں ، گھری بندیوں اور مشر برویز کے سرابر عقلی ڈھکوسلوں بی ایمان خرق کیا ہوگا ؟

قوا و کریم کے مفہرم و مطالب میں سلانوں کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ پرویز صاحب نے ورس امیں بیار سلانوں کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ پرویز صاحب نے ورس امیرال میں اس کے جواب میں علمائے کو ام بہت کچھو کھ بیکے ہیں تمبیرا میدان تحریک پاکتنانی باشندوں کو مغالط میں مبتلا میدان تحریک پاکتنانی باشندوں کو مغالط میں مبتلا کرنا ہی موصوف کا محبوب مشغلہ ہے۔ اِن کے ایک پروکا رسو دھری جبیب احمد صاحب نے بھی اپنی تصنیف تحریک پاکتنان اونی شند سط علماء میں بہی تا فریدیش کیا ہے۔ و بنداد طبقے سے اہل دین کو تنفر کرنے کی خاط رہے ویز صاحب نے کھا ہے کہ:

"غیروں کی حکومت میں فرسب تو باقی رہ سکتا ہے، دین نہیں رہ سکتا ۔ آپ اجاب کومعلوم ہے کہ تخریک پاکشتان کی سب سے زیادہ مخالفت ہما رہے فرہب پرست طبقہ کی طوف سے ہموٹی تھی ۔ یہ در حقیقت دین اور فرہب کی وہی کش کش مکش خفی جواز ل سے تاامروز با ہمدار ستیزہ کا رہیل رہی ہے یہ لے

مهمريويز: بهارنو ، ص ٢٤٠

آ كم موصوف في مسلانول كي المحمول مين دُهول حبوسكنے كى كوشش كرتے ہوئے الحاسي، " أب نے غور فر ما یا که تخریک پاکشان کی شرک شرکس طرح ورحقیقت دیں و مذہب کی و مرکش کش تفی جواز ل سے تا امروز مسنیزه کاریلی آرہی ہے۔ نرمہی طبقہ کی اس قدر مخالفت کے باوجود پاکشان وجود میں آگیا اور اس کے ساتھ ہی مخالفین كايرنشكرهمي إدهرأ منذاكيا-اب وبهي كش كمش يندره سولربس سيدبيسا ل مجي جاری ہے۔ اِس طبغه کی انتهائی کوشش برہے کہ بہاں قرآن کی عکم انی نر ہونے پاتے۔اس کی بجاتے بیجائے ہیں کہ اوّلاً بہان ندمبی تقبار کسی قایم ہوجائے اوراگريد مكن نه بوتو يجر إكس اندازى سيكولر عكومت قائم بوجائے حب يل پلک لاز حکومت کے ہاتھ ہیں رہیں اور پر سنل لاز مذمہی ملیٹیوا ٹبت کی تحویل مارچ ا ن عبارتوں میں پروزصاحب نے دل کھول کردھاندلی کی ہے۔ چذایک کی نشان دہی کرنا ہوں: اوّ لاً ؛ دین اور مزمب کی من مانی تعبیر س کر کے خود کو دین کا بیرو کار اور مسلما نوں کو دین ہے تنفراور مذہب کے پرستار قرار دے دیا ۔ عالاتکہ نر دین ومذہب میں کو ٹی تفریق ، نر پرویز ملب کودین سے کوئی مسروکار، ندمسلانوں میں کوئی دین سے سزار اورکسی وو سرمے مذہب

تنانیا : سبم سلانوں کو توکی بیاکتان کا مخالف قراردے دیا ، یہ ہمالیہ بہا آت ہیں بڑا مغالطہ ہے۔ تو کی بیاکتنان کی مخالفت مرت اُن علما سنے کی متی ہوگا ندھی سے پرسنار تصفینی فیشنلسٹ علماء ، جن ہیں جمعیۃ العلا تے ہندا ور احراری وغیرہ مضرات شال سے پرسنار تصفینی فیشنلسٹ علماء ، جن ہیں جمعیۃ العلا تے ہندا ور احراری وغیرہ مضرات شال سے پرسکت اسلامیر کے لیے مسٹر رویز کی طرح ہمیٹ مار استین ہی رہے تھے رمسلما نوں سے سوا و اعظم لعنی المہنت و جماعت نے تو کی پاکستان میں محر لورحقہ لیا ۔ یہی مصرات اس محرکی کا علم بلند کرنے والے اور یہی اِسے ساحل مرادی کہ بہنچانے والے تھے ، جنیس گراود سے جھالات اس میں کوریا ہے حالات کہ یہ وہی قدیم جماعت ہے جھالات

پرویزمها حب السی المستنت و جاعت کے باخ ہزار مشابی و علما عرصی کانفرنس کے اللہ اللہ منعقدہ ۱۳۵ مرا پریل میں بنارس کے مقام پر اکھے ہوئے اور ڈیڑھ لاکوسے زائد منتی سلمانوں کی موج دگی میں ترکیب پاکستان کو کا میا ہی سے ہمکنار کرنے کا تا رنجی اعلان فرمایا علی لاعلان کہ دیا کہ برطانیہ کے سارے خود کا مشتہ پورے بینی تمام فرقے پاکستان کی مخالفت کی خالفت برکربہ ہوگئے تو فدکورہ کا نفرنس کے خطبۂ صدارت میں منعقہ اعلان کیا گیا کہ مشان پاکستان باکر میں گے اور اس وقت کے بیوب سے نہیں مبیطیں کے جب یک پاکستان معروض وجود میں بناکر میں گار میں گار ایس قت کہ بیریا نکی مشروب نے تو میں کہ دبا نشاکہ اگر مسلمانان والمستنت و جماعت باکستان بناکہ اگر مسلمانان والمستنت و جماعت باکستان بناکہ ویا تو میں موجود میں المالور کہاں اس کا وفر قائم ہوتا کہ بلہ حضرت صدرالانی ضل مولانا نیم البرین مراد ابا دی رحماللہ باکستان بناکر ہی دم لیں گے نے خوشیکہ تما م علماء اور مشابخ نے المسلمان پاکستان بناکر ہی دم لیں گے نے خوشیکہ تما م علماء اور مشابخ نے الموسلم بین کرکے پاکستان میں بڑھ بچڑھ کر حقد لیا۔ بیران عظام نے اپنے مزار و ں اور لاکھوں مردوں کو کھرکے پاکستان میں بڑھ بچڑھ کر حقد لیا۔ بیران عظام نے اپنے مزار و ں اور لاکھوں مردوں کو کھرکے پاکستان میں بڑھ بچڑھ کر حقد لیا۔ بیران عظام نے اپنے مزار و ں اور لاکھوں مردوں کو کھرکے کی کھرکے پاکستان میں بڑھ بچڑھ کر حقد لیا۔ بیران عظام نے اپنے مزار و ں اور لاکھوں مردوں کو

مطالبهٔ پاکتنان کامنه بولنا اشتهار بنا دیا - ایکیے حضرت امیر ملت ، پیریما نظ جاعت علی شاہ على يورى رحمة المذعليه اپنے چاليس لا كھ مربيرون سميت حماييت پر كمراب تد تھے اور تحريب پاكستان كو كاميا بى سے بهكنار كرنے كى خاطرون رائ أيك كر ديد يكيا مسرر ويز اين كميتى إن زراول سے کسی ایک بزرگ کے برابر پاکستان کی تحریب میں اپنا حقت ابت کرسکتے ہیں ؛ جانے دیجے پاکشنان کی بنیا در چوالبکشن مجواا ورُسلم لیگ نے سوفیصد کا میا بی عاصل کی ، کمیا مشرر ورز ثابت كرسكتے ميں كم أن ميں سے ايك ممبر عني الساہے جرپر ویزی صفرات کے ووٹوں سے كامياں بڑا ہو بمسطرروبر اور پر ویزی حفرات ہمیں تا سکتے ہیں کہ المسنت وجماعت کے مقابلے پر پاکتان کے لیے اُن کی قربانیوں کا تناسب کیاہے ؟ سوائے اِس سے وُہ اورکیا کا زنامہ دکھانیگے كنيشناسط علماء كے خلاف تكھ أوتے بيند بيانات دكھا ديں كے ،حالانكه وُوعلماء معي أمتِ محدير کے لیے میشداین ناریخ میں برویز صاحب کی طرح مار استین ہی بن کر رہے ہیں۔ اپنے چند صفحات تصفی یز فدر وقیمت اور ملت اسلامیر کے استے عظیم الشان کارنامے ، بے شار جا نی اور مالی قربا نیوں سے یُوں انکھیں بند ملکہ وتثمنِ دِبن ومّلت قرار دینے کے پا بند ، اشرم تم کو گر نمیں اُق شالتاً : برويزى صفرات في كس روز الكريزون يا مندوون سي مقابله كيا- الراب حفرات کی جانب سے ابیسا ایک لفظ بھی منہ سے نکانا تو اس کُورے ٹو لے کو برٹش گورنت یا ہندواکشر بیت ایک پرکاہ باکسی تھی اور می کے برابر معی تواہمیت مذوبتی لیکن بر ٹولد پاکستان کی ترکیب اور دین کاعلم بردار بنتا ہے جو دین کے ابجدسے بھی واقف بنیں اور سلما بذں کے سواداعظم كودين وديانت سے پيچها چيراكر، انكهبي بندكرك تحريك پاكستان كا مخالف بتاريا كيا پروزماحب يرباني زحمت كواداكرين كيكران سے تركيب ياكتان يا ملكت پاکشان کو کیا فائدہ بہنچا ہے؛ دین سے بغا دت کرنے والے چند سر تھوے ملک وملت کا کیا محلاکرسکنے میں ؟

رابعاً : موصوف کالکھنا کہ : اس طبقہ کی انتہا نی کوشش ہے کہ بیماں قرآن کی محمر انی نہ مجد پاتے '' الیسے عالمی آشکار میں قطعًا سفید چھوٹ اور نری گپ ہے بمسلمان تودل وجان سے پانچ ہیں کہ بہاں قرآن کریم کی عکومت ہوجائے، قرآن وسنّت کا اُ مین را نج ہوجائے، نظام مصطفیٰ رائج ہوجائے ، نظام مصطفیٰ رائج ہوجائے ، نظام مصطفیٰ کے ہوجائے ، نظام مصطفیٰ کے ہوجائے ، نظاف میں دائے ہوجائے ، نظاف میں نوائد ہوجائیں نا فذہ ہوجائیں۔ اگر قرآن کی حکرانی سے برویز صاحب کے ہوات کی جات ہیں کہ برویز صاحب جیسے وشمن قرآن کریم کے خیالات میں لاگوہوں ، اِس کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا ، کیونکر ؛

ع این خیال است و ممال است و جنوں

پرویزصاحب نے علاّمرا قبال کواپنے خبا لات کا داعی اوّل ، اپنی غیراسلامی توکیک کاعلمبردار ، اپنی غیراسلامی توکیک کاعلمبردار ، اپنی غیراسلامی توکیک کاعلمبردان ، اپنی غیراسلامی توکیک کار تحقامیدان کی کار و ترابی کار مشرق علام رسر محدا قبال مسئی مسلمان اور ای عظیم مفرستے ۔ پرویز بیت سے موصوف کا مول داسط منہیں نتھا۔ کفرزار بہند کے فلب میں مبیحہ کر اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرنے والے سلطال النہ خواج معین الدین عشیق اجمیری وجمة الشرعلیہ کے بارے میں شیاع مشرق نے کہا تھا :

صن مدوالعت نا في سفيخ احمد سربهندى رحمة الشعليد كم متعلق السيفة ما نزات كا اظهار بي س كا تها ؛

> م وره بهند میں سرایئر ملت کا بگہاں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر دار

رلاناجلال الدین رومی صاحب تنوی کو علامه اقبال نے اپنا پیر قرار دے کر بیررومی اور اپنے لیے ریوبندی کہاا درمولانا روم سے ڈاکٹر اقبال اِ تنے متا ژختے کہ بصد صرت ویاس کہا کرتے تھے:

نداً شاچر کوئی روی عجم کے لالہ زاروں سے وُہی آب وگل ایران، وہی تبریز ہے ساتی

ملکراتبال توبزرگان دین کو پنیام می سنانے والے اور سرمایہ ملت کے نگہاں قرار دے آئیں ان بیسے اور پیدا ہونے کی دُعاتیں کرنے تھے لیکن پرویز صاحب الیسے علامرا قبال کے عاشق میں کملکرکے مدومین کو دین کے دشمن اور مزہب کے پیت ارتبار ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دبن و بائٹ نصیب فرمائے۔ (ایمین)

## ٨ يخيد مفرات

سفیعہ فرقے کا فہورایہ ہیودی سازی ہے۔ عبداللہ بہودی نے ۲۵ هری اسلام کی عداوت سے مرشار ہوکرازراومنا فقت مسلاق ہونے کا دعولی کیا اور امبرا آلمزمنین معزمت عمان مرضی اللہ تعالی عنہ کے بعد صفرت علی المرتفئی رضی اللہ تعالی عزی وافر عقیدت کا دم محرف لگا۔ اسس لحاظ سے شیعان علی نے سرایم محول برجگہ دی۔ اپنے مفدو طلع میں پہلے صفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا شوشہ چھوڑا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ معنی اللہ تعالی عنہ پرست و مشتم کا در وازہ کھولا بحب اِن دونوں قسم سے خیالات بعض صفرات نے قبول کر الجا درا سرکا ایک صلفہ قایم ہوگیا تو اصحاب تلاتہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی حضرت علی قبول کر الجا درا سرکا ایک صلفہ تا ہم ہوگیا تو اصحاب تلاتہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی مختمی اور کی مردی اور یہ دیوری کردی کو میا کہ خطرت علی مسل در حقیقت حضرت علی مرضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا ، جن لوگوں نے اُسمیں ہی تے سے عروم کیا وہ غاصرب ، اہل بہت کے رضی اور سالما توں کے بیڑواہ ہیں۔

اُس بدنجنت عبدالقد بن سبا کے اِس پروپیگنڈے سے لعبف لوگ ایسے متاثر ہُوئے کہ اُن ظالموں نے خبر نے کہ دائی دوسیا ہی نظالموں نے خبر نظالموں نے خبر نے کہ دائی دوسیا ہی نظالموں نے خبر نظالموں نے خبر نے کہ دائین کے دواربن کی دوسیا ہی خبر بدی ورقم نے اسلامیہ کا شیرازہ کچیر اِس طرح منتشر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے زیرک ترین اور قا بل فخ وعدیم المتال مرتبر کے سنجا ہے می زمنع سے می زمند سبا کی این المج کے قاتلانہ علی سے می زمنوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب الفروس میں تشریف فرما ہوئے کے

عبدالله بن سبا کے پروپیگیندے نے شیعان علی کوعجیب موٹر پر کھڑا کر دیا تھا۔ جہاں کہ حضرت معا ویر رضی اللہ تعالی عنے بارے میں زبان کھولئے کا تعاق ہے تو اس کی معتدر صحابی کرام کیلئے اس وقت گنالٹ موجود تھی لیکن اصحاب نمالٹ اور ازواج مطہرات سے بدفلنی اور سب و مضتم جلا کوئی مسلمان کس طرح برواشت کرسکا ہے ؟ اکثر مسلمان حضرت علی رصنی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وجا بہت پڑتفی جی رفیان معندی خلافت وجا بہت پڑتفی جی رفیان معندی خلافت وجا بہت پڑتفی جی رفیان معندی معنوت علی محضرت علی رفتی ہے اور محضرت علی محضرت علی معندی معنوت علی محضرت علی معندی معنوت علی محضرت علی معنون علی معنوت علیت معنوت علی م

شرخارض الله تعالی عنر کے مامیوں کو اسس مکار ہیووی کی سازشوں نے ایک مرکز پر جمع نہ ہونے دیا ،

جس باعث وہ اپنے مخالفین پر ہمجنیں اسی سازش نے فلیفۂ وفت سے مقابلے پر کھوا کر دیا تھا ،

مرٹی فاطر خواہ کامیا بی ماصل ذکر سے شیعان علی کی اسی سازش سے نگ اکر صفرت امام سن رضی اللہ تعالیٰ عند نے مشار خلافت پر صفرت معاویہ رصنی اللہ تعالیٰ عند سے مجود ناکر لیا۔ اسی صور بت حال کی ہوت فالا عند نے مشار خلاف تب بر شیعان علی کے با محوں فالوں قبا ، سبیدنا امام حسین رصنی اللہ تعالیٰ عند اور اُن کے خانواد سے بر شیعان علی کے با محوں میدان کر بلا میں قیامت گزرگئی۔ بر بیں راس ٹولے کی اہل بیت وائم اُن المها رسے عقیدت کے عدائے اللہ عند کی ارشا وائٹ اُس نہج البلاغت کما بسے میں میں امیر المونین حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشا وائٹ اُس نہج البلاغت کما بسے میں امیر المونین حفرت سے میٹی نظر صرف میں امیر المونین حفرت سے میٹی نظر صرف میں اور المونین حفرت کے میٹی نظر صرف میں اور المونین حفرت کے میٹی نظر صرف

" بین خداسے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اِس گروہ سے مبلدی دُور کر دے ۔خدا کی قسم اگر وشمن سے مقلبطے کے وقت مجھے شہا دت کی جانب رغبت نہ ہوتی اور اپنی جان کو جان اُفریس کے سپر دکر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار نہ رہتا ، تومیری اُرز و بہ ہے کہ ایک روز بھی اِس گر وہ کے ساتھ نہ رہوں اور نہ کبھی اِن لوگوں سے ملوں 'اِلے اپنے ایک خطبے میں جھزت امیر المومنین رہنی اللہ تعالی عذبے اپنے سندے گروہ کے بارے ہیں

يُرن اظهارِ خيال كيا:

منداکی قسم جودلوں کو مروہ کر و بیا ہے اور عقل وفہم کو کھینچ لیتا ہے ، ہیں اُن کا باطل پر اجتماع اور تمعاری تق پر پر اگندگی و کھیتا ہُوں۔ خداتھیں ذیبل و رُسواکر کمتم ازخو د تیروں کا نشانہ بن گئے۔ لوگ تھیں غارت کرتے ہیں اور تم سے کچے نہیں بن پڑنا ، لوگ تم پر جہا دکرتے ہیں لیکن تم جہا دسے عاری ہو گئے اور خداکی نا فرمانی تم میں توکش کرتی ہے۔ حب میں اُن پر بلیغار کرنے کے بیائے سے گرمی میں کہتا ہُوں توکر می کی شدت کا عذر مین کردیتے ہوا ور موسم گرما شکلنے تا کہ معرب تم ہمارہ ، نیچ البلاغت بحالہ تحفیاتنا عشرید ، ص ۱۸۲

مهلت مانتظ ہو بوب سروی میں تم سے جماد کرنے کو کہنا ہوں تو سردی کی شدت کا بہانہ بنا کر سرویاں گزرنے تک کی مہلت طلب کرتے ہو۔ بہتما را سردی گری سے بھا لئا ہے توخدا کی راہ میں نلوارا ٹھانے سے تو امکان جر بھا گو گے۔ تم مر دوں کی منتائی سے تو امکان جر بھا گو گے۔ تم مر دوں کی منتائی کو شخل میں نامرد ، بچ تی صبیح تعل والے اور زبور پیننے والی عور توں کی ما نند ہور میری انتہائی کو شخص میں ہے کہتما ری سکل بھی منہ دکھوں اور تم مرسے لیے انجا نوں کی طرح ہوجا قرید کے

اسی خطی میں مولامشکل کشا به شیر خدار صنی اللہ تعالی عذبے اپنے تا ترات کا گؤں بھی اظہار فرایا :

"تمصین خدا ہلاک کرنے ہے شک تم نے میرے دل کو بیپ سے اور میرے سینے کو
عفق سے بھر دیا ہے۔ تم نے مجھے ہے در ہے رہے وغم کے جام بلائے۔ تم نے
ترک دفاقت اور حکم عدولی کے ذریعے میری تمام تدبیروں کو خاک میں طا دیا ، بہاں ک
کر قرابی میر کھنے ملے کہ میشک البوطالب کا بیٹیا جری اور جا نباز صرورہے میں فوجوں
کر قرابی میری تو عدسے نا بلد ہے کہ خالفین پر قالو پائے۔ یکن گوچھتا ہوں کہ
اس وفت میدان جنگ کا مجھ سے بڑھ کر آزمودہ کا رکون ہے بحیب میں نے عر
کی میں منزلیں بھی طے منہیں کی تھیں اُس وقت سے میدان عز میں جوب میں قدم
دکھا ہے حالا کہ اب میری عرسا مخسال سے بھی تجاوز کرگئی ہے بیکن جس امیر کا
منظم نہ جلے اُس کی تدابیر کیا رنگ وکھا ئیں یہ لے

دۇمىرى خطيەمىي صاحب ذوالفىقار، منبردلدل سوارىندا پىنے سائىقىيوں كى جوانمرد يوں كا تذكره گۇں فرمايا :

المیں کہاں کے تعالی مفاقلت اس طرح کر وں جیسے نازک بدن ، ناکتخد ا عورتوں کی مفاقلت کی جاتی ہے۔ کہاں کے تعبیں پُرانے کیڑے کی طرح سنجالوں

له حفرت على ، خليفُه جادم ؛ منج البلاغت كوالد تحفد انتناعشريه ، ص ١٨٥ مله ١٨٥ مله ١٨٥ مله ١٨٥ مله ١٨٥

جے ایک طرف سے سیاجا آ ہے تو دوسری جانب سے بھیط جا آ ہے۔ جب مردادانِ شام سے کوئی سردارتم بربلغار کرتا ہے توقم اپنے گھروں کے دروازے بندر لیتے ہوا درا پنے گروں میں اسطرح گئس باتے ہو جیسے گوہ اپنے سوراخ مِن مُسَّى مِا تَى سِيا بِرُّا يِن مِعِث مِين داخل ہو جا تا ہے " ك به ب إن حفرات كى ائمة الهارسے عقبدت كه زندگى ميں توستيدنا على مرتضى رصنى الله تعالى عند كى رفاقت كادم زېمرا، حيكوت وى كرك عقيدن كالوصول بجات رسى، وقت أن ير انجان بن جات ، شليع حضرات كى إكس منا فقت في شير خداكو ايك دن يجبى المسي كارخلا فت انجام دینے کی مُکلت مزدی اور ان جُوٹے عقبدت مندوں کی وصو کے بازی سے اسلام کا وُہ بطل طبل اور خدا کا عدیم النظير شير خليف وقت مونے كے با وجودا بنے ہى ابك صوبير ما زلست قابُومز ياسكاليكين أن كى وفات معد كراج بهك أنهنين بلافصل خلافت ولانداوروصي رول بنانے کی مهم علائے بھوئے ہیں، عیسے سب کو پیچے و صکبل کر آج اُ خبین تخت خلافت پر سٹھا کر ہی دملیں گے۔ وقت گزرنے پر تمایت کی ہانڈی میں ایسا اُبال اور وورخلافت میں تمایت وغیرت كالكس درم كال رحب حضرت المبرالمومنين على رصني الشرَّتَها في عنذ كي حمايت كرف، ما سبازي دکھا نے کا وقت نما تو رُو پوشی میں کا مل ہو گئے۔ شیرِ خدا کا وصال ہوا تو بہی حفرات انگلی کٹا کر عليتى شپيدوں ميں اشامل مُوتے-ليدة الم محس رصني الله تعالى عند كوهما بيت كاليفين ولاكر خلافت برآما ده كرليار حضرت اميرمعاويه رحني الله تعالى عندسه مقابله رن ايب لشكرج اركل كحرا الوارام عالى مقام كے سامنے إن حمايتيوں كا دوغله بن اپنے اللہ في رنگ روپ ميں موجود تھا۔ ا پنے والدمخرم کے ساتھ اِن کا سلوک دیکھ پیکے شخصے، للذا اِن کی حمادیت پر امبر معاویہ سے صلح كرنے اور خلافت أن سے سپر دكر دينے كو ترجيح وى - گويا امام سن رصني الله تعالى عنه نے جي اِن كالجوثي حايت كے دعووں كو پائے استحقار سے شمكرا دیا۔ اس کے بعد سبتدنا امام حسين رهني الله تعالی حزنے محصوری دیر سے لیے ان لوگوں کی تمایت کے بلندہا نگ دعا وی کو ذراسی اہمیت

لله مفرت على ، خليفهٔ جهارم: نهج البلاغت بجواله تحفه اثناعشرييه، ص ۱۸۶، ۱۸۹

وے دی ، اما مسلم رصنی الله تعالی عند کے باتھ رہائی سعیت کرنے والوں کو ابنا تمایتی سمجرایا، تواہد عمایتی حضرات کے با تضول کلستان مرتصنی کے ہرگل بُوٹے اور حمینستان زمراکی بے کھیلی کلیوں رہی ممال كربلامين جرقيامت كزركى وه مشيعان على كے ماضے يواليا انمِكْ وَاغ بيد جو قيامت في الح ماتم كرنے، لسوے بها نے اور تمایت الم بیت ك فرضى دھول بیٹنے سے مط بنیں سكا وسی پر معیت کرنے والوں کے گروں میں امام سلم اور اُن کے بچوں کو پناہ ٹاک نہ مل سمی ، اُن بے گزیل کے لاننے ان حابتیوں کے سامنے تڑے تڑے کو کھنٹرے ہو گئے لیکن جمایتی اس در ہوسکال ملكرسياه ول ملكر دوستى كے پروسے ميں وشمنى سے مجر لورشے كركسى مجھوتى أنكھ ميں أنسوز أيا ، عالانکہ اب ماتم کرنے چیرنے ہیں ،کسی مریخت کی زبان سے ہدر دی کا ایک کلمہ نہ کلا حالانگوت گزرنے کے بعد عایت میں گلے بھاڑ بھاڑ کرمیلاتے ارہے ہیں۔ کربلا میں قیامت گزرری تی ليكن جدركة اركا وارالخلافه فاموش بي نهين تعالمكه شهيدان كربلا كي خلاف صف آراء تعارون ك پرشیعا نِ علی نے امام عالی مفام سیرناحسین رمنی الله نعالی عنداور ان سے بچوں کو تهر تین کرنا، يزيد، ابن زياد اورشم كاساخة وكركشت زمراكويا مالكرنا بى ابل سبت كى محبّت كاتفاضامجا. مُجلانے یہ مجی تفقۂ عہدِ مافنی مجلایا د جائے گا تم سے ، نہ ہم سے

شید مفرات کے متقدمین و متاخرین قرآن کریم کی صحت کے متکراور اسے انکار قرآن می صحت کے متکراور اسے انکار قرآن محبب تربیت تربیت دننے بنائچہ ان مفرات ہیں۔ چاپنی ان مفرات کی مشہور ومروف ت ب اصول کا فی ، جو صحاح اربعہ میں شمار کی جاتی ہے ، امس کی پر

جارے روایت ہے کہیں نے امام محد باقر ہے سنا کم لوگوں ہیں گذاب کے سواکوئی یہ دعوئی نہیں کو لگا کو جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ سب جمع کرلیا گیا ہے۔ قرآن کو علی بن ابی طا اور ان کے لعد والے اللہ کے سواکسی نے اس طرح جمع اور محفوظ نہیں کیا حس طرح احد تعالیٰ نے اُسے نازل کیا۔

عن جابر قال سبعت اباجعفر يقول ما احتى احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الآ كدّ اب وماحفظه كما نزلل لله الزعلى ابن طالب والائمة من بعده م

<sup>--</sup> ي محد بن لعقوب كليني واصول كافي مطبوعه نوكشور ، ١٠ وور ، ص ٩ ٣

فید مفرات کے نزدیک جو قرآن محل اور مفتر ہے اُس کی آیات کی تعداد کے بارے میں یہ روایت

ہشام بن الم ، امام حبفر صادق علیال لام صدوایت کرتے ہیں کدا شوں نے فرمایا ، حصر قرآن کو جرئیل علیدالسلام ، حضرت محد صلی الشخلیہ والہ وسلم کے پاکسس لے کر اسٹ میں سترہ ہزار آسیتیں محد تھد

عن هشام بن سالمعن ابی عبدالله علیدالسلام قال ان القران الذی جاء به حبراتیل علیدالسلام الی هجد صلی الله علید واله وسلوم بعد عشر الفن ایته مله

شده مفرات کے بلندیا میمنسر، علام محس کاشی نے افسیر عیاشی کے والے سے تولین قرآن کے متعلق الکھا ہے :

تفسیعیاشی میں ہے کدامام جعز نے فرایا کہ اگر
قرآن میں کمی بیٹی نہ کی ہوتی تو ہمارائی کسی عقلمند
پر پوشیدہ نر رہتا اور اگر ہمارے امام قایم علیہ
السلام ظاہر ہوکر لولیں تو قراآن اون کی تصدیق کرے
ادراسی میں امام جعز صا دق علیہ السلام کا ارتباد
منقول ہے کہ اگر قرآن وہ پڑھاجا ہے جو نا ذ ل
ہوا قوائس میں ہمارا وکرنام بنام مسلے۔

فى تفسير العياشى عن ابى جعفر قال لولا انه نهيد فى كتاب الله ونقص ما خفى حقنا على ذى مجى ولوقد قام قائمنا صدقه القرأن وفيه عن ابى عبد الله عليه السلام لوقرى القرأن كما انزل الفينا فيه مسمينا - مله الفينا فيه مسمينا - مله

امااعتقاد مشائخنا محمصم لله بعارے مشایخ رجمم الله كااعتقاد إس بارے بي

له محد بن ليقوب كليني و اصول كافي ، تناب فضل القرآن ، ص ١٧ كله محد بن كاشى : تغيير صافي ، ص ١١

يه ب كه تقة الاسلام محد بن ليقوب كليني طاب زاه كىنسبت يرواضح ہے كم وُه قرآن ميں تولين نقفان کے قائل تھے کیونکہ اُنھوں نے الے مضمون کی گٹنی ہی روایتیں اپنی کتاب کا فی میں نقل کی میں اور اُن پر کوئی اعتر احن وارد نهیں کیا ، بکراین کتاب کے مفروع میں لکھ دیا کہ إس كتاب مين جو حدثين نقل موں كى ہميں اُن كى صحت پر و توق ہے اور اِسی طرح اُن کے استاد على بن ابراميم فمي جي تركيف برلقين ركحة تع كودكم اُن کی تفسیر توالیسی روایتوں سے پڑسے اور اُن كواس عقيد بي غاينين بلادراسي طسرح سيح احدين الوطالب طرسى قدمس سرؤجي تربید کے قائل سے کیونکداپنی کتاب الاحتجاج میں وُهُ مجى إن رو نول حصر ات كے نقوش قدم پر فى دالك فالظاهر من تُقدّ لاسلا محدبن ليعقرب الكليني طاب تراه انه كان يعتقد التحرفي والنقصا فى القران لانه روى مروايات فى هٰذاالمعنى فى كتابدا لكاف ولهلعترض لقدح فيهامع انه وكوفى اوّل الكتاب انديشتى بمادواه فبيدوكذالك استادة على بن ابراهيم القبى قان تفسيره مملومنه ولمغلوفيه وكذالك الشيخ احمدين ابي طالب الطبرسى قدس سرة ايفتُ نسبح على منوالهما فى كتاب الاحتجاج - ك

شیور مفرات نے تمام مسلانوں کو تجرا مم ملے انے کی خاطر بڑے شدو مدسے یہ دعوی تو کر دیاکہ موجودہ فرآن کریم کر لیے تندہ ہے اور اپنے مفصد کی تا تید میں حدیثی تھی گو کر اپنی کتا بوں یں شامل کرلیں کئین اِس سے شیور حفرات کو کون سی حقا نیت کی سندل گئی ؟ اگر لبتول اُن کے دُوروں سے پاس محرون کلام اللی ہے تو روا ففل کے پاس کیا ہے ؟ اُن کے پاس تو میرے سے کوروں ففل کے پاس کیا ہے ؟ اُن کے پاس تو میرے سے کی کھی نہیں۔ اِس صورت میں سوال پدا ہوتا ہے کہ اُن کے مسلمان کھنے کی بنیا و کس چیز ہے ؟ اُن کے وین کا ماغذ کیا ہے ؟ اِس سوال کے جواب میں روافعتی کا مضحکہ نیز موقعت ملاحظ ہو ؟

عندنا فرایا دامام حفظ مادی نے اسابو تحرا بینک ماالی عق مارے یاس ایک جامح ہوا دروہ کیا جائیں کہ ک و ماالی عقب استرکا ہے۔ ایپ پر قربان ، طولها ارشا د فرائیں کہ وہ جامح کیا ہے۔ آپ نے فرایا دوستر گر لمباقران ہے۔

قال با المحمد فان عندنا الجامعة وما يدس بهم ما الجمعة قال قلت جعلت فنداك وما الجامعة قال صحيف مطولها سبعون دراعا - أح

مدر منیں شبعة مفرات نے اتنا لمباج ڈاقر آن رکھا ہوا کہاں ہے ؟ اُسے اٹھا تا اور پڑھتا کون ہے ؟

کیایہ ایسے عالم آشکا رمین سفید حجو طاور نری گھیے بنیں ؟ اِسے علی دنیا کی آنکھوں میں وُھول حجو مکنا
کناچا ہیے یا اور کچے ؟ اگر شبعة برحفرات الساقر آئ نہ دکھا سکیں تو اُن کے وعولی اسلام کا نبرت اور سالی کہلانے کی ولیل کیا؟ اِسی طرح کا حفرات شیعہ نے ایک قرآن اور گھڑا ہوا ہے۔ اُس کے بارے یں برروایت ملاحظ ہو:

(امام نے فرایا) اور ہمارے یا س صحفِ فاطمہ علیما السلام ہے اور لوگ کیا جائیں کرصحفِ فاطمہ کیا ہے ایس کیا ہے ؟ فرایا وہ الیسا مصحف (قرآن) ہے ہوتمارے قرآن سے تبان گنا ہے ۔فدائیسم ا

واناعند نالمصحف فاطمة علىهاالسلام ومايدريهمما مععف فاطمتر قال مصحف فيه مثل قرانكوها ذا تلاث مرات والله ما فيه من قرانكم هذا حرف واحد - ك

زالوکرم عربی زبان میں ہے اورع تی کے اٹھائیس حروف بہتی ہیں حکم صعف فاطمہ کے اندر اللہ سے کو فی حرف بہتی ہوگئی ہے اللہ استبعال نہیں ہوا ، تواسس کی صورت بہی ہوگئی ہے کم مصعف فاطمہ لین باعر بہتی ہوگئی ہے کہ موہ ا پنے کردہ قرائوں کی تلاوت کیا کریں اور سنید عوام کو است علی سے اُن قرآ نوں کی زیارت کا خرور مطالب کرنا جا ہے کہ وہ وہ وہ است علی محرفر وم رہے تو وین و مطالب کرنا چا ہیے کیؤ کہ وہ بن کا ماخذ قرآن ہے ، حب قرآن سے عمر محرفر وم رہے تو وین و

ایان کیسا ؟

تخراب قرآن کے بارے میں شبعہ حفرات کا تفصیلی عقیدہ مندرجہ فریل عبارت سے بول

ان تمام صریتوں اور اِن کے علاوہ حس قدر روایت اہل بیت علیم السلام سے مروی ہیں ، اُن سے مستفاد ب كرج قرآن جارب سامن موجرك ورسادا اس طرع منیں ہے جیسے حفرت محد صلی الشعبيدوآله وسلم بإنازل موانفا ، للم إنس مر لعص بائي ما انزل الله ك فلاف بيلور لعظين تغروتبذل كردياكيا ساورب شك كتني بى باتين اس سے حذف كر دى كئى بين سي كتن بى مقامات سے حفرت على عليد السلام كا نام اور کئی عارسے آل محد کا لفظ اور متعدد حارس منا فقین کے نام اور ان کے علاوہ کئی چینیں علاوه بري إكس كى ترتيب الله اور سول كاينديد رتب کے مطابق منیں - بھی خیا لات على بن ابراميم كيوس-

المستفادس مجموع هنذع الاخباروغيرهامن الروايات طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي ببي اظهونا ليس بتمامه كما انزل على محد صلى الله عليه واله وسلميل منه ماهوخلاف ما انزل الله ومنهماهومغيرمي ف وانه قدحذفعته اشياع كثيرة منها اسمعلىعليهالسلامفكتير من المواضع ومنها لفظة ال محدغيرصرة ومنهااسماع المنافقين في مواضعها ومنها غير ذالك وانه ليس ايضاً على الترتيب المرضى عند الله وعندرسوله وبه قالعلى

بن ابراهیم - له یرب شید مفرات کا قرآن کیم کے بارے میں واضع عقیدہ -ان حفرات محمعتمد زمرہ الکارے من چارحفرات اليسے ميں حضوں ف اپنے اكا براورائي جماعت كر برخلات عقيدة تحريف پر مراعي دكا اخماركيا ہے۔ أن كنام يربين ،

ا الى جعفر محد بن على بن حسين بن موسى بن بالوير قى الملقب بالصدوق ( المتوفى ١٨١ هـ)

ب شيخ مفيد، سيدمرتفني، علم الهدى د المتوفى ١٠ ١١٩ ص

م شيخ الطائفة ، الوحفر محد بن طوسي د المتوفى ١٧٨ هـ)

٧- اوعلى طبرسي ( المتوفى ١٨ ٥٥)

گویا چرصدیوں میں شیعہ حضرات کے اندر ان جارکے علاوہ کوئی ایسانتی پیدا نہ ہوا ،

جرکا قرآن کریم کے محرف ہوسنے پرختیدہ سر ہو - حالا کہ ان چا دوں حضرات کی سارے شیعہ اکا ہر

کے دور دحیثیت کیا اور دیگر اکا برشیعر نے ہو تحریف قواکن کے بارے ہیں احا دیت اپنی اُن مایُناز
مایف اُی شامل کی ہوئی ہیں جن پر ان کے مذہب کا وار و مدارہ نیز اِکا براہل ہیت و ایمرُ وین کے
ترفین قرآن کے متعلق بیا نات نقل کے ہوئے ہیں ، اُن کے بالمقابل ان چاروں حضرات کے ، لیر

کی دلیل کے ، وائی افوال ونظر مایت کی و قعت اور قدر و قیمت کیا ہے ؛ اللہ تعالی راہ ہدایت
ضیب فرمائے ۔ آئین

علادہ بریں بیچاروں حضرات بھی ہرگز انس بات سے قائل نہیں کہ مرجو دہ قرآن کرتم وہی ہے اللہ تقالی نے اپنے اخری رسول دھلی اسٹر نعالی علیہ وسلم ، پرنازل فرایا تھا ، بکداب کاعقبرہ بھی ہوئی اسے کہ اصلی قرآن تو دافعی سٹرہ ہزار آیات کا یا سقر گز لمبا ہی تھا ، اس میں سے کتنی ہی موثی ، اس طرح مرجودہ فرائس بین اور لعص آینوں کے الفاظ صحابۂ کرام نے عذون کہ دیا ہے تھے ، اس طرح مرجودہ فرائس جو اس سے ساتھ ، می فرائس جو آئس کے ساتھ ، می بہالال حضرات اس بات سے قائل ہیں کہ موجودہ قرآن کریم کے الفاظ وہی ہیں جو اصلی قرآن کے بہالال حضرات اس بین ہوا ہے ، ہاں کمی مہدت کھی کر دی گئی ہے ۔ اسی لیے ال جو الوں کے الفاظ وہی ہیں جو المن ہوا ہے ، ہاں کمی مہدت کھی کر دی گئی ہے ۔ اسی لیے ال جو الوں کو المن میں اسس قرآن جمید کی تلاوت کی المدت کے ایک کمارہ شامل نہیں ہے ۔

النها رون عفرات في ابني مزعوم أحاديث ، المركى جانب كرشف بوك نظريات اور

اپنے اکابری تھر کیات کے خلاف اس قرآن کیم کی صحت پرکیوں ڈور دیا ؟ بات اصل میں یہ ہے کو شہر مختات اپنے فالفین کے رُور و عدیث تقلین کو طری شد و مدسے بیٹ کرتے آئے ہیں تاکر المبیت اظہاری عقیدت کے خود کو علمہ وارمنوا سکیں، لیکن المبیت تو تقل و و م ہیں ہیکہ تحل اقل قرآن مجید ہے۔ یہ عدیث بیٹی کرتے ہوئے وافعنی منا طری کو یہ وقت پیش کاتی تفی کرم و و و و الکی کہ کوئے لیے نامی منا طری کو یہ وقت پیش کاتی تفی کرم و و و و الکی کہ کوئے لیے نامی کی منا طری کو یہ وقت پیش کا ایک تفی کرم و و و و الکی کہ اور کی کہ اور کی کا مار قرآن مجید پر نہیں گاس کے پاس دین کہاں اور کی منا کی منا کہ کہ کہ کے خلاف نے میں کے خوات تا بت کرنے کی خوش سے شیعہ حضرات کو عبداللہ ان کی کے خلاف نے میں کے خوش منا رہونا پڑا اور محا ہ کہ کہ کے خلاف نے میں کے خوش کو واغدار دھانے ہوا گئی میں ہے ۔ برایٹ کی کا ذور دلگانا شروع کر دیا جنانچے اصولی کا تی میں ہے :

برایٹری چوٹی کا ذور دلگانا شروع کر دیا جنانچے اصولی کا تی میں ہے :

ارشا دباری تعالی : ان الذین امنوا تعر
کف واتعرا منوا تد کف و ۱ ---- کی
تفیر میں آم م صفر صادق علیہ السلام ہے
منفول ہے کہ یہ آیت فلاں ، فلاں اور
فلاں کے بق میں نازل کورٹی ، جو ہے لئے
انہی کریم صلی اطرعلیہ و سلم پر ایما ن لے
علی بیش کی گئی تو کا فر ہو گئے جبکہ حضور
علی بیش کی گئی تو کا فر ہو گئے جبکہ حضور
اتفا میں ہوں لیس علی جی اُس کا آقا ہے۔
علیم المیر المؤمنین علیہ السلام کی بیت پر
ایمان لائے کئین رسول اللہ صلی اللہ ایمان لائے کے لئین رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ والم کی ونا ت کے بعد کا فرود کے

عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عن وجل ان الذين المنواتم كفروا تمرامنوا تمركف وا-... قال نزلت فى فلان وفلان وفلان استوا بالنسي صلى الله عليه والهوام فى اول الامر وكفروا حيث عرضت عليهم الولايت حبب قال النبي صلى الله عليه وآلم و سلم من كنت مولاه فعل مولاة تم امنوا بالبيعة لاميرالمؤمنين علي السلام توكفي واحيث مضى رسول الله صلى الله عليه و المدوسلم فلمرتقى وأبالبيعة تمراز دادوا

كفرًا باخدَهم من بالعدبالبيعة مم فمولاء لريق فيمم من الايما شيئ ـ له

اخوں نے بعیت کا اقرار مذکبا ، مجیر امیرالمؤمنین کی مبیت کا اقرار کرنے والو سے اپنی مبیت نے کر کفرییں اور بڑھگئے یہ وُہ ہیں جی میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی

- 1-

اور کافی کی تفسیر صافی میں ہے کہ فلاں اور فلاں سے مراد عضرت ابو کمر، حضرت و اور حضرت ابو کمر، حضرت بحر اور حضرت عثمان رصنی الشر تعالیٰ عند میں - اِسی اصولِ کافی میں متصلاً برصد بہتے ہی ہے :

ارش وباری تعالی: ان الذین ای تندوا علی ادباسهم من بعید ما تبیتی لصم المهدی گرتشیر میں امام حیفرصادق علیرانسلام سے منقول ہے کے مراد فلاں وفلاں میں جوا مراوشیں علیرانسلام کی ولایت کوترک کرنے کے باعث ایمان سے بیمر کے (مرتد ہوگئے)

عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله تعالى ان النب است قواعلى ادباسهم من بعد ما شيين لهم الهدى فلان وفلان وفلان است واعن الايمان و فرك ولاية امسير المومسنين علي

تفسیرصافی والے نے فلاں و فلاں کی نشان دہی رہے اور بافی عبله صحائر کرام مومنا فی عمرہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ کی نشان دہی کرتے اور بافی عبله منافقاں موری کی منافقاں میں منافقاں اللہ میں منافقاں اللہ میں منافقاں اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت آیا میں منافقاں منافقاں میں منافقاں میں منافقاں میں منافقاں مناف

حران بن اعبن کتے ہیں کرمیں نے امام

عن حمران بن اعيبي قال قالت

محرباقر علیدالسلام سے عرض کی، میں آپ پر قربان ہوجاؤں، ہم تعداد میں کھنے کم میں کداگر کسی دستر خوان پر ایک بحری نہیں کھا نے سے بہتے ہوں، توساری بحری نہیں کھا گئے۔ آپ نے فرابا ، کیا بیل بھی اس سے بھی عبیب بات نہ بہاؤں - مها جربن وا نصارے ( محضور بناؤں - مها جربن وانصارے ( محضور کے لعد) سب مرتد ہو گئے ما سوائے اثنا رہے سے بنایا۔

لابی جعفرعلی دانسلام جعلت منداك ما اقتان لواجتمعنا علی شاة ما افینناها فقال الا احدثك باعجب مسن ذالك المها حبودت و الانصاح و هسوا الا و اشار سیده فلا شة له

## ذكوره تين حفرات كي نشان دېي فروع كا في مير يُون كي كئي ہے:

امام محدبا قرسے روابیت ہے - اسفوں نے فرایا کہ شبی محرم کی وفات کے لبعد تین کے علاوہ یا قی سب مرتد ہو گئے تھے۔

میں نے کوچھا، وہ تین کون میں ؛ فرمایا، مقداد بی الا سود، ابو ذر غفاری اور سالمان فارسی - .

عن ابی جعفی تمال کان الناس اهدل مردة لعد النبی الا خلاخة فقلت و من الشلاخة فقال المقداد ابن الاسود وا بو در غقاسی وسلمان الفاسسی ک

سنم ظریفی توملاحظہ ہو کہ بہاں سرور کون و مکاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے

بدین تین حضرات کا اسلام برقائی رمہنا بیان ہوا ہے اُس کی دُوسے سارے البیبیۃ بلکہ

سیدناعلی المرتضیٰی رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام سے بھیرعانے والوں میں شامل کر دیا۔ اِن

عالات میں ناطقہ سربگریباں ہے اور پڑھنے والے سرگراں رہ جاتے ہیں کہ یا اللی! برلوگ جو

اہلیبیۃ کی عیث کا ڈھول لوری طاقت سے بجاتے بھررہے میں، اِن کے اِس نوشنا نعرے

له محد بن لعِقوب كليني ؛ اصول كا في التي بالحجه ، ص ، وم الم فرع كافي بعدسوم ، مجوار منتاب مدايت : ص

عقق کیا ہے ؛ دوسری جانب قرآن کریم کو محرف اور الل بیت کومظلوم دکھانے کی عرض سے معابرً لام كومنا فق ومرتد وكهانے اور باوركر انے كا وبال اپنے سرليا۔ معالفت صحابر پر لیٹے نتبعین مولاده كلينا حقيقت مي عبدالله بن سبا جيد سلنمايدوي كيست بري كاميابي بيكم أس ف نی اخراز ما صلی الندعلیہ وسلم اور اُن کی اُ من کے درمیان سے اُس صنبوط ترین واسطے کو کال نیا ورومعابك نام سے جاروا نگ عالم میں شہور ومع وف بے جن حفرات في استان واسط كونا قابل فقير تسليم كرايا ، أن كارسول الشصلي الشعليدوسلم سع دين عاصل كرف كا أخر ذريبه كيا ہے وكائش اير حفرات اب جي عقل ودانش كوكام ميں لاتے ہؤے اگر اس سراسر غيراسلامي دوش کورک کردی ، اُن مقدس تغیول پرتبرا بازی کے اُس شمع رسالت کی ولا زاری مذکری عب کی وہ كرنين تصاور تلتِ اسلامبيكوروماني اذيت مذبينياياكرين تواكس مين خوداً ن كالجبي مجلا ب-وقت كا تقاضا بھى بہى ہے كە اليے افكار ومسألى جرمخلف جماعتوں كے درميان كبدا ور منا فرت كاسب بين ،أن بر شند ول ودماغ سے نظرتا في كرك انفاق واتحادى جانب قدم الطايا جائے ور ہز وہ ون دور نہیں کر غیراسلامی نظریات اور دین سے لبغا وت کا جوسیلاب پوری دنیائے اسلام کواپنیلیدی میں لیے بھوٹے ہے وہ اتنی شدّت اختبار کرجائے کا کرکسی بھی تنہا جا عت كوسنيطيكا موقع نبين و سے كا- يہيں امبدواتن بے كربير صال عقص ميں آنے اور جينجلانے سے بجائے عقل سے کام لیتے ہوئے بہتری کارات اختیار کریں گے وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ لِعَزِيْن يرجيقت بهي امتها في مجتب اورحفرت على رعني الندتعا لي عنه مي انتها في مجت اورعقيدت تعلیم واحرام کے رشتے لوری طرح استوار تھے۔ اُن میں سے مربزرگ ایک ووسرے کو ا بنى بان سے عور يرسمجتا تھا اورخصوصًا الى بيت اطهارت توجميع صحابر رام كوجو ا قائے كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم ك قرب كى بدولت محبت وعقيدت تنى وه محتاج ببأن نبين مضرت على رصى الله تعالى عنه نع حفرت الويم صديق ، حفرت عمر فا روق اور حضرت عنَّما ن ذى النورين رضى الله تعالى عنهم سے با تھوں پر برضا ورغبت سبیت کی - ہمیشہ ان کے مشیرخاص اور دست و بازو الله و من المراكم و و عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك بعد أمت محرير كررست تص اور ان حفرات کی تمام نز توانائیا سالم اور سلمانوں کی بہتری کے لیے وقف تھیں۔ واتی عرض یا

ونیادی منفعت کا سابیزی ان میں سے کسی بزرگ کے نزدیک سے ندگز رسکا ۔ سار سے ہی الفرز فوری کانموز ادر یا دی دوجہاں کے نقوش قدم کومشعل راہ بنائے ہوئے تھا۔

ا المولف انبیت کاکرایک بهودی عبدالله بی سائی سازش سے بعض مرعیان اسلام نے اور من میں اور من ا

ا الم محدباتر عليه السلام نے فرما يا كرتفية ميرااورميرے آبا و احداد كا دين ہے جو تقية ذكرے أس كا ايمان ہى نين

قال ابوجعفوعليه اسلام التقية من ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقية له ؛ - أ

ا مام جفر صادق رصی الله تعالی عنه کی جانب تفیه جیسے صریح کذب ، منا فقت اور تھی ط خاشت کو درست تا بن کرنے کی خاط ، کمال جبارت سے یہ الفاظ منسوب کر دیے ؛

المام حفرها دى عليرالسلام نے فرما ياكم اے الوعران! دين كے نوصے تقيديوي

قال ابوعب د الله عليب السلام بالباعمران تسعة اعشاس الدين ق التقیة و لا دیب لهن لا اور ج تقید ذکرے اس کا کوئی دین نہیں

تقب له د له - له جه اسلام کے بطل جلیل کی جا نب یہ قول بھی منسوب کیا ہوا ہے:

یاسیمان اسکمان اسکوعلی دین من اسے اسلام کے بطل جلیل کی جا نب یہ قول بھی منسوب کیا ہوا ہے:

یاسیمان اسکمان اسکوعلی دین من اسے جیائے استرتعالیٰ اس کوع ت دے کا دین یہ اور جواب خال اسکمان اندا ساتھ ویل ادر جواب خال کرے خدا اگست ویل

بكرام جعفوصادق رعنی الله تعالی عنه کی جانب گولا ہُوا یہ کم بھی نشر کرتے رہتے ہیں:

من اذاع علیت الشیئا من جس نے ہارے دین میں سے کسی چر کو
امرینا ڪمن قتلت عسداً ظاہر کیا، وہ اس شخص کی ما نند ہے جس
ولم یقتلن اخطاع ۔ سے
قتل کیا۔

له مربع يقوب كليني: اصول كافي ، ص ٢٨٠ . كله ايضاً: ص ٨٨٥ مل

تاتل و کانے سے احتیاب کریں۔ اگر واقعی اس باب میں اکا برالمبیت تقیبہ فراتے رہے تو ترفیر حضرات کیوں اکس تقیبہ برعل سرانہیں ہوتے ؟

ے فروعت کم و نے از اصول فرم بادت از خرا و از رسول

امام صفرصادق علیدالسلام نے فرایا ، کوئی شخص البسانہیں کہ وہ متعد کرنے کے بعد عسل کرے گر اللہ تعالیٰ ہرائس قطرے کے بدلے جو اُس سے گرتا ہے سنتہ فرشتے بیدا کرتا ہے جو تیا مت کہ استعفاد کرتے رہتے ہیں۔

قال ابوعبد الله عليه السلام مامن مرجل تمتع ثراغتسل الاحتاق الله من كل قطرة تقطر من منه سبعين مكايستغفرون الى يوم القيامة - ك

إسى سلسلے كى ايك اور روايت شبعة حضرات كى معتبر تفسير منهج الصاد قين سے ملاحظه ہو:

نبي كريم على الله تعالى عليه وسلم في فرمايا، جابك مزنيمتوكر وه فعاف جارك تهرے نجات با گیااور جو دومرتبرك الس كاحترنيك لوكول كے ساتھ ہو گا اور یو تین د فعر متعرکے توجنت بیں مراسا تقى بوگا-

قال النبي صلى الله عليه وسلم من تنتع مرّة امن سخط الله الحبار و من تمتع مؤتين حشرفع الابراس و من تستع ثلاث مرّات صاحبني في الجنان - له

إس يحجى اعلى فضائل تنانے والی، شيعة حضرات کی گھڑی ٹھوئی میرمد سنے صبی قابل غورہے: في كريم صلى الله تعالى عليه وسلمن فرمايا ، جوابك وفدمتعدكرك أكس كامرتبرحس جسام ادرو واوم ترمتدك تو حین کا درجریا ئے اورجی نے تیں دفد متعد كيا اس كادرج على حبيبا ب اورجو عارمز نبمتع كرے تواس كامقام

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلومن تبتّع مرّة ورجت عدرعية الحسن ومت تمتع مرتبن درحته كدرجة الحسين ومن تمتع ثلاث مرّات درجته كدرجة علي ومن تمتع اربع مرّات درجته کدرجتی کے

ان احادبث كي صحت برلفين ركھنے والوں كوكيا بارى سے كرنيكياں كرنے اور برائيوں سے بجن كى مصيدت مي سيف يورس كبول نرمزے سے متعدكرتے جائيں اور ايسے درجے ماصل كرت جائين جن كاكونى نبكوكا زفعة رهجي منهي ركت - اس مشك سد النما في اخلاق وكر دارير كيا از يراب ، كالنس إمجزين متعكمي إس يرمي صندك ول ودماغ سے غوركرنے كى زهمن كوارا فرمالين مشبع حضرات في مسأل سے قطع نظر كتنے ہى اليسے نظريات كواسلامي عقابدمنوانے كى مهم حيلائى بوئى بے بوقرآن وحديث كے سراسرخلاف بين -مثلاً: ا۔ شبعہ صان بالا اماموں کو انبیائے کرام کی طرح معصوم قرار دیتے ہیں۔

المدكام تبرانبالخ كرام كرابر بكران سے بھى زيادہ تاتے ہيں۔ المركوندائي مين دخيل اوربالكل ما يك وهنا رطهرات مين-بهال مك كروه مرتعيل اختیارسے ہیں۔

ہم۔ حضرت علی رعنی اللہ تعالی عنه کامر تبر عملہ انبیائے کرام سے بھی بلند کھیراتے ہیں۔ ۵- روافض کے بعض فرقے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کو الوہبت کا حامل تاتے ہیں۔ 4 حضرت امام مهدى رصني المترتعالي عنه كوغارسرمن رائے بين جيا الهوا بتاتے بين \_ ے۔ دعویٰ کرتے ہیں کم بورا اوراصلی قرآن امام مهدی کے یاس سے جو بو قتِ ظہور لے کر آئیں گے۔

٨- حديثين گوشف مين انتها تي جري مين اوراين مذبب كي مبنياد إسي گوشت يرر كھي ہو ي ۵ باغ فدک و بیسنند اور یا به غابر رسول کوناحق بدنام کرنا اینامشن بنائے ہؤئے ہیں۔ ۱۰ حدیث فرطاکس کوناحق بہانہ بناکر فاروقی اعظم مبیسی علیل القدر سستی کوخواہ مخواہ مطعون كرتے دہتے ہیں۔

اا۔ خِم غدیرے واقعے کو لغیرکسی ادنی قرینے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت بلافصل ك وليل بنات بين-

۱۱- اسلامی کلمه برمحض سیبنزوری سے اضا فرکر کے اپنا مسلما نوں سے علیجدہ کلمہ گھڑا ہوا ہے۔ حضرت امير المؤمنين على رصني الله تعالى عنه نه توبا في رفض لعيني عبد الله بن سباكومك بدر كرديا تفالكي تضبعه مضارت أمن مسلم نما يهودي كيمنيا لات كوابين ولول سے نكالنے يركسي طرح آمادہ نہیں ہونے بیانچہ اسی عبداللہ بن سبا کے بارے میں رجالکشی سے والے مضيد مفرات كرايك نامور منهداستر كادى في نكاب،

ذكركيا بي كم عبدالله بن سباحقيقت مين بمودي تها - وه مسلمان ربطا مر) بو اور صفرت على عبت كاعلم ببندر في مكا

فانظروا الى عباسة الكشى ذكر عبارت كشى ملاحظ بهو، لعض ابل علم ف بعض اهل العلم التعيد الله ابن سباكان يهوديًّا واسلم و والى عليّا وكان يقول وهسو

على يهوديت فى يوشع وصح بالغلونقال بعد اسلامه بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى على مشل ذالك فكا من اشهـ على عليه السلام مخالفيه واكفهم فمن همنا قال من الشيعة العلل التشيع والنهن من البهوديت \_ له

حفرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشا دات کو اگر انصا ٹ کی نظر سے دیکھا جائے توجس طرح خارجیت ایک شنجر ممنوع ٹا بت ہوتی ہے اُسی طرح رفعتی بھی الیسی نا دان دوستی کا مظاہو ہم جو جُنی سے کمسی طرح کم نہیں ۔ یہ شرون عرف ادر صرف المسنت وجماعت ہی کو حاصل ہے کہ ہرقابی احرام سہتی کا احرام کھوظ رکھتے اور خفظ مراتب کا لحاظ کرنے تھے ہیں۔ یہاں خافراط ہے نہ تولیا ۔ اپنے محبین و مخالفین کے بارے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

عنقریب میرے بارے میں دوفراتی بلاک ہوں گے بحب درستی میں افراط کرنے کے باعث کردرستی کوئی سے دکور لے جائے گا اور دشمن کہ دشمنی میں افراط دشمنی کوئی سے دکور لے جائے گا بہتریں انسان میرے بارے میں وہ ہے جو سيملك في صفقان محب مفرط تذهب سه الحب الحث غيرالحتى ومبغض مفرط تذهب سه المخفن الحث عنسيرا لحق وخسير النساس في حسالاً میاز روی افتیارکرے - تم سب سے بڑی جماعت کے اتباع کو لا زم جانو، کو کم اللہ کا بھی جماعت پر ہے ۔ فرقر بازی سے کی کر رہنا کیو کمہ جماعت سے علیوہ رہنے والدانسان سے بطال کا شکار ہے جیسے رپوڑے کے کاشکار ہوتی ہے ۔ خردار چو تھے میں کا شکار ہوتی ہے ۔ خردار چو تھے میں خاصی کا شکار ہوتی ہے ۔ خردار چو تھے میں خاصی کا شکار دونواہ کوہ میری اس دستار کے خاصی کا کر دونواہ کوہ میری اس دستار کے خاصی کی دونوں نہ ہو۔ خیر اس دستار کے خاصی کی دونوں نہ ہو۔ خیر اس دستار کے خاصی کی دونوں نہ ہو۔ خیر کی ہوں در سال کے ہی کیوں نہ ہو۔

النبط الاوسط ف المنزموا السواد الاعظم فان بيد الله على المجاعة و ايتاكم و الفرقة فات الشاذ الشاد من الناس للشيطان كما ان الستاذ من الغنم للذئب الامن دعا الحد الشعام ف اقتلوه و لو الشعام ف اقتلوه و لو كان تحت عامتى له

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کا برارٹ وگرای سنہری حروف بیں تکھنے کے قابل اور مسلما فول کے بیت کے افراط کی شیعہ مفرات اور عداوت کے افراط کی خارجی مفرات اور عداوت کے افراط کی خارجی مفرات مئد لولتی تصوری بہیں۔ بیفنلہ تعالی المستنت وجماعت ہی میا مذروی افتیار کے بھوت اور سلا فول کا سوا و اعظم (سب سے بڑی جماعت) ہیں ، جن کے ساتھ رہنے کی حفرت مولامشکل کشارضی اللہ تعالی عذر نے تا کم بدفر ما ئی اور جس سے تعدا ہونے و الے کوفتل کر نے کا محل صاور فرمایا ہے۔ والحد مد للہ علی خوالے۔

مسلمانول سے بغض وعداوت ندوں سے شیعہ عفرات کی دشمی اظر من اشک مسلمانوں سے دوستی یا دشمی بھرادرہات ہے کین قبت اسلامیہ سے ان کی عدادت سی مسلمان سے وقت ہوجانے کے بعد بھی ختم مہیں ہوتی ان کے نزدیک مسلمانان الم سنت وجماعت ہر مالت میں غیر مسلم اور قابل لعنت ہیں ۔ چنائچہ کی اس کے کو کئی کا جنازہ میں بڑھا ہے اور اگر کسی فیر تربیری نماز جنازہ بڑھنی بڑجات تو بھی ہے تھا ہے کہ کسی مسلم کی ختارہ میں بر عامرے ،

له نبج البلاغت ،مطبوعة تهران :ص ١٤٨

اے اللہ إس بندے كواين بندول اورشهرون میں وبیل کر ، اے الدسے نارِ جہتم میں وال - اے اللہ است خت عذاب عكماء

اللهم اخرعبدك في عبادك اللهم اصلهمية نامك ربتم اذق اشد ط - الله عداله

بسمل تو ہوئے سیکٹوں ہی سرد ترفی کر تُضْدًا مِرا قاتل کا مگر ول تنبی بوتا

ملانوں کوشید حضرات کی اِس حرکت قبیحہ کا کہاں کے افسوس ہوجکہ اِن حضرات نے ا فرضی محتبت کے مرکز ومورلینی حضرت علی المرضلی رصنی الترتعالی عنه کی ذات والاصفات کو ا فاشتر سے نہینے دیا بینانچ خوداُن کی جا نب بدفر ضی قول منسوب کمیا ہوا ہے ؛ بي شك حفرت على عليه السلام نے كوف عصر رجلوه افروز اوكرفرايا، أعدوكو إتميس ايك جيز دميرىسية شتم ) کی جانب بلا باجائے گا ، تو مجھے

إنّ عليا عليه السلام قال على منبركون يا ابهاالناس ستدعون الى شيئ فستونی - ک

لاحول ولا قوة الرّبا لله العلى العظيم

و-مرزا غلام احرفادیاتی کے کارنامے

گالیاں د سے لینا۔

مزاغلام احدقا دیاتی کی حتی تاریخ پدالیش توکسی کومعلوم تنبین، یا ن مزا صاحب نے كاب البريد مين و عدم ا د اور جهماء بنائي بي ليكن ترياق القلوب مين ههماء تكمي ب-اددوناری کی انبدا فی تعلیم حاصل کی یع بی اور انگریزی میں الجدخواں تھے - سیا مکوٹ کچری میں

> له تحفة العوام ، حبلد اول ، ص ١٣٨ ل محرن لعقوب كليني : اصول كافي ، ص م مم

بمشاہرہ پنررہ روپے ما ہواریا رسال کم محرّد بھی رہے۔ آبائی پیشہ زمینداری تھا۔ آباؤ اہدا و رہوا اور انگریزوں کے وفاد ار اور طازم رہے آئے تھے۔ والد کانام مرزا غلام مرتصیٰی تھا۔ مرزا غلام اعرفالا نظام اعرفالا افراغ من ویالیکن فیل ہونے پرتعلیم سے ول اُبیاط ہوگیا رصنع مندول و ماغ تمام عرجولانی پر رہا۔ قوتِ مردی سے اکثرا وقات محروم رہے۔ تشیخ قلب، اسمال وردی دوران سر، مالیخ لیا اور ذیا بیطس وغیرہ امراض موصوف کی زندگی سے ساتھی تھے۔ ۲۴م منی ۱۰ والی مرزاصاص میں موصوف کی تندی کے ساتھی تھے۔ ۲۴م منی ۱۰ والی مندسیان اللہ موریسی مالی با بہیف سے انتقال ہوا تھا۔ بعد وفات اُن کے منہ سیانان سیکتے ہوئے دیجھا گیا جوما ضرب کی عرب کا باعث ہوا۔ مرزاصاص سے خلفاء واس صورت عالی نزید کرنے درجے اور انتاج مائی ویا انتہ دورے دیجھا گیا جوما ضرب کی عرب کا باعث ہوا۔ مرزاصاص سے خلفاء واس صورت عالی نزید کرنے درجے ۔ والعلی عندا لیّد۔

النظون بال برومون کشف والهام وغیره پرمبنی تنصادر برا بین احد بین البی گول مول الخطون بال بوصون کشف والهام وغیره پرمبنی تنصادر برا بین احد بین البی کشف بیرر بست بین وقت کنی گرد ما آنی کاابرا، میرسد دیوبندی تا سیس اور برا بین احمد بری تصنیف کا زمانه ایک به به گوا برگش گوزند فی خالابرا، مرسد دیوبندی تا سیس اور برا بین احمد بری تصنیف کا زمانه ایک به به ، گوا برگش گوزند فی نظر تا می مرسد دیوبند کا تا سیس اور برا بین احمد بری تصنیف کا زمانه ایک به به ، گوا برگش گوزند فی نظر تا می مرسد و بین در این ایس کور نوش و بیان می مرسد کور بین وایمان بین بیارون فی این بین در این این این بین در این تا مال باخر بنین بوسی به این این این تا می با خربنین بوسی به این این این مرب و بین این این که که می با نشر نگر بی مرب این این که می با نام این مرب کور بین این این می با نام با ن

مرزاغلام احمدقادیا فی نے جد تخریب کاروں سے بڑھ کر و بال اپنے سرلیا کہ نبوت کا دعوی کرکے د تبالوں کی صف میں شامل ہوگئے۔ اپنی د نیا سنجالے کی خاطر کروڑوں سلانوں کی عاقبت برباد کرگئے۔ اب ہم صوف سے چند محضوص کا رنامے ہم بڑے اختصار سے ساتھ ودوراغلام احمد فادياني كانصانيت سيميش كرتيب رموصوف بركش كورنمنظ كي مخالفت كو في بدذاتي اوركناه مجية تفي اب باتي كاركزاري كي عبلك ملاحظ مو-تخریب کاری کے بیاروں مراکز بعنی دبلی، علی گڑھ، مدرسہ دیوبند اور قادیا ن الفت جهاد من دو باتين قدرمشرك تفين: المكومين كي تائيدو تمايت برجهادكي مخالفت فاديا فرزان بداؤن مي اليفعليفون سه كو شسبقت كيا- ينا يخدم زاصاحب ں ارے میں فرمایا ہے : "دوسراامر قابل گزارش برب كرمين ابتداني عرسه اس وقت ك جو قريبً ما فرس كى عربك بينيا بول ، اين زبان اورقلم سے الم كام بين شنول بو ل المسلانوں کے دلوں کو گورغنٹ انگلٹ پر کستی عجت اور خیرخوا ہی اور هسمدردی كاطف يعرون اوران ك لعف كم فهون ك دلون سے غلط خيال جهاد وغيوك دور كرون ، جودل صفائي او مخلصائر تعلقات سے دوكة بن ك ماحب في العت جهاد كے سلسلے ميں موكارنام و كھايا أس كايوں في برذكركيا ہے ، امیں نے مما نعت جہا د اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر تما بیں تھی ہی ادرا تشتها رشا تع مي ويركم الروه رسائل اوركما بين اكتفى كي جائين تو كياكس الماريال أن سے جو كتى بل ! س ملوق استعار مغرب نود كيا زيب كلو اورگواهاس پر میں مرزا کی بچاکس الماریاں اروزی نبوت کا دعوی . ۱۸۹ میں مرزاصاحب نے کمنا شروع کر دیا کم

الما اعتراد إنى : ترياق القاوب ، ص ٢٩ لله ايضاً ؛ تبييغ رسالت ، ج ، ، ص ١٠ الماعتراد إلى : ترياق القلوب ، ص ٢٩ المائة ترياق القلوب ، ص ٢٩

یم می موجود اورعیلی بن مریم ہوں ۔ چنانچ موصوف نے خود کھا ہے :

"مریم کی طرح علی کی کرد ح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے دیگ میں مجھ حاملہ

عظہرادیا گیا اور امخ کئی محیط نے بعد ، جو دکس محیط سے زیا دہ نہیں ، بذر لیر اس

الہام کے مجھے مریم سے علیلی بنا یا گیا ۔ لیس اِس طور سے میں ابن مریم مظہرا اور الے مسیح موجود ہونے کے دعوے کو مرزا صاحب نے اون لفظوں میں بھی بیان کیا ہے ،

"مرادعوی برہے کہ میں وہ سے موجود مجول ، جس کے بارسے میں خدا تعالی کی میں موجود ہونے نے دیاں میں کہ وہ اسم کی کروہ اسم کی کروہ اسم کی موجود کو میں کو این لفظوں میں درائیا ہے ؛

وہ مری بھی موجود نے اپنے اسی دعوٰی کو اِن لفظوں میں دُر ہرایا ہے ؛

"میں اُنے والے مسیح موجود کا حدیثی سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میت دکتا ہے ، اُس کا اُن ہی حدیثوں سے میانے دیکا ہے کہ دو میں کی میسیا السلام سے افضل بنا نے کی مہم شروع کردی ، عیانے دیکھا ہے :

تفانے اس است میں سے موعود تھیجا جواس پیط مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرے ۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی حس کے ہا تھ میں میری جان ہم کہ اگر تھیج ابن مریم میرے ذمانے میں ہونا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ مرگز نز کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہورہ ہے بیں ، وہ ہر گز نز دکھلا سکتا ہیں مرزاصا حب نے اپنے اس شیطانی دعوے کی دلیل ان صفحکہ نیز لفظوں میں بیش کی ہے:
مزاصا حب نے اپنے اس شیطانی دعوے کی دلیل ان صفحکہ نیز لفظوں میں بیش کی ہے:
موجب خدانے اور اس کے دسول نے اور تمام نبیوں نے زمان کے مسیح کو میں کو میں میں کو میں کارنا موں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے بھر تو برشیطانی وسوسہ ہے کہ رید کہ کیوں تم میں ابنی مربم سے اپنے تمین افعنل تسداد

لاه غلام احمد قا دیا نی : محفه محو کر وید ، ص ۱۹۵ ملمه ایضاً : ص ۱۲۸

کے غلام احمد قادیانی برختی نوح ، ص ، م سل ایفناً بحقیقة الوحی، ص ۲ ۲

دیتے ہوا کے مناها حب نے مع موعود کے ساتھ آوم ہونے اور سبدالم سلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ردز ہوئے کومنطقی انداز میں ، اِن لفظوں کے ساتھ ساین کیا ہے: "ل جوم خدانے محبر کو آدم بنا با اور مجھ کو وہ سب چیزی مختیں ادر مجھ کو خاتم النبیتن ادر تبدالمسلین کابر وزبنا یا اور سبداس میں بر مے کہ خدا تعالیٰ نے ابتداء سے اداده فرماياتها كدأس أدم كويبداكرك كاج آخرى زمانه مين فاتم الخلفاء بوكامبيا ناند کے شروع میں ادم کو بیدا کیا ہوا س کا بیلا ضلیفہ تھا اور برسب کھے اس لیے کیاکہ فطرت کا دا ٹرہ گول ہومائے' کے راهامب في بروزى طتى كے معاملے كو بڑھانے ہوئے وكوتمام انبيائے بنی اسرائيل كاظل إن لفلوں میں بتایا ہے: یُنداتعالیٰ پر برطنی ہے کہ اُس نے مسلما نوں کو میرو دو نصاری کی بدی کا تو حصته دار مفرادیا ہے ، یہاں کے کران کا نام بہود تھی رکھ دیا گران کے رسولوں اور ببيول كمراتب ببس سے إس أمت كوكو فى حصة يد دبا - بھربد أمت بخير الاقمىس وجسے بھوئی ؛ ملدسترالام بھوئی کہ ہرایب نموند شرکا یا ن کو بلا مگرنیکی کا نموند نظر ولا۔ کیا طرور نہیں کہ واکس است میں مجی کوئی نبیوں اور رسولوں کے دنگ میں منظر اوع بوبنی اسرائیل سے تمام نیبوں کا دارت اور اُن کاظل ہو ؟ سے العوف في سيرالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم سع بروز بوف كا خطبه الهاميه مين جو وعولى كياتها، العاداً كم برهات بوئ مات محدوبا كدمين الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم سے فيوض كا النوزيون، مرزاصاحب كالفاظيرين "فدائعا لی نے ابتدا سے ارادہ کیا تھا کہ اسخفرت صلی الشعلبہ وسلم سے کما لات معتدبر کے اظہار واثبات کے لیے کسی شخص کو انجنا ب کی پیروی اور ماجات لنظام احمد قادیا نی: حقیقة الوحی ، ص ۱۵۵ مله اینناً : خطیرالها میه ۵ ص ۱۹۷ له الفيا بختي نوح عص مهم کی وجہ سے دو مرتبر کرٹر ہے مکا کما ت اور مخاطبات الہد بختے کہ جوائس کے وجودیں مکا کما ت اور مخاطبات الہد بختے کہ جوائس کے وجودیل مکسی طور پر نوست کا رنگ پیدا کر دے ۔ سو اس طرح سے خدانے میرا نام نبی رکی ایسی طور پر خرا اسلی طور پر خرائی اور طابی طور پر ناصلی طور پر خرائی ایسی نبی نبوت کی اور طرح الی المی میں آئی کی اس کے فیوض کا کا الی نموز مظہروں الله موسوف نے اپنی بروزی منطق کا ہیں جھے لفظوں کی تیکٹر بازی میں کیوں بھی دکھا یا ہے ، موسوف نے نام کے بلکہ اُسی کو رستا دہ ہوں گر لبغیر سی نئی نشر لیجت اور نے دعو سے اور نئے نام کے بلکہ اُسی نبی ترکیم ، خاتم الانبیاد کا نام پاکر اور اُسی بیں ہوکر اور اُسی کا مظہری کو آیا ہوک اُسی کی مخاتم الانبیاد کا نام پاکر اور اُسی بیں ہوکر اور اُسی کا مظہری کو آیا ہوک اُسی کی کہ مخاتم الانبیاد کا نام پاکر اور اُسی بیں ہوکر اور اُسی کا مظہری کو آیا ہوک اُسی کی کہ مخاتم الانبیاد کا نام پاکر اور اُسی بی ہوکر اور اُسی کا مظہری کو آیا ہوک اُسی کی کے مقالم کی کہ کا میکٹر کو کی مناقم الانبیاد کا نام پاکر اور اُسی کی کہ کی کہ کو کی مناقم الدی کو کی کا میکٹر کی کرائیں ہوکر اُس کی کرائیا ہوک اُسی کی کرائی ہوکر اُسی کی کرائیں ہوکر اُسی کی کرائیں ہوکر اُسی کی کرائیں ہوکر اُسی کو کرائیں ہوکر اُسی کی کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں کرائیا ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر کی کرائیں ہوگر کرائیں ہوگر

"اسس کتہ کویاد رکھو کہ مئیں رسول اور نبی نہیں ہُوں بینی باعتبار نئی شریعت اور نئے وعوے اور نئے نام کے اور میں رسول اور نبی ہُوں۔ بعنی باعتبار ظلیت کا طرکے۔
میں وہ آئینہ ہُوں جس میں محمد تُسکل اور محمدی نبوت کا کا بل انعکا س ہے اور میں کوئی علیجہ وشخص نبوت کا وعولی کرنے والا ہونا تو خدا تعالیٰ میرانا م محمد اور احمد اور صحفی اور محمد اور احمد اور محمد اور احمد اور محمد اور احمد اور محمد اور محمد

تحقیقی نبوت کا دعوی پر دوں میں طون رکھالیکن اُن کا قدم وقت کے ساتھ ساتھ اُٹے ہی بڑھا جا کہ دری وفرا اسلامت کا دعوی بھور ناصاحب نے ایک ہی بڑھتا جارہا تھا۔ اُدھر انسیسویں صدی عیسوی ختم ہُوئی اور اِدھر مرزاصاحب نے اپنے کچلے دعاوی کو چوڑتے ہُوئے ا، ۱۹ مربی حقیقی نبوت کا دعولی کر دبا یعنی کمال شعبدہ اُنگا دکھاتے رہے اور نفظوں کا ہمر بھیر اُنمزی وم مک سلامت رکھا۔ شکلاً کھتے ہیں ؛ مکالے وکھاتے رہے اور نفظوں کا ہمر بھیر اُنمزی وم مک سلامت رکھا۔ شکلاً کھتے ہیں ؛ ملک ہوگئے وہ جنوں نے ایک برگڑیں وہ رسول دیونی مرزاصاحب) کو قبول

ل غلام احمد قادياني و عامشير على معرفت ، ص ١٣٨ من ايضاً ؛ نزول المسيح ، ص ٢ من الصفاً ؛ ص ١ من المسيح ، ص ٢

ذكيا۔ مبارك وُه جس فے مجر كو پېچانا - ميں خداكى سب را بوں ميں سے آخسدى
راه بۇں اور أس كے سب نوروں ميں سے آخرى نور بۇں - برقسمت ہے وُه
جو جھے جوڑ آ ہے كيونكر ميرے بغيرسب تاريكى ہے ؟ بل
مزاصاحب كى مبيى شيطانى نبوت عى أسى سے مطابق و حى مجى نقدى كى صورت ميں ہوتى سقى،
جس كى خاطر موصوف نے بيرسارا شيطانى ڈوامرسٹيج كہا تھا ۔ چنانچ ٹيچى فوشق كى ايك المدكا
موموف نے يُوں تذكرہ كيا ہے ؛

ایک دفعہ مادی هـ ۱۹ ایک میسندیں بوقت قلت آمدنی ننگرفانہ کے مصارف بیں بست دقت ہُوئی کیونکر کڑت سے مها نول کی آمرضی اور اُس کے مقابل پر رو بیہ کی آمدنی کم، اِس لیے دُعاکی ہی۔ هر مادی هـ ۱۹ اور اُس نے نواب بیں ویکھا کہ ایک شخص جو فرحشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اُس نے بہت سارو بیہ میرے وامن میں ڈال دیا ۔ میں نے اکشن کا نام کچھ اے اُس نے کہا ، میرانام ہے گئی ہی ۔ منیں۔ بیس نے کہا ، اس خوکہ اُس نے کہا ، میرانام ہے گئی ہی ۔ میری آکھ کھل گئی۔ بعد اِس کے خدا تعالی کی طرف سے کیا ڈاک کے دریاجے سے اور کیا براہ واست لوگوں کے ہا تھوں سے اِس قدر مالی فتوحات ہو بی جی کا اور کیا براہ واست لوگوں کے ہا تھوں سے اِس قدر مالی فتوحات ہو بی جی کا دالی تی دالی نے دالایں میری آکھ کے دویا ہو کہا کہ دیا ہو کہا کہ دیکھے اُس کو معلوم ہو گا کہ کوست قدر رویہ ہو یا تھا اُس کو معلوم ہو گا کہ کوست قدر رویہ ہو یا تھا اُس کو معلوم ہو گا

بوطا قت اس نوشحال مک کی دولت کولوٹ رہی تھی وہ اگرا پنے سی خود کا تشتہ پودے پر دس میں ہے۔ مزار دوپر سالا نزشری کرتی رہے تو کون سا اُسے اپنے کنگال ملک سے لانا پڑتا تھا۔ اس وہ وقت مقررہ پر پینچنے والے ٹیچی ٹیچی جو بڑوئے۔ صرورت نود معلوم کرتے رہتے تھے اور ادھر سے

ل غلام احمد قادياني بكشتي فوح ، ص ٧ ٥ لك ايضاً بحقيقة الوحي ، ص ٣ ٣ س

مطابے سی پہنچے ہوں گے، جنیں الہام کا نام دے کرمز اصاحب رقط از ہیں :

ی درہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے رعادت ہے کہ اکثر جو نقدر و پیر آنے والا ہویا اور
چیزی نجا گف کے طور پر ہوں اُن کی خبر قبل از وقت بندیعہ الهام یا خواب کے
مجھ کو د سے دیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچاکس ہزارسے کچھ زیادہ ہوں گاہ ہم بہرصال پر تو دعوی نبوت کے سلسلے ہیں مرزاصاحب اور اُن کی مرتی صکومت کا معاطر تھا۔ یہاں
دعویٰ نبوت کے سلسلے ہیں موصوف کی چند عبار تیں مہیش کرنا میز نظر ہے۔ چنا نچر مرزاصاحب نے بڑے
مططراق سے تحریر کیا ہے :

"خدا کا کلام اس قدر مجریر نازل بُواہے کہ اگر دُہ تمام مکھاجات تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگار کے

موصوف نے اپنے تئیں حضرت نوح علیہ السلام پرفضیلت دیتے ہوئے صاف کھا ہے ،
"خدا تعالی برسے بیاس کٹرت سے نشان دکھلار ہا ہے کہ اگر توج کے زائر ہیں
دہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ عزق نہ ہوتے رگر میں اُن کوکس سے مثال
دُوں، وہ اُسس خیرہ طبع انسان کی طرح ہیں جور دزر دشن کو دیکھ کر مجر بھی اِسس
بات برعند کرتا ہے کہ رات ہے دن نہیں " تھ

حفرت یوسف علیدالسلام سے نودکو افضل تباتے ہوئے موصوف نے تحریرکیا ہے،
" اس اُ من کا یوسف یعن یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ
عاجز قیدکی دُعاکر کے بھی قید سے بچا یا گیا مگر بوسف بن لیقوب قید میں ڈوالا گیااؤ
اس اُمت کے یوسف کی ربیت کے لیے بچیس برس پہلے ہی خدانے آپ گوا ہی
دے دی اور بھی لشان دکھلائے گریوسف بن لیقوب اپنی بریت کے لیے
انسانی گوا ہی کا محتاج ہُوائ کے

ك غلام احمد قاديا في بحقيقة الوحى ص ٣٣٣ ك ايضاً ؛ ص ٣٩١ ك ايضاً ؛ ص ٩١ هـ م م ١٥٠ ك ايضاً ؛ را بين احمد يه ، حصر نجم ، ص ١١ مزاصاحب فے اپنی ذات کو تمام انبیائے کوام کے کمالات کی جا مع بتاتے ہوئے صاف میں است ہوئے صاف کے کا الت کی جا مع

ونیا بین کوئی نبی منین گزراجی کا نام مجھے نبین دیا گیا۔ سوھیسیا کہ برا مین اجمد برمیں خدانے فرما یا ہے کہ میں آدم ہوں ، میں فوج نہوں ، میں ابرا بہم ہوں ، میں داؤد اسحاقی ہوں ، میں موسی ہوں ، میں داؤد اسحاقی ہوں ، میں میں میں مسلم ہوں ، میں موسی ہوں ، میں داؤد ہوں ، میں عیسی این مرح ہوں ، میں محمصلی الشعلیہ وسلم ہوں بینی بروزی طور پر، ہوں ، میں کی تسان مرح ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ خدی اللہ فی حدل الا نہ سیاء فرما یا ، بعین خداکا رسول ، نبیوں کا پیر ہوں ۔ سومزور ہے کہ ہرایک تبی کی شان مجھ میں یا ٹی جائے اور کے

مرزاصا حب اپنے متعلق لبشارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کتنے فحزیرانداز میں انبیائے کر آم کی تمنّاؤں ادر ارزو وں کا مرکز بن بیٹے بینانچران امور کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے :

ا سعزیزہ! تم نے دہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام تبیوں نے دی ہے اور اُس شخص کو تم نے دیکھنے کے لیے بہت سے سیفیروں نے عمی خواہش کی تھی۔ اِس لیے اب ا پنے ایما نوں کو خوب صنبوط کردا در اپنی راہیں درست کردی کے

موصوف نے اپنے فرضی معجزات کی کنزت کے مینی نظرا نبیائے کوام کی تو ہین کا یہ اہمام بھی کیا تھا :

"اس دخدا) نے میراوعوی تا بت کرنے کے بلے اِس قدر محجزات دکھائے ہیں کر بہت ہی کم بہت ہی کم بہت ہی کہ ایسے کہ اِس قدر محجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستناء ہا کہ بہت کہ باستناء ہا کہ بہت کہ بالد علیہ وسلم کے باقی تمام البنیا بعلیہ مالسلام بیں اُن کا ثبوت اِس کر ش

کے ساتھ تبطی اور تعینی طور پر محال ہے اور ضدانے اپنی عجت بوری کر دی ہے،اب پیاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یا لے
مزاصا حب نے اپنے فرض معجزات کی تعداد بیان کرتے ہوئے کھا ہے:
"میری تائید میں اُس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ .... اگر میں اُن کوفردافردا شمار کروں تو میں ضدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ رسکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زبادہ ہیں ہے لیے
لیکن اپنے اِسی قلم ناحی رقم سے سرور کون ومکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزات کی تعداد بناتے ہوئے نے اسی کا سے بھی زبادہ ہیں۔
بناتے ہوئے لیکھا ہے:

مین مزار معجرات بهار بسب نبی ملی الله علیه و سلم سے ظهور میں اسٹے " کے مسلم سے اللہ و میں اسٹے " کے بہر مال موصوت کو اپنے معجر ات و نعیرہ کا گورا مزہ مل رہا ہوگا۔ برطا نوی نبوت خوب رنگ دکھا رہی ہوگی مرصوف نے اپنی اسٹی ضوص ترنگ میں اپنے معجزات کی کمڑت کا بیر فرعنی افسانہ اور سنبیطانی قصد سجی سنایا تھا :

خدا تعالیٰ نے اس بات کے تابت کرنے کے لیے کہ بئی اُس کی طرف سے ہوں،
اِس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزارتبی رقیقیم کیے جا بئی تو اُن کی ہی اِن سے
جوت نا بت ہوسکتی ہے، لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تعااور سنیطان کا مع اپنی تمسام
وربیت کے آخری حمد تھا، اِس لیے خدا نے شیطان کوشکست وینے کے لیے ہزار ہا
فشان ایک جگر جمے کر دیا لیکن میے رہی جولوگ انسا نوں ہیں سے شیطان میں، وہ نہیں
مائتے مائع کے اُس کے اُس کی میں میے رہی جولوگ انسا نوں ہیں سے شیطان میں، وہ نہیں

مرزاصا حب في عبد البيائي المضليت بنات مؤلف فارسي بن برين سنعر بهي الابيان المضليت بنات مؤلف فارسي بن برين سنعر بهي الابيان الله بيان مناسب الله بيان المناسبة الله بيان المناسبة الله بيان الله بيا

انبیاء گرچ بودند سے من بعرفاں نہ کمرم زکے

که ایفناً: ص ۱۷ که ایفناً ، حیث مشمعرفت ، ص ۱۳۱۷ ك غلام احدقادياني :حقيقة الوى ، ص١٣ ا سكه ايفنًا : تحفر كولژويه ، ص ٩٣ ا المنج واوست سر نبی را جام دادان جام را مرا به تمام کم نیم زال به به برکر گوید در وغ ست لعین مرزگول کی مرزاصاحب نے یوں توکت بی بزرگول کی مقدس بارگا مہول میں در بیرہ دمنی توبین و نتیم کی کے میں حضرت عیلی علی نبین وعلی المنظوۃ والسلام کی شان میں توایدے ایسے بہودہ کمات کھے اور شایع کے بیں جن کی کے مسلان برگز جبارت منیں کرسکا موصوف نے کھا ہے ،

تؤخر حین کونیوں پرفضیات دینا بہودہ خیال ہے۔ یا ن بر سے ہے کہ وہ بھی خدا

کے داست باز بندوں میں سے تھے ، لیکن ایسے بندے توکر وڑا دنیا میں گزر

پکے ہیں اور خداجانے اکے کس فدر ہوں گے۔ لیں بلا وجراُن کوتمام انہیاء کا

مردار بنادیا خداکے پاک رسولوں کی سخت ہتک کرنا ہے۔ ایسا ہی خدائے اور

اُس کے پاک رسول نے بھی ہی موعود کانام بنی اور رسول رکھا ہے اور تما م

فدا تعالی کے نبیوں نے اُس کی تولیت کی ہے اور اُس کوتمام انبیاء کے صفات کاللہ

فدا تعالی کے نبیوں نے اُس کی تولیت کی ہے اور اُس کوتمام انبیاء کے صفات کاللہ

کامظم کھر ایا ہے۔ اب سوچے کے لایق ہے کرانا م سی کواس سے کیا نبیت

ہے ہوں۔ ۔ ۔ کبایہ ہے کہ بیں ہے کہ قرآن اور احاد بہ اور تمام نبیوں کی شہادت

ہے ہو تھر تو موجود ہوں قو خود سوچ لوکہ شین کے مقابل مجھے کیا وجہ

در تقیقت بیں ہی سے موجود ہوں قو خود سوچ لوکہ شین کے مقابل مجھے کیا وجہ

دینا جا ہے اور اگر ہیں وُہ نہیں ہوں تو خدا نے صدیح نشان کیوں دکھلائے اور

کیوں وہ ہر دم میری تائید میں ہے ؛ لکھ

ات قوم مشیعه! إس پرامرارمت كروكر سین تمارامنی ب كونكم میں سے ب

کتا بوں کہ آئے تم میں ایک ہے کہ اُس حین سے بڑھ کر ہے ۔

کر بلا کمیت سیر ہر آئم
صدحین است در گریبائیہ
میں تا ایرون نے مرکم علیہ السلام ربکاج کرنے کی تھت لگا کواور

'مریم کی وُہ شان ہے جس نے ایک قرت کا اپنے تیکن نکاے سے دوگا ، پھر بزرگانِ قوم کے نہا بیت اصرار سے بوجھل کے نکاح کرلیا ۔ گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کربرخلاف تعلیم توریت عین عمل میں کیوں کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعداد ازواج کی کیوں بنیا دوالی گئی یعنی باوج دیوسٹ نجا رکی پہلی بیوی کے جونے کے مریم کیوں راصی ہوئی کہ یوسٹ نجا رکے نکاح میں آوے ؟ مگر میں کشت مہونے کے مریم کیوں راصی ہوئی کہ یوسٹ نجا رکے نکاح میں آوے ؟ مگر میں کشت

وْضَى يوسف نُجَّار كوم زاصاحب في اپني خصلت ميم بور بوكوعليني عليه السلام كا والدمجي كهام. ين أ

" حفرت میں ابن ریم اپنے باپ لوسٹ کے ساتھ بائیس برین بک نجاری کا کام بھی کرتے رہے میں " تے

حفرت علی علیدالسلام کے ظاہر وبام مجرات کے بارے میں مرزا صاحب یُوں آنکھوں میں وصور اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

"عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجرات لکھے ہیں گرحق بات بر ہے کہ آپ سے
کوئی معجروہ فا ہر منہیں ہُوااورائس دن سے کہ آپ نے معجرہ مانگنے والوں کوکندی
گالیاں دیں اور اُن کوحوام کا راور حوام کی اولا دعمرایا ، اُسی روز سے مشرافیوں نے

له غلام احمد تا دیانی: ورخمین ، ص ۲۸۷ که غلام احمد قادیانی : کشتی فرح ، ص ۱۹ سطی نظام احمد قادیانی : ازالهٔ اویام، ص۳۰۳

ہے سے کنا رہ کیا ۔ ک

دوس مقام برحفرت عبلی علیدالسلام کے عجزات کا انکار اور پیشگوئیوں کے بارے میں ہزرہ مرائی رتے ہوئے کھاہے ،

" الرمين ك اصلى كا مول كواُن حواشى سالك كرك ويكها عبات بو محض افراك طوريد يا غلطفهي كي وجر سے گواے گئے ہوں ، توكو تى عجوبر نظر شين أنا - بلكم مسے کے معجزات اور پیگونبوں رجس قدراعتر این افدشکوک پیدا ہوئے ہیں . بین نسي تمجتنا ككسى ادرنبى كے خوارق يا ميش خراو بدي كمي ايسے شبهات بدا بو لے بول كيا تالاب كا قصر سيم مجزات كى رونق دور تنبيل رتا اورميشكونيوں كا حال إلى سے بھی زیا دہ ترابترہے ۔ کیا یہ بھی کھی میش گوٹیاں ہیں کہ زلز لے آئیں گئے ، مری يرْ على ، لاانيان بون كى ، قطيرْي كا ك

زمنى تا لاب كابها دبنا كرمرزا صاحب في حضرت عبليى عليدا نسلام كم مجرة خلق طير ك بادب يرقرركيا ب

الاعتقاد بالكل غلطاور فاسداور مشركان خيال بي كمسيح منى كے برندے بناكر اوراُن مِين مِيونك كراُ مُفين يح يح كے جا وربنا ديتا تھا - منين بكر مرفعل رب (مسمريزم) تفاجو دُوح كي قوت سي ترقى يذير بولياتفا - يرجى على ب كمسيح لي كام كے بے اُس مالاب كى منى لا ما تھا ، حس میں اُوح القدس كى تاثير كھى گئى تھى ۔ بهرمال برمجزه مرف كهيل كي تسميس سي تفااور مني در تفيقت ايك مني بي ربتي تقيي سامرى كالوسالدي ك

الى يخزى كے بارے ميں مرزاصاحب نے اپنے خيالات كال سطرے بھى افلماركيا ہے : "مفرت مي كامعين بيند بناكراك بين جو بك ماركر الله ، حفرت سليمان ك معجزه كىطرح مرف عقلى تعان اريخ سي تابت بدكم أن دنول البيدا موركى طرف

ك ايفاً: ص ١

له غلام احد قاریانی: ازالهٔ اویام ، ص ۳۰۳ للوايفياً ؛ ص ٢٢٣

وگوں کے خیالات مُجکے بُوٹے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی قسم بیسے در اصل بید مگو و اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے ہیا کے

مزاصاحب نے ذکورہ تا لاب کوسراستے ہوئے اعجازِ عیسوی سے بارے میں اپنی فطرت سے مجور موکریس وریدہ دہنی کی ہے :

"مسیح کی راست بازی اپنے زیانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر

ار سن نہیں ہوتی بکہ بحیا کو اسس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب دہیاتا

اور کھی در شنا کر کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمانی کے فال سے اس کے سے بر یہ

عطر ملافتا یا ہا سقون اور اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کو جھجوا تھا یا کوئی

ہے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرنی تھی۔ اِسی وجہ سے فکدانے قرآن میں

بیانی کا نا م حصور رکھا کر مسیح کا خرکھا کیونکہ ایسے قصتے اِس نام سے دکھنے سے

مانع شے " نے

واسی روشس کوجاری دکھتے ہوئے مرزا صاحب نے بیجی کھا ہے :

له غلام احمدقادیانی: ازالدّ ادبام ، ص ۲۰۰۰ سله ایعناً: اعجازاحدی ، ص ۱۳ رہیاں ہے ورڈ کوئی پر میزگارانسان ایک ہوان کنجری کو برموقع نہیں وسے سکتا درمیان ہے ورڈ کوئی پر میزگارانسان ایک ہوان کنجری کو برموقع نہیں وسے سکتا کہ وُہ اُس کے سربرایت ناباک ہاتھ لگا وسے اور زناکا ری کی کمائی کا پلیڈ طرا سکے مرب طے اورا ہنے بالوں کو اُس سے بیروں برسلے سمجھنے والے انسان سمجولیں کولیسا انسان سمبین کا آدمی ہوسکتا ہے ہے لہ

ورون نے صرت علیہ السلام برافز اکیا که اُن کے جار مها فی اور دُو بہنیں تغیب ۔ جانجیہ کا ہے:

"مسیح تومیع ، بین اُس کے چاروں بھا بیوں کی جی عربت کرتا ہوں میسیع کی دونوں ہمشیروں کو بھی مقدرسرمجتا ہوں یا لئے

علی علیرالسلام کی دوبارہ تشراعیت آوری کے بارے بیں مرزاصاحب کے تا ترات برہیں: مخدا البیت تخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا بین نہیں لاسکتا حس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے '' تا

مراها سب اپنی دریده دیمنی اورفتند پردازی کی خود سزا مُبلکت رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سا رہے میان اسلام کو البیائے کرام واو بیک عظام الله کا اللہ الله کا اللہ الله کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا الل

ابن الله بهونے كا دعوى بهونے كے دعوے كونوئ تهركرابا دانيا كراتم كا دعوى ول الله بهونے كا دعوى بهرك الله ديا الله بهونے كا دعوى بهرك الله انبيا كراتم كى ول كول كر تو بين وتقيص كر بيك تو ابن الله بهونے كا دعوى بي رديا بينا بخد تھا ہے :

\* بين نے تجے سے ابک خريد و فروخت كى ہے لينى ايك چيز ميرى تقى جس كا تو ما ك بنايا كيا اور ايك چيز تيرى تقى حس كا ميں ما ك بن كيا ۔ تُوجى اس خريد و فروخت كا الله بنايا كيا اور ايك چيز تيرى تقى حس كا ميں ما ك بن كيا ۔ تُوجى اس خريد و فروخت كا

ل علام احدقا دیا نی جنمیرا نجام استخم ، ص ۷ کے ایضاً بکشتی نوح ، ص ۱۹ کا ایضاً ؛ کشتی نوح ، ص ۱۹ کا ایضاً ؛ واقع البلاء ، ص ۱۵

اقراد کراورکہ دے کر خدانے مجدسے ترید وفر وخت کی۔ تو مجھ الباہے مبیا کر اولاد تو مجدسے ہے اور میں تجے سے بول یالے . دوسے مقام پر کھا ہے:

انت منی به نولة ولدی - مله ین تو مجه سے بزلر میر ب فرزند کے ہے نبوت سے ابن اللہ اور ابن اللہ سے خود اللہ ہونے کا مرزاها حب نے دعوی الوہ میں بین اللہ اللہ مشہور ومشتہ کہا تھا ۔ خیا نچہ موصوف نے عربی زبان میں نخر بر فرایا ہے :

میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بھو اللہ دی وہی دی اللہ میں وہی دی اللہ میں وہی داللہ کا اللہ میں اللہ میں اللہ دی داللہ کا اللہ کا در کہا کہ ہم نے آسمان اللہ دیمیں نیائے اور کہا کہ ہم نے آسمان کو

السلوت والاس ف و قلت دانش المول ميمرين في السلوت والاس و قلت دانش المول ميمرين في التساء التنبيا دين بنائ وركها كريم في القام التنبيات ال

مأيتني في السنام عسين الله

وتيقنت انتنى هو فحنسلقت

مرزا صاحب نے ابک طرف تونبوت کا دعولی ڈنکے کی چوٹ کیا ہے گیں دورہ مانی وقیرہ کے الحقی دورہ سانی وقیرہ کے بردوں میں چیانے اور ہسانی سے برزم سلانوں کے حلق سے بیجے انا دنے کی کوشش کی ہے بیکن خدا کی قدرت کرموسوف نے اقدا نے نبوت کو کفر جی قرار دیا ہے ، مثلاً جا مع مسجد دہلی میں مرزاصا حب نے براعلان کیا ،

او مام ما مور بیں میراوی فدہب ہے جو دیگر اہل سنت و جاست کا فدہب ہے ۔

اب بین مفصلہ ویل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف میں اورار اسس کا فرخوا رجا مع مسجد دہلی میں جناب خاتم الانبیا ہوسلی اللہ علیہ ہو کہ میں جناب خاتم الانبیا ہوسلی اللہ علیہ ہو کہ میں حیات کا مذکو ہو اُس کو بے دین اور کی خور شورت کا منکر ہو اُس کو بے دین اور میں اور

ك غلام احمد قاديانى ، دا فع البلاء ، ص م ك غلام احمد قاديانى بحقيقة الوحى، ص ٢٠ ملام احمد قاديانى بحقيقة الوحى، ص ٢٠ م ٢٥ م ٢٥ ٥ ٢٥

داڑؤ اسلام سے خارج تھجتا ہُوں '' کے در مقام پر مرزا صاحب نے مدعیا نِ نبوت کے بارے میں اُوں تکم نشرع بیان کیا ہے: اُر مرزا صاحب نے مدعیا نِ نبوت کے بارے میں اُوں تکم بنان کیا ہے:

استیدنا و مولانا حضرت محرصطفی صلی الدعلیہ وسلمنح المرسلین کے بعد کسی دوسرے
مری نبوت اور رسالت کو کا ذہ اور کا فرجا تنا ہُوں '' کے

كارمة باكتان في معى المستمريم ، 1 اوكويمى فيصله سنا يا تحاكر و مرعي نبوت مرزا غلام احتفادمانى كارور و مرعي نبوت مرزا غلام احتفادها و كافر و كافرود و كافود و كافرود و كافرود

مزامات علیمرگی بنائیم موصوت نے کھاہے: ملالوں سے علیمرگی بنائیم موصوت نے کھاہے:

" چڑخص نیری پیروی نہیں کرے گا در نیری بعیث میں داخل نہیں ہو گا در تیرامخالت رہے گا مہ فدا در رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے یا سے

رمون کے خلیفہ مزام محرم و فادیاتی نے اِس دائرے کو اور مبھی وسیع کرنے ہوئے صاف کھو دیا ؛

اللی و مسلل جھزت میسے موقود کی بعیت میں شامل بنیں ہوئے ، خواہ اُ مخوں نے محضوں نے محضوت میں اُلے کا محضوں نے محضوت میں ہے۔ کے محضوت میں کے کا محضوں کے محضوت میں کے کا محضوں کے محضوت میں کے کا محضوں کے محضوت میں کے کا محضول کے محضوت میں کے کا محضول کے محض

فومرزا غلام احمد قا دیا فی نے اِس معاملے کو اِن دولوک نفظوں میں صاف کرتے ہوئے کھا ہے: موجھے نہیں ما تناور خدا اور رسول کو سبی نہیں ماتنا ؟ شے

الای صفرات کسی فیراحمدی سے جنازے کی نماز پڑھنا جا ٹرنشار نہیں کرتے۔مثلاً: محفرت مرزا صاحب نے اپنے مرحم ( فضل احمد صاحب) کا جنازہ محفل سے

عله ایضاً: ص ۲۲ سی مرزامحمود احمد خلیفر استا بینرصدا قت، ص ۳۵

مله غلام احتفادیاتی: تبلیغ رسالت ، مبلددوم ، صهر مله الینیا : مبلدنهم ، ص ۲۷ هه غلام احمد قا دیاتی بحقیقة الوحی ، ص ۱۹۳

منين برُّها كروه فيراجمدي تفاياك

اہمدی صفرات کے نزدیک بغیراحمدی کولائی دینا قطعاً ممنوع اور نافا بلِ معافی جرم ہے۔ مثلہ اسمدی حضرت میں موجود نے اس اسمدی پرسخت ناراطنگی کا اظہار کباہے جو اپنی لولی خیراحمدی کودے ۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار کوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو سیشن کیا لیکن آپ نے اس کو بہی فرما یا کہ لائی کو بیٹھا اور کئی قسم کی مجبوریوں میں منہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اُس نے غیراحمدیوں کولائی دے دی تو حضرت منہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اُس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعی خارج کردیا اور اپنی خلافت کے چوسالوں میں اسس کی تو بہ قبول نہی ، با وجود کی مارچ کردیا اور اپنی خلافت کے چوسالوں میں اسس کی تو بہ قبول نہی ، با وجود کی مارچ کردیا اور اپنی خلافت کے چوسالوں میں اسس کی تو بہ قبول نہی ، با وجود کی مارپار تو ہرکڑ تا رہا ہے۔ ٹ

مرزاصاحب نے اپنے بیرو کاروں کو <del>غیراعمدی حضرات کے بی</del>جیے نماز پڑھنے سے طعی طور پر منع کر دیا تھا۔ چنانچیرموصوف نے غیراعمدیوں کی تین قسیس بناکر تبینوں کے بارے میں کو ں خداک طرن منسوب کر کے عکم سنایا تھا :

"بس یا در کو کرجیب کر خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے برحوام ہے اور قطعی عوام ہے کرکسی مکفر اور مکذب یا متر دو کے بیتھے نماز پڑھو۔ بلکہ جا ہیے کہ تصارا وہی امام ہوجو تم میں سے ہو۔ اِسی کی طرح حدیث بناری سے ایک پہلو میں اشار ہے کہ ا ما مکد مت کو بعنی حیث میں خال ہوگا نو تمھیں دوسرے فرقوں کو جو دعوای اسلام کرتے ہیں، بلتی ترک کرنا پڑے گا اور تمعا را امام تم ہیں سے ہوگا۔ کیسن تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم جا ہے ہو کہ خدا کا الزام تھا رہے سر پر ہوا در تمہار عمل حیط ہوجا بین اور تمہیں خبر نہ ہوئ تے

خلیفہ قادیان ، میال محود احمد صاحب نے احمدی ادر غیر احمدی کے مسلے کا فیصلہ یوں سنایا

ك خليقه مرزا فحود احمده انوا رخلانت ، ص ٩٣

له اخبارالفضل قادیان، ۵ اردسمبراس ۱۹ س سله غلام احدقادبانی: ارلیسین عسس، ص مه ۱۷

سلار کھنے چا ہمیں ، موصوف کے نزدیک مرزائی کار امدادرسلمان بیکار شے متے ۔ چانچ الکارک فیصلہ بُون منقول ہے:

نیوبم نے دوسرے مرعبان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو برخدا تعالیٰ کے عکم سے تھا ، نہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ دیا پرستی ادر طرح طرح کی خرابیوں میں صدسے بڑھ گئے ہیں اور اُن لوگوں کو اُن کی السی حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا اُن سے تعلق رکھنا البیا ہی ہے جبیبا کہ عکمہ ہ اور اُن وُدوھ میں بگڑا اُبُوا دُو وھ ڈال دیں ، جوسط گیا ہے اور اُس میں کیڑے بڑگئے یاں۔ اِس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح اُن سے تعلق منہیں رکھسکتی اور

مہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے ؟ کے

العرف برئے اختصار سے ساتھ مرزا غلام احسد قادیاتی کے مفسوص نظر بابت اور الله بخشوش نظر بابت اور الله بخشون الله بخشی کردید بین ناکه سلمانوں کو الله بخشی مفرت ، اسلام وشمنی اور خارج عن الاسلام ہونے کا کسی قدر اندازہ ہوجائے۔ الله کا کر مشتر سطور بین احقر نے رئیس المبت عین مولوی محمد المحتیل دہلوی سے لے کر الائل مات باور پرویز صاحب بیک سے مخصوص نظر بات اختصار کے ساتھ بیش کردیے ہے۔ اللہ محکم میرا مقصد اُن کے متبعین کی خیرخوا ہی اور مسلما نوں کو اُن کے مرامر غیراسلامی کا بھر ہے کو میرا مقصد اُن کے مرامر غیراسلامی

بال نودا حمص بقد ؛ انوار نفلا فت ، ص ۹۰ نام اعمر قادیا بی : رسال تشخیزالا دیان ، جلد ۲ ، نمبر ۸ ، ص ۹ س اورمنا فقار الداز فکرے مطلع کرنا ہے ۔ فدا کرے کریر پر اگندہ سطور کتنے ہی حفرات کی ہایت کا باعث بن جا تیں اور فرصنی اتحار و باعث بن جا تیں اور فرصنی اتحار و رواداری کا جفیں میں ہوگیا ہے ، ممکن ہے یہ مگر مدان کی حیثم بھیرت کے لیے مفید تا بن ہوجاتے ۔ ان اس ید الا الاصلاح ماستطعت و ما توفی تی الآ بالله و علی توکات والمید الد الاصلاح ماستطعت و ما توفی تی الآ بالله و علی الله و علی در بدله سیدنا و مولانا محمد و الله و صحب الحد محد و صحب الحد محد و حصد الله الله علی حدید الله و صحب احد عدن -

خاكيائے علماء ؛ محد عبد الحكيم خان مجددى مظهرى المعروف براختر شا بجانبورى وار المصنفين لا مور

باب جبار

نیاطبن ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جا دو کے دو میں کی پیدا ذوقِ نیخیری کے دل میں بھی پیدا ذوقِ نیخیری دا قبال)

انگرزدوشی کی کهانی ، انگرزدوستوں کی زبانی

فارئین کرام اگر خترصفات میں آپ طاحط فرما چکے ہیں کہ انگریزوں نے بعض علماء کو کسی طرح خریر کر ایٹ تخریبی منصوبوں کو پاٹر تکمیل کا کہ بہنچا یا ۔ اسلام کا حلیہ بدلنے اور مسلانوں کی خلف ٹولیاں بنانے بیر کس طرح اُن حضرات نے اسلام ویشمن حکومت کا ہا تھ بٹایا۔ انگریزوں کے ساتھ اِس نخریب کاری میں متفق الرائے ہونے والے بعض علی کی گؤسٹہ صفی ت میں مثن دہی کی جا جی ہے۔

بعض مبتدعین کے علماء و مور تغیبی بغض معاویہ میں یاا پنے اکا برکی انگریز دوستی پر

پردہ ڈ النے کی غرض سے علمائے اہلسنت کے بارے بیں عوام کو چیلنے اور جہلاء میں اپنا بھرم

بنائے رکھنے کی غرض سے مفروضا ن کا سہارا لے کر تکھارتے ہیں کر اگر فلاں عالم انگریزوں کا

ایجنٹ نہیں تھا تو اُس نے بھارے فلاں فلاں بزرگ کی کھنے کیوں کی بج یا چونکہ فلاں عالم نے

تو کی خلافت یا فلاں گا خصوی منصوب کے کہ عابیت نہیں کہ تھی لہٰذا تا بت ہُوا کہ وہ مولوی

انگریوں کا ایجنٹ تھا۔ ایسے انصاف و تعمن اور اسلامی نعیا ن سے ناآ سننا حفرات کو معلوم

ہونا چاہیے کر اس طرح خلاف و دیا نت کھنا او فیلات از اس مجیبلا نا حقیقت کا منہ چوا انے کے

مزادف ہے۔ آخر خدا کے ولیوں اور مقبول بندوں سے بغض وعداوت دکھ کر اللہ تعالی اسے لڑا تی کو لئے مولول کی مدر پر اللہ تعالی سے لڑا تی کہ مدر کی کہ اس کی کون سی جولائی کا رازینیا ں ہے ؟

 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَ الْمِعَدِّتْ لِلْكَفِي آنِ ٥ إِكْرَابِكَ بُوتَ بِهِى سَرَلاكُواور مِ كَ ويت بِيلٍ مِرَّدُ نَدُلاسَكُوكُ تَوْالْسُ آگ سے ڈروجس كا ایندھن آ دمی اور سِخْریبی، وہ كافروں كے بے تیار كى گئى ہے۔ ( نعوذ با ملله من ذالك )

برٹشن گورننٹ کے بر وردہ علماء نے شرابیتِ اسلامیکو غیر برد کرنے کی ہو کو سنٹیں کی تقییں، تا رئین گوسٹنڈ باب میں ملاحظ فرما بچکہ۔ اِن حضرات کی انگریز دوستی کے اگر پر سکور اور سال میں بیان میں بیش خدمت میں۔ بیانات پش نظر میں میکن مجوب طوالت ما قدل آؤے تھی کے محت بیند حوالے بیش خدمت میں۔ قر باتلا التَّوْفِیْتِ۔

## السبيراحمدصاحب بربلوي

سبداحمدصاحب (المنوفی ۱۲ ۱۹ هر ۱۳ ۱۹ می کا جب مولوی محداسلمیل دہوی سے معاملہ طبیحوا تو آپ نواب امیر فال ۱۸۱۰ سے معاملہ طبیحوا تو آپ نواب امیر فال ۱۸۱۰ سے ۱۸۱۰ سے ۱۸۱۰ سے ۱۸۱۰ سے اور ایس نواب امیر فال کی پوزلیشن کیا تھی ہواں بارے میں فلام رسول مہر گؤں تھتے ہیں :

"غرض امیرخان آخری دور کے آزاد مهندوستانی امیرو ی بین سب سے بڑھ کو طاقتور نا۔ ایک موقع پر گئے تھا اور ایک سو بندرہ تو بین نظیم استان قوت کو انگریز فلب مهند بین آزاد ایک سو بندرہ تو بین نظیم استان قوت کو انگریز فلب مهند بین آزاد چھوڑنے کے دواوا در بوسکتے تھے ، لیکن انھیں بیرو صدیحی نہ تھا کامیرخال سے کھا میذان میں ظاکرائیں ، اس لیے کہ جانتے تھے ، مُن چلا آوی ہے ، مقابلے پر ڈوٹ جائے گا تو مکن ہے دو اور سی لیے کہ جانتے تھے ، مُن چلا امروب گئی تھیں، انجو کیرڈوٹ جائے گا تو مکن ہے دو امیخال کر مہندو متنان سے کل جانا پڑے ۔ وہ امیخال کر مہندو متنان سے کا روب کی سرحیتیم بن سکتے تھے سے کھراتے نہیں، لیکن جو عنا صراس کے لیے کمک ویا وری کا سرحیتیم بن سکتے تھے استان ایک ایک کو کا سرحیتیم بن سکتے تھے مختاب ایک کو کا سرحیتیم بن سکتے تھے استان ایک ایک کو کا سرحیتیم بن سکتے تھے استان ایک کو کا سرحیتیم بن سکتے تھے انگریزی دلیت دو وانیاں خاصی صیل گئی ۔ لہ

لى غلام دسول متر : سيدا حد شهيد ، بارسوم ، مطبوعدلا بور ١٩ ١٠ ) ص ١ ٩ ٢ ، ٩

جب ذاب امیرخان انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا تو دِلوں کو دِلوں سے راہ ہوتی ہے، اُن دوں سیدعما حب کو بھی مرز اغلام احمد قادیا تن کی طرح الهام جو رہا تھا۔ کس بات کا الهام ہدیا تھا ؟ مهرصا حب بتاتے ہیں :

سخورسیدصاحب کا بیان ہے کوغیبی اشاروں کی بنا پروگہ نواب صاحب کے بھکر میں گئے سنے۔ وقائع میں ہے کر حب وہ لشکر میں سننے تو ایک روز فرمایا؛
سقصبہ رائے برلی میں مجھ کو جناب اللی سے الهام مُواکہ بہاں سے نواب نامدار
امیرالدولہ بہادر کے بشکر میں جا اور و ہاں کی خدمت ہم نے تھے کو دی ، وہاں ہم کو بھرے کچے اور کام بھی لینے ہیں۔ برمز دہ غیبی شن کر میں وہاں سے روانہ ہوا۔ چند
روز میں ہم کر ملا ذرت نواب صاحب مدوح کی حاصل کی ۔ کے

نرمنظوره صفحه ۲۳ کے والے سے موصوف یوں رقمطرازیل :

"از زمانیکے صفرت امبرالومنین --- بنا برالها میکه درباب اقامتِ جها د می سند، را گرات نشکه ظفرالژ --- امبرالدوله نواب امبرخان بها در مرحم مندند و می سند ندو می صفرت امبرالمؤمنین اقامتِ جها د کے متعلق غیبی شارد کی بنا پر امبرالدوله نواب امبرخان مرحوم کے نشکہ ظفرالژکی جانب رواز بھوٹ کی شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ الله علیہ کے عکم سے شاید کسی کے ول میں یہ خیال گزرے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ الله علیہ کے عکم سے مستد صاحب نے نواب موصوف کی فوج میں بھرتی ہونے کا ادادہ کیا تھا ، کیو کمدوہ پیرومرشد سے جناب غلام دسول حمر اسس خیال کے حق میں نہیں میں ۔ ان کی تحقیق بھی ہے کہ شاہ صاب کا اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں ۔ چنا نی کھی بے کہ شاہ صاب

" جوکھ اُور بیان ہُواہے اُس سے صاف آشکاراہے کہ ستید صاحب نے بطور نود یرفیصلہ فرمایا ، شاہ صاحب کے امر و حکم کو اِس اقدام سے کوئی تعلق

له غلام دسول فتر: ستيدا حدشهيد، بارسوم ، مطبوعه لا بهور ١٩٩٨ ، ص ١٨ كله ايضاً ؛ ص ١٨ كله ايضاً ؛ ص ١٨

نه تفا - اخیں رائے بریکی ہی ہیں غیبی اثنارہ ہُواکہ نواب کے پاس جا وّ، چا نچہ
وُہ کل پڑے اور دہلی ہوتے ہُوئے راجوتا نہ بہنچ گئے۔" لہ
نواب کی فرج ہیں بھرتی ہونے کے بارے میں مرزا تیرت دہلوی گؤں رقمطراز ہیں بہ
سواروں ہیں نام کھوایا ہے تو آپ امیر خال کے ہے گئے۔
پیش کیے گئے - وُہ دیکھ کے بہت نوش ہُوا اور اُس نے بہ کہا ، اگر اپنی جان
کھیا کے محنت کی اور اپنی جوا فردی کے جو ہرد کھائے تو ہیں آپ کو ایک مزار فوج
کا فسر بنا دُوں گا '' کے

سیدصاحب نے الهام کی مرایات کے مطابانی خُرب اپنی جوا نمردی کے جو ہرد کھائے تاکر ذاب کا اعتما د حاصل کر بیاجائے۔ ساتھ ہی نواب موصوف کی خیرخواہی کا پوری طرح دم مجرتے رہے۔ کا خوکار منزل منقصود یا تھ آگئی۔ بعنی:

" حب بے دریے یہ بائیں سیدا حدصاحب سے ظهور پذیر مکوئیں، میر تو
امیرخاں نے اپنا مشیر مقرد کر بیا اور کوئی کام بغیراً پ کے مشورہ ہز کرتا تھا۔
ساتھ ہی اِن کا میا بیوں کے جوسید صاحب کو حاصل ہُوئیں، یہ خوستی سے
دکھاجا تا ہے کہ ایب نے اِس نزتی پر بھی اپنے فرائفن کے انجام جینے سے
دجوالها م کے دریعے تعوٰ بین ہُوئے تھے پہلو تھی نہ کی " تھے

ستیدها حب نے نواب کے پاس کس ننسم کے اکل حلال سے ولایت انبیا ہی مناز ل طاکی تعین استیدها حب نیا کی مناز ل طاکی تعین استیدها تحتیفت کو واضح کیا ایس حقیقت کو واضح کیا میوا ہے :

" امرِخال کے نشکر کی کوئی با قاعدہ تنخواہ نہ تھی۔ کسی دباست برچھا پر مارا ،

له غلام رسول فهر : سبندا حد شهبد ، مطبوعه لا بور ، با رسوم ، ۱۹ ۹۸ ، ص ۹ ۹ س و کم مراحرت دبلوی : جیات طبیب ، مطبوعه لا بور ، ۱۹ ۱۹ ، ص ۹ ۵ س مطبوعه کشه ایضاً : ص ۹ ۵ س

اگروہاں سے کچھ ہا فقائک گیا توبا ہم نقسیم ہو گیا نہ ہا تھ لگا کشکر میں فاقد کشی ہورہی ہے، کٹیروں کی سی کیفیت تھی۔ تبھی جے پور پر حلور کے یہاں زلز لد ڈال دیا اور تبھی جودھ پور پرجا ووڑا وہاں ایک ہلم مجادی ..... امیرخاں کے سپا ہیوں کی زندگی جس فدر خطر ناک تھی اُسی فدر جاق وجیت اور ششیر زنی میں بسر ہوتی تھی، جو سپا ہیا نہ فالب کی سبی رگوج ہے '' کے

"ستیداحمدساحب تقریباسات برس ک امیرخان کی ملازمت میں رہے ۔ اس عصریں آپ کوبا رہا مختلف جنگوں میں جانے اور توب وبندوق و الوار سے کام لینے کا موقع پڑا ہوگا ۔ کہیں کسی کے ساتھ آپ نے جملہ کیا ہوگا تو کہیں مرکش گاؤں کو لوٹا کھسوٹا ہوگا یوض ساری ہی با تیں جن سے جگ و نا رت تعبر ہوسکتی ہے عمل میں آئی ہوں گی۔' کھ

یداحمدصاحب کو نواب امیرخاں سے پاس جانے ادراُس کی نوج میں بھرتی ہونے کا الهام کیوں ہوا نفا اورکس کی طرف سے ہوا نفا ؟ اِسس سوا ل کا جواب موصوف کی کا رگز اری میں ہی ل سکتا ہے کہ اُن کامشن کیا نفا ، اَدرکب اسفوں نے اپنے فرخ منصبی کو پُوراکر کے نواب کو ٹیر باد کیا۔ مولوی محروج خوارس سلسے میں کُوں کھتے ہیں :

"ایک روز کا ذکرہے کو لشکر نواب امیر خاں مرحم انگریزوں کے کشکر سے
لا رہا تھا۔ وونوں طرف سے توپ اور بندو قیں جل رہی تھیں۔ اُس و قت
سیرصاحب اپنے نجے میں تنٹر لیف رکھتے تھے۔ اُپ نے اپنا گھوٹرا تباد کر دایا او
اُس پرسوار بھو کرمشل ہوا کے دونوں کشکروں کو بچرتے ہوئے اُس مقام پر
بہنچ گئے جمال انگریزی فوج کا سیدسالا رمع اپنے مصاحبوں کے کھڑا تھا۔
پس وہاں سے اُس سیدسالار کوسانے لے کر پھر دونوں مشکر دں کو جیرتے ہوئے۔

له چرت و بلوی مرز ا : حیات طیب ، مطبوعه لا بور ۲ ، ۱۹ ، ۵ م م ۳ م ، ۹ ۵ م له ایفناً : ص ۲۲ م

اینے نیمے کے بطے آئے۔ بہاں الر تھوڑی سی بات جیت کے بعد سیرسا لار مذکر نے عدر لیا کہ میں اِسی دم اپنے نشکر کو مقابلہ نواب امیرخاں سے والی لے جاؤں کا اور چرمقا بمرکونہ آؤں گا، بلکہ جا ت کے جلن ہو گا اپنی سرکار کو اس بات رمجبور کروں گاکہ نواب امرانا سے صلح کرلے۔ اِس وا تعد کے بعد بھرسر کا دانگریزی اور نواب امیرخاں میں جنگ نہیں ہُوئی مکم صلح کی بات جت اوررُسل درسائل شروع بوسكة اورلار وسيشنك صاحب بها دروانسرك بهند ك مدس أونك كا مل واب صاحب كود ك كمنى يا ك يه تناستيا حمد صاحب كامشن كه نواب اميرخان كاعتما د لورم طور يرحاصل كرك أنكر زوں كے حق بیں فضا ہموار کرتے اور نواب کی بولیں کا شتے رہے ۔عین مقابد کے وقت ظاہر ہم کے كر انگرزى فرج ميں مجى صحى خانه كى طرح وندناتے بھر رہے تھے اور كسى نے روكے تو كئے كى عزورت بك نتمجى \_امبرفال كي تكيير كليس بيكن أس وقت جب حيرًا مال كليت مجل كني قيل مجورًا صلح يرا ماده بونايرا - تهانيسري صاحب الكي يون تفريح كرت بن : " ابھی گنالی یا ت دیت ط نہیں ہوئی تھی کر سیدصامیہ سات برس کے قیام کے بعد پر اشکر نواب امیرفال سے عُدا ہوکر دوبارہ ۱۸۱۷ میں وہل تشراف كي المن المن علي الله وقت آب ني برميشين كوفي كي تلى ، حب كونواب وزيرالدوله مرحوم (ابن نواب اميرخان) ابنے وصايا وزيري ين إسط عظية بن كرستدمامية في ولاى نزر محمصاحب سے كد وُه جھی اس سنگر میں موجود سے اپنے رخصت ہونے کے وقت فرمایا تھا کہ"اب جُلِصِلِع ہوجائے گی اور فلاں فلاں شہراؤر فلاں فلا ںعلاقہ سرکا ر انگریزی نواب صاحب کودے دے گی اور ایک زمانہ وراز گزرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی یں جی ایک مشکر مجاہدین کا سا تھے کر نشانوں کے بھر رہے اڑانا ہوا نواب

ك محد جعفر تحانيسرى : حيات سيداعد شهيد ، مطبوع كراچى ١٩ ١٩ ، ص ١١

ایرخاں صاحب کے ملک سے گخ روق کا یہ اس میشین گوئی کے ذکر کرنے کے بعد نواب وزیرالدولہ مرحم تخرید فرماتے ہیں کہ" موافق ایس میشین گوئی کے جوج شہراور مالک آپ نے بنال نے تقے ، طبیک وہی سرکا رانگریزی نے ہم کو دیے اور صلح ہوگئ یہ گف

موصوت کا بیان چونکہ نواب وزیرالدولہ ابن نواب امیرضاں کی کتاب وصایا وزیری کے حوالے ہے افوذاور مدمل ہے لہٰذا تا بالتقسیم ہونے میں کیا شک و خبد یا بد ندکو رہ اقتباس کی روشنی میں یتیج سامنے آتا ہے کہ سیتراحمد صاحب جو بیٹی ٹیاں کر رہے تھے اور موصوف پر جوالدامات کی بارسش ہورہی تھی اس کا معدن ومصدر برلش کو رفز نے ہی علوم ہوتی ہے جیسیا کہ مذکورہ توالوں کی روسنسنی میں ہر ضعت مزاج نیج افذکر سکتا ہے۔ مزید سلی کے لیے مرزاحیرت والوی کی تصدیق جھی تا بل فورہ موصوف کی تصدیق جھی تا بل فورہ موصوف کھنے ہیں :

ا المخركارایک بڑے مشورہ کے بعد سبتدا حمد صاحب کی کا دگزاری سے ہر ریاست میں سے کچے کورسے میا مدہ کرلیا، جیسے جے پورسے فرنگ دوا یا اور جوبال سے سرونج ، اسی طرح مختلف پر گئے مختلف ریاستوں سے بڑی فیل وقال سے بعد انگریزوں نے دِلوا کے بچے سے ہُوتے شیر کو اس محکت سے بنچو میں بند کر دیا ؟ کے

اس سلسلے میں مرزا جرت وہوی نے بھی لگی لیٹی رکھے بغیرصورتِ حال بیان کی۔ ندکورہ حوالہ ہیں لعبق عگر چنکد اجمال سے کام بیا گیا ہے۔ لہذا ان باتوں کی تفصیل کے بیے سوصوت کا مندرجہ ذیل بیان کافی برگا:

"ا۱۲۳ ه ای سیدا حمد صاحب امیرخان کی ملازمت میں رہے، گر ایک ناموری کا کام آپ ہی کے ذریعہ کا کام آپ ہی کے ذریعہ کا کام آپ ہی کے ذریعہ سے جو شہر بعدازاں و نے گئے اور جن پر آج یک امیرخان کی ادلا دھکمرانی کر تی جا ویٹ طے پائے نظے ۔ لارڈ ہیسٹانگ سرسیدا حمد صاحب کی بے نظر کا اگر داری

له ځر جوغر تصانیسري به حیات سیداهد شهید ، مطبوعه کرای ۱۹۷۸ ، ص ۱۹۷۱ مل له چرت دېلوی مرزا :حیات طیبه ،مطبوعه لا بهور ۲۷ ، ۱۹ م ۱۳۷۱ س

بہت نوش تھا۔ دونوں نشکروں کے بیج میں ایک خبرہ کھڑا کیا گیا اور اُس میں تین آدمِل كا بام معابره مُوا، امرخال، لارد بهديمنات اورسيدا حدصاحب سياحدمات نے امرخاں کوبر مشکل سے شیشریں اُناراتھا۔ آپ نے اُسے بغین ولا دیا تھا كرانگريزوں سے مغابد كرنا اور لانا مجرنا اگر تمحارے يے بڑا نہبں ہے تو تمحاری اولاد کے بیستم قائل کا ازر کھنا ہے۔ انگر زوں کی قوت ون بدن ترقی بذرہے ا درتما م قومیں ہے در ہے تنز ل کرتی جاتی ہیں تیمارے بعد فوج کو کو سنجلے کا اورمظیم انشان نشکرانگشید کے مقابلے میں کون میدا ن جنگ میں لاکے جمالے گا، يه بائيل امرغال كي محجد مين أكلي نفيل اوراب وه إلس بات ير رضا مندها كم الزاره كے ليے كيومك مجھ وس ويا جائے توبس باكرام ببخوں " ك سیدصاحب کو جو نواب امیرخاں کے یاس جانے اور و ہاں اپنی کا رکز اری دکھانے کا الهام ہوا تھا موصوب نے اُ س رعمل *کرنے کی غوض سے لوٹ مار ، ق*تل و قبّال اور نسا و ورہشتا گ<mark>ر</mark>گا وبغيره كسى جيزكو بهى وبان قابل نفرن نرسمجها اور نيزلوث مار اورجروا ستبداد سے حاصل يے ہ مال کواکل حلال سے درجے سے ذرا بھی گما ہُوا مزگر دا ناکیونکہ اُن دنوں ستیرصاحب اُن کے معتقدوں اورسوانح نکا روں کے مقدرسے ولایت انبیاء کی منازل کو شبک رفقاری سے ط كررب تنصيح بحب سان سالمعنت شاقدادرسعي مهم ك باعث سبيصاحب مزل مقعود پر پہنچ گئے، نواب امیرخاں کو مشیشہ میں اُ تارلیا ، اُس جھرے ہوئے نثیر کو انگریزوں تح بیج میں بند کروا دیا اور اس طرح اپنے کہم و لار ڈیمیسٹنگ کواپنی اس بے نظر کا رگزاری

کے چٹیم و چراغ ، مولوی سیدا بوالحس ندوی تکھتے ہیں کہ : "قلعۂ اللا آباد میں جرمسلما ن سبیا ہی مختلف خدما ن پرمتعین تھے اور تین سُو کی تعداد میں شخے اُ خوں نے انگریز قلعہ دار کی اجازت سے حضرت (سیٹرصاحب)

نوائب نونش كريباتو موصوت انتهائى احرام كمستى قرار يا كئے بيخانجه فاندان سيدها حب

تلدین تشریف لانے کی زجمت دی۔ شرنشین پر جرسلاطین سابق کی تخت گاہ تھی،

ہے و بیٹھا یا اور بڑے خلوص و اعتقاد کے ساتھ مبیت کی ۔' کہ

مندھا جب سکھوں سے لڑنے کی تیاریاں کرنے والے تھے۔ اِس بیے بطور شکریہ انگریزوں

ایمی موصوف کے راستوں میں دیدہ و ول فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ سیدھا حب مجھی

اردوں کی اس عقیدت کو احرام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حتی الا مکان کسی عام انگریز کو بھی

اردوں کی اس عقیدت کو احرام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حتی الا مکان کسی عام انگریز کو بھی

اردوں کی اس عقیدت کو احرام کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حتی الا مکان کسی عام انگریز کو بھی

میں آبا دسے آگے ایک مقام اوجھتی میں ہوا۔ وہاں کے زمیندارشیخ لعل محد نے وعوت کی اور سیکڑوں آ وہی مرید مہوئے۔ آگے بڑھے تو راستے میں ایک اگریزی مسلمان ہیری نے وعوت کی غرض سے روکا۔ سیرصاحب نے اُس کی وعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھرانگریز خود آیا اور عوض کی کم اُسس کی وعوت نہ مانے سیکن میری وعوت قبول کر لینے میں تو تکلف نہ ہونا چاہیے۔ اَپ نے انگریزی وعوت قبول کر لیے کہ

روں کے اِسی ہوئے نفکری کہا فی جناب غلام رسول مہرکی زبا فی مزید بیش خدمت ہے:

مصبح کو و گلاگی سے رواز ہوئے۔ شام ہو گئی نو ملاحوں نے البی علام نشنیا ں

ہانھیں، جہاں ہس پاکس کو ٹی بستی نظر نہیں ہی تی تھی۔ دریا سے کنارے کی زبین

دکوردورت کی اِس در ح فراب تھی کم کھانا بہانے کی کو ٹی صورت زمتی ۔ اِس اثنا اُسی کا لی گھانا کھی ، تیز ہوا چلنے لگی اور قطرہ افشانی شروع ہو گئی ۔ سب نے سمجھ

بل کا درات کھائے بغرگزار فی ہوگی ۔ اچانک دُور مشعلیں نظر آئیں۔ سمجا کمیا کم

لیک درات کھائے بغرگزار فی ہوگی ۔ اچانک دُور مشعلیں نظر آئیں۔ سمجا کمیا کم

فی ایس مسلمان کا رکموں کے یا میں خاطرے بلاؤ کی دیکیں کیوا کر بھی ہیں اور خود

گھوڑے پر ساتھ آیا ہے ؟ ت

لاالالحن على ندوى: سبرت مسبد احد شهيد ، حلد اول ، ص ١٩ ١٩

للكرادمول فهرة سيدا عد شهيد، مطيوعه لا يور، بارسوم ١٩٠٨، ص ١٩٠ الله ١٩٠١ ملياً: ١٨٩

جب دعوتوں کا تذکرہ ہی سروع ہوگیا تو مولوی محمد عفر تھانمیسری کی ذبا فی بھی ایک عفیدت منول اس سے بھی عفیم الشان وعوت کا بیان سن بیاجائے ۔ چنا نچر موصوف گوں و فعاص فرط تیں اس سے بھی عفیم الشان وعوت کا بیان سن بیاجائے ۔ چنا نچر موصوف گوں و فعاص فرط تیں اس حب الکریز گھوڑ ہے برسوار محتلف قسم کا بہت سا کھا نا ساتھ لیے چلا آتا ہے ۔ اس نے کشتی کے زویک اکریچھا : یا وری صاحب کہاں میں ؟ جب حضرت نے کشتی میں سے جواب دیا تو وہ گھوڑ ہے سے اوری صاحب کہاں میں ؟ جب حضرت نے کشتی میں سے جواب دیا تو وہ گھوڑ ہے سے اور کہاں جو برسے انا در کر مہت اوب سے حضرت کے سامنے کشتی میں آیا ۔ بعد سلام و مزاج پڑسی کے عرض کیا کر تبنی دوزہ میں کے حضور کو اس طرف متعین کرد کھے تھے، سو صاحف کو تر دی کی خبر لانے کے لیے وہ کر اس طرف متعین کرد کھے تھے، سو ایا بھوں کہ براہ بھوں کو فرائیں ۔ حضور اور کل قافلے کے لیے تیاد کرکے کے اپنے آور میں کا وہ گؤی کے دیا کہ فوراً وہ کھوں کے واپن سے کر قافلے بین تفسیم کردو۔ نقریبًا وہ گؤی کے دیا کہ وہ وہ انگریز حضور میں حاصر دیا ، بھر وضعت لے کرمع اپنے آور میوں کے واپن سے وہ وہ انگریز حضور میں حاصر میں اورضت سے کرمع اپنے آور میوں کے واپن سے دو انگریز حضور میں حاصر دیا ، بھر وضعت لے کرمع اپنے آور میوں کے واپن سے دو ان انگریز حضور میں حاصر دیا ، بھر وضعت لے کرمع اپنے آور میوں کے واپن سے دو ان انگریز حضور میں حاصر دیا ، بھر وضعت لے کرمع اپنے آور میوں کے واپن سے کہ دیا کہ وہ انگریز حضور میں حاصر میں اپنے آور میں کے واپن سے کہ دیا کہ وہ انگریز حضور میں حاصر میں اپنے آور میوں کے واپن

وعوتوں کے یہ واقعات بتارہے ہیں کر سببداعدصاحب اس نیاری جنگ کے سلسلے ہی جب کیک سے سلسلے ہی جب کیک سیسلے ہی جب کیک میں ہوتھا و قتاً اس قسم کی ناز برداری کرتے رہے اورجب اپنا جمعیت کو لے کرمنز لِمقصود کی طوف روانہ ہوئے توراستے میں خرگیری کا بھی حکومت نے انظام کیا ہواتھا ۔ اِکس قافلے کی مذکورہ منیا فت کے واقعے کو سید ابوالحسن علی ندوی نے اِل انظوں میں بیان کیا ہے :

"اِت میں کیا دیکھتے ہیں کر انگریز گھوڑے پر سوارچند پاکیوں میں کھا نار کھے کشتی کے قریب کیا اور گوچیا کہ پاوری صاحب کہاں ہیں ، محفزت نے کشتی پر سے اور پر بھال موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پرسے اُڑا اور ٹوپی ہا تھیں جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پرسے اُڑا اور ٹوپی ہا تھیں

بالفرادی دعوت سے کھانے کی جری ہُوٹی چند پاکیوں اور بلاؤ زر دیے ہگابات آگئی تو اب بُورے قافلے کی اُن عظیم اسٹنان دعو توں کا تذکرہ بھی کیوں نہ کر ہی دیاجائے جن کی نظیر جن گئن نے اُس وقت سے پہلے با اُس وقت سے ہے کرا ب ہگ، بڑھ نیر باک و ہند کارین پر ذکھی ہوگی۔ صنیا فت اور دعوت پر ہی کیام خصر ؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اِحقی کے دائین پر ذکھی ہوگی۔ صنیا فت اور دعوت پر ہی کیام خصر ؟ معلوم ہی ہوتا ہے کہ اِحقی سے دائن کھانے کے اُور بظا ہر تو منتظم فلاں ابن فلاں نظراً دہے تھے سیک الدون خار حکومت ہی سب کچھ کر دہی تھی ہ کو کے اور بظا ہر تو منتظم فلاں ابن فلاں نظراً دہے تھے سیک الدون خار حکومت ہی سب کچھ کر دہی تھی ہوگئی آئار نے کے بیے بالاکوٹ میں جدینے جوا صاب نے اور داریوں میں ایسے مست ہوئے کہ جا موں میں مجھولے کے بیے بی جدیا موں میں مجھولے کے دیے بی اور کے کہ جا موں میں مجھولے کے دیے بی جا مور میں میں میں میں میں ایسے مست ہوئے کہ جا موں میں مجھولے

مچلی نے وصیل پائی ہے تقے پر شادہے صیّاد مطمئن ہے کر کا نٹا نگل گئی

پاں اپنے مکان پرلے جاکر پان کھلائیں ،عطر سگائیں ، ندریں پنی کریں ، کھانا مظلائیں ۔ بندریں پنی کریں ، کھانا مظل ٹیں ۔ بنانچ ستید صاحب بوب کک الا آباد میں حکمرے رہے پورے قافلے کی مہمان داری شنخ علام علی نے فرمائی اورکس شان دا ہمام کے ساتھ ، آج اکس کی تفصیلات سنن کر شاید اکثر ہوگ سمجھیں گے کہ خبابی افسانہ بیان ہورہ ہے حالانکہ شنخ عماری نے قواضع اور مدارات کا جو نو نہ بیش کیا آئس کی محق مرسری کی تعییت ہم تک ہینے سکی ہے۔

شیخ صاحب مهارا جراودت زائن والی بنارس کے منا دیے ام مولو ناره دری خالی کوائی۔ بُورے قافلے کے لیے دونوں وقت کا کھانا قیام گا ہو بر بہنچ جاتا تھا اور کیسا کھانا ؟ ایک ایک وقت بی کئی کئی چیزیں تیار ہو کر سرتیں منلاً قورمہ ، بلاق ، زودہ ، شیر مال ، تازہ مٹھائی ، خمیری روٹیاں ۔ اس وقت یک ساتھیوں کی تعداد ساڑھے سات سو ہو جکی تھی بیبی شیخ صاحب کے تکلف بین کوئی کمی نہ آئی۔ اندازہ کیا گیا کہ کم از کم ایک ہزار روپے دو زانہ کھا نے پر مرف ہونے شے اور بدائنس زمانے کا نوی ہے جب جب بنیسی بیعد ارزان تھیں۔

مختبخ صاحب دن بین دو مرتبر سیدصاحب سے طفے کے لیے استے ایک مرتبر بید نماز ظهر، دُوسری مزنبر بعد نماز مغرب رودنوں مرتبر بیبش بها نذر بی ساتھ لانے مثلاً نها بیت قیمتی یا رہے ، عدہ بندوقیں، پیٹول اور تلواریں ، بعضاوی نقد دوید ہے افقات کا راصحاب کا اندازہ ہے کہ بارہ بندرہ روز کے تیام میں شیخ صاحب نے اس طریق پر جونذریں بیش کیں، وہ مجیشیت مجموعی بیس ہرادسے کم نہ ہوں گی .....

اسی دو را ن بی سخیخ صاحب نے ایک بڑا خیمہ ادربارہ چوٹے خیم نئے تباد کرا کے مبیث کے کہ سفر بیں کام آئیں گے۔ قافلے کے ہر فرد کو ایک بک بولری نئے بوئے نے مردول کو دود و پا جامے ، دو دو انگر کھے ، دو دو افر پیاں آو ایک ایک بچا در مستورات کو دود و پا جامعے ، دو دو گرتے اور دو دو ، و و پٹے فیٹے۔ سب کو سرعام ایک ایک رو پیر دیا۔ سیرصاحب کے افر با ، کی خدمت میں دس دس دو پے فی کس بیش کیے ۔ علماء کی خدمت میں اُن کی حیثیت و مرتب کے مطابق نذریں گزرانیں۔

سیدصاحب کے بلے دوزانریائج سوروپے یاکسی و قت کم یا زیادہ بے کر آتے۔ دونوں وقت کھانے کے ساتھ ایک سوچالیس روپا مجواتے۔ ایک دو زستید صاحب کی دونوں ہیں ہوں کو استی استی روپے دیئے گئے۔ لگف یہ کوجب نذریں میٹ کرتے تو بڑے ہی انکسارسے تھی وستی کا اظہار فراتے۔

رفصت کے دقت سیّد صاحب کی خدمت میں جوسا مان لائے وہ مبیں جیسی کے دقت سیّد صاحب کی خدمت میں جوسا مان لائے وہ مبیں کئی کئی کئی انتخاب اُس میں مشروع ، کمؤاب ، لیشمینے ، نینو، دُھاکے کی ململ ، محودی ، بنارسی اطلس وغیرہ کے بھان بھی تھے اور کشمیری شال بھی۔ اِن کے علاوہ ساڑھے چا رہزار روپے نقد ہے۔ وونہ ایت خوبجوت مطلا اور مُزتئب فرآن مجید نذر کے ایک محکم مقلہ کے لیے اور دوسرا مریز منورہ کے لیے نو فو دس دس یا تھ لمبے جا مہ یا ئے احرام سے بی میں ایک سیسی سے ان مکرون مجوتے۔ دوسو چالیس تھان کا الرسے کے اِن کے علاوہ سے ، تاکہ متقرق صرور بات میں کام آئیں ' لے کے علاوہ سے ، تاکہ متقرق صرور بات میں کام آئیں ' لے

کے بعد قبا م کلکتہ کے دوران منسقی این الدین نے اِس تا فلے کی جونفا طرو مدارات کی یااُن کے المحکسی نے کو کا کہ کا کا تذکرہ پہلے مولوی محد جعفر نضا نیسری کے لفظوں میں طاحظہ فرما بہاجاً '' الفی اِن اِ "اس وقت منتی این الدین صاحب و کیل سرکار جو کلکتہ کے مسلم رؤسا ہیں تھے معے بہت سے عائد ساکنا ن کلکتہ کے خدمت شراجت میں حا خرہو کے اور عوش کر بیا کہ کلکتہ میں قیام بک اس خاکسا رکیخ بیب خانہ میں تقیم رہیں اور جونان و محک میں بہت ہوں قبول کر دیا ہا س کے محک میں بہت ہوں قبول کر دیا ہا س کے حقور کی در خواست کو قبول کر دیا ہا س کے حقور کی در باحدا کو رہمت سے مشر لیب و خبیب کلکتنہ کے وہاں پہنچ اور حضرت کو ابنے اپنے اکا با جا کہ جو نکہ سے محل نا میں الدین سے وعدہ کر لیا ختا ہ اوس واسطے اُن کی در خواست کو منظور نہ فرابا ، نما زمغرب کے وعدہ کر لیا ختا ہ اوس واسطے اُن کی در خواست کو منظور نہ فرابا ، نما زمغرب کے بعدا قال حضرت بر سواری پائی منشی ابین الدین کے مکان کو تشرایت کے سا رہے گاؤہ می میں میں ہوا دیا ں جیج کر اُدھی را ت یک سا رہے گاؤہ اسے مکان میں بہنچا دیا ۔

برلٹن گورنمنٹ کے اس سرکاری وکیل لعنی منشی المین الدین نے سیدا عدصا حب اور اُن کے اُن کا فقت میں میں میں ان نقشہ جناب غلام رسول مہرنے اپنی مُورّ خاند شاں ان فقط کی حس طرح خاطر دارات کی اُس کا فقشہ جناب غلام رسول مہرنے اپنی مُورّ خاند شاں

ك محرجيفه تفانيسي، مولوي جيات سيداعدشهيد ،مطبور كرايي ١٨٥ و١٠ عن ١٣٩

م القري المعلق الم ومنتی صاحب نے دریا کے کا رہے بہت بڑی دری مجموادی تی اور ہر قسم کی سواريا ر بخرت منگا لي تقيي مثلاً پينس ، فوديان ، بجهان ، كرانچيا ن ، بوادار وغره- بار برداري کے لیے چکڑے موجود تھے۔ مزددر میں خاصی تعداد میں جتھے۔ مل منتورات كويرده كرك إماراكيا اورقيام كاه يرجيح ديا- محرم وسوار بوط-سواريا ل انني زياده نفيل كربهت سي خالي والبس كرني يريس منشي صاحب میرصاحب کوینین میں سوار کرا کے پہلے اپنے مکان پر لے گئے ، پیر قیامگاہ پر بہنچایا، جمال تمام کرے فرحش سے آراستہ تھے اور ہر کرے میں خرورت ك مطابق مليك نجفي بوك تقد متعدد اكابر في بحى اين الينيان مليرف كى درخواست كى ، ليكن سيدصاحب نے فرما ياكم منشى البين الدين احد كے ما تقاقرار ہو جا سے اس لیے معذور ہوں ، البتہ دعوت قبول کر تو گا نین روز بک منشی صاحب کے ہاں سے نہا بیت پُر تکلف کھانے الترديد، مثلاً قررمه، شبروال، باقرخانيان، ما مي لاد ، كركايلا و، کئی قسم کے مرتبے اور اچار ، کئی قسم کے ملیجے ، سیدصاحب کے لیے جو کھانا آنااكس ميں اور حبى كئ تسميل بوتيں - تيسرے روز آپ نے فر ما يا كر ہمارے لي عرف ايك تسم كا كلانا آئے ، انواع وا قسام كے كھا نے كو اہل قا فلہ ين تقسيم كرنا بجي شكل ب اورسم لوك كلفات كو اجيما بجي منبي سمجة منشي صاحب في مجها كرف يد كهانا جهانهي بوتا إس لية تكلّفات مين مزيدا بهمام و افناۋىرديا "ك

موسوف نے منتی امین الدین صاحب کی فیاصی یا اُن کے حاکموں کی ذرّہ و نوازی کو مزید کیوں بان کیا ہے:

لىغلام دسول قرر : سيدا حدشهيد ، مطبوعد لا بود ، بارسوم ، ١٩٧٠ ، ٢٠٤

" منتی صاحب نے پُورا باغ سید صاحب کی نذر کر دیا تھا۔ اوس میں نارنگی کے ورضے کے درخیے انار، امرود ، ناریل، ام وغیرہ کے درخیے انگور کی ببلیں جھی تصیب، انناکس جی تھے۔ سیدصاحب کے رفیقوں کی تقولی تمالاً کا برعالم تھا کہ خود مجیل تو لڑنا ایک طوف، جو بجل درختوں سے خود بخو گر جاتے اصفیں بھی کوئی ندا کھیا تا۔ ایسے تمام بھیل سیدصاحب کے پاس جمع ہوجات اسی گئے تھے ہوجات کے باس جمع ہوجات ایک کوئی ندا کھی تقسیم فرما دیتے۔ تافلے کے لیمن افراد کے جُوتے وُل کے ایک نام مین افراد کے جُوتے وُل کے سیمعلوم ہوتا ہے کہ مشتی ایبن الدین احمد نے بیلے ہی دن عرورت مندوں کو تین سور و بے کے بچو تے اور ایک بزار سے زیادہ کے کیوئے نے اور ایک بزار سے زیادہ کے کیوئے نے اور ایک بزار سے زیادہ کے کیوئے نے در در بے کے کیوئے نے در ایک بڑادہ سے زیادہ کے کیوئے نے در ایک بڑادہ سے زیادہ کے کیوئے نے در ایک برادہ سے زیادہ کے کیوئے نے در در بے گ

یمنستی امین الدین کون تھے اور اِن کا کار و بارکیا تھا ؟ اِن کا انگریزوں سے کوئی تعلق دُوریا

زدیک کا تھا یا نہیں ؟ اِن محبد امور کی وضاحت سیبرا حدصاحب کے عاشی زار اور وہال

بیڑے کے مورّخ نامدار عالی جناب غلام رسول مہر نے یُوں وارِ تحقیق دیستے ہوئے وائی ہا

رائٹس مقام پر کلکتہ سے ایک تیز رفتار کشتی میں جے پینیش کھتے تھے ایک عاصب

اکے اور سیبر مصاحب سے طے ۔ نام کو چھا تو زنایا ، امین الدین ۔ یہ مکشی

امین الدین احمد سے جو بھال کے اُونچے گھرانے کے فردستے اور کلکہ کے ممال

امیوں میں کِنے جائے تھے ۔ (اگریزی کمینی میں اِسٹین و کا لت کا عہدہ

عاصل تھا اور کمینی کے وِرے ہندوسنا فی علاقوں میں سے جننے مقدمات

عاصل تھا اور کمینی کے وِرے ہندوسنا فی علاقوں میں سے جننے مقدمات

کلکہ کی مرکزی تھومت کے باس بیش ہونے تھے ، سب منشی صاحب ہی

کی وساطت سے بیش ہوتے تھے ۔ ان کی مایا نہ تنخواہ مقرر نہ تھی ، ایک کو ساطت سے بیش ہوتے تھے ۔ ان کی مایا نہ تنخواہ مقرر نہ تھی ، ایک کو کو کا لت کی رقم اتنی بن جاقی تھی کہ صاحب می محزن نے احمدی کے بیان کے مطل بی ہم خید کے اختیا م پڑے میں جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر مطل بی ہم خید کے اختیا م پڑے میں جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر مطل بی ہم خید کے اختیا م پڑے میں جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر مطل بی ہم خید کے اختیا م پڑے میں جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر مطل بی ہم خید کے اختیا م پڑے میں جالیس ہزار روپے کی تھیلیاں ہاتھی پر

## لدكر إن كے كر بنجتى تقيل ! ك

کیابدا مرجائے فورہ یا بنیں کرستیدا حدصا حب کی صحبت سے مشتی المین الدین احمد البحی الدین احمد البحی الدین بنیں بوا۔ واس کے با وجود سیرصا الدین کملکہ بنچے بھی بنیں گا خیں سنیس میں لے جانے کے لیے مشتی المین الدین کس طرح اور کبوں ہے آئے بکیا انھیں المیام ہوگیا تھا کہ فلاں صاحب اگرہے ہیں اُنھیں اپنے پاس لے آؤ۔ بغیر کجھ جالے، اُخییں البام ہوگیا تھا کہ فلاں صاحب اگرہے ہیں اُنھیں اپنے پاس لے آؤ۔ بغیر کجھ جالے، اُخییں المام ہوگیا تھا کہ فلاں صاحب اُرہے ہیں اُنھیں اپنے پاس لے آؤ۔ بغیر کھی جالے، اُخییں البام ہوگیا تھا بہ تھا بہ پورٹ سرکا کہ کیا یہ داز داری کے ساتھ الدی انڈیا تھینی کاکار نام ہونہ نہ تھا با تما پر پورٹ سنی سیدصاحب کی اتنی آؤ بھگت اور قام ہو اُنٹی نہ ہوا اور ہو جیسا انگریزوں کی راجد ھانی یعنی شہرکلکتہ میں ہوا ، حالا کہ کلکتہ اُن وگوں کو انگریزوں کے علاوہ وس ورائے دون انگریزوں کے علاوہ وس فررائے کے بارٹ اواکر نے پراورکس نے ماکل کیا تھا بہ قبل ازیں خود منشی امین الدین احمد بھی ایسی عقیب سے نا اُشنا اور بھول فلام رسول مہر، ہوایت سے محروم سے ۔موصوف نے وضاحت کی ہے: "جن لوگوں نے سیدصاحب کی وج سے ہوایت یا فی اُن میں خود منشی امین الدین احمد بھی الیہ ناکہ کیک ہوں کو در سے دوسوف نے وضاحت کی ہے: "جن لوگوں نے سیدصاحب کی وج سے ہوایت یا فی اُن میں خود منشی امین الدین احمد بھی الدین احمد کی ہے: "کی دور کے دوسوف نے وضاحت کی ہے: "کی دور کے دوسوف نے دوضاحت کی ہے: "کی دور کو کو کو کی دور کے ہوایت بیا فی اُن میں خود منشی امین الدین احمد کی دور ہے ہوایت یا فی اُن میں خود منشی امین الدین الدی

اگر منشی امین الدین احمد نے سیدصاحب سے ہدایت پائی تھی توجب سیدصاحب کے قدم بھی کلکتہ میں نہیں پنچے ننے اور وہ ابھی راستے میں ہی تھے اُس وقت قبل از ہدایت ہیں منشی امین الدین اجمد کیوں سیدصاحب کو لینے کے لیے پہنچ گئے تھے ہو کیا یہ اِس قافلے کے لیے راز داری کے سا تھ خود رِکْش گور نمنٹ کا انتظام نہیں تھا ؟ انگریزوں کی اِس بنی میں، انگریزوں کی اِس بنی میں، انگریزوں کی وصلدا فزائی کے سہارے اِنٹی اُونچی پرواز اُٹر نے لگے کہ پیٹیگوئی کے مرثر دے دیتے رہے اور انگریزوں کے خشاب سی ملاحظہ ہو :

انگریزوں کے خفید انتظامات کو اپنی کرامت سمجھتے تھے۔ یہ اقتباک ملاحظہ ہو :

"سیدصاحب نے کمکت ہنے کو کو لانا عبد الحق سے فرما یا تھا کہ اگرچہ ہم ج کی نیت
سے اُتے ہیں لیکن خد انتے فضل سے اُمید ہے ("کمینی کی مہر با فی سے "کہنا کے سے آتھ ہو بافی سے "کہنا کے سے آتے ہیں لیکن خد انتے فضل سے اُمید ہے ("کمینی کی مہر با فی سے "کہنا

له غلام رسول قبر: ستيدا حد شهبيد، مطبوعه لا بور؛ بارسوم ١٩٩٨، ص ٢٠٩

زیاده موزوں ہوتا) اس شہر میں باب برایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیان رہ جائیں گئے۔ یہ بیشگوئی حوث بحرف کوری ہوئی اور اسس کی تصدیق البعض انگریزوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے کہ ۲۲ مام میں ستیمصاحب کمکتہ است است اور سام آبادی ست بڑی تعداد میں اُن کی بیرو بن گئی۔ شاہ اسحاق نے بیان فرمایا کرستیصاحب کمکتہ بینچے تو بہت سے مسلما نوں نے آپ کی ہوا بہت سے فرمایا کرستیصاحب کمکتہ بینچے تو بہت سے مسلما نوں نے آپ کی ہوا بہت سے فائدہ اٹھا یا اور آپ کے ارشادات کی برکت سے اُس سرزمین میں خاص دینی رونن پیوا ہوگئی۔

عاجی جمزه علی خان کے ہیں، آومیوں کا اتنا ہجوم دہتا تھا کہ سبیدصاحب کو اوام کے لیے بہت کم وقت ملنا تھا۔ سب لوگ شیر ینی لاتے اور زیا دہ تر بتا شے ہوتے ۔ لوگوں کے پاسس خاطرے سیدصاحب کم از کم ایک وانہ ضرور چکھے اس طرح زبان مبارک پر آم بلے پڑے تھے۔ سبیت کا سلسلہ دو اڈھا ئی پہرون چڑھے سے شروع ہوجا تا اور دات ایک جاری دہتا۔ عور تیں بھی کیڑت آئیں اور تھوڑی سے شروع ہوجا تا اور دات ایک جاری دہتا۔ عور تیں بھی کیڑت آئیں اور تھوڑی مسلم سبیدصاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ۔ کلکہ اصلاً انگریزی کہتی تھی، وہاں کی زندگی انگریزی دنگ میں رنگی جائی ہوں کی وجرسے مسلمان ہوئے ۔ کلکہ اصلاً انگریزی کہتی ہوئی ، وہاں کی زندگی انگریزی دنگ میں کی وجرسے مسلمان کی ہوئی ہے بردہ ہوئیں ، متراب مبترت پی جاتی ۔ سبیدصاحب کی وجرسے مسلمان کی میں پردے کا رواج میوا اور شراب کی دُکانیں بائے دون ہوگئیں ۔ کو گھناں ہوگئی ۔ سبیدصاحب کی وجرسے مسلمان کی میں پردے کا رواج میوا اور شراب کی دُکانیں بائے دون

انگریزوں کی اِسس ابادی دینی کلکتہ میں سیدصاحب کوعتبی آمدنی ہُوئی اُ س سے بارے میں مہرصاحب گوں سکھتہ میں .

" کیلئے والوں کے تھا نُف وہدایا کے بارے میں جو کچے معلوم ہوسکا اُس کی مرسری کیفیت یہ ہے :

ك غلام رسول قبر : ستبد احمد شهيد ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٠٩

ا۔ منتی این الدین احسمد ؛ پانچ ہزار نقد ، نین سوج را ہے ہوئے ، چار
گھڑی کپڑے ، ایک بیں سفیدتھاں لعنی لیٹھا، ململ وغیرہ ۔ دوسری میں
سوسی اور چیدنٹ کے نھان ، باقی گھڑلیوں میں موقما کبیڑا ۔ دو نہا بیت
خولصورت گھڑیاں ۔ پانچ ہزار روپ اس عرض سے (مزید) پیشیں
کیے کہ ممکن ہے بعض او فات سیرصاحب کے دفقا دکو مزاج کے
مطابق کھانا نہ ملا ہوا ور اُنھوں نے پیسے خرچ کرکے بازارسے کھایا ہو۔
یانچ سواح ام دیے۔

ا مرام عنی سوداگر : تین سوروپ ، بین اخر فیاں ، پندرہ تھان سفیدادر جھینٹ کے دوشیتیاں عطر کی ، جن میں پانچ پانچ تو لےعطر تھا۔ ایک بنگار جے سیدصاحب نے باعرار والیس کردیا۔

سو۔ غلام سین تا جر ؛ چارجهاز پورے نذر کیے اوراُن کے ساتھ کھا نے

پینے کا سامان بھی مہیّا کردیا۔ چونکرانتظام ہو چکا تھا، اِس لیے سید صاحب

نے یہ نذر بشکر بہ والیس کردی ۔ غلام حسین نے اپنے لوٹے کو سا نظر دیا۔

یقین ہے بڑی رقم بھی دی ہوگی، اُس کا ذکر کہیں نہیں اَ یا۔ ایک کو تھی

نذر کی جو سید صاحب نے اُسے والیس دے دی۔ مراجعت پر میبیا میں
اُسی کے ہاں محمرے تھے۔
اُسی کے ہاں محمرے تھے۔

ہم۔ سینے رمضانی بسعدالدین ناخدا، منشی حسن علی اور امام نخبش تاجر نے چارسوا سوام سیش کیے اور عرض کیا کہ جواسوام پہلے بیش ہو چکے ہیں عرہ کے لیے باند صحبائیں، ہارے اسوام عج کے لیے استعمال کے جائیں۔

۵- حبی پیزاد نے نے برونی دروازے سے مکان کے اندو کہ سیاحب کے لیے پکڑیاں بھیائی تھیں، اُس نے سورو پے مبیش کیے - اِس درجے کی دوسری نذروں کا صاب بیش کرنامشکل ہے - مسيدها حب نے سوار ہونے سے بیشیز حکم دے دیا تھا کر ساتھیوں بیں سے جن حب کے پاکس ایک جوڑا ہو ، اُسے تین جوڑے نئے بنوا دیے جاتیں ۔ باقی لوگوں کے لیے کم از کم دو دونئے جوڑوں کا انتظام کر دیا جائے۔ چنامخچہ ایک سوکے لیے دو دوجوڑے سلوا دیے گئے ' کے

ستبدها حب نے اِس دورہ ج کے سلسے میں گتے ہی شہروں کا دورہ کیا ، اُن کے ساتھ تقریباً ساڑھے سات سوا وہی جمع ہو گئے تھے جینیں ج کے لیے ساتھ لے جا منظور ہوگیا تھا۔ خود تودہ بیچارے خالی ہا تھے شخصیکن اِسس دُورے میں کمپنی بہادر کی نظرعنا بت سے مسلمان دئیسوں کام دکھ کو نواز شوں کی دہ بارٹس اُرو ٹی کہ جس کا اندازہ بھی کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے الا آبا دادر کلکتہ کے دور دئیسوں بعنی خیلام علی اور منشی ا بین الدین احمد کی امداد کا ذکر کر دیا ہے۔ مسلمان تو ایسی دؤور سے شہروں اور قصبوں بیں بھی آپ کے ساتھ بی سلوک رہا۔ جھولے جالے مسلمان تو اپنے یا س سے ندریں ہش کر آئے کیونکہ ج سے لیے ابسا جلوس اُ مفوں نے نہ کھی دکھیا ہوگا اور مذکا نوں سے شندیں ہوگا۔ کیکن بڑے برا ساجوں میں مقامات پر املاد کی مسلمان تو اپنی کا ور مذکا ہوگا۔ کیکن بڑے برا سے جو وجہا ن کی بنا پر ہم یہ دائے گائم کر نے پر مجبور ہیں اُن کا وکر نہرو انعے کے ساختہ بیں۔ میں عوجہا ن کی بنا پر ہم یہ دائے تائم کر نے پر مجبور ہیں اُن کا وکر نہرو انعے کے ساختہ ہیں۔ میں عرصون یہ ہے کہ حقیقت کو اُس کے اصلی نہیں اور نہ ہم کسی پر الزام تراشی ہی کرنا چا ہتے ہیں۔ میں عرصون یہ ہے کہ حقیقت کو اُس کے اصلی نہیں میش کیا جائے۔

سینصاحب حب اس فا فلے سمیت جے سے فارغ ہوکر مندوستان وارد ہوئو ئے توغلام تول ہم ماحب کی تحقیق کے مطابق ۲ صفر ۱۲۳۹ ه مطابق ۱۲ راکتوبر ۱۸۲۳ کو کلکت پہنچ گئے محلف ضاحب کی تحقیق کے مطابق ۲ فی کا فی کا فی کا فی کو صد وہاں قیام رہا۔ باقی ما ندہ قافلے کے ساتھ صنیا فنیں ہوتی دہیں۔ تحفے تحا تف اور نذرانے وصول کرتے ہوئے رہی پہنچ گئے۔ بر ۲۹۔ ۱۲۳۸ ماری فتوحات کا ذکر ہے۔

اب قارتین کی توجہ سیداحدصاحب کی تخریک جہاد کی طرف مبذول کراناچا ہنا ہول محققیق کا موقف یہ ہے کہ سکتھوں کے مظالم کی بنا پر سیدصاحب نے اُن سے جنگ کرنے کی ٹھانی تھی۔ لے علام دسول تہر، سیداعد شید، مطبوعد لاہود، ص ۲۱۵

خدوستان کے مختلف شہروں میں آپ نے گشت کی ۔ آپ کے رفقاء لعنی مونوی محد اسمعیل دہلوی ادر مولوی عبدالحی د المتوفی ۱۲۲ هـ) کے حار حار تغیب جهادیر وعظ بوئے۔ کتنے ہی مسلمان بان اور مال سے آپ کے ساتھی بن گئے۔ یہ ۱۲۲۲ھ/ ۱۸۲۷ میں دورہ کیا گیا۔جب سیدصاحب اُدی طرح لیس ہو گئے ، ساتھیوں کی بھیڑ لگ گئی توعاز م بنجاب بہوئے لیکن اِسس روانگی سے سے اور دورے کے بٹروع سے ہی اس الهام کا سُنا دینا فروری خیال کیاجاتا تھا ، ج رِنْنُ گورننٹ کی طرف سے دوسرا اہم الهام بار بارکیاجا ریا تھا۔ وُہ الها م یہ تھا : اب كے سفر جهاد سے بيلے ، بارا آپ كويرالهام ربّاني اُوا تھاكه مك بنجاب آب کے ہا تقوں پر فتح ہوکر اپتاور سے تاور بائے ستلج ولعنی سکھوں کا علاقہ مثل ہندوستان کے رشک افزائے جمن ہوجائے گا۔ چنا بنبر اِن متواتر وعدہ ہائے فتح سے آپ کا ہرمرید واقت تھا ؟ کے سيصاحب كي نظر مين بيتنه مهندو سنان يرانگريزي نسلط تها، وُه رشك افز المي جين تها اورسيج ع لِتَاور الك ك علاقے كو بھى ، جو سكتوں كے قبضے بين تھا ، آپ انگريزى علدارى ميشامل ارکے ، رشک افزائے جین بنانے کی خاطرتن من دھن کی بازی لگانے بی کل گئے تھے ، کیونکمہ الامرى طرف سے بار بارالهام مورم نفار موصوف نے اس الهام اورمتوا ترویدہ ہائے فتح كنام سے نوب جمعیت اکھی كى۔ بے شمارا مداد بۇ ئى حتى كەس مراھ سے دم مراھ نىك كے فلوطين مجى آب إس الهام أور إن وعده بات فتح كا ذكر كرت ربي تص كالنس ! أن كا مربيار برجاتا اور قوم كوايس عبيب حكر مي ميناكر مذجات ، كيونكه: ٥ اینداز ق کو زہیانے تو محاج موک اورسیانے تو بین تربے گدا، دارا وجم كبرا عدصا حب في ارمحدخا ن حاكم باغشان كوخط تحقة بُوئ ابين ووسرك الهام كا خود يُل اظها رفوط يا :

للوجفرتها نيسرى وحيات مبداحد شهيد، مطبوعه كرايي اص ١٤١

فقراس خصوص میں عنیی اشارہ کی بنا پر مامور ہے اُورا س مبشر کی اِس بشارت میں شك وشُب كى كنجائش نهين براز براز كسى شيطاني وسوك ادرنفساني خوابش كاشائبه إس الهام رحاني بين شامل منير بي عال کلام یر کرفقر کو حکم اللی تی تعیل ندول سے منظور سے اور مجھے استرتعالی کے وعدہ پر كاللاعماد ج يكن سوال برب كرير الندكاويده كس طرح ظهور يذبه بهوكا بواكس بندے كوجس كاشعاربندكى ہے كيا طاقت ہے کرؤہ اپنے مالک سے بر کو بھے کر آؤ اپنا وعده كس طرح يوراكر عكا ؟ ابساسوال واب اور فانون عبودیت کے خلاف ہے م غرعن میں السی حیان وحیان کی باتو سے بزار اول اور محض اُس کی بند کی کے دستر خوان کا ريزه مين بول-

" فقرور برباب باشاراتِ غيبي ماموراست وبربشارات لا رسي ببشرا بركز بركز نشعبه وسوست تعطاني وشائبه بهواتي نفناني بايس الهام رحاني مترج نيست ، بالجار فقالمتأل عكم النى از ترول مقصوداست و اغما دلوعده الهبريكلي حاصل، وامّا ابركه بوعدة الهدمجة طرلق ظارروه لِس بندهٔ عبودیت شعار راحیه با را که ازما مک خود برید که وعدهٔ خود را بج طورا بفا خوا بی کرد ، کم ایس سوال خارج از قابون آ داب عبوديت است، بالجله ازگفتگو ويون وجرا بزارم واز ما نده اطاعت محض ذكر بردار؛ ك

فقر محد خال كي نام خط كلفت أو يسد احد صاحب في بد مزوه أسخيس إن لفظون مي سناياتها اب ريا الهام، وه بب كم إس فقركو برده غيب سي كفّارلعني لانب بال والمسكمون ك استيصال كي ليه موركيا كيا محاود اليسامقام سيحس من تنك وشبه كالنبائش

"امّا بيانوالهام الس فقرازيرة غيب بربشارات رباني إستصال كفار درازمويال دليني قوم سكهى ماموراست وازممن لاربب بشارا

رجمانی بغلبہ مجاجرینِ ابرار مبشّر یوال نہیں۔ رہمانی بشارتوں کے دریعے نبک کردار مجابی بغلبہ بانے کی بشارت دینے والا مقرر کہا گیا ہے۔ کے دالا مقرر کہا گیا ہے۔ کے

فناو بخارا کے نام سیدا حرصاحب نے جوطو بل خط مکھا اُس کی دوعبا رتیں متعلقہ الهام حسفیل میں. درمقدمر أفامت جهاد وازالة كفر قیام جماد کے معاملے اور کفروفساد کے رفع وفع كرنے كے ليے الهام اور روحاني وفسا وبطربتى الهام ربّاني وكلام روحاني براشارات غيبي درباب مكالمه كے ذراع غيبي امامت سے إسس فقركومشرف فرماياء أورسم كوفيح ولفرت امامت مشرب ساختندو بربشارار لاربى درباب فتح وظفر مبشر ... متعلق السي بشارتول كامخبر المروزماياب مركز مركز كوئي شبطاني وسوسدا ورنفساني مركز بركز شعبهٔ وسوسهٔ استيطاني خوا ہشات کا کوئی شائبہ بھی ایس ملہی وشائية ہواتے نفسانی باین اعیہ رحاني والهام رباني مخلوط نذ كرديد وعوت اورالهام ربانی میں واخل منبی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِينِلُ ال وَالله وتَعَالَى عَلَىٰ مَا نَعُولُ وَكِيْلُ ا

سین احب کے مذکورہ بالابیا نات سے مندرجہ ویل نمائج اخذ کیے جاسکتے ہیں ؛ ا- سیندصاصب کوالٹد تعالیٰ کی طرف سے الها م ہوا ) بار بار الهام ہوا کہ پنجا بہ تمھارے

معتبر صبیر مناطب توالند تعالی کی طرف سے الها م ہوا ، بار بار الهام ہوا کہ تیجاب مھارے التقریر فتح ہوگا۔

۲۔ ستیدصا مب کو پزرلعبد الهام بنا یا گیا کہ تھیں سکتوں کے استیصال کے بیے بیدا کیا گیا ہے۔

۱۲- بنجاب کی فتح ونصرت کا مژوه سنا نے پرستیدصاحب کومن جا نب الله مامور کیا گیا تھا۔
۲- موصوف کو منصرف بذرایع الهام بلکه روحانی مکالمے کے ذریلے ورجر امامن پر فائز
کیا گیا تھ ا

که نوجهفر تصانیسری، مولوی: مکتوبات سبیدا حد شهید، مطبوعه نقیس اکیڈی کراچی، ۱۹۹۹ء عص ۲۷ مله محتربات کی عبار توں کا ترجمہ اِسی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے جو سفادت مرزانے کیا تھا۔ مله محرجهفر تصانیسری، مولوی ، مکتوبات سیدا حمد شهید، مطبوعه کراچی ۱۹۹۹ء عص ۱۰۸۰ ۵- بنجاب کی فتح اور سکھوں کے استیصال کا جوسہ ابندلید الهام سیدا حمد صاحب کے سربر بائدھا گیا تھا۔ اِسس الهام کی صداقت میں موصوت کے نزدیک شک و سشیہ کی کوئی گئی فرنسٹی کی کوئی گئی اُنٹن نہ تھی۔

4 ۔ اِن دونوں مزروں کو بنتارت رحانی اور الهام ربّا بی کے ذریعے بہنچا یا گیا تھا۔ ترین میں میں میں میں اور ایسان میں کا گیا گیا تھا۔

ے۔ اِس ربانی انہام اور رحمانی لبشارت کا ہرگز مرگز خلاف نہیں ہو گائیونکہ اِن میں شبیطانی وسوسر یا نفسانی خواہشات کا شائم بخطوٹرا ہی تفا، جو اِن کا خلاف واقع ہوجائے۔

٨- سيدصاحب اليف الهام كي صداقت برخدا كو كواه ركف تق -

9- موصوف خداہے یہ بُوچھ توسکتے تھے کم بنجا ب کیسے فتح ہوگا اُور سکھوں کا استیصال کی طریقوں اور کتنی تیا ری سے کیا جا سکنا ہے لیکن میسوال اُن کے نزدیک شعار بندگی اور فانون عبودیت کے خلاف نھا۔

۱۰ موصوف کوقیا م جها و اور و فع فسا دیر نررلیدالها م مامور کیالیا تھا۔ تولک عَشَرَة کاهِلَذُ اس موصوف کوقیا م جها و اور و فع فسا دیر نررلیدالها م مامور کیالیا تھا۔ تولک عَشرَة کاهِلَذُ اس موضوع پر جہیں سی کھی چوٹری بحث کی طرورت ہی نہیں۔ سیّد صاحب کے بیانات کی روشنی میں مُن کے معتقدین سوصیں اور فیصلہ کریں کہ یہ الها م کے مطابق بینجا ب کو فتح کر بیا تھا اور سکھول یا خواہش فیضا لئی ، کیا سید صاحب نے واقعی الها م کے مطابق بینجا ب کو فتح کر بیا تھا اور سکھول کا استیصا ل کر ویا تھا ، اگر اس سوال کا جواب فغی میں ہے اور کیوں نہ ہو بیجہ اس کے علاق میارہ کا رجھی کو تی نہیں، توفیصلہ کرنے میں و شواری کیا با تی رہ گئی ، فدا کرے کسی کی اندھی فیت کو بیا میں مائل نہ ہوجائے و رنہ معاملہ توصا ف ہے۔ اگر آئے فیصلہ نہیں کرتے تو نہ سمی ، کل نو وہی فیصلہ نہو جائے گا ، صبح قیا مت بخو وار ہوگ تو ہوں کے اس میں ایک کیا یہ اندھی اور کی سیا نوکل کیا یا کہ کوگے تو سہی ، سے یہ کوگے تو سہی ، سے یہ کوگے تو سہی ؛ سے یہ عذر اس می خور اور کو کیسیا نوکل کیا یا کہ کی کیا گئی کہ کا کیا گئی کا کہ کا کہ کیا ہوگے تو سہی ؛ سے یہ عذر اس می خور کی سیا نوکل کیا یا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوگے تو سہی ؛ سے یہ کوگے تو سہی ؛ سے یہ کوگے تو سے کا کہ کیا گئی کا کہ کا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کا کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی گئی کیا گئی کا کہ کوگے تو سہی ؛ سے یہ کہ کوگے تو سے کا کہ کو کے تو سے کہ کوگے تو سے کہ کو کے تو سے کہ کوگے تو سے کا کہ کو کے تو سے کہ کوگے تو سے کہ کوگے تو سے کہ کو کے تو سے کہ کیوں کو کو کیا گئی کے کو کو کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کو کے تو سے کہ کی کو کے تو سے کا کہ کو کے تو سے کر کے کہ کیا گئی کیا گئی کے کہ کو کے تو سے کا کہ کو کے تو سے کو کیا گئی کر کے کہ کو کے کو کیا گئی کے کہ کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کہ کیا گئی کے کہ کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کہ کو کے کو کی کو کے کو کی کو کے ک

میں الزام اُن کو دیتا تھا ، قصورا پناز کل اُ یا اگراب بھی کوئی کسریا تی رہ گئی ہے تو ستیرصاحب کا اِس سے بھی کئی گئا الهامی منزرہ ساعت فرمایتے اور اِس کی روستنی میں ہی فیصلہ کرکے خار کوخا راور گُل کو گُل کا مقام و سے لینا۔ ہمارا م بنفله تعالی سمجاوینا ہے ، ولوں کا بھیزااور ہدایت دبنا باری تعالیٰ شانہ کے قبضہ وقدرت میں ہے۔ وُوالها می بیان مبش ضرمت ہے :

" سيد محد معفوب آپ كے بھا نجے سے روايت ہے كد بروقت روانكي خراسان اب اپنی ہمشیروالدہ سیدمحدمعقوب سے رخصت بونے لگے تواب نے ان ے فرمایاکر" اے میری بھن إس في تم كوخدا كے سيروكيا اور يربات ياو رکھنا کرمب کے مهند کا شرک اورابران کا رفض اور حین کا کفر اور افغانستان کا نفاق میرے با سے سے موہوکر ہرمردہ سنت زندہ ہوجائے گی ،اللہ رب العرب مجركونيس اللهائے كا- اكر قبل از ظهور إن واقعات كے كوئى ميرى موت كى خرتم ودے اورتصدیق برصلف بھی کرے کرستیا حدمیرے روبرو مرکبا یا مازالیا توتم اس کے قول پر مرکز اعتبار نہ کونا کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ واتن کیا ہے کہ اِن چیزوں کومیرے ہاتھ ریوراکر کے مارے گا ؛ ک اعما ہوتا كرستيرصاحب اننى سى وضاحت أور فرما دينے كد أن كے رب يا ارباب نے يہ دوہ اُن سے کہاں بیٹے کرکیا تھا ، ہرجال ستیرصاحب کے اِس بیان کی روشنی میں کہ جبتاک

له المرجعة وتفاغيس ، مولوي : حيات سيدا حمد شهيد ، مطبوعد لا مهور ١٩٩٨ ، ص ١٠١

ہاں قارئین کی معلومات کے لیے اِس امر کا اظہار صروری بھتا ہُوں کہ نو دستیرصاحب کے اوّیں سوانح نگارلیبنی مولوی محد حعفر تھانیسری نے بھی تسلیم کمباہے کہ دعد ہ فتح پنجاب کے الهام م خلاف واقع بھُوا ۔ موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیے :

"وعدة فتح بنجاب كاأب (سيرصاحب) كوالسا و توق تقاكم آب أس كوسراسر صا دق اور بهونها رسحه كربار با فرمات ادراكتر كمتوبات ميں مكھا كرتے ہے كم إس الهام ميں وسوسة مشيطاني اور شائبر نفساني كو ذرا بھى دخل نهيں ہے۔ ملك بنجاب هزود ميرے باتح پرفتح بهو گا اور إس فتح سے بيط مجم كوموت نه به دكى يكين معاملة بالاكوش منواه شها دت بهو يا غيبوبت بنطا مرسراسراس لقيني الهام كے خلاف بروار ل

تفانیسری صاحب نے بہتسلیم کرنے کے با وجود کر ستیصاحب کے الهام کے خلاف ہُوا،الفا کے دامن کو حظاف ہوا،الفا کے دامن کو حظاف واقع ہُواتودہ رحمانی نہیں بلکہ تشیطا نی الهام میں سیرصاحب اور نہیں بلکہ تشیطا نی الهام میں سیرصاحب اور مرزا غلام احمد قادیا نی کے الهاموں میں شرعی لحاظ سے فرق بتانا مشکل ہوجاتا ، للذا اُنھوں فیصلے کی اس شاہراہ کو چھوڑ کر گون تا ویل کی گیڈنڈی پرجیلنا مشروع کر دیا :

"اس وقوعہ (موكر بالاوط) كے پندرہ برس كے بعد سلطنت بنجاب متحصب اور ظالم سكھوں كے ہا تھے سے بكل رايك البيى عاول اور آزاد اور لا مذہب قوم كے ہاتھ ميں آگئى جس كومم سلمان (وہابی صاحبان) ابنے ہاتھ برنستے ہونا تصور كرسكتے ہيں اور غالباً سيدصاحب كے الهام كي صحيح ناويل ہيى ہوگى جوظهو مدر يرد، ير

تفانيسرى صاحب توخيراب إس دنيا مين نبين مين - اين جها في موترخين بي بتادين كرسيدها وكل

كه محد جعفر تفانيسرى وحيات ستيداهم شهيد، مطبوط كراچى، ص ١٩١

المن تقاصة بين توسم أن كي خدمت مين بيرمود با نه التماس بيش كرنا جها بهته بين كه اسدانسان كا ويلكا المن تقاصة بين توسم أن كي خدمت مين بيرمود با نه التماس بيش كرنا جها بهته بين كه اسدانسان كا في كرنے والو إلى ان او يل كامفا ديرى توب كربر شن گورنسنظ يا سيدا حدصاحب، ايك بى تعدور كه دو دو رفح تقير من توشدم تو من شدى والا معامله تفال سيد صاحب فتح كر ليت يا الرون ن ني بنا ب فتح كرايا و انگر بزخور سحقوں سد لڑتے يا سيد صاحب كو جوا او يا ، ايك بى الرون ن ني بنا كر قالب وو منظ كرين جان تو دو نوں طون ايك تقى و نيا سرونوں كو راست الك الكه الكه بنا كو المون كي مدود كو اور وسيع كرنا الما تي من الري عملدارى كى حدود كو اور وسيع كرنا بي بي منا من المن و منا يت - المندا ؛ ب

بیں شارے کچے نظر آتے ہیں کچے دیتے ہیں وحوکا یہ بازی کر کھالا

محمل اتحاد و انفاق تھا، لیکن پروہ رکھنے کی غوعن سے جہاد کرنے کی برٹش گورنمنٹ سے پُوں اجازت حاصل کی جاتی ہے :

"اس وفت مرشهر، تصبه وگاؤں، برش انڈیا میں علانیہ سکتھوں پرجهاد کرنے کا وعظ ہونا نظامگر براہِ ووراندلینی معرفت شیخ غلام علی صاحب رئیس عظم الاً الاً الد کے نواب لیفٹیننٹ گورزبها دراضلاع شمالی ومغربی کو مجی سکتھوں کے فلاف جہا دکی تیاری کی اطلاع وی گئی تنی بجس کے جواب میں صاحب محدوج نے یہ تحریر فرمایا کہ حجب نک انگریزی عملداری میں کسی فقنہ وفسا دکا اندلشیر نہ ہو ہم الیبی تنیاری کے ما نع نہیں '' کے

اسی اجازت کے واقعے کو مرزاحیت و بوی نے ذرا اور کھل کر گیوں بیان کیا ہے بہ سیدا حدصا حب نے مولانا شہید (مولوی محرآ ملیل دبلوی) کے مشورہ سے شیخ غلام علی ترسیں الد آباد کی معرفت لیفٹیننٹ گورز عالک مخربی شالی کی خدت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پرجہا دبی نیاری کرنے کو بیں ، سرکار کو تو اس میں کچھ اعراض نہیں ہے ؟ لیفٹینٹ کے کورز نے صاحت کھ دیا کم بھا ری عملداری سے امن میں ضل زیڑے ، بھی کچھ سرو کا دنہیں، نہ ہم الیسی تیاری کے مانے بیں۔ یہ تیمام بیتن تبوت صاحت صاحت صاحت کو بین کہ بیرجہا و صرف بیتمام بیتن بیتن تبوت صاحت صاحت اس امریہ ولالت کرتے میں کہ بیرجہا و صرف سکھوں ہی کے لیے مخصوص تھا ، سرکار انگریزی سے مسلما اوں کو ہرگز ھے درگز

اعلی حکام نے اُس وقت اپنے ماتحت افسوں کومطلع کر دیا تھا کرستید صاحب ایند کھینی سے مرکز مزاحمت نے کو کا محت نہ کا این ہمارے مغالف نہیں ہیں۔ اِس امری واضح تصریح مرزاحیرت دہوی کے وائد گاف لفظوں میں ملاحظ فرمائیے :

له محر حفظ نيسري ، مولوي : حيات ستبدا حد شهيد ، مطبوعه كراجي ١٩ ١٩ ، ص ١٦٨ على ١٩٨ على ١٩٨ على ١٩٨ على ١٩٨ على الله حيرت والوي مرزا : حيات طيب ، مطبوعه لا بور ، ١٤ و ١٩٠ ، ص ٣٤٠

مخاصمت ندیخی یا کے

السيب والمياسيل توضلع كروكام إس سيركة بوث ادر المحفين

خون معلوم بُهُوا، کبیں ہماری سلطنت میں نورخذ نہ پڑے گا اور موجو رہ ا من میں وكسى قسم كالحلل واقع نربوكا - إكس نظر صفيع كدحكام ف حكام اعلى كو ما وہاں سے صاف جواب آگیا۔ اِن سے برگز مزاحمت رکرو ، اِن سانوں كويم سے كوئى لوائى نهيں ہے، برسكتوں سے انتقام لينا چاہتے ہيں۔ اور حقیقت میں بات بھی ہی تقی مجل مسلانوں کو گورنمنظ انگلش سے کیوں مرد کا ہونے لگا تھا ؛ جماں وہ اسنے دین کے ارکان بخری ادا کرسکتے تھے اور کرتے تھے۔ ائنين نولريس و ندمبي آزادي ) بخوبي حاصل تفي - وهصرف وحشمن دين و ايمال سکوں سے مقابلہ کر ناچا ہتے تھے اور ان کا ارادہ عرف سکھوں ہی سے اپنے مظلوم بھائیوں کا انتقام لیے نا بخا، جن کے فابل رحم مظالم کا بیان حسم مولانا شہیدی سوانح عمری میں بیان کرچکے ہیں ! کے ان اصل میں سے کرما م اعلی سیدا حدصا حب کی طرف سے بوری طرح مطمئن تھے کیونکہ وہ یادے انگرزوں کی مخالفت کیا کرتے جکہ ساری زندگی ہی صرف انگریزی مفادات سے حصول ا الله من ار دی تخفی سِمِ مِن مِن است کوموصوت کی برکشش نوازی مکد ایجنٹ ہو سنے کا پند نهیں تھا الله المراس تباری اور چیل بیل کے وقت عظیم آبا و اور کلکته میں حکام اعلیٰ سے اِس تیاری کی لليت كى بقض امن كاخطره شجعايا، ليكن حكام كے سامنے يؤيد اصل حفيقت موجو د تقى وُه تسكابتوں بر لله دهرن اوربے خربمدر دوں کو کیوں منہ لگانے ؟ مهرصاحب گوں رقمطراز میں : "لبفن شیعة حضرات نے (فیام عظیم آباد کے دوران) انگریز حاکم کے یاس شکابت کی کرستیدهاسب انگریزوں کے خلاف جہا و کا ارا دہ کیمے بلیطے میں اورم لوگ ازرو نظیر خواہی محقیقت آپ مک بہنچاتے ہیں مین حاکم نے الس شكايت كوفرقد وارانه رقابت كانتيج محرك نظرا نداز كرديا ياك لاين و بري مرزا : حيات طيبه ، مطبوعه لا بور ، ٢ ، ١٩ ، ص ١٩ ٣ ، ٥٠ ٣ للنام دسول متر: مسيدا جدشهيد، مطبوعه لا بهور، بارسوم ١٨ ١٩ ١٠ ص ٢٠٢

"بعض صاسدوں نے (قیام کلکتر کے دوران) انگریزوں کے پاس شکا بت کی ا ستیداحد پیلے نواب امیرظاں کے نشکر میں نشان بردارتھا، نواب کمینی ہے مل کیا توسیدا حمد نے بیری مربدی کا ڈول ڈوالا اوراب انگریزوں کے خلاف جهاد كرناجا بتاب- يرفض باعلم - إس شكايت يرسى ف توجه ندى إلى نواب امیرخاں کو انگریزوں کے پنجرے میں بندروانا اور سفوں سے لاکر منجا ب کو انگرزی ہے۔ میں شامل کرنے کی کوشش کرنا، برستبدا حمد صاحب کے واہ کا رنامے ہیں جو بڑی راز داری سے یا یہ محمیل کو بہنجا نے کی کوٹشش کی گئی تھنی۔ براینے منہ ہے آج "کے کو ن سے غلّارنے اعران كياب كريس اينے وين اوراين ملت كے فلال برخواه كا الذكار بكول ؛ إس طرح تو مرجع اورميرصا دق وغيرو نه بحبي تسليم نهبير كما تفاملكه وه بحى اپنے إن سياه كا ما موں يرير ده وال كرنازال نے ۔ غداروں کا اندازہ بعض حالات وقرائن سے ہی لگا یاجانا ہے۔ بیکن اگر کوئی ایساسیان مل جائے کہ کسی المجنبط نے وشمن سے اپنی دوستی کا دم مجرا ہویا اُس کی تعرفیت کی ہو، تومیرا خیال ہے کہ اِس سے زیارہ فابلِ اعتماد تبوت کسی کی ایجنٹی کا آج یک بخریری طور پرنہ مل سکا گا۔ است اب م ستبدا عمد صاحب کے بارے میں اُن کی گھر موقصا نیف سے ایسے بیانات لاش كنے كى كوشش كرتے ہيں۔

"یوجی ایک عیج دوایت ہے کہ جب آب کھوں سے جہاد کرنے کے لیے
تشریب لے جا رہے تھے توکسی شخص نے آپ سے پوچا کہ آپ اتنی دورسکھوں
سے جہا دکرنے کو کبوں جاتے ہیں ؛ انگریز جو اِکس ملک پرحاکم اور دین اسلام
سے کیا منکر نہیں ہیں ؛ گھرکے گھریں اِن سے جہاد کرکے ملک مہندوستان لے لوئ
یہاں لاکھوں آدمی آپ کے شریک و مددگار مہوجا ٹیں گے ، کیو نکر سیکڑوں کوس
سفر کرکے ، کھوں کے ملک سے پار مہوکر افغانت ان میں جانا اور وہاں بسو
دہ کرسکھوں سے لڑنا ، برایک البا امر محال ہے جب کو ہم لوگ نہیں کرسکتے۔

ك غلام رسول فهر : ستيدا عدشهيد ، مطبوعدلا بهود ، بادسوم ، ١٩٩٨ ، ص ١١١

سیده احب نے حواب دیا کرکسی کا ملک جین کر ہم یا دشا ہوت نہیں کر ناچا ہے اور نرہی آگریز وں اور سکھوں کا ملک لینا ہی ہمارا مقصد ہے،

پر سکھوں سے جماد کرنے کی صرف بھی وجہ ہے کہ وُہ ہما رہے برا دران اسلام

پرظلم کرتے اورا ذان وغیرہ فرائفن مذہبی ادا کرنے ہیں مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر

سکھاب یا ہمارے غلبہ کے بعد ان حرکات مستوجب جماد سے باز آجائیں توجم کو اُن سے رطنے کی صرورت نہیں دہے گی۔

اورانگریزی سرکارگومنگراسلام ہے گرسلانوں پرکوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی اور نہ اُن کو فرائص ندہبی اور جا وات لازمی سے روکتی ہے۔ ہم اُن کے ملک میں اعلانیہ و مواقع نہیں ہوتی، بھر اعلانیہ و مواقع نہیں ہوتی، بھر اگر ہم پرکوئی زیادتی کرتا ہے تو اُس کو مزادیت کو تیا رہیں۔ ہما را اصل کا م اشاعت تو تو بید اللہ اور احیائے سن سیدالم سلین ہے، سوہم بلاروک ٹوک اِس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکا رانگریزی پرکس سبب سے جماد کریں اور اصول بند وجہ طرفین کا خون گرا دیں ۔ اُ

پی تخانیسری صاحب اِسس بارے میں سیدا حمدصاحب کے نکتوبات اور حالاتِ زندگی کو مِنظر رکھ کرسب کی روشنی میں اپنے امیر المومنین کی انگریز دوسنتی کو واضح کرنے کی غرض سے یُوں رقمط از میں :

" اس سوانح اور مکتوبات کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سیماحث کا انگریزی سرکار سے ہما دکر نے کا ہرگز ادا دہ نہ تھا ، وُہ اِکس آزاد علداری کو این ہی علداری سمجھتے تھے اور اِکس میں شک نہیں کہ اگر انگریزی سرکاراً س قت میماحب کو کھی مدونہ تہنچ تی گرسر کار انگریزی میماحب کو کھی مدونہ تہنچ تی گرسر کار انگریزی اس وقت دل سے یا ہمتی تھی کرسکھوں کا زور کم ہو گا کے

ل فر محفرتها نيسري ، مولوي : حيات سيداحد شهيد ، مطبوعه کراچي ۱۹۷۸ ، ص ۱۰۱ ك ايونياً : ص مر ۲۹ ویوبندیوں کے نام نہا و مناظر مولوی محد منظور نعانی تھی سبید صاحب کی انگریز دوستی کو خلط نابن کرنے سے عاجز ہوکر اُن کی اصلی یوزلیش کونسیم کرتے میں مگرکس طرح پہلو بدل کر رہنا نمیر اُن کے الفاظ ملاحظہ ہوں :

"مشهوريد مي كرآب (سيوماحب اين حميني) ني الكرزون سعم فالفت كا کوئی اعلان تہنیں کیا بلکہ کلکتہ یا لیپنز میں اُن کے ساتھ تعاون کا اظہار کیا اُور يريجي مشهور سے كه الكريزوں نے بعض بعض موقعوں برا ك كى امدا و مبى كى ! ك چونی مولوی محر منظور دیوبندی نے ایس بات کا اعترات کربیاہے کم انگریز دں نے معین مواقع ر ستدا حدصاحب کی امدا د بھی کی تھی ، للذا ہم اِس امداد کے واقعا ن کو مدتل طور پر تھوڑی سی وضاحت سے منش كرنا جائتے - حب تبدا حمد صاحب اظ البوں میں معروف تھے معتقرن كى نظر میں بہاد کردہے سے اور حقیقت میں سلما نوں کے خون سے ہولی کھیل دہے تھے۔ تو اگر بزوں نے موصوف کے لیے باقا عدہ وہا س بھی امدا د محصینا جاری رکھا۔ دہلی اور دُوسرے مراز کی موفت مصحة رسے اور لعض نوابوں كو بھى نرغيب دى مثلاً: " نواب ٹونک نے جبی دکس بیس ہزار روپے نشاہ اسحاق کی معرفت بھیجے! ملحقاً مولوی محداسحاتی دہلوی (المتنوفی ۱۲۶۲ه) کی معرفت بھی رقم جایا کرنی تھی اور حکومت اُس کی نگران ومحافظ بھی مثال کے طور پر ایک واقعہ مولوی محد جعفر تھا نمیسری کی زبانی ملاحظہ فرمائیے: " اس (ليفنينن الرزس اجازت) كے بعد سيرصاحت مك باغسنا ناي پہنے کرسکھوں سے جاد میں معروف تے اس وقت ایک ہنڈی سات مزار روپے کی بزرلعہ سامهو کاران ولی مرسله مولوی محمد اسحاق صاحب بنام سبد صاحب روارد بھوئی تھی۔ ملک پنجاب میں وصول نہ ہونے پر اس سات ہزار و بے کی والسي كا دعوى عدالت ديواني مين واثر بهوكر وكرى مجوفي اور بير بهناكام ابل عدالت

> له ما مبنامه « الفرقان " مکھنٹر ، شهیدنمیر ، ۵۵ ۱۳۵ ، ص ۷۷ که حریت د ملوی مرزا : میات طیبد ، مطبوعه لا مور ، ۷۷ ۱۹۹ ، ص ۳۷۷

عالیہ دیوانی ( ہائی کو رٹ ) آگرہ بیں بھی کم ڈگری کجتی مدی بحال رہا۔" کے مرزاحیت دہلوی نے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں گوں بیان کیا ہے :

"حب ستیدصاحب یا غشان میں شھے نومولانا محمداسحاق صاحب محدث دہلوی نے کھے اُوپرسات ہزار رو سپر ستیدا حمدصاحب کو پذراجہ ہزاری رواز کیا تھا ۔

وہ کسی باعث سے نہیں بہنچا تھا ۔ اُس پرنالش کی گئی تھی اور بھیر رو بیروصول کو کسی باعث سے نہیں بہنچا تھا ۔ اُس پرنالش کی گئی تھی اور بھیر رو بیروصول کرکے دوبارہ سینیصاحب کی خدمت میں روانہ کیا گیا تھا ۔ کے

"إس تن بي و تواريخ عبير ) نے سيد صاحب كے متعلق دونها بت افسوساك

له محمد عفر تصانیبری: حیات ستیدا حد شهید، مطبوعه کراچی ۱۹۸۰، ص ۱۹۸

ماه حیرت و مبوی مرزا: حیات طیب، مطبوعه لا بور، ص ۲ س

لله تواریخ عبیب صنفه محد حبفر تصانیسری کے دوسرے ایٹرنیش کا نام" سوانخ احمدی کو کھاگیا۔ موجودہ ایٹرلیش جو کراتی ہے۔ کراتی سے ' نفیس اکبیٹرمی' والوں نے شاکع کیا ہے اُسفوں نے پہلے حصتے کا نام" حیات سبدا حمد شہید ' اور الاسے کا '' مکتوبات سبتدا حمد شہید'' رکھا ہے۔ یمی غلام رسول بہر اپنے موقف کومضبوط کرنے کی غرض سے کوں انتہائی اقدام کر کے حقائق پر پردہ ڈالنے کی بھر بوپر کوشش کرتے اور سیند صاحب کو انگریندں کا مخالف و کھانے کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں ؛

"سیرصاحب کے متعلق قلی دخیروں کے چندافراد کے سواکسی کو دسترس عاصل نہ سیرصاحب کے مقاصد نہ سید صاحب کے مقاصد جاد کا علیہ بالکل بگاڑ کر بیش کیا گیا نضاء عام اصحاب نے اسے مستند شے سیجے کر قبول کر لیا۔ اِس طرح اس پاک نفس مجام کر بیجے مقاصد ایک نہا بیت افسوسناک غلط نہی کا ہون بنے ۔ ہیں ماننا اہم سیجے کر قبول کر لیا۔ اِس طرح اس پاک نفس مجام کر بیجے مقاصد ایک نہا بیت افسوسناک غلط نہی کا ہون بنے ۔ ہیں ماننا اہم سیجے مقاصد میں" تواریخ عبیب"

له غلام رسول تهر: سيدا حد شهيد ، مطبوعد لا بور ، بارسوم ، ١٩٩٨ و ، ص ٢٤ له ايضاً : ص ١٣٠

کھی گئی، سیدصاحب کی نوکی الگریزوں کے عناب کا موروبنی مہوٹی تھی۔ لیکن مولوی نی ترجعفرصاحب مکا تیب کو چھوڑسکتے تھے، اِلمفیں تحرابیت شدہ شکل میں شائع کرنے کی کون سی مجبوری میٹی آگئی تھی ؟ اور پر حرکت اُن لوگوں سے سرزد مہوئی جو سید صاحب کے عقیدت مند تھے۔ " کے

جناب غلام دسول مہر کی اِس بارے میں ' ہاں میں ہاں ملانے ' کا خرون اگر کسی صاحب کو علی ایزاز میں آج کل عاصل ہے تو وہ پر وفیر سرمحد اقبر ب فادری ایم - اے ہیں۔ مور خاسر انداز میں موجون نے اِس میدان میں کا فی کام کیا ہے - سیدا عدصاحب اینڈ کھینی کی جمایت اور اُن کے مخالفین کو غلط تا بت کرنے میں آپ نے اپنی صلاحیت ہیں و قصت کی ہمو فی میں - اپنے محبوب ہیرو ، جناب سید احمد صاحب کی تخریب ہما و کے بارے میں کوں تکھتے میں :

الا القديد بين كريا من المن المن كل طون سے حكومت برطانيد كى وفاداك كى غرض سے چھوڑا كيا۔ سب سے پيط سرستدا حد فاں دف ١١٨٩ ) نے

الا اور آنگرين مسلمانس " برتبھرہ كيا اور بينا بن كرنے كى كوشش كى كم يجها و محقوں كے فلاف تھا۔ پھر الس تخريب كے فاص دكن مولوى محترج فرضانيدى في المورومين ترميم كركے الكريزوں كى بجائے سكھوں كالفظ لكھا اور إس كو مختبركيا۔ لعض كو تاہ فہم ياليت ذہنيت ركھنے والے اشخاص تخريب مجامدين كى المهيت كم كرنے كے ليے إس قسم كے غيرمعيادى دسالے كھى كھى چھا يت دہنيت مرح يہ محتى ہے ہوئی آس كو بيے ہى سے نابلد ہيں ، وہ تحريب مجامدين معلى مدين كو كيا محتى ہے اللہ مين كو كيا محتى ہے اللہ على ، وہ تحريب كى المدين كو كيا محتى ہے اللہ على ، وہ تحريب معلى المدين كو كيا محتى ہے اللہ على ، وہ تحريب معلى المدين كو كيا محتى ہے اللہ على ، وہ تحريب معلى المدين كو كيا محتى ہے اللہ على ، وہ تحريب معلى المدين كو كيا محتى ہے اللہ على اللہ على

پروفیرصاحب موصوف نے بھی جناب غلام رسول فہرکی نقلیدیں مولوی محر جفر تھا نبیسری کو موروالزام طرانے اورا سی تخریک جہا دے داز دارو سرگرم کا رکن کو بدنام کرنے بین کسی قسم کی

مله غلام دسول فهر؛ سیداحد شهید، مطبوعه لا بهور، ص ۲۵۰ که محد ایوب قادری، پروفیسر؛ مقدم حیات سبداحمد، مطبوعه کراچی ۲۸ ۱۹۴، ص ۲۹ جھی میں نہیں کی- اِن کامقصد میں معلوم ہوتا ہے کراس خانوا دے کاکوئی بڑے سے بڑا، خواد، وین و دیا نت سے کو دا ماننا پڑے تو مان لیں گے دیکن سید احمد صاحب کی بگڑی کو بنانے میں کوئی دقیقذ فروگز انشت بزکریں گے- خانٹی موصوف مزید کھتے ہیں ؛

" اس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات واضع ہُوئی کہ مولف (محد جعفر نضانیسری) فے اِس امرکے نابت کرنے کی کوشش کی کرجها دکی تخریب از اوّل تا اُخر سکتھوں کے خلاف تھی۔ انگریزوں سے اِس کا کوئی واسطرنہ تھا اور سبباحمد شہبد کی جاعت مجا ہدین کے سرگرم کارکن انگرزوں سے کوئی نتمنی یا رضائش زر کے تے رحقیقت یہ ہے کہ مولوی محر حضا نیسری جماعت کے خاص رازدار نقے جس کے نتیجہ میں اسموں نے خوفناک تعلیفیں اُ کھائیں ، گھر بار کمایا ، سزاروں كى منتولد ادرغىر منقولد عبائداد سے فروم بوئے، بيوى نيتے چھوٹے، عرف د دولت معوم بُوت، زندگی کے بهترین ایشاره سال جعلوں اور پهاروں (جزاراندمان) میں قدیمی کی حقیت سے ازاد سے جب کالے یاتی سے ریا ہور آتے تو پولیس کی یا بندیوں اور نگرانیوں سے بھی واسط بڑا۔ ان حالات ومصائب وآلام كابررة عمل بُواكم المضول في إلى موقع بين مصلحت ك فرسے فتش و تکارکرنے کی کوشش کی ہے، ور نرحقیقت اپنی جگر عیاں ہے والے جبساكهم بيلي وف كريك بين موصوف في اينا تاريخي بسرم ركھنے كى غوض سے غلام رسول مهر مل كي إن ميں بان " ملانے كا فرعن ہى اداكباہے۔ بيناني اس امركا تبوت ميش كرنے كى عزعن يرونسيرصاحب يُون رقمطراز بين:

" سیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سیدا حمد شہبد الکو کے لیے سیدا حمد شہبد الکو کے لیے سیدا حمد شہبد الکو کہ الکو الکو کا الکو کا کھنا ف کیا ہے۔ دص ۱۹۲ تا ۱۹۹ - ۱۹۰ میں اس کا اکشا ف کیا ہے۔ دص ۱۹۲ تا ۱۹۹ م

مه محدايوب فادرى : تعادف مصنف حيات سيراعد شهيد ، مطبوعد رايى ، ١٩١٨ و ، ٥٠

ط مرز ۱۹۵۲ می

ستیدا حمد صاحب کو انگریزوں کا مخالف منوانے کی خاط وہا بیوں کے نامور مورّخ یعنی خلام دسول مہراور اُن کے اتباع میں پروفید مرحمدالیوب قادری کا اپنی سُواسوسالہ تا ریخ کو ہدائی میں ایس کے کہ آت وجسارت کرنا، ہوسکتا ہے کہ اِن حفرات کے نزدیک دین وملّت کی کوئی اہم خدمت یا سعا دت وارین کا ذرای میں کا فرایو ہو، کیکن الفعا ف لپند اہل علم حفرات کے نزدیک، اِسس طرح تحقیق کے پردے میں تحرافین کرنا دیا نت داری سے بعید ہی شار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملّت پر ظلم اور تاریخ سے مذاق ہے۔

حب مصنف " تواریخ عجید" مونوی محرج فرنها نیسری کوسیدا حدصاحب کی مخرک کا سرگرم کارکن اور راز دار مان لیا ، نیزیه تسلیم کرلیا کو کنون نفران این بین این این اور راز دار مان لیا ، نیزیه تسلیم کرلیا کو کنون نفران بین مقیدر یت ، جاندا و ضبط بُونی اور خوفنا ک کلیفیل شخان بین مواند و ضبط بُونی اور خوفنا ک کلیفیل شخان بین محلان اور می کارن کو برلند در محتوبات بین محتوبات مین محتوبات محتوبات مین محتوبات محتوبات محتوبات مین محتوبات مین محتوبات مین محتوبات مین محتوبات محتوب

جناب غلام رسول مهرنوا، والإ بين المنجهاني بهر بيطية بتقيقت حال أن كى نكابهوں كے شاخ التى بوگى علاوہ برين أن كا معاملہ بوئد خو دہى سپر و خداہ، إس بيد أن كى طرف يوٹے سخن كؤ مناسب ہى نہيں - راقم الحووف لصداوب ، جناب پروفيسر محدابوب قادرى ايم - اسے بروفيسر فيروز الدين رُوحى سے منا طب جو كرمندرج ذيل اموركى وضاحت كا طلبكار ہے : الد كيا نواب اميرضاں كے پاس جانے كے وقت (١٠١٠) سے معركة بالاكوك (١٣٨١) سك سيدها حب نے اكبس سال كے اندركوئي ايسا بيان نبض نفيس ديا ، حبس ميں مات صريح طور پر فرمايا ہم كرم الكريزوں سے جي جماد كريں گے ؛ ايسا بيان مطبوعہ ہونا جاہدے۔

۲- اگرتبراحدصاحب کاکوئی ایسا بیان نه موتوکم از کم اُن کے دست راست مولوشی محداک مجبی نظر ہے ؟
محداک معبیل دہلوی ہی کاکوئی ابسام طبوعہ بیان آ بخناب کے سینی نظر ہے ؟
لامحدالوب قادری: تعارف معنف عیات سیداعد شہید، مطبوع کراچی ۱۹۶۶، ص ۵ م

سو۔ بیمجی نہ سہی، وہ کون کون سے مورّخ میں تعجفوں نے سیدا حمد صاحب کے لید لینی اسم ا سے یہ وابو یک کے ایک تنواسولہ سالوعے میں وضاحت کی ہوکہ سیبر صاحب کا ارادہ انگریزوں سے لڑنے کا تھا ؟

ہے۔ آپ حضرات ما شاء احمد تا ریخ دان بلکہ اسکا لرکھلا نے ہیں ۱۳۲۱ ہ/ ۱۳۱۱ کے بعر ستیرہ ماحب کے بعضاصب کے بعض خلفا سرجو انگریزوں سے رائے سے اُن واقعات کو اصل تحر بیسے نظریات کا ہجزو قوار مذر سے لینا۔ ہم ۱۶ میں سکھ نہیں بلکہ انگریز نیجاب کے حکم ان رسطے منظری ہوگی کیونکہ سطے آس وقت انگریزوں نے اپنے ان خانہ زادوں کی گوشما لی ضروری سمجھی ہوگی کیونکہ اب سرحد میں اُن رئین کی وجو دانگریزی مفاوات سے خلاف ہوکر رہ گیا تھا۔ سکھوں سکے عمد حکومت میں تو رئین گورنمنٹ نے دِلی خوا ہمٹن کے ساتھ سکھوں اور مسلما نوں کو کچلنے کے لیے اپنے اِن جانتا روں کو جسیما تھا۔ اب انگریزوں کا تقصد گورا ہو چکا تھا، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا ، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا ، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا ، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا ، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا ، لہذا جو سلوک جھفو وحمادق کے ساتھ کیا تھا وادہ مجالا اِن کے ساتھ کیوں نہ کرتے ہ

راقم الحوون نے بہاں جو کھے کہ سکتوں اور سلافوں کو گیلنے کے لیے اسمنی اور سلافوں کو گیلنے کے لیے اسمنی کا میں مسلافوں کا لفظ شاید ہو پہنے خان ہو اور اس وجرسے طبع نازک پرگراں گزر رہا ہو تو گستانی کی معافی چا ہتا ہوں۔ مبرا مقصد کسی کا ولی و کھا نا نہیں۔ ہاں مجبوراً ایسا کھنا پڑا ہے کیو کہ سیدا جمد صاحب کے جلا سوانح نگاروں نے اِن بانکے مجام وں کا سب سے بڑا کا رنا مہ جو رنگ برنگی تاویلوں کے سہارے فوزید انداز بین بین ہے ، وہ مُسلم کستی کے سوااور کچھی نہیں۔ مہرات نے اور اُنگرزوں سے نوفاک او تیس اُٹھا نے کے بعد مو توی محمد جعفر تھا نیس کی ہو کہ انگرزوں سے نوفاک او تیس اُٹھا نے کے بعد مو توی محمد جعفر تھا نیس کی ہوت بھی ہوں۔ اِن حالات میں بھی ہوتا کہ وہ ممنز سے کچھی نہیں خوات ہوں کے ان حالات میں بھی اور باقی زندگی خاموشی میں گزاد کر راہی ملک عدم ہوجا تے۔ لین موجودہ موتز غین حفرات جن صحاحت کی خطاب خطابی میں موجا تے۔ لین موجودہ موتز غین حفرات جن صحاحت کی خطاب کے باقی کی صوانح جیا ت کھوڈالی ، حب صحاحت کا خطا نیسری صاحب پر مجبوت سوار کر رہے ہیں ، اُر خوں نے اِس کے مرکم کا رکن ہونے کی موانے جیا ت کھوڈالی ، حبس کے مرکم کا رکن ہونے کی موان کے جاتی کھوڈالی ، حبس کے مرکم کا رکن ہونے کی موانے جیا ت کھوڈالی ، حبس کے مرکم کا رکن ہونے کی موانے جیا ت کھوڈالی ، حبس کے مرکم کا رکن ہونے کی موانے جیا ت کھوڈالی ، حبس کے مرکم کا رکن ہونے کا

بنا يدور رائش كورنسن ك زيرهاب رب سف - الساكيون كيا ؟ معلوم یہ ہونا ہے کرستیدا حمد صاحب کی سوانے جیات کھنے کے سلسلے میں انفیس انگرزوں مے سی قسم کے خطرے یا نقصان کا انداشہ نہیں تھا ، اسی لیے اس موصوع پر قلم اٹھایاتھا الرستيرصا حب الكريزوں كے مخالف مونے تو ہوسكتا ہے كر تھا نيسرى صاحب ان كى سوانح حيات تكھنے كاخيال كري ندلاتے بصورت ويگر اكر بھر بھى كھنے يرآماده بو ترسيرصاحب كو١٢٩ مدين انگريزون كامخالف كله دينے سے اُسفيل اندليشركس بات كاتفاء حكه ٢٧ ١١ه مين وه معامله بي ختم بوكياتها وربي حالات مولوي محرجعة تهانسهي كونخ كب جها دكارُخ مورِّ نے اور كمتوبات بيں تخريف كرنے كى كيا عزورت بيرٌ ي تى ب مولوى محرج فرتها نيسرى كواكر خطره لاحق بوسكما نها تومرف إسى صورت بين كدوه خود كو الكريزون كاوشين فكضنه ياظا مركرت يحسى بياس سال بينيتركي سستى يا تحريب كوالكريزة ك تكفيز سے مصنف يركون سى دفعه عائد جو كنى حتى ؛ دري حالات اپنے بزرگ سيدها حب کے اوّ لین سوانح نگاری فرریحت علی میں نہیں بلکر نبض معاور میں، وُعاتے نیز کے مچولوں کے بجائے بُنتا نان کے کا نٹوں کی حیا درکس مجرم کی یا داش میں چڑھا ٹیجا رہی ؟ ٨- آپ حضرات كويشكايت بي كرجهادكا دُخ الكريزون كى طرف نديميركر ففانيسرى صاحب ف تخریک کا حدید بگار دیا - کویان تواریخ عجید کی ایک برحرکت اور دوسرا مسلانیبوبت آپ کو کھٹکتا ہے اور ان سے علاوہ باقی سب خربیت ہے ۔ حالا بکراسی" تواریخ عجیسہ نے سیدصاحب کے معرات وکرامات کا و هیراورالها موں کا اندهیرا پنے اندر اس طرح محفوظ کیا ہے کوستیدصا حب اور مرزا غلام احمد قادیاتی کے مراتب میں ما سوائے اس کے اور کو ٹی فرق نظر منیں آتا کہ اسخیں اپنے لیے تبی کینے اور کہلو لنے کی فدرت فے ملت ہی نہیں دی اُور اُ ن کے اِکس خلاء کو مرزاصاحب کے ذریعے اور اکیا کیا ۔ موجردہ مورّخین حضرات نے اِس جانب سے کیوں مند بھیرا ہُوا ہے ؟ آخر ایس کی وضاحت بجي تؤكر في حاسي سحى ؟ الركستيدا جدخان اورمحد حصفرتها نبيسري فيحس وقت على الاعلان إس تحريك جهادكو

مرف سکھوں کے ساتھ محضوص کرنا شروع کیا تھا تو تبدا حمد صاحب کے معتقدی ہو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلے پڑے نئے، اُن میں سے مکتنے حضرات نے اِس اِدّعا کے خلاف صدائے احتجاج بلندی تھی ہ

۱۰ صدائے اختباج بلند کرنا یا اِسس دعوے کوافر ٹی طہرنا تورور کی بات ہے ، ہم توہیم ویکھے ہیں ، کدان کے اکثر معتقدین نے مرسیدا عمدخاں اور محد جعفر تھا نمیسری کے اُن بیانات پر مُہر تصدیق ہی ثبت کی تھی۔ یہ درست ہے یا منیں ؟

اا۔ اگر ان دونوں صزات نے تو کیہ کاحلیہ بگاڑا تھا تو اُن اہلِ علم اورصورتِ حال سے
واقعت صفرات نے اِسس بداندئینی کا ستر باب کیوں نرکیا جو اِس تو کیہ سے خود
منسلک ننے اور مولوی محر صفر نضا نیسری کی طرح اِس کے سرگرم کا رکن اور داز دارتھے،
الا۔ ستیدصاحب کے اُن معتقد بن کے ناموں کی فہرست بیش کرنے کے لیے ہم نیار بیں
حضوں نے موصوف کا انگریز وشمن ہونا ہرگر نسلیم نہیں کیا۔ کیا ایسے جملہ صفرات کو آپ
ستیصاحب کے بدخواہ اور کتر لیف اِسٹر کھنے اور ماننے کے لیے نیار ہیں ؟ اگر نہیں تو

۱۷- اگربقول مهرصاحب، مولوی محرج عفر خفا نبیس کے نفسید صاحب کے کیتو ہات کی میں است کے میں بات کے میں محرج عفر خفا نبیس کے علماء اور موزخ کہاں سوئے براے محرف کے ایک میں محتے کا کھنوں نے اصل اور نقل کے فرق کو واضح کرکے، ایس تحربیت کے سلسلے میں اینا فرض کیوں اوا نہیں کیا تھا ؟

ام ا۔ فرسی، جن حصرات کے قبضے ہیں وہ مکتوبات تھے کم از کم کا خیں تو اپنے وحی وعصت والے اور خدات مصافحہ وطاقات کرنے والے، بکدباری تعالیٰ شانۂ سے ہمکلامی کے مترون سے مشرون ہونے والے دادا بیر کی حمایت میں اغماض سے کام لے کر مرخواہوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں کھوانا جا ہے تھا ، آخر وگار سب کے سب کیوں چگ ساتھ کے فہرست میں اپنا نام نہیں کھوانا جا ہے تھا ، آخر وگار سب کے سب کیوں چگ ساتھ کے مسب کیوں چگ ساتھ کیا گارے درہے وہ کیوں جگ سے کہ سب کیوں چگ ساتھ کیوں کے مسب کیوں چگ ساتھ کیا گار کے درہ کے درہ کیا گارے درہ کی خوالے درہ کیا گارے درہ کی

١٥- فلام رسول مهركي تازه تخفيق برتوبناب فادرى صاحب ايان كي مركمتوبات ك

اصل عبا رئیں یُوں نہیں بلکہ یُوں ہیں۔ یکین موصوف نے اِس طائفہ کی تاریخ کوسٹ پر
وہاست کی عینک آ تارکر دیکھنے کا شرف کجی حاصل ہی نہیں کیا ورنر اُ خیس صاف نظر اُ جا آ
کہ اِس جاعت کے اُوٹیے چوٹی کے علماء تھی اِسٹے جری اور بدیا کہ ہیں کہ خود باری تعالیٰ شان اور اُس کے سب سے برگز برہ رسول بربہتا نات با ندھتے ہُوئے جی کھی نہیں ورنے می محمی نہیں مشغلہ ہے ، قرآن کریم کی گئی ہی آیات کے چودہ سوسالرمتوارث معانی و مطالب سے انخوان کرکے اُ خیس اُپنے کہ سندیدہ اورخودساختہ معانی کا بباس بہناتے رہان ، احایث بیں جمال چا با بن باشرے میں ہا تھی صفائی دکھانا ورنہ نون رحال کی بحث چیر کوشعب بربازی میں جا کہ کی صفائی دکھانا ورنہ نون رحال کی بحث چیر کوشعب بربازی میں ایسی دھانہ کی مجازی کے انکور مالن کی بحث چیر کوشعب بربازی کا کمال بیٹی کرنا ، ایمان اور کفر ، توحید اور شرک کی حدود میں ایسی دھانہ کی مجازی کے کا کھیں کوعیب پرلشانی میں مبتلا کر دینا اور ایک الیسے چیکر میں مجینسا دینا حس سے نکلے کا اُنھیں بطا ہرکوئی راستہ نظر نہیں آنا۔

تصانیف اکا برسے و کتب المرسے عبارت بن نقل کرتے وقت من ماتی عبارتیں بنالینا اول یا آخر کا مجلا کرا دیا ،عبارت کے درمیان سے اپنے خلاف الفاظ کو ایسے انداز سے سمنم کرجانا گویا بیماں کوئی لفظ تھا ہی بنیں ، اپنی طرف سے الفاظ کھ کوکسی بزرگ کی عبارت سے طاکرسب کچھ کان کے سر تفوی وینا ، طرق پر کداپنے و بہت کی بارگر کے علیا کے اورعیا رتین کی اپنے ہی ذہن کی مشین سے ایجاد کرکے علیا کے الم ایسا کتے ہوجا لا کم تمعارے فلاں فلاں المسنت کو چلنے کرنے دہنا کہ دیکھ وجاب اتم ایسا کتے ہوجا لا کم تمعارے فلاں فلاں برگ نے اپنی فلاں فلاں تصدیف کے فلاں فلاں صفح پر تمعا رسے فلاں فلاں الم ان کا دنیا کے بروے پر کمیں ام و نشان بنیں ہوتا ، کسی کتاب میں ان کا فلاک کا نامی کا دنیا کے بروے پر کمیں اور کر شمہ سازی سے دوافض کے کا ن مجی کا طرکھے ہیں۔ ان تفرآ سے اپنی انہا ئی ہمز مندی اور کر شمہ سازی سے دوافض کے کا ن مجی کا طرکھے ہیں۔ کا اپنی اور کر شمہ سازی سے دوافض کے کا ن مجی کا طرکھے ہیں۔ کا اسی طافع سے ایک الیسی آواز انسان کی رُوسے قابل ساعی سے و بیا کہ تو کیا ایسی کا فلاف سے بیا الیسی آواز انسان کی رُوسے قابل ساعی سے و

"مینٹی مینٹی مہیں ، کڑوی کڑوی تھی والی بات ڈوسری ہے ورنز اِس طرح کس فردیا جماعت کی تاریخ کونہیں بدلاجا سکتا ہی کون سے ولی کومشیطان اور کون سے شبطان کو جماعت کی تاریخ کونہیں بدل جا سکتا ہی کون سے ولی کومشیطان اور کون سے شبطان کو جماعت کہ مہیں ہوئے ہی ہدائی حقیقت بھی بدل جا یا کرتی ہے ہا گرنہیں اور لقینا کہیں تو قریباً و پڑھ سوسال کے بعدائی شعیف المحلفان ، اپنوں کومطعون کرنے اور اپنی ہی تاریخ کو بدلنے کا آخرفا ٹرہ کیا ،افری اسلامی متابع دین و دانش لکٹ گئی اللہ والوں کی متابع دین و دانش لکٹ گئی اللہ والوں کی میں کو روز ہے ساقی

٧ ١- جامع سجد د ملى والا تاريخي مباحثه توميش نظر بو گاج ربيع اثناني ١٧٨٠ هربي مُواتها كما غور نہیں کیا کہ ایک طرف ولی اللی خاندان ، نیرصوبی صدی کے مجترو شاہ عبدالعزیز محرث د ہلوی رجمة الشّرعليہ كے خوشت جين علمائے كرام ادر اكثر علمائے دہلی ہيں نو دوسری طرف نرب المسنت وجماعت سے بناوت كرنے والے مولوي محدالسمعيل ولوى اور مربوی عبدالحی صاحب ہیں۔ اوّل الذكر جومتحدہ ہندوستان میں خارجیت و وہابیت کے با في قزار يائے نتھے، أن سے مطالبه كيا گيا تھا كه اپنامسلمان ہونا ثابت كر ديھيے ، اگر جناب كا ساخته مزمهب مبى اسلام كي صحيح تصوير ب تواپنے خانداني اكا برمثل شاه عبدالقادار شاه رفیع الدین، شاه عبدالعزیز، شاه ولی الله اورشاه عبدالرجم کوکس طرح بزرگی بکد مسلان جی ماناجا سکتا ہے باکیونکرآپ کے نزدیک اُن کا ندہب کفرو شرک بکرائٹ رستی الله عند الدرسموئ موت بعد موصوف في جاب كالنائش مذياك راو فرار اختیاد كرنے میں ہى خربت مجھى تى - مولوى عبد الحىصاحب نے معبور ہو كو كفت كو توكىكين ہر شلے میں معمولی سی قبل و قال کے بعد المسنت کا موقف تسلیم کرتے چلے سکے متی کہ دستخط ومرسے بھی گرز دکیا۔ یعف وفع الوقتی تھی ورزخا رجیت سے ان حفرات نے سرو کنارا نہیں کیا تھا مولوی محداسم عیل دہوی نے مسلک المبتنت اور اپنے خاندانی زہب سے دُوگروانی کرنے کے باعث اپنے خاندانی علماء لینی شاہ مخصوص المتدوشاہ محد موسی لیسران شاه رقیع الدین محدث و بلوی رحمة الشعلیهم کو بھی مُند دکھانا بندکر دیا ، اِ سطرح

دینی علقوں کے اس مرکز (خاندان عزیزی) سے موصوف کا رہشتہ منقطع ہو گیا۔ بیس کچھ منظورتین خرمب المسنت اختیار کرنا ساری عرنا منظور جی رہا -معلوم نہیں سیرصاحب كي إكس ما مدارمر يدفي واندرو بن فانه تيصاحب كرمبراور إكس سارك ورام كوستيج كرنے والے تقے، أصول نے بيسارى كارگزارى الكرزوشىنى ميں بي كھائى تھى؛ ار اگرتیصاحب انگریزوں کے خلاف ہوتے تو اُضین مسلانوں سے کھ کر، اینے اکا برک مسلك كوچودركر، ندب المسنت وجماعت سے مُندمود كر،عليمه اينا محدى كروه بنانے کی کیا خرورت مبین الگی تھی ؛ اگریہ افدام محومت کی شدیر بنیں تھا تواور کس طرورت کے سخت تھا؟ اکس طرح شاہ عبدالعزیز محدث د ہوی دحمتہ الشعلیہ کے مرکز سے رشتہ لوما ، ملانان المسنت وجاعت كاسات مي ساخ چوان ، جامع معبد د بلي كسب سے پيلے حتفي و يا بي مباحثہ ومناظرہ کے ذریعے بھی راہ راست پرندائے ، پنجار میں صدیا علماء ومشائح نے ایخیں بدند میت تابت کرکے ذہب المستن قبول کرنے کی دعوت دی مکین نامنظار ہُوئی ،جس کے باعث سرحدو منیاب کے اکثر مسلالوں نے بوعن طن کے تحت سی تھی بى گئے تھے، إن سے كناره كشى اختياركر لى- إنضول في مرحدى سلمانوں كوكلاب النار ادر طعونین اخرار طهر ارمستحل الدم قرار دے کرا ن کے تون سے ہولی کھیلنی مشروع کی ، اُن کے اموال کوغنیت سمجار مضم کرنا شروع کیا ، ان کے ننگ ونامونس بروا کے ڈالے تو ان غیورسل نوں کے ہاتھوں بھر کریوں کی طرح ذبے ہونا قبول کر لیا لیکن اپنی ساہ کا ربوں اور بدندہبی سے بازا ناکسی بھی مرحلے پر قبول نزکیا۔ کیا سید صاحب اینڈ كمپنى كى يەلىبىلى ادائيں، بانكى جفائيں،انگرزدشىنى كاكرىتمەتھىں 4 كرم كوشيال بل ، ستم كاريال بل بس اک ول کی خاطریه تیاریا ل بین ۱۸ سبداحدصاحب کے مذہبی رمنها لینی مولوی مخداسمنیل و اوی نے کما ل اطاعت شعاری سے الگریزی منصوبے کے مطابق بارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں مخرفین کرنے اور شجرا سلام میں توجید کی آڑنے کرغیرا سلامی عقائد ونظر پایت

كى قلميں لگاتے وقت خونِ ضدا اورخطرہُ روزِجزا كا قطعاً خيال نهيں ركھانھا۔ كيا م رشن گورنمنٹ کی منالفت کاخیال مک بھی سیدصاحب اینڈ کمپنی کے قریب پھٹک ساتا تھا، 19- انفان لیند حفرات سے التجا ہے کہ وہ سیدصاحب کے مفوظات ، جیفیال وی مملیل دادی اورمولوی عبدالحی داوی نے مراط ستقتی کے نام سے کتابی صورت میں مرتب کیا تھا، اس کی روشنی میں سیرصاحب کی تصویر دنگھیں ۔ بھلاحب کے مرزا غلام احمد فاديا في في صفريجًا دعوى من نبوت نهيل كيا تها بلكه وه البيني متعلق مجرِّد ،مصلح ، مهدى اور میے موقود وغیرہ ہونے کے دعوے کر رہاتھا اور پے در پے الهامات سنارہاتھا ، مرزائے قا دیان کے اکس دوراورسیداحدصاحب کے سارے کراماتی وطلسماتی دور میں فرق کیاہے ؛ دعویٰ نبوت کی مدلت ہی نہیں ملی تھی ور نروی وعصمت بہک کونسی صفت نبوّت ہے جو سیدها حب نے اپنی وات میں مہیں بتائی یا اس متن رحا سند برط صانے والول ف أن كے كلے ميں مالتكاتى ؛ بارى تعالى شان كيك صعود، ويدار الى، مصافى مكالمه ، لين دين ، عدمعابرے ، كلم حقيقى وغيرة كك كے دعاوى سب موجود، يوكم ان میں سے بعض جیزیں کتنے ہی انبیاد کو صبی حاصل نہیں ختیں لہذا دعویٰ کر دیا کہ سیلی سرور کون و مکال صلی افتر تعالیٰ علیه وسلم کی مشا بهت پر پیدا ہُوتے ہیں۔ اے انھا ك شدائو إا كالمطيب عمرابهو إكبابيسار عماصل الكرزوشمني مي ط کے جارہے تھے ،

ادر کیا ہوسکتی ہے بہ حقیقت تو واقعی عیاں ہے لیکن اُن نازک مزاج مہرابوں کا کیا علاج اُ جرحقیقت کو مان لینے سے پہلے ہی نہ ماننے کی قسم کھائے بیٹے ہوں سوچے تو سہی یہ کفروایمان کو شیروٹ کرکرنے کی کا دگزاری کیا انگریزوں سے ٹکرانے کی خاطر سرانجام دی جا رہی تھی باکس حکومت ہی کی شد پر اپنا اور مسلما ذں کا دین وایمان تباہ و برباد کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کیا جا رہا تھا ؟

م تادری دین میں کہ جماگ خدا گلتی کھے می لاکھ یہ جماری ہے گواہی تیری

۱۱ - اچھاجا نے دیجے ہرقسم کے بیانات کو، جائے فررہے کہ انگریز حبیبی دُور اندلیش ،
بادیک بیں اور عیّا رقوم جس نے اپنے روز اوّل سے ہی مسلمانا ن ہمند کو خاص طور راپنے
سنجے بیں کس رکھا تھا اور گرفت کو روز بروز مضبوط سے مضبوط نز کیا جاتا تھا، اگر کے
سندھا حب ایند کھینی سے ایک فیصد بھی اپنی مخالفت یا اپنے لفقهان کا اندلیت ہو تا تو
انگرز اپنی ملکت میں اِنھیں کھلے بندوں ہرقسم کی قرت جمع کرنے کی کیا ایک منط کے بیے
مجھی مُہلت یا اجازت دینے کے روا دار ہوسکتے تھے باکیا انگریز اِتنے بیوقون سے
کم خود اپنی آسمین میں بصد شوق سانپ پال لیتے یا سیدھا حب کے پاس اِتنی قطا
کمبور سے اچانک آگئی تھی کم انگریز وں میں اُنھیں رو کئے ٹو کئے کی طاقت و جُوانت
ہی نہ تھی ہ

الار نیادہ کھفنا ، لجیے چوڑے دلائل بیش کرنا باعثِ طوالت ہوگا۔ بات صرف اننی سی ہے کہ خود ان حفرات کے نزدیک، ران کے جلم مو ترخوں کے نزدیک، برسارا خانوادہ ، اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنر مندی کا مرہونِ منت ہے۔ اس کی تمام ذیلی شاخیں، سب کا وجود تک انگریز کی ہنر مندی کا مرہونِ منت ہے۔ اس لیے سبتہ صاحب ہوں یا اُن کا سارا محدی گردہ ، نبعد میں اِسی ڈگر پر علائے جانیوا مسلم اور اِن کی ساری مسلم العلما منصم کے حفرات ہوں یا مصلح ور یفار مروغیرہ ، یہ سب اور اِن کی ساری جاعتیں، سب کے سب برشن گور منت کے وفادار ، اطاعت شعار بلکم الاکاربن کر بہاؤر اِس رو بن پرناز ال شعے، فخر پراس کا چرچاکرتے اور گور منت کی مزید عنایات

ك حقدار بفة رستة ، مني لفين مرزبان طعن وراز كرت ، أن كي زبان بندي روات او "كتيان بحث كونوال اب وركاب كا"كے مصداق نؤب مزے كو طنتے تھے مام ب ان صفرات کے جو التی کیے نطافت کے زمانہ سے گاندھی کواپنا امام اور بیشوا بنا بعظے تھے باقى حضرات كى يهم وانزيم بيي كيفيت ربى - أسس وقت إس دوستى كا ظام كرنا باعت عنایات نھالیکن حب انگریز دوڑ گئے ، وُوجِتُم کرم ہی نہ رہی حس سے عنایتوں کی بارکش مُواکر تی تھی، بکواب انگریز دوستی کے اظہار میں محص کرسوائی کے سوا اُدر کھی نہ تھا، اسی لیے بار لوگوں نے انگرزوں کے دورجانے کے بعد الی گنگا بہانی سندوی كر دى كرصاحبو إكسين دوستى اوركها ل كى دوستى ؛ الكرزس بميس محبت نهيل تلى المار بعض بزرگوں كا جوانگريزوں كى بارگاه ميں آنا جانا اور فيضياب ہوتے رہنا تھا وہ كوني الاكاربنے كے ليے تحورًا اى تھا بكه مرف تفريح طبع كے بيد ايساكيا جا آ تھا۔ رہار كم ور اور ہمارے علماء اور مور تغین محصة كرہے جي كرہمارى اور ہمارے چوٹے بروں کی انگریزدوستی برقسم کے شک وشبہ سے بالاترہے تو اس قسمی باتونا وہی لوگ بقین کرتے ہیں جنیں انگرزوں سے کچے بھی سکھنے کا موقع نہیں ملا ، ور زجب الگرز زدہے قو ہاری الگرزدوستی ہی کہاں رہ گئی ، دریں حالات جب ہم الگرزوں کے دو زرج توایت بزرگوں کے ماتھے یہ برکانگ کا طیکہ کیوں باقی رہنے دیں ۔ لقین جانے اگرہارے وہ علماء اورمور خین زندہ ہوتے ہوائگرزدوستی کے بیانات دیتے آئے تے توہ اراکست ، ۲۹ واکو بینی پاکشان کی تاریخ کے پہلے ہی رو زو و حضرات بھی ہی کچھ كدا مطفة جوائع ممكدرہ بين اورفور ااپني اپني تصانبيت كے شروع مين اعتدار " كى دىك دىك چيك شامل كرديتى، حس مي كلها جوا جوناكة إس كماب ك فلال فلال صفے پر کانب کی غلطی سے جو انگریز دوستی لکھا گیا ہے، تارتین کرام اُسے انگریز دستی پڑھیں، ہم اپنی کونا ہی پرمعذرت خواہ بیں ، الگے ایدلیش میں اصلاح کر دی جاتے گا

> مُحلانے یہ سجی تفتیر ربط مامنی مُحبلایا نرجائےگا ، ہم سے نرتم سے

١٠٠ إس سلسل مير اخيال سے كرايني سارى ماري كاريخ كوبدلنے كا تھيكديسنے والے جناب غلام رسول مهركي مندرج ويل شهادت، خود أن كابين لفظول مين كافي رسع كى: "اب برسوال سامنے آئے ہے کر ستیرصاحب کس کے خلاف جہاد کی وعوت وب رہے تھے ہی ا وہ صرف سکھوں سے الاناجا ہتے تھے ، جيسا كرسُوا سُوسال سيمجا اورسمجا ياجاريا ب اور وه جي محفن إس بناء يركه سياب كى سكومكومت مسلما نول يرب يناه ظلم كرد بى تقى ؛ ك موصوف اینی سوا سوسالن اریخ کو بدلنے کی سعادت حاصل کرنے والے میں کیونکہ ب حقیقت موصوف کے جذبۂ عقیدت برگراں گزرتی تھی۔ نتبون میں اُس خط کے دوا قبتا سس یش کے ہیں جوسیدا حمصاحب نے شاہ سخار الوسیعات اندوالی سرات کے نام مکع کئے خط كون انناره مي كيا بي ان بي سيرصاحب في مندوستان يرالكريزي تسلط كا ذكر می کیا ہے - ہماری نظریس برموصوف کے کھے مغالطے میں کیؤکد صوبہ سرحد میں سیدصاحب ایڈ ممینی کو بد مذہب اور انگریزوں کا ایجنٹ کہاجاتا تھا۔ وہ اگر دوچا رلفظ انگریزوں کے خلاف نہ كتة نوادركيا يول كلدويت كر واقعي ما بدولت برشش كورنمنٹ كے اللاكار بين؟ برنامي كا واغ مُلْف اورمسلیا بوں کو سائف ملانے کی غرض سے انگریزوں کے خلاف وولفظ مصلحتاً کئے کا تعلف رایا گیا تھا ورزحقیقت اینی حکمہ عیاں ہے۔

## ۲- مولوی محداسلیل دماوی

مولوی محداسمعیل وہلوی (المتوفی ۱۷ م ۱۷ هر ۱۳ م ۱۳ اور ۱۳ م ۱۳ اور سبیدا حدصاحب ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ، ایک جان اور دو فالب یا ممنزلڈ روح اور جسم تھے ، اِسی بے ایک کو دُور کے سے مُعاکرنا مشکل نظر آتا ہے۔ دریں حالات گر سنتہ سطور میں ہو کچھ سید صاحب کے بارے میں گھاگیا ہے اُسے اِن دو نون حفرات کے بارے میں سمجاجا نے کیونکم اگرچہ بظا ہر سید صاحب کا ارت میں سمجاجا نے کیونکم اگرچہ بظا ہر سید صاحب کا ارت میں سمجاجا نے کیونکم اگرچہ بظا ہر سید صاحب کا ارت میں سمجاجا ہے کیونکم اگرچہ بظا ہر سید صاحب کی ارت میں ایکن اندرون خانہ ا

لع نلام رسول فهر: ستيراحدشهيد، مطبوعد لابور، بارسوم، ١٩٩٨، ص ٢٣٩

اس سارے ڈرامے کو ترتیب وے کرمیش کرنے والے اُدر اِس نوزا ٹیرہ محمدی گردہ کے قافلم سالا اور رُوح رواں ، بھی مولوی محمد آتمعیل وہلوی تھے۔

موصوف نے حب جا مع صحید وہلی کی میٹرھیوں پر وعظ کہنا نشر وع کیا اور اپنے لبعض خلاسان اور خلاف نہ نہب عقا مدّ و منظریات کی تبلیغ سٹروع کی تو دہلی کے عوام وخواص میں اور خصوص شناہ عبد العزیز محدث دہلوی دھتا الله علیہ کے معتقد بن میں غیظ وغضب کی ایک لہر دوڑگئی کون دہر سکیا بھونے دگا ہ جس گلشن کی آبیا دی پرخاندان بڑھ چڑھ کر کرتا آبیا ہے اُسی خاندان کا ایک عالم اپنے آباء و احداد کے مذہب کو ، عالم اسلام کے مذہب کو ، شناہ عبد العزیز محدث دہوی کی آبیا دی ہو خاص نے آبکھیں بند ہوتے ہی ، فربانی کا ایک المرا بنا کرخار جیت کے ثبت کی نذر کر رہا ہے ۔عوام وخواص نے دئکا فسا دی بجائے قانونی راستد اختیا رکیا ۔ پندرہ سوسلما نوں کے دستخطوں کے ساتھ دیئر بنتی کی خدوص کی ہو ، ہی وجہ کے مقالم حکام اعلیٰ نے اُس وقت بک موصوف کے بارے میں کوئی خصوصی ہا ہے نہ تھیجی ہو ، ہی وجہ کے موصوف کے بارے میں کوئی خصوصی ہا ہے نہ تھیجی ہو ، ہی وجہ کم اعلیٰ خیا س وقت بک موصوف کے بارے میں کوئی خصوصی ہا ہت نہ تھیجی ہو ، ہی وجہ کے موصوف کے موسوف کا وعظ منوع فرار دے دیا اور بدر لید کونوال تحریری تھیج جو یا گیا۔

"آپ نے خارجی طور پر دریافت کر کے کہ فلاں وقت ملنے ملانے اور فرصت کا موتا ہے ، سیدسے کو حظی پر پنچے ، ساتھ میں صرف مولوی عبدالصحد مبنگاتی اور مولوی عبدالرحیم محترف شخصاور ایک آپ کا منتی ہیں الالی تھا اور ایک خدشگارتھا پہلے آپ نے باکر اطلاع کراتی ، جُر بہی ریندیڈنٹ نے مُناکرشاہ اسلمبیل آٹے ہیں فور آبا مرکل آیا اور بامر برانڈے سے آکرلے گیا ۔ عدسے زیادہ عرب کی اور بار بارید کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا دیمقیدت ای معمولی مزاج بوت کی اور بار بارید کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا دیمقیدت ای معمولی مزاج بوت کے اور بار بارید کہا کہ آپ نے بڑا ہی سرفراز کیا دیمقیدت ای معمولی مزاج بوت

کے بعد ریزیڈنٹ نے نود یرا لفا فاکے ، مولوی صاحب ، ہما رہے سریشته دار ر علا مفضل حق خیراً با دی ) کی غلطی سے آپ کے وعظ بندکرنے کا میں نے حکم جاری کردیا تھا، لیکن حب آپ نے واجبی اور معقول وجبیں تکھیں تو یس فے اُسی وفت حكم ثانى مكھوا ديا تھا كہ وعظ قديمي طور پرجاري كيا جائے اور كوئي مزاحم نہ ہوتے جائے فورہے ،جمال عوام کا احتجاج بے کا دہوکر کہ جائے، سردستند دار کی ربورٹ بیکار نابت بوجائة حس ريذ بلينط في عظ بندكيا تفاؤه الله مولوي محمرا سمعيل وبلوي كانعظيم و کری رمجبور ہوجائے اور فوراً وعظ جاری کرنے کا حکم نا فذکر ہے کیا مسلما نوں نےصورتِ حال کو مجرنہ لیا ہوگا ؛ کیامینی کی ایس سازش کو مجھنے سے وہ فاصررہ گئے ہوں گے ، میکن جہاں مثل باد ا مرشاه ) مجى بے دست و يا موكر ملبطه ريا مهو و بان عوام الناس كيا كرسكنة سقے ؟ بیارے صرف نون کا گھونٹ بی کررہ جاتے اور ہا مرمجبوری دین کی بیخ کنی کا نظارہ اپنی آئمھوں وكدر سے تصے علام فضل حق تنير آبادى دعمة الشرعليانے إلى صورت حال كے ميشن ظربصد حسرت إس جوريارك دياؤه يورع حالات كو تجيف كي ليكافي ب: "جب بيلوگ (مسلمانان د ملي) مولوي منطفي صاحب (علاّ مفضل حق خيراً إدى) كے ياس پہنچ اور سارى كيفيت عرض كى تووه أبديده بهوكر كنے كي كرا اسميل دِن مُحدى كى بيخ كنى كِيدِ لِفرنهيں رہنے كا أو بيرمولوي منطقى صاحب كا يهلا تمله تقا

دین محمدی کی بیخ تمنی بجے بغیر نہیں دہنے کا ' برمولوی منطقی صاحب کا پہلا جہلہ تھا جو اُسخوں نے بیارے شہید کی نسبت استعمال کیا ۔ ' ٹ موسون کے بارے میں اِس سلسلے کی ضروری معلومات کا تذکرہ ہم گزشتہ ابواب میں تفصیل سے بیٹی کرمیکے میں اعا دے کی ضرورت نہیں۔اب اُن کے بیانات اپنی تحریکِ جہا د کے متعمل ق

"يرجى صيح روايت ہے كماننات قيام كلكة مي حب ايك روزمولانامحر معيل ا

له حرت دملوی مرزا : جیات طیبه ، مطبوعه لا مور ، ۱۹۰۲ ، ص ۴ ۹ لله ایفنگ ؛ ص . ۹ وعظ فرمارہ نے ہے، ایک شخص نے مولانا سے یدفتوی گوجیا کہ سرکار انگریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں ہواس کے جواب ہیں مولانا نے فرما یا کر الیے مرزاجی دیا اور فیم شخصب سرکارپرکسی طرح جبی جہا دکرنا درست نہیں ہے گالہ مزراجی دیا ہے :

مزداجی دبلوی نے اِس واقعے کو اپنے لفظوں ہیں گوں بیان کیا ہے :

"کلکتہ ہیں جب مولانا اسمعیل صاحب نے جہا دکا وعظ فرمانا شروع کیا ہے اور سکتھوں کے مظالم کی کمیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریا فت کیا، آپ انگریزوں پرجہا دکا فتولی کیوں نہیں ویتے ہا آپ نے جواب دیا ، ان پر جہاد انگریزوں پرجہا دکا فتولی کیوں نہیں ویتے ہا آپ نے جواب دیا ، ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے ، ایک تو اُن کی رعیت ہیں ، دُوسرے ہا دے مذہبی ارکان کے اواکہ نے میں وہ فررا بھی وست اندازی نہیں کرتے ، ہمیں مذہبی ارکان کے اواکہ نے میں وہ فررا بھی وست اندازی نہیں کرتے ، ہمیں میں مرطرح آزادی ہے ، بلکہ اگر اُن پر کوئی (مسلم یا غیر سلم) عنور نے دائے دیں '' کے حکمہ اور ہو تو مسلما نوں کا فرض ہے کر دُہ اُس سے لڑیں اور اِپنی گور منٹ پر آپ کے دائے دیں '' کے میں کوئی نہ آئے دیں '' کے دائے دیں '' کے دیں '' کے دائے دیں '' کے دیس '' کے دیں ' کے دیں '' کے دیں '' کے دیں '' کے دیں '' کے دیں ' کے دیں '' کے دیں کے دیں '' کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کی کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں '' کے دیں کے

نیچی فرقے کے بافی جناب سرستداحمد خال نے اپنے لفظوں میں یہ قصتہ گوں سپر وقع کیا تھا:

"ایک مرتبہ وہ (نمولوی محمدالملعیل دہلوی ) ملکتہ میں سکھوں پرجہاد کا وعظ فرما

رہے تھے۔ اثنائے وعظ میں کسی شخص نے اُن سے دریا دن کیا کہ م انگریزو

پرجہاد کرنے کا وعظ کیوں نہیں گتے بہ وُہ جبی تو کا فر ہیں۔ اس کے جواب میں
مولوی محمد اسلمعیل صاحب نے فرما یا کہ انگریزوں نے عہد میں مسلما نوں کو کچھے

افریت نہیں ہوتی اور چونکہ ہم انگریزوں کی رعایا ہیں اس ہے ہم پر اپنے مذہب
کی دُوسے یہ بات فرص ہے کہ انگریزوں پرجہا و کرنے میں ہم کبھی منزی نے ہوں یہ

کے محد جعفر تھا نیسری ؛ سوائح احمدی ، ص س کله حیرت د ملوی مرز ا : جبات طیب ، مطبوعہ لاہور ، ۲ ، ۱۹ ، ۲ ، ص ۲۹ س کله مرسید احد خال : مهنر پر مهنر ، مطبوعہ لاہور ، ۲۹ ۶۱۹ ، ص ۲۹ اپنے اکا برکی انگریز دوستی کا واغ مٹانے سے اپنے کومجبور دیکھ کر اپنے امام مذہب مولوی محد سلیل اللہ اللہ میں اعتراف سیے بنجر کو ٹی راستہ دلوی سے انتہاں کا بین اعتراف سیے بنجر کو ٹی راستہ دلوی سے دائر کا ؛

"منہ در بہ ہے کہ آپ نے انگریزوں سے منی لفٹ کا کوئی اعلان نہیں کیا ، بلکہ
کلکتہ یا ٹینز میں اُن کے ساختہ نعاون کا اظہار کیا اور پریجی مشہور ہے کہ انگریزو ا نے تعین بعض موقعوں پر آپ کی امداد بھی کی ہے '' کے

مودی محدا الله علی با فی پنی نے اس با رے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے برفسصلہ کن

بان دیا ہے:

"رستیرن اس معبل شهید، انگریزی محومت کے ہرگرد ہرگرد خالف نرتے اور نہ ہی اور شاہ اسلمبیل شهید، انگریزی محومت کے ہرگرد ہرگرد خالف نرتے اور نہ ہی اسخوں نے بھی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ سرستید کے اس بیان کی استد لجد کے متعدو مورّخوں نے بھی کی ہے، چنا نجہ نواب صدیق صن نے رجمان و با بیر مطبوعہ امرتسر کے صفحہ ابراء ۸ م پر، نیز سوائے احمدی مولفہ محرج مفرتحانیسری میں بیس مقامات پر، اسی طرح حضرت شاہ اسلمبیل کی سوائے موسوم جیات طیب کے صفحہ امراء ۲۹ مراء ۲۹ مراس خیال کو بیش کیا گیا ہے۔ مگر حال میں محصفہ اس معاب نے ان حقائق کے برخلاف یہ کھنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت محداث محدات کے مطابق نہیں اور جفرت شاہ اسلمبیل کا اصل مقصد انگریزوں کے خلا جہاد تھا۔ لیکن ظامر ہے کہ الیسے حفرات کا یہ بیان واقعات کے مطابق نہیں اور بھاد تھا۔ لیکن ظامر ہے کہ الیسے حفرات کا یہ بیان واقعات کے مطابق نہیں اور بھاد کی دوائے تیوت موجو د ہے ہی کے

له ما منامه « الفرقان » کلهنو ، شهبدنر و ۵ ۱۹۹ ، ص ۷ ۷ که محداسلیل یانی پتی ، مولوی : مقالاتِ سرستید ، حقدنهم ، مطبوعدلا بود ، ص ۷ ۰ ۷

#### س- مولوي محد اسحاق دملوي

آپ شاہ عبدالعزیز محدت وہوئی رحمۃ الله علیہ کے نواسے
چزکہ مولوی محدالسمعیل جوحضرت کے ہیں ہے اور مولوی عبدالحی بٹرھانوی ( المتوفی ۱۲۸۱ه/ محداللہ فی ۱۲۸۱ه/ ۲۰۱۸ ) جوشاہ صاحب کے واما دینے بہ خاندان عزیزی کے مسلک سے بغاوت کر چکے ہے اس کے آپ نے وصال سے قبل ہی 9 سر ۱۱ ھر / ۱۸۲۸ میں شاہ محداسحانی وہلوی کو اپنا ضلیفہ نامزو کر دیا تھا۔ یہ کیوں بدلے ؟ پس منظم ملاحظ ہو۔

صالات کے بدلتے ہوئے در نہیں گئی سید احمد صاحب کے نا مورخلیف اُدراُن کی ترکیب جماد کے سرگرم کارکن مولوی محبوب علی صاحب کسی زمانے ہیں مسلما نا نِ سرحد کے بارے میں بیرفتوی عمادر فرما رہے تھے ؛

" سکتوں سے زیادہ اِن کلمہ کو کا فروں پرجہاد فرص ہے " ک

حب اِسخوں نے دبکھا کہ ہمارے مجا بہ ین سکھوں کا نام لے کرمسلما نوں کو تہ تینے کر رہے ہیں۔ اُن کی جا نوں اوراموال کو اپنے لیے علال کھرایا ہُوا ہے اور اُن کے ننگ وناموس سے کھسیل رہے ہیں۔ تو اِن کاضمیر کچھ بیدار ہوا یا اِسلامی غیرت نے کچھ دنگ دکھایا یا کلمہ کو ٹی کا کچھ یا س لحاظ سامنے آیا، کہ برطلاپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ہ

"نمفارے اُوپر زوجہ، بچق اور والدین کے حقوق ہیں، تم اُن سب حقداروں کے حقوق تا ہیں، تم اُن سب حقداروں کے حقوق تلف کرکے بہاں بلیعظے ہو۔ حب لوگوں نے کہا جہاد کے واسطے بیعظے ہیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جہاد کہاں ہے اور کس دِن نم نے کون سے کا فرکو قتل کیا ہے اور کون سے ملک بیں تمفارا عل دخل ہے بوسی سے شام یک کھانے کیا ہے اور کون سے ملک بیں تمفارا علی دخل ہے بوسی سے شام یک کھانے پیکانے کی فکر بیں دہتے ہو، جہاد کانام لینا ایک دیواز بن ہے۔ لعف لوگ اِس جلے سے بہاں عیش کرتے ہیں اور تمفاری و نیا وائے ت دونوں حواب ہیں "کے جلے سے بہاں عیش کرتے ہیں اور تمفاری و نیا وائے ت دونوں حواب ہیں "کے

که حیرت دبلوی مرزا : حیات طیب، مطبوعه لا بهور ، ۲ ، ۱۹ ، من ۲۲۳ که محیر مطبوعه کراچی، ص ۲۳۵ که محیر مطبوعه کراچی، ص ۲۳۵

مولوی محبوب علی نے حب ساتھیوں کو بین لاجواب کیا حتی کو سیدصاحب پر مجمی اعتراضات کے اور کے اور کے اور ایس لوٹ آئے تو اس تخریک کو بہت نقصان کپنچا ، کیونکہ چندے کی فرا ہمی اور اللہ وی فیو مرا کہ سے چندہ بہنچا نے ہیں آپ نمایاں سرگر می دکھارہے تھے ۔ مولوی محداسحاتی دہلوی اسس مرقع بیا سے موصوف بھی کسی قدر والبت مربو چکے ہیں۔ مولوی محد محفر تضافیری فراس امرکی بین تحریح کی ہے :

"مولوی مجوب علی کے اغواسے ہوکا رو بارجہا دکوصد مربہنیا، ولیسا صد مراس لشکرکو
ایج ککسی سکتہ یا در آئی کے یا تقسے نہینیا تھا۔ مولوی مجوب علی کے فقذ کے
بعد مرت کک ہندوستان سے نا فلوں کا اینا بندہو گیا، اکثر معا ونین جہاد
مست ہوگئے ہوب بہت سے خطوط مولوی مجبوب علی کی تکذیب میں سٹ کر
مجا بدین سے مہندوستان میں آئے تب مزنوں کے بعد مولوی محمد اسحان صاحب
ادرمولوی محمد لیعقوب صاحب معاونین جہادی سعی سے یرفنڈ محبوبی رفع ہو کر
خرج اوز فافلوں کی روائی دوبارہ شروع ہوئی ہے گئے۔ گ

موسون اکس دوران میں جو کو تقویۃ الایما نی خیا لات کے زیرا نز اسکے متھا ور دوسری استیرصوں صدی کے مجد د شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمد الشعلبہ کی جانشینی کا سفر ون بھی ماسل تھا، ان حالات میں فرلقین کوخوش رکھنے کے لیے گو ل مول فتو ہے دیا کرتے نئے ۔ بو این فقویۃ الایما آن میں کفووٹر کر بنائی گئی ہیں، اُن میں سے بعض کو ناجا ٹز، لبعن کو کموہ وغیرہ کو دیا کرتے ہے۔ بہتدعین نے کو دیا کرتے ہے ۔ بیتن موصوف اپنی اکس دوش سے کسی فراقی کو بھی خوش نہ کرسے۔ جبتدعین نے کو دیا کرتے ہے۔ بیتن موصوف اپنی اہسنت کے دمرے میں حب موصوف کی ساکھ ذیادہ الله کا کہ اس دوش سے آگاہ ہونے سکے تو آپ نے اپنی پوزلشن کو مزید الله مواج ہے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے فراہ ہونے سے بیا نے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے فراہ ہونے سے بیا نے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے فراہ ہونے سے بیا نے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے فراہ ہونے سے بیا نے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے فراہ ہونے سے بیا نے کی غرض سے بہرت کو مناسب سمجھا، خیائی موصوف معرکۂ بالاکوٹ کے ان سال لید لینی ، م ۱۲ ھی مرا ہم ۱۸ میں مقدس سرزمین جاز کو ہجرت کو سکے اور باقی وقت وہیں الی اللہ لید لینی ، م ۱۲ ھی مرا ہے مرا ہم ۱۸ میں مقدس سرزمین جاز کو ہجرت کو سکے اور باقی وقت وہیں الی اللہ لیک کی میں میں مقدس سرزمین جاز کو ہجرت کو سکے اور باقی وقت وہیں

المجرقانيري ، منشى : حيات سيداعدشيد ، مطبوعدكايي ، ص ٢٣٨

گزارا۔ چونکہ اِس اہلسنت سے علیجدہ ہونے والوں کے گردہ کی قیادت آپ کے سپر دیتی لٹنا جاتے وقت مختلف حضرات پڑشتمل ایک بورڈ کی تشکیل کرگئے ، جوالس نوزائیدہ محمدی گردہ کا رسٹ بنایا گیا۔

### ٧ - مولوي محبوب على

برسببدامدصاحب کے مربدوخلیفدا کو راُن کی تحریب جما دی سرگرم کارکن تھے۔ آخریں اپنے پرکے جما وکو واڈ یا فساد محجو کو اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے، حبیبا کو ٹیچے فرکور ہوا۔ اگرزرہ کا کے سیسے میں اپنے مرت داورا پنی جماعت کی طرح ٹا بت قدم رہے۔ موصوف کے بارسے میں مرسد احد خال نے گوں تھا ہے :

"شاپراس صفرون کے پڑھنے والے اس عجیب بات کے سننے سے جی توش ہوں کم مولوی محبوب علی صاحب وہی شخص شخص جی کو ، ۵ ماء میں بآغیوں کے رغنہ بخت خاں نے عین مہنگا مڑ فدر میں طلب کیا اور اُن سے یہ ورخواست کی کم آپ اِس زمانے میں انگرزوں پر جہا دکرنے کی نسبت ایک فتوئی پر اپنے و تخط کریں۔ گرمولوی محبوب علی نے صاحب انکار کیا اور تجنت فاں سے کہا کہ ہم مسلما ن گور نمنٹ انگریزی کی دعایا میں ، ہم ایسے فدہ ہب کی دُو سے لینے حاکموں سے مقابد نہیں کرسکتے اور طرح ، بریں بر ہوا کہ جو ایذ انجنت فاں اور اُس کے دفیقوں نے انگریزوں کی میموں اور بچوں کو دی تھی اس کی بابت بجنت فاں کو سخت لعنت طامت کی ہوں کہ کے اُلے کے انداز کی بری بر ہو انداز کر سے بنت فاں کو سخت لعنت طامت کی ہوں کے دفیقوں کو دی تھی اُلے میں کہ بابت بجنت فاں کو سخت لعنت طامت کی ہوں کے دفیقوں کو دی تھی اُلے میں کہ بابت بجنت فاں کو سخت لعنت طامت کی ہوں کے دفیقوں کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے میں کہ ہوں کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے کیا کہ دی تھی کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے میں کو دی تھی اُلے کی کو دی تھی اُلے کی کہ دی تھی کو دی تھی اُلے کی کو دی تھی کو دی تھی اُلے کی کو دی تھی کو دی

۵- مولوی کرامت علی جون پوری

تذكره علمات مندك مرتب برونيسرمحدابةب قادرى في موصوف ك بادك مي للك

: 4 5 %

"جون پور میں پیدا ہوئے بیشیخ احمد علی پر باکو ٹی، مولانا احمد اللہ انا می اُور مولانا قدرت اللہ رودولوی سے تحصیلِ علم کی۔ علم قرائت و بچو یدستیدا براہیم مرتی سے حاصل کیا بستیدا حمد شہید کے مرید ہُوئے۔ بنگال میں اسلام کی اشاعت کی ۔ مولوی شراحیت اللہ کی بخرکیے کا شدت سے روکیا۔ انگریزی حکومت کی موافقت میں جہا و کے خلاف فتولی دیا۔ "لے

اگرزور تن مسرولیم به نر نے اِن کی انگریز نوازی کا شکریراداکرتے بوئے تخریج کیا ہے:
"یر بڑا ہی مبارک وافغہ ہے کہ حس صلع (جون پور) سے مہندوستان کے سب
بڑے مسلمان با دشاہ (اکبر) کے خلاف بناوت کا فتولی شا کے ہوا تھا، اُسی
نے ایک ایسا عالم مجی پیدا کر دیا حس کا فتولی انگریزی حکومت کے خلاف بغاق
کوسختی سے منع کرتا ہے یہ کے

روی کرامت علی جون بیدی (المتوفی ۱۲۹۰هر ۲۱ مراس) کی انگریز دوستی کے بارے میں موی کرامت علی جون بیر دوستی کے بارے میں موی کیوں تصریح کرتے ہیں :

"مجامرین اورا تباع سیراحد شهبید کے سب سے بڑے واقت کار، مسطر میں اورا تباع سیراحد شہبید کے سب سے بڑے واقت کار، مسطر میں اور وہا ہوں دی ہے کہ مولوی کرامت علی صاحب برطانوی حکومت کے مؤید اور وہا ہوں سے پتے مخالفت تھے۔ برتصدین نامر راج محل (بہار) بین امراکوبر مام کو دیا گیا، جسے خوا ان کے بوٹوں نے فخرید ہما اواء میں ورج کرایا تھا۔ (وُہ نو ب صورت اور نظر زیب میفلٹ راقم کی نظر سے گزر میکا ہے) واسس بین ان کے صاحب اور نظر زیب میفلٹ راقم کی نظر سے گزر میکا ہے) واسس بین ان کے صاحب اور فی بوری اور مان کے صاحب کی وفا داری کی بھی تصدیق ہے۔ واس کے علاوہ راقم مانظا حمد صاحب کی وفا داری کی بھی تصدیق ہے۔ واس کے علاوہ راقم

للحدادب قادری، پروفیس و سند نزکره علمات بند اردو مطبوعر راچی، با راول ۱۱ واد، ص ۹ و۳ له واد می و ۹ م

مجی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عقائد واعمال میں وُہ سید صاحب کے اصحاب اِلی کے اسما جام کی روش سے بالکل انگ تھے' کے لیے

# ۷- مولوی ملوک اللی نا نوتوی ایند ممینی

مولوی ملوک العلی نا نوتوی (المتوفی ، ۱۷ ۱۱ه/ ۱۵ مراس) ہی کومولوی محداساق دہوی المتوفی محداساق دہوی المتوفی مراسی کے سرزمین ججازی طرف ہجرت کرنے وقت تشکیل کردہ بورڈ کا سررسٹ بنایا نتھا۔ موصوف نے انتہائی خاموشی سے انگریزی مقاصد و مفادات کو طوفا فاط رکھتے ہوئے تو دہلی کالج سے ابینکلو انڈین علماء کی ایک السی کھیپ پیدا کی ، کہ اُن کے ذریعے مسلما نوں کا تعلیمی نظام کچے سے کچے ہوکر رہ گیا اور دوسری طرف اِن نیار کردہ علماً نے انگریز مسلما نوں کا تعلیمی نظام کچے ساتھ کا کام بڑی داز داری سے جاری دکھا۔ مولوی ملوک العلی کے بارے میں انگریز وں کی رائے کیا تھی ، ملاحظر فروائیے :

"دہلی کالج کے تمام انگریز برنسپلوں کے وہ معتد نے۔ کالج کی دپورٹوں سے داختے ہوتا ہے کہ انگریز برنسپلوں کے وہ معتد نے۔ کالج کی دپورٹوں سے داختے ہوتا ہے کہ انگریز برنسپل مولانا مملوک العلی پربہت اعتماد کرتے تھے اور ہرسالاند رپورٹ بیس اُن کی تعرفیت و توصیعت کی گئی ہے۔ ریک موقع پر گورز جزل بہا در نے مولانا مملوک العلی کو الغام سے بھی نوازا۔ صورت یہ بھوئی کہ ھار، الا نومبر ہم الم کو گورز جزل بہا در نے دہلی میں دربار کیا۔ ار نومبر کے دربار میں ام کو کو انعام واکرام سے نوازا۔ مولانا مملوک العلی مدرکس او آل کو خلوت سدما دھے مرحت بھوا۔ کے

مولوی ملوک العلی کے شاگر وں میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مدرسہ دیو بند کے با نیوں اور طبانیولا میں متھے ، جلیے مولوی مجمود الحسن دلو بندی کے والد مولوی ذوا لفقاً رعلی صاحب ادر مولوی شبیراهم

که مسعود عالم ندوی ، مولوی : م ندوستان کی مپلی اسلامی نخر کیب ، مطبوعه داولپنڈی ، ۱۳ ۱۳ ۱۳ ، ص ۱۳ م که محدا یوب تما دری پروفییسر : مولانا محداجسن نا تو توی ، مطبوعه کراپی ، بار اول ۴ ۹ و ۱۹ ، ص ۱۲ ۲۱ فہانی کے والد فعنل الرحمٰن دلو بندی وغیرہ اِس کھیپ کے بارے میں پروفیسرمحد ایوب قادری نے اُن وضاحت کی ہے:

و مولانا ملوک العلی کے صدر مدرس ہونے کی وجہسے وہلی کالج کی تعلیمی سرگرمیاں بعنیاً آگے بڑھیں ادرمسلما نوں کی ایک البی کھیپ تیار ہوئی حبس نے نئے نظام معلیم میں منسلک ہو کرخاطر نواہ خدمات انجام ویں ۔ مولانا محدمظہر و مدرسس ماگرہ کالجی ، مولانا محدمظہر و مدرسس بنارس و مرکع کالجی ، مولانا محدالت و مدرس بنارس و بریلی کالج ی ، مولانا و وافقا رعلی دیو بندی و مدرس بریلی کالج ی و فریٹی انسپکٹر مدارس کی مولانا فضل الرحمٰن دیو بندی و مدرس بریلی کالج و فریٹی انسپکٹر مدارس کی مولانا فضل الرحمٰن دیو بندی و فریٹی انسپکٹر مدارس ی تو خاص اِن و مولوی ملوک العلی کے اعربی و وافارب ہیں۔

ران کے علاوہ ہمس العلماء ڈیٹی نیزا دہ خیر ایل - ایل - ڈی ہملی العلماء مولوی کو کا گواللہ ہمس العلماء ڈیٹی نیزا دہ محرصین (سیشن جج) ، خاص العلماء مولوی کر سیشن جج) ، خاص العلماء مولوی کر سیشن جج) ، خاص العلماء مولوی کر مرالدین (سیشن جج) ، خاص العرمیرنا عرعلی (دن ۲۵ ساھر سر سر ۲۹۹)، مولوی کر مرالدین پائی بنی دن و ۱۹۹۹) ، مولوی حیفر علی دن ۱۳۱۹ الله وغیرہ مبت سے ایسے حضرات میں جراسی دہلی کا کی کے فیص یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں جراسی دہلی کا کی کے فیص یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں المجام دیں ان تمام حضرات نے نیمی وان کی خدمات کو سرایا اور گوس صلاست نوازا ' کے اور گور نمن طب سے نوازا ' کے اور گور نمن سلاست نوازا ' کے اور گور نمایاں خوات النجام دیں اور گور نمن طب نے نمی وان کی خدمات کو سرایا اور گوس صلاست نوازا ' کے اور گور نمایاں خوات النجام دیں اور گور نمایاں کی خوات کو سرایا اور گور نمایاں خوات النجام دیں اور گور نمایاں کی خوات النجام دیں اور گور نمایاں کو سرایا کو سرایا اور گور نمایاں کو سرایا کو سرا

# ١- مولوى مبيع الله د ملوى

المولی میج الله دہلای کے بارے میں مولوی عید الخالی قدوسی نے بُوں تفریح کی ہے: "اپ د مولوی مملوک العلی نا نوتوی ) کے تلامذہ میں سے مولوی سمیع الله ددہلی

له محدا يّوب بن درئ پردفيسر: مولان محداحس نا فرتوى، مطبوعه مراجي ، باراول ، ١٩٧٧) ص ١٠٠

بڑی شہرت کے مالک اور گورنمنٹ کے معترعلیہ اولی تھے '' لے موری تھے '' لے مولوی شہرت کے مالک اور گورنمنٹ کے معترعلیہ اولی دکا اُللہ وہلوی نے موصوف کی سوانے عمری تھی اور و ، وام میں مطبع اوار الاسلام حید راآبا و دکن سے شاقع کروائی۔ اس لا افتیاکس پر دفییہ محمد ایّق بناوری نے نقل کر کے مذھرت موصوف کی انگریز دوستی کا ، پکار ہونے کا دار گوں فائٹس کیا ہے :

"۱۹ دسمبر ۱۸ ۱۹ کو مولوی سمیع المتر مصری انگریزوں کے سا تقداستعار کو مضبوط کرنے کی غرض سے پولٹریکل مشن برمقر کئے اور ویا ں انتخوں نے جماللائی افغانی کی تحریب (جو برطانوی استعار کے خلاف تھی ) کونفضان پہنچایا۔ اِن خدمات سے عبلہ میں اُن کوسی۔ ایم۔ جی کاخطاب ملا یک کے عبلہ میں اُن کوسی۔ ایم۔ جی کاخطاب ملا یک کے

# ٨ - مولوي دبي ندبرا حد د ملوي

موصوت بھی وہلی کا لیج کے تربیت یا فتہ اور مولوی علوک العلی نا نوتو ی کے شاگر دیے۔

برلشن گور نمنٹ کے رفعات کو یا فی بھیل نظشمس العلماء کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔

برلشن گور نمنٹ کے منصوبوں کو یا فی بھیل کے بہترے نے کی غرض سے ساری بھر قلم سے کام

برلشن گور نمنٹ کے منصوبوں کو یا فی بھیل کہ کہ کے بہدرے پر فائز دہے۔ انگریزی عنایات سے نوب

فیضیا ب ہوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجمہ بھی کیا ، مقصد کہی نظا کہ کلام اللّٰی کی تمعیات کو اپنے مخصوص

فیضیا ب ہوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجمہ بھی کیا ، مقصد کہی نظا کہ کلام اللّٰی کی تمعیات کو اپنے مخصوص

فیضیا ب ہوتے ۔ فوائ ن کریم کا ترجمہ بھی کیا ، مقصد کہی نظا کہ کلام اللّٰی کی تمعیات کو اپنے مخصوص

فیضیا ب ہوتے ۔ فوائن نا بت کر کے دکھا تیں ، جعیسا کہ سرسیداحمد خال ، مرزاحیرت دولوی اور

منا تم اور انگریزوں کا تکو ان ہوکر ہندو سنان کے باشندوں کو جبراً غلام بنالینا موصوف کی نظر

میں اسٹر تعالیٰ کی بہت بڑی مہریا فی تھی اور ایس العام خداوندی کا شکریہ یا ن لفظوں میں ادا

مله سفت دوده «الاعتصام» لا بود ، ۱۲ اکتوبر ، ۱۹۷ ، ص ۹ عله محدا زِب قادری پروفسر ، مولانا محداحسن نا نوتوی ، مطبوعه کواچی ، ص ۱۹۸ "غدائی بے انتہا مہر بانی اِس کی مقتقنی ہوئی کہ انگریز باد شاہ ہوئے " کہ "ہم نے خدا کے فضل سے انگریزی عملداری میں انکھ کھو لی ہے ، خدا اِس کو اہدالاً بادیک سلامت رکھے " کے

مرصوف کومسلما نوں کے حکمران رہنے سے بھی وُہ اَ رام ہنیں ہینچ سکتا تھا جتنا انگریزو آئے بنچایا۔ ڈیٹی صاحب کا یہ بیان اُن کے سوائخ نگارنے اِن لفظوں میں نقل کیا ہے: "شکرہے کہم رعایا بھی بنے توالیسوں کی کم جن کی عملداری میں بم کو اپنی (مسلمانوں کی) سلطنت سے زیادہ اَ رام واسائنش ہے یہ سے

## ٩ - مولوي محد إسن انوتوى

مولوی محد مین افرتوی (المتوفی ۱۳۱۷ه/ ۱۸ ۱۹)، مولوی محد مظهر نافرتوی اور مولوی محد مظهر نافرتوی اور مولوی محد میز نافرتوی که مین نافرتوی مین المولی العلی مین نافرتا و تو که این موصوت بریلی کالج بین مدرس منظر برنگ از اوی کے وقت یکوں اینا دنگ دکھا یا :

له افتخارعالم بلگرامی : حیاتِ نذیر ، مطبوعتهٔ مسی ریسی دیلی ، ص ۱۳۷

لاه ايضاً وص ١٣٤

له ایفناً : ص ۲ ۱۲۰

مسجد میں تقریر کی اور اُس میں بتا یا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف بٹرع ہے ہا موصوف نے انگریزوں کا حقِ نمک اواکرتے ہُوئے جو، ۵ ۱۶ کی جنگ اُزادی کو خلاف کر شرع بتایا بھا، اُن کی یہ تقریر گویا مسلما نا نِ بریلی کی ایما فی غیرت اور جنڈ ہوئیت کے لیے ایک جبائے بھی جب سارے شہر میں اِن کے خلاف غمو و فقتہ کی لہر دوڑ گئی اور جان کا خطرہ میک پیدا ہوگیا، زُ موصوف نے بریلی کو چھوڑ نا گوارا کرلیا لیکن انگریز دوستی کو اینے اکا بر کی طرح جھوڑ نا منظور نہوا۔ تا رہین کوام خرج دی نا منظور نہوا۔ تا رہین کوام درج ذیل افتباکس پر غور فرما ئیں :

" اس تقریرنے بریلی میں ایک آگ دگادی اور تمام مسلمان مولانا محداص نا فوتی کے خلاف ہوں کئے۔ اگر کو توالِ شہر شیخ بدر الدین کی فہمائش پر مولانا بریلی نہ چھوڑتے تو اُن کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا '' کے

#### ١٠ - مولوي عبدالاحد

موصوف کون منتے ہاس کا جواب پر دفیہ مرحمدا تیب قادری کے لفظوں ہیں ملاحظ فرائیہ اللہ موسوف کون منتے ہاری کے دو بیویا نظیم مراتی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دوسری بیاری والی تقییں ، اِن کو والدہ عبدالا صد کتے تنے ۔ ۔ . . . مولانا محداحسن اپنی سوتیا اولاد مولوی عبدالا صداور زینب بی کی صروریات کا بہت خیال رکھا کرتے ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تھے اُن سے اُن کے ساتھ اُن سے اُن کے ساتھ اُن سے اُن سے

اب موصوف کے لفظوں ہیں ہی مولوی عبد الاحد کا تفصیلی تعادف کروایا جاتا ہے:

\* مولوی صاحب مرحم ، مولانا محد اسمن نا فوتوی کے رسیب شے اور وہ ۱۵۸۰

میں بنار کس میں پیلا ہوئے۔مولوی عبد الاحد کی تمام زتعلیم و تربیت مولانا محمد ان

له محدالیب قادری، پروفیسر: مولانا محداحین نا فوقوی ، مطبوعد رایی ۱۹ ۱۹ ، ۱۹ ، من ۵ گه ایضاً : ص ۵۱

ته ایضاً: ۱۱۱، ۱۱۹

نے کی .... مولوی عبدالاحد بوده سال کی عربی حفظ قران کریم سے فارخ ہوئے۔
مولانا محداص سے ورس نظامی کی کئیل کی اور ۱۹ ۱۹ مربی بریلی کالج سے انوشن پاکس کیا۔ ، ، ۱۹ بی گورنسٹ اسکول بدا یوں میں بھرڈ ماسٹر مقرد ہوگئے . . . .
۵ مداء میں الا آباد یو نیورسٹی سے وکالت کا امتحان ورجه اقول میں پاکس کیا ،
آسی سال انبالہ میں " رسال نم رہا ایک ل "کے ہیڈ ماسٹر مقرد ہوئے۔ ہم ہماء میں طازمت کا سلسلہ منقطع کر دیا اور میر مظیم میں وکا لت کرنے لئے۔
۲ مراء میں مولوی عبدالاحد نے مشتی متاز علی بن شیخ المجدعلی سے مطبع مجتبائی دہلی بانچیور و بے میں خرید اکیونکہ مشتی متاز علی جاذ مقدس کو ہجرت کو گئے۔
مولوی عبداللحد مرحوم نے مطبع مجتبائی کو مہت ترقی دی اور درا صل ہی معلیم ان کی شہرت و نیک نامی اور دولت وامارت کا سبب بنا ۔ پہلے یہ ایک معمولی سا مطبع مقا ، مولوی صاحب مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور درا سالہ میں مطبع مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور درا بسانتہ من مذیر مطبع مرتوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور درا سالہ میں شار ہونے دیکا اورائیسا شہرت مذیر میں مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور درا بسانتہ من مذیر موسلے مراح موسلے مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور الیسا شہرت مذیر میں مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور الیسا شہرت مذیر میں مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور الیسا شہرت میں میں مرحوم نے راکس کو بہت ترقی دی اور الیسا شہرت مذیر میں موسلے میں شار ہونے دی اور الیسا شہرت مذیر میاک و بہند کے مشہور مطا بے میں شار ہونے دیکا اورائیسا شہرت مذیر مقرب

نبواکمائی بک انسس کی ساکھ فائم ہے 'ؤ کے موصوت نے مولوی بشیرالدین احمد ( المتو فی ۱۹۲۶ ) کی تصنیف" واقعاتِ دارالیکوت المددوم، مطبوعتشمسی رئیس آگرہ ۱۹۱۹ء کے صفحہ اوا سے مولوی عبدالاحد سکے بارے

الك اقتباس يُون نقل كياب:

رقی کے نهایت مربراوردہ اشخاص میں آپ کا شارید ۔ قوی کا موں ہیں بہت ولی ہے نہایت مربراوردہ اشخاص میں آپ کا شارید ۔ قوی کا موں ہیں ۔ اسی سال ولی ہے ہیں۔ اسی سال اللہ ہے۔ وہلی میں الساکوٹی قومی حلسہ یا اہم کام نہوگا جس میں آپ سب سے آگے نہوں ۔ ولی کھول کرقومی کا موں میں جان و مال سے شرکت کرتے ہیں۔ جا مع مسجد ، مسجد فقیوری ، عرب اسکول ،

تیم خانوں وغیرہ کے مبر ہیں یا کے موصوت کی اِسی دریا دلی کے بارے میں یوست بخاری کی کماب" یردتی ہے " کے منفر ۱۱۳ موصوت کی اِسی دریا کے امام شمس العلما رسیدا حدصاحب کا ایک بیان پروفیسر محدایوب قادری نفل کیا ہے جوموصوف نے سرر بیج اثنا نی ۴۴ سا حرا ۹ رستمبر ۲۴ واد کو دیا تھا۔ اس بیان کا اُسخری حقد مرید قارئین ہے:

"قوم کے کاموں اور تعلیمی اداروں میں اُضوں نے بڑی فراضدی سے چندے ویا ویا ہے۔ علی گرط ہوکا لج ہو بھی کالج ادر انجین مؤیدا لاسلام کے بے مد دلدادہ تضاور ہمیشہ اِن کی مالی امداد کرتے رہے چکم اجل خال کے طبیبہ کالج میں نتیا ندار خدمات اِن سے انجام پائیں یحکیم صاحب اُن کا عرجرا عرّاف کرتے رہے یہ کے

إن جُبار مشاغل كے سائق موصوف كا برشش كور نمنٹ كے سائف كيا رويہ تھا؟ الكريزى كا وريہ تھا؟ الكريزى كا وريہ تھا؟ الكريزى كا وريام مسلمانوں نے آپ كوكس نظرت ديكھا؟ إن تينوں سوالوں كا جواب مندرج ذيل عيارت مين الاسش كيے :

م پہلی جنگ عظیم ۱-۱۹ ا ۱۹ میں مولوی عبدالاحد نے حکومت بطانیہ کی بے نتال خدمت انجام دی - اِعفوں نے وار فنڈ میں دِل کھول کرچندہ دیا اور تقریباً تبداللہ دوسیۃ وضد جنگ میں دیا ۔ را تحوں نے سِٹی دیکر وٹنگ جمیلی اور سیسٹی کمیٹی کے مربی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِن خدمات کے صلمیں مربی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ اِن خدمات کے صلمیں اور نمان بها در اُلی میں اور نمان بها در کے خطاب سے فرازا۔

٧ دسمبر ١٩٢٠ كومونوى عبدالاحدكا نقال بوا- اس زمان ين

له محدایوب قادری پروفیسر : مولا نامحراحسی نانوتری امطبوعر کرایی ، ص ۱۲۱ مهدا که ایضاً : ص ۱۲۸ ، ۱۲۵

ظافت کی تخریک زوروں پر بھی می کام رکس اور خطاب یا فیۃ حضرات کو لوگ اچھی نظاوں سے نہیں دیکھتے تھے ، لہذالعض لوگوں نے مولوی عبدالاحدم ہوم کی تدفین میں سخت رکاوٹیں ڈالیں '' کے

## ۱۱-میان نزیرسین دملوی

میاں نزیرصین دہوتی دالمتو نی ۲۰ ۱۳۱۵ هر ۱۹۰۶ ) موضع بلخقوا مضافات سُورج گُرُهُم فلع مِزَكِر دہار) میں نیدا ہُوئے ۔
ملع مِزَکِر دہار) میں لِقول صنف ِ الحیاۃ بعدالمماۃ ' ۱۷۷۰ هر ۱۵۰۵ میں پیدا ہُوئے ۔
رضع بلخفوا سبیدوں کی لبنی تحقی کیکن حب طرح مولوی محداسم نعیل دہلوی متحدہ ہندوستان کے شہرہ اُ فاق علی ور وحانی خاندان لعبنی خاندان عزیزی کولے والے اور ایک بھی قابل ذکر زکانشان ہا تی ندرہا۔ اِسی طرح میباں صاحب کی بستیدوں کا ایک بھی گھر ہاتی نہ رہا کھرمون کے سوانے نگاری تقریع کے مطابق وہاں صرف جولا ہے کہا دہیں۔ موصوف کا کھرمون کے سوانے نگاری تقریع کے مطابق وہاں صرف جولا ہے کہا دہیں۔ موصوف کا کہارے ہیں انتقال ہوا۔ شاہ اسحاق دہلوی سے صدیت کی سندھ اصل کی ،جس کے ہارے ہیں پروفیسر محمد ایوب فادری گؤں دفیط از ہیں ؛

"مونوی نذریسین ولدج ادعلی سئورج گراه صنایع مونگیر دیها د) مین ۱۷۰ه/ اهرا مده مونگیر دیها د) مین ۱۷۰ه/ اهرا مده مده مین بیدا بئوت به ۱۷۱ه/ اسال کے بعد علم کی طرف میلان بئوا - ۱۷۳۵ هرا ۱۸۰۹ مین وطن سے پوشیده طور پرصا دق لور پنچے ویاں کچے درسی کتا ہیں پڑھیں - ۱۸۷۹ هر ۱۹ مراء میں دہلی میں پنچے - بینجا بی کرا سے کی مسعب ادرنگ آباوی میں طهر به مولوی عبدالخالت دبلوی ، اخوند شیرمحد قندها دی اورنگ آباوی میں طهر به مولوی عبدالخالت دبلوی ، مولوی محد خشن مولوی عبدالخالت در دا میوری (المتوفی ۱۸۲۵ هر ۱۸ هر ۱۸ مراء) تلمیذ مفتی مولوی عبدالغا در دا میوری دا محد فی محد ما دا هر ۱۹۸۹) تلمیذ مفتی شرف الدین دامپوری سے عبله علوم حاصل کیے - حدیث کی اجازت شاه مراسیات شرف الدین دامپوری سے عبله علوم حاصل کیے - حدیث کی اجازت شاه مراسیات

وہوی دف ۱۲۹۲ه مرا ۱۲ مرا ۱۶ مرا ۱۶ میں صاصل کی۔ نواب مودی حبیب ارحان خاں منزوانی ، عبدالرحمان محدث پانی بیتی کا بیان تکھتے ہیں کہ: صب روز شاہ می اسیاق صاحب ہجرت کرکے ججاز روانہ ہوئے تو اُس دوز نذیر سین اُن کی خدمت میں صاحب ہجرت کرکے ججاز روانہ ہوئے تو اُس دوز نذیر سین اُن کی خدمت میں صاحب ہجوت کے اورچند کتا ہوں کی اخا دیت کی ایک ایک حدیث پڑھی اور گل کتا ہوں کی اجازت ماصل کی۔ شاہ صاحب نے ایک جوس کے کا غذیر ہیں وافعہ لکھ دیا۔ اِس سے پہلے مدر سے بیکے مدر سے بیک میں پڑھنے کو نہیں اُسے بیگی مدر سے بیکے مدر سے بیکے مدر سے بیکے مدر سے بیک کھی پڑھنے کو نہیں اُسے بیگی میں مار اُن کیکا را مولوی فضل سین بھاری کے نقصیل سے بیان کیا ہے اور وافعے کو خلط ملط کرتے ہوئے تا صلیت کا حرف اُنا اعتراف کیا ہے۔

"مولانا محداسیانی فی مده ۱۷ ہجری میں ہجرت کی اوراً سی سندمیں ہروقت رخصت میاں صاحب کو اُن سے سند و اجازت تخربری حاصل ہوئی ۔ کہ موصوف کی سندید اکثر علماء معز صن ہوا کرنے تھے کہ پتے قو ہلدی کی ذراسی گانٹھ ہے لیکن بنساری بنے بیٹے ہیں۔ کہاں باقا عدہ سندو تدریس سے محروم ادر کہاں شیخ الکل ہونے کا پروسیکنٹرا۔ چابنچہ ایسے ہی ایک واقعے کا تذکرہ میاں صاحب کے سوائح نگار نے یُوں

ایک روزمونوی احمد علی صاحب مرحوم سهارن بوری کومیا ن صاحب نے خفا کرکے فرمایا ؛ میں ہولی اس نہیں دکھا تا ہوں ، خفا کرکے فرمایا ؛ میں ہولی اس نہیں دکھا تا ہوں ، وکھور وکٹ محدث اندر دکھتا ہموں یا نہیں ؛ اکثرا یسے موقع پر شوخی طبع سے مندکو ہولیا اس کے لفظ سے نعبر کرنے '' تا ہ

له محدالیب قادری: تذکره رجال حیات سبداحد شهید، مطبوعه کراچی، ص۳۸ ملی مود کاچی، ص۳۸ می مود کاچی می مود کاپیات بغدالمات، مطبوعه ضیا پرسی کراچی، ۱۹۹۹، ص ۵۹ ملی ما ریفاً: ص ۸۹ ملی می در می

میاں صاحب نے ، ۵ مراء کی جگ آزادی کے وقت ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی۔

ماڑھ تین مہینے اُسے اپنے مکان پر رکھنے کے بعد انگریزوں سے کمیپ میں بہنچا دیا تھا۔ خصوصاً

اِن واقعے کے بعداُن کی نگا ہوں میں بڑش گورنمنٹ اور حکومت کی نظر میں میاں صاحب کیا تھے ؟

اِن واقعے کے بعداُن کی نگا ہوں میں بڑش گورنمنٹ اور حکومت کی نظر میں میاں صاحب کیا تھے ؟

مرد فیسر محوالوب قادری کے لفظوں میں ملاحظ فرمائیے:

مرد فیسر محوالوب قادری کے لفظوں میں ملاحظ فرمائیے:

مرد فیسر محموالوب کا دری کے لفظوں میں ملاحظ فرمائیے:

بدلے میں ایک ہزار تین سورو بیدا نعام اور تو شنودی سرکار کا سر فیلیٹ ملاجیس زما نرمیں ( ۵ ۹ - ۱۹۸۷) ویا بیوں زغیر قلد ویا بیوں ) پرمقد مے جل رہے تھے میان نذر حمین کو محمی محتمیت سرگروه و با بیان احتیاطاً ایک برس بک را ولینڈی كيجيل مين فطربندر كهاكيا تضام كريقو ل مولعب الحيوة بعدالمماة وفادار كورنمنط نابت بُوت اوركوتی الزام ثابت نه بهوسكا بجب میان نذرحسین چ كو گئے توكمشز وہلی کاخط ساتھ کے گئے۔ گور زمنٹ انگلٹید کی طرف سے ۲۲ جون ، ۱۸۹ م کو شمس العلمام كاخطاب ملارسوا اكتوبر ٢٠١١ وركم دبلي مبر انتقال مجوابه له ظاب ملنے کے واقعے کومرصوف کے سوانخ نگارنے بھی بیان کیا ہے۔ جیانچہ وہ مکتے ہیں: "كرنن الكثيد كي طرف عد ٢٢ جون ، ١٩ مطابق ٢١ كرم ١١٥ ه روز سرت نبر کوملا ۔ جن لوگوں کوشیخ کے ویکھنے اور کچھ دنوں بھی ساتھ دہنے کا شرف عاصل ہے وُہ اچھی طرح سمجر سکتے ہیں کہ مانخطاب یا نے والے خطاب کے لیے چوکھ کرنے ہیں آپ کی طبیعت میں بالفطرة السس کا مادّہ ہی نہ تھا۔ وہ تدیّن ، زمر تقوى اورورولیننى میں حب طرح نیابت قدم اور تنقیم الحال نتے ویلسے ہی اِن امور كى جانب سے نهايت ہى لوا بالى اوربے پرواتھے۔معلوم يُواكھ ب وقت كمشز ولى نے محم ليفننٹ گورزيناب ، گورنمنظ كى طرف سے إس خطاب كى خرات كو دی ، اس سے ایک منظ آگے میاں صاحب کے وہم و کمان میں بھی کھی یہ

له محدايوب قادرى : كملة تذكره علماء مند أردو ، مطبوعه كراچى ، ص 4 4 ٥

بات نهين أنى تقى كديس إس عام لقب سے ملقب بهوں كا اورجب لوگ خلعت و خطاب کے ساتھ میاں صاحب سے اور آپ کواس سے آگاہ کیا تو آپ نے فر مایا کہ سم غربیب ا دمی خلعت وخطاب لے کرکیا کریں گے باخلعت خطاب تو بڑے اومیوں کو ملنا جا ہیں۔ ہم کو دنیا لاحل ہے۔ لبدا س گفت و سشنود کے آپ نے اسی فدر فرمایا "اچھاآپ عام ہو، جومیا ہو کہوائا کے حب میان نزرصین صاحب کے وفا دار حکومت نابت ہونے کی بات جل نکی ہے تو کیوں مد السسلط مين موصوف كے سوائح نكارہى سے يو جياجائے؛ چنانخ روه كھتے ہيں : " اس کے ساتھ یہ بھی بتا دینا صروری ہے کہ میاں صاحب بھی گو زنمنٹ انگلشیہ کے کیسے وفاوار محقے۔ زمانر عذر ، ٥ ٨ ١٤ ميں جب كد وہلى كے لعص مقتدر اور بیشتر معولی مولولوں نے انگریز برجهاد کافتولی دیا تو میا ب صاحب نے نداس يرد تخط كيانه فهر- وُه خود وات نفي كه إميال وه بطرتها ، بهادرشا بي نه هي-وہ بچارہ بوڑھابا دست کی کڑنا ہوشات الارض خاند برانداروں نے تمام و بلی کوخراب ، وبران ، تنباه ا در برباد کردیا به نشرا نطوامارت وجهاد با تکل مفقود منے۔ ہم نے نو اگس فتو بے پروسخط نہیں کیا ، حمر کیا کرتے اور کیا محصة ؛ مفتی صدرالدین خان صاحب چکریس آ گئے - بها درشاه کو بھی تھیا یا کہ انگریزوں الانا مناسب تنيين سے مگرؤہ باغيوں كے باتھ ميك مخد تنى بورسے تھ، كرتے توکیا کرتے ہے کے

مولوی محد اسمعیل نے جس داؤ د ظاہری و الے فتنے کا سنگ بنیا دہمی دکھاتھا ،اُسی ترک القلید کی میاں نزیر حین و طوی نے موصوت کے بعد کھل کر سررہتی کی اور اِ س طرح غیر مقلدین کا ایک علیجدہ فرقر معرض وجو و میں آگیا۔ علمائے اسلام نے سمجھانے بچھا نے اور ردّ و تردید کے

له فضل سبن بهاري، مولوي ؛ الحيات لعدالمات ، ص ١٨٠ ، ١٨١ كه ايضاً ؛ ص ١٢٥ المجنوب البنافرلینداد اکیا لیکن موصوف پر کوئی از نه مجوا اور عکومت کی سربیستی میں بے قہار ہی دولت بھا کتے رہے۔ ۱۲۰۰ عربی میاں صاحب نے جج بیت اللہ کا ادادہ کیا۔ جانے سے مطموصوف نے اپنے خدا وندنیمت کمنٹز دہلی سے حظمی صاصل کی جو الحیات لعدا لمات مے صفحہ ۱۳۹ با گریزی میں درج ہے۔ وہاں اُس کا ترجہ گؤں کیا ہے:

المحربزی میں درج ہے۔ وہاں اُس کا ترجہ گؤں کیا ہے:

مولوی نزرجسین دہلی کے ایک بڑے مقندرعا لم ہیں ، جنھوں نے نازک وقتوں

"مولوی نزیر حین دہا کے ایک بڑے مقندرعا لم بیں ، جنفوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاد اری گورنمنظ برطانید کے ساخت تا بت کی ہے۔ وہ لینے فرض زیارت کعیہ کے ادا کرنے کو کمہ جانے ہیں۔ میں اُ میدکر نا اُہوں کہ حس کسی بڑش گوئنظ افسر کی وُہ مد دچا ہیں گے وُہ اُن کومد درے گاکیو کمہ وہ کا مل طورے اِس مدیکے مستق جی ہے۔

و شخط بے و دی و طرید ط بنگال مرس مرس منتز دہلی و سپر نگنال نظ میں . ار اگست سر ۱۸۸ء " له

موسوف نے دوسری چٹی اس انگریز افسرسے حاصل کی تھی، حس کی بیوی کو میاں صاحب نے عصر ان کی جنگ آزادی میں ساڑھے تین ماہ اپنے گھریں دکھا اور اُسس کی جان بچائی تھی چنا پنج سوالح نگار نے تکھا ہے :

"دوسری چیقی مسطر لیسینس نے بنام کونسل مقیم جدہ کے دی ، جس میں آپ کی نیر خوا ہی زمانۂ غدر کا مفصل بیان نشا۔ اُ ضوں نے بر بھی جتا دیا تھا کہ اُن کے خیا لیفین بھی بہت ہیں اور اُن ہیں سے بعض محر معظمہ میں بہاں سے بھاگ کر مقیم ہوگئے ہیں مسطر لیسینس نے بر بھی استدعا کی تفی کہ برکش گورنمنٹ کانسل کا فرص ہے کہ اِن کو اِن کو اِن کو اِن کو اِن کو اِن کو اِن کے فیان کے فیروفسا دسے بچا ہے۔ یہ چیٹی برکش کانسل مقیم جبرہ و رمکتوب الیہ ) نے اپنے یاس رکھ تی۔ یہ چیٹی برکش کانسل مقیم جبرہ و رمکتوب الیہ ) نے اپنے یاس رکھ تی۔ یہ فیٹی

له نعنل حسین بهاری، مولوی: الحیات بعدالمات ، ص ۱۸۰

له ايضاً : ص ١٠١١ ١١١١

میاں صاحب سے محد مور میں بازرکس بھونی ، تو حاکم محد معظر کے ساسنے موصوب نے پر بیان دیا :

" ہندوستان ہیں اس وقت انگریزی حکومت ہے۔ وہاں ہر ذہ واللا ازادی کے ساتھ اپنے شعار ذہ ہب کے ادا کرنے کا مجازہے کوئی مسلمان نہ جموسے دو کا جاتا ہے نہ جماعت سے ادر بہاں اسلامی سرزمین اور مسلما بؤں کی حکومت میں ہم لوگ طواف کعبہ اور جمعہ وجماعت سے مجبور ہیں۔ اس سے بعد هسم یہ کھنے شعد ورجمے جاتیں کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستنان میں ہم مسلما ہؤں (وہا ہوں) کے لیے خدا کی رحمت ہے '' کے

میاں صاحب اپنے غیر مفلد گروہ کے سر رہیت اور شیخ ایکل تھے۔موصوف کے وست راست اور فقال کا رکن مولوی مخرصین بٹالوی تھے۔ اِس سیسلے میں بیرو فیسرمحد ایّق ب فادری نے یُوں کھا ہے :

"مولوی محرکت بن بٹا لوی کی ٹوری پالیسی مین شمس العلماری شیخ الکل میسا آ نذیر عیب مدومعا دن بلکی سر ریست و مرخل رہے اور صادق پور کے بجائے مرکز قیادت و ہل اور لا ہور منتقل ہوگیا۔ پیر میسویں صدی کے آغاز پر دسمبر ۱۹۰۹ میں بمقام آرم (بہار) آل انڈیا المجدیث کا نفرنس وجود میں آئی ، جس کے سب فُقال کارکن مولانا ابوالوفاء ننا المندام رئسری شنے۔ المجدیث کا نفرنس کی پالیسی جی کم وسیس مولوی محمد حسین بٹالوی کے انداز پر رہی یا، ٹ

حزوری ہُواکہ مولوی محرکمین بٹا لوی کا انداز معلوم کیاجائے تاکہ اس جماعت کے سرریت میا ں نزیز مین دہلوی کا حکومت کے بارے میں اور مجبی واضح نظریہ سامنے آجائے۔

له نصل حین بهاری ، مولوی: الحیات بعد المات ، ص ۱۹۱، ۱۹۷ کم فضل حین بهاری ، مولوی: الحیات سید اعدشهید، مطبوع مرایی ، ص ۲۸

## ۱۷- مولوی محرسین بٹالوی

مولدى محرسين بنا يوى (المنوفي مرسوسور ١٩٢٠) حقيقت بين أس جماعت كى پاليسي معلم دار میں جس کا شاک بنیا دمولوی محدالسليل والوی نے رکھا تھا۔ وہا بيت کی اپنے روز اوّل ہے۔ ۱۹۲۰ء یک وہی پالیسی رہی جومولوی تھرسین شالوی نے اختیار کی میانج غیر مقلد حفرات كر ركروه، نواب صديق حسن خال فنوجي بجويالي نے إس سيسلے بين انھا ہے: ۵ ، ۸ اویس مولوی محرسین سرگره و موقدین لا مور ، بجواب وسوال ومسئله اور اُس فتوے کے کرا ہا بنفا بلہ گورنمنٹ ہند،مسلمانانِ ہندکوجها دکرنا اوراہنی مذہبی تقليدس سخيارا شاناچا سے يانمين ، يرواب ديا سے اور بيان كيا ہے كرجها و جنگ مرہبی بقا بررٹش گورنمنٹ مہندیا بقابلہ اس ماکم کے کرص نے آزادی مذہبی دے رکھی ہے اور از روتے تزلیت اسلام عوماً خلاف وممنوع ہے اور وُہ لوگ ج بتا بدرشش گورمنٹ بند یاکسی اس بادشاہ کے کرمس نے آزادی مذہب دی ہے، مخصاراً ملاتے ہیں اور مذہبی جا دکرنا چاہتے ہیں ،گل ایسے لوگ باغی ہیں اورستنی سزا کے مثل باغیوں کے ننما ر ہوتے ہیں۔ مچرمولوی محرسین نے اپنے اس دعوی اور جواب کی تصدیق میں گل علماء

سیر در دو می سرسین سے اپ و سود و می دوروب می سعدیں بین می سعدی می سعدی اور المجی طرح سے مشتہر کیا اور کی علماء مہدو ملک بنجاب سے اس بات کی تصدیق میں افرار مُہری اور دستخطی کرالیا کرعوماً مسلمانانِ مہند کو مہضیا را نظانا اور جما د بمظاہر برنش گورنمنٹ مہند کرنا ظلائِ مسئلہ منت وا بمانِ موتدین ہے۔

اور نیز کل علمائے ملک بنجاب و مہند نے تا تبد قول مولوی محرصین کی ، کی اور پیا اور پیا اور پیا اور پیا کہا ہے اور سے اپنی اپنی رائے اسلامی وایا نی سے اِس فتوے کو قبول کہا ہے اور مبانا اور مانا ہے کہ بقابد کو دنمنظ مهند فرقد موقد بن کو متحیا را مانا ا

خلاف اَسلام وایمان کے ہے۔

مونی جرسین بنالوی نے اپنے فتوے میں انگریز کے خلاف جہاد کرنے کو ایمان اوراسلام
کے خلاف فرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے نر عرف موصوف کے نز دیک بلکہ مونوی محرصین بنالوی
اور میاں نذرجین دہوی کی تصدیق و نا تبدکر نے والے علمائے المحدیث کے نزدیک باغی اور
مستوجب سز اہیں۔ برسبیل نذکرہ یہاں جنا ب غلام رسول مہر کی تحقیق پر ایمان لانے والوں کی
ضرمت میں ایک گزارش ہی بیش کر دی جائے۔ وہ گزارش بیرہے کہ نمام غیر مقلدین علماء کے اِس
متفقہ فتولی کی روشنی میں سوچے توسہی ااگرائپ مہرصاحب کی بیروی میں سبدا جمد صاحب اینڈ
محمینی کے جہا دکا گرخ انگریز وں کی طرف میمی کرنا جا ہتے ہیں تو بخوشی کھیے لیکن ہس صورت میں
حملہ و بابی علماء کے نز دیک وہ حضرات باغی اور ستی سز ابنتے ہیں اور اُن کا یہ اقدام اسلام
اورایمان کے خلاف قرار با تا ہے۔ اگر ایس فتوے کو نا قابل اعتبار سمجھا جا سے تو ایساکرنا غرشلہ
صفرات کی ساری کوشش کی اقط الاعتبار طھرانے کے متراد دف ہوگا۔

اب قار تین آرام، مهرضا حب کی تحقیق پرایمان لاکرستیرا عمدصا حب کے جہاد کا دُنخ انگریزوں کی طرف کرنے والے حفرات اور علما کئے اہلی دینے، یہ سارے حفزات اِس امرکا

له صديق صن فان تفوجى عبويالى، واب ؛ ترجان ولا بير، مطبوعد امرت سر، ص ١٢٠

فيعد فرالين كم:

ا۔ غلام رسول مہر فرماتے میں کرستیداحمدصاحب ایند محمینی کے جماد کا دُخ حقیقناً انگریزوں کی طرف تھا۔

ا على في المجديث فرمات بيركم الحرويرو ل كے خلاف جها دكرنا اسلام اورايمان كے خلاف اور ايمان كے خلاف ايمان كے خلاف اور ايمان كے خلاف اور ايمان كے خلاف كے خلاف ايمان كے خلاف كے خلاف ايمان كے خلاف كے

تمنیوں قسم کے حضرات خود ہی فیصلہ فرمالیس کہ اِن فرنقین میں سے کون سا فریق قا بلِ عتبار نظر آتا ہے اور کون ساناقا بلِ اعتماد و ؟ ہماری اِسسطیلے میں عاجزانہ اتماس سیسے کہ جس فریق کو کھی ناقا بلِ اعتبار مظہر ایا جائے اُس سے از راو کرم ہمیں جبی مطلع کر دینا ، ناکہ ہم اُن سے مقاطریں -

مونوی محصین بٹالوی کے مذکورہ فتوے کے بارے میں پر وفیسر محد ابوب فادری کی تحقیق

"مولوی محروسین بٹالوی نے سرکار برطانیہ کی وفاداری میں جہا دکی منسوخی پرایک مستقل رسالہ" الاقتصاد فی مسائل الجہاد" ۱۲۹۲ ہو میں تکھا۔ انگریزی اور عربی زبا وز میں میں اُس کے ترجعے بھوتے۔ بیر رسالہ سرعیار اس ایجی سن اور سرعیب لائل گورزان بنجاب کے نام معنون کیا گیا۔ مولوی محروبین نے اپنی جاعت کے علما کی سے رائے لینے کے بعد ۹۹ موری میں رسالہ اثنا عذال نہ کی جلد دوم شمادہ گیادہ میں بطوح مرزید مشورہ اور تحقیق کے بعد ۹۳ مومیں با صابط سے میں بطوح موریت میں شائع ہوا " لے

موصون کے ندکورہ فترے سے متعلق جنا ب مسعو دعالم ندوی کی دائے گھڑا سی طرح ہے:
"معتبر اور تُقدراویوں کا بیان ہے کہ اِسس کے معاوضے ہیں سرکا دانگریزی سے
اِنھیں جا گیر بھی ملی تھی۔ اِس رسالے کا پہلا حقد پیشین تظریبے۔ پُوری کتاب تحریف

ترس کاعیب ویزیب نون ہے ! کے

مونوی محرصین بنا لوی اینے اس فتوے پر بے حد نازاں تھا در اِس کے دریلے وہ اپنی ذات کو اور اِس کے دریلے وہ اپنی ذات کو اور اپنی جا حت کو برشن گور نمنٹ کے خیر خوا ہوں میں سب سے متا زد کھانے اور تما بت کرنے پراٹری کو کی اسلام کے نیور خوا ہوں میں سب سے متا زد کھانے اور تما بر محمولا اور سے تھے موصوت کے رسالہ " اشاعة السند" کا ہور؛ حبلام کے ضفر ۲۹۲٬۲۷۱ سے پر وفید محدالوب فاور ہی نے اُن کا اِسی فتوے کے سلسے میں ایک بیان گور نمنٹ اور ملک کے خیر خوا ہوں نے محمولی کی جہا و) کے دسائل گور نمنٹ اور ملک کے خیر خوا ہوں نے محمولی جہا و) کے دسائل گور نمنٹ اور ملک کے خیر خوا ہوں نے محمولی جہا ہوں کے میں باتی کو میں ہوا ہی جو ایک خصوصیت اِس رسالے میں ہے وہ آئے جمک کسی تالیف کی میں باتی کو میں ہوا تی ۔ وہ جہ کہ یہ رسالہ صوت مولقت کا خیال نہیں رہا ، اِس گورہ کو میں باتی کو مالم کو ایک تو افتی ظاہر کیا ۔ اِس تو افتی رائے کو حاصل کیا میں میں ہوگوں کو یہ رسالہ شنا کر اتفاق حاصل کیا اور جہاں خود نہیں بہنچا وہ ہاں اِس رسالے کی متعدد کا بیاں ادسال کر کے تو افتی حاصل کیا ہو گئے۔ اُس تو افتی حاصل کیا ہو گئے۔ اُس تو افتی حاصل کیا ہو گئی میں سے اور کی متعدد کا بیاں ادسال کر کے تو افتی حاصل کیا ہو گئی میں میں تو افتی حاصل کیا ہو گئی کہ ایک سے خواج مور کیا ہوں اِسس رسالے کی متعدد کا بیاں ادسال کر کے تو افتی حاصل کیا ہو گئی۔ گ

گوں تو کتنے ہی علما می برشق کو رمند ہے کہ لاکا رہی کو ضیر بااعلانیہ حمایت کا دم مجرتے اور انگریز لا کے تخریبی منصوبوں کو بائیہ محمیل کر بہنچانے میں اپنی بوری صلاصیتوں کو بروئے کا دلار ہے متھے لکین انگر بز کی علی الاعلان ، ڈوئے کی چوٹ متوا فقت کرنے ، جہا دکو منسوخ قرار دینے ، انگر تھے لکین انگر اللہ میں مولوی محرصین بٹالوی ، مرز اغلام احمد قادیا تی اور سرستار حال علی گڑھی سب سے متازیل ۔ بیتنیوں حضرات آب س میں توایک و وسرے کے خلاف ہیں کئیں کسی مجی چہتی ہے تک کو اس میدان میں ، ان حضرات کا متر مقابل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شبوت کے طور پرموصوف کا ایک بیان ملاحظہ ہو ، جسے یہ وفید مرحم اتوب قادری نے اشاعة السند ، لاہود

که مسود عالم ندوی: مندوشان کی پهلی اسلامی تخریک ، مطبوعه راولیندی ، ۱۳۹۸ ه ، سوم ۲۹ که معد ایوب فا دری : مقدمه حیات سبداجد شهید ، مطبوعه کراچی ، ص ۲۵

اسلامی سلطنتوں کے مانخت دہے ہے اور ادرعایا برشش گورنمنٹ ہونے پرایک بڑی روشن اور قوی دلیل سینے کہ یہ لوگ برلش گورنمنٹ ہونے پرایک اسلامی سلطنتوں کے مانخت دہنے سے بہتر سمجھے ہیں ادر اس امرکو اپنے قومی وکیل، اشاعة السند کے ذریعہ سے جس کے نمبردا ، علیہ الا میں والس امرکا بیان ہُواہے (اور وُہ نمبر مرایک لوکل گورنمنٹ اور گورنمنٹ اون انڈیا میں بہنے بیکا ہے) گورنمنٹ بریخ بی طامراور مدلل کر بیکے ہیں ، جو اج یمکسی سلامی فوق رعایا گورنمنٹ نے فالم برنیں کیا اور ندائندہ کسی سے الس کے ظاہر ہونے کی اُمید ہوسکتی ہے یہ ل

> له الاب قادری: مقدر حیات سیدا حد شهید، مطبوعه کراچی، ص ۲۷ له محرت و بلوی مرزا: جیات طیبه، مطبوعه لا مود، ۲۷ واد، ص ۲۹۷

مولوی محرصین بنا لوی نے ملکہ وکٹوریہ سے حشن جوبلی پر برنشن کورنمنٹ کی بارگاہ میں انا نذرانة عقيدت نجيا وركه نه كي غرض سے جاليراس ميش كيا شا اكس كا ايك اقتباس اثناء الر لا ہور، حلمه ، شماره ، کے صفح د ۲۰۹، ۲۰ سے پر وفیسر محدایوب قادری نے بوّن نقل کما ہے۔ "يدند بني آزادي إس كروه كوخاص كراكس سلطنت مين حاصل ب بخلاف دور اسلامی فرقوں کے کماُن کواورا سلامی سلطنتوں میں بھی بیار زادی حاصل ہے ، اس خصوصیت سے لفین ہوسکنا ہے کہ اس گروہ کو اس سلطنت کے قیام و استحکام سے زیادہ مسرت ہے اور ان کے ولسے بارک باد کی صدا میں زیادہ زور کے ساتھ نعرہ زن بن ال اسى سلسلے میں پر وفیسر محمد الوب قا دری کا یہ میان مجی دلجیسی سے خالی نہیں ہے : "إسى طرح لاردد دُون والسُرائے ہندگی سبکدوشی پرجاعت اہل حدیث نے ایک خوشا مداند ایگررسی دیا، حس پرسب سے پیلے شمس العلاء میا ن نزر سین کے دستخطیں -اس کے بعد الوسعيد ورسين وكيل ابل حدیث، مولوي احمد اللہ واعظ ميون يل ممتز امرت سر، مولوى قطب الدين مينيوا ئے اہل حديث روير، مولوی حافظ عبداللهٔ غازی لوری ، مولوی محرسعبد بنارسی ، مولوی محدا برا ہم آرہ اورمولوی نظام الدین منشوا ئے المحدیث مراس کے دستخط میں " کے مولوی محدا سنعیل والوی اورسیدا حدصاحب نے اپنی اس نوزائیدہ جماعت کانام دمی

گروه الركا تھا۔ خلفاء كا دورا يا تواپنے ليے "موقدين اور مسلما نوں كومشركين بنا نے بكے يكن محد بن عبدا نوہا ب كے نفتش قدم پر چلنے كى بنا پر متده مندوستان كے مسلما ن بھى ابخيں اہل عب كى طرح " و يا تى" ہى كما كرتے تھے ۔ جب مقدر انبالد كے تحت الكريزوں نے اپنے خاند زادو كى گوشمالى مشروع كى ، جواب انگريزوں كو بھى آئكھيں دكھا نے لكے تقے۔ إس كمير دھكوسے والى كى گوشمالى مشروع كى ، جواب انگريزوں كو بھى آئكھيں دكھا نے لكے تقے۔ إس كمير دھكوسے والى ك

له محدایوب قادری: مقدمرجات سیداحدشهید، مطبوعد کراچی، ص ۲۰ کمد ایفناً: ص ۲۰

من ات گھرا اُسٹے۔ اِس موقع پر مولوی محرت بن بٹالوی کا م آئے۔ ایک طرف اُ مخوں نے عکومت سے فضے کی آگ اپنی خوشا مدانہ روش اور کا سراسیں کے پانی سے سرسید احمد خان کی طرح بجھا نی شروع کی اور دُوسری طرف اپنی پوری جاعت کو حکومت کا وفادار بنا دیا۔ اِس جاعت کے طفے برومسلانوں نے وہا بیت کی چیٹ لگا رکھی تھی، اُسے اہل صدیث حضرات کے وہیل مولوی محرت بن بنالوی نے اپنے سر سریت وں کے وریلے قانونی طور پر ہٹانے کی کوشش کی اور اپنی جاعت کا نام جا بات منازی صدیت نے '' اہلِ قرآن '' تجویز کیا ہے، اِسی طرح ران منکرین فقر و تقلیم اِلْمَرنے بن عام وہا۔ مثلاً ؛

المن المرك المان جاعت المن مريان كي ايك و تعطى و دخواست البغ شندط و دخواست البغ شندط و دخواست المن المرات بندكي خدمت على دوانه كى، أكس و دخواست برسر فه سست بنس العلام ميان نزيسين كو و شخط تصر آور نبجاب في وه و دخواست ابني نائيدى تخرير كه سا تقد كو دمنط آف الله يا كو مجيع دى و وال سے صب في البغ منظورى آئى كه آئنده و با بى كے بجائے الله المه ميث كا لفظ استعال كيا جائے ۔ يفثلن في كور زينجاب في المان عده اطلاع مولوى محر حين كو دى ۔ اسى طرح كور نمنظ مدرائس كى طوف سے ه اراكست مولوى محر حين كو دى ۔ اسى طرح كور نمنظ مدرائس كى طوف سے ه اراكست مدماء كو بدرائي بي محماء كو بدرائي محر ماء كو بدرائي محراء كو بدرائي محراء كو بدرائي خطف به مراء كو بدرائي محراء كو بدرائي خطف به مراء كو بدرائي محراء كو بدرائي خطف به مراء كو بدرائي محراء كو بدرائي خطف به اور گور نمنظ سى ۔ پى كى طوف سے ۲۰ جوالا ئى محماء كو بذرائي خطف به مراء كو بذرائي خطف برائست مدماء كو بذرائي خطف برائست مدماء كو بذرائي خطف برائست مدماء كو بذرائي خطف برائس امركى اطلاع مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله في محماء كو بذرائي خطف برائس امركى اطلاع مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله في المراء و المدائي بدرائي برائس امركى اطلاع مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله في المدائس امركى اطلاع مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله الله به مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله كو بدرائي محراء كو بذرائي برائس امركى اطلاع مولوى محرصين بنا لوى كو ملى الله كورون كورون

موصوف کے مذکورہ بالابیان کا ماخذرک لرا اشاعة السند الابورہے - اسس کی الدیمیں سیرت ننائی مطبوعہ کو جرانوالہ ۲۵ و ۱۹ کے صفحہ ۲۵ سے مولوی عبدالمجیرخا وقم سومدری کا ایک بیان میون نقل کیا ہے :

له محدالوب قادري : مقدمهات سيدا حدشهيد، مطبوعراجي، ص ٢٦

"( مولوی محروسین بٹا نوی ) نے اشاعة السند کے ذرایع اللِ حدیث کی بهت محات کی۔ دفظ " ویا بی "آپ ہی کی کوئشش سے سرکاری دفا ترادر کاغذات سے منسوخ ہوا اور جاعت کو اہلِ حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا . . . . . ( آپ نے ) حکومت کی ضدمت بھی کی اور انعام میں جاگیر باٹی ۔ " ئے

### ۱۳ - مولوی نواب صدیق حسن نمان قنوجی

آپ ۱۹ رجمادی الاق ل ۱۷ ۱۹ ۱۹ / ۱۸ را کتوبر ۱۷ م ۱۹ کواپنی ننهال بانس بریی میں بیدا ہموت کے بی وطن تھا۔ درسی بیدا ہموت کے بی وطن تھا۔ درسی علوم مفتی صدرا لدین وہوی سے حاصل کیے ، تنفسیر وحدیث وغیروعلوم فاصی حین انصاری، مشیخ عبدالحق ہندی اور مولوی محدلیقوب وہوی سے حاصل کیے ۔ پیطے بحو بال میں ہلازمت کی بخدہ ۱۸۸۱ هر ۲۱ - ۱۱ - ۱۱ مرام میں رقبین بحو بال کی شوہری ونیا بت کا مشرف مجھی مل گیا۔ والی اور خانی بها دری کے خطا ب سے بھی مرفراز ہموئے۔ میاں نذری بین وہوی اور مولوی محد حسین اور خانی بہا دری کے خطا ب سے بھی مرفراز ہموئے۔ میا ان نذری بین وہوی اور مولوی محد حسین بنا توی کے ہم مسلک وہم مشرب شے ۔ تصنیف و تا لیف کے وریعے اور شان نوابیت کے بلاقے پراپنی جاعت کی برطی مصلک وہم مشرب شے ۔ تصنیف و تا لیف کے وریعے اور شان نوابیت کے بلاقے پراپنی جاعت کی برطی مصلک وہم مشرب شے نفطین کی جائے گا درجہ و بینے تھے ، خودموصو من کے نفطین کی جنات آزادی کو نواب صاحب شرعی نقطہ نظر سے کیا درجہ و بینے تھے ، خودموصو من کے نفطین میں ہی ملاحظ فرمائیے:

"خِنامِخِه غدر دلیعنی جنگ ازادی ۱۵۸۱ بی بین جوچندلوگ نادان ،عوام الناسس، فتنه و فسا دید او مهور جها د کا حجوظ موط نام لینے سکے اور عور توں اور بچوں کو ظلم و تعدّی سے مار نے سکے اور تو کے مار پر ہاتھ دراز کیا اور ہوا لِ رعایا اور پرایا پر فضع ما تا تا تفق کی اور قصور ظاہر، پر فضع ان کے فاحق کی اور قصور ظاہر، اس لیے کہ قرآن وحد بین کے موافق کہیں منز طیس جہاد کی موجود نر تھیں، سوائے

سودائے خام اور خیا لی پلاؤ حکومت رانی اور ملک سنانی کے اُن کے و لوں میں اور مغزوں میں سے کئی جماعت اور مغزوں میں سے کئی جماعت اور مغزوں میں سے کئی جماعت اور انصاف واجبی اور تبعیت مذہب اور انصاف واجبی اور تبعیت مذہب اسلام ہو' کے

مومون کی نظر میں ۱۵۵۱ د کی جنگ آزادی سراسرایک فتنه و فسا دیمفاین نیخ تصریح کرتے ہیں کر،

"اسیح کل عام مسلمان جن کوعلم و فہم سے بہرہ نہیں بلکہ اکٹر ارباب دُو ل و حکومت جنین بسی اسلام کی خوبیوں سے اورائیا ن کی با توں سے بالکل واقفیت نہیں، جس کو جہا و بھجور ہے ہیں ، وُہ حقیقت میں فتنه کے سوااور کچھ نہیں تھا '' کے بیسلہ میں مصوف کو اربازا وزیر بدنیا رہے ہے ترین

اسى سلسلىدى بى موصوف كول اينا عندبه ظا مركرت بين :

معنی کاجی جایا اورا سس کو وسوسٹرسرواری نے گھیل، و کہی سرکارے باغی موکرنظ نے کھیل و کہ اور کا رہے باغی موکرنظ نے کو کھٹا ہوگیا اور اس نظافی کو جہا و کھٹر ایا، حالانکہ وہ جہا و نہ تھا،

مراسرفتنه تفار سے

ای جنگ آزادی ، ۵ م او کے بارے میں موصوف نے یُوں نوابی فیصلہ صادر فرمایا ہے:

" بغاوت ہو ہندوستان میں بزمان نفدر سُر ٹی ، اُس کا نام جہادر کھنا اُن لوگوں کا
کام ہے جواصل دینِ اسلام سے آگاہ نہیں اور ملک میں فساد ڈوا لٹا ادر امن اٹھا نا
چاہتے ہیں ' کے

الاسلان نے ، ۵ مرا می جنگ ازادی میں حصت ، بیا ، جو آنگریز کی غلامی کا جُرا اپنے کندھوں سے آنار کر تھینیک ویناچا ہے سے تھیط اکر ایک میں میں انگریزوں کے پنجے سے تھیط اکر الافضا میں سانس بینا چا ہے تھے ، وُہ منصے کون ؛ اِس سوال کا جواب ذاب صدیق صفیاں

للمديق حسن ها ن فوجي ، نواب : ترجمان و يا بيد ، مطبوعه امرتسر ، صهم ٢

له ايشاً: ص ١٠

له ايضا ؛ ص٠٠٠

له ايفنا : ص ١٠٤

صاحب نے يُوں ديا ہے:

"جننے لوگوں نے غدر میں شرو نساد کیا اور حکام انگلٹ یہ سے برسرعنا و ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مزہب جنفی سنتے ، نہ منبعان جدیث نبوی - مگر کراور رُور کی راہ سے فقنہ پردازی کی تہمت دوسروں پر با ندھ دی اور اہلِ غدر کو ویا بی تھہ اویا یا لے

ماری ہوتی ہوتی ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حقد لینے والے مسلما بذن کا نواب صاحب کی نظر میں جُرم تھا، اُن پرکونسی دفور عائد موتی تھی ج اِسس سیسے میں شرایعت مِحمدی کے تھیکیدار بننے والے نواب صاحب

كافيصله لملاحظه مو:

"وہ لوگ جو بتھا بلہ برشن گورنمنٹ ہندیا کسی اُ س با وشاہ کے کرحب نے آزادگی مذہب دی ہے پہتھیا راُ طاتے ہیں اور مذہبی جہاد کرنا چاہتے ہیں ، کُل ایسے لوگ باغی ہیں اورستی مزاکے شل باغیوں کے شمار ہوتے ہیں یٌ کے

اب اخریں ملاحظہ ہو کر غیر تقلدان ہند کی افکام با اگریز صبیعیار ، طالم اورا سلام دشمن قوم کیسی تھی ؟ پہلے باب کے اندر جس کے عیار انہ قبضے ، خلا لما نہ رویتے اور اسلام دشمن منصوبے کا اجمالی ذکر

کیا گیا ہے اُس کی روشنی میں نواب صاحب کی فصیدہ خوانی ہوسکتا ہے نمک صلالی کا ثبوت ہو

میکن مسلما مزں کی ایما نی غیرت کے بلے صلیح ہے ہے۔

من طرض إن ( قاصنی شوکانی ) کی گواہی سے بخربی معلوم ہُواکہ درستی ملک اور صفائی راہ اور دفاہ عوام اورا من خلائی اور امان مخلوق اور راحت رسانی صفائی راہ اور آرام دہی بریت میں سخام فرنگ کا مثل اور نظیر اس وقت میں مجام فرنگ کا مثل اور نظیر اس وقت میں مجد اکثر اوقات میں مرکز منہیں۔ اگرچہ ہروقت کے ملا اور مفتی خوشامد کی راہ سے باتیں بنانے میں اور مرکسی کواچھا بتائے میں گرمیری نظر میں جو راجح اور میم

له صدیق حسن خال قنوی ، نواب : ترجمان و با بیر ، مطبوعه امرتسر ، ص ، به ک ایشاً : ص ، ۱۲۰ ک ایشاً : ص ، ۱۲۰ ک

معدم ہوا، وُه لکھ دیا۔ قبول و ہایت الشرکے ہا تھ ہے ؟ که کا میں معدم ہوا، وُه لکھ دیا۔ قبول و ہائی کی بہار کے اللہ میں میں اللہ کا میں کا ترک بلند بال ، دانہ و دام سے گزر

#### ١١- سرسيد احمد خال

سرستیدا حدف آن ۵ ذی الحجد ۲ سا ۱۷ه مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۸ موکو ولمی میں بیدا مجوئے۔ فار حاصل کی میکن بے توجی سے اور بہت کم - ابتدائی زندگی دنگار نگ قسم کی ہے - حالی پانی پی آ فاکس کی گور تصور کشنی کی ہے :

"سرستدکاعنفوان شباب نهایت زنده دل اور دنگین صحبتوں پی گزرانھا۔
وُہ داگ رنگ کی مجلسوں میں نزیب ہونے تھے۔ باغوں کی سیرکو دوستوں کے
ساتھ جاتنے تھے۔ بچول والوں کی سیر پی خواجہ صاحب بہنچتے تھے اور وہاں
کی صحبتوں میں خرکیہ بہوتے تھے۔ و تی میں لسنت کے میلے جوموسم بھارکے
کی خور پر چون طرح کھے۔ میں جو لبنت کا میلہ ہوتا تھا اُس میں وُہ اپنے اُور
بھا تیوں کے ساتھ منتظم وہتم ہوتے تھے '؛ کے

"اقل اقل توجب کھی سرت کے ساشند اور اُن کی لائف کھنے کا ارادہ اللہ کیاجاتا تھا، تو وہ ہم بیٹ رید کھا کرتے تھے کہ بیٹ میری لائف میں سوا الس کے کہ روکین میں خوب کبٹریاں کھیلیں ، کنکوت اُٹرات ، کبوتر پالے اُلی کی کی میں خوب کبٹریاں کھیلیں ، کنکوت اُٹرات ، کبوتر پالے اُلی کی کی اور در کھا اور بڑے ہو کر نیچری ، کافر اور بے دین کہوائے اور در کھا

لعمدیل حن خاں قنوجی مجویا لی: ترجمان ویا سیر ، مطبوعه امرنسر ، ص ۲ س لوالطان حسین حما آلی : حیاتِ جاوید ، ص ۲۰۱

ر احد خاں اپنی سوانج حیات خو دیگوں بیان کرتے تھے:

ما يو المالية

مولوی عدالی حقانی و ہوی نے سرستدا حد خاس کا تعاد ف گوں کرا ایا ہے ۔

"اس گف میں ایک شخص سیند احد خاس صاحب بها در تھی پیدا ہوئے ۔ پر
شخص ا بنداد میں مولوی مخصوص المدصاحب بمیرہ شاہ ولی المدصد و ہوی کی
ضدمت میں آگرکسی قدر صرف و نح سے آسٹنا ہوئے اور تعویز گذرت بی بیکے
لیکن صب یہ نسخ نجلا تو گور فرنسٹ براٹش کی طرف رجوع کیا اور اپنی لیا قت خدا داد
سے کوئی اچھا عہدہ بھی پایا، پھر تو بیتے وہائی تبیع مولوی اسملیل صاحب بیکئی
سے کوئی اچھا عہدہ بھی پایا، پھر تو بیتے وہائی تبیع مولوی اسملیل صاحب بیکئی ہیں
سے برطی زقی کرکئے اور اپنی خوکش بیائی اور عالی دماغی سے انگریزوں میں
براس عرصہ میں غدر ہوگیا اور سیند صاحب اپنی خیرخوا ہی اور حکم اسی
برطے فاصل یا فلا سفر با و قار مانے گئے اور سی ۔ ایس ۔ آئی کا لقب صاصل کیا
اور کچھ عجب نہیں کہ گور تمنٹ براٹش ، ہ محاء کے ضاد سے پُر حذر مہوا ور سیاحب
اور کچھ عجب نہیں کہ گور تمنٹ براٹش ، ہ محاء کے ضاد سے پُر حذر مہوا ور سیاحب
نے مسلیا نوں کی طرف سے گور تمنٹ کونہ صرف اطمینان دلا یا بھر خیالات مذہبید
نے مسلیا نوں کی طرف سے گور تمنٹ کونہ صرف اطمینان دلا یا بھر خیالات مذہبید

۱۸۵۷ کی جنگ آذادی میں سرسیداحدخاں صاحب نے اپنی قرم کے خلاف اور اپنے ملی مفاوات کے خلاف اور اپنے ملی مفاوات کے خلاف دول کو انگریزوں کی مدد کی۔ موصوف کے اس کا رنامے کو انگریزوں نے بڑی قدر کی نگا ہوں سے دیکھا اور اُسخیں خوب ما لاما ل کیا سرسیداحدخاں صاحب کی ان کا دگزار یوں کے لیے وفر جا ہمیبس تفصیل حالات کے لیے اُن کی تصنیف تاریخ دکھی ہو گئوں ہے گئارلینی خاصب کا فی ہے یہا و محف ایک جھلک دکھائے کی خوص سے اُن کے سوانے نگارلینی خاصب الطاف حمین حالی کا ایک بیان مریئر انظار ناظرین ہے:

"جشخص سرستبدكي طبيعيت اورجبتت سے دا نف بوگا، وع راس بات كو

له الطاف حسين حاتى ، حياتِ جاويد ، ص ١ ، كه عبدالتي حقاني ، مولوى : تفسير حقاني ، حبدادّ ل ، ص ١١٢ بّسانی با در کرے گا کہ جو کچھ غدر کے زمانہ میں گور نمنٹ کی خیرخوا ہی اور وفادا کی اُن سے ظہور میں آئی و گو کسی خلعت یا النعام وغیرہ کی توقع پر مبنی نہ تھی۔ وُہ بڑا النعام اپنی خدمت کا بہی بچھنے نصے کہ اُس نازک وقت میں اِن سے کوئی امراخلاق اور شرافت اور اسلام کی ہلا بیت کے خلاف سرزد نہیں ہوا۔ گر گورنمنٹ نے نوو انکی خدمات کی فدر کی اُور اُن سے صلے میں ایک خلعت قیمتی ایک ہزار دو ہے کا اور دوسور و ہے ما ہوار کی پولٹیکل بنیشن و و سلوں تک مقرر کی۔ ' لے

موصوت کی نظر میں برکش گورنمنط کیا اور سی تھی بنواجرالطا بحبین مالی نے اُن کا ایک بیان کو ن نظر میں بیان کو ن نظر میں جاتا ہے :

"النی نیرابیت برااحیان اپنے بنروں پر بہے کہ اپنے بندوں کو عادل اور منصف حاکوں کے سپردکر ہے۔ سوبرس کا کو نے اپنے اِن بندوں کو ' جن کو تُونے نظام بندوستان میں جگہ دی ہے۔ اِسی طرح عادل اور منصف حاکموں کے ہتھ میں ڈالا۔ پچھے کم بخت برسوں میں جربسبب نہ ہونے اِن عامل سے ہاکموں کے ہاری شامت اعمال ہارے پشی آئی، اب تُونے اُس کا عوض حاکموں کے ہاری شامت اعمال ہارے پشی آئی، اب تُونے اُس کا عوض کیا اور پھروہی عادل اور منصف حاکم ہم پرمسلط کے۔ تیرے اِس احسان کا ہم دِلے منصل سے اِس کو قبول کر' کے کہ میں اُن اپنے فضل سے اِس کو قبول کر' کے کہ میں اُن اِن میں میں میں میں منت سنتے ہوئے و موصوف کی ذبانی شینے :

"ا مفوں (سرستیداحمد) نے کئی موقعوں پریہ ظامر کمیا کہ مئیں ہندوستان میں انگلش گورننٹ کا استحکام کچے انگریزوں کی مجتب ادر اُن کی ہوا خواہی کی نظرے

له الطاف حسين حاكى : حياتِ جاديد ، ص ١٣٨ له الفناً : ص ١٥١ منیں چا ہتا بلکہ حرف اس لیے چا ہتا ہوں کہ ہندوشان کے مسلما نون کی خیراس
کے استحکام میں مجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وُہ (مسلمان) اپنی حالت سے
استحکام میں مجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وُہ (مسلمان) اپنی حالت سے
انگل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ ہی کی ہولت نحل سکتے ہیں یہ لیہ
موصوف کے نزدیک انگریز مبلما نول کے میدر و اور بہی خواہ تھے۔ اِس خوش فہمی ہیں وُہ والت
مبتلا ہونے پرمجبور سے اور گوری قوم کو بھی اِس نوش فہمی کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ اِس دعوے کی
دبیل مرسید کے پاس وُہ چند قوم فروٹ بلکہ دبن فروش تھے جنیس حکومت نے نکو دنیا سے اکزاد
کررکھا تھا۔ مسلما نول کو موصوف جس قسم کی تلقین کیا کرتے تھے وہ خود سرسید احمد خال صاحب

"ہم دسرسیداحمد خان ہج بر کھتے ہیں کہ ہماری مضعت گور نمنظ مسلانوں کے سانفہ، اسس کی بہت روشن ولیل برہے کہ ہماری قدر دان گور نمنظ نے خیرخواہ مسلانوں کی بیسی فدر ومز لت اورع بّت واّبر دکی، العام واکرام اور پنیش جاگیرے نمال کردیا ہے ۔ ترقی عہدہ اورافز ونی مراتب سے سرفراز کیا ہے ۔ بھر کیا یہ الیبی بات نہیں ہے کہ مسلمان نازاں ہوں اورا پنی گور نمنظ کے شکر گزار اور نناخواں دہیں کے لئے

م مجلی نے وطیل پائی ہے ، لقے پیشاد ہے مرکا نٹا زگل گئی

کاسے لیسی کا اوّ لین ریکارڈ دیکھنا ہوتو انگلش گورنمنٹ کی قصیدہ خوا فی سرسیدا حد خانھا ہے۔
کی زبانی سُنینے اور مسٹر غلام احمد پرویز کوجی سُناسیّے کیؤنکہ موصوعت کی نظروں میں پاکستان کا حقیقی بانی سرسبیّد تھا۔ انگریز کی چید گیری پرمسلما نو کومجبور کرنے والا ، مسلما نوں کا دینی وجود ختم کرکے اُنھیں زبانی مسلمان اور انگریزوں کا سائیس ، کلرک اور دربان بناریا تھا یا پاکستان ا

ك الطاف حسين حاتى : حيات جاديد ، ص ١٨٣ كه الفناً : ص ١٥٠

خراب منطقي قصيده ملاحظه مهو:

"أن (سرسبد) کی نها بت بخیة رائے تھی کہ مہندوستان کے لیے انگلش گورنمنظ سے بہتر، گو کہ اسس میں کچھنقص بھی بھوں، کوئی گورنمنظ نہیں بھوستی اور اگر امن وابان کے سا تھ مہندوستان گئے ترقی کرسکتا ہے توانگلش گورنمنظ ہی کے ماسخت رہ کرکرسکتا ہے ۔وہ اکٹر کہا کرتے تھے کہ گو ہندوستان کی حکومت کے ماسخت رہ کرکرسکتا ہے ۔وہ اکٹر کہا کرتے تھے کہ گو ہندوستان کی حکومت کو نی مانگریزوں کو متعدد لڑائیاں لڑفی بڑی ہوں گر ورحقیعت ندا کھوں نے یہاں کی حکومت بندوستان کو یہاں کی حکومت بندوستان کو یہاں کی حکومت بندوستان کو کہی حاکم کی اصلی معنوں میں ضرورت تھی، سوا سی ضرورت نے مہندوستان کو اُن کا حکوم بنا دیا ہے گ

م کشتی دل کا اللی بحرستی میں ہو خیر انتخاطتے میں سیکن با خدا مننا نہیں

میں حیران ہوں کہ برطنش گورنمنٹ کی چاپلوسی اور ملت فروشی میں سرب براحمد ضاں کو اوّل نمر قرار دُوں یا مولوی محرکت بن بٹا لوی کو بالیکن میں فیصلہ کرنے والاکون براس امرکا فیصلہ تو ٹور فار مین کرام نے کرنا ہے۔ اِس سلسلے میں کیوں نرموصوف کا ایک سبنتی فتولی بھی سپیشس کورنامائے ،

"مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اورمت امن ہیں اور اپنے فرائفن مذہبی بلا مزاحت اداکرتے ہیں ۔وُہ خرلیت اسلامید کی دُوسے بمقابلہ انگریزوں کے مزجہاد کرسکتے ہیں ، نہ لبغاوت ، نہ کسی قسم کا فسا دی گئ چکومتحدہ ہندوت ان میں وہا بیت کونجد سے درآکد کرنا ،خود انگریزی حکومت کا کا رنامہ تھا

پر رود ہی اِس کی سر رسیت بختی ۔ سرسید احمد خان صاحب اِس نواز ش کا تشکیم یول ادا کرتے ہیں: اور وہی اِس کی سر رسیت بختی ۔ سرسید احمد خان صاحب اِس نواز ش کا تشکیم یول ادا کرتے ہیں:

> له الله ف حسين ها آلى : حياتِ جاويد ، ص ٢٨٢ له الصالم : ص ٢٣٣

''وہابی حس آزادی مذہب سے انگلش گورننٹ کے سائی عاطفت میں رہتے ہیں، دوری عبر ان کومیسر نہیں ہے۔ ہندوستان اِن وہا بیوں کے لیے دار الامن ہے۔' کے

اسی سلطے میں موصوف کا اِس سے بھی واضح ایک بیان اور ملاحظہ فروایا جائے ،
" انگلش گورنمنٹ مہندوستان میں خوداس فرقر کے لیے جو وہا ہی کہلاتا ہے ،
ایک رحمت ہے (جونہ 19 میں وہا بیوں کورو تا ہُوا چیوڑ کر چلی گئی تھی ۔ اخق حب طرح مہندوستان میں گل مذہب کے دوگوں کو کا مل آزادی ہے ، جسلطنتی اسلامی کہلاتی ہیں ، اُن میں جی وہا بیوں کو الیسی آزادی مذہب منا مشکل کیم نامکن ہے ۔ سلطان کی تملداری میں وہا ہی کا رہنا مشکل ہے ' ٹے

کیوں صاحبو ابچ دہ طبق روسٹن جُوٹے یا نہیں ہمسلان بادشاہ کی حکومت میں آخر و باتی کا رہنامشکل کیوں ہے اور پر حفرات انگریزی علداری کو اپنے لیے دیمت اور دارالامن مجھے اور کھنے پرکیوں مجبور ہیں ہکمیں برسب کچھ برٹش گورنمنٹ ہی کے دم قدم کی بہار تو نہیں ہے ہواں کے با وجود اسلام کے شھیکیدار بننا ، اپنے لیے موتقہ ہونے کا دعولی کرنا اور پیٹے مسلما نوں کو مشرک ، برعتی اور بریلوی فرقہ گفتا ، برکیاستم ہے ہ

م وہ شیفتہ کو دعوم تھی حضرت کے زُمر کی میں کیا بناؤں دات مجھے کس کے گر ملے

موصوف نے وہا بیانِ مہند کا برشق گورنمنط سے متعلق نظریر اور اُن کی انگریز دوستی کو واضح لفظوں میں بیان کرتے ہوئے اس امر کی کوئشش کی ہے کہ جنگ آزادی ، ۵ ۱۸ میں حصد لینے کی وہا بیوں پرجونتمت لگائی گئی ہے وہ بزی الزام تراشی ہے۔موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظ ہوں ؛

له محداسلميل بإنى بتى: مقالات مرستير ، محقد نهم ، مطيوعدلا بود ، ص ٢١٢ كه ايضاً : ص ٢١٢ و با بی و و جوخ اصا خدای عبادت کرتا ہوادراً سس کا اسلام ہوئے نفنا بی ادر بدعت کی امیر سس سے پاک ہو۔ اُس کوید کہنا کر در پر وہ تخریب سلطنت کی تکر میں چیکے چیکے منصوبے با ندھاکر تا ہے اور غدر اور بغاوت کی تخریب کرتا ہے ، معض ہمت ہے اور می بنتان دے سکتے ہیں، معض ہمت ہے اور می بنتان دے سکتے ہیں، جو سکاد کے ایلے ملازم ہیں کہ اُن سے زیا دہ سرکار کا خیرخواہ اور معتمد کوئی نہیں، بایں جمہ وُہ این تنئیں علی الا علان اور بے تا الی فرزیطور پر وہا بی کتے ہیں۔ سرکار ہی شاب مورا ہی گات بیل کر فرز ای کے بیل کر فرز ان ہی خدر کے زیا نے ہیں جب فوت نہی کو فرز وابی کے بیل کر فرز ان ہی مورا ہی کا مورا ہی کا مورا ہی مورا ہی کا اور وہ فرز وابی کے میں جب فوت نہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جا دکا وعظ کتے ہوتے اور بغاوت وہا ہیت کی اصل ہوتی توج کی اُن سے خہور میں آیا ، برکیو کم خلور میں آتا ، کی اصل ہوتی توج کی اُن سے خہور میں آیا ، برکیو کم خلور میں آتا ، کی اصل ہوتی توج کی اُن سے خلور میں آیا ، برکیو کم خلور میں آتا ، کی اصل ہوتی توج کی اُن سے خلور میں آیا ، برکیو کم خلور میں آتا ، کی اصل ہوتی توج کی اُن سے خلور میں آیا ، برکیو کم خلور میں آتا ، شاب کی اُن سے خلور میں آتا ، برکیو کم خلور میں آتا ، سرکی اُن کی وی کی اُن کی وی کر میشور فرٹ کیا تھا ؛

مناتے ہیں جو وہ ہم کو تو اپناکا م کرتے ہیں مجھے جیرت توان برہے، جواس شخے بیرت ہیں

رسیدا حد خاں صاحب بر صومت کو بڑا ا عنی دخیا، بڑے سے بڑا ا نگریز اُ نخیس قدر کی نگا ہوں سے رفعا انگریز اُ نخیس قدر کی نگا ہوں سے رفعا ان کی سے کم عربت نہیں کی جاتی تھی ۔ اِس اِسانی اور اثر ورمنوخ کوکس طرح حاصل کیا گیا تھا ؟ موصوف کے سوانح نگار خواجدالعل ف حسین اللی زبانی شنے :

أبكن الرفرض كرياجات كرست من تمام كاميابيون كامداراسي رسوخ اور اعتبارير تضاء تزجي اصل سبب أن كاراست بازى اورسچائى سطيرے كى، كيز كورشش كورنمنت بين ايك نيپو ( ١٨٥٥ م كالاس قدر رسوخ و اعتبار پيراكرنا ، حبت مك اس كى وفا دارى اورخلوص كاسونا سخت امتحان كى آگ پر "ما یا نه گیا ہو، ہرگز مکن نہیں یا کے مرستیدا حد خاں صاحب کندن گئے کس کس سے طے اور کون کون سی ہستیاں کون سے آکر طیس، طاحظر فروائیے :

"الغرض سيدمبني سے بومب دن ميں لندن منے اورسكلن برگ اسكوائر ميں ایک مکان کرایے پہلے کر مطبرے اور اپنے دوستوں اور آشنا وں سے ملے۔ لارڈولارنس سب سے زیادہ مہر مابنی، مرق ت اور خُلن سے اُن کے ساتھ میش کئے۔ و مندوستان میں سرستبداور اُن کے خاندان کو انھی طرح مباننے نصے اور اُن کی خدمات سے آگاہ منے ۔ لندن میں وُہ (لارڈلارنس) اکثر اُن (سرستید) کو اینے گھ ڈزر بربکاتے تخے اور مہینے میں ایک بار سیشہ اُن سے ملنے کو آتے تھے. اُ محفوں نے ہی سرت کولندن کے اکثر امرا و مشا ہیرسے طوایا تھا۔ لارواشنی كن ابلارلى جوقسطنطنيه مين بطورسفيرانگرزي كرست تق وه مجي حب لسندن میں استے سخے تو سرسبتدسے ملتے رہتے سنے ۔ برجان ولیم کے اندر سیکرٹری وزیر ہندے سا مقد می سرستد کو خصوصیت ہوگئی تھی ملیم معظمے سدهي دور آن آرگال جاكس وقت وزير مند تنظ اورسائني فك سوسائٹی علی گڑھ کے پیٹر ن مجھی تھے ، وہ بھی سرستدسے بڑے اخلاق اور تیاک ملية رست اوراينے بيلے اركوس أف لارن سے بھى ، جو مكر معظمر كے الماد بين، أن كوملاياء "

إسى دورة لندن كے مزيد حالات وكمالات ملاحظ بون:

سُرِتِید نے بُورنے سٹڑو میبنے لندن میں قیام کیا اور شب وروز اُن کا موں میں اُس سِید نے بُورنے اُن کا موں میں ا جن کے لیے بیسفر اختیار کیا تھا، مصروت رہے۔ بایں ہمد اِن کو اکثر خاصفاص تفریروں میں بگایا جا تا تھا اور ان کی عزتت افز ان کی جاتی تی تقی ۔ سام رجون ۲۹ مرحو وہ لارڈ لارنس کے ہاں ایک بہت بڑے ﴿ زِیرُبُلاتِ کُے اور سااجُولا ٹی کو سمٹنونین سوسائٹی آف سول البخنیر سس کے ایک عظیم الشان جلنے میں اور اِس کے بعد جواسی کے متعلق گرینج میں ڈرز ہوا ، اسس میں سٹر کیا ہوئے۔

إس بطل كى كيفيت فريلي نبوز ( DAILY NEWS) مورّضه الإجولا في مين مفصل درج ہوئی تقی فلاصریہ ہے کرمسٹرین نے بوسوس تنی مذکور کے پرلسیٹر تنصر سید کواس جلسے میں فرکیہ ہونے کے لیے مدعو کیا تھا اور کھا تھا کہ آپ وقتِ معين برمير ب استيمرين، جويارلمينط ياؤس كے سامنے موجود بوگا، أين گرخود لارڈ لارٹس مرسید کے مگان پر آئے اور اُن کو اپنے ساتھ سوار کرا کے لے گئے بستید حامد اورسید محود تھی ساتھ تھے۔اسٹیم سی جا کرحا عزی کھا ٹی اور المشيرك كذارك يرج براك براك كارخا نے تھے ديکھ اليم خاص اجا زت ایک جنگی جهاز اُدرائس میں تریس مجرنے اور چلانے کا تماث دیکھا۔ وہاں سے كرينع مين جاكر وزكهايا - إس وزمين كي ويك اوربهت سه لارد أور بڑے بیے انجنی شریب موٹے ۔ کھانے میں طرفہ بات کہ ٹو ز مذکوری مینیویں مندرج ہے ، میتی کوتنین طرح کے کھانے صوف دریائی بیداوار اور دریائی جا فروں سے تیار کیے بوئے تھے (وہ دریا فی جا فرطلال میں یا حرام ؛ خشکی كى پىدادارسے كوئى چىزمىزىرىنى شى تمام انجنيزوں نے جواس جلسے ميں شرك تے ، کھانے کے بعد اسپیل وی ، اور سال گزشتہ کی مختلف ترقیات کا جو الخيزنك مين بُولي وكوكيا -سب كے بعد يوليندف في البيع دى اور آخر میں لارڈ لارنس اور سرستیکا ذکر کرکے اُن کے نشامل ہونے یرفوز ظاہر کہا۔ اُ گردن دیفارمرکی براک سمن تن گئی برای ہے قوم و ملک کی، اِن کی تو اُن گئی

سرستبد انگریزوں کی نظریں کیا تھے۔ بہ قارئین نے طلحظہ فرما لیا کر مرف برلٹش گور منسط ہند کے اراکین وعما تدہی اِ مخیاں قدر کی نگا ہوں سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ حکومت برطانسیہ کی عظیم سہتیاں بھی اِ مخیب سرآنکھوں پر بٹھا تی تخیب، اُ خرکیوں ؟ اِس سوال کا جواب خود تلاکش کریں۔

اس ضمن میں احقراتنا عرض صرور کرے گاکہ غلام بنرار دنیجے پر کھیے کہیں اپنے آقا کا دل دہاں سے خرخواہ ادر وفادار مجوں اور اپنے قول کی عملاً ساری عمر تصدیق بھی کرتا ہے ، برا کس کی انتہائی فرماں برداری اور نمک حلال غلام ہونے کی دلیل صرور ہے لیکن اگر آقا اپنے عبدالام کی افکا عن منتا کی اور نمک حلال غلام ہونے کی دلیل صرور ہے نمین اگر آقا اپنے عبدالام کی اطاعت شعاری کی دلیل ہی نہیں بکہ فرما بزداری کے کرنے مگ جائے تو بہا س کی سب سے بڑی اطاعت شعاری کی دلیل ہی نہیں بکہ فرما بزداری کی میں موصوف کے بارے میں ایک بیان ایسا جھی پیشیں کرنا جا بہتا گہوں ۔ جائے سیشیل کمشتر اور نج ، مسر کری کراف کو بی بارے میں ایک بیان ایسا جھی پیشیں کرنا جا بہتا گہوں ۔ جائے سیشیل کمشتر اور نج ، مسر کری کراف کو بی میں موصوف کی نہر سید ایک بیان ایسا جھی پیشیں کرنا جا بہتا گہوں ۔ جائے سیشیل کمشتر اور نج ، میں موصوف کو نا موں کے بیش نظر شہر میر کھے ( یو بی بی میں موصوف کو فی طب کرکے واشکا ف الغاظ میں علی رئوس الاشہا دکھا تھا :

"تم (سرسید) ایسے نمک علال نوکر بہوکہ ایسے نازک وقت ( ۵ ۹ ۱ ما بی میں تم نے سرکار کا سا تھ نہیں جھوڑا ..... سرکار نے بھی تم کو اپنا نیر خواہ اور نمک حلال نوکر جان کر کمال اعتما دے ساتھ ضلع بجنوری حکومت تم کو سپرُو کی اورتم اُسی طرح نمک حلال اور وفا وار سرکار کے دہے۔ اِس کے صلے میں اگر تماری ایک تصویر بناکر لیشت کی یادگاری اور تمعاری اولادی عزت اور فرز کے لیے رکھی جاتے تو جھی کم ہے گا کہ اور تم اور دوں اور دوں اور دوں اور دوں یہ بارک ہوری کے لیے رکھی جائے تو جھی کم ہے گا کہ اور دوں اور دوں یہ جائز ہے مداری کو مبارک باودوں

## ١٥- علامه سنبلي نعاني

ف بی نعانی (المتونی ۲۳ ۱۱ و ۱۹ ۱۱ سوله سال علی گراه کالج بین رہے۔ ندوۃ العلقا کی بانیوں بین سے نصے میں ۱۹ ۱۹ بین موصوف کو برکش گور نمنٹ کی طرف سے شمس العلماء کاخطاب ان کے متعلق شیخ محدا کرا می بیزنصریح موصوف کو سمجھنے بین کافی حدیک مدد کار ثابت ہوگی:

الله ان کے متعلق شیخ محدا کرا می بیزنصریح موصوف کو سمجھنے بین کافی حدیک مدد کار ثابت ہوگی:

وشن قریبًا سوله سال علی گواھ بین ملازم رہے۔ بہیں اُمنوں نے آئر نلائے سے والسیسی زبان سیمی اور مستشرقین کی کتابون تک رسائی صاصل کی اور بہیس مرسید کی بااثر شخصیت نے اُن کی قلب ما ہمیت کی ۔ بغول مولانا مهدی صن مضبی نے مولویت علی گراھ بین بینچ کر چھواڑی ۔ اُن کے خیالات کی کا بالم نے نماز قب نفسی نے المنامون کا وقوم را ایڈر نشین حب شائع کیا ہے تو سرسید کے الم نون تربیت کا اثر نفایش سینے المامون کا وقوم را ایڈر نشین حب شائع کیا ہے تو سرسید نے المامون کا وقوم را ایڈر نشین حب شائع کیا ہے تو سرسید نے بی موسوسے ساتھ اُس بید و بیا جبہ مکوھا ، وُہ آج جبی اُن کی او بی مشرافت کا بیٹر دیتا ہے ہوئی ہے۔

الله و المنت کے بار سے میں شبلی نعانی کے نظریات کیا ننے ، موصوف کے لفظوں میں ہی

لافظه فرماتینے:

"یں دستبلی بدت العرکیجی انگریز گورنمنٹ کا بدخواہ نہیں رہا ہُوں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان بگا بگت بڑھے اور ایک دوسرے کی طوف سے دلینی مہندوستان کے دہنے والوں ادر انگریزوں کی طوف سے ، جو غلط فہمیاں برت ورا زسے حیلی آتی ہیں ، دور ہوں ۔ اِس کی طوف سے ، جو غلط فہمیاں برت ورا زسے حیلی آتی ہیں ، دور ہوں ۔ اِس کی طرف سے ، جو غلط فہمیاں برت ورا زسے حیلی آتی ہیں ، دور ہوں ۔ اِس کی طرف سے ، کی کا طاعت و وفاداری مذہباً یہ برتا برت کیا کوم سے اور پر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری مذہباً

للخواكرام شيخ وموج كوثر ، مطبوعه لا بور، بارسشتم ١٩٩٨ ، ص ٢٢١ ٢٢١

زعن ہے یا کے

شبی نعانی نے اپنی وفات سے بیلے ایک طویل عرضداشت، عبدالماعبد دریا با دی سے مکھوا کر حکومت صوبجات متحدہ آگرہ واقد دھ ( گیر۔ پی ) کے جیمیت سبکرٹری کی خدمت میں بیٹی کی تھی، مذکورہ بالاعبارت اُسی عرضداشت کا ایک افتباس ہے۔ سینے محدا کرام صاحب نے مشبی اور کے علاوہ اپنی مشہور ومعروف تصنیف" موج کوئز' میں بھی یہ اقتباکس نقل کیا ہے، کیں موج کوئر میں اِس عبارت کے اُخر میں یہ الفاظ بھی ہیں :

اوراً سی سال (۸.۹۱۶) ندوہ کے سالانہ جلنے میں وفاداری کا (بر رطش کورننٹ کے وفادار رہنے کا) ایک ریز ولیشن بھی پاسس کروایا ، بھر معاملاً موسی عبدالکیم میں امحض اِسس جرم پر کہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ایک باغیار در برٹش گورنز شے کے خلاف مصفون کی اشاعت بندگی، اخبارات میں گالیاں سننا پڑیں کیا گ

# ١٩- الطاف حسين مآتي

له محدارام شيخ : شبلي نام ، ص ۲۲۵ ک مدارام شيخ : موج کوثر ، ص ۲۲۸

ورننگ نے شمس العلاء کا خطاب بخش دیا۔ ۱۹ او میں موھوت کا انتقال ہُوا۔
موصوت بھی نیچر بیت کے حامی اور سرستیدا جمد خان کی برطانوی کا ٹری کو ایکنے میں مد کا رقعہ اپنی شاعری کے ذریعے نیچری مذہب کو بھیلانے ، مسلمانا ن ہند کو گور زمننگ برطانیہ کا و فاوار اور بندہ بے دام و نیا خواں بنانے میں پُر را ذور لگائے رہے۔ انگریز قرم اور مغربی تعلیم و تهذیب کی صغت و نابیان کرتے ہُوئے موصوف کی عمر دراز بھی انتہا ئی مختصر تابیت کہوئی ور نه شاید معاملہ کہاں سے کہاں جا بہنچا۔ سرسیدا حمد خال کے حکم سے آپ نے ایک موکے کی نظم تھی جو " مسدس حالی "کے کہاں جا بہنچا۔ سرسیداحمد خال کے حکم سے آپ نے ایک موکے کی نظم تھی جو" مسدس حالی "کے اسے شہور اور اون کے مرشد جھے عمرائیم افتحار شارکیا کرتے تھے۔
ام سے مشہور اور اون کے مرشد جھے عمرائیم افتحار شارکیا کرتے تھے۔

خواجرا لطاف جسین حالی نے اِس مسدس میں انگریزوں کو نوع انسان سے نزالی مخلوق ، ویو آا، مورنما ہسننیاں ، ما مکسنز ائن ،غیب دان اور بہت کچھ مانا اُورد و سروں کو ایسا ہی ماننے کی کی تاغید ، دیمہ میں

يُن رُفيب دي ہے:

براک داه بی اس کو شرایا دیمر حبفوں نے بنایا اسے اپنا یا ور كراك وع ب وع انسال بر يرقول المحلصادق آنا ہے أن بر الگ سب سے کام اُن کے اُدرطور ایس کھے اگرسب مين انسال، تو وه اور بين گيم بهت دیونا اُن کو گردانتے ہیں بهت أن كومعج نما جانت بين وهُ آنا مقسر نهين مانت بين يه و تحيك تحيك أن كو يبيانتين کہ دنیا نے ہوکی تھی اب یک کمائی وُه سب جزو و كل أن كے حصته ميں أنى کیا علم نے اُن کو برفن میں بکتا ہے مہر دیا کوئی اُن کا مذہمت براکیزان کی، براک کام اُن کا سمج بُوج ہے ہے زمانہ کی بالا صناتع كوسب أن كى تكت بين ايسے عجائب میں قدرت کے حرال ہوں جیسے وتعلم نے کول اُن پر خزانے چھے اور ظاہر، نے اور پُرانے دکھائے اُنھیں فیب کے کُل خزانے بنائے فتوحات کے سب ٹھکانے ہواجیے جھائی ہے سب مجسد و برپر وُہ یُوں چھا گئے خیر و باخست میر

اگریزوں نے سلما فوں سے محومت جینی، اُن کے دین ہیں تخریب کاری کی، اُن کی وصدت کو پارہ پارہ کوکے رکھ دیا، دولت وعربت سب کچو اُن سے جینی لیااور ہزاد کر و زُور اور جروا ستبداد سے اُخییں اپناغلام بنالیا۔ وہ ہروقت اِلس موقع کی تلاش میں دہتے تھے کہ کسی طرح اِن غیب ممکل وُلکو وُں کی غلامی کا ہوا اُنا کر بھینک دیں، آزادی کی فضا میں سانس لیں اور جلدا زجلہ غلامی کی لفت سے نجات حاصل کرلیں۔ لیکن انگریزوں کے زرخ پر حصرات مسلی ون کو بہی تبلیغ کیا کہ تا تھے کو پر علداری تو بھاری این علداری ہے، ہم غلام کہ ان بی بھیں تو ہرقسم کی آزادی ملی ہوئی ہوئی ہو تو ہو ہوں کے اور ہمیں ترتی کرنے کے حکومت نے گورے گورے کے در سے مواقع فراہم کی ہوئی در سے نوائدہ مواقع فراہم کیے ہوئے تی ، لہٰذا خاموستی اور ہمیں ترتی کرنے کے حکومت نے گورے گورے واقع فراہم کیے ہوئے تے ہیں، لہٰذا خاموستی اور شکر گرزاری کے سابھ اُن مرا عات سے فائدہ اضا نا چا ہیے اور گور نمنٹ کی برخوا ہی کا و ل میں خیال ہی نمیں لانا چا ہیے۔ حالی نے بھی یُوں اسے اُن مواقع نور کی جے:

حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں نرقی کی دا ہیں سرا سر کھی ہیں صدائیں یہ ہرسمت سے آرہی ہیں کہ داجا سے برجا تلک سیسکھی ہیں اس و اماں کا نہیں بند رستہ کسی کا دواں کا نہیں بند وایاں کا کوئی نہ کا فی شرایت کے فرماں کا کوئی نہ افع شرایت کے فرماں کا کوئی فازیں بڑھو بے خطر معبدوں ہیں اذا نیں دھڑا کے سے دومسیوں ہیں ادا نیں دھڑا کے سے دومسیوں ہیں

منیں بنصنعت کی برفت کی دایس کھلی میں سفراور تجارت کی رامیں جوروش بین عمل حکت کی رابیں تر ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں نه گرین غنیم اور نه دستن کا کھٹاکا نه بامرے فران و رمزن کا کھاکا ممينوں كے كفتے ہيں رسے يوں بي كھوں سے سواجين مينزلون ب براک گوشه گلزارے جنگلوں میں شب در وز ہے ایمنی قا فلوں میں سفر جو کمجی تھا نمونہ سعت کا وسيدب وُه اب راير ظفر كا یلی آتی میں شادی دغم کی خبر س بهنچتی بین مکون مین درم درم کی خبرین عیاں ہی ہراک بر اعظم کی خریں کھلی ہیں زمانہ یہ عالم کی خبریں نہیں واقعہ کونی پنہاں کہیں کا ہے آئین اوال روئے زیں کا كرو قدر إكس امن و آزاد كى كى كى كەمھان برسمت راو ترقی ہراک راہ رُو کا زمانہ ہے ساتھی یہ ہرسُوسے آواز یہم ہے آتی که دخس کا کشکا نه دېرن کادرې نكل جاة رسته الجي بے خر ہے ملانوں کو از روئے احادیث کفار کے تشبہ سے منع کیا گیا ہے ، کیونکہ اسلامی غیرت کا تقاضایہی مار دُوا بن روش بر بخریں اور فدا کے وشمنوں کے کسی طرح بھی مشابر ہونے کی کوشش نر کیں۔ انگریز دوستی میں اِ س ما نعت کا شاع نیجریت اور قوم کی تخواری کا دم بھرنے والے نے الله مذاق الااياب:

ہیں واعظوں نے یرتعلیم دی ہے کہ جو کام دینی ہے یا دنیوی ہے

مخالف کی دلس اس میں کرنی بری ہے نشان غیرت وین حق کا یمی ہے ر میک اُن کی مرکز کوئی بات سمجو وه ون کو کے ون تو تم رات سمجو قدم اروراست بي أن كا يا و توتم سيده رسند سے كرا كے جاؤ يرياكس من جورقتين وُه أَنْهَا وُ لَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ لِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ لِدَاسُ مِنْ لِحَادُ ج نظے جہازان کا بح کر مجنور سے توتم ڈال دو ناؤ اندر جینور کے اگر مسنح ہوجائے صورت تمحاری بہائم میں مل جائے سیر تمحاری برل جائے باکل طبعیت تمھاری سراسر بگرا جائے حالت تمھاری توسمجھو کہ ہے حق کی اِک شان یہ بھی ہے اِک جلوۃ نور ایمان یہ جی نداوصاع مین تم سے نسبت کسی کو نه اخلاق میں تم سے سبقت کسی کو من حاصل بر کھانوں میں لذت کسی کو نہ پیدا پر بوشش نه زینت کسی کو تميين ففنل برعلم بين برملا ہے تھاری جالت بیں بھی اِک ادا ہے کوئی چیز سمجونه اپنی بُری مُم در در بات کو اپنی کرتے بڑی تم مایت یں ہوجکہ اسلام کی تم تو ہو مربدی اور گئے سے بری ع بدی سے نہیں مومنوں کو مضرت تمهارے گناہ اور اوروں کی طاعت منالف کا پنے اگر نام کیج نوزکر اُس کاذلت سے خواری کیج کھی بھول کوطرح اُس کو نہ دیج تیامت کو دیکھو گے اِس کے نتیجے كابون سے ہوتے ہوكا المرا مخالف بہ کرتے ہو جب تم تبرا

كه العاضين مآلى : مسترس ، مطبوعدلا بور ، ص ٥١ ، ١٥

سائمنس کی افا دیت سے کون انکار کرسکتا ہے کیکن حقیقی علم اِسی کو مطہرانا اور اِسے راید فخرانسان بتانا ، اُن حضرات کا کام تو ہوسکتا ہے حبنے میں آخرت پر بقین ہی نہ ہو یا جو اُرٹ کی حقیقی زندگی پر اِسس چندروزہ دنیا وی زندگی کو ترجیح دبنا ہی بہتر سمجھتے ہوں۔سائنس کے ادے میں موصوف کے منظر مایت ملاحظ ہوں :

بهیشه سے جو کھتے آئے ہیں سب بیاں کہ ہے علم سرایڈ فخن انساں عرب اور عجم، ہند اور مصرویونا س رہا انفاق اس بہتو موں کا یکساں یہ وعولی تنما اکس بہر جمت نه شی کچھ کھلی اس بہر اب یک شہاوت زشی کچھ

جواہر تھے اک سب کی نظروں میں جاری برکھنے کی جس کے نہ آئی تھی باری نفائل تھے سب علم کے اعتباری نمویس طاقتیں اِس کی معلوم ساری بیا گواہی بیا ہو و روے رہے ہیں گواہی

یاب بحرو بر وقع رہے ہیں تواہی کم تفاعلم میں زورِ دست اللی

کیاکوہساروں کومسار اکس نے بنایا سمندر کو بازار اکس نے زیروں کو مشرابا سیاراس نے نوابت کو مشرابا سیاراس نے

بیا جاپ سے کام نشکرکشی کا دیا بتلوں کو سکت مادمی کا

یر پیقر کا ایندھن ہے جلوانے والا جہازوں کو نمشکی میں حپاوانے والا صداؤں کو سانچے میں دھلوانے والا زمین کے خزانے اکلوانے والا

یمی برق کو نامر بر ہے بناتا

یہ آدی کو ہے بے پر اُڑاتا

تمنن کے ایواں کا معار ہے یہ نزقی کے لشکر کا سالار ہے یہ کمیں وستعاروں کا اوزارہے یہ

دکھایا ہے نیچا دلیروں کو اکس نے بنایا ہے روباہ شیوں کو اکس نے

اسی کی جے اب جیار شو حکمرانی کیے اس نے زیر ارمنی اور یمانی کم وقت را المی سب بہلانی کھول سب بہلانی کھول سب بہلانی گئے زابلی سُجول سب بہلانی بھوا اسس کی طاقت سے تسخیر عالم کے برکس نہ ویلم کے برکس نہ ویلم کے برکس نہ ویلم کے مولی سامنے اس کے برکس نہ ویلم کے مالی ماروں الهادی ہوگیا نشار موصوف کے نزدیک مغربی علوم وفنون ہی حق کا جلوہ ہیں ،گویا دُوسرے باطل کا المرام ہوئے نے بی وہ بی مؤرق علم وفنون ہی حق کا جلوہ ہیں ،گویا دُوسرے باطل کا المرام نہوں کے بیار وہ نوس کے مورس سے مورس کے بیل کی مورس سے مورس کے بیار وہ نوس کے مورس میں میں مورس سے مورس کے بیار وہ نوس کی بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کی بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کی بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کی بیار وہ نوس کی بیار وہ نوس کے بیار وہ نوس کی بیار وہ نیار کی بیار وہ نوس کی بیار کی بیار وہ نوس کی بیار کی

نتائج ہیں جومغربی علم و فق کے وہ ہیں ہندیں جلوہ گر سوبری سے تعصد بنے کیکن یہ ڈوالے ہیں پرٹ کے سکتے اسطو کی دائیں جی ہیں دلوں میں ارسطو کی دائیں ہواب دی اُ ترب تو ایمیاں ندلائیں کے جواب دی اُ ترب تو ایمیاں ندلائیں کے

# ۱۷ - مولوی ریشیدا حرگنگوسی

آپ سه ۱۹۱۵ مرسی پیدا ہوئے۔ آپ مدرسہ دیو بند کے سربیستوں اور عاجی امراد اللہ مہا احرام اللہ ۱۹۸۶ میں پیدا ہوئے۔ آپ مدرسہ دیو بند کے سربیستوں اور عاجی امراد اللہ مہا جرمئی رحمۃ اللہ علیہ کے مربی وں سے جب سناہ محداسی قد دہوی خلیفہ شاہ عبدالعز بزمحدت دہدی محتب فکر کے نام سے روشناسس ہوئی اللہ تو اُس قافلہ کے دولوی دست بنی اور دیو بندی محتب فکر کے نام سے روشناسس ہوئی اور کی من قافلہ سالار قرار یائے۔ حاجی امدا داللہ ما محتی رحمۃ اللہ علیہ کے دولوی دست دیو بند کا محتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نا مورخلفا مرنے کنگوہی صاحب اور اُن کے ہم خیا ل علمائے دیو بند کا محت حاب کیا کہ یہ حفرات اپنے اکا براور بیروم رشد کے طریقے کے خلاف عا رہے تھے۔ تو اقب کیا کہ یہ حفرات اپنے اکا براور بیروم رشد کے طریقے کے خلاف عا رہے تھے۔

له الطاف حين حالى ، مسركس ، مطبوعد لا بور ، ص مه ، ٩ م ك ابضاً ، ص ٥٥

حب اس تضید کی خرص اجما ادا الده مهاجر مکی رحمة الده علیه کو ملی تواین متعلقین کوسمجها نے کی فرص سے ، جن مسائل میں ان محفرات کا نزاع تھا ، اُن کے بارے میں اپنے نظریا ت و معولات کھوکر فیصلہ منہ مسئلہ "کے نام سے موصوف کے یا س اُس کی کا بیاں بھیج دیں ۔ منگری صاحب نے اپنے پرکے فیصلے کی یہ قدر کی کہ اپنے ایک شاگرد (خواج حسن نظامی دہوی) کو اُن تمام کا بیوں کو جلانے کا حکم صا در فرائیا ۔

فقہ حنفی کے پیرو کار ہونے کا دعولی کرنے کے باوج دموصوف نے اپنے تحکم ہے اِس میں الیے تراکش خواش فرائی اورخواری زمانہ کے نظریات واخل کیا کہ ابنا کے زمانہ کو ایک پریشان کن مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اِسس کے ساتھ ہی تقدیس باری تعالیٰ شانہ کو وا غدار محمد لنے کی غرض ہے امکان کذب کے ناپاک عقید ہے کو وقوع کذب نک بڑھا دیا بہ شیطان لعین کو فحر دوعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اعلم واوسع علماً کھرا دیا اور علم برا بی فار حیت، اما م الو با بیمولوی المعیل ولوی کے تمام غیرا سلامی عقائد ونظر بایت کی کھل کرتصدیت و نا شید کرتے رہے۔ اِن کا وصال دموری کے تمام غیرا سلامی عقائد ونظر بایت کی کھل کرتصدیت و نا شید کرتے رہے۔ اِن کا وصال دموری کے ایم موری کے ایم کو اور میں جموا۔

موصوف نے اپنے اکا برسے دستنہ توڑا ، اپنے بیرو مرشد سے تعلق تھیوڑا ، آخر ایسا کیوں کیا ؟ کہیں برطومت کی سند پر تو ڈوامہ نہ کھیلا گیا ہو ، جس کی تخریب کاری کی مشین اندونی نہ بڑی عیّا ری اور راز داری سے جل رہی تھی ، کہیں مولوی ہوایت احمد گنگوہی کے فرزنداور حاجی امداد اللہ تھا نوی علیہ الرحمہ کے مرید ، مولوی رسنیدا حمد کنگو ہی ساحرینِ برطا نیہ سے جا دو کا شکار تو نہیں ہو گئے تھے ۔ آئیے وا فعات کی روشتی ہیں و کجھتے ہیں ۔

۱۵۰۱ء کی جنگ آزادی شروع ہو جنگی ہے۔ موصوت کے ہم خیال علماء نے اپنا ایک حقامتم کم کربیا ہے۔ ہم خیال علماء نے اپنا ایک حقامتم کربیا ہے۔ ہم خیاد لگا کہ با ہر پھرتے ہیں۔ کسی سے درشنے کے بیے پھرتے ہے ؛ ہمیں کیا معلوم بحکہ قریبًا سواسوسال پیلے کا واقعہ ہے۔ آیئے موصوت کے سوانخ نگار، اُن کے عاشق زار، مولوی عاشق اللی میرشی سے پُوچتے ہیں ؛

و ایک مرتبرایسا بھی اتفاق مجوا کر حضرت امام ربّانی (مولوی رستیدا حمد گنگویی) استفر مولوی مرتبرای اور طبیب روحانی الم العلوم و مولوی محمد قاسم الوقوی) اور طبیب روحانی

اعلِفرت ماجی صاحب ونیزما فط ضامن صاحب کے ہمراہ تھے اور بندوقیوں مقابد ہوگیا۔ برنبروآ زماحقااین سرکار کے مفالف باغیوں کے سامنے سے مجا کئے والا یا ہط جانے والانہ نظا ، اِس لیے اُل پیاڑ کی طرح یا جما کر وٹ گیااورسرکار پرجا شاری کے لیے تیار ہوگیا ۔ الشررکے شجاعت وجوا غروی كرجس بولناك منظرت ننير كاينة مإنى اوربها درسے بها در كا زمره آب بوجات وہاں جند نقیرہا تھوں میں ناواریں لیے عفیر بندوقیوں کے سامنے ایسے جے رہے ار بازین نے یاؤں کڑلیے ہیں۔ جانجہ آپ دھنگو ہی صاحب ) برفیر س ہوئی اورحضرت حافظ عنامن صاحب رحمة الترعليه زبرنا ف گولي كها كرشهبدهمي بكوكي اب معلوم ہوگیا۔ مولوی عاشق اللی مبرطی نے داز بتا دیا کھنگوہی صاحب نے اپنے اکا بر اوراینے سرین فلبی رائت کیوں تو الیا تھا؟ اس لیے کہ برش گورنمنٹ سے جا نتاری وو فا داری کا عهدو پیما ن جوڑا گیا تھا۔ یہ بات بالکل صاف اور سبیقی سا دی ہے ، حبس پیسی حاشیہ آ را کی كى طرورت نهير، اوهورى عبارت ياسيان وسباق سے توڑنے مورزنے كى تھمت نهيں ، خود سنگوہی صاحب کے سوانح نگاراور نامور دیو بندی عالم کی شہادت ہے، منا نفایذ بیان بھی اسے نهين طهر اياجا سكنا كيونكه بربيان دينے والاعالم المسلَّت نهيں۔ يه ناچيز انس امرے فيصلے كا تی قارمین کے سیرد کرتا ہے کہ مذکورہ توالے کی روشنی میں موبوی رمشیدا حد گنگوہی انگریزوں کے منا لف ٹا بن ہوتے میں یا برنش گورنمنٹ کے ول وجان سے وفاوار بکہ جانثاً رنظمہ آرہے ہیں ؟

بر وفیسرمحداتوب فادری نے تذکرہ علمائے ہنداردومطبوعه کراچی کے صفحہ ، ، ۵ پر بکہ متعد دکتب ورسائل میں اوراُن کی دیکھا دیکھی موجودہ علمائے دیوبند نے بیرڈھنڈورا پیٹنا بٹروع کر دیا ہے کہ مولوی رہنیدا حدکنگوہی اور مولوی محد فاسم نا نوتوی وغیرہ نے ، ۵ ۱۰ میں شاملی کے مقام پر انگریزوں سے لڑائی کڑی تھی ، لہٰذا اکا برعلمائے دیوبندمجا مدین جنگ نادی

ك عاشق الني ميرهي : تذكرة الرستيد ، علداول ، مطبوعه ميرهم ، ١٩٠٥ ، ص ٧٠

ادرائمیزوں کے مخالف ہیں۔ لیمنی ، ۵ ہم اسے ، ۲ ہواء تک تو علمائے ویوبند ما سوائے گا ندھوی علمائے ان سب انگریزوں کے ندھرف خیرخواہ و و فادا رہن کر رہے بکہ برشش گور منت کے ۲ لؤکا رہ ہی کر ملت اسلامی عقائد میں غیراسلامی مقائد و نظامة و نظامة

تذکرزہ الریث پدکے محولربالاحوالے کو موجودہ دیوبندی عالم ،مفتی عزیز الزیمان بجنوری نے اُرں بان کیا ہے:

تحب بلین (ائگریزی فوج) مع توب فاند باغ کے سامنے سے گزری توسب نے

یک دم فرکیا ۔ بلین گھراگئی کر فدا جانے کس قدراً دی ہوں ، جو یہاں چھپے

ہُرئے ہیں ، توب فانہ جھوڈ کرسب بھاگ گئے ۔ حضرت گلگو ہی نے قوب فانہ

گسینچ کر صفرت حاجی صاحب کے سامنے لاکر ڈال دیا۔ اس سے اِن حضرات

گسینے کر حضرت حاجی صاحب کے سامنے لاکر ڈال دیا۔ اس سے اِن حضرات

مناج سہا دن پورسے متعلق تھا۔ ویا تحصیل مجی حتی اور فوجی طاقت بھی وہا ں

زہتی تھی۔ قرار پایا کہ اِسس پر جملہ کیا جا تھی ، جنانچ بچڑھائی ہُوئی اور قبض سے

کر بیا گیا۔ جو طاقت پولیس اور فوج کی وہا ن تھی ، مغلوب ہوگئی ۔ حضرت حافظ

منامن صاحب اِسی معرکہ ہیں شہید ہوگئے ۔ حضرت حافظ ضامن صاحب کا

شہید ہونا تفاکر معالمہ بالکل مفتدا بڑگیا ! ک

گویادا فدسب کے نزدیک وہی ہے۔ فرق صرف اِ تناہے کہ ۵۵ مراسے ۱۹۵۱ کی اور فرت سے ۱۹۴۱ کی اور فرت سے ۱۹۴۱ کی اور فرت سے ساتھ بنائی جاتی ہوئی اور فرت سے ساتھ بنائی جاتی ہوئی ہوئی دی۔ اگر ہم موجودہ حضرات کے موقف کودست تسلیم کر ہمی لیں تو بھر بھی یہ فیصلہ غلط ہی رہے گا ، کیونکہ بعد کے واقعات اس موقف کودست تسلیم کر ہمی لیں تو بھر بھی یہ فیصلہ غلط ہی رہے گا ، کیونکہ بعد کے واقعات اس موقف کی تا ئید کرنے سے کی موجود جاری حب لوائی کی آگ محصندی کوئی ، انگریز دوبارہ فابض ورسلے ہوگئے تو دارد گیر کا دور شروع ہوگیا۔

راس دور میں ، خصوصاً مسلمان پرکیا قیامت ڈھا تی گئی ، اسس کا تصوّر مجھی لرزہ فرنے۔

اسی تب کے پہلے باب میں اسس فیامت فیز منظر کی حبلت فار تین کرام دیکھ چکے ہیں۔ وزا سا
سنبہ شولی پر لدکھانے کے لیے کا فی تھا، کسی انگریز کی اگر مدونہ کرنے کا الزام عائد ہوا تب بھی دار
پرکھینچ دینے سے کم سزا نہ تھی ،کسی انگریز کی تعظیم نہ بجا لائے یا کھواسے ہو کرعا جزانہ سلام مزکیا
وگولی کا نشا نہ بنا سے گئے۔ جن بتیوں کے جند افراد نے بھی انگریزوں سے دوائی کی ، اسس
انتھا فی دور بیں اُن بیتیوں کو سرے سے صافت ہی کہ دیا گیا۔ اگروا قبی یہ علمائے دلیر بند انگریزوں
لائے تھے تو سولی یا سزات موت سے کہ کے بغیر تو نہیں کہ سکتے تھے ، لیکی بعد کے واقعات تو

یمی بنا تے ہیں کہ اِن حفرات میں سے کسی ایک سے سپر میں کا نٹا یک بھی نہیں چچو یاگیا۔ اگرا گرزوں
سے لڑے تھے تو اِنھیں کیوں چھوڑ دیا گیا نھا ؟ آئے موصوحت کے سوانح نگار مولوی عاشی اللی میں میں میں میں میں میں دیا ہے۔

"مشروع ۱۷٬۹ هد نبوی/۱۸،۹ وه سال تعاص مین صفرت ۱۱ مرتبانی (مولوی رفتیدا عمد کنگویی) تعرب باغی بوسط رفتیدا عمد کنگویی تعرب باغی بوسط الزام لگایا گیا" که

له عزیز ارحل بجنوری: تذکره مشامع دیوبند، مطبوعه کراچی، ۱۹ ۹۹ ، ص ۸۰ ملوعه کراچی ایم ۱۹ ۹۹ ، ص ۸۰ ملوعه کله عاشق اللی میرهی ، مولوی: تذکرة الرمشید، حبارا ولی، مطبوعه میروش ، ۱۹۰۵ ، ص ۲۳

ای بات کو دُوسری حکر ذرا تفعیل سے موصوف نے یُوں بیان کیا ہے :

مجب بینا وت و فسا د کا قصة فرو بھوا اور دم ول گور تمنیٹ کی حکومت نے دوبارہ علیہ پاکر باغیوں کی سرکوبی شروع کی توجن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جموٹی سپتی تہمتوں اور مخبر کی کے میشید سے سرکاری خیرخواہ اپنے کوظا مرکریں ، اُ مفوں نے اپنا دنگ جایا اور اِن گوسٹ نیشین حفرات دیگئوہی و نا فوتوی صاحبان ) پر ابغاوت کا الزام لگایا ہے لے

مولوی دمشیدا تمدگنگر ہی کے دفیق جانی اور مدرسد دیو بینر کے بانی مولوی محدفاسم نانو تو ی کے بارے میں مندرجہ ذیل پُرِنُطف حکایت کا بیش کرنا ، شابد دلحییبی سے خالی نر ہو گا۔ یہ مرحقلمند کو دوتِ غور دفکر دے رہی ہے :

وجب مجام علماء کی کیر وهکو نثروع جموئی تواپ (مولوی محدقاسم نا فرتوی) کی گرفتاری کے بہت زیادہ احرار گرفتاری کے بہت زیادہ احرار پراپ ایک مکان میں رگوپش نبوت اور تین دن کے بعد پھر کھلے بندوں چلنے پراپ ایک مکان میں رگوپش نبوت اور تین دن کے بعد پھر کھلے بندوں چلنے بھر نہ وپوش کے لیے بنت عوض کیا تواپ نے انگار کردیا اور فرایا کر میں دن سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے تا بت نہیں جناب رسول الشّر علی الشّر علیہ وسلم بھرت کے قو تار تور میں تین دِن ہی روپوسش رسول الشّر علی الشّر علیہ وسلم بھرت کے قو تار تور میں تین دِن ہی روپوسش رہوئی کے دو ہوسش رہے ہیں یک

انباعِ سنّت کی حقیقت توخا نقاه گنگوہ سے لے کر انکارِخاتمیت زما فی تک معلوم ہے۔ استِ محد بر کے سنّد عقیدہ ختم نبوت کا انکاد کر کے ایک السی خاتمیت گھڑنے والے بھی تو یہی الوژی صاحب میں ، جس کانام شننے سے مجھی نیروسوسال کے مسلمانوں کے کا ن نااکشنار ہے۔ کیلے کا دنام مرجھی ا نباعِ سنّت میں دکھایا تھا ؛ ہرجال اسسے قطع نظر، مولوی محد قاسم

لعناشق الني مير هي ، مولوى : تذكرة الرشيد ، حيد اول ، مطبوعه مير ه ، ١٩٠ ، ص ٢٧ لم مناظر احسن گيلاني ، مولوى : سوانح قاسمي ، حيد دوم ، ص ١٧٧

نا نوتوی کی جوا نردی و دلیری ہے کہ تین و ن روپوش رہنے کے بعد و ندنا تے بھرنے ملے اوراس سے معبی بڑھ کرچرت انگیزیدا دا ہے کہ ۵ م امر میں مولوی رتبدا حد کنگوہی پر اپنی رحمد ل رادا سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ولیر بندی علماء و مورّخین تو اِن حضرات کومجا ہر بناکر ،الزار كارونا روكر، بير قيد وبندے چيرط اكر مطين بوكئے بوں كے اور إن بانے مجا بدوں كے معركوں و منگیں مارنے لگے ہوں گے لیکن سم اِن حضات سے إِننا ضرور در بافت مرناچا ہے ہیں رہنا طالع آپ کے اِن مجامروں نے ٥٥/ میں انگریزوں کے خلاف شاملی لڑائی لڑی ، انگریزی ملین سے تۆپ خانه مجي تھين ليا مچلے يونني سهي نتيجہ په ڳواکه اِن حفرات بر مدخوا ہوں نے ١٨٥٠ء ميں بغاوت کی تهمت لگا کرگر فنا رکروا دیا ، محیلا اب مجاید ہونے اور انگریز تیمن کهلانے میں ، کون ہے ہو ان حفرات کے متعلق شک کر سکے گا ؛ لیکن إننا تو ازراہ کرم بنا دیجے کہ آپ کے یہ، ۱۸۵ کے عاد، سرتن بیند، جنگ آزادی کے میرو، ۱۸۵۰ مرسے آخروقت مک انگریزوں کی نگا ہولیں كيابن كررب تتحيه ووست سمجه كئ ياوشمن ، مخالف كردا ناكيا يا كله كار ، سالهاسال يك انگرېزوں نے اِتنامجي زيو چپاكه اے شاملي كے مقام بريم سے رائے والو! اے ہما را توپ خان يم جيبن لينے والو إسم سے لڑے کبوں تھے ؟ ہمارا توپ خاند کمیوں جیبیا تھا باکیا برکش گورنمنٹ إن چند علمات ويوبند سے إتنى خالف و مراساں أورلرزاں وترساں تھى كەسزادىيا توبهت براى بات ہے ، اِن سے اپنا توپ خانہ واکس لینے کی اپیل یا عرض بھی اِن کی خدمت میں مذکر سکی ؟ اخرركاوك كياتقي ب

سے اب شوق سے بگاٹر کی باتیں رکیا کرو

کی پا گئے ہیں آپ کی طرزادا سے ہم

ہزاریک بھیریوں سے اپنے اکا برکو مجابد اور انگریز شمن نابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں

لیکن تبلی کے بیل کی طرح جہاں سے چلتے ہیں بھیرو ہیں آپینچتے ہیں کوئی نزکوئی بات ایسی کھی پیشے ہیں

کر ساری کا و شوں پر پانی بھر جاتا ہے ۔ مولوی عزیز الریمن بجنوری کی تحقیق طاحظ فرائیے :

" حصزت حاجی اما و اللہ صاحب ، حضرت امام ربّا تی (مولوی رشید احد کرگاہی)

اور حضرت مولانا محد فاسم صاحب کے وارنٹ کرفتاری جاری کیے گئے ....

آپ د گنگو ہی صاحب اپنی وا و هبال وام بور تشرلین لے گئے کین مخبر کی خرسانی
سے آپ وہاں جکیم ضیاء الدین کے مکان سے گرفتار کر لیے گئے۔ یہ زماند ۲۰۱۵ ها
یا ۲۰۹۱ ه کا تفار گرفتار کرنے کے بعد آپ کو سہار ن پورجبل کی کال کو گھری ہیں
رکھا گیا اور حالات اور واقعات کی تفتیش ہوتی رہی، مقدر چیتا رہا۔ حاکم نے
آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاکس مہنیا رہیں ہائپ نے تسبیح و کھلا کر فرمایا،
"ہمارے یاس یہ منتقاد ہے ہے۔ سہار ن پورجیل سے آپ کو منظفر نگر جبل میں فاتقل
کیا گیا۔ بالا تخرجب کو رئمنٹ کو تبوت نہ مل سکار ہاکر ویا ۔ ن کے

باقی با توں سے قطع نظر عبب برلٹش گور نمنٹ کوسعی بیاد کے باوجو واس امر کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا شہرت بھی فی سے جھوٹا شہرت بھی فی سے بھوٹا شہرت بھی فی سے بھوٹا شہرت بھی فی سے انگریزوں کے مفاوات کے خلاف کوئی اوئی سی حرکت بھی کی تھی، تو موجو وہ حضرات کو کو ن سے ولا ٹل یا حفاتی و شوا ہد کا کھوج فل گیا ہے جن کی بنا پر طبنہ بانگ دعاوی کرکے اپنی سالغتر تا رہے کو ہولئے کی جسارت کرتے اور اِسی کو حقیقت منوانے پر شلے ہوئے ہیں۔ کم از کم اِن صفرات کو اپنے برزرگوں کا اوب کرنا چا ہیے اور اپنے اکا برکواپنی رحم ول گور نمنٹ کے باغیوں اور مفسدوں کی فہرست میں تو شامل کرنا چا ہے۔ ملاحظہ مور شرش کور نمنٹ کیا تھی :

وصبی سے سروں پرمون کھبل دہی تھی اُمھوں نے تحمینی کے امن و عافیت کا زمانہ

فدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم ول گورننٹ کے سامنے بنیاوت کا عَلَم کیا ہے، کہ

اپنے اکا برمولوی دہشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نا نو تو ی وغیرہ کی موصوف نے یوں صفائی بیش

"جبیاکہ آپ حفرات اپنی مربان سکارے ولی فرخواہ تے۔ تا زلیت خرخواہ ہی فابت رہے " تا

ک موریزا در حن مجنوری ،مودی : "مذکره مشائخ و بوبند ، مطبوعه کراینی ،۱۱۹ ۱۹ ، ص ۱۱۷ کله عاشتی اللی میرهنی ، مولوی : "مذکرة الدست بد ، عبلد اوّل ، ص ۲۷ کله ایشاً ، ص ۹۷ موصون برش گورنت کے وفا دارا درخیر خواہ شخصیا مضدوں اور باغیوں میں شریک ہے تھے،

اس امرکا فیصلہ تو فار مین کرام خود کریں گے۔ راقم الحروت تواس سے آگے حرف بھی کرسکتاہے کر جملہ منبعین کے بیانات سے قطع نظر کرکے ، خودعالیجناب ، معلی القاب ، مولوی رہ شیدا حمصا حب کنگوں کا دالمتو فی سا ۱۳۲ ھر / ۱۹۹۵) کا ایک ذاتی بیان نقل کردیتا ہے کہ موصوف کا خود اپنے بارے بیں اینا فیصلہ کیا ہے ؟ :

"میں حب (مولوی رئیدا حمد گنگوہی) حقیقت میں سرکار کا فرماں بردار ہُوں تو تحجُولے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور اگرمار البحی گیا تو سرکار ما مک ہے ، اسے اختیار ہے، جوچا ہے کرے '' لے

علی مرعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری ہوسکتا ہے کسی تاری ہے گواہی تیری ہوسکتا ہے کسی صاحب کو پیشبہ لائن ہوجائے کہ "تذکرۃ الرسنید" کتا بالاریخی لحاظات التا بالی اعتبار ہولینی ویو بندی حفرات کے نزدیک اُسس کے مندرجات مسلمہ نہ ہوں یا اُسے تاریخی لحاظات کو فی اہمیت حاصل نہو، للذا ہم ایس کتا ب پر اِن حضرات کے مایم نا زمو ترخوں کی محبر تعدین ثبت کروا دیتے ہیں، عبدا لرشیدار شدفرماتے ہیں؛

شمیرے کا فوں میں مولانا غلام رسول مہر کے باربار کے مجوٹے یہ الفاظ کو بخ میے بیں کو منز کرۃ الرت یہ بہت عدہ کتاب ہے۔ اِس کو پڑھ کر بڑا ول خوش ہوتا ہے۔ میں (غلام رسول مَہر ) نے سالک صاحب (عبدالمجید سالک) اورا ہے گئی ووسرے احباب کویہ کتاب پڑھائی ہے۔ اِس کتاب کو پڑھ کر مولانا رشیدا تمد کھنگو ہی کی عظت ولوں میں پیدا ہوتی ہے ۔ لے

له عاشق اللی میرخنی ، مونوی : "مذکرته ارمشید ، عبداق ل . ص . ۸ که عبدالرمشیدادشد : مبیّل بڑسے مسلمان ، مطبوعه لا بور ، بار دوم ، ۱۹۰۰ ، ص ۱۹۲ د حامشید)

#### ۱۸ مولوی اشرف علی تھانوی

موصوت کی پیدائش ۱۸۰۱ (۱۵/۱۹۰۱ و کونفا نرجون بین بُوئی مولی مجمود این ویربندی کے فاص الناص الامغدہ بین سے بین مررسہ دلی بند کی سررسی بھی کرتے دہے ۔ اپنی جاعت کی گاندھی النامی الامنی الامنی کی کا ندھی ہیں ہمنوائی کرنے سے الگ دہیں۔ دلیوبندی مضوات المخیم الامت اور مجدولت کے القاب المرکتے ہیں موصوف نے اپنی مشہور تصنیف و بہت تی زیور اس کے پیلے حقے بین اُن امور کی ایک فہرست بیش کی جہوائن کے نزویک کفوو شرک ہیں۔ اگر موصوف نی واس فہرست کو سامنے رکھا بات والی مختر مسلمان کہ اس فہرست کو سامنے رکھا باتے او کسی متنفس کو بھی مسلمان ثابت مزیبا جی ہیں جن کی ایک مسلمان کہ لانے والا مر گز بائے اور جسارت بہیں کرسکتا میں ورکون و مکان ، فحز دوعا آم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں الیے گذرے الفاظ کھنے کی تو اُس سرکوار کے برنزین وشمنوں اور کھلے کا فروں کو جی جُواُ ت نہ ہُوئی تھی۔ اس کتاب ہیں اُن عبار توں کا تفصیلی وکرا بنے موقع و محل پر آئے گا ( انشام اللہ تعالیٰ ) ۔ ایس کتاب ہیں اُن عبار توں کا انتفام اللہ تعالیٰ کے۔ وصوف نے میں اُن عبار توں کا انتفام اللہ تعالیٰ کی ۔ وصوف نے میں اُن عبار توں کا تفصیلی وکرا بنے موقع و محل پر آئے گا ( انشام اللہ تعالیٰ ) ۔ وصوف نے بین اُن عبار توں کا انہ ہیں وفات یا گئی۔

یم محرم ۵ ۱۳۹ ه مطابن ، روسمبره ۱۹ و کوعلا مرشبیر احمد عنی آن کے مکان پرسیاسی اخلاف کور فع کرنے موصوف کواپنا ہم خیال بنا نے کی غرض سے سات گاندھوی علماء تشرلیت فرماہو

ا- مولوی حسین احد طاندوی صدر حمیته العلمات بهند

٢- مفتى كفايت الله وبلوى سابق صدر جمعيندا لعلمات سبند

المر مولوى احمر مين سابق ناظم اعلى حبية العلمات مند

الم مولوى حفظ الرحمل بوماروى ناظم اعلى حميته العلمات سند

۵ - مولوى عبدالحليم صديقي

۲- مولوی عبدالحنان

٥ ـ مفتى عتيق الرحمل

مواتین گھنٹے تک اِن مصرات کی حالاتِ حاصرہ پرگفت گورہی ۔ اپنا اپنا موقعت وا عنم کیا ۔ بعض خفیہ

گوشے بھی سامنے آئے ، جو مولوی طاہرا حمد قاسمی کے قلم سے مولوی شبیراحمد عثما تی کی تصدیق کے ساتھ بیش خدما ہے : ساتھ بیش خدمت ہیں ۔ عثما نی صاحب نے فرما ہا :

بیکن وُہ اِکس بیان کی تروید میں ایک لفظ بھی اپنی زبانوں پر ند لا سے۔ مولوی مین احمد ٹانڈوی ایک دفعر محد سے زیرِ عناب آئے، جیل خانے ہیں رہے،

بعن لوگوں نے الس واقع میں تھانوی صاحب کا یا تھ بنانے کی کوشش کی اورسلسل کان جرتے رہے تھے۔ مرتوں بعد موصوف نے اپنے ایک خط میں مکھا:

"مولانامروم (مولوی اشرف علی تھا نوی ) کے بھائی محکدسی - اس ان - ڈی میں افرے علی تھا نوی ) کے بھائی محکد بدارا خریک رہے - اون کانام مظم علی ہے - اون کو کے کھوں نے جو کچھ کیا بھوستعبد منہیں اور کے

یربیانات اگرچاپی مجدیر بالکل واضع بین مین مهم بیان مولوی افترون علی تقانوی کا ذاتی بیان ،خود اُن کے اپنوں کی مرتبر کتاب سے بیشی کرکے اِس سیسلے میں انام مجت کرناچاہتے ہیں،

که طام راحد قاسمی ، مولوی : مکالمة الصدرین ، مطبوعه لا بهور ، ص ۱۹ که حسین احد طاند وی ، مولوی : مکتوبات شیخ ، حبار دوم ، ص ، ۹۹

بان ملاحظه بو:

"ایک شخص نے مجھ (مولوی انٹرف علی تھا نوی) سے دریا فت کیا تھا کہ اگر تھاری کی صومت ہوجائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتا و کردگے ؛ میں نے کہا محکوم بناکر رکھیں گے کیؤ کہ جب ضدا نے حکومت دی تو محکوم بناکر ہی رکھیں گے کہ مگر ساتھ ہی ایس کے کہنا بیت راحت و ازرام سے رکھاجائے گا ، اِس بلیے مگر ساتھ ہی ایس کے نہا بیت راحت و ازرام سے رکھاجائے گا ، اِس بلیے کہ اُحضوں نے ہمیں آزام بہنچا یا ہے '؛ لے مراح میں کا کہ بی بھاری ہے گواہی تیری

# ١٩- مولوي شبير احريقاني ومولوي آزادسجاني

یونکہ آپ مطالبز پاکستان کے حامی اور مسلم دیگ کے پہنوا تھے ، اس بے جہار علما دو بوبند کا مسواتے پیند کے باخش تھے مولوی انشرف علی تھا نوی دا المتوفی ۲۲ ۱۳ (۱۳ م ۱۹۷) کا دختند بیان میں علماتے دید بند کے جس ندا کرے کا ابھی ذکر کیا تھا ، اُس بی جمعیت العلمائے بند کے ناظم اعلیٰ، مولوی حفظ ارتمان سیویا روی نے اپنے وفد کی طرف سے علما مرفغانی کی جمعیت العلمائے

له اشرف على مقا نوى ، مولوى: الافاضات البوميد ، حيد بهارم ، ص ، 4

اسلام كے فيام اور اغراص و مقاصد كا ذكركر تے موت فرمايا :

مُولان التعفظ الرحمن صاحب کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ کلکتہ ہیں جمعیۃ العلائے اسلام سے حورمت کی مالی درا و اورائس کے ابما رسے قائم ہوئی ہے۔ مولانا آزاد سبحانی سجعیۃ العلمائے اسلام کے سلسلہ ہیں دہائی آئے اور بھی و لبرصن صاحب کے بہاں قیام کیا، جن کی نسبت عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری آوئی ہیں۔ مولانا آزاد سبحانی صاحب اِسی فیام کے دوران ہیں پولٹر پکل ڈیپار نمنٹ گورنی اُسی مولانا آزاد سبحانی صاحب اِسی فیام کے دوران ہیں پولٹر پکل ڈیپار نمنٹ گورنی اُسی اُساتھ تبلایا گیا اور مولانا آزاد نے برخیال ظام کریا کہ ہم جمعیۃ العلمائے ہمند کے اقتدار کو توڑنے کے لیے ایک علماء کی جمعیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو کے بعید طعم ہوا کہ گورنمنٹ اِن کوکا فی امراد اِسی مقصد کے لیے دے گی۔ جنانچ ایک طیم ہوا کہ گورنمنٹ اِن کوکا فی امراد اِسی مقصد کے لیے دے گی۔ جنانچ ایک میشر و رائی گیا۔ مولوی میا حب کے حوالہ بھی کردی گئی۔ اِس دو پیہ سے کلکۃ میں کا م مشر و سے کیا گیا۔ مولوی حفظ الرحمٰن صاحب کے حوالہ بھی کردی گئی۔ اِس دو پیہ سے کلکۃ میں کا م مشر و سے کیا گیا۔ مولوی خفظ الرحمٰن صاحب نے کہا کہ یہ اِسس توریقینی روایت ہے کہ اگر آپ اطبیا ن فی مانا چاہیں تو ہم اطبیان کرا سے ہیں ہی ایک فی

مولوی حفظ الرحمان سیو ہاروی کی اس نقر بر کے جواب میں مولوی تشبیر احمد عثما فی کا بیان تھی قابل غور وفکر ہے ؛

م پیط میں دستبیر احمد عقانی ، اُس معاملہ کی نسبت گفتگو شروع کرتا بھوں ، جو
آپ نے مولانا آزاد سبحاتی کے متعلق بیان فرما یا ہے ۔ جور وایت آپ نے
بیان کی ، مَی نراس کی نفید بی کرتا ہُوں نہ کلذیب میں ہے کہ آپ صبیح کہتے ہوں
مجھے اِس سے پیلے ہی بزرلید ایک گذام خط کے (جو دہلی سے ڈالا گیا تھا) ہیں
بتل یا گیا تھا اور مجھے بھی اُس خط میں وحمکی دی گئی تھی۔ یہ روایت صبیح ہو یا غلط،

بہرحال میرے علم میں آ جی ہے۔ لیکن اِس روایت سے مجھ پر کیا ا زیرِ سکتا ہے اور میری رائے کیا متاثر ہوسکتی ہے ؟

بیں نے جورائے پاکستان وغیرہ کے متعلق تائم کی ہے ، وُہ بائکل خلوص پر مبنی ہے رجمعیۃ العلمائے اسلام میں آزاد سبحانی رہیں یانہ رہیں، جمعیۃ العلائے اسلام خود فائم رہے یا ندرہے ، مبری رائے حب بھی سی رہے گی کہ مسلا او ں کے لیے پاکستان مفید ہے۔

اگر میں مقوری ویر کے بیے اس روایت کوتسلیم بھی کر گوں کو میت العلم اسلی کی رئیں کو میت العلم اسلی کی رئین سے ایماء سے فائم ہُوئی ہے ، قرآ پ سے بُوچیتا ہُوں کہ کا نگرس کی ابتدا کس نے کی تھی اور کس طرح ہُوئی ہتی ہا ب کو معلوم ہے کہ ابتدا گراس کا قیام ایک والسّرائے کے اشارے پر جُوا تھا ! کے

حقیقت کاحال تواللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمتہ جا نتا ہے لیکن اُن کے جواب کی روشنی میں الرفوصوف کو انگریز دوستی سے براُت کا سرٹیفکیٹ مزیجی مل سکے ، لیکن برٹش گورنمنٹ کا اُدر کار الماب کا برائی کا اندا کار الماب کا معاملہ الماب کی موسوت الماب کے اسلام کا معاملہ اندا کی سے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ رہا مولوی ازاد سبحانی ، درگری جبیۃ العلمائے اسلام کا معاملہ افراقین (عمالہ مور ہا ہے کہ موصوف افراقین (عمالہ مور ہا ہے کہ موصوف کا اگریز دوستی بلکہ المجنی و مہر کا معاملہ کا الکریز دوستی بلکہ المجنی و اللہ کا ری نشک و شبہ سے بالا نر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ۲۰ مولوی محرالیاس کا نرهلوی

موصوف ۱۳۰۳ هر ۱۸۸۸ میں پیدا ہوئے۔ وین سال کی عربی مولوی رہشید احمد الله الله ۱۳۰ هر ۱۳۰ میں پیدا ہوگرا پ لگوری (المتو فی ۱۳۳۷ه مراه ۱۹۰۷) کی خدمت بین تصبیل علم وفیض کے بلیے ما عز ہوگرا پ ملائقہ پر ببعیت مہوئے اور اُن کی وفات تک اپنے پیرگنگو ہی صاحب کی خدمت میں ما عز المینا اُس وقت اُپ عرکی میزیں منزلیں طے کر بچے متھے۔ ویو بندی حضرات کی تبلیغی جماعت یں

على مراحمة فاسمى، مولوى ؛ مكالمة الصدرين، مطبوعه لا بور، ص مم ا ، ١٥

جوا جل بھی ملتی بھر تی نظرائ تی ہیں، اِس تحریب کے بانی ہی مولوی محدالیا س صاحب ہیں۔ تعلیمی تعلیم بیل میں تعلیم تبلیغی نظام کب اور کیوں قائم ہوا، اِس کا تا ریخی تذکرہ باب دوم میں اپنی حکر پر ہو ہوا ہے۔ علماتے دیوبندی حب میٹناگ کا گزشتہ سطور میں نین دفعہ ذکر اسچا ہے، اُسی میں وہوی تنظامی

"اسی من میں مولانا حفظ ارتمن صاحب نے کہا کہ مولانا ابیا سس صاحب روز ہند علیہ کی تبلیغی نخر کیہ کو بھی ابتداء محومت کی طرف سے بدر لیہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ دو پید ملنا تھا چر بند ہو گیا ہا کہ حکومت نے امداد دبینے کا ویدہ کر کے نشر دھا نند کے مقابطے پرتبلیغ نشروع کر وا تو دی لیسی حکومت نے امداد دبینے کا ویدہ کر کے نشر دھا نند کے مقابطے پرتبلیغ نشروع کر وا تو دی لیسی حبیبا کہ مذکو رہوا، کچھ عوصد گزرنے برفطیفہ دینا بند کر دبا۔ کا ندھلوی صاحب (المتوفی ۱۳ ۱۹ مام مهم ۱۹۱۹) کی وقت شاید بیشو مرشے ایس ہوں گے: سے صبر اس ہماری حسرت دیداد کا مبدوس نے کمر دبا روزن تری دیواد کا مبدوس نے کمر دبا روزن تری دیواد کا

# الا مرزا غلام احمد قادياني

رن کے راہی مک عدم ہوگئے اوراپنے جھوٹا ہونے کاسب کے سامنے بینی شبوت بیش کر گئے۔ روشن گورمنٹ کے ہوکا روں میں مرزا غلام احمد فادیا فی کا میر مفابل سرز مین پاک و مہند میں وکوئی نہیں ہُوا۔ مرزا غلام احمد کو بیصفت ورثے میں ملی تھے۔ پیا پچھا پنے والد کے بارے میں غدایوں تصریح کی ہے:

ودیوں سری ہے ۔ بر مراغ میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ ہو نہیں کتیں جو مرائے میں سے وہ خدمات کسی طرح الگ ہو نہیں کتیں جو وہ خلوص ول سے اس کو رنمنٹ کی خیر خواہی میں بجالائے ۔ اُ نفوں نے اپنی حقیت اور مقدرت کے موا فق مہیٹ گورنمنٹ کی خدمت گزادی میں اُ س کی محتلف عالمتوں اور و فاداری دکھلا ٹی کہ جب تک انسان سیتے ول اور نئردل سے کسی کا خیر نواہ دنہ ہو ہرگز دکھلا نہیں سکتا ' کے انسان سیتے ول اور نئردل سے کسی کا خیر نواہ دنہ ہو ہرگز دکھلا نہیں سکتا ' کے ایک و سری کتا ہے کے اندر کو وں کھا ہے :

از والد کے بارے میں دُوسری کتا ہے کے اندر کو وں کھا ہے :

والدصاحب مرحوم المس مك كے مبترز مينداروں ميں شمار كيے جاتے ہے -گورزى دربار ميں اُن كوكرسى لمتى تفى اورگورنمنٹ برطانيہ كے سے مشكركز اراور نيرغواه تھے يہ كله

اُں کے کا رناموں پرتفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے فریر انداز میں ایک حکد گوں ہی رقمطاز ہیں :

"سن ساون (لینی ، ۱۹۸۵) کے مفسدہ میں حجب نیمیز دوگوں نے اپنی محسن

گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شورڈ ال دیا، تب میرے والد بزرگوار نے

پیاکس گھوڑ سے اپنی گرہ سے خرید کرکے اور پیاس سوار بینیا کر گورنمنٹ کی خدت

میں بیش کے اور چیر ایک و فوسوسوار سے ضومت گزاری کی اور ا نہی مخلصانہ
ضرمات کی وجہ سے وہ اکس کو رنمنٹ میں مرد لعزیز ہو گئے۔ جنانچ جنا ب کورزجزل
ضرمات کی وجہ سے وہ اکس کو رنمنٹ میں مرد لعزیز ہو گئے۔ جنانچ جنا ب کورزجزل
کے دربار میں عزت کے ساختہ اُن کو کوسی ملتی تھی اور مرایک ورجہ کے حکام انگریزی

لى غلام احمد قادياني ، مرزا : شها دت القرآن ، ص م مه له غلام احمد قادياني ، مرزا : از الله او يام ، ص ٥٠

خود مرزا غلام احمد فادبانی (المتوفی ۸۰ ۹۱) جهاد کے سخت می لعن اُور برشش گورنمنگ کے غربی کے اُلے کا اُلے کا اُل اُلڈِ کا اُل تھے۔ اِسس امر کا اعترات موصوت نے اپنے لفظوں میں گوں کیا ہے : ''میں ابتدائی عرسے اِس وقت تک جو قریباً ساتھ برسس کی عربک بہنچا ہموں، اپنی زبان اور فلم سے اہم کام میں شنول ہُوں تاکم مسلیانوں کے دِلوں کو گورنمنط نگلشیہ کے سے میں اُل اُل سے لیھنا کے فی

ر کی سچی محبت اور خیرخواسی اور جدر دی کی طرف مجیروں اور اُن کے بعض کم فہو کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصا برتعلقات ولوں سے غلط خیال ، جہا دوغیرہ کے دور کروں جو دلی صفائی اور مخلصا برتعلقات

سے دو کتے ہیں " سے

دُورى بگرانگريزو آکى حمايت ميں جهاد کى من الفت کرنے ہوئے يُوں کھتے ہيں:

مبرى بہیت بيكوشش دہى ہے كومسلان اس سلطنت (برلش گورنمنٹ) كے

ہيتے خيرخواه ہوجا بيں اور مهدى خوتی ( الام مهدى عليه السلام) اور سيح خوتی

د حضرت علیہ علیه السلام ) کی ہے اصل دوایتیں ( جو سیح اعادیث سے

خابت ہیں) اور جهاد كے جوش دلانے والے مسائل ( جو حكم خدا اور عمل و

ار شادِ معملفیٰ ہے) جو احمقوں كے ولوں كو خواب كرتے ہيں، أن كے دلوں

سے معدوم ہوجا تيں " مي

کے غلام احمد قاویا نی ، مرزا ؛ شهادت القرآن ، ص م م کے ایصناً ؛ ص م م

له غلام احد قادیانی مرزا : تبلیغ رسالت ، جلد ، م م ۱۰ ملی غلام احدقادیانی ، مرزا : تریاق القلوب ، ص ۲۵ موصوف نے انگریزی عکومت کے استحکام کی خاطراً س کی جمایت میں جماء کے خلافت بے شارتما بیں مجماء کے خلافت بے شارتما بیں محصیں اوراٹ تہارشا تع کرائے اوراپنے اِس اِسلام وَتُمنَی کے کارنامے پر آپ پُر اُپ کُون فَرْ کِیا کرنے ہیں :

میں نے ممانعت جما و اور انگریزی اطاعت کے بارے ہیں اِس قدر کتا ہیں انکھی ہیں اور است ہمارتنا تع کیے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں انکھی کی جائیں تو پہلے سی الماریاں اُن سے مرسکتی ہیں ؟ لے اُن اِن اِن اُن سے مرسکتی ہیں ؟ لے شاید بنجاب کے مشہور شاع طفر علی فعال نے یہ شعر اِسی لیے کہا تھا : مہ طوق استعارِ مغرب خود کمیا زیب کھو اُور سے معارِ مغرب خود کمیا زیب کھو اُور کھاہ اِسس پر ہیں مرز ای کیاس الماریاں اور گواہ اِسس پر ہیں مرز ای کیاس الماریاں

انگریزی حکومت کی ا طاعت و فرمان برداری کی ترغیب دینے اورمسلما نوں کے جذبہ جماد کو برنہ جماد کو برنہ جماد کو برنش گور نمنٹ کے مفا دی خاطر مصلی اگر سے کی غرض سے مرز اغلام احمد قا دیا تی نے تحریری طور پرج کئے کیا ، اوس کی قفیل گوں بیان کی ؛

اشاعت کر دی، حب کانتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسا نوں نے جہا دک وُو غلیظ خیالاً جیوڑ و نے جہا دک وُو غلیظ خیالاً جیوڑ و نے جہا درک و ایسی حیوڑ و نے جہ نافعہ کم لا وُں کی تعلیم سے اُن کے دلوں ہیں تھے۔ یہ ایک الیسی خدمت مجھے سے ظہو رمیں آئی ہے کہ جھے اِسس بات پر فحز ہے کہ برشش انڈ با کے تام مسلما نوں میں سے اِس کی نظیر کوئی مسلمان دِ کھلا نہیں سکما یا گ

حس طرح اپنے دوریں مجفر بنگال اور صاوی دکن هماز تنے اور اپنے سیاہ کا رناموں کو رہا یا فق سیمار تنے اور اپنے سیاہ کا رناموں کو رہا یا فق سیماکرتے تھے اس طرح اپنے بیش روحفرات سے مرزاصا حب ملت فروشی یا دین فروشی میں کم مقور ہے ہی رہ گئے تھے جو یہ فحز نہ کرتے بلکہ معلوم تو گئے نے ۔ اِسی اسلام دشمنی اور آمت فروشی سارے کھلاڑیوں کو مات دے کر، سب سے متناز ہو گئے نئے ۔ اِسی اسلام دشمنی اور آمت فروشی کے باعث اعتب اُور اُسی کی مررستی میں جو یعظیم فقنہ پرورش برا اشت نرکریکے گا اور برکش گو بمنٹ کے ماتحت اُور اُسی کی مررستی میں جو یعظیم فقنہ پرورش برا اشت نرکریکے گا اور برکش گو بمنٹ کے ماتحت اُور اُسی کی مررستی میں جو یعظیم فقنہ پرورش بار ہا ہے ، اِسلامی حکومت اِسے جڑے گا اُور کے فاتحت اُور اُسی کی مررستی میں جو یعظیم فقنہ پرورش اعدف اور کھنے کا مرستید اُفیرکسی ہر میجیرے گیوں اعتراف کبا ہے ؛

"خداتعا لی نے اپنے خاص فعنل سے میری اور میری جاعت کی بناہ اس سلطنت (برٹش گورنمنٹ) کو بنا دیا ہے۔ بدامن جو اسسلطنت کے زیسا یہ
ہمیں عاصل ہے ، نہ یدامن محترم عظمہ میں مِل سکتا ہے اور نہ مربنہ میں اور نہ حلطان و دوم کے بایز بخت قسطنطنیہ میں یا کے

دوری عید موصوف نے اوروضاحت سے اسی امر کا واشکا ف اعتراف کوں کیا ہے:
"اگرچراس محسن کورنسٹ کا ہرایک بر رعایا میں سے شکر واحب ہے، گر میں
خیال کونا الموں کہ مجھ برسب سے زیادہ واحب ہے ، محبونکہ برمیرے اعلیٰ

ك غلام احدقا دماني مرزا: ستارة قبصره ، ص ، ك غلام احدقا دماني مرزا: ترياق القلوب، ص ٢٦

مقاصد وجاب قبصة مندكى عكومت كے سابد كے نيجے انجام يذير مورب بيل مرکز مکن مزخنا کہ وہ کسی اور گورننٹ کے زیرے یہ انجام پذیر ہوسکتے ، اگرچہ وہ اسلامی گورنمنظ ہی ہوتی ان کے

مرزا صاحب إس امر كے مجر معزف ميں كرا تھيں مكدوكٹورير كے عكم سے نتى بنا يا كما تھا۔ نبی بنا نے والے گورز جزل یا وائسرا کے کا نام چزیکہ اُ مخوں نے کڑیے نہیں کیا، لنذال سے إكر تفيورٌ كرمكة بطانيك متعلق بيان ملحظم مو:

ائے بارکت قیصرة بهند النجھ برتیرع ظت اورنیک نامی مبارک ہو۔ خدا کی نكابي الس مك يربس - فداكى رحمت كاسايداكس رعايا يرسي عبى يزنيل فاحقد ہے۔ تیری ہی پاک نتیوں کی تحریب سے ضدا نے مجھے جمیعا ہے ؟ ک مزا غلام احمد فا دیا تی کو ملکروکٹوریر کے حس مانخت حاکم نے نبی بنا یا تھا ، آس سے اُس کا مقصود کیا تھا اور مرزاصا حب کوکس ڈیوٹی پر ما مور کیا گیا تھا ؟ موصوف نے اِس سوال کا جواب

''ئن نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق ، ہورج موعود کے اپنے کی نسبت تھا، آسا سے مجھے ہمیں ،"ما میں اس مروضدا کے دنگ میں ہوکر ہو بین اللح میں پیدا ہوا اور ناصرہ بیں یہ ورسش یائی ، حضو ر ملکی عظم کے نیک اور با برکت مفاصد کی ا عانت میں شغول ریجوں " کے

موصوف کو اعتراف تھا کہ وہ انگریزی حکومت کاخود کا مشتہ بودا ہیں، اِسی لیے لینے نی بنانے والوں کی خدمت میں اپنی خدمات یاد ولاکر، یُوں وست بتہ عرض برداز ہوئے تھے . الناس ب، مركار دولت مرار، الصفائدان كى نسبت ، حب كو بياس سال ك متواز تجربے سے ایک وفا دار ، جانثار خاندان ٹا بت کر میں ہے اور حب کی

مله غلام احمد قادیانی مرزا : تخفه قیصریه ، ص۷۸ له غلام احدقا دياني مرزا: ستارة قيمه عن ١٥ ك ايضاً: ص ١٠ نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معر زری ام نے میشید مستحکم رائے سے اپنی چھیا ت میں یہ گوا ہی دی ہے کہ وُہ وَفِیم سے سرکار انگریزی کا خیرخواہ اور ضدمت گزارہے۔ اس خود کا سختہ پودے کی نسبت نہا بت سوزم واحتیا طسے اور تحقیق و توجہ سے کام لے اور اپنے مائحت می کام اشارہ فرمائے کہ وہ جی اس خاندان کی تابشیہ وفا داری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوعنایت و مہر بانی کی نظرے دیکھیں کے لیے

ے اپنی منظاروں سے طلقہ کس رہے ہیں جال کا طائروں پر سے صب سے د کے اقبال کا

#### شيع مضرات

متدہ ہندوستان کی سرزمین میں بینے والے مسلما نوں کا مذہب، اہلسنت وجاعت تھا ا جن کو اسجل بربلوی کمنٹ فکر کے نام سے موسوم کیاجانے دگاہے اور جارجا عتیں جو اسج کل نظر الدہی ہیں وُہ انگریزی و کور حکومت میں اِسی جاعت سے ، برنشن گورنمنٹ کے تخریبی منصوب کے متحت، گیدا ہو کر منی تھیں، ماسوائے ستیع مصالت کے جو سرزمین پاک و مہند میں مغلوں کے دور سے موجود تو تھے لیکن انتہائی ا قلبت میں ، لینی آئے میں نمک کے برابر ۔ اِن حصالت نے اپنے لیے ہی بہتر سمجھا کہ براشن گورنمنٹ کے وفا دار اور خیرخواہ بن کو رہیں ، اِسی لیے انگریزوں کے فلاف اِنھوں نے کسی کسی سخر کیا ہیں حقر نہیں لیا ۔ شعید صاحبان کی اِس وفا داری کا ڈاکٹ مولیم منز نے کوں اعتراف کیا ہے :

م بناوت کے غرصروری ہونے پران کا اعلان بغیرسی دباؤ کے واقع مجوا اوریہ بات نهایت ہی خوب ہے کہ ایسا اعلان باضا بطرطور پر تخریر میں آگیا- اِس دشاویز پرستنداور قابلِ اعتما دستنیوعلماء کی مگریں ثبت ہیں اوریہ ٹورا فرق اس بہمیش عل کرنے کے لیے مجود ہے۔ اِس قسم کے باقا عدہ و عدوں کے بغیر جمی وہ قدرتاً و فادار ہیں '' کے

والروليم منط كے بيان كے متعلق سرستيدا حمد خا ںصاحب کے اپنے تا زات بر ہيں: اُس كے بعد واكر صاحب نے شیعہ بوكوں كالحجة ذكر مكھا ہے اور جو تعرفیف اُن بوكوں كى كى ب كوده مجى مشروط برائط ميں، ليكن ميں اس طرح سے بى تون بون كيؤكم ميرى دانست مين بي غنميت ہے كداس عالم داكٹر في مسلمانوں كالك فرقه كى توتعراهين كى يينانچدىكى أن كى إس قدرمهر بانى اور رهم كاست كر كزار مون كے تارئین کرام اِجی حفرات کورٹش گورنمنٹ نے مرزمین یاک وہندسے اپنا المر کار بناکر ، اُن سے تخریب دین کا کام لیا ، اُن سے مسلانوں کی ملّی وحدث کو پارہ یا رہ کو ایا ، ایک اسلام معدوجهلى اسلام بنوات اوراس طرح بهال كمسلانون كوابك بريننا ن كن مصيبت میں مبتلا کرکے اُن کی طاقت کومنتشراور دین وابیان کو تباہ وبرباد کوایا ، البیسیکر ون ستیوں میں سے چندنا مور صفرات کی اکس باب میں نشان دہی کی گئی ہے اور اُن کے بارے میں جو بانات بین کیے ہیں ، وہا رہی مقصود ایسے جملہ بیانات کا حصر سرگز نہیں تھا، بکر نمونے کے طور پرچند واضح اورغیرمهم عبارتمی مبیش کرنے پر ہی اکتفاکیا ہے کمیونکہ برکھنے والے تو اِن کی روشنی مل جي كور اور كھو فے سكوں كو بہجا ن سكين كے بيرطوالت كى كيا طرورت ؟

غیرسلموں سے دوستی کا شرعی عکم کیاہے ہوا س بارے میں آگے مستقل عنوان کے خت ابقدر کِفا بیت ہوا ب موجود ہے۔ لیکن بہ نوزالا ہی ستم ہے کہ بہاں معاملہ دوستی بر بھی ختم نہ ہُوا ابکہ ایجینٹ اور آلز کار کل بن گئے ۔ اگر کلام اللہی کوسا منے رکھتے، اُس برلقین ہونا، اس نے نہا کہ کوسا منے رکھتے، اُس برلقین ہونا، اس نے نہا کہ کہ بیار کرنے والے کی بات سنتے تو ہرگز بھی اُن دہنمان دین کے بھندے ہیں نیر پھنتے جبہ مہود ونسارٹی کے بارے میں مجری کلام اللہی کُون خواد کر رہا تھا :

له وليم منظر الحاكظ: بهارس مهندوستا في مسلمان ، ص ١٠٩ كامرستيدا حد خال: منظر يرمنظر، مطبوع لا بور، ص ١٨٠ وه جازين ، كماني يا مشرك ، وه نهيل چاہتے كرتم بركو فى بھلا كى اترت تھاك رب کے پاس سے۔

مَا يَوَ تُوالَّذِينَ كَفَوُوْا مِنْ أَهُ لِي الْكِتْبِ وُ لَا لَمُتَنْرِكِيْنَ أَنْ يُتُنْزِلَ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِيِّنْ بِرَّبِّكُوْدُ لَ

كيا أن حفرات نے إس حقيقت كومتر نظر ركھا؟ بارى تعالى أن فرما كے كم اہل كتاب كبهى تمارى عبلائى نبين جاست ،كين أن حفرات في بارى تعالى شانه كى متول كيفروانول كى کنیاں ہی شاید رتش کورنمنٹ کے ہا محفوں میں سمجھ رکھی تھیں کہ خدا منے موالیا اور عکومت سے رشتہ جوڑ لیا۔ کاکش اوُہ وَ آن کریم سے یہ کُوچھ لیٹے کہ ا<u>بل کتاب بھی اگر ہماری بھ</u>لائی میں نوش نہیں تواور كس بات مين وش مين ؟ اكر وه إتنا پُرچيخه كي زحت راشت كرتے نوا لله نعالي كاكلام مع نظام

المحنين واضح طور بربيرتنا تاكه:

بت كتابول نے جا ، كاش المحيل ا میان کے بعد کفر کی طرف بھردی، اپنے ولوں کی جلن سے ، بعد إس كے كرين أن يرتوب ظامر بوچكا ہے۔ وَدُّكَتِيرُ مُكِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ لَوْيُرَدُّونَكُو مِنْ بَعُدِ إِيْمَا يَكُو كُفّاً مُ الْمَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بُعُدِ مَا تَسَبَيْنَ كَمْمُ الْحَقُّ طِيْ

. مسلما نو إكلام اللي كى مشوكد اكر الله الله كا ب كادلون مين سلما نول كے خلاف جلن أعشى رہتی ہے اُوراُ سے بھیانے کی خاطر وہ بہی حربہ استعال کرتے ہیں کہ مسلان سے کافر بنا دیں -جائے نؤرہے کہ جوحفرات اُن حاسدوں کی جھولی میں جا کرے تھے کیا انگریزی ڈھنڈورحوں كيمطابن واقعي أميرالمومنين، مصلح، ربفارم، نبي أورشمس العلماء بناياتها باقرأن كوستجاحانو كرجها ں اُن كابس چلے وُہ مسلمان كوكفرى طرف بيرتے ہيں۔ اگر خدانہ كرسے اب بھى كونی شک باقى ره کیا ہے اور ارشا و ربانی اور من لوکہ ابل کتاب کسی سلمان سے سے صورت میں اور کب راضی ہوسکتے ہیں؛ برکسی مولوی کا فتوئی نہیں کلام اللی کی ایک روشن آیت کا حصر ہے:

> ك البقره : آيت ٥٠١ ك البقره: آيت ١٠٩

اور سرگزتم سے بیودادر نصاری راضی نر ہوں گےجب مک م اُن کے دین کی بروی

وَكُنُ تُرْضَى عُنُكَ الْبِهُوْدُ وَلَا النَّصَارُ عَتَّى مَنَّتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ مُ لَـ

اب تو واضع مو گیا کرمسلمان کومسلان ہی دیکھتے ہوئے بہو د اورنصاری تھی راصنی نہیں ہو سکتے۔ وُہ ارُنونش ہوں گے تو اسلام سے ہٹا کراور اپنی مذت کا تا بع بنا کر نوشش ہوں گے۔سوچے ذرا، جی حفرات نے برشش گورنمنٹ کو راحنی کرنا ہی اپنی زند کیوں کا مقصداور اپنا اوّ لین نصب العین بنار کھا تھا، قرآن کرم کے آئینے میں دیکھیے کہ انگرزوں نے انھیں کیا بنایا ہو گااوراُن سے کب جاكراصى بكوت مول كے باور ديميے كلام اللي يُوں بھي خبراركر رہا تھا:

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امْنُو النَّ تُطِينُعُ افْرِيْقًا الله الرَّمْ كَلِي الرَّمْ كَلِي كَلَّهِ الرَّمْ

مِّنَ النَّذِينَ أُوْتُوالْكِلْبَ بَرُدُ وَكُمْ بِيطِي لَوْدُورُ تَصارك إيمان كَ لِعِدْمِين بَعْدُ اِیْمَانِکُدُ کُفِنِوِیْنَ م کے کافر ریجوری کے۔

بها رجى صاف لفظول مين بناوباب كرا بل كتاب تحصيم صلح يارلفارم وغيره كجوهي نهب بنائیں گے اگر چروھو کے میں دکھنے کے لیے لیسل تماری پیشانیوں پرا بیسے ہی لگائیں گے ، ورنہ مقیقت میں وہ تھے مسلمان نما کا فر بنائیں کے مصلح وغیرہ توجیب بنائیں کم انتھیں اسلام کی فیرخوا ہی منظور ہو، اسھی ارشاد ربانی سُنا کم ان کے دِ لوں میں تو اسلام اورسلمانوں کے خلاف صدى الكر موطكتي ريتي ب اوريقي بنا دياكراً س الكركو إسى طرح بجمات إلى كدمسلما نو ل كوكا فر بات بين كر اسلام سے بير جائيں يا أن كى مّت كا ايك جزوبن جائين اَللَّهُ مَّ الْحفِظ اَ وَفَظ اَ مِنْ هُمْ \_ قارئین کرام ایک نے انگریز دوستوں کے اپنے باان کے متعلق ایک دوسرے کے بیاتا للحظر فرما بخیا دراب آخر میں ارشا دان خداد ندی سُنے۔ اِن کی رومشنی میں مذکورہ حضرات الل ك خرخواه مخفي بابدخواه ، خدار س تعي يا خوف خدا سے عارى ، مّت كے مخوار تقي يا زريست،

> له البقره ، آیت ۱۷۰ له العران ، آیت ۱۰۰

مصلح اور ربفارمر تنے یاافر اق بین المین کے شیکیدار ؛ اس امر کا فیصلہ کرنااُوراً س فیصلے کوعلی جار بہنانا برآپ حضرات کی دمیرواری ہے -

ندکوره صورت مال کے رعکس، دافع الحوو فی توعلی الاعلان برکت میں کوئی ججک محسوس منہیں ہوتی کر مسلما نوں کی تقیقی اور قدیمی جماعت، سوادِ اعظم المستنت و جماعت کے کسی ذرتہ وار عالم کے متعلق السق مکا ایک بیان جی نہیں و کھا یا جا سکتا کہ اُ صول نے برلش گور نمنٹ کی جمایت کی ہو، بیا انگریزوں کے اشارے بریاکسی جی وجہ سے اسلامی عقائد ونظر بایت میں ابنی طون سے معمولی ردّ و بدل بھی کی ہو۔ ذاب فضل الله یو شب من گیشاء احتربیجی گوری ورد اری کے ساتھ کہتا ہے کہ بھاری جماعت (بصیب میں نے برطوی فرقہ کہنا مشروع کیا ہوا ہے) وہی چورہ سوسال سے چلی آنے والی قدیمی جماعت ہے اور بھارے عقاید ونظر بایت و ہی بیں جم شوع سے لے کراب کی متوارث یکے آئرہے ہیں۔ باری تعالی نشا نئر بھیں اسی جماعت میں رکھ جملہ مرعیان اسلام کو سجی پرایت نصیب فرمائے اور بھا رافائد ایمان پر بھو۔ امین یا الله العلمین بعن سب دالمرسلین ۔ سربینا لا تنزع قبلو بنا بعد اذھ دیدنا و ھب سنا میں لد نگ محمد وعلی الله و صحب الله تعالی علی حبیب محمد وعلی الله و صحب الله تعالی علی حبیب محمد وعلی الله و صحب الله تعالی علی حبیب محمد وعلی الله و صحب الله تعالی علی حبیب محمد وعلی الله و صحب الله تعالی علی حبیب محمد وعلی الله و صحب المحمدین۔



زديو بندسين احمد إي چراولعبيت چيه بخرز مقام محمد عربي ست اگر باوزسيدي مم بولهبي ست داقبال )

عجم مهنوز نداند رموز دیں ورنه مرودرسر نرمر کرمتن ازوطن ست مصطفیٰ رسال خولش را کدوین بملوث

### و بابیر کی زُنّار دوستی

ارئین کرام! بیخیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کرمسلمان اپنی مرضی کا مالک اور مطاق النی اور مشکل میں ہے۔ اس کے تعلقات رضائے النی اور مشکل ہے اور کسی سے مجتب کرے توخدا کے بیے کرما ہے اور کسی سے میت رکھے توخدا کے بیے رکھنا ہے۔ اپنی مرضی سے برکسی سے بنا نے اور برگاڑنے کا مجاز مہیں ۔ باری تعالی شاند و ایس بارے میں جو مد بندی فرما فی ہے اس سے تجاوز کرنا ، گویا ملا اسلام سے منحوف ہونا ہے۔

مالات کی سنم طریق توطاحظ فرمائیے کہ ان صفرات نے سرزیبی پاک و ہند میں نیرھویں ہدی
کے اوائل سے سیتے اور پیخے مسلما نوں کو مشرکی طہرانے کا ناپا کی شغلہ اپنے ساختہ دین کا اقبالی کئی
اپنے ضابطہ حیات کا اہم نرین باب اور بہترین توسٹ ہی خرت وزا دراہ قرار دے کر اپست اور سنا بھی خوایا وائمی وظیفہ یا تکیڈ کلام بنایا ہوا ہے اور سیکڑ وں تما بیں بھی اسی منصوبے کے مخت بڑی آب و ناب سے شائع کروا بھے بیں ،جی میں آبیا بنوا المہ و فرایس مصطفوبہ کے معانی وطالب میں نوایت کو ترین اور اس معانی اس معانی اور اس معانی اور اس معانی اور اس معانی اور اس معانی اس معانی اور اس معانی اسی معانی اور اس معانی اور اس معانی اور اس معانی میں اسلم سے نا است یا امن اور گیا رہ سوسال سے یہ امن نوجہ جیسے بنیادی اور اہم نرین عقیدے سے دمت پر دار ہو کہ اسلم سے نا است یا ہوگئی نئی اور گیا رہ سوسال ک مسلمانا سی عالم اس معقیدہ تو جید سے اسلام سے نا است یا ہوگئی نئی اور گیا رہ سوسال کے معانی اسلام سے نا است نا ہوگئی نئی اور گیا رہ سوسال کے مسلمانا سی عالم اس معقیدہ تو جید سے اسلام سے نا است نا ہوگئی نئی اور گیا رہ سوسال کے مسلمانا سی عالم اس معقیدہ تو جید سے اسلام سے نا است نا ہوگئی نئی اور گیا رہ سوسال کے مسلمانا سی عالم اسلام سے نا است نا است تا اسلام سے نا است نا اسلام سے نا اسام سے نا اسلام سے نا اس

الله دست رہے تھے ،جس براہل اسلام کو بجا طور پر ناز ہے۔ گویا محدور بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو توجید کا جو درس دیا تھا اور اُس سرکا رکے بانمار لینی تھزات صحابر کرام رصوان اللہ تعالیٰ المعین ،جس توجید کے علم وار اور مسبقغ بلائے گئے تھے ، اِن کرم فرما وُں کے نزدیک اُسی مایڈ ناز عقیدہ توجید کو اہسنت وجاعت معلمات کرام اور اور ایا تے عظام نے گیا رہ سوسال سے شرک کی گھانی میں ملائے رکھا اور اِن مبتدعینِ زماز کے نزدیک اِصلی عقیدہ قوجیدا ب دہی ہے جو محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے خارمین کے مردہ جسم میں جان ڈال کر، بارھویں صدی کے اسم ٹر میں پیشیں کیا اور 'کتاب التو حید'کے ذرکیے پُوری دنیا میں اُسس کی تبلیخ واشاعت کا انتظام کیا گیا۔

باک وہند میں موصوف کی محماب التوحید'کے اسباق کوارُد وکا بباس پہنا کو مولوی جمالیل دہلوی نے " نقویۃ الایمان "کے نام سے بیش کرکے مسلانوں پر شرک و کفر کی گولد باری کا فریفنہ انجاب دیا

الجام دیا۔

عقیدہ توصید کوختر بودکرنے کی جسارت اور مسلما نوں کو مشرک بھیرانے کا کا ل تر ملاحظ ہوکہ قدرت نے ان بوگوں کو اقوام عالم کے سامنے کس انداز میں سزا دی یہ کیام ممان حبیبی غیّر توم کے لیے یہ باعث ننگ وعار نہیں کہ وہ کا فروں اور مشرکوں کا کا لا کا ریافعلین مالا علیہ فرائد کا ریافعلین مالہ کی مشرک بنانے والوں کو قدرت نے بیر سزادی کہ وہ برضا و رغبت مشرکیین ہند کے مذمون غلام بنے بلکی تب بیر نوں کے بنڈہ بے دام بنے ۔ باری تعالیٰ شانہ مسجم اور ہرایت نصیب فرمائے ۔ اُ مین ۔

اب میں ان حفزات کی نتارد وستی کے چندوا نعات و بیانات بیش کرنا اکوں۔ آئید سب سے پیطے بڑی دکان پر چلتے ہیں۔ برمعلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مولوی محداسمیں وہوی سبکرٹری کون صاحب تھے ؟ ؛

" بہیں افسوس ہے کہ ہم شاہ صاحب (مولوی محد اسملیل دہلوی) کا خط بلفظم نقل منہیں کرسکتے، اِس لیے کہ جکاعذات منشی ہیرا لال کے بانفے کے بھے ہوئے ہیں کہ جیس ملے ہیں ، وہ علاوہ پارہ پارہ ہونے کے ایسے برخط تکھے ہوئے ہیں کہ ہم بلفظ نقل کرنے کا فحر حاصل نرکر سکے 'والے

ستبدا عدصاحب اور مولوی محد اسمعیل دہلوی کے ساتھبوں نے صوبۂ سرعد میں جو حکیں لرائی جنمیں جاتا ہے۔ اُن ہانکے عجامدین میں سے ایک نامور مجامدے هسم

نارتين رام كومطلع كرنا خروري تحقيق مين:

" ادھراپنے مورچ سے بوتتِ شب سیدصاحب نے اپنی فرج براہ حبلالہ والبس کرنی فرخ کردی۔ ایک راجہوت ہندہ ، جو مولوی احمداللہ کے ساتھ بسیواڑہ سے جاکر شرکب لشکر اسلام تھا مورچ میں باقی رہ گیا ، جو مبح کت نہا دو نون تو بول کو چلانا رہا۔ بوقتِ صبح راجہ رام بھی بمقا برجلالہ اپنے لشکر سے آ ملا۔ اُدھر و رانی مارے فون ضبنی کے اپنے مورچ چھوڑ کر رائ کو بھاگ گئے اور دو ہیر کک والیس نہ آئے۔ کے

جب سیدا مدصاحب کی فرج وُر آنیوں کے نوکن سے ہولی کھیل رہی تھی توسید صاحب کے مجد بہا مادور و وی محدا سمعیل دہوی کے چیلئے اور منظور مظر تو بچی یعنی راجر رام صاحب س

بعاری سے خداکی راہ بیں جما وکر دہے تھے:

مولانا نے تلوار کا چرتی سے وارکر کے اُس کی گردن اڑا دی۔ دوسرا تولچی جی
اُوں مارا گیا ۔ تولانا شہید نے فوراً وہ دونوں نوبین درا نیوں کی طرف چیر کے
فیرکرنے شروع کیے۔ ایک وفادار مہند وجو تولانا شہید پر فرلفینہ تھا ( راجہ رام
قرم راجوت بات ندہ بسیواڑہ ) گولہ اندازی پر مقرر مُوا۔ اُس نے اِس قدر
پیم تی سے گولہ اندازی کی کرور آنیوں کے بیرا کھوٹ گئے۔ کے
سے کولہ اندازی کی کرور آنیوں کے بیرا کھوٹ گئے۔ کے
سے کولہ اندازی کی کرور آنیوں کے بیرا کھوٹ گئے۔ کے
سے کولہ اندازی کی کرور آنیوں کے بیرا کھوٹ گئے۔ کے
سے کولہ اندازی کی کرور آنیوں کے بیرا کھوٹ گئے۔ کے

جاب غلام رسول مهرکی زبانی جعی راجر را م کے اس جها و کی مختصر سی کها نی بریز قارمین ہے،

"برا کھ دکس اور می نفیے ، جن میں سے شیخ امجد علی غازی پوری ، حا فظر بیم مخبی الدا بادی ، اور حا فظ میر اللطبیعت بنوتوی ( براور مولوی عبد التی ) خاص طور پر قابل ذکر میں ۔ ان کے ساتھ ایک مہندور اجا رام نامی جی نفا، جو مبسوال ہو در زر ساون ) کا باشندہ تھا۔ اس نے اپنا قصد یوں بیان کیا کہ میں مور پیھے در زرساون ) کا باشندہ تھا۔ اس نے اپنا قصد یوں بیان کیا کہ میں مور پیھے

له محر محفر تصانیسری ، مولوی : حیات سیّدانمد شهید، مطبوعد کرایجی ۱۹۸۸ و ۱۹۱۹ می ۴۸۰ له مرزاجیرت و بلوی ؛ حیات طیب ، مطبوعه لا بهور ، ۱۹۹۷ می ۴۷۷

ميں سوگيا - انگھ ڪھلي ٽوکسي کو نہ پايا - لبستي ميں جا کر پوچھا تومعلوم مجو اکتمام غازي اُس فرج پرشبخون مارنے کے بلے میں، جودوا بر کی طرف سے کل کے طور پر اکر ہی تھی۔ میں بیٹن کر توپوں کے پاس بہنچا۔ اندلیشہ پیدا ہموا کہ مبادا دشمن رورًا نی توبیں لے جائیں، اُن میں گولے بھر بھر کر حلانے لگا ! لے راجررام کے ایسے ہی کارناموں پر سیدصاحب نے اُسے فیولیت کی سندجن لفظوں میں عل فوائی وہ بھی ملاحظہ ہوں ،" ناکر سندر سے اور بوقتِ عزورت کام استے: " ستیرصاحب نے راجر رام کی بهاوری اور شن بربیری شائش فرماتی این ک حادثة الاوك ك بعد شبر منكوف سيدا حمد صاحب كى لاش ك سا توكيا ساوك كيا

" يرجى ايك روايت بي كرآب كى ننها وت كے بعد راج تير بنگو خلف مهارام رنجيت شكھ نے جوستھوں كى فوج كابر نيل تھا ، اس كى لاش پر دو شالادال كڑ بت وقت سے ،آپ کو دفن کرا دیا ! ک

لبص لوگوں نے اس روابیت کو مولوی محمد اسلمبیل وہلوی پرجیسیاں کیا ہے (واللہ اعلم) اُور مولوی محر جعفر تصاند سری کاخیال مجمی کیجدا بیا ہی معلوم ہوناہے تیکن دیگر و یا بی مورّخین إلس اع از کو سیدصاحب کے ساتھ ہی مخصوص کرتے ہیں ، جناب غلام رسول مہر کی وضاحت ملاحظه فرما لى جائے، وُه يُوں رقمط از بين ؛

مُنْ شِيرِ سُلَمِهِ نِي أَنْ كُرْفِنَا رول سے كها كم لا شوں ميں سے سم كو تباؤ، خليفه صا رلینی سبداعدصاحب) کی لاش کون سی ہے ؛ اگرتم سے سی تباد و کے تو توتم كوهمور دي كي بيمراً منون في كليت بن جا بجا بحرك لا شون كو ديكها ،

ك غلام دسول مر : ستيدا جدشهيد ، مطبوع لا بور ، بارسوم ٨ ١٩١٠ ، ص ٥ ٥ ١٥ ٢ ٢٥٠ ك ايضاً: ص٢٥٧ لله محد مجفر تحانيري :حيات سيدا مد شهيد ، مطبوع كرا جي ١٩٩٨ ، ص ١١٩ ایک لاش بے مرکی ہی ، اُنحوں نے کہا کہ پرلائش غلیفہ صاحب کی معسلوم

ہونی ہے گراس کا سرجی ہونو ہم بنا دیں ، بھر شریب گھ نے اُس کا سر نلاش

کر واکرمٹ گایا اور اُس لائش میں طوایا ، نب اُنحوں نے کہا ؛ یا ن خلبفہ شاب

کی لاش بہی ہے ۔ بھر شیرب گھ نے ایک دوشا لااُس لاش پر طولوایا ، دوشان خاصے کے اور بجیس روپے نقد دیا اور کہا ؛ جل طرح تم مسلمانوں کا وسنوہے ،

کفن دے کر اِس کو دفن کو دو۔ بھر اوھرا وھرے کمی مسلمان جی آگر جمع ہوئے کے اور کون کو دو۔ بھر اوھرا وھرے نقد خیرات کیے گئے ۔ اُس لے موسو کے موسو کی موسو کی موسو کی موسو کی برای کا میں بنانچر موسو ف کھوں بنوائی ، بہر جال بنوائی گئی۔ بینانچر موسو ف کون کون کھی بنوائی ، بہر جال بنوائی گئی۔ بینانچر موسو ف کون کھی بین ،

تشر سنگھ سیدصاحب کی نعش کی طرف متوجہ مجوا اور ایک سحرکا رصور کو متور کہا الکہ اُن کی تصویر مجوبہ و کو سی سے فارغ ہو کر دربار میں بہنچا، رخبیت سنگھ بہت خوش مجوا۔ شیر سنگھ کو کلغی اور خلعت کے معلاوہ بہت انعام و بے اور زبادہ سے زیادہ مہر بانیا ں کیں بتحلیفہ صاحب کی تصویر سے جوانمروی کی بوسوئی کھ کر کھا!" آفرین "۔ اور منصفانہ تعلیف کی میں فیصویر سے جوانمروی کی بوسول اس بات پرجیران مجواک محصورت کے ورولیش ہونے نے بھی وقت صویر دکھی ، لیکن اکس بات پرجیران مجواک مصورت کے ورولیش ہونے کے باوجود سلطانی و حکم انی کی خواہش نفسا نیت نے پیدا کی اور اگر مذہبی اختلاف کی بنا پر برسب کچھ مل میں آیا تو سمجنا جا ہے کہ خلیفہ صاحب صفوت وصفا سے کے بنا چر تھے اُئی کے

ستبداحمدصاحب اورمولوی محمد معیل و لهوی کی اِن عبله جنگی سرگرمیوں کے بارے میں خود وہانی

حضرات کی زبانی براقرار ملاحظ فرمایتے کہ اِن میں جبی ہندوسلم اتحا و کار فرما تھا ، بینا پڑکھتے ہیں۔
" ہم پہلے لکھ استے میں کہ حضرت سیّدا حمد شہید کی تخریب ۲۱۸۲۸ اور جما و تربیت

۵ ۵ ۱۰ میں جبی ہندوسلم اتحا و کام کر دہا تھا یا کہ
مناسب معادم ہوتا ہے کہ امام الوہا بید کی اِکس تخریب جماو کے بارے میں وبو بندی نقطہ نظر کی
پُوری طرح وضاحت کر دی جائے۔ چنا نچہ اِس سیسلے میں وار العلوم و یو بند کے سابن صدر
مولوی حسین احد ٹانڈ وی نے یُون تصریح کی ہے:

سمندوستان کی بهت بڑی برقسمنی نفی کرستیدها حب کو مسلانا ن بنجاب کی حدور حربیا ما لی و زبوں عالی کے باعث مها راجد رنجبیت سنگھ کے با لمعت بل صعن آرا بونا اور آخر محرکم بالا کوف بین جام شها دت نویش کرنا پڑا ، ور نرهل برہے کرستیدها حب کا مقصد مهندوشان کے مہندو اور مسلما نوں کو الیسط افریا کمینی کے تستیط واقد ارسے نجا ن دلانا نھا۔ انگریز خووا سے محسوس کرتے تھے اور ایس تحریک سے بڑے فوز دہ نظے، اسی بنا پرجب سیدها حب کا ارادہ محتول سے جنگ کرنے کا مجوا تو انگریز وں نے اطبینان کا سانس لیا اکو جنگی طرور توں کے مہیا کرنے میں سیدها حب کی مدد کی ۔ ک

طاندُوی صاحب کا نظر بر معلوم ہوگیا کہ اُن کے نزدیک ستیصا صب نے انگریزوں سے وطن اُزاد کوانا نشا۔ سکتوں سے معرکہ آرائی مقصود نہ تھی ، یہ ضمناً ہُوئی جس سے انگریز خوش سے اورکسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہے شخے بکہ ٹاندُوی صاحب نے یہ کھُل کر اعراف کر لیا کہ برلُش گورنمنٹ نے جنگی حزوریات کے سلسلے میں سبیرصاحب کی مدد کی تھی۔ اب یہ ملاحظہ فرمایا جائے کہ سکتھوں سے سبیرصاحب کو کبوں لڑنا پڑا تھا ؛

"المس زمانه میں مغربی پنجاب میں سکتوں کی حکومت بھی جو کہ انگریزوں کے

له عبدالرشیدارشد: بیس طرح مسلمان ، مطبوعد لا دور ، بار دوم ، ، ، ۱۹ ، ص ۲۵۸ که حسین اجمد اندوی ، مولوی : نقش جیات ، عبد دوم ، مطبوعد در کمی ، ص ۱۲

طبیف تھے اور اکیس میں و انگریز وں اور راج رنجبت سنگھ میں) زور دار معاہد کیے ہو نے تھ کرحقیقت میں سکھوں سے اوانے کا مقصد اصلی ان براشیوں ر انگرن اور اُن کے معاونین سے اواکر مک کواس مصیبت سے بچانا تھا اُور رعایا رسے أن كے وحشیان مظالم كو أصل وینا اورلس "ك بیصاحب سکھوں سے کیوں اور ہے اس کی ٹانڈوی صاحب نے دضاصف کر دی۔اب رہی بیات که انگریزون کومتحده مهند وستان سے کیوں نکا نبایا ہتے تھے؛ اِس کاموصوف نے کُول بواب ویا ہے

''تبیصاحب کا اصل مفصد *چونکه بهن*دوستان سے انگریزی تسلطوا قیڈار کا فلع قمع کرنا تھا، جس کے باعث مبندہ اور مسلمان و ویوں ہی پر بشان تھے۔ اِسس بنا پراپ نے اپنے ساتھ ہندووں کو جی نٹرکت کی دعوت دی اُدر اُس میں جہان انخیس بنا دیاکہ اے کا واحد مقصد مک سے رواسی لوگوں کا افتدار ختم کروینا ہے۔ الس کے بعد عکومت کس کی ہو گی ؛ اس سے آپ کوغ فی نہیں ہے ۔ جولو کا عکومت ك إلى بول ك، بندو بول يامل ن يا دونو ل وُه عكومت كري ك -چانچ اس سلسلے میں سرحد سے گوالیار کے مدار المهام اور قها راج دولت رائے سيندهيا كي وزير وبرا درنسبتي راج بهندو راؤكوك في في وخط تحرير فرايا سي وُه غورسے بڑھنے کے فابل ہے۔ اِسے آپ کے اصلی عز الم اور ملی حکومت كمتعلق أي كے نقط نظر ير روشني ال تى ب " ك الناروى صاحب نے اپنے اِسى بيان كو اسكے چل كريوں مزيد وضاحت كرتے ہوئے

م كا مباب بهونے كے بعد مهندوستان ميں ملي حكومت كا نقشته كيا بهوكا ؟ إس كا

له حسین احد الله نظری ، مولوی : نقش حیات ، جلد دوم ، مطبوع د بی ، ص ۵ ك ايضاً: ص١١ فيصد السيط البين مناصب رياست وسياست يرهورت إلى، كرم ندوول كو براطمینان خرور ولاننے ہیں کمرورہ ستیرصاحب کی کوشنشوں کو اپنی ریاست کی بنيا دكے سنح مهونے كا باعث تھجين ا ورىچىرتبد صاحب كا ہندورياستوں كو مدواور نتر کمن جنگ کی وعوت و بنا اورا پنے نؤپ خاند کا افسر راجر رام راجری كومقرر كرناخ والممس كى دليل ب كرآب مهندو ول كواپنا محكوم نهسين بكم سرك حكومت بنانايا بتقص ميشك ستصاحب عكد حكدا علاء كلمة الشر اور دین رب العالمین کی خدمت کا ذکر کرتے اور اِسی کواپنی مساعی کا محرک بتاتے ہیں مین آپ میخوب سمجھے تھے کہ اعلاءِ کلمة الله کا ذرایع صرف بر ہی نہیں كراك فرقه واركور منطقا لم كى جائے اور خود ماكم بن كر دو سرے براورا ن وطن کواینا محکوم بنایاجاتے بکدانس کا ب سے زیادہ موثرطریقربہ سے کہ برادران وطن کوسیاسی افتداریس اینا شرکب کرے اسلامی فضائل اخلاف سے اُن کے دلوں کو فتح کیاجاتے . افلیت اور اکثریت کے مسئلد کی کوئی بیمیدگی آپ کے ذہن میں نہیں تھی۔ کیونکا آپ کے نزدیک یدوونوں بے حقیقت بحری تخيين مراين على بين سب سے زيادہ يُروش ، فدا كار ، سركرم اور مخلص و دبانت دار موگا، اما من ادرلیڈرشنب اسی سے ماجھ میں رہے گی،خواد اقلیت كے فرقد سے تعلق ركھ يا اكثريت كے فرقرسے ! ك

ستدا حدایند کمینی کی تخریک جہاد کے بارے میں دارالعلوم دیو بند کے سابق صدر مخترم اور ویو بند کے سابق صدر مخترم اور دیو بندی حفارت کے عالیجنا ب شیخ الاسلام صاحب کا نظریہ قارئین کرام نے ملاحظہ فرما لیا ۔ اگر موصوف کو سپا مان لیا جا ہے تو لقیناً ہر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں سبدا حمد صاحب اور اُن کے ساتھیوں کو شہید کس بنا پر کہا جاتا ہے ؟ اِسس طرح یہ ایک مک گیری کی جنگ تو کہلاسکتی ہے لیکن جہا دکیسا ؟ ملکی جنگ مجمی الیسی کہ اگر کا میا بی

لى حسين احمد النافري ، مولوي : نقشِ حيات ، جلد دوم ، ص ١٥،١٥

نصیب ہوجائے تو انگربز و سی اتھ ہنو دی حکم انی بھی بسروعیتم قبول مشرکین ہند کو برابر کا شرک رکھا، اُن سے وعدے کرلیے ینور و بابی حضرات وہ بات کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو ہم فر کورہ سطور میں عامر عثمانی د المتوفی ۵ ۱۳۹ه/۵ ۱۹۹۰ میں نگروی صاحب کی اِن تھر کیا نہ کے بارے میں مکھتے ہیں :

مرو ئی شک نہیں، اگر استا دعر م حضرت مرتی کے ارشا دِگرا می کو درست مان ایاجائے و حضرت اسمعیل کی شہاوت محض فسانہ بن جاتی ہے۔ ماتی پرنشانیو کو دفع کرنے کے لیے غیر ملکی حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ذرا بھی مقدس نصب العین نہیں۔ اِس نصب العین میں کافر ومومن سب یکساں ہیں۔ اِس طرح کی کوشش کے دوران ما راجا ناائس شہادت سے مجلا کیا تعلق کہ کھے گا جواسلام کی ایک موترز ترین اور مخصوص اصطلاح ہے اور اِکس طرح کی کوششوں کے تیجہ میں فیدو بندی مصیبتیں اٹھانا اجر آخرت کا موجب کیون ہوگا ہی کے لئے کیوں ہوگا ہی کے لئے کہ میں فیدو بندی مصیبتیں اٹھانا اجر آخرت کا موجب کیوں ہوگا ہی کے لئے

خیراس بات کا نبصد نو و با بی صزات خود کریگ کمیر نکه طان روی صاحب کواگر سپا سمجه جائے گا تو مولوی محداسم خیل د بلوی اور ستیدا عمرصاحب و غیره کوشمبید کنے والوں کو محبوط با ننالازم آئے گا اور ستیدا عمد صاحب وغیرہ کو اگر شبید ہی فرار و بنا ہے تو صدر ویوبند مولوی سین اعمد صاحب کو حجوط ما ننایز ہے گا۔

ہمیں اب اس موضوع پر روشنی ڈانی ہے کوانگریزی حکومت میں کا نگرس اور مسلم لیگ دوالیں سیاسی جاعتیں مک کے اندر موجو دھیں جومتحدہ ہندوستان کے باشندوں کی رہنا ٹی کا دم بھر تی تھیں۔ کا نگر کس کو ہند و اور مسلمان وغیرہ عبلہ اقوام کی رہنا ٹی اور اُن کے مفاوات کے عفظ کا دعولی تھا لیکن حقیقت میں وہ حرف ہنو و کے مفاوات کا تحفظ کر رہی تھی اور خصوصاً مسلما نوں کو جہانسا دبا مجواتھا۔ ہند ولیڈروں نے اپنی قوم کو ہر لحاظ سے ترتی کی

له ابنامر حلى ويد، واك نمير، بابت منى ١٩ ١٩

راه پرگامزن کر دبا نفا جب سندو سرلجانا سے مضبوط اور حکومت کی مشینری سے کل بُرزسے بن گا تو اُصوں نے انگریز وں کو ملک سے نکا لئے اور مسلما نوں کو کچلنے کی تدابیر پرعل کرنا شروع کردیا۔ چنائچ کانگریں مسلما نوں کو مہندو مسلم انجاو پر آمادہ کرتی اور آزادی مہند کی خاطر اس کی اہمیت کو فرہن شین کراتی میں سیما اور جن سنگھ پارٹیوں کے ذریعے مسلم کشنی کی مهم جاری رکھواتی اور اپنے زرخ پرمسلما ن لیٹر دوں اور علما م کے باحث مسلما نوں کو کانگریں سے دور بھی نہ ہونے دیتی ا مہندو مسلم انجاد کا آزادی کی خاطر واسطہ وے کر راضی رکھ لیتے بلکہ وہ تجوریوں کی جن کا رپر خوبہی سے ورمسرور دہا کرتے تھے۔

أن دنون مسلما نون كى سباسى جماعت لينى مسلم ليك كصدر يحيم ها فط محمد اعمل خالصة وہلوی تنے مسلیا نوں کے مفاوات کا تحفظ کرنا اِسس جماعت کا وعولٰی تھا لیکن اُن ونوں موموت بھی گاندھی کے ہانفریسبیت کرکے اسلامیان ہند کی قسمت کا سودا کر بھیے تھے۔ دومری خب مولانا مخدعلى بورس نے بخر كي خلافت شروع كى مسلما نوں نے الس ميں خوب بڑھ بياھ كر حقة لیا رخلافت اور مقاماتِ مقدر سے سخت فظ کی خاطر مسلانوں نے اپنی لباط سے بھی زیادہ چند دیا ،حتی کرحورتوں نے زبور کک آنا رکر دے دیے موصوف کے ساتھ مسلانوں کا ایک سلا تفااور البيامعلوم ہوتا تھا كہ انگريزوں كى حكومت كے مہندوستان ميں وِن كِيَّے كُيّے ہيں اُر الكرزى افتدار اب چندروز كامهان بے مسلان بے صرفوش ننے اور مبنو دجران و مشدر لیکن تقوارے می وصے کے بعدج بحقیقت کے چرے سے بددہ مٹا قوصا ف نظر آگیا کہ خلافت سے مرا د کا ندھی کی امامتِ مطلقہ تھی اور مقاماتِ مقدر کی بازیا بی کامقصد سولج يارام راج ( ا كهند مجارت كأحصول تما- إنّا لله وانّالليه م اجعون-تسيرى جماعت لعف الكريزك يروروه علمان بناتى اوراكس كانام عمية العلافيهند رکھا۔ اِن دِین فروش علما سر کا کام حرف بھی نھا کہ گا ندھی کی اسلام ڈٹمن تجاویز پر شراعیٹ مطڑ کی گر رکانے رہا کریں اورلبس - بدقسمتی سے بر رہنمائی کے وعویدار قوم کا سب سے گراہ ترین طبقہ تکلاکیو کمسلمان اِن کے مُبتہ و دستار پر اعتما وکر کے ، اِن کے فتوں کو شرکیت کے مطابق گردانتے ہؤئے گا ندھوبت کے چکر میں ھنیں جاتے تھے۔ اِن کے ساتھ ہی احرار بارتی

جہ بنی بہ بہی کر دار اواکر رہی تھی۔ فرلقین کی اور بھی کئی جاعث تھیں لیکن وہ مذکورہ جماعتوں کی ذیبی شاخ ہی تھیں لیک ، خلافت کمیٹی ، عمیت العلمات اور احرار پارٹی کی کاند صویت کے بارے بیں کچھیم حض کیا جانا ہے کہ اُمحنوں نے کس طرح ہندو مفاوات کا تحفظ کیا اور رہنما ئی کے جب یہ میں کمی طرح مسلما نوں کے مفاوات پکاری حزبیں لگائی گئیں۔

# گاتے کی قربانی اور گانھوی ڈلہ

ایک وقت تفاکر متحده مبندوشان کے باستندوں کی نمائندگی کانگرس کر رہی تھی ۔
مدر لیگ کا وجود اُن ونوں قومی مفادات کے لحاظ سے برائے نام نھا۔ کانگر سس بیں مبندولیڈروں کی اکثریت تھی۔ اِس بی جننے مسلمان لیگر رشا مل تھے وہ جی کسی مرحلے پر اپنی فرم کی بیٹ رہنا کے فائدہ پہنچانے سے مجبور ہی بنے رہنے یا الیسی صلاحیت ہی سے عاری تھے۔ غلامی کے اکس دور میں ہندولیڈروں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح ثبوت ماری تھے۔ غلامی کے اکس دور میں ہندولیڈروں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح ثبوت ماری تھے۔ غلامی کے اکس دور میں ہندولیڈروں نے اپنے بیدار مغز ہونے کا واضح ثبوت ماری تھے۔ علی جامر پہنانے میں معروف ہوگئے مولانا سیمان احترف رحمۃ اللہ علید دالمتوفی ۸۵ ساھ/ ۱۹۳۹ کے السی حقیقت کا تجزیر یُوں کیا ہے:

وكت تين سمنون مين منفسم كردى -

ابک جماعت نے اقتصادیات کو اپنا نصب العین قرار وہا اور اکتسائی است کے حس فدر ذرائع اور وس ٹل تھے انتخاب اپنے ہا شوں میں لے بینے میں ساع و کوشاں جو تے ،خصوصیت کے ساتھ ساہوکا دی کو اس سلیقہ سے انجام دیا کر ساتھ ساہوکا دی کو اس سلیقہ سے انجام دیا کر بہاں برس کے عرصہ میں مسلما وہ کی تقریبًا سادی دولت سمٹ کر مہنو و د

كى مكيت بوكئي الدّماشاء الله-

دوسری جماعت نے تعلیم اوراس کے تمرات کی طرف قدم میرها با اور اس راو بس بھی اُنھیں ہے انتہا کا میا بی حاصل ہُوئی ۔ خاص ہندووں کی تعلیم گاہوں کا شمار جو کیا گیا ہے اور پھرائس کے مقابلہ ہیں مسلانوں کی ورس گاہیں رکھی گئیں قوا کا وہی نقشہ سامنے ہگیا ہے جوساں دولت کا مفابلہ کرنے ہُوئے مینی نظر ہو بچاہے۔ تعلیم کے بعد ملازمت اور علی میشیر کا میدان سامنے آتا ہے۔ یہاں بھی مہندووں کا مفابلہ مسلمانوں سے وہی تیجہ و بنا ہے جوسابن کے دو مقابلوں میں حاصل ہو بچکا ہے۔

تلبیری جماعت نے علا سیاسیات کی طوت ابنا قدم بڑھا یا اور نہا بت عوجم واستقلال سے اس حصلت کی مرس آزما راہ پر چلنے گئے۔ اس ہیں شک نہیں کہ سیاست کی راہ بہت ہی پُرخطر تھی۔ اس کی سنگلاخ زبین قدم قدم پر پر شک پر نمار وادی سامنے لاتی تھی ،جس پر جلنا اپنے تلووں کو زخموں سے پُورچُر اور پاؤں کو گھائل بنانا تھا۔ لیکن مہند ووں کے عوجم اور سمت مردانہ کی داد دبنی چاہیے حضوں نے نہایت ذوق و شوق سے اس پہنے در پہنچ خار زار سے مزمر ون گڑر محلان کی اور دبنی چاہیے مراف کو بالہ اور ولولوا گیز تھی۔ ہر طوکر سنگ راہ کی گان کے سمند شوق کے لیے مرفوک نار محمد نظر اور ولولوا گیز تھی۔ ہر طوکر سنگ راہ کی گان کے سمند شوق کے لیے محمد نظری تنگ و ناریک کو طریاں قصر والیوان کے راحت و فضا سے محمد نظری تنگ و ناریک کو طریاں قصر والیوان کے راحت و فضا سے مہمری کرتی تھیں۔ طوق و سلاسل کی جنکارا و رائم بنی زنجیروں کی سیا ہی مرقبع نے سہری کرتی تھیں۔ طوق و سلاسل کی جنکارا و رائم بنی زنجیروں کی سیا ہی مرقبع خوب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوطا و رمنظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوطا و رمنظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوطا و رمنظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوط اور منظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوط اور منظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوط اور منظ کر لیاحتی کہ وہ ایسے مقام پر جب حب مہندولیڈروں نے ہر لی ناط سے اپن قوم کو مضبوط اور منظ کر دارائی کی من لی مقصود تک پنج

ك مليمان اشرف ، مولانا : النور ، مطبوعه على كراهد، ص ١١١ ، ١١٧

بایی پیمرانے بیں جانی تربا بیان پیش کی جاتی ہیں۔ یہ وقت نصالیگروں کے اسمان کا کر ہندو بیٹردوں نے مسلمانوں کواپنے تو می مفاد کی خاطر قربا نی کا برا بننے پر رضا مند کر بیا لیکن مسلمانوں کے لیٹررا تنے نااہل اور بھیشڈی تا بت مجو تے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ہا تھوں اِس قربان گاہ پر سوراج کی خاطر بھینے بیٹر صافے کے لیے تحقظ خلافت اور حصول آزادی وغیرہ کا جہانسہ دے کر لیجا نے تھے۔ یہ وافعات ہمارے ایک ویرہ وراور مروحی اسکاہ کی زبانی سیسے اور فراست موں کی واد ویجی:

اب ک ہندووں کے ہتوں نے وہ ندرانہ پنیں کیا تھا ، اسی سلے است کو رہنا تھا ، اسی سلے سلف کو رہنا اور ہوم رول کا خوشنا منظر قریب تو ہوگیا تھا ہیں جابات سلف کو رہنا تھا ہیں جابات کے پردے ہنوزائس پر پڑے ہوئے تھے مظر قریب تو ہوگیا تھا ہیں جابات کے بردے ہنوزائس پر پڑے ہوئے تھے مظروت تھی کہ ہت سی جانیں کو مت کی دہی پر بھینے پڑھا دی جائیں۔ سیاست کے سارے منازل بیں مزرل سخت ترین تھی۔ قرب شوق کی آگی بھرط کا رہا تھا اور جان کی اصناعت مدامن پکڑ نی تھی۔ قرب شوق کی آگی بھرط کا رہا تھا اور جان کی اصناعت دامن پکڑ نی تھی۔ کی اور دائر کان جانوں کی تلائش تھی۔ بالا تفرامعان نظر اور تعمق فرائے بالا تفرامعان نظر اور تعمق فرائے بالا تو اربا تی کہ تعنیوں جاعتیں اپنے سی سالہ کما ت ہوئے ہیں تھی ہو ہوجائیں۔ کچھ اپنا نے ور شرا تھیں نہ تھا گی دئی میں تھی ہو بیٹھیں۔ کچھ اپنا نے ورشرا تھیں نہ تھی گھو بیٹھیں۔ کپھ اپنا نے ورشرا تھیں نہ تھی گھو بیٹھیں۔ اس بھی ہی برگل جائے گا وربر بہلو کا کا نشا دوجود اس عمل سے قربانی کی خرورت بھی گوری بہوجائے گی اور بر بہلو کا کا نشا دوجود مسلم بھی برگل جائے گا ہی لے

مب مند ولیڈروں نے مسلانوں کے امن ناخداؤں کو اپنی کمائی کی جبک دکھائی تو ہمارے لیڈر بغنے والے بِک گئے ، زنّار داروں پر مزار جان سے قربان ہوگئے ، حس کی وجوہات یہ ہیں ؛ "اس سے سامری کو مسلمانوں کی انگھوں نے جب دیکھا تو اُسمیں ما نظر کیا کر ہمندوستان کی دولت اور سرمایٹر دولت ایک جماعت کے ہا تھوں ہیں ہے واہران علوم مغربیہ جق در ہوت ایک دوسری جاعت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تمیسری جماعت ایک سلف گور نمنٹ کی طرف ہا تقریر طہارہی ہے اور اشارہ تربیب کر رہی ہے۔ وہ ساعت دُور نہیں جبہ بیجاعتیں متحد ہو جائیں تو دولت ، علم اور حکومت تمینوں کا اجتماع قوم مہنو دمیں ہُواجا ناہے۔

مسلانوں نے لیجائی ہوئی نظرے اس جاعت کو دیکھا اور تراپ کر دہ گئے، اس بلے کمراس دُورِ فرصت ہیں جبکہ ہند واپنی قوم میں زندگی کی رُوح بچونک رہے نفے اور تکیا ہ طرز بران اسباب کی فراہمی میں مصرو من تھے ہجی کے اجتماع کا نتیجہ قوم کا زندہ ہوجانا ہے ۔مسلان نہایت اطبینا ن وسکون سے اُس راہ پر برابر قدم بڑھا تے جارہے تھے ،حس کا نتیجہ نبینی اُور مُر دہ قوم بن کر رہنا ہے ۔

یر دولت بگاڑتے ہے۔ وہ تروت بنارہے ہے، بربیجے سے وہ خریرت کے ، پر قرص سُودی لینے سے وہ تروت بنارہے ہے ، پر قرص سُودی لینے سے وہ سُود ورسودے بیج بیں اِن کی جائدادی مول کرتے ہے ، وہ پڑھ رہے سے پڑھا رہے سے پر تعلیم کے نام سے کا نب کانپ اُٹے سے ، وہ محنت کرتے سے ، جفا کشی اُٹھا ہے سے بر کا ہلی اور من اسانی کی لذنیں لے دہے تھے ، وہ معاشرت میں دنگینی پیدا کرنے ہے ، رکھتے سے بدا ہرتے ہے ، وہ معاشرت میں دنگینی پیدا کرنے ہے ، وہ باہمی مخالف خرجی ایک زبر دست مرکز اتحا ورکھتے تھے بُرُ فُوٹُوٹُوٹُو کُو باہمی مخالف نے اور عداوت کی صر بھی اُسے بہنچا کر چھوڑ ہے ۔ کے اُسے بہنچا کر جھوڑ ہے ۔ کے اُسے بہنچا کر خورت وبصارت بوں ۔ مذران میں حمیت ہو دخورت ، مذصد ق وصفا با یا جائے نہ عہد و وفا - الیسی حالت میں حربصا مذراط سے ہند وووں کی طرف

د کیمنا بجز اس کے اور کیا تمرہ ویتا کہ حریث وارمان ول میں خون ہوکر رہ جائیں۔ مرجو دہ حالت میں برکس من کی دوارہ گئے نضیجر ایخیں ہنود آپنے میں شامل کر لیتے ؟ کے

بغي سوفت صورتِ عالات مسلم لبك جوخالص مسلما يؤں كى جماعت بھى اور مسلما نِ مهند كخصوصيت سے واحد نما مُنده تھى إس موقع يراكس في جى ١٩١٧ سے كانگرس كى بمنوائى بكرزنار دوستى اور بُن پرست نوازى كاالمناك تبوت دينا شروع كر ديا-مسلانوں كى خلافت تو وب كوزغ مير فقى اورمسلانان مندكوم نود في خم كرف كاپروگرام بناييانفا ، حب پر كاندهوى لبدرون اور علمات سوك وريع على بباجا رباتها - إسى دوران ١٩١٠ مين مبود ف كائے كى قربانى كے بها نے مسلمانان كاربورك ساتھ كيا سوك كيا اور اس موقع برمسلمانوں ادر ہندؤوں کے بیڈر حضرات کاطرز عل کس صورت میں سامنے آیا، یہ علامہ مرحوم کی زمانی شنیے: اننهائے براورلوازی اور سی ہمسائیگی کی تازہ ترین مثال وافعهٔ کٹارپور ہے ۔ بندووں نے تومسلانوں کو بندمکان میں اگر نگا کرجلایا اور اُن کی جان و مال اوراً بروكونها يت بدور يغى وبدر حى سة تباه كياليكن جب مقدم مكومتك با تقول میں بہنچا تو با وجو د اس کے کہ عمالیوں مہنو داُن خو نریز مهند دوں کی عایت میں برطرف سے برطرح کی امدادیا امادہ ہوگئے تھے۔مسلانوں کے لیڈروں نے بجائے معاونت اور حقیقی عُکساری کے بیلفتین شروع کی کر مسلانا نا ن کٹا رپوریه ورخواشیں دیں ،عرصدا سنتیں جمیمیں کرسم اپنا وعوٰی والیس لیتے ہیں۔ گورننٹ ان مجرموں کورہا کر دے۔ بھر حکر فیصلہ بھانسی کا سنا گیا، اُس وفت بھیمسلانان کارلیور کو د ہاکرعفو کی خواستسکاری میں انتہا ٹی کوشش عل میں لاتی گئی اور آخر کا رگو زمنت میں ورخواست بھجوا ہی وی گئی۔ اِس بذل وكرم كاسباب رموز وامراريس - بحر ليظرون ك اوركوئي ننيس بناسكناكم

المحسليمان اشرف ، مولانا : النور ، ص ساس ، م سا

مسلمانان کٹاربور کاخون رائیگاں کیوں قرار دیا گیا ؟ اُن کے ورثا کو اسس سنگدلی کے فیصدر راحتی ہوجانے کے لیے کیوں مجود کیا گیا، مندو وں نے كياءوض إكس احدان كالبيش كيا؛ إن سوالون كابواب حفرات ليلار بي وس سيخ بين بشرطيكه إن سوالول كافل بل جواب بوناخيال بهي فرما يُس يُك ك مسلانوں کے بیرربننے والوں نے مسلمانا ن کاربور سے ساتھ کیسی ہمدر دی کا سلوک کیا ہم تھی مولانا سليمان اشرون رحمة التُدعليه كي زبا في ملاحظ فرماتيے جرتا ريخ كا ايك المناك واقعہ ہے۔ " بهندونوازى مين مبالغه وغلو إكس سي سمجنا جا بيد كر دوران مقد فرين سلافان كاربورك ياك ليدرون كي صحافت بيني ملك كمات كى قربانى موقوت كرد إن صحائف مبرمستغنى عن الالقاب حكيم خافظ محد احمل خان صاحب رئيس ولمي محصیفه کوانتیاز خصوصی عاصل ہے ۔ لعض حضرات نو و تشریب لے گئے تاکہ مسلمانان کٹار بور کو کاتے کی قربانی سے بازر کھاجاتے " کے دوستی اور محبت کا نبوت دبنا طرفین کے لیے حزوری ہے لیکن اکس وقت مسلانوں کے لیڈر كهلائے والے منو د كے دوست نهيں ملكه غلام اور بنده بے دام تھے اور وہ ملت اسلام کو کا ندھی کے قدموں پر جباکر اس قبت فروشی کے صلے کی سوراج کے وقت قیمت وصول کرنے کی اس لکاتے بیٹے تھے۔ جونکہ وہ روستی کا دم بھرتے تھے جس کے باعث ہرزی ہوش کے دماغ میں بہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ: اگر قرم ہنو د اور اُس کے فدائیا نِ مسلم سے سوال کیا جائے کر کوئی واقعہ ایسا ہی مثل کیا رپور کے بیش کر بن حب میں مسلانوں نے ہندووں پر ایس طرح وحثیانظام کیا ہو، چر مندولیڈروں نے اپنے وام کو اس طرح درگزد کرنے برمجوركيا ہواور إن سب مراعل كے بعدایني قوم سے اُسى مربيعل كے ترك

له سيمان اشرف ، مولانا : النور ، ص 4 ، 4 كل ايفاً : ص 4 ، 6

كرف كى ابيل مجى كى بون اگراكس كاجواب نفي ميں ہے اور لفيناً نفي ميں ہے تو میرانس رویج لیڈری اور ژولبدہ خرخواہی ملت و مذہب کے سمجھنے میں اگر مجھ الحجن بيدا ہوجاتے تو اس رعناب وخفائي کبوں نازل کی بالے اول أس وقت صورت حال كيا تقي ؛ عالمي حالات كس صورت مين رُونما بهور ہے تھے اور وولت غانیہ کے خلاف اسلام وشمن طاقتیں کیا کھ کر کھی تھیں اوراً سس کی تباہی کے بے کیا کرری تغییں بر بر رہے تھے فردیر واضع ہے ، لیکن مسلانوں کو اُس پرلیٹا ن کن وڑر ہور کی بے وفا قوم نے کس طرح اسلامیا ن مندکو عبت کے جال میں بھنسا کو سفوہتی سے مٹانے کا پروگرام بنایا ہُوانھا، اُس کی ایک ابتدائی کڑی ملاحظہ ہو: "۱۹۱۹ میں کانگرنس اورسلم لیگ نے بعد مفاہمہ اتحاد کا آوازہ بلید کیا۔ اُس وقت مسلما بزن كى خلافت مقدسه، دول بورب كے زغر بين الله في پُونی تقی - اِ س لیے مناسب بیبی تفاکر <del>مسلمان بهند</del> مقامی اور وطنی نزاع<sup>ن</sup> كوصلح ادرا تشنى كے ساتھ طے كرليں اور لور بي توجہ سے خلافت اور مفامار مقدر کی مفاظت برتدا برسوچ کرعل آرا ہوں - لیکن مہندومسلما نوں کے إس عالم يرايشانى سے بغيرفائده حاصل كيے بيونكدره سكتے تھے۔ ايك دو بڑے ہندولیڈروں نے توسی میزانسوں خانی لیڈران مسلم کے کانوں یں بصیف راز شروع کی اور مالفیانے مل کر ایک فیامت آرہ اور شاہ آیا دیں بياكى ـ وُوسرے سال كارپور ميں اپني عداوت كا ند ملنے والا نبوت بيش كيا كي ہندؤوں نے ارد ، شاہ آبا و اور کٹارپور میں اپنی بہیمیت کا اظار محض اسلام و مشمنی سے برست ہور کیا تھا۔ یو بی کے ہندو بیٹر تو ہندوسلم اتحا دکا نعرہ سکاتے ،مسلمان بیٹروں کو اں انحا دکی تبلیغ کرنے برآمادہ کرتے رہنے اور با ٹی لیڈرمسلما نوں کوصفی ہشتی سے مٹانے کی

له النور، ص ، مولانا : النور، ص ، كله النفاء : ص ،

مگن میں اِسلامیانِ مہند کے نون سے اپنے ہا تھ دنگنے میں مصروف ہو جائے تھے۔ ہندو دیگر مسلمانوں پر قیا مت کرواتے ا درمسلانوں کے لیڈر کہلانے والے ہندو وں کے آگے سجدوریز ہونے میں کو ثناں رہتے ادرمسلانوں کو ہندو دل کی نازبر داری پر آمادہ کرنے میں اپنی پورسلامیں عرف کیے سُوئے نظے۔ اسس دقت اسلام کا حقیقی درد رکھنے والے ادرمسلانوں کے خرخواہ پر سویتے پرمجبور نصے کم:

"مذہب و تن کے بیتے ہدردا سی دفت کھٹک گئے نے کہ بینا بیت اور یہ
اہمی امیر شرم سلما نوں کے کسی وطنی و ذہبی می کوسلب کیے بغیر تر دہے گی۔

چنا نجر یہ تنجہ اس منا بیت اور قران کا ہے جو گائے کی قربا نی مسلما نوں سے
چیزائی جاتی ہے۔ موقدین کی بیٹانی پرقشفہ ہوشعا ر نشرک ہے کھینیا جاتا ہے۔
مساجد اہل ہمنو دکی تعزیج گا ہیں ، مندر مسلما نوں کا ایک مقدس مجد ہے۔ ہوتی
شعار اسلام ہے جس میں رنگ یا شی اور وہ بھی خاص اہل ہمنو دکے ہا تقوق
جیکہ وہ نشتہ شراب میں برمست ہوں عب دکش عبادت ہے۔ مبتوں پر
جیکہ وہ نشتہ شراب میں برمست ہوں عب دکش عبادت ہے۔ مبتوں پر
دیوٹریاں چڑھانا ، ہا دیجھولوں سے اسخیں اگراستہ کرنا، مجھولوں کا تاج اصنام
کے سروں پر دکھنا ، خالص توجید ہے بینائے مسائل ان صور توں بیں اس بلے
وصل گئے کہ ہندوؤوں کی دلنوازی اور استرضا سے زیا وہ اسم مز توجید ہے نہ
وصل گئے کہ ہندوؤوں کی دلنوازی اور استرضا سے زیا وہ اسم مز توجید ہے نہ
دسالت معاذاللہ لعوذ بالشر تم لعو ڈ ہا دلیں ہا

اب مسلانوں کی ایک نمائندہ جماعت بعنی مسلم بیگ کی کارگزاری ملاحظ ہوکر مسطر کیا ندھی اور بیٹرران منود جرکھ بجا ہتے تھے، مسلمانوں کے بیٹر کہلانے والے کس طرح اپنی برنصیب قوم کو فریب میں مبتلا کرکے بُت پرست نواز بنانے اور گاندھی کے قدموں میں جبکانے کے لیے کیسے کیسے حبتن کرنے ہیں ؟ بنیاد ملاحظ ہو ؛

"١٩١٨ بين مسلم بيك كاجلسر بهي دېلى بين ہي منعقد بُهوا تھا مجلسِ استقباليك

اله سليمان اشرف، مولانا: النور، ص

صدر نے جواپنا خطبہ اس وقت پڑھا ہے اس میں سکا خلافت کے مختلف پہلوؤں
سے بحث کرتے ہوئے نزکوں کی حمایت میں صدات احتجاج بلندی ہے۔
برسوں کا مجولا ہُوا سبق جو آج یاد آباہے ، یہی عامر مسلین کے نالیف قلو کا بہلا
سئے بنیا و ہے 'جے ڈاکٹر انصاری صاحب نے بحنینیت صدر محبس استقبالیہ
مسلم نیگ اپنے ہا تھوں سے رکھا۔ اُسس سال کی قومی و ملکی مجالس میں صرف
اس فدر کا دروائی ہُوئی کرمدن موہن ما لویرصاحب نے مسلما نوں کو ول آزار تی ہمنولا
سے منع فرمایا اور ڈاکٹر انصاری صاحب نے حمایت خلافت کا علم بلند فرمایا۔ علی سے سے کا مسلم نے فیوے کا سیاسی نے جھی وقت شناسی سے کام لے کر اِسس موقع براپنے فتوے کا اعلان عزوری سمجھا نو کے ا

اس بنیا دیرجو عمارت تعمیر کی جانے والی تفی اُس کے مختلف اجزاکیا شھے؛ وہ کیا اغزاض د ظامد تھے جن کو حاصل کرنے کی خاطر پر ہندو سلم اتحا دکا ٹوھونگ ربیا یا جارہا تھا؟ چنا نجر اس علیے کا ابتدائی کام ملاحظ ہو:

المن ایام میں مسطر گاندھی اپنے دوران سفر میں بعض ایسے دیڈروں سے طافات کرتے ہیں ہوقوی اور ملکی عبالس میں اپنی معذور اول سے مشر کب نہیں ہوسکے کے۔

ایمراسی کے ساتھ ستیدگرہ اور میڑتا ل عام ادر رفیع انتیاز مسجدو مندر، جبل کے موسی کا ندھی ہیں، اِسے جبی منفع کر لیجے یہ جب یہ منفرق اعمال جن ہیں بظاہر کوئی سلسلہ معلوم نہیں ہونا، اپنے اپنے موقع یہ منفری کا نیاد بڑنا ہے ۔ اُس موقع یہ مندوجھی ایک کا فی قدادی مختب نمائندہ شریب ہوئے ، جن مین حصیت موقع یہ مندوجھی ایک کا فی قدادی مختب نمائندہ شریب ہوئے ، جن مین حصیت موقع یہ مندوجھی ایک کا فی قدادی مختب نمائندہ شریب ہوئے ، جن مین حصیت کے ساتھ مسطر کا ندھی کا فام قابل ذکر ہے ، جنوں نے اس خالص مذہ ہی جاسہ کے ایک ایک ایک کا ساتھ سے ایک کے ساتھ مسطر کا ندھی کا فام قابل ذکر ہے ، جنوں نے اس خالص مذہبی جاسہ کے ساتھ مسطر کا ندھی کا فام قابل ذکر ہے ، جنوں نے اس خالص مذہبی جاسہ کے ایک ایک ایک ایک کے ساتھ مسطر کا ندھی کو ما فی تھی اور علما تے سیا سی نے آپ کے تشکر و

امتنان میں وُہ سب کچھارشا د فرمایا حس کا جذبۂ عقیدت اور جرشس اتباع و نقلید مقتضی تھا۔

اظهارِنشکرکے ذیل میں مولاناصاحب (مولاناعبدالباری فرنگی محلی) نے اسکا بیان کرنا بھی حزوری تھا کہ مسر گاندھی صاحب کے اخلاق اور گفت گو سے میں یہاں کے متاثر بوج ا ہُوں کم گا نے کی فربانی میں نے ترک کر دی علبت خلافت کے مقاصدا وراصول عملِ اسلامی و دبنی سے نزک قربانی گاؤ کا تعلق کچھ ہویا مز ہوںکین بہی جملے المورسکا بیت بیابی ہُوا اور جوالفاظ سربیری طور پر اثنا تے تشکر واتتنان مين آگئے في الحقيقت برايك زر دست دياج اور مقدم تھا أس كتاب كا جو آئدہ ماہ وسمبریں اسی سال عامر مسلمین کے لیے تصنیف ہونے والی تھی۔ اس كے ساتھ خلافت كے نام سے جوایک بڑنال بُونی اُسے تهيد کتاب تجھ ليھے ؛ له حب وممر کامینه آیانو امرت مریل تحریب خلافت کاجلسه بونا ہے مسلم لیگ کے صدر محرم لین عاليخا بحكم حافظ محدا حمل خال والوى صدارت فران بين الينيخطية صدارت مين افهار فرما کئے کہ مہندو کی محبت کا دم کبوں بھراجا رہا ہے بی تحقیظ خلافت کا ڈھونگ من تفصد کی طرح ایا تھا، كاندهوى علمار اورمسلما نوں كے بشر ركهلانے والوں نے كائے كى قربانى يركس طرح باتھ صا كيا بنوف خدا اورخطرة روزجزاكوبالات طانى ركفة بئوك يونكر شرليت مطهره يظلم وُھایا اورسلانوں کو گراہ کرنے کی فرموم جسارت کی 4 أب وسمبركامهينه أناب اور قومي مجالس كاالعقاد امرتسريس بورياب مسلم ديك كے صدر سننفىء ن الالقاب حكيم فظ محر اجل خاں صاحب رئيس ولمي اينا خطير صدار

کے صدر سنعنی عن الالقاب تھی ہے افظ محد اجمل خاں صاحب رہیں وہلی اپنا حطاب صدار پر سے ہوئی ہیں۔ تقریباً چار صفول میں پڑھتے ہیں جس کی بے نتمار کا پیاں ملک بین نقسیم ہوئی ہیں۔ تقریباً چار مصفول میں صدر سلم لیگ نے مسئلہ قربانی سے مجن فرمائی ہے۔ ابتدائی جلریہ ہے گاؤٹشی کا ذکر ہم وگ ایک عوصرے اشاروں اور استعاروں میں کرتے رہے ہیں کا ذکر ہم وگ ایک عوصرے اشاروں اور استعاروں میں کرتے رہے ہیں لیکن اب وقت آگیا ہے کر اِس مشلد کے متعلق زیادہ صفائی اور زیا دہ وضاحت کے ساتھ وزکر کیاجائے ؛

صرا مین نمایت سوزوگدانک ساتھ مندوروں کی عنایت وکرم کا ذکر فرما یا گیا ہے اورص برند بی نقط نظرے إسمسلد سے بحث كننے بوئے بول ارث و " ہندوستان کو چوڑ کرتمام عرب، شام، مھ، طرابلس اورانشیائے ترکی ویوہ کےمسلمانوں کو دیکھیےجن میں سے کروڑوں کی تعداد نے زندگی جرائس سنت کو بغیر کا نے کی قربانی کے اداکیا ہے ' عوام سیار اس رُبیع ناریخی مُبلے سے کو قربانی کے بیے تمام بلاد اسلام كے مسلمان حِيُّوت على نهيں، كيكن خفيف سايرث برعوام كورہ جاتا تھا كرشايد والس دورس يبثير عهدرسالت صلى الله تعالى علبه وسلم ياصحابه رصى الأينم کے زمانہ میں کا ئے قربانی ہوتی ہو- اس شبہ کو مٹا دینے کے بیے کی ما نهایت شدو مدسے ایک صدیث میں کچھ اپنی طرف سے اضافر فرانے بُوکے یوں ادشاد فرما تے ہیں :\_\_\_\_ اِس<u>صریت</u> سے صاف طور پرمعساوم بونا ہے کرعرب میں علی العموم بکری کی قربانی کا رواج تھا'' مسلم لیگ میں جب برریز ولدیش میش ہونے سکے نوڈ اکٹرا نضا ری صاحب نے ارک قربانی کا دکارزلیشن پیش فرمایا ، جرجفور ی نوشش بیا نیوں کے بعید

رک قربانی کا دکاریزلیش پیش فرمایا ، جرتھوڑی خوش بیا نیوں کے بعید منظور ہوگیا۔ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محل نے قوی و ملکی مجالس سے مراجعت فرمانے ہوئے سہار ن پور میں ایک تقریر فرمائی جس میں مسئلہ قربانی کے متعلق ، جو کا رروائی مسلم لیگ نے انجام دی تھی اُس کی تا ئیر و تحسین میں کا فی زوردارالفاظ ارث و فرمائے۔

مستنى عن الا تقاب تحيم ما فظ محرا جل خان صاحب رئيس وبلى كامسلانانِ كَارِيدِ رَئِيسَ وبلى كامسلانانِ كَارِيدِ رك إلى الضاري صاب كَارِيدِ رك إلى الضاري صاب كاخلافت كي عابيت بين ايب سال قبل صدات استجاج بلند فرمانا ، بحروم بر

میں صائے خلافت کا الغفا داور گا ندھی صاحب کی ایک حلسمیں صدارت اور مولانا عبدالبارى صاحب كا اننا ئے تشكر وامتنان ميں ترك قوبان كاؤكارررى تذكره المجردوسريمي مبيني مين بيند مفتول لعدمه لم كاجل اور أس ميں ايخيں اركان لالله كا يك بعد ديكر ب إس مشلك كو إس طرح ط كروا لناكم ستعنى عن الالفاب عاليما بحكم صاحب خطية صدارت مين على ، سباسى اور مذہبى بىلو سے ترك قربانى كا قوير دورديتے ہيں۔ داكر انصارى صاحب ريز وليشن كي شكل ميريش فرمات بين ، جومنظور بوجاتهم مولاناعبدالبارى صاحب سهارن يوريني كرعسين ونائيد فرمات بين-اب وہ ندرانہ اور گراں بہاتحفہ جو سرکار ہنو دہیں بیش ہونے والا تھا ہجس کے بیے سارے اہلِ دربار ہم تن جیٹی براہ تھے ،حس کا ذکر مسٹر مانٹیگو کے سامنے بیش ہونے والے آل انڈیامسلم لیگ کے وفدنے اپنے ایڈرکس میں کمانھا، نیزجیں کے متعلق وصرے اشاروں اور استعاروں میں ذکر ہواتا ،اب وہ اس فابل ہو گیا کہ سارے ہندوشان سے سلمانوں کا باتھ الس ندرو بدیر میں شامل ہو ! ک

علّام النفرت رحمة الله عليه في المرحوى علماء اورليدرون كى شرمناك رومش و اسلام وشمني اورئيت برست نوازى بن ناستف كا اظها دفر مات بكوت إس حقيقت كي بهر سلمان كملان بهوئ إن حضرات في البيي كندى دوسش كيون اختياركى ؟ ووفر ما ن بين ؟

ئىدا مر محتاج بيان تنين كه مندونزك قربانى كا و كى تريك كرت توعام اسلين مركز اس كونسليم مذكرت وليرصاحبان جبى اگر السس كى اپيل سياسى اور مكى پهلوسے بيش فرمات تو ناكا مياب رہنے كاظن غالب تفار اس جيسے مشاہ کے لیے اِسی کی فرورت فئی کہ شرعی اور ند بہی ببائس بیں اِسے مسلمانوں

کے سامنے لا یا جائے ۔ یہ نولین کی پالسی فئی کم وہ فد مب کا نام نہا بیت

گرم ہوشی سے لیٹنا اور فد بہی بننے بیں کمال مبالغہ سے کام لیٹنا تھا۔ پہنا

کہ بعضوں کو اُس کے اسلام ومسلمان ہونے کا دھوکا ہے۔ وہ جا ننا تھا کہ

"الیعن قلوب کا بہی ایسا وجید ذریعہ ہے جسے ہم گیری کا حق حاصل ہے ۔

نبولین کی اُسی پالسی کو مذخط رکھ کر ایس وقت لیڈروں نے بھی مقاصیہ

نبولین کی اُسی پالسی کو مذخط رکھ کر ایس وقت لیڈروں نے بھی مقاصیہ

کا نکریں کی تحمیل کے لیے وجلس منعقد فریائی ہے اُسے دکھش ولگر بنا نے

مندوستان کی گر ذہیں مہندو ہوں کی غلامی و اطاعت بیں سراہ جو د ہو جا تیں۔

برعکس بہند نام ذبی کا فور ' کے

اب دیکھنا پر ہے کہ اس خلافت جمیتی نے جو تحفظ خلافت و مقامات مقدسہ کی خاطر وجود میں اٹی تھی آیا کوسی نے اپنے اپنی اور صفا ظت کے بیے ایک قدم بھی بڑھا یا ؟ مقابات مقدر سر کی صفاظت کا وم بھرنے والوں کے پاٹوں میں یہ فرلیف اوا کرنے ہُوئے کیا ایک کا نا بھی لگا ، اگر بچر تواب میں ہی ہی مسلانوں کو کیا نجر تھی کہ یہ صفرات سوراج یا رام الی کو خلافت و اردے رہے ہیں۔ مقابات مقدر سر کی حفاظت سے اِن با بھے بیڈروں کی مراویہ ہے کہ میزں کا مسلانوں سے احزام کروائیں کے اور اپنی ذنار دوستی کا زندہ فرس سے بیلے گائے کی قربا تی مسلانوں سے مجھڑا نے پرایلی چوٹی کا زندہ کا ور دیا کر دکھائیں گے۔ بی کی خلافت کا کا زنا مہ مل حظم ہو ؛

نماص دملی میں عشرہ ذی الحج کے موقع پر اُونول کا کشت ، جن پر عبی قلموں میں اِس طرح کے فقرات تختوں پر چپ اِس ، جن سے ہر مومن کا دل کا نبیا نب اُٹھا تھا، کھے کر وُٹ بُو بُ وُب شہر مُوٹ کے مجمر نما بین سختی سے لبض مجبور کر نیوالی

ترابرے بھی السداد کا فی کیا گیا۔ بمبئی کے ملاق پر بھی خلافت محیقی نے قربا فی گاؤ پر مستیم نے میں مجھے کی نہیں کی خلافت کمیٹیا س کیا کہوئیں کد گائے کی قربا فی کرنے والوں پر ایک آفت وبلا ہوئی۔

خلافت جمینیا آن نومسلانو آپرین ظلم وستم دهار ہی تقیق برئت پرسنوں کی محبت بلکہ نشئے غلامی میں مرتب ہوری تھیں۔
نشئے غلامی میں سرشار ہو کر مداخلت فی الدین اور تخریب دین متین کی مرتکب ہوری تھیں۔
اسس موقع پرمسلم لیگ اور اُس کے صدر محترم لینی عالیجنا ب تحیم محمد اتبل فیا صحاحب
و ملوی خلافت جمینی سے بھی سبقت لے جانا چاہتے تھے تاکہ سور آج کی صورت میں لینے
گاندھی مہاراج سے دوسروں کی نسبت زیادہ انعام واکرام کے مستی قرار بائیں موصون
کی ایک ہولناک اور لرزہ خیز جہارت ملاحظ ہو:

تعبلسة خلافت كى بنياد ١٩١٩ كى ١٥ نومبركوبمقام د ملى جبه مهندواد مسلالول

نے مل کر رکھی اور بھیر اِسس کی کا رروا ٹیا ں اخبا ر وجرا ٹدیں مطبوع ہو میں۔ جرت ہونی مظی مر اللی ! پرسلمانوں کی عقل کو ہوکیا گیا ہے ،جواب عالم لغیب فادرُطلق اسميع وبصريع على يالسي كرنے لكے ؛ إسى حرت ميں تفاكر ليگ كاحباب بثو ااورعكيمها نظامحمرا جمل خال صاحب كاخطبة صدارت وبكيض بين آبار ویا رہی وہی دیگ مفاطر تا سریا یا گیا، مکر محرصانب نے ایک ت رم بڑھ کر پھڑا ت بھی فرمانی کرمدیث شراف کا ایک جمله نقل کرتے ہوتے ایک لفظ برُّصا دیا اور الخ لکه کرزجراوزنتیمه بیان فرایاً به وی لفظ حسب کا اضافه فرمایاگیا واروماردلیل، اسی کی وجہ سے چند سطور کی تخریر النج مکھ کرنا تمام چھوڑنے سے بیر فائدہ کرنا ظرین کا ذہن اکس بے دبط اضافہ سے متوحش نہ ہونے بلئے۔ جندروز كمستجويس زأياكم إكس طرح حجل اورتخر ليف سندكيا مرعاد تقصؤه م خرا کی خطانگھا ،حس میں نہا بت نیا زمندانه طور پر بیرسوال تھا کہ حضرت ام سلمت مردی روایت کس تماب سے انجناب نے نقل فرمائی بجواب میں عوت رہا۔ شا پرخط صاتع ہوا فقیرہ ودملی کیا۔ بر رحب کی اوالل تاریخوں كاذكرب مسلم يونيورستى كاوفدأس وفت د بليكيا بُواتها - وروولت ب جا كرمعلوم مُواكم طلبعيت ناسازى ، يا كول مين كيي تسكايت بوكني ب يرم ون پھر مینجا۔معلوم ہوا کہ مدن موسی مالو برصاحب سے کچھ مشورہ مور ما ہے بعض حفرات اہل علم جن کی اُمدور فت جناب حلیم صاحب سے بہاں جاری ہے أن كى خدمت بين بيام صبح المحديث شرايت مين جو غلطى بو تنى ب أسس كى تقعیمی کا و جھے صاحب کو توجہ ولائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے كريركشش بحي ليا از ثابت بولي-

پوت درجب کو سرکار اجمیراً سنان غریب نواز برما ضر بُوا- ایک دِن پیض علما سرسیاسی سے ملافات مُونی عوض کیا کہ بیفتذ عظیم ہے - مهنودکی خاطر مسلما بوں کا گلانہ گھونٹیے۔ دیجیے مدیث بین حجل و تر لیف مک کی نوبت المرکئی نین میبنے گزر گئے اور کوئی اعلان نہیں کرتا ہے کہ اصل صربت بیں لفظ مثناۃ نہیں ہے ، غلطی سے کھے کیا ہے ۔

ہرایک شخص حس کے پاکس خطبہ صدارتِ مسلم لیگ ہو اِ س مقام خاص کی تصبیح کرنے نیز علمار موسین اتحادِ ہند وسلم کا بہ فرص ہے کہ اتحاد کے صدود منعین فرمائیں رعوام کو قشقہ لگانے اور مندر وں بیںجا کر دبور ایاں بھوں پر چڑھانے سے منع کریں اور اِن الفاظ کی شناعت کھکے لفظوں میں بیان فرمائیں ورند اِبیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقر کی درند اِبیان کی بہا دی کا خطرہ ہے ۔ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ فقر کی اس القائس کی علماتے سیاسی کی خدمت میں ذرہ برا برجی سفنوائی نہ ہوئی اس القائس کی علماتے سیاسی کے خدمت میں ذرہ برا برجی سفنوائی نہ ہوئی ہے ۔ جس کا یہ تیکھ ہوا کہ رہے سے اعمالی قبیجہ مسلمانوں نے نماک آئے ہائی کی صدوعی لائ کے موقع پر اوا کیے اور علمائے سیاسی نے پھر اینے سکوت سے اِن امور کے جواز واستحسان پر تازہ مُہر شبت فرما دی '' کے

رائس سلسلے میں انھارین کی خاطر ان حضرات کوخوب سمجھایا گیا۔خوفِ خدا اورخطرہ روزجز ایاددلایا گیا کیکن مب طرح بنی اسرائیل کسی دفت مجھیڑے کی محبت میں سرشار ہو گئے تھے کچھ اسی طرح راس برنصیب قوم کے وُہ گراہ لیڈراور گراہ گرعلمائے سؤگاندھی جیسے بُرا سرار دشمن اسلام ومسلیبن کی مجبت میں ابلسے بدمست ہو چکے تھے کرکسی فہمائش کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔اِسی سلسلے کی مزید کارگزاری ملاحظ ہو :

"کان پوریس مباہ رجب ایک بڑے پیانے برعلما کاجلہ ہوتا ہے۔ وہاں کے بعض کارکن علماً سے برا سندعا بین کی گئی کرمسلما بوں کو اعمال شرک و کفریس شرکی ہونے سے بازر کھیے اور قربانی کا وَکے متعلق غللی تسلیم کرلیجے۔ لیکن جواب وہاں سے بھی سکوت ہی ہیں طار سرطرف سے ما یوس ہوکر

انتهائی بے قراری میں فقرنے رسالہ الرشاد مکھا اورمسلمانوں کو امرحی سے الكاه كبا- إس رساكى اشاعت اول عشره رمضان المبارك مين بكوتى -لِدُرانِ قوم كے ياكس ككٹ سياں كركے نسخ بھیجے گئے۔ تين ماہ كے وصد میں تفزیبًا تین وارنسنج مختلف امصار وقصبات میں تفسیم نہوتے ۔اب اکر جَهِ خطبُه صدارت مسلم ليگ كو آثر خيينه اور الرت دكي اشاعت كو كامل تين مهينة كزريجيه احتجم صاحب إين غلطي كاعترات ميج دريج اعتراض وسوال وابیل کے لیے میں تخریر فرمانے میں۔حالا مکد مذہبی تقطود نظرسے یہ ایسی خطات فاحش تفي حبس كااعلان بلاجواز توقف تعكيم صاحب كوينرر بعبز نارمختلف ومنعد داخبار وبحرائد مين اب سے بهت فبل كرنا تھا أے توب ذي الحج كااخبا البشير جو برون جان مي عبن لقرعيد كے روز مہنيتا سوكا، أس ميں إلى طرح اعتراف كرنے سے مقصد ومطلب ہے كم ملانوں كو اقرار كا علم بھى اس وقت ہوجبکہ سب مراحل قربانی کے طے یا جائیں۔ اسی کے ساتھ حق کے ندی کی داو مل جائے گئے بخیر پر توانیا اپنا ذوق مذہبی ہے۔ حب کے دل بیں صریت مصطفوی کی ظمت ہے وہی بر بھی جا ن سکتا ہے كراس طرح كى خطاكا كفا ره كيونكر ادا بونا بالحج تؤخيم صاحب سے ايك مرال کا جراب دیا ہے جے موصوت نے اپنی غلطی کا اعترات فرمانے ہوئے افرس بش فرما بائد م م ماحب تربر فرمات مين: "مير أورابك براعز اعن كما كما ب كمعديث إذاام اد احدكد إن يضعف بالشاة مين فرى فقط ف وكاكسى تماب مين بيب - مين الس اعر اص كو تبول كرنا بيون ادريه بات ظام كرني خروري خيال كرتا بيون كريد لفظ محض غلطی کی وجرسے لکھا گیا ) دراصل بیکسی حدیث کا جزونہیں ہے سیکن میں نہیں ہے کتا کہ اعتراض کرنے والے بزرگ اِس سے کیا فائدہ حاصل 4 04 25

فقير فيطيم صاحب براعزاعق نهيوكها تصاليم ايم حقبقي ادرواقعي امركا اظهار كيا تفاريا فائده ، ومحتم صاحب بي بيان فرما ئيس كمون سامغفيد حاصل کرنا تفاجس کے لیے حدیث میں اضافہ کی حاجت ہوئی اور اب کہ غلطى كا اعتراف سے ، أن يانج سطول كاخطير صدارت ميں كيا فائد سيخ فقر كالرك سُف ِ مقيقت سے مرف يهي مدّعا تفاكه عاليمنا بسميم صاحب اپنی غلطی پرمتنبه ہوجائیں اور سلمانوں کو تھی پرمعلوم ہوجائے کہ ایک لفظ ا بني طرف سے بڑھا نا اور اُسي اضافہ کو مقام استشہا دہيں لا نا ، اُس خطبة صدارت بين صرف أسى ابك عبد أواسيها ن حديث يتغر صلى المرعليد وسلم منقول ہے۔ بقتیر سارے حوالے اعیان و وزرائے انگلتان کے صحیح میں اکسی طرح سے تمک وسٹ یہ کواُن میں وخل نہ دینا جا سے۔ اِس کے مِيوا نذكو في مدِّعا نه كي اورفائده- ادباب بصيرت جن كي ألكيين نورايمان سے منوّر میں انتفوں نے اچھی طرح د مجمد لیاکہ آیا اسلام اور اسلامی خلافت کی جابت کی جارہی ہے یا کفروٹر کی طغیان ہے جومسمانان ہت یہ لاياماديا ہے " ك

نواجرسن نظامی وہوی کی روش زمانے بھرسے نزالی تھی۔ موصوف مجی گنگارام سے تو کسی جنا دائس کسی گنگارام سے تو کسی جنا دائس کسی معاطع بیں املہنت وجماعت کے ساتھ تو کسی بیں برمذہبول کی جمنوائی۔ قربانی کا وُ ہی کا تذکرہ ہے تو خواجرصاحب بھی بُٹ پرست نواز تا بت ہو موصوف کے بارے بیں مفتی محروم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا:

م خواجر حسن نظامی صاحب کا ایک صفون ور اگست ( ۱۹۹۹) سے اخبار حق مکھنٹو میں چیپا ہے ، حب میں آپ نے مجالس عبر میلا دکی تا تب مرت ہوئے مسلما نوں سے نخریب کی ہے کہ وہ ۱۲ربیع الاق ل کو ہندوئوں کی دلجونی کے لیے گائے کا ذرکے نڑک کریں۔ نواجہ صاحب کی یہ پہلی ہی ہندونوازی منبیں ہے بلکہ اِس سے قبل وُہ نزک کا دکشی نام کا ایک رسالہ سے بلکہ اِس سے قبل وُہ نزک کا دکشی نام کا ایک رسالہ سے بھی کھے چکے ہیں اور اکثر او قات اُن کے خام ناحی رقم سے اِس قسم کے مضامین مطلقہ ہی رہتے ہیں۔ یہ تو سجھ میں نہیں آ تا کہ ہندوؤں سے سیلاب تصدفے طوفان عنا دکی شدت و تیزی کو دیکھتے ہوئے جسی کوئی ہی خواہ اسلام مسلانوں کو خوش مدی بن جانے کی اجازت وسے ۔

مرا مواجرها حب کو آنا نا دان کچتے ہیں کر وہ اس تقیقت سے بھی واقعت نا ہوں کو نوٹ مدی ہمینشہ و لیل و خوار رہا کرتے ہیں اور خل لموں کی جرا ت اور و لیک خوشا مدے اور بڑھتی ہے۔ نہ خواجرها حب اِ تنے بے خبر ہیں کہ مہند و و ل نے جو سلما نو آن پر و دنیا نہ مظالم کا سیسلہ جاری کرر کھا ہے اُس کی اُ ان کو خبر نہ ہو۔ یہ بھی خواجرها حب کو حضر و رمعلوم ہو گا کہ مسلما نو آن کی یا سداری اور و لی کی نہ ہو۔ یہ بھی تجا جم صلما آن ای و وہ کس طرح سے تی ہیں کم کا تصنور مجھی ہمند و و ماغوں میں نہیں ہوتا ، تو وہ کس طرح سے تی ہیں کم اُن کی ولجو فی کے لیے مسلما آن آپ نے واور اُن کی معاشرت و اقتصادی حالت اور السی غذا ہوا تھیں مزعوب مجھی ہے اور اُن کی معاشرت و اقتصادی حالت کے مناسب بھی ہے ، اُس کو ترک کر ویں۔ یہ بھی خواج صاحب کو خوب معلوم کو ما کہ ہندومنت شناس اور سیا کس گزار قوم نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان مانے یا کئی کے بہتر سلوک کو یا در کھے بھروہ احسان کا لفظ بھی اپنی طرف آئے و بنا گوارا نہیں کرتے۔

ہلاکت کمیٹی دخلافت کمیٹی کے عمد ہیں جب قربانی گاؤ ترک کرنے پر خواج صاحب جیسے لیڈر بہت زور دے رہے تھے، اُکس وقت بھی ہندو لیڈروں نے صاف کہ دیا تھا کہ مسلان اگر قربانی گائے چھوڑیں گے تواس کا ہندووں پر کچھ اصان نہ ہوگا۔ اِن حالات میں ہم نہیں جھے کہ ذبیج گاؤ کو روکنے کی تؤیب خواج صاحب کے دل بیرکس سبب سے پیدا ہوتی ہے ؟ اِس کاسبب وہرک کیا ہے ؛ اور وُ، اِس میں اپنا کیا نفع تدِنظر رکھتے ہیں ؛ ہیں اُن کی ذاتیات سے کچھ مجٹ نہیں نکین مسلما نوں کو اِس خطر ناک مشورہ کی نامعقو سے مطلع کرنا طرور تھا '' لے

جند وسلم اتحاد کی خاط و ملی اور شعبہ میں کا نفرنسیں مُہوئیں۔ مسلما نوں کی جانب سے وہی لیڈر اور عُلمار اُن مواقع پر مُبلات سُخے ہو ہند ووں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت اور نمائندگی کا دم معرف نیکن گ و دوسند و مفادات کے تفظ میں کرنے اور ملت اسلامیہ کوخلافت کا نعرہ مُساکر کا خرجی کے قدموں میں ڈوائے تھے۔ ایسے حضرات کے بارے میں قاضی اصان الی نعیمی رحمۃ الشرعلیہ نے فرمایا تھا :

ك محد ونعيى، مولانا: ما منامر السواد الاعظم، بابت ربيع الاول ١٣٨٨ هـ، ص ١

بندو توبر كن بي كركسى ايك رقبه (علاق) مي كائة وبح منه موسك كيجان كا في مرّت سے اُ س كے ذبع كا رواج تنيں ہے۔ اِس ريجي اِن خود سات مصالحین سے بیرنز کہا گیا کہ جب رواج کی یہ پا بندی ہے تو سور کے گوشت اور چھنے کا کیوں نام بیاجاتا ہے باحس کا ذکر میں آنا بھی مسلانوں کے لیے "كليف كا باعث بيد - اكري إن مصالحتي محلسو ل كالحجد الخام نه بهوا ليكن إن مصالحين كى كمز ورروش في مندو ول كواورزياده جرأت ولاكرمعاملك بیمی*پیده تر* بنادیا .مسلمان کسی البیی قرار د اد بر را حنی نهیں ہو سکتے جوعلمائے وین ، میشوایا ن اسلام اور ہمدر دان ملت کے مشورہ سے بغیر تجوزی کی ہو۔ برحفرات ہو قوم میں مطعون میں اور حیضیں مسلمان مندو پر ست جانتے ہیں ا مرم کریں اور بے فائدہ تعلیف ندا مطابیں 'و کے كانش! يركا ندهوى الولعينى مسلمانوں كے بيار بني والے اور وُه علما رجي كے فتوے گاذھی کی جنبش لب کے ساتھ گردش کرتے دہتے تھے، کمجی خوف خداکو تر نظر رکھ کر الس مروحة أكاه كى بات بي شن ليتے جو د ہلى كى مسجد فقيورى ميں بيٹيا بُوامسلما وْں كى رہنائی کا فرلیند انجام دے رہا تھا۔ اس مردمومن سے میری مُراد حضرت مفتی اعظم دملی شاه محد منظه الشرنفش بندی مجددی وطوی رحمته الشعلیه (المتوفی ۱۳۸۷ه/۱۹۷۹) ہیں۔ ذبل میں ہم ایک استفناء میش کرکے حضرت ستیدی ومرشدی علیہ الرحمہ کا جواب نقل كرتے ہيں:

## سوال نميم

ار اسلامی اعتبارسے گائے کی قربانی شرایت عز ایس کیا حیثیت رکھتی ہے ؛ ۲- اگر عکومت اپنی طاقت سے گائے کی قربانی پر پا بندی سگائے قرمسلمان پر کیا فرص عائد ہوتا ہے ؟

٣- كيا ملان اسلامي افلا في اعتبارے ديگرا توام كي نوسنودى كيا كائے

ی قربانی ترک کرسکتے ہیں ؛ اگر نہیں توجومسلمان اِس فعل کے ترکب میں یا آئدو ہوں اُن کے لیے شرلیت میں کیا حکم ہے ؛ مستفتی : فضل احسمد دہلی

## الجواب

ا- کائے کی قربانی دین اللی کی نشانبوں میں سے ہے لقولہ نعالیٰ ،

والبدن جعلناها محد من شعائر لینی اونٹ اور کائے کی قربانی کوتھا کے

الله ایکونیها خیر سے

الله ایکونیها خیر سے

ایک نشانی بنایا ہے ، جس میں تھا ہے

لیک نشانی بنایا ہے ، جس میں تھا ہے

لیک بھلائی ہے ۔

ور مختار میں ہے: بدنة هى الابل والبقى سمیت بدند أونث اور كائے ہے۔ إن كے بھالصنخامتھا۔ نام ئيوا

ا البی صورت میں سلمانوں پر واحب ہوگا کہ ہر ممکن کوشش سے اِس اسلامی نشان کی محافظت کرب نشان کی محافظت کرب کراس سیففلٹ جبکہ عقاب المی کا موجب اورعاب اللی کا خوف اِس کی محافظت کا سبب سے مینانچہ ارت دہے ؛

ومن يعظم شعائر الله فانها أورج الله كدين كى محرم ن نيول من تقوى القلوب -

کرنا دِ لوں کے فو ف کامقتضا ہے۔ سر۔ اِکس کا جواب تو بہت ٹلا ہرہے کہ ہرمسلان جا نتا ہے کہ دین الہی کی نشانیوں کو مٹانا اوراُس کی بجائے کفری نشان قائم کرناکس طرح عضب الہی کا موجبنے ہوگاہ حس طرح کائے کا وہی اسلامی نشان ہے یو نہی اس کا بند کرنا کفری نشان ہے۔ پس اس کی بندش کا اقدام توظری شے ہے ، اس کی جا نب قلب کا مبلان جی عذا بار کا موجب ہے۔ بنیال کہ اس سے بھیں حکومت ہمند کی جما بیت وخوسٹ و دی میسراً جائیگی محف ایک شیطانی وحوکا ہے۔ السی حالت میں جما بیت در کنار ان لوگوں کا کوئی رفیق جی منیں ہوسکتا لقولہ تعالی : ولا تو صنوا الی الدن بن طلعوا : تنکسسسکو النا کی وصا مکومن دون الله من اولیاء تھ لا تنصوون ہ

اس مقام بیر حفرت عبد الله بن سلام اوران کے اصحاب کے واقعہ برغور کیجیے کرجب وہ ہیودیت سے ناٹب ہوکرمشرف باسلام عُوْئے نوائن نظیل خیال آیا کہ اُونٹ کا گوشت خربیت موسوی میں جرام ہے اور اسلام میں محض مباح ، تو کباس ج ہے کہ مم اونٹ کا گوشت بز کھائیں۔ اِسس پرنہایت غناب الم میز انداز میں ما نعت فرمانی گئی۔ جنانچہ ارشاد ہوا؛ إيها الذبين منوااد خلوافى السلوكافة ولاتتبعوا خطوت الشيطى انه لكرعدومين ه لینی ایمان والو اِاسلام میں ویسے بور و افرا ایسے خیالات میں پڑکر ) شیطان کے قدم تقدم نزچلو، لقیناً وہ تھارا کھلا ہموا متفن ہے۔ بھراس کے بعد بھی کرتھیں واضح دلیبیں پنج جگیں اگرلغ بشس کرنے ککو تولفین رکھو کہ اللہ تعالیٰ زبر دست ہے دا کس کے عذاب کا کوئی وکئے والا بنیں بھمت والاہے (کر مجقعنا تے حکمت حب اورض قدرجا ہے سزا دیتا ہے) اس واقعه میں اور تغنا زعه فیه واقعه میں اصلاً فرق نهیں حِس طرح عبد الله بن سلام نے أونث كے گوشت كومباح سمجها اوراجتهاد عظام كي كرشعائراسلام نستجفتے ہؤئے نزك كااراده كر بيار وای قصدیماں ہے۔ لیں جس طرح وہ موردِ عناب ہوئے جولوگ اس کو ترک کریں گے وہ کجی لقینیاً مور دِعتاب ہوں گے میکمستی عذا ب کربہاں اُس سے بڑی ایک شے اور مجی موجود بے اور وہ مہنود کے عضائر باطلہ کی نرویج ہے جو اتشد معاصی ہے اور عصبیاں میں كى كابھى كاكم يوں نہر، أكس كى بيروى موجب واستحقاق عذاب ہے كد إن الحُسْكُوْ اِلاَّ مِلْهِ حَكُم توصرف الله به كاب اورتما م مخلوق اسى كى محكوم مشركين كمه نے لبض جا وَرو<sup>ل</sup>

کواپنی طرف سے حوام کیا ہوا تھا ، اللہ تعالی اُن کی اِسس کترم کی جی تردید فرمانا ہے،

جنانج ارتناو ہے: یا بھا الناس کا وا ممانی الاس صلالاً طیباً (الایة) بینی اور است کھا ور اور اُن کی تربی کا از کاب کر کے جو چزیں زبین میں حلال و باکیزہ موجود ہیں اُن سے کھا ور اور اُن کی تربی کا از کاب کر کے سنسطان کی بیروی نزکر ولیقیناً وہ تو تم ارا مربح ورتمان ہے والیا ن خیالات سے تم کو ہر طرح کا نفضان وے رہا ہے ) وہ تم تمیں اُن ہی با توں کی تعلیم کرے گا ہو (میرے نزدیک) کر اللہ کے وقع وہ با نیس لگاؤ سمب کی نزدیک کرمت کر من جانب اللہ تم اس اِس کی کوئ ترسیم اِس کی کوئ میں اور بر در کر لگا کہ استران ہی استران اِس کی کوئ سند ہی نہیں رکھتے۔ ( بیلیے گائے کی حرمت کر من جانب اللہ تم حاسب پاکس اِس کی کوئ سند ہی نہیں دیا ہے۔

السائية كربيرين حس طرح مشركين محة كوصكم بيركة تماعلا ل جا نورون كوحوام عظهرا كم شیطان کی بیروی نرکر و اور الله پر بهتان نرباندهو - بونهی مندوُّوں کو بھی حکم ہے کہ گائے کے باب میں البامعاملر نزکرو۔ لیں حب خود ہنو دکو برحکم ہے تومسلما نوں کے لیے کب جائز ہوسکتا ہے کہ وُہ اپنے عمل سے اُن کے اِس عقیدے کو قزت بہنچائیں اور تبیطان کے اتباع اورخدا پربهتان بندي ميں أن كا سائق ويں - ماناكرمسلمان إسس كو حرام جان كرترك نزكرين كي كين الس زك مين والفي خلم كے خلاف غير قرا في حكم كي تقويت تو ہے اور سن ميلے كراسا فى كتاب مع حكم منسوخ يريمي على حرام كردياكيا ب تو يومسى النسان كأحكم أسس ك ا کے کیا حیثیت رکھنا سے حضرت عبداللہ بن سلام کے واقعہ بر بھرغور کی نظر والیے کم با وجود كيداً ونظ كي حومت ايك أسماني كتاب مين موجود تقى ليكن يُجوكداً كس كي حرمت منسوخ ہونگی تھی اس لیے برامحاب اسلامی حکم سے اس کو حلال ہی سمجھتے تھے۔غلطی ہو گئی کم المس كوشعا بِالسلام مرسمجها اوزرك كا اما ده كر لباحب كونهد بداً سنبيطان كا اتباع فرار دياكيا ادراینے خضب کا اظهار فرمایا گیا ۔ اُونٹ کھے ہمودوں کے معبودوں سے نہ تھا۔ بس بہاں عمّاب نوصرف اِس برہے کہ حکم منسوخ برعمل کا کبوں ارادہ کیاگیا اور کا نے کا تو معاملہ ہی حداگا نہے مراس کی جلت تعلیم توجیدادرایک شرک جلی کے ابطال پرہے تواب مسلمان خود ہی فورکرے کہ اِس کا ترک کیا معنی رکھنا ہے ، یہی کہ اِس میں تو حید کا ابطال اور شرک کا

تو ان کے بیے کیا گنجا نش کر ہم سے مطا بہریں کہ گائے کی قربانی ترک کرو، حا لائکہ اسی کے نام پر قربانی کی جاتی ہے جس کو وہ بھی معبو د جانتے ہیں اور خود ان سے اکا برسے بھی یہ فعل تابن ہے جوابینے مقام پر بدلائل واضح ہو چکا ہے۔

ا نیاصل مسلیا نوں کومرگز جائز نہیں کہ ؤہ اپنی رضا سے گائے کی قربا تی ترک کریں بکر ہزود کوسمجھا ئیں کہ وُہ اِکس کے ترک پیا صرار کرکے ابک نیا فتنہ نہ کھڑا کریں کہ یہ ہما رے مذہب میں مداخلت ہے جونیا نوٹا تھی ممنوع ہے فقط۔ والنڈ تعالیٰ اعلمی۔

محد مظهراً دلله و بلوی عفرالله لهٔ امام سجد جامع فتح پوری د بلی ل

## كاندسوى شيخ الهندك كارنام

جن سے تقوں سے سیّدا تحد صاحب اور مولوی محدا سلعبل دموی بر سر سیکار رہے اور

سیّس خولین تمین جارسال می جاد فراتے رہے، سیّدصا حب کے خلفاء بھی اُن کی

سنّت پرغیبوب کا شاخیا نہ کھڑا کر کے وُنیا کما تے رہے، جن میں علما نے صاد فی پور

سرفہرست ہیں اور جن سکتوں نے ہے ہماء کی لڑا ٹیوں میں انگر بڑوں سے بھی بڑھ چڑھ کم

مسلانوں پرمظالم کے پہاڑ ڈھا تے، جن کے تذکرے سے کلیجہ منہ کو اسے مسجدوں میں

گھوڑے باندھ ، قرام ن کریم پھاڑے ، جل تے اور مسلمانوں کو ذندہ نذراکش کرنے

اور اذبیت ناک مزابیں دینے میں قطعا کوئی بھی ہسٹ محسوس نہ کی تھی۔ اُن کے اِن تھا میں

کارناموں کو گھریور نجی وربندی اُن سکھوں اور اپنے بہندو بھا تیوں کے بارے میں یُوں

خناب مولوی محمود الحس د بوبندی اُن سکھوں اور اپنے بہندو بھا تیوں کے بارے میں یُوں

خالت کرتے ہیں :

"ا در مندوستان کی سب سے زیادہ کثیر تعداد قوم ر مهنو د ) کوکسی نه کسی طریق سے آپ کے ایسے مقاصد کے حصول میں مؤید بنادیا ہے اور میں إن وونوں قرموں ( مہندومسلم ) کے انفاق وانحاد کو مہت ہی فیداور نتیجہ خیر سمجتا ہوں اور حالات کی زاکت کومحموس کر کے جو کوشش اس کے لیے فرلقین کے مائد نے کی ہے اور کر رہے ہیں اُس کے لیے مرے ول میں بہت قدر ہے کو کم میں جاننا ہُوں کہ صورتِ حالات اگر اِس کے منالعت ہوگی تو وہ جندوستنان کی آزادی کو مہیننہ کے لیے نامکن بنا دے گی ۔ اِدھر دفتری حکومت کاآبہی پنجہ روزبروزاینی گرفت کوسخت کرنا جائے گا اورا سلامی اقتدار کا اگر کوئی دھندلا نقشه با قی ره گیا ہے تو دہ بھی ہاری بداعمالیوں سے حرمنِ غلط کی طرح صفحیتنی سے مٹ کر دہے گا۔ اِس بلے ہندو ستان کی آبادی کے بر دونوں بلکرسکتھوں كى جنگ أزما قوم كوملاكر تدنيول عنصرا كرصلح و آشتى سے رہيں كے توسمجھ ميں نہیں آنا کہ کو ٹی چوٹھتی قوم خواہ وُہ کتنی ہی بڑی طاقتور ہو ، اِن اقوام کے اجتماعی نصب العين كومحض اپنے جروات بداوسے دباسكے كى يا ك اسی رکس بنیں ،موصوف نے بڑے ناصحانہ اور در دبھرے لیجے میں دونوں اقوام کے خاص وعوام کی خدمت میں فھاکش کے بہلو برہیلو ابیل بھی اِن غیرت مندانہ العت ظ میں

"اگرفر ص کرد، ہندومسلمان کے برتن سے پانی ندیشے یا مسلمان ہندوکی ارتفی کو کندھاندو سے توبد ان دونوں کے لیے مہلک بنیں، البتہ دونوں کی دوھر دینا ندجنگ آزما فی اور ایک دوسرے کو ضرر پہنچا نے اور نیجا دکھانے کی وہ کوششیں جوانگریزوں کی نظروں میں دونوں قوموں کا اعتبار ساقط کرتی ہیں،

له محودالحن ، مولوی : خطبهٔ صدارت ، مطبوعه مطبع قاسمی داد بند؛ ص ۱۸ الا عبدالر شبدارشد ، مولوی : مبین طب مسلمان ، مطبوعه لا بهور ۱۹۷۰ ص ۲۹۱ آنفاق کے حق میں ہم قاتل ہیں ۔ مجھے امیدہے کہ آپ حضرات میرے اس مختفر مشورہ کو سرسری نہ سمجے کر ان باتف کاعلی السداد کریں گے '؛ ک

و مررمری نہ مجیر آب بنا ہی اسداد ترین کے بیات موسون انگریزوں کی غلامی سے تو دا تھی چیٹا داحا صل کرنے کے لیے پوری طرح بہتا بہتے ہی جنو اور کا ندھی کے قدموں سے قریب ہوت جیار ہے تھے۔ یہ بہترو تھے۔ یہ بہترو تو اور کا غذھی کے قدموں سے قریب ہوت جیار ہے تھے۔ یہ بہترو تھے۔ یہ بہترو تو تھے وہی ہوت کہ ایک مضا اور ہے لیکن کہا جنو دحلفہ بگر مشر اسلام ہیں با کہا یہ اسلام اور مسلانی وانشمندی ہوئی کہ ایک وشمن اسلام اور مسلانی کے غلامی کا چیندا ہے گئے سے ہمٹانے کی خواہش ہیں دوسری اُس سے بھی بڑھ کر مشمن اسلام قوم کی غلامی کا طوق برضا و رغبت زیب کلوکر لیا جائے۔ موصوف نے ترکی واللہ کے سلسلے ہیں جو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور کے سلسلے ہیں جو فتو کی جائے اُن کی انگریز دشمنی اور جند و فتو کی تو فرا اور دسول کے احکام کی ترجا فی کافر لیف مہدو اور کرنا ہے ۔ احکام کی ترجا فی کافر لیف مہدو اور کرنا ہے ۔ احکام کی ترجا فی کافر لیف مہدو اور کرنا ہے ۔ بین اُن بخاب کے فتو سے بین اُنوں ہے :

"( ٧) تحقّطِ لَمْت اوْزَعْفطِ خلافت كي خالص الله مي مطالبه بين الربرا دران ولان المربر دران ولان المربرا دران ولان كيئ المربرا عن كربن نوجا لز أور تتى شكر به بير (٣) استخلاص وطن كيئ برادران وطن سي الشراكي عمل جائز ہے ، مكر الس طرح كه ذر ببي حقوق بي رخنه واقع يذ هو يُ كي

مہندولیڈراتنے کم عقل کہاں تھے کہ اِن صاحبان کے مذہبی معاملات میں دخل دینے بیا ظاہری ہمدردی کا دم نہ بھرنے کہا کوئی ہندولوا ذبتا سکتا ہے کہ ہندوُوں کو ملتِ اسلامیہ اور خلافت کے تحقظ سے ایک دائی کے برا رہجی دلحیسی تھی یا ہے ؛ وہی اُن کے یا داورمددگار اب توان نوان کوئیسی تھی کا ہے ۔ اُن حرکیوں ؛ اب تولفین آگیا

کے عبد الرستید ارشد، مولوی بسبیل براے مسلمان ، مطبوعدلا بهور ، ص ۲۹۱ کے حسین احد ماند دی مولوی بنقشِ حیات ، حلد دوم ، ص ۲۵۹ یا نہیں کہ ہمندولیڈر مسلما نوں کو مجھوٹی ہدردی کے جال میں بھینسا کو محص اپنا مقصد حاصل کرنے کی غرض سے استعال کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ شاند ان نو فر ما یا تھا کہ لا کیا گوٹ سے کو منحب لاسے کا فرخصیں نقضان ہینچا نے میں کوئی کمسر شھیوٹریں سے کیمن مسلما نوں کے اِن محسن اورلیڈر بننے والوں نے معلوم نمیں فرمان اللی کوشک و مخبد کی نظر سے دیکھا یا اپنے ہمند و بھائیوں کو کا فروں میں شمار کرنا ہرواشت مذکیا۔ چنا بخیر مولوی محمود الحسن صاحب کا مذکورہ فتولی بھی شرعی فررداری بوری کرنے کی بجائے اپنے برادران لفینی کی دصا جوتی اور کا گرس کی تا تیر و جمایت میں جاری مولوی میں ماحظہ ہو :

"به وه زمان بحب برناگیوری اجلاس کانگرس فهوا تها ادرا س مین ن کواپری کی تخریب باس بوتیکی تخی و اس کے خلاف مشرجنا جداد اُن کے موافقین کی تخریب باس بوتیکی تخی و اس کے خلاف مشرجنا جداد اُن کے موافقین کی اوا زمیت کمز ور برگئی تخی اور بر با دئی حد درجا قلیت میں اُنٹی تخی کمک کے تمام اہل الوائے مندواور مسلمان ، برطانیہ سے نها بت برگئی تخی الهند مسلم گاندهی کی دائے قبولیت عامد حاصل کر حلی تخی حضرت منتی الهند دیم الله تا میں موالات کے متعلق طلب یونیورسٹی نے فتوی ماصل کو لیا تھا، جس میں موافقت کی حقی اور تمام مسلمانوں اور طلب مسلم یونیورسٹی کو میں کانگرس کی موافقت کی حقی اور تمام مسلمانوں اور طلب مسلم یونیورسٹی کو دورد ارمشوره دیا تھا کہ دوراس برعل کریں کی لے

وارالعلوم دلوبندا ورحبعیة العلمات مهندک صدر بهون کی حیثیت بین مولوی محود الحی الله کا یکی فتونی می مولوی محود الحی الله کا یکی فتونی تا مرکا ندهوی علما مرکی طرف سے کفایت کرنا تھا کیونکہ یا تھی ہے یا وُں بیس سب کا یا وَں " لیکن کا نگرس کی موافقت میں دوچا دلفظ لکھ کر اِن شہسو اروں کی فہرست میں این نام درج کروانے کو رواز مرنجات اُخروی یا سعادت دارین کا درلجہ مجھتے ہوئے مزید یا نی کا میں علمام کے قلم مجی حرکت میں آگر ہی ہے:

له عبدالرستيدارسد، مولوي: بيس برحملان ، مطبوعه لا بور ٠٠ و ١١ ، ص ٢٨٥

"اِس كے بعد بهى فتر كى جمعية علمائے بهند كے متفقہ فيصلے كى صورت بين فقريباً بانچ سوعلما سر كے دستخط سے شائع كيا كيا يا ا

موصوت کی دستی رومال والی تخریب کا اُن سے حواربوں میں بڑا شہرہ ہے کہ اُ کھوں نے انگریز وں کی غلامی کا بُوڑا اُ آمر چینیکنے کے بیے یہ بڑی بُر اسرارا و رمنظ حبر و جہد کی تقی جہاں مک اُن کی انگریز و شخمتی کا لغلق ہے گوتسیم لیکن کیا پیتحر کیے حرف مسلانوں کے مفاو میں اور ہنوو کی ورستی بلکہ غلامی سے اُزاد ہو کرچیلا ٹی کئی تھی با تفصیلات کے چر ہے سے میں اور ہنوو کی ورستی بلکہ غلامی سے اُزاد ہو کرچیلا ٹی کئی تھی با تفصیلات کے چر سے سے نقاب اظا کر دبکھا تو بہی ظا سر ہوتا ہے کہ منصو یہ بہنو وکا مقا اور بیگا نہوی علی میا دیا لیڈر محض شطر نے کے مہرے نفے حجفین مسلم ممالک اور مسلمانا بن ہندکا تعاوں عاصل کرنے کی خوش سے کا نبطا کیا تھا۔ اِس بارے میں رو لہ جھیلی کی دبورت سے پراگوان نمر بھا کا ایک اقتباکس ، اِن حضرات کے لفظوں میں ہی ملاحظہ فرما ہے:

 لوکیومیں وہ ہندوستانی زبان کا پروفدیسرمقرر ہُواتھا۔ وہ اس نے برطانیہ کے خلاف سخت لب ولاج کا ایک اخبار جاری کیا جس کا نام اسلا ک فرنگیر نولی (اسلامی براوری) تھا۔ حکومت جاپان نے اس کو بندکرے اُسے پروفدیسری سے معزول کیا اور وہ جا یا ن کو چھوڈ کر امر کیے میں اپنی غدر پارٹی سے جا ملا۔

ا ۱۹۱۹ کی ابتدائیم مشن کے جرمنی تمرا پنے مقصد میں ناکام ہو کرا فغانسان کے چیا گئے۔ ہندوستانی تمرو ہیں رہے اور حکومت موتنۃ پرویز نل کورنمنٹ نے دوسی ترکتان کے گورز اورزار روس کوخطوط بھیجے ، جن میں اُس سے برطانیہ کا ساتھ چھوڑنے اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے امراد کی وعوت دی گئی تھی ۔ ان خطوط پر راج مهندریز ناب کے دستی طرحتے اور پیخطوط لبعد میں برطانیہ کے باعد آگئے۔

زارکوچوخط کھا گیا تھا وہ سونے کی تختی پر تھا۔۔۔۔ عکومتِ موقتہ کی ایک تجویز
پر تھی کوزر کی حکومت سے روابط قایم کیے جائیں۔ اِس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
مولانا عبید اللّہ نے اپنے پرانے دوست مولانا محمود سن کے نام ایک خط کھا۔ اس
خط کو ایک دور سے خط کے ساحۃ جو ہر رمضان د و جولائی ۱۹۹۹) کو محمد میاں
انھاری نے کھا تھا، ملاکرایک لفافر ہیں شیخ عبدالرحیم کے پاس حیدر آبا دسندھ
سیجے ویا گیا۔ شیخ عبدالرحیم نب سے غائب ہے۔ لفافر پر ایک تحریر تھی جس میں
شیخ عبدالرحیم سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ بیخطوط کسی قابل اعماد حاجی کے دیسلیے
مولانا محمود حسن صاحب کے پاس می معظم نہنچائے جائیں اور اگر کوئی دومرا قابل عماد

مولانامحمودس کے نام کے خطوط جو حکومت بطانیہ کے ہاتھ آئے ہیں ، ہم نے خود دیکھے ہیں ۔ بخطوط زر ورایشم پرصاف اور واضح کھے گئے ہیں جمومیاں کے خطوم س جرمن اور ترکمشن کی سا بقد آمر، جرمنوں کی والیسی اور نزکوں سے معطل قیام ، جاگے ہوئے طالب علوں سے واقعات ، خالب نامر کی اشاعت کا ورضا در حکومت مرفنة اور ایک حزب الند کے قیام کی تجویز درج تھی۔ اِس فوج کی مجرقی ہندوستان سے کرنے کی تجویز ہوئی تھی اور اِس کا کام ، اسلامی حکومتوں کے درمیان بلسلا اتحاد فائم کرنا تھا۔ مولانا محود الحسن سے یہ درخواست کی گئی گئی کی بہراک واقعات سلطنت عقمائی ترک بینیا دیں۔ مولانا عبیداللہ کے خطیس حزب اللہ کا مرتب و تمکل نقشہ تھا ۔ اِس فوج کا مرکز مربنہ بین فائم ہونا تھا۔ خود مولانا محمود لمسن مرتب و کمل نقشہ تھا ۔ اِس فوج کا مرکز مربنہ بین فائم ہونا تھا۔ خود مولانا محمود لمسن مائے شیط فلینو ملا اور کا بی کا سالاروں کے مائے شیط فلینو طهران اور کا بیل میں تائم ہونے شی اور کا بیل کا سالار عبیداللہ کو بنیا تھا۔ اِس فہرست میں تین سریب سول ، بارہ جو نبلوں اور کئی اور اعلیٰ فوجی عہدہ واروں کے نام درج ہیں یہ لے۔

مندرجربالا آفنباس سے صاف صریح طور پرواضح ہے کہ بر برطانبہ کے خلاف جون کورت کا ایک منصوبہ نشا۔ بعض منچلے، جہاں دیدہ اور ہر فن مولا بہندو اِس تحریب کے سرخنہ بنائے گئے۔ بہندو لواز چذعلی کو اِس بیے شامل کر لیا گیا نشا کہ اُن کے باعث اسلامی مکوں کا تعاون حاصل کوا اُسان ہوجائے، جبحہ سلطنت عثما نیرخاص طور پر برطانیہ سے نازہ زخم کھائے ہُوئے تھی اورعام طور پرسلما نوں کے اکثر ملک حکومتِ برطانیہ سے قنفر ہو بچے تھے۔

مالات وواقعات سے ظاہر توہی ہوتا تھا کہ اِس جرمنی منصوبے میں ہنو دکی اوّلین اور مسلمانوں کی حیثیت ٹانوی تھی، لیکن رولنظ کمیٹی نے بھی اپنی اسی رپورٹ میں ہندو وں کوخن کرنے اورا پنی اسلام شمنی کا مظاہرہ کرنے ہوئے اِس تحریک کو پان اسلام شمنی کا مظاہرہ کرنے ہوئے اِس تحریک کو پان اسلام شمنی کا مظاہرہ کرنے نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جن علماً نے اِس تخریک میں مصدلیا وہ خود اِسے یان اسلامک تحریب تسلیم نہیں کرتے مثلاً ؛

"اگرفقط برسلما نوں کے بیصفور ہونا اوراج مندرین آپ کوصدارت کیوں دی ما تی اسی ما کر کروں کے دیا تی ،

له عبدالرشيدانشد، مولدى: بين راسيمسلمان ، مطبوعد لا بور ١٩٤٠ ، ص ٢٠٨

جیا کہ آگے آئے گا۔(۲) اگرصرف سلمانوں کے لیے پینضو برتھا تو ہردیال کی کوششبر اورمولانا برکت اللّه کی اعانتین کیا گو اہی دیتی ہیں ؛ دیمجو رولٹ رپورٹ<sup>3</sup> فصل بنیاب - ٣٦ بحبيمولانا بركت الله كووزير عظم نبنا تضا، حبيباكرا كيات كا اور وه کرشنا ورما کا دوست اورا مریکن غدریا رقی کامبر تنا ، حس میں رام چندر حبیسا مشهور ومعروف بهی ممبرتها، نو ایسس (رولت راپورٹ) میں فقط مسلمانوں کی شورش كبون ذكرى كني بكريد ايك مندوشا نبول كى آزادى كى تخريك تقى، حس من مسلم ادر غيرسلم وونون نزكي تخ البتة مسرع نفرغا البيناكهم نے ممبروں سے تمارے میں و کھلایا ہے اور بہی امرمولانا عبیدا رئیصاحب ذاتی ڈاٹری ہیں تکھ رہے ہیں آئے اس ترکیب کے بارے میں مزید اس سے بھی واضح تبصرہ الاحظہ فرمایاجا سکتا ہے۔ جنا کخہ بڑے معلما نوں کے بڑے کاموں پرخود اُن کا بڑا واضح تبصرہ اِن الفاظ میں موجود ہے: "مولانا عبيدالله إس نحركب سے بهت بهلے ہى اعتقاد جمائے بوٹے تنظ کر مہندوشان کی ازادی اور بہنری اسی ہیں ہے کم ہندومسلم انحاد ہو۔ وہ اپنی والري مصفحه ، مين تحقة بين ميري طالب علمي كايهلازمانه توايسا ہے كم اُس وقت سواٹے اسلام اورمسلمانوں کے اورکسی جیز کی ہستی نہیں ما نما تھالیکن مطالعه يخة بُوا توجّع ببندوشا نبيت اور بهندوسلم أنحاد كاخبال اور إسس كي حزورت زور سے مسوس ہونے لگی اسے خیال فرمائیے کدرولٹ کمیٹی اس تخرکی کو پان اسلامک تخرکی کہتی ہے اور تحرکی چلانے والا اس کو ہندوشانی المركب كتاب اور إس نام كواپنى توكىك كے ليے موزوز اردينا ہے۔ يهي أس كا عفیدہ اِس سے پہلے کا ہے . . . . اور اِسی کو حفرت شیخ الهند کامشورہ قسرار ویتا ہے مگر رولط جمیلی افر ان پھیلانے کے لیے اس کو یان اسلامک کہتی ہے ۔

له عبدالرشيد ارشد ، مولوى : سين برك مسلمان ، مطبوعد لا بور ١٩٤٠ ص ٢٠١ على الما يضًا : ص ٢٠١

جناب صدر دیوبند، مولوی محمولی ساحب کی پوزلیش کو اس سیسے میں اگر اور واضع کر دیا جائے کہ وہ اس کی جد وجد ازادی ہ کر دیا جائے کہ وہ اس نخر کیے کو اسلامی نخر کی سمجھتے تھے یا مہندوستا نبوں کی جد وجد ازادی ہو تو میرازادی ہوگا بلکہ انصاف پسند قارئین کے ذہنوں کی ایک المجن کو شرحیا نے اللہ میں مسلحیا نے اور حقیقت کو اس کی اصلی تشکیل وصورت میں واضح کر دکھا نے کا باعث بنے گا۔ الفائل بیرہی :

"ہم بارہا عرص کریکے ہیں کہ غالب پانٹا گورز مجاز نے جی زور دیا تھا کہ تمام ہندوستا نیوں کو متحد کیاجائے بعنی ہندو، مسلمان، پارسی، سسکھ وغیرہ ہندوستا نیوں کے اتحادہ کا زادی کی سیم چلائی جائے۔ پان اسلامک میں یہ کہاں ہوسکتا ہے ہ حضرت شیخ الهند نے زمرت اس کو قبول فرما یا تھا بلکہ چیلے سے اِس پرعا مل سے ۔ اُن کے مشن میں سکھ اور القلابی ہندو ترکیہ سے جن کی وجہ سے ایک مشتقل مکان و بو بند میں کرائے پر سے رکھا تھا یہ کے

## تنحريب فلافت

اب درا تحریک خلافت کوجی دیمر ایاجائے کو اس تخریک کوچلانے والے کون سے ؟

نیادت کس کے ہا تھوں میں تھی ؟ تحریک خلافت کے نام پر ہوکیا دہا تھا ؟ جو کچھ اِسس تحریک کے نام پر کیا گیا اُس سے سلطنت عثمانیہ کو کہاں کہ فائدہ بہنچا ؟ بہ توسب ہی جانتے ہیں کہ تحریک خلافت کی دُوچ دو اس مولانا محد علی جو آر شخے تموصوف کی تخریک نے اسلامیانِ مبند میں ایک نئی دوح سچونک دی تھی مسلمانوں کے سینوں میں انگریزوں سے نفرت کا سیلاب اُ منڈ نے سکا تھا۔

مقال قرم کے اِس جوشش وخروش کو دیکھ کر گاندھی صاحب لیچائے ، عبت کا او ول اوالا اور ہو کہ کے اُس بیدار مغروعیارلیڈر نے اپنی توم کو مولانا کی ہمنوائی پر سکا دیا مولانا کی جمنوائی ہمنوائی ہمنوائی کے اُس کی طور پر موصوف کے اُس بیدارم عزم مولانا کی ہم اواز پر لیک کے لئے توشکر گزاری کے طور پر موصوف

ل مبدالرت بدارشد، مولوى : بيس طرح مسلمان ، مطبوعد لا بور ١٩٤٠ ، ص ٢٤٨

کا زھی جی کی ہرماہت پرلیبیک کہنا شروع کر دیا بلکہ ت<u>تح کی</u> خلافت جی اُن کے گھر کی لونڈی بنادی۔ خلاً:

سمن ونوں کا نگرس کا اجلاس نا گہور میں منعقد ہُوا ، اُنہی دنوں خلافت کا نفرنس کا اجلاس میں میں میں میں کم موالات کا ربزولیش منظور کر کے مسلما نوں نے مجمد اپنی قیادت سے لیے کا ندھی جی کونتخب کیا اُن کے مجمد اپنی قیادت سے لیے کا ندھی جی کونتخب کیا اُن کے

مولانا محرعلی جَوَمَم کی نظر میں گاندھی جی کاکیا مقام نضا اور ایک کھلے کا فرومشرک برنحریبِ خلافت کے بانی اور سال نوں کے اسس بیدار مغز لیڈر کو کہا ت کساعتماد ہوگیا نشا بحقیقت نویہی کچے نظر کا تی ہوگیا نشا بحقیقت نویہی کچے نظر کی ہوگیا نشا دیومشرک نوازی کی یا داسش میں فدرت کی طوف سے مزاکے طور پروافع ہوا ہو تو عجب نہیں۔ اب اس آگ اور پانی کے اجتماع صدین کا طاپ اور انتہائی افسوسناک طاپ طاحظ ہو:

"مولانا محد علی جو برای د نوں پوری طرح مسٹر گاندھی کے ہمنوا سے اور دونوں بیں اتحاد دکھیا نیت اسس فدر تھی کہ دیجھ کرجران ہوتی ہے۔ ہرایک کو دُوسرے پر پُرخلوص اعتماد تھا۔ چو کر تحریب کی قیادت گاندھی کے اِتھ میں تھی، اِس لیے مولانا آپ لیٹر رپر جر لور اغما در کھتے تھے۔ کراچی جیل سے مولانا بیجا پور منتقل کر فیے گئے۔ داستے میں کسی اسٹیشن پر کسی نامر نگار نے جیل سے مولانا بیجا پور منتقل کر فیے گئے۔ داستے میں کسی اسٹیشن پر کسی نامر نگار نے تو کیا ہے متعلق اُن سے سوال کیا ۔ . . . محرولی نے واب میں کہا کہ تو کیا حال نو وہ لوگ جانیں جو با ہر ہیں ، میں تو انتا کھی تھی کہ سے احکام می متنا بعد سے خود کی تحقیقا کہوں گئے ہے۔ اب کے گاندھی جی تھی اندر علیہ وہ تم کے گاندھی جی تھی کے احکام می متنا بعد سے خود کی تھی اگر میں الشرعلیہ وہ تم کے گاندھی جی

مولاناجو ہرکے پیرومرشد لینی مولوی عبد آلباری فرنگی محلی جو گاندھی جیسے سامری وقت کے سحرے مسور ہوکر اُس پر ہزارجان سے قربان ہوکر، ایک جیدومتبحر عالم دین ہونے کے با دجود المنظے کی م

برون يون كانت تناه

المه میدالرت بدارشد مولوی: میل براسه سلمان ، ص ۸۰۷

عرب که بایات و احادیث گزشت رفته و ننار بُن پرنے کردی

چانچیموصوت کے رہی پرومرٹ اپنے مردیے مذکورہ بالابیان کی تصدیق وّنائیدکرتے ہوئے "عزرِ گناہ بدز از گناہ 'سے بھی آگے بڑھ کر اکس رہا شیدارا ٹی کرتے ہیں ،

م تحقق المربی مالم ورج تھا۔ مولانا عبدالباری د مولانا جو آرمی خربداراتفاقه المفیس بین میں مالم ورج تھا۔ مولانا عبدالباری د مولانا جو آرکے مرشد ) نے المفیس بڑھوا کرشنا۔ اُن کے ایک دفیق سفروحضر، جواس وقت بھی اُن کے ہماہ سخت، بول اُسطے کہ لبدرسول کے نام اپنے مرشد کا لینا تھا، یہ کا ذھی جی کمیا معنی بول اُسطے کہ لبدرسول کے نام اپنے مرشد کا لینا تھا، یہ کا ذھی جی کمیا معنی بول اُسے نہ بول اُسطے کہ لبدرسول کے نام ہول کے نام بھی اُسی مولانا منب ہونا ہے، جب رسول کا نام سے دیا تورسول کے نائب بھی اُسی بین شامل ہوگئے، گاذھی جی سیاسی لیڈری جیٹیت سے ایک انگ وستقل حیثیت میں شامل ہوگئے، گاذھی جی سیاسی لیڈری جیٹیت سے ایک انگ وستقل حیثیت دیکھتے ہیں۔ نام اِن ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھتے ہیں۔ نام اِن ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیکھتے ہیں۔ نام اِن ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیگوں کے دیا تو رسول کے نام اِن ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیا تو رسول کے دیا تو رسول کے نام اِن ہی کا لینا مناسب تھا۔" کے دیا تو رسول کے د

شابد کو ٹی کے کہ مولانا محرعلی تو آتو بیاسی لیڈر شنے عالم دین تو نہ تتے اور اُن کے مرشد خود ہی گاندھی کے دام تزویر میں گرفتار تتے لہذاہم ان بیا نات پر وارا لعلوم دیو بند سے تصدیق کی مهر گوا دینا عزوری سمجنے میں ،

" اس اقتباس کو پڑھ لینے کے بعد ایک بات اصولی انداز میں سامنے ان ہے کہ حب کسی کو گڑی کے اختری اندیا ہے اندین الباجائے دخواہ ورہ سٹے طان ہو ؟ ۔ اختری اندیم کے اس پر لوگر ااعتماد کرنا چا ہے۔ مولانا محمد علی جُرَبِر کے گاندھی جی کے منعلق اس قسم نظریہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نقد ونظر کا در وازہ کھولا ہے اور بات کو دور تک لے بین کین ہم مجتنے ہیں کہ مولانا جو ہر کا بہ نظریہ کسی بھی نقطہ نظر سے فلط نہیں ہے ۔ گئے ہیں کین ہم مجتنے ہیں کہ مولانا جو ہر کا بہ نظریہ کسی بھی نقطہ نظر سے فلط نہیں ہے۔ گئے

له عبدالراشيدارشد، مولوى : بين برك مسلمان ، مطبوعدلا بور ١٩٤٠ و ١٩٠١ ص ١٨٠٠ كله ايضاً : ص ١٠٠٠

حب سخر کی خلافت پورے زور نثورسے جاری تھی تواُن دنوں مہندوسلم اتحاد ہمی اینے نقطة عودج كومچور با نقا - الكريزون ف اليمي طر محسوس كرايا تصاكه الرصورت حالات يهي رہي تو ہندوشان سے ہمیں بوریا بسترگول کرتے ہی ہنے گی۔ انگریزوں نے نثردھا نند کے کا ن میں ہوگ ارى كەلمكان كے راجيوتوں كومندو بناؤ-اگرايساكروك توتميس راكر ديا جائے كا-چنانچه وه ر المنوقى سه سائر مه واي مولوى محداليا س كاندهلوى صاحب د المنوقى سه سائر مه واند کم پانچسوروید ما مواریر راصنی کیا که وه میوات کے مهندونما مسلما نوں میں تبلیغ کرے استحیال اللم کی تعلیات سے ہمرہ ورکریں ۔ حکومت کونہ مندوست سے عقیدت تھی نہ اسلام سے بیار ۔ مقصد من بنها كرمندوسلم انحادجوان ك اقتدار كے بيمنتقل خطره بنا جارہا تھا أسے تدر دیا جائے۔ نندھی برسلان بحراکس کے اور اِن کی تبلیغی مساعی سے مہندو برکس کے اِس طرح اتحاد کے بجائے دونوں قومیں آپس میں ہی گرانے کئیں گی اور ہم کرسی اقتدار پر بیٹے ہوئے تماشا و کھتے رہیں گے۔ اِس انگریزی منصوبے کی کہانی ، دیو بندی حفرات کی زبانی منبید : " انگرز بری شاطر قوم ہے ۔ ترکیب خلافت براس نے ہندوسلم اتحاد کا جو نظارہ وكيماأس كودكاء كأسه كمان براكراكرير لوك إسىط ح متحدرب توم حيت ونوں کے مہمان ہیں - لہذا حکومت نے سوا می شروحانند کو غیرمشروط طور پر رہا کردیا ، جنفوں نے با ہرا کر شدھی کی ترکیب جلائی اور ملکانہ کے راجیوتوں سمو المن و الرا نروع كرديا - بربيار المام كانومسلمان تفيلين رسم و رواج کے لحاظ سے ہندو وں کی طرح - لہذا شروھا نند کی مشدھی تو کی کا اُن پر عبلدا تربگوا اوروه مندونرېب بين داخل مو گئے ..... اورانهي دنوں مالابار میں ہندوسلم فساوات بُوئے۔ اِن سب حالات کی بنایر ہندوسلم جومنعب ہوکر اگرزمے خلاف تھے اب ایک دو سرے کے خلاف رسر سکار ہو گئے ادر دونوں فؤموں کی پُوری نوانانیاں ایک دو سرے کے خلا ن صرف ہونے

ل عبدارت بدارتند، مونوی: بین بل مسلمان ، مطبوعد لا بور ، ، ۱۹ ، ص ۸-۸

حب انگریز کا پینصوبرکامیاب ہونے دگا ، مجرمجگر بہندؤوں اور سلما نوں کی آپس میں مٹن گئی تورہ برے بڑے بڑے ہوئے ہے۔ برائے برائے ہوئے کی گاڑی کوجلانے والے مسلمان لیڈر اور گاندھوی علی الہنے یا رو مددگاریا اعیان افسارا وراپنی کشتی کے ناخدا اور جماعت کے امام و پرتئوا بنا کے بیٹے یا رو مددگاریا اعیان افسارا وراپنی کشتی کے ناخدا اور جماعت کے امام و پرتئوا بنا کے بیٹے ، اُضوں نے اِس موقع ہر اپنا کیا رنگ دکھا یا ؛ یان سلمانوں کے بیٹر راور علما دکھلانے والوں کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی منر نہ کو اُکٹوں نے واقعی مجائی مرجوکر سیلئے سے جھا یا یا اِن کے کسی بڑے سے بڑے کو بھی منر نہ کا یا میں درت حال واحظ ہو:

اتحادواتفاق کی عجرافر ای و انتفار نے لے بی ظی ادر اس کی است بدل علی تنی که اتحاد و اتفاق کی عجر افر ای و انتفار نے لے بی ظی ادر اس کی اصل وجر برنتی که ملک کے سامنے ترکب موالات اور عدم تعاون کا جرپر وگرام رکھا گیا تھا وہ تظوں سے اوجل ہوگیا اور اس کی جگر شدھی نے لے بی اور اوھر سلمانوں نے مجبور ہو کہ مدافعت میں تنبیغی مهم شروع کردی۔ تقریبًا تمام دینی جماعتیں اور علما، شرحی کے متابد کے جہ تیار ہوگئے علما وکاموقف برتھا کہ سوائی شردھا نند کی متابد کے جہ تیار ہوگئے علما وکاموقف برتھا کہ سوائی شردھا نند کی تخریب کا اگر مقابلہ یا دفاع نہ کیا گیا اور سادہ لوج مسلمانوں کو اس کے رقم درم پر چھوڑدیا گیا تو اس کا بہت بڑا دبنی فقصان ہوگا۔ مولانا محمول جو آس کے رقم درم ساختی بھی استی جم میں مگ گئے۔

مونی لال ، نہرواور دُوسے وکلا، پرکیش نزوع کرے اپنی اپنی وکا ات
و ببرسٹری کو فروغ و بنے کئے سامان کر رہے تھے۔ لیکن ایک مولانا محریلی تھے
مختب بہی دُھن تھی کداُسی بر ڈگرام ونصب العین کو اپنا یاجائے جس کے لیے
نرسرف دہ جبل گئے بلکہ ملک کے مام بڑے بڑے لیڈروں اور چالیس بچاپیں ہزار
افراو نے مہنی خوشی تمام کا م جھوڑ کر جبل کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ مولانا جو تہرا کر کو جا
تو اسی مدہ میں بہدکر عوا می احساسات کا سامتھ دیتے گھا کھوں نے بلاخو من
لومنہ لائم ان حالات میں بھی کا نگریں سے پُوری وفاداری کا نبوت ویا اور کا نگریں
کی پالیسے وں کو کا میاب بنا نے اور اُس کی مقبر لیت بجال کرنے میں من را

ایکردیا ۔ ا

فرھی کے ذریعے ہے کہ ہزاروں سلما نوں کو مرتد کیا جا چکا تضااور کا میابی سے اُن وشمنانِ اسلام کی ہے کہ ہزاروں سلما نوں کو مرتد کیا جا چکا تضااور کا میابی سے اُن وشمنانِ اسلام کی ہے ہے ہیں دولیڈروں نے جیک ساوھ لی، مندسی لیے - اِس کے بھس مولانا موجو ہوا ہے ساتھی ہندولیڈروں سے اپیل کرتے پھر رہے تھے کہ دہ اپنی معنی خرجے ہوا یہ اور مالات برتا بویا نے میں مدویں حالا کھرا اینٹ پھر کے اُن پجاریوں نے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ ہی بدل لیا تھا، لیکن افدو س اِیر بیر کھے و کھتے بھالتے ہوئے بھی مولانا کی وفاواری کس کے ساتھ مہر کے مولانا کی وفاواری کس کے ساتھ دہوئے بھی کے مولانا کی کوشنشوں کو کا میاب بنانے میں مووف دہے ، یہ فارٹین نے لاحظ فرا ہی لیا ہے ۔ اب دہوئی یہ ہے کہ مولانا کی کوشنشوں کا تیج کیا نکلا :

"مولانامحرکلی کی انتھاک کوششوں اور مساعی کے باوجود ہندوسلم اتحادیم ہوتاگیا
اور اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی جلی۔ اس کے لیے ایک" یونٹی کا نفرس"

وہ فیلی میں اور ایک شملہ میں منعقد ہوئی ، جس میں اکثر ہندوسلم ذعا، شریب ہوئے

کئی گئی ون اِس کے اجلاس ہوتے رہے ۔ مولانا نے بچد کوشش کی کوکسی طرح

وہ فضا پیدا ہوجائے جوتر کی نبل فات میں تھی لیکن ایسا نہ ہوسکا ۔ فسا وا ت

ہوتے رہے اور ہندوسلم تعلقات بین کئی کوشیدگی بڑھتی رہی ۔ گاندھی جیسا

اوی بھی یہ کہ کوکہ "اب میری بات کوئی نہیں منقا" اپنے استرم میں چلے گئے ہے۔

امی بھی یہ کہ کوکہ "اب میری بات کوئی نہیں منقا" اپنے استرم میں چلے گئے ہیے

استے اِ اب یہ ویجھے ہیں کہ مولانا کی اِسس ہندونواز پالیسی کو مبتدعین زمانداور ہندو پر لیس نے

کس نظرے و ربیجا ہ گاندھی کے سکوت سے کیا سبن حاصل کیا ہ سبق حاصل کر کے باعث
کیا نیا نے برا مدہوئے ،

م مولانا جوم کایر دار الاست. قابل تعرفیت و تحسین تھا اور حق وانصاف کا تھا ضایرتھا کر ہندور پیس مولانا کے اِس رویتے کو بنظر استحسان دیکھتا اور خراج عقیدت اوا

ل عيد الرشيد أرشد ، مولوى : بين برك ملان ، ص ٩٠٩ كا و ما ١٨٠ كا و ايفاً : ص ١١٨

کرتا، گر ہندوز عماً واور پریس تمیشہ صلحت آمیز سکوت اختیار کرتا دہا اور سلمان پر
کینے دہے کہ مولانا ہو ہر برگاندھی جی کا سحر ہے اور دہاں اِسی سُر میں سُر طا کر
ہندوپریس یر فرور کہر دیا کرتا تھا کہ علی برادران نے گاندھی جی پرجا دو کر دیا ہے بیکن
مولانا اپنے اور پرایوں کا پرسلوک دیکھنے اور سننے کے باوجود ہمالہ کی طرح اپنے موقت
پر ڈٹے دہے اور پرا ہوتا ہن کونے میں جی گئل نہیں کرناچا ہیے کہ گاندھی جی کا دویہ بی مصفار نزرہا۔ اخوں نے تو کی خلافت میں جو غالص اسلامی تو کی سے تھی جو بورساتھ
دیا اور سلمانوں نے ان کی قیادت میں کام کیا ۔۔۔۔ بات مولانا جو ہر کی استقامی اور اپنے موقف پر پرختگی کی ہور ہی تھی، جس کی بنا پر وہ مہند واور سلم دونوں کی نظر بی اور اپنے موقف نے نے ہو

ہندو تحفیں اپنا دینی یا نقینی بھائی سمجاجا رہاتھا، شدھی اور تبیع کی نحرکیوں کے سامنے آتے ہی کی سرآ تکھیں بدل گئے، مولانا جو ہر حضیں اپنا فائدوا مام بنائے بیٹے تنے یاجو ہندولیڈر برنلا ہر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ دوہ مولانا کے ہی دست و بازو ہیں، اسفوں نے مولانا کی التجاوُں برکان نہ دھرے، ہندو پر سی بھی منا لھن ہوگیا۔ پرسب کچھ کیوں ہموا بہ اس لیے مضرا ئے وحدہُ لا شرکی کو سیانہ مانا نظا کہ کا خصوی علمادولیا ڈر نے اس سبوح و قدوس کے اسس فرمان کا مانا نظا کہ لا کیا اُسٹور کے ہوگر نہ رہا ہوگیا۔ بیٹر سام تمھیل نقصان ہنجا نے ہم کو فی کمرز چھوڑ ہیں گے۔ کیا یمنی کچھ ہوکر نہ رہا ہوئے دریار شینے :

"شدهی کی تحریب اوراس کے مقابطے میں سلانوں کی جانب سے تبلیغی مہم کی وج سے ہندوسلم اتحاد کو خاصا نقصان بہنچ چکا ضااور حالات ایسے ہوگئے تھے کہ گاندھی جی جی اپنے اکٹ رم میں معتکف ہو گئے تھے۔ مهاسبھا کے لیڈر شدھی تحریک کی نائیدو تھا بیت کر رہے تھے۔ کا نگرس کے ہندوز بما وان حالات میں مہر لب متھ لیکن ایک مولانا محر علی اپنے مشق میں سکتے ہوئے تھے اور برا بر ہندوسلم انتحاد کی دعوت دیے جارہے تنے بونٹی کانفرنسیں کیں، اپنوں کی مخالفت مول لی ، مہندولیڈروں سے اپنے درج سے گرے ہوئے الفاظ میں منت کی کہ ملک کی آزادی کے لیے اتحاد کی راہ اختیار کرو۔

مولاتا ابوالکلام آزا آور دور برب بزرگون کی میت مین گاندهی جی سے درخواست کی کہ وہ در برب و ترکو کی استجا کے لیڈروں کو سجعانے کی کوشش کریں، لیکن کو فی ہمند ولیڈرابنی قوم کی تما لفت کے خوت کی بنا پر بہرائت فرکسکا کہ وہ مولانا محمقلی کی راہ اختیار کرے۔ ان حالات میں مولانا محمقلی نے ہی یہ جائت کی کہ وہ ڈاکٹر موٹجے ، پنڈت مدن موہین مالوی اور دو مرسے ایسے لیڈروں کے نفاق کا یوہ چاک کریں بہنا کی انحاد پر درکوششوں پرسکوت اختیا رہے بوٹے تھے است مور اس قصور پر کروہ ڈاکٹر موٹجے اور پنڈت مالوی کی نقاب کشا فی کرنے سے اب مون اس قصور پر کروہ ڈاکٹر موٹجے اور پنڈت مالوی کی نقاب کشا فی کرنے سے مولونا کے خلاف زمر جی کا فی کرنے کے بیے پورسے ساز و سامان سے موکر میدان میں آگیاں کے

بندوخواص وعوام کے دلوں کا کھوٹ اورا فسوسناک رویہ ظاہر ہوکر عالم اسکار ہو چکا تھا، اِس کے باوج و مولانا اِن بُت پرِسنوں کی جدر دی کوتمام و کھوں کا علاج اور آزادی جند کے لیے لئورکیمیا بنائے بیٹے تنے۔ خالا کومسلمان کی نظرین آزادی کو نہیں بلکہ اسلام کو او لیت ہے۔ سلمان آزادی پر اسلام کو قربان نہیں کیا کرتا۔ اِس مسلے کی شرعی پوزشن اِسی کما ب کی علد اوم میں مسکمار سے دوستی ایک تحت بلاحظ فرمائی جائے۔ یہاں وکھانا یہ ہے کہ مولانات آزادی اور میں مسلمار کو تیا کہ سندہ اور بہت پرستوں کی رہا جو ٹی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نرکیا لیکن اور کے ان بیلتے بھرتے بیٹوں اور بہت پرستوں کی رہا جو ٹی میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نرکیا لیکن

"إس رِجْبِور بور مولانات خلافت كانفرنس كاسيشل اجلاس بلابا عِمكم اجل خال

کی ترکید اور مولانا ابرا تکلام آزاد و مولانا شوکت علی کی تائیدسے مولاناسلیما ن ندوی کی صدارت میں شروع بُروا اور اِس میں مسلم زعماً نے بالا نفاق ، اتحا دو اتفاق کی دعوت دی اور کہا گیا کہ آزادی کی خاطر ہم جندو دوستوں کی طرف دستِ تعالیٰ برُصارہے ہیں، اب بداُن کی مرضی ہے کہ دو اِس یا بخد کو دوست کا یا تقد محجیں جو مصافحہ کے بیے بڑھا تا ہے با ایک پہلوان کاجو اکھاڑے میں اُٹرکر ا بہنے تو بیت کی طرف بڑھا تا ہے با ایک پہلوان کاجو اکھاڑے میں اُٹرکر ا بہنے تو بیت کی طرف بڑھا تا ہے۔

اس کا نفرنس کے بعد مولانا جو ہر و فد جا تر میں شامل ہوکر و بل سے وب کورواز ہوئے۔ اسٹیش رآپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مالک کے لیے خت ترین ابتلاء وا زمالیٹ کا ذما نہ ہے، نرآپ خو مشتعل ہوں خالینے کسی لفظ سے یا عمل سے اہل ہنو د کوشتعل ہونے کا موقعہ دیں۔ بیٹ دخوا مین انہوں کہ اگر و وہ تھی ارسے او پر یا تھا ٹیما ئیس نو سر جھی کا دو، اگر و ہ جھیری اٹھائیں توسر جھی کا دو، اگر و ہ جھیری اٹھائیں توسر جھی کا دو، اگر و ہ جھیری اٹھائیں توسی نہ سے کے دو، اگر فلا کریں نو صب سے کام لو '' کے مین نیران تن میں نیران تن تو جھی کا حب غیر کے آگے ندمن نیران تن

جس گاذھی کی امامت کومولانا نے نا موافق سے ناموا فق حالات بیں بھی اپنے لیے دشارنصنیات یا طرؤ اقیاز بنائے رکھا، نہرورپورٹ کے وفت اُسی گاندھی نے اور دُوسرے ہندوکا نگرسی لیزروں نے حضیں مولانا اپنی فوج کے سپرسالاروں اور اپنے باروں اور پیاروں ہیں گئے تھے اُنے ورمولانا کے ساتھ کیساسلوک کیا ؛

ا مولانامحد علی بورب سے واپس آئے توا مخوں نے بھی اختلاف کیا اور ہندوں کے بھی اختلاف کیا اور ہندوں کے بھر کیک دفعہ معرکۂ کا رزار بن گیا۔ تمام ہندووں نے رپورٹ کا المیت کی گھر مسلمانوں میں دو پار طیاں بن گئیں۔ اِس آل بار لیز کا نفرنس میں نہرور پورٹ

کی تمایت میں کا نگرس تھی، لبر ل حفرات شعے ، ہند و به اسبعا تھی، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، مسلمانوں کے ایک جماعت تھی۔ گاندھی جی جواب کے مناموش تھے اِس مرسلے پر نہرور پورٹ کے منظور ہونے پر وہ اِس کے مائی ہوگئے۔ مولانا محد علی انٹوکت علی حبفوں نے ہر سے پر کا نگرس کا ساتھ دیاا و د اپنوں کی کا لیاں شنی تھیں، اب اُن کے اختلات کو کا نگرس نے پر کا ہی کی شیعت بھی نہ دی اور اُن کی بات سُنے سے بھی انکار کر دیا ۔ لے کا نگرس نے پر کا ہی کی شیعت بھی نہ دی اور اُن کی بات سُنے سے بھی انکار کر دیا ۔ لے مصرع کھے وہا کس شوخ نے مواب مسجد پر یہ اواں گرگئے سورے میں جب وقت فیام آیا

## جعية العلاتيب

له عبدا لرئت بدار شد، مولدی: بیس بڑے سلمان ، ص ۱۸۸ کله مفتی کفایت النصاحب د بلوی ۱۲۹۲ هزره ۱۸۹۶ میں پیدا بڑوئے اور ۲۰۱۲ هزر ۱۹۵۷ میں و فات یا ئی۔ ہندو بنالیا تو صفرت مفتی صاحب کا نگرس اور مہندؤوں سے بعض معاملات میں اتحادر کھنے کے باوجو دانینے ندہبی فرائص سے غافل منہیں دہے '' بلہ مفتی کفا بیت اللہ وہلوی (المنوفی ۲ ماساھ) کے علاوہ باقی سارے کا نگرسی علمار ، ہندو وُں کو عفق کوشل کرنے اور ہندو سلم انجا و برقرار رکھنے کی خاط ، اپنے ہند و مبا ٹیوں کے مطالبے پر ، خود شارع بن کر، اسلام سے مرتد کی مزااور تبلیغ کوخارج کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ویوہندی حضات کا اینا بیان ہے کہ ؛

"شدهی اور کھنٹن کی خوب کی وجے سے تمام مک میں فرقہ وارانہ فسا وات سر وع ہو سے تمام مک میں فرقہ وارانہ فسا وات سر وع ہوگئے تھے، لہذا گا ندھی جی نے ہندوسلم اتحاد کے بیے سمبر ۱۹۲۷ کواکس و ن کا برت شروع کیا اور ۲۹ استمبر ۱۹۲۷ و پنڈت مدن موہان مالوی کی صدارت میں تمام فرقوں کی ایک اتحاد کا لفرنس منعقد کی گئی ۔ اس میں صدرِ مبسر نے ہندوسلم اتحاد کی اجہیت کو واضح کرنے ہوئے مسلما نوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے مذہب میں سے سزائے مرتد اور تبلیغ سے احکام کو خارج کر دیں۔ اس موقع پر اکثر بہندو اور مسلمان لیڈروں نے اس تجویز کی جمایت کی ، گر ہزاروں کے اس مجمع میں صرف مفتی صاحب کی ذات تھی جس نے اس تنفقہ تجویز کی گرزود منا لفت کی اور تر لیوت کے سمام نواز بندی حفاد تر ایک کا ایک تا بناک پہلوا در موصوف کے کارنا موں میں سے ایک خلیم کارنا مرب ہے کہ اُضوں نے دم والیسین کہ این طب بتھ وں سے بجاریوں سے میں کارشہ برقر اردکیا ؛

" انفوں کے ریک فیصلہ کیا نضااور وہ فیصلہ پر نشا کر کا نگرس کا ساتھ دیا جائے۔ پنانچہ زندگی کے اسخری لمحات بھک اُضوں نے اِس راستہ سے ندم سہیں

> له عيدا لرشيد آرشد، موكدى؛ بيس برك معلان، ص اسم كه ايضاً: ص ۲۴۲

سایات ک

مولوی حمین احمد نانگروی صاحب سابن صدر مدرسهٔ دبوبند (المتوفی ۱۳۷۷ه) استا د مولوی محمود محسن صاحب (المتنوفی ۱۹۷۹ه/ ۱۹۷۰) کے خلیفه مجاز ادرجانشبن تنے۔موصوب کی سیاسی سرگرمیاں بھی اُسی ڈگرپر دہیں:

سینا بخیراً پ نے صحیح جانشین ہونے کا پورا پورا نبوت دیاا در ہندوسان کی خورک اندوسان کی خورک از اندوسی اندوسی استان کی خورک اندوسی الدین ا

مولوی مجمود الحسن صاحب کے مشن کو اُن سے مبالشین مولوی صین احمد ٹانڈوی نے جو ہند و نواز واُوں کی منظر میں شنیخ الاسلام شنے ، کا فی آ گے دھکیلا، موضوت کا نگریں کے باقا عدہ ممر بنے اور امنوی دم مک ممر ہی رہے ، سیانچینو در قمطراز ہیں :

"بیں اگرچہ پیلے سے کا نگرس بیں شامل مذخفا، گر ما گیا سے والیسی پر کانگرس کا ممبر پاقاعدہ بن گیا اور مہیشہ جدوجہد آزادی بیں شتر کیا۔ رہا اور قید و بند کے مصائب بھی اہل ملک کے سانتہ جمیلتا رہا " سے

کانگرس نے مب زکر موالات کی توکیب پیلائی نوموصوت نے بھی گاندھی کے ارشا دکو آئمنا و صدفنا کہ کرنہ عرف تسلیم کیا بکداس پڑھل کرنے اور روانے میں ایری پیروٹی کا زور سگایا اور اپنے دبنی محائیوں کے ساتھ جیل بھی گئے مثلاً :

" تركِموالات كے سلسد بين آپ نے انتقال كوشش كى جس كانتيجہ يہ ہوا كم

له عبدالرن بدارت مولدی و بیس بر سے مسلمان ، ص م ۵ م کله ایضاً و ص ۱۲ م کله حدین احمد اندوی ، مولوی و نقش حیات ، جلد دوم عص ۲۷ س زیرد فعر ۱۲، ۱۳۱، ۵۰۵ آب کوا در مولانا محدعلی صاحب مرحوم، مولانا شوکت علی
صاحب، ڈاکٹر سیعت الدین کچلو، مولانا نثارا جمد صاحب کان پوری اور سجگت گرو
سوائی کرشن نیز تبیر دشنگر اچاریر) بیرغلام مجد دصاحب سندهی کوگر فنا دکر لیا گیا یا له
حب کانگرس نے ستیدگری کی سخر کیب چلائی توموصوف نے پوری وفا داری کے سابق اُس میں مجی
سجر لورج مقد لیا، مثلاً:

\*الحاصل حب ١٩٣٢ مين جمعيت اور كانگرس نے ستبدگره كى نخر كيب باكس كى تو كې اس تخريك مين جي پيش دېد چنا كؤهب آپ و بلى تقرير كرنے كے ليے جارہے تھے تو مظفر كراستيشن پرائپ كوگر فنا دكرليا گيا يا ك

لمانڈوی صاحب زصرف خود کانگرس میں شامل ہوئے اور ساری عربت پرسنوں کے وفا واررہے بھرا بینے ہم شرب لوگوں کو بھی اِسی غیراسلا می روش پر جلنے کی ترغیب ویتے رہے اور موصوف اِسی کو اپنے خوص وللبیت کی دلیل اور اسلام وسلین کی خیرخواہی بھے رہے کہ محدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو گاندھی کا غلام بنا کرئیود صوبی صدی ہیں خود کو ابو الفضل اور فیصنی کاعیقی جانشیں مینوا نے کی مرزور کوئٹ شیس کرتے رہے۔ ایک اقتباس ملاحظ ہو:

"إس نازک وقت بین حضرت مرتی کی ذات گرائی قدر تھی جا کے بڑھی اورتمام سلانوں
کو خطاب فرمات ہوئے کہا کہ جو جماعت انقلاب لاتی ہے وہی برسر افت دار
اتی ہے مسلما نوں کو اپنے ملک کے دوسرے باشندوں سے پیچے نہیں رہنا
پیائی ہے اور مسلما نوں کو حباک ازادی کے لیے کانگرس کی شرکت کا مشورہ دیا بیٹا پند
جمیز علماء مبند کا سالانہ اجلاس امر و ہرضلع مرا دا آبا و میں کیا گیا ۔ جباک ازادی کی
خاط کانگرس میں مذکرت کا فیصلہ کیا گیا کہ اپنا علیمہ وجو در کھتے ہوئے کا نگرس کے ساتھ
اس بارے میں دھول آزادی بی نعاون کیا جائے ۔ تگ

له دیزالرحلی نه وروی معنی : تدکره مشایع دید بند ، مطبع سبیدی کراچی ۱۹ ،۱۹ ، ص ۵ ، ۲ مله ایضاً : ص ۷۷۷

سله عبدالرات بدار شد، مولوی و میس برے مسلمان ، مطبوعدلا بور ۱۹ ۲ ، م م مرم

رمون کے اِن نظریات کے بارے میں عالیجناب مودودی صاحب کی رائے بھی اگر طاحظ فرمالی جاکم زکیا مضا تُقدیت ؟ ہماری وانی رائے ہے کراس بارے میں مودودی صاحب کا موقعت لیقینًا نابل نوجرہے۔ ملاحظ ہو ؟

" الله کورون (الاروی صاحب کو) برطانوی اقدار کا زوال مطلوب ہے، عام اس سے کدوہ کسی صورت میں ہو، اسی لیے آب البی انجن کے معاملہ میں عرف علّت جواز ہی ڈھونڈنے ہیں اور علّت حومت جوسا منے منہ کھولے کھڑی ہے آب کوکسی طرح نظر نہیں آئی ۔ لیکن ہم عبور ہیں کہ ان دونوں ببلو وُل کو سا فقد ساتھ وکھیں اور علّت حومت کو وفع کیے لغیر علت جواز کو قبول مذکریں ۔ اس لیے کہ ہم کو برطانوی عکومت کا زوال اور اسلام کا لقا دونوں سائقہ ساتھ مطلوب ہیں، اس کا نام اگر برطانیہ بریتی رکھنا ہے توریھے ، ہمیں اس کے طعن کی ذرق برا بر

النائروی صاحب انجری دور کے ابوالففل اور فیفنی کی یادتا زہ کرتے ہُوئے مہندوشان کے باشدو کو ، خواہ دو ہندو ہوں یا مسلمان ، سب کو گاندھی کے قدموں میں ڈال کر ، کا نگرسی اور گاندھی کے قدموں میں ڈال کر ، کا نگرسی اور گاندھو کی بنانا چاہتے تھے ، جب کا نام موصوف نے ہندوستانی رکھا تھا۔ جب طرح البرجی ہندو اور مسلمان کا فرق مٹا کرسب کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا اور دبن فروش علماء میں سے ابوالفضل اور فیضی وغیروائے جواز مہیا کر رہے تھے اسی طرح دور حاضر بیں گاندھی نے بھی انجری منصوبہ شروع کیا مسلمانوں کو زریک بلایا تا کہ ہندومت میں مدغم کیا جائے ، حتی کہ اپنے قدموں میں جگہ دئ کو گراہاتی کو خور وکا رعالم وعالمیان اپنے مجبوب صلی اور بُت پرستوں کے جوتوں میں ڈال کر فرکو گی دولئی نوٹس کے گئتا خوں کا اُن کی بدزبانیو پرکوئی نوٹس رزید اور ہندوگوں میں مذالی میں منطم نوں کو مشرکین ہندسے مجتب واتحاد کا رشت نے پرکوئی نوٹس رزید نا نہوئے اس مرغم ہونے تی تجویز پر فہر تصدین شبت فرما نے ہوئے ٹانڈوی صاحب فائم کرنے اور ہندوگوں ہیں مذفح ہونے تی تجویز پر فہر تصدین شبت فرما نے ہوئے ٹانڈوی صاحب

مله ابرالاعلیٰ مو دودی ، مولی بستله تومیت ، ص ۹۳

ایند کینی نے گل مبارک کے فرز ندوں کی طرح آبات واحادیث سے جواز مہتا کیا۔ دین میں گوں جمارت دکھانا ، قرآن وحدیث میں دن وہاڑے کھل کر تحریفین کرنا اگر خدا کے عذا ب اور رسول کی ناراعنگی کا موجب ہوگا قرہتر نا پھرے ، اپنے بیشوا گاندھی جی کو تو خومش کرلیا ، اپنے ہندو مجائیوں کو راهنی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت بنیں کیا۔ موصوف اپنی گاندھوی قوم کے بارے میں یوئں تو بین رسالی کی از کاب کرکے خصب خداوندی کو ہومش میں لانے نئے :

اس پر ملک ووطن میں بڑی بڑی ٹئی ہوئیں گروُہ اپنی جگرمطمئن تھا اور مطمئن رہا کہ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرینر سے بیوو بیں اور مسلمانوں کو حفا کلت وطن کے نام پر ملاکر ایک قوم بن سکتے ہیں تو جندوستان کا مسلمان نجی آزادی وطن کے لیے اس قسم کا اقدام کرسکتا ہے '' کے

ان نرُوی صاحب کے اِس خلاف حقیقت بیان اور نظریر پر مود و دی صاحب بوں تبھر کرتے ہیں،
"مولانا (ٹانڈوی صاحب) اخر فرائیس نو کہ جس متحدہ قومیت کو وہ رسول خدا کی
طرف منسوب کر رہے ہیں اُس میں اسجل کی متحدہ قومیت کے عنا صر ترکمبی میں سے
کون ساعفر با باجانا ہے ، اگر وہ کسی ایک عنصر کا پتہ منہیں دے سکتے اور ہیں
لیفین کے ساعفہ کہتا ہُوں کہ ہرگز نہیں وے سکتے توکیا مولانا کوخدا کی بازگر س کا
خوف نہیں ہی گئے

اکے مودودی صاحب اسی کا ندھوی قرمیت پرتبھرہ کرتے ہوئے رقمطاز ہیں:
"مولانا دانا ندوی صاحب، اس متحدہ قومیت کورسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم کے
اسوہ حسنہ سے تشبیہ د بنے کی جرائت فرار ہے ہیں حالا کمدان بنیا دی حقوق کی
حیثیت ملکہ وکٹوریہ کے مشہوراعلان سے کی جرمی مختلف نہیں ہے ادر مغرب کی
فریلومیسی کی البسی جالوں کا رشت ندرسول پاک صلی الدعلیہ وسلم سے عمل سے جوالے

لى عبدالرخيد ارتشد ، مولوى ؛ بين برك مسلمان ، ص ، ۸ م كه ابوالاعلى مودودى ، مولوى بمسئلة قوميت ، ص ، ۲ کیجہارت ہم جیسے گہنگاروں کے بس کی بات نونہیں ، ہاں جن کے باس تقویٰ کا

زا دِراہ اُننازیادہ ہے کہ دہ الیسی جہار بین کرنے پر بخشے جانے کی اُمیدر کھتے ہیں
اُمنیں اختیار ہے کہ وُہ جو بیا ہیں کہیں ادر جو بیا ہیں کھیں '' لے

مرصوف نے اِسی سیسے میں طانڈوی صاحب کو فہمایش کرتے ہوئے مندرجہ ویل العن ظریں
حقیقت لیسندی کی دعوت دی اور دشمنانِ اسلام کے ہائے مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش
کی ہے :

"کم از کماب وُه ("ما نڈوی صاحب) کمت بررهم فرماکر اپنی غلطی محسوس فرمالیں ورز اندلین ہے کہ اُن کی تخریریں ایک فننه بن کررہ جابیش گی اور اُس پرانی سنت کا اعادہ کریں گی کہ ظالم امراء اور فاستی اہل سیاست نے جو کچر کیا اُس کو علماء کے ایک گروہ نے قرآن وحدیث سے درست نابت کر کے ظلم وطغیان کے بیے ندہبی طحصال فراہم کردی " کے

طانڈوی صاحب نے اپنی تجویز کردہ گاندھوی فومیت کو ترکیب محدیہ سے درست نا بت کرنے اور ابوالفضل وفیصنی کا تقیقی جانشین بننے کی غرض سے متحدہ فومیت واسلام سے ایک کتاب بھی۔ اسی کتاب بھی۔ اسی کتاب بھی۔ اسی کتاب کے دلائل اور صفرے یہ کی ایک عبارت برمودو دی صاحب تنقیب کرتے ہوئے، اُن کے غلط موقف کو گوں تھیا نے ہیں ؛

سمبارت کا ایک ایک لفظ شها دت دے رہا ہے کہ مولانا (طاند کوی صاحب) نز توقیت کے اصطلاحی مفہوم کوجائے ہیں، نرکائگرس کے مقصد اور مدغی کو سمجھتے ہیں، نربنیا دی حقوق کے معنی برا مخوں نے خور کیا ہے، ندان کو خرم کرجن اختماعی مجلسوں کا وہ بار بار اِس فدر سا دگی کے ساتھ ذکر فرما دہے ہیں اُن کے حدود و اختیار وعمل موجودہ دستور کے تحت کن کن را ہوں سے اُن کے حدود و اختیار وعمل موجودہ دستور کے تحت کن کن را ہوں سے

له ابوا لاعلی مودودی، مولوی بمسلد تومیت ،ص ۸۸ کله ایشاً : ص ۷۹ اِس دائر ہے ہیں تعوذ کرنے ہیں، جس کو تہذیب و تمدّن اور عقاید واغلاق کا دائر ہو

کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔ اور یہ بات بھی ہیں سوچ سمجو کر کہد رہا گہوں کہ مولانا حیون احمد

بایں ہم علم وفضل ، کلچ ، تہذیب ، بیسنل لاء وغیرہ الفاظ بھی جس طرح استعال

کررہے ہیں، اِس سے صاف ظاہر ہورہا ہے کہ وہ ان کے معنیٰ ومفہوم سے تا اُشنا

ہیں میری یہ صاف گوئی اُن حضرات کو نفیدنا گری معلوم ہوگی جو رجا ل کو حق سے

ہیں میری یہ صاف گوئی اُن حضرات کو نفیدنا گری معلوم ہوگی جو رجا ل کو حق سے

پچانے کے بہائے ق کو رجال سے پپچانے نے کے توگر ہیں۔ اس کے جواب ہیں چند

اورگا ایاں سننے کے بیے میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر لیا ہے والے لیے

علام اقبال مرحوم ہی وطنیت کے اُسی عنی ومفہوم کے قائل شے حب کا تصورا سکام دیتا

ہے۔ مثلاً : ہے

نوالاسادے جہاں سے سے موج کے معارفے بنایا پنا بھارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہ ب ہے علامہ نے بُوں نواس بارے میں بہت کچے کھا ہے لیکن اُن کے کلام سے وطنیت کے بارے میں بہچندا شعار ملاحظہ ہوں: ہ

اکس دور میں نے اور ہے، جام اور ہے، جم اور

ساقی نے بنا کی روشی لطف و کرم اور

مسلم نے جی تعمیر کیا اپنا حسر م اور

تهذیب کے آور نے ترشوائے صسنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو بیر بہن اکس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یربٹ کر تراشیدہ تہذیب نوی ہے

عارت گر کا شانہ دین نبوی ہے

بازو ترا توجید کی قوت سے قوی ہے

اسلام ترا ولیں ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ ویرینہ زیانے کو وکھا وے اے مصطفوی خاک بیں ایس بنت کو ملا دے انوام میں مخلونی خصدا ملتی ہے اسی سے تومیتِ اسلام کی جرا کلٹی ہے اسی سے اس اسلامی صورد طنیت سے خلاف ٹائروی صاحب نور بلندکررہے تنے کہ ملتب اوطان سے بنتی بي " مبلا ذاكثرا قبال جبيها فروكس طرح خاموش ره سكما تها - جواباً بدا شعار سير وقلم كرويه : ٥ عج بهنوز نداند رموز ویں ورنه زوبوبند صین احمدای چے بوالعجی ست مرود برمرمنر كه ملت ازوطن ست چربے خرز مقام محسد عربی ست بصطف رسان ويش راكروي مراست الرباوزسيدى تمام كولهني سي ولا اقبال کے مذکورہ اشعار کا کا ندھوی حضات کے بہنچنا کیا ہُوا، کو یا مجس میں آگ مگ گئی، سارا قبيل بط المطالم الله وي صاحب اور أن كمعتقدين في موصوف ك خلاف ايك منكامربرا كرديا ، طول طويل يمبُون كاليب غير متنا بي المعارى بوكيا - ا قبال مرحوم ان دنون بسترطلات پروراز تھے۔ آپ نے انڈوی صاحب کی ایک دوتحریروں کا جواب تو دیا تیکن جاروں طرف سے بنگام آرائی دیج کراس شعر ریجت کا خاتم کردیا ب "ملندرجز ووترف لا إلك كي مجي منين ركفا فقیمر شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا إس موقع برلا ہورہے نکلنے والے اخبار "زمیب ندار" کے ایڈیٹر جنا ب ظفر علی خاں بھی خاموش زرہ سکے اُنھوں نے علامرافیا ل کی ائیداور انڈوی صاحب کی تواضع میں مندرجہ ذیل اُنھار سروقلم كرويد ب

> له کلیات اقبال، مطبوعه دېلی ، ص ۹۷، ۹۷ کله محداقبال، د کرکر: ادمغان جاز، مطبوعدلا بود، ص ۲۷۸

## حين احرمدني

بین اُس سندع کی کر رہا بیروی ہوں بین اُس زندگانی کی شان فوی ہوں بین اُس مدرسہ کا بڑا مولوی ہوں اب اس عنزم کو کر چکا ملتوی ہوں مرافز یہ ہے کہ بین گاندھوی ہوں وہ عبدالنصاری میں عبدالقوی ہوں میں اُس عرسش پر آجکل منتوی ہوں

وطن جس کی رُو سے ہے بنیادِ ملّت البنا کا فرارہ المچلا ہے جس سے
سکھاناہے جو ناچب اور گانا
کمجی میں بھی تھا عازم سُوٹے بٹر لِے
کوئ قادری ہے کوئی سورددی
مجھلیگ سے اِس لیے دشمنی ہے
برسنی ہیں جس سسے تر نکی بلا تیں
سے اُس کے بلا تیں

سمجه وُں مِن جُنینا کو کیونکر مُسلما ل کوتی میں بھی انٹرف علی تھانوی ہُوں

خدا در رسول کے اسکام بیان کرنے ہیں ٹانڈوی صاحب کس درجر مختاط تصادر فتو ٹی نولیسی کی شرعی ذمر داریوں کو نبھاتے وقت نو ون خدا اور خطرہ روز حب زاکو کہاں کک بقر نظر رکھا کرتے ہے۔ اِس کی حقیقت مودودی صاحب سے لفظوں میں ملاحظہ ہو:

"بیں صاف کہنا ہوں کہ اِن کے نزدیک کونسلوں اور اسمبلیوں کی شرکت کوایک ن حرام اور دو سرے دن حلال کروینا ایک کھیل بن گیا ہے ، اِس لیے کہ اِن کی تعلیل و "شحریم حقیقتِ نفس الامری کے اوراک پر تو مبنی نہیں محض گاندھی جی کی جنبشِ لب کے ساخد اِن کا فتو ای گروش کرتا ہے " سے

الدوى صاحب ابندكمينى كى مندونوازى عكرزنار دوستى پرتبعر وكرتے ہوئے ابھيں حفرات كے

ل مدیند منورد کوازرو ئے احادیث یشرب کنامنع ہے ، یہاں طیب تھا جاسکنا تھا ۔ ( اختر )
کے مرادم طرح علی جناح ۔ چونکد اُن کے مخالفین جینا میکارتے تھے ، یہاں ٹا بڑوی صاحب کی زبان میں جینا
کہا ہے۔ (جینشان ص م م ۱۷) ملے الوالاعلی مودودی ، مولوی ؛ مسئلہ قومیت ، ص ۲۳

نانساز کیم الات بکد ان کے مجد و قلت بکد جا مع الحید دین صاحب کہلانے والے مولوی اشرف علی تفاؤی د المتوفی ۱۹ ما ۱۹ مرام ۱۹ مرام ان ان حضرات کی کا زهویت کے بار سے بیں اوں دفط از ہیں :
"جربات گاندھی کے مزید نے کیل جائے فور اسس کو قرآن وصدیت پر منطبق کرنے بسے کی کرتے ہیں۔ اس کو کی جیز بھی تو الیسی نہیں جو کسی مسلمان لیڈر یاعلیا کی کرتے ہیں۔ اس کو کری جوز بھی تو الیسی نہیں جو کسی مسلمان لیڈر یاعلیا کی ہو۔ ویکھیے ہوم رول کا ندھی کی تجویز ، بائیکات درکر موالات ، کا ندھی کی تجویز ، بائیکات درکر موالات ، کا ندھی کی تجویز ، عوض کہ جلز تجویز یں اسس کی ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے۔
کہ جو اس نے کہا لیسی کہ کر ساتھ ہو گئے ۔ ا

مشہور دیو بندی عالم علامر شبیراحمد عنمانی (المتوفی ۱۹ ۱۹ ه/ ۱۹ م ۱۹ م) کے بھیجے مولوی عام عنی نی بربر ما ہنا مرسحی 'اپنے اکا بر دیو بندگی زنا روستی پریُوں گھل کرتبصرہ کرتے ہیں ؛ میڈت نہروکی ہاں میں ہاں ملانے کا سعا دت منداز فرض بڑے بڑے علما ُ رانیبین دعلیائے دیوبند کو بھی بنفا ضائے " دبنی "اداکر نا بڑدیا ہے ۔ اگر پنڈٹ نہ سرو کہ دیں کہ دین ادر سیاست کو ایک سمجھنے والے زرے گدھے ہیں تو علماء رّبا فی و حقانی کی ایک بڑی کھیپ اسس پرتصدیقی و شخط کر دمے گی اور جو پُرانے خیال کے مولوی و کلآوشخط سے گریز کریں گے اُنھیں زندین و کا فرمھہرا کرمیل میں ججوانے کی ترکیبیں کرے گی "طفعاً ملے

۱۳ رجولائی ، ۹۵ اء کوبھارت کے سابق صدر ڈاکٹر راجندر پرشا و نے مدرک دیوبند کو اپنی تشریف وی میں سے نوازا بہنا ہے سے مطریقی تو ملاحظ ہو کہ جن حفرات کے مذہب میں اہتمام و تداعی اور دن تاریخ کا لغین نطعاً نا تا بل برداشت اور سراسر بیعت سینہ بلکہ قابل لوم وحوام وفسق ہے ، وُوا نے اِن جارم نہیات کو ایک مشرکہ کی خاطر کس قدر سعادت مندی کے ساتھ

له انترف علی نها نوی ، مربوی ؛ الافاضات اليوميه ، جلدا وّل ، ص ، ۸ ، ۸ ، م له ابنامتر تجلی ، با بت فروری و مارچ که قرفه ۱۹ ، من ۴ س

د مرف جائز مظهرات بکد إن سب باتوں برعمل کر دکھاتے ہیں۔میلاد نشریف تو ان حضرات کی تظرون میں یُوں ناجا ٹرنہے کم اِس میں سیدالم سلین شلی احد تعالی علیہ وسلم سے حالات وکما لات بیان كي مات بيريكين راجندرېرشا د كئېوعلى الاعلان ئېت پرست تنما ، اوصاف بيان كرنا او تعرلني وستاويز لعنى سباس نامرايك منقش صندوقي مين ركورسين كرنا معلوم نهيل ال حفرات كي دین کا پہلارگن ہے یا دوسرا ؛ نیزمیلاد شرایت میں قیام تعظیمی نواس لیے اِن حضرات کے نز دیک بدعت وحرام بلکه تنرک ہے کہ آفائے دوجہاں ، سرور کون ومکا ن ساتہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے ؟ اخربر بیجارے نبی کی تعظیم کوسجی شرک زکمیں تو گاندھویت میں اور کس چیز ونٹرک عمرا یا جائے ، رہا مشرکوں کی تعظیم کا سوال، <del>بُت پرستوں سے</del> لیے تعظیمی قیام کرنا، رصرف خودعظیمی قیام کرنا بکداینی ساری علمی ذرتیت سے کروانا، سادہ بیاس میں نہیں بلکہ خوش لوکش بوکر، کسی مجمع میں تنیں بکر ساک پر دورور کوٹے بوکر، سائے میں تنیں بکہ وهوب میں ، نمالی اتھ نہیں بکر جند ایاں اور ماٹو لے کر رمبلاا س طرح کسی جنت ریست کے لیے تعظیم تیا كيا جائة وإس مح جواز مين ونيا مح كس مشرك يا زنار دوست مو كلام بوسكنا ب: بارى تعالى شانهٔ اپنے محبوب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے گشاخوں کو دنیا میں بھی کس طرح ذبیل وخوار کر دکھاتا ہے۔ كذا لك العبداب ولعداب الأخرة اكبر لوكانوا يعلمون 10 إب إس يرجى كولًى ندسجے توبدائس کی عفل کا قصور ہے۔ آئے اب راجندریشا دے اِس دورے کی کہانی خود علماع ديوبند كي زباني شنيے:

۱۱۱ جولائی ، ه ۱۹ کی تاریخ وارالعلوم دیوبند میں وہ تاریخی دن تھا ، حبارالعلوم میں عالی جناب واکٹر راجند ریر شا دصاحب بالقابہ نے صدرِ جمہور رہب کی حیثیت سے قدم رخبر فرمایا ... .. پر وگرام کے مطابق صبح کے آٹھ نبے جب صدرِ جمہور رہا اپنے سبلوں سے برآ کہ گھوٹ تو حضرت مولانا مدنی اور حضرت مولانا ملی اور حضرت مولانا ملی اور حضرت مولانا ملی اور حضرت مولانا ملی اور حضرت مولانا حق برا کے دروازے کے دروا

مولاناحفظا ارتمن صاحب في إن حفرات كا تعارف رايا-

اة لا مولانامدني سے بير حفرت مولانا طبيب صاحب مظلاً سے صدر محرّم فصافی کیا حفرت مترصاحب (لعنی قاری محرطیب صاحب) نے صدر کو ہار بہنا یا .... اسط مجار دلس منٹ رصد رفترم دارا لعلوم کے لیے اپنی کار میں رواز ہُوئے۔اسٹیشن سے لے کر وارالعلوم یک راشہ خرمقدم کے لیے بنا نے بُوئے نوٹ نا دروازوں اور نگ برنگ کی حجنڈ بوں سے آرات نہ تھا .... وبوبندا ورؤب وجوارك بزارو فانتخاص مطرك ير دورويصدرك استقيال ك يدكون بوئ تن - وارا لعلوم تقريبًا تين جار فرلانگ ك فاصل يك طليائ وارالعلوم كى دوروير قطارين كحزى بُهو فى تقين- بهنداور بيرون بهند ك طلبه ك عليمده عليمده كروب نا ديد كئ سے ، جو متعدد ما توليے ہوئے تھے۔ حب طلبہ کی اِن دککش قطاروں کے درمیان سے صدر محرم کی کا رگزر فی شروع ہُوئی تو دیو بند کی فضا استقبالیہ نعروں سے کو بچ اُنھی۔ تتب خانہ کے معانزك بعدصدرتم ورير طحبك نوبج استقبال بعبسه من نزكت كے بيے بيرال میں تشریف لے گئے ... عظیمانشان اور سین پنڈال مختلف گیلریوں میں تقسیم تھا۔ . صدر محرم فيونهي وائس برقدم ركا، پورامجيع صدرك احتسرام ميں كرا بوكيا حضرت مولانا مدنى فيصدر عزم كوسنهرا باريهنايا ووارا لعلوم كى جانب سے اللہ اکبر وارا لعلوم زندہ باد ،صدر جمهور بربند زندہ با دا در جمهوری مندوشان زندہ باوک نعروں سے صدر محرم کا خرمقدم کیا گیا اور ضلع کے حکام کی با نبست ر کاری رسم کے مطابق قومی زانہ میٹ کیا گیا جے انگریزی اسکول کے لیے سے راحا۔ ترازختم بوت ہی صدرمیزم اور اورامجمع مبطه گیااورجاب کی کا رروانی شروع

سب سے پیلے دارا لعلوم کی جانب سے حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب فرمایا کہ " آج دارالعلوم فرمایا کہ " آج دارالعلوم فرمایا کہ " آج دارالعلوم

کی اریخ میں ایک نے باب کا اضافر ہور ہاہے ..... صدر محترم ہندونتان کی اریخ میں ایک نے بات بات ہے ہوں کی کا میں اس کے ایک جانباز سپاہی ہی کی مرت ایک عظیم شخصیت ہی تہیں بکہ جنگ آزادی کے ایک جانباز سپاہی ہی ہیں۔ آج وہ صدر تجہور یہ کی عیثیت سے بہاں رونی افروز ہیں۔ آپ کی قدم رفخ فرمانی پر تمہیں مسرت ہے اور ہم اس کے لیے شکر گزار میں۔

اس کے بعد الاوت قرآن سے مبسہ کی با قاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا....

نظوں کے بعد صفرت مہنم ساحب منظلا نے سیاس نامہ بڑھ کرسنایا ، حب میں
وارالعلوم کی ۔۔۔. باطنی روحانیت اور توکل وانا بت وغیرہ پر دوشنی والے ہوئے
وارالعلوم کی چند ضرور توں پر صدر محترم کی نوجہ ولائی گئی ۔صدر جمہور یہ کو بیس اس نامہ
ایک منتش صند وقی میں رکھ کرمیش کیا گیا عبسہ کے اختتام پر صدر جمہور بر ریاو سے بیش ایک میں ترکی میں العلوم کی جانب سے دو پہر کا کھا ناصد رمحت موان کے
پر تشریف لے گئے۔ وارالعلوم کی جانب سے دو پہر کا کھا ناصد رمحت موان کھانے
سیلون ہی ہیں کھلایا گیا بھڑت مولانا مدنی مزللہ ور دوسر سے منعد و حضرات کھانے
میں شریک سے اور ا

بهنزمعلوم ہوتا ہے کہ صدر بھارت ڈاکٹر راجند رپر شاد کے اِس دورۂ وارا تعلوم دیو بندکی کہانی ایک فاصل دیو بندلینی علامرت بیراحمر عثمانی ۱ المتوفی ۹۹ ۱۳ هر ۹۹ م ۱۱) کے بھیم عام عثمانی صاحب کی زبانی بھی بیان کروی جائے ۔ چنا نیوموصوت اِس واقعہ یا سانحہ کو اپنے الفاظیں یُوں بیان کرتے ہیں :

"ونیا کی مشہور دینی درکس گاہ وارالعلوم دیوبند کی دعوت پر ۱۳ جولا نی کوتمہوری ہند
کے صدر جنا ب ڈاکٹر داجندر پر شادصا حب تشریف لائے ..... جنا ب صدر
کی اکر سے قبل تقریباً وس روز تک وارالعلوم کے تمام اشاف نے جس ووق و
شوق ، تن وہی اور دلحیبی سے اپنے معزز مهمان کے استقبال کی تیاریاں کیس اُن
کا تفصیلی بیان ایک وفتر جا ہتا ہے۔ ہمیشہ عید قریان پر دس بارہ ون کی چیٹیاں

ہوا کرتی تغیب کین اٹس مرتبر انھیں جی تھ کرنا پڑا اگر درجاری ہُوا کہ تمام اسٹات
استقبالی انتظام کی تحمیل میں پوری طرح مصروف رہے۔.... میرے اپنے کئی
اقر بار مدرسر میں ملازم ہیں۔ اُن میں سے ایک کے وَوق وشوق کا عالم تزمیں نے
اپنی انکھوں سے دیکھا کہ علی الصبح مدر سے تشریف لے جاتے اور بھر ساری رات تک
اُن کا بیتر ہی نیچلتا۔ جمعر کے دن دو پھر کا کھانا کھانے مشکل تین نبے گرا سے رہی
جا با کم پُوجیوں ، کیا نماز جمعہ کی جی چھے ٹی نہیں لی بالمرئی ہور ہا کہ کہیں اُس کے
مقدس جذبات کو تھیس نہ لگ جائے۔ اُن خرج تھے تو ہرساتویں دوز آتے میں گرصد رہے۔
جہور رہے روز روز نہیں اُت

جلے کی شرکت کے لیے اگریزی زبان میں نہایت نفیس وعوت نامے چھاہے

گئے تے .... علسمائس پنڈال میں ہُوا ہو ہزارسے زیا وہ روپے خرچ کر کے
وسیع دارالطلباد میں بنوایا گیا تھا، بہت شاندار، معز زمهان کی شان کے مطابق۔
سبے پہلے وطنی تراز پڑھا گیا۔ اُس وقت صدر جمور یہ اور تمام اساتذہ و منتظمین اور
پورا مجمع کھڑا تھا۔ ترانے کے آخر کے سب کھڑے تھے اور پھر صدر جمور ہی تقلید
کرتے ہوئے مبیلے گئے۔

اب تلاوت قرآن کے وقت کھو ہونے کا دواج ہمارت قرآن کے وقت کھو ہونے کا دواج ہمارے بہاں ہنیں ہے ، اس لیے اس کا مقابد ترانے کے اواب سے نہیں کرنا چاہیے . . . . تلاوت کے بدنظیں ہُوئیں . . . . گذارصاحب نہیں کرنا چاہیے . . . . تلاوت کے بدنظیں ہُوئیں ہوئیں . . . . گذارصاحب نے نمایت فضاحت و بلاغت کے سابق نبلا یا کہ اگر مولانا مدنی مذطلہ ویں جا زی کے مام و شیخ ۔ ایک ولی ہے تو کے مبطوع و کی ب تو تو کے مبطوع و کرنا ہے تو مدر جمہور یہ کے فیض و برکت سے جمہوری محومت اپنے بیش بہا کام مرانجام دے رہی ہے۔

انورصابری صاحب قومی و ملی خیالات کوجامر شعر بینانے میں جس قدر مشاق بیں، وہ مشاعرے سننے والے حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ کا ندھی جی کی مظلوما نه مرت پرغالباً " با پیشهیدا کے عنوان سے جونظم امنوں نے کہی بھی اُ کس کا مقابلہ اِس موضوع کی شابہ کوئی نظم نہیں کرسکی نظروں کے بعد حضرت بہتم صاحب وارالعلوم نے سیاس نامر پڑھا۔ سیاس نامے کے اُن خریس امبد ظاہر کی گئی ہے کہ "جناب صدر تبہور بیری قدم رنجہ فرمائی وارالعلوم کی ناریخ کا ایک تا بناک فقتی ہے حس پروارالعلوم کو ہمیشہ فوز رہے گائی۔۔۔۔ سیاس نامے کے بعد جناب صدر تبہور یہ نے تقریف مائی نے دسم شکر بوادا فرمائی شیخ نے اپنی مروف صاف گوئی کوئیری طرح قایم رکھا اور فرمایا، ہم غویب ہیں، فقیر ہیں، بے نوا میں۔ عالیہ تا بسی نے ایک تشریف اور فرمایا ، ہم غویب ہیں، فقیر ہیں، بے نوا میں۔ عالیہ نامی میں میں نامی سے مرفراز فرما کہ سہیں نہایت ورجوممنوں فرمایا ہے۔

ك ما بنا مرّجلي، بابت اكست ستنبر، ١٩٥٥

وران بخانقاه ترمسجد ب پائمال حس کائیس بے توٹر، وہے کائیس کال کے جو تھا جوام ہواا جے سے طلال ہے آجیل پیندا خیس کیوٹی کی ال جو تیسی کی کھا ل جو تیسی بیننے گئے لومٹری کی کھا ل جو تیسی بیات بات بید کے دوئر کی کھا ل جو تیسی بات بات بید کے اگر ال ال مال کہ ہے دینے کا موسس کا سوال دم مارنے کی گانہ تھی کے آگر نہیں کیال دم مارنے کی گانہ تھی کے آگر نہیں کیال

کیا پُرچنے ہوہندیں دین ہدی کا حال خودعالمان یں جی چنے اُس کے جالیں کاذر جی مورنوں کے اولوالامر بن گئے لڈت تھی جن کے خوان کی جل حذیثہ سے چوڑا جہاد کو اور اہنسا کیا تبول اسلام کے جین میں سنم ہر دوار کے قرآن کے ترجمان ہیں کیوں بیت کی طرف ب

غلابات نهایت زور کے ساتھ فرمائی کر: اقوام اوطان سے بنتی ہیں اِ کے مولانامعین الدین اجیری ( المتوفی ۹ ۵ ۱۱ ه/۰ ۱۸ ۱۹) کی آزادی مندکے سے سے میاس جدوجهد کے بارے میں علامر سلیمان ندوی (المتوفی ۲ ما ۱۹۵۸م) نے یُوں تعریح زمانی، " تَوْكِبِ خَلافت مِيں زبہي فتو ہے کے جرم مِيں دوسال کی قيدو بندکو اِس يام دی اورعالی م تی سے برداشت کیا کہ علی برادران (مولانا شوکت علی ومولانا محموعلی ہو سے توم يجوم ليد حب زمانهٔ ابتلاء مين مولانا كفايت الله صدر مجيز العلماء اور مولانا احدسعيدصاحب ناظم عمينة العلماء فيدونظر بندى كى كليفين أماراب نق اُس وقت تخريب كى دېنما ئى كے بيدا ب بر بفته دلجى تشرليت ك جات اورجام مسجدين نماز جمعه كے بعد مسائل حاضرہ برتقر برفر ماتے جمعیته العلماء كے اجلاكس امروبهرى صدارت فرما ئى اورستنقل نائب صدر رسى .صوبراجيو مانى عجلس فات كوآب كى مدارت كالمبشرفز عاصل را بخرك شميك زماندين مجلس احرار اسلام کے کوکٹیطرہے مسلمانوں کے سوا براوران وطن (مہنود) سمجھی آپ کی سیاسی بعیرت محمد ف اور اس سے مناز تھے " کے

گاندھوی علمار حس زمانے میں کھ کر متحدہ قومیت سے مبتلغ بنے بھے تھے۔ اُن کے زدیک مسلم اور کا قرایک ہی قوم کے افراد تنصا اور اِس طرح اِسلامیا اِن مهند کو ہمند واکثر بیت میں مدغم کرنے پراپنی تمام صلاحیتیں بروئے کا رلارہے تھے، اُن ونوں مولان معین الدین اجمیری مسلمانوں کو گوں تلقین فرمارہے تھے:

مسلاً نوں کے لیے ہیں راوعل ہوسکتی ہے کہ وہ آزادی کے لیے متفقہ طور پر میدان میں آئیں، گر کانگرس میں شائل ہوکر نہیں، ہندووں کا ضمیمرن کر نہیں بکر جمعیت العلمائے ہند برطانیہ کے خلاف جنگ کا جویر وگرام تیار کرے، اُسس پر

ك محرواحد ركاتى الحيم المعين المنطق المطبوع كراجي اص ١٩ كالم

عل كرير - بعنى برطانيه كي خلاف آزادى كى جدوجهد تونصب العين ہے، إس كا تسلسل لوٹنے نہ پائے گرير جدوجه رگاندهى كى قيادت ميں اور كا گرس كے جندك شكر نهنى بكي خود اپنى تنظيم اور جمعيت كى گرانی اور رہنمائی ميں يہ ك اور مولانا اجميرى كى تبائى مبرئى اپنى تنظيم لعين جمعية العلماء بهند كاحال بھى حكيم محمود احمد بركاتى كى زبانی شن ليجي كريرسلمانوں كى كيسى رہنمائى كرر بى تقى اوركس قسم كى آزادى اس جمعيت كامطح نظرتا . وہ تحقة ہيں ،

علیائے دیوبند میں سے مولانا حسین احمد مرتی رحمۃ الشرعلیہ کے سیاسی کر دار کوہم

نے اس لیے موضوع گفت گربنا یا کرجمیتہ العلماء کی صدارت سب سے طویل
عرصت کے مولانا ہی نے فرمائی عقی اور بہم اور کے بعدسے قودہ اپنی و فات یک
مت ملا و بلا انفطاع صدر جمیتہ درجے۔ اس لیے جمیتہ کی پالیسی کی تبدیلی میں
اُن کاسب سے زیادہ فیمل تھا ادر یہ مولانا مزدم کا کارنا مرفعا کہ رفتہ رفتہ جمیتہ
علی رہنے درسلما فوں میں ہس قدرنا مقبول بلکہ با نفاظ صحیح تر معضوب ہوگئی تھی
کہ دیم و ارکے موکر کہ آراء اور فیصلہ کن انتخابات میں خاص سہاری پور کی سیٹ
سے بیشناسٹ مسلما فوں کا نما یندہ کا میاب نہ ہو سکا اور شہید ملت خان لیات
علی خان نے اپنے قرم ریست حرافیت کو اُس کے مرکز میں عبرت ناکر شکست
علی خان نے اپنے قرم ریست حرافیت کو اُس کے مرکز میں عبرت ناکر شکست
میں مورد ہے ہو جمیتہ بھارت کے عوام و خواص کی قیا دت کی اہل نہیں ما فی جاتی ہو اور کی کا حال مولوی محمد با

مولاناحفظ الرحن صاحب قيام إكتان كويانت وارى سے مخالف تھے

ك محمود اجد بركاتي ، كيم : معين المنطق، ص ٩ م لكه ايضاً : ص مه ٩ م ٩ و

گر، مرواء کے بعد اُخوں نے ہندوستان کے مسلما نوں کی جو گرا نقد رخد ما سند انجام دیں، وہ آب زرسے تھنے کے قابل ہیں۔ اِن خدمات نے اُن کوائٹ کم كان افرا وكي صف مين لا كواكر وباست كرجن كي ذات ير يُوري أمتِ مسلم فخرب اور دہ تاریخ اسلام کے اکا بری فہرست میں شامل ہو گئے ہیں! کہ ا گربها ن موصوت کے ہی لفظوں میں اِس امر کامجی اظہار کر دیاجا نے کہ مولوی حفظ الزمن نے جرمسلانان مبندى أب زرس تكيف كقابل كرانقدر ضوات انجام دى تحبير ، وه كيابي ، نيز موصوت ریکونسی اُمن سلم کوفخزہے اور وہ کونسے اکابر کیصف میں شامل ہوئے تھے ، توہرا نبال ہے کہ فارتبن کرام بھی اس امرے تمتی ہوں گے ۔ وضاحت ملاحظہ ہو: مجاہر ملت دمولوی حفظ الرحمٰ صاحب کاحسُن تدر تھاکہ آپ نے اپنے پرانے تعلقات کواز سرنو نازہ ہی نہیں کیا مکراُن کوئیتہ کرکے ایسااعت ماد حاصل کرایا کہ کا زھی جی حکومت کے سربرا ہوں اور کا نگرس کے بڑے ہندو ليثررون رججي اتنا اعتماد نركرن تضحبتنا مولانا حفظ الرحمن صاحب اور أن ساتھبوں یر- وسمبر عمر و او كو دہلى يہني توفرقد يرسنوں نے أن كى إننى مغالفت کی که انفیں اپنی پرارتضا کی مجلسوں میں تربیم کرنا پڑی ۔ مبا ہرقت ج فرقريستى كے خلاف نبردا زماتے ، كا ندعى جى كے دست راست بى كئے۔ مجابرتكت كوسحبان الهندمولانا احدسبيد دالوىكى رفاقت ومعبيت حاصل تني يحم بربات اپنجار را بستقیت ہے کہ کا ندھوی علماء کی پوری کھیپ اسلام اور کفر کے فرق کو فرزرستى كتف فغ - الوالفضل وفيضى كى طرح إس بودهوي صدى مين أن حفرات مع خلاف نبردا زمارب جبيكة عقد اسلام اسلام باور كفركفرب، اسلام اور كفركا طاب اجماع صدین ہے - اِن حضرات کا بیدا کر وہ کا ندھوی ٹولد اکبری دین الہی ہی کا ترمیم شدہ اور جدید

له عبدالرشبدارشد، مولوی: بیس را سال ، مطبوعد لا بور ، ، ۱۹ ۱۹ ۹ ک و ۱۹ ۱۹ ک له داده ما ۱۹ ۹ ک و ۱۹ ۱۹ می ۹۲۸ و

ا پہش تھا، جبر کو کامیاب بناکر گا ترھی کو نوکٹس کرنے میں ہر گاندھوی عالم دوسرے سے سبقت

ایم انے کی سر تو اگر کوشش کر رہا تھا۔ ان حضرات کی ساری قابلیتیں اور توانائیاں اِسی تقصید

کے لیے وقف تھیں، لیکن جس طرح اکبر کے دین اللّٰہی سے مہند و مت کو نقصان کی بجائے ذریو تا فائرہ پہنچا کو مسلا نوں کو جو کھر سے نفرت ہوتی ہے اُس کی شدّت میں کمی آگئی اسی طرح گاندھوں تا فائرہ پہنچا کو مسلا نوں کو جو کھر سے نفرت برستوں کے قدموں میں ڈال کر، اُضین بن فروش بنانے کا فرض اور کیا جنوبی کی ایسی ایسی کے بنانے کا فرض اور کیا تھا۔ نشاید اقبال مرحوم سے اِسی لیے فریاد کی تھی کہ: ہے

شکایت ہے مجھے بارب خدا و ندان کتب سے سبق شا ہیں بحق کو دے رہے ہیں خاکبازی کا

مولوی حفظ الرحمٰن صاحب نے ۱۳۸۲ اعر ۱۹ میں وفات پائی موصوف چوکا کا ندھویت کے ایک عظیم کرکن تنے اسی لیے فاکٹر واکر حسین صاحب نے جو کا ندھی جی کے فلسفہ پر فلوص ول سے ایمان لائے ہوئے تنے اور اُنجیس کے اصولوں کو اپناضا بطر حیات سجھتے تنے ، اُس وقت اُنھوں نے ہمارت کا صدر ہونے کی حقیت میں سیویا روی صاحب کی وفات پر تعربیت کرنے ہوئے موصوف کے بارے میں گوں فرایا تھا ؛

سمولانا مرحوم کی سیاسی زندگی ۱۹۱۹ء سے شروع مجوئی۔ اُسخوں نے خلافت اور سوراج ( اکھنڈ بھارت) کی تحریکوں میں حقد لیا اور متحدہ قومیت (لینی مسلمان اور مہند وایک ہی قوم میں ) اور حربت وازادی کے پیغام کے ساتھ اپنی زندگی کو والب ترکیا اور یہ والنسکی آخر دم مک برقرار رہی ' منصاً کھ

واکر راجندر پرشاو جو واکر واکر داکر میں سے پیلے جارت کے صدر تنے ، موصوف کی وفات پر تھے رہوں کی وفات پر تھے بیت کرتے ہوئے اِن الفاظ بین سے وہا روی صاحب کے کارناموں پر روشنی والے التے ہیں:

ل عبدالرشبدارشد، مولوى ، ميس رسيمسلان، مطبوعدلا بور ١٩٤٠ عص ١٥٩

"حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب مرحوم جمعیۃ العلماء ہمند کے ایک بلند پایہ رُکن تھے۔ ہماری قومیت کی ایک جمیتی نشال نتھے اور میرے اُن عزیز دوستوں میں سے تھے جن کے ساختہ بار ہا کام کرنے کا مجھے انفاق ہُوا نشا '' عفشا کے بھارت کے وزیر آغلم ، پنڈت جا ہم لال نہرو سنے موصوف کو اپنے لعزیتی پیغام میں یوں خراج عقیہ بیش کیا ہے ؛

"مولانا کے انتقال سے مجھے بڑا وکھ ہڑوا ہے .... ہم لوگ نٹروع میں دونوں

یو - پی ۔ کا گرس کمیٹی کے قبر ہتے ۔ اکثر طلا کرتے تئے ۔ جبو ٹی کونسل کے قبر بھی دہ ہے۔

... اہم مواقع پر سلنے بطنے اور ہائ کرنے سے ایک دوسرے کوخوب سجنے
عگے تئے ۔ مبرے ول میں اُن کی بہت قدر تئی ۔ وہ بہا درسپیا ہی تئے ۔ بہا در

نیکا نئے ۔ جو کئے تئے اُس میں وزن ہوتا تھا۔ اُن کی ہات خورطلب ہوتی تئی ۔

ایلے اُدی نئے کہ سجیب یہ مسائل کو صل کرنے میں مدد کرتے تئے یہ طفعاً نے

مسٹر لا ل بہا درثیا ستری جو پنڈت جو اہر لا ل نہوکے ابعد بجا دت کے وزیر اعظم بنے اور ۹۲ وائم
میں مورسوف کی وفات کے وقت ہوم فمنٹر تئے ۔ اضوں نے اُلا وُن یا ل وہ ہی کے تعزیقی جلے
میں مورسوف کی وفات کے وقت ہوم فمنٹر تئے ۔ اضوں سے طاؤن یا ل وہ ہی سے تعزیقی جلے
میں تقریر کرتے ہوئے کہا :

"امبی المبی کچیولوگ نے کہا کہ مولانا دسفظ الرحمٰن سیویا روی صاحب، گاندی علی میں اسے ۔ اُس محل سنے انگریزوں کے خلاف لولائی لولی ۔ اُن کے ساتھ بل کر، اُن کے بتا ہے ہوئے اصولوں کو اپنا کر ، اُن برمیل کر بہت سے لوگ لیڈر بن گئے ۔ چھوٹے چھوٹے اُدی لیڈر بن گئے ۔ چھوٹے اُدی لیڈر بن گئے ۔ چھوٹے اُدی کا ڈھنگ ، اُن کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ لیکن میں ایسے اُدی بات کہنا جیا ہتا ہموں اور وہ برکہ لیڈر دولت سے منہیں بنتا ، بہت سا

ل عبدالرست بدارشد، مولوی: بین برا مسلمان، مطبوعد لاجور ۱۹۱۰ ص ۱۹۵ طل عبد المسلمان مطبوعد لاجور ۱۹۱۰ ص

پڑھ کھ جانے سے نہیں بتا ، عومت کا دزیر بن جانے سے نہیں بنا ، لیڈر تو بپیدا ہوتا ہے اور مولانا دسیو ہاروی صاحب الیسے ہی لیڈر تھے۔ امجی آپ نے مناکد مولانا شروع ہی سے لوگوں کی خدمت کے کا موں میں حصتہ لینے تھے ، نو اس میں وہ بات خروع ہی سے تھی جوایک پیدائیٹی لیڈر میں ہوتی ہے یا طخصاً

كاندصوى امام الهندك كارنام

جناب ابوالحلام آزاد (المتنونی ٤٤ سوا حر ١٩٥٨) إس گاندهوی قبیلے ی مما زومنفرد سهتی متع موصوف کی گاندهو بیت کے بارے میں مولوی مترلیف الحسن ناظر مکھنوی سنے یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے :

"ہندوستان کی سیاست کے اِس انقلابی دور بیں صرت مولانا کی پہلی لاقا مہانما گاندھی ہے ۱۹۲ء کو دہلی بیں ہُوئی بھان سئلہ ترکی وخلافت کے منتخلق والسُرائے سے گفتگو کرنے کے لیے تمام ممتاز ہندوسلان لیڈر جمع ہوئوٹ تھے ۔ اِس موقع پر اس نجہا نی بلک بھی موجود سے اور دہی دن تھا جب مولانا اور گاندھی جی کے درمیان محبت اور خلوص کا ایک ایساد شتہ قائم ہوا جرگاندھی جی کے درمیان محبت اور خلوص کا ایک ایساد شتہ قائم ہوا جرگاندھی جی کے درمیان محبت وار خلوص کا ایک ایساد شتہ قائم ہوا جرگاندھی جی

یہ پہلی لا قات ہندوستان کی تاریخ ہیں اِس لیے بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ لیڈروں کے اِس اجتماع میں بہلی مرتبہ ہما تما گاندھی کے اصولوں کو قبول کر دیا گیا ۔ البقہ والسرائے سے ملاقات کرنے کی تجویز سے مولانا نے اختلاف کیا ۔ وہ گفت وشنیدا وروض ومعروض کے قدیم طریق سے بہت بیزار شے اور اِس لیے اُس مجلس میں اُسٹوں نے اپنے اِس خیال پر زور دیا کرکسی وفد کا والسُرائے کے پاس مجان فعنول ہے۔ البقہ وُہ پہلے سلمان لیڈر شے حضوں نے اس

له عبدالرشيدار شد، مولدي ،بس برعمسلان، مطبوعد لا بور ١٠ ١٩، ص ١٩٥٩

"ناریخی اجتماع میں گاندھی جی سے پردگرام کی لوُری گوری نائیدگی۔اُسس وقت
دوسے سلمان لیڈر جرمولانا کے ہمنیا ل سے اسیمی احبل خاں مرحوم سے اُولئوں اللہ اللہ موسون نے اکبری دور کے الرافش کا ندھو بہت کے علم واروں میں مرصوف سب سے قدا در ہیں۔موصوف نے اکبری دور کے الرافش کا حقیقی جانشین بن کرم سلمانان بہندکو مشرکوں اور اسی یہ محتمی بھائی بنا دینے ہمنو واسلام اور اُس ایس بیست و اُبت سکن کا فرق مٹا دینے کی غرض سے اور اِس طرح والے سنہ یا والمنتہ میں مؤم کرنے کے لیے ایڑی ہوئی کا زور لگایا گھا موزن امام ربا نی مجدوات آنی قدس سرؤ کی مساعی جمید کو حوف غلط کی طرح مٹا نے اور ایوالففنل و مخترف کو بیٹروں کی مساعی جمید کو حوف غلط کی طرح مٹا نے اور ایوالففنل و فیضی وُغیرہ کے بیار اسلام ایا آب اس نظر پر کی علم بڑاری کرتے ہوئے بولی اسلام بیانی مہندوں لگی بیل اسلام بیانی مہندوں لگین کرتے ہوئے۔ یوں اسلام بیانی مہندوں لگین کرتے ہیں ،

"میں مسکانوں سے خاص طور پردو باتیں کہوں گا ، آبیٹ پرکدا پنے ہندو بھا ٹیوں کے
ساتھ پُوری طرح متفق رہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک بھا ٹی یا کسی ایک جاعت
سے کوئی بات نا دانی کی بھی ہوجائے نواسے بخش دیں اورا پنی جانب سے
کوئی بات الیسی نرکریں جس سے اس مبارک اتحاد کو صدمہ پہنچے۔ دوسٹری
بات یہ ہے کہ مہاتما گانچی پر پوری طرح اعماد رکھیں اور حب یک وہ کوئی الیسی
بات بنیا ہیں جو اسلام کے خلاف ہو، اُس وفت کے پُوری سیا ئی اور صنبوطی
سے ساتھ اُن کے مشوروں پر کاربندر ہیں اُن کے

یدانگ بات ہے کہ ابوالکلام صاحب ۱۹۲۰ ہے ۱۹۲۰ سے رجیٹرڈ گاندھوی سنے تھے کین ماضی قریب کے ابوالفضل اپنے زمانہ "الهلال" ہی سے ہندونو از اور زنار دوست تھے۔ موصوف کا یہ دعمان اُن کے دل کی کو کھری ہیں ہی بند مہیں تھا بلکہ" الهلال" کے ذریعے بھی وہ ہندو دوستی اور منحدہ قومیت کی زور شورسے تبلیغ کر رہے تھے ادر علی کراھ کے برلش نوازوں

ل عبدار شبدار شد ، مولوی : مبس برس مسلمان ، مطبوعد لا بور ، ۱ و ، اهل ۲۷ م ک الفظ : ص ۲۳۲

رجى واركمة رجة تقرمولوى شرلعب الحسن ناظر تكفنوى إس امركى وضاحت يُول كرت بيل، "الهلال مسلمانوں کے کسی محتب خیال سے متفق نزتھا۔ ووایک نئی دعوت اپنی توم اورا پنے ہموطنوں کو دے رہا تھا۔وہ پہلے ہی دن سے مندوشان کی ایک متحدہ قومیت کاعلم وارتھا۔ اس کی دون سے مندوستان کا اسلامی وہوئس وقت بكربيكان تعامولانانے قدامت بسندى كے مخالف قوريت كے فلعد رحمله كيالكين خط شفنه نهبي ملك إليه افكارى اشاعت كرك حضو سفا كأطهد كى بنيادكو ملا ديا يك ك

موصوت کے بارے میں زمانۂ قریب کی نامور تخصیت لعنی خواج حسن نظامی وہاری مرحوم کے ناثرا

مجى ملاحظه فرمائيه:

"٨٠٩١م ين مطرزام سهرور دي كمكان برأ مخول فيصن نظامي ك ايب كاغذر يركمها تها"سب باتين نظورين باشتنا ئے فركت سارليك" - كويام سال پہلے بھی وہ سلم لیگ سے اُسنے ہی بزاد تھے جتنے آجل ہیں اگرمولانا ابوالکلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیاجائے نووہ اکبراعظم کی طرح برقوم بيرمقبول بول كرور مديم المولانا أزاد موجوده بندوستان کے لیےسیاسی سورج ہیں اور سیاسی جا ندمیں " کے موصوت کے سیاسی عزائم وز تار دوستی کے بیش نظر، اُن سے تلفر علی خاں بُول کو یا ہوئے تھے ہے

البحل تم میشوائے امت مرحوم ہو بجر ذراتم كوسى قدرعا فيت معلوم بو يحريبكتي بوكه بم ظالم بي مطلوم بو

بوالكلام أزاوس بروضة بين ول جل کیا خطا کوئی بھی سرز دتم سے ہوئئتی نہیں تم بھی کیا یا یا ئے روما کی طرح معصور ہو نهرو کانهی کے ول کاحال نم جانو اگر كو ك يون لي بوجا ك فم افيارس

> له عبدالرسف بدارشد ، مولوى : بيس بركمسلان ، مطبوعدلا بور ، ١٩٩ ، ص ١٧٧ له ايضًا: ص ١١٥

آئیں اس کے سایس ہم کس طرح ہوائم ہو ہم لمان ہیں جو ہیں او ج سعا دت سے ہما تمكهال كے بطروقت اے مرے فدوم ہو تم يركت بوكم للم ليك ب رجعت ليسد اورغلامی کفرکی اسلام کا مقسوم ہو كياتماشا كدنبروبوبها دا ترجمال كياقيامت بي كروماكم بيره عكوم بو كياتماشا كحرم كاندى كالكي كالكي والكي الكي الكي المانيان اعندا راه مایت اسمسلال کو دکھا غيرت اسلام كي دولت سيج محسروم المو جناب ابوالكلام آزاد إس كاندصوى قبيليس إتنے قدادر، ركھ ركھاؤك اورفابل احرام تھے كم كانكرس كروب براع دكن سے اخلاف مى كريكتے تھے۔ داج كويال احاريہ راجندر پرشاه، پنڈت مدن موسن مالوی اور میٹل جیسے حفرات کی کیا گنتی حب که ده بیٹ رت جابر لال نبروكومهي خاطريس نبيل لا ياكرتے تنے - ديجينے والوں نے يہ بھي ديكھا كم بار يا أن کی اے گانھی کی رائے سے مخلف رہی کین میں حقیقت ہے کوئی دفو کا نگرس کے بڑے بڑے ہندولیڈروں کو کا ندھی مین اُن کی رائے کے آگے جمک جانا بڑا۔ اِس سے صاف واضح ہے کہ دوہ گا ندھوی منم خانزجی میں گاندھی کی ٹیجا ہوتی تھی، وہاں ہندو ہوں یاسلا كهلانے والےسب اسى بنت كے آگے سجد ورز تقے اور "جى حضورى" كى منزل سے آگے برهنه كاحرأت نهيس ركحة تضكين إكس يورم جلهط مين حرف ووبه تتبال اليبي نظسر ا تنی ہیں، جن کی اپنی رائے ہوتی تھی اور جو ہر بڑی سے بڑی ہتی سے اخلا ف کرنے کی بوزلیش میں تنے اور اُن کے اختلات کو نظانداز کر دینے کی اُس تبییے میں جراًت بنیں ہُوا کر تی تنی ۔ اُن دوستنیوں سے میری مراد ایک کانگرس کے سابق صدرسبھاش چندربیش اور دوسرے سابق صدر کا نگرس جناب ابوالکلام آزاد ہیں۔چنائخ موصوف کی اِسی انفرادیت کے بارے میں

رئیس احمد عفری ندوی گون رقع طراز میں: "سرخطیب اورانشا پرداز ، مرتر اور سیاست دان" انا" کے مرض میں گرفت سے

ك المفرعي فال جمينتان المطبوعد لا بور اص ١٩

ہوتاہے۔ بیکن مولانا کی انا نیت سب سے مختف تھی۔ دوسروں کا"انا" زیادہ تر کیک ادر بیند کی ہوتا ہے، خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو کیکن مولانا کے " انا" میں ہالکی دفعت تھی ، اتنا موٹا ا درچر ٹراچکا " انا" مرون مولانا کے " انا" کے سوال سیاب میں ان کا کوئی حربیت بنیں اور غالب جھی اس لیئے جیجے دوماتے ہیں کہ اُن کی زندگی کا علقہ میدوہ تھا، اُسی علقہ میں وہ اپنے " انا" کا کوئی اس کی علقہ میں وہ اپنے " انا" کا کوئی اس کی معافی جی معافی جی انشاء پر از جی تھے ، انشاء پر از جی تھے ، صحافی جی کئی موجود تھے ، عالم دبن جی تھے ، انشاء پر از جی تھے ، علی موجود تھا۔ کیکن وہ ادبیوں کے معلقہ ہیں جی موجود تھا۔ کیکن وہ ادبیوں کی محلف ہو یا انشا پر داز دں کا مجمع ، صحافی وں کا جگھٹ ہو یا خطیبوں کی مجلس ، کی محلف ہو یا انشا پر داز دں کا مجمع ، صحافیوں کا جگھٹ ہو یا خطیبوں کی مجلس ، کی محلف ہو یا انشا پر داز دں کا مجمع ، صحافیوں کا جگھٹ ہو یا خطیبوں کی مجلس ، است کا بلیٹ فارم ہو یا نیٹ نیٹ نلز م کا اسٹیج ، علمائے کرآم کی جعیت ہو یا صوفیا نے عظام کا زاویہ - اس شخص کا " انا" کہیں جی امام الهند ، رسیس التحریر یا اور رب الارباب سے کم پر فناعت بہیں کرتا۔

سی طرح عشق چیپائے نہیں چیتا اور ذراسی بے احتیاطی میں معیا ملہ

پا بہت وگرے وست برست وگرے " یک اتجا تا ہے ، اسی طرح " انا"
نے بھی دجانے کننے کیکاڈ روزگار لوگوں کے بیڑے ڈ بو دیے ، جن کی قابلیت ، فراست ، علی ، ففیل ، برچیزشک ورشبہ ہے بالا ترخی ،" انا" کے کرت استعال نے اُنھیں کہ بین کا نہ دکھا یا نقل محفل بنا دیا ورنہ بھرسا مان تغریب کرت استعال نے " انا" کا یہ وصف نفاکہ استعارہ اور کنا یہ سے بے پر وا وہ جسم " انا" بین رکھ تھے کئیں اُن کے اِس" انا" میں وہ دکھشی ، وہ جا ذبیت ، وہ سے بھر جے کہ طبعیت سیر نہیں ہوتی جسن الملک ہوں یا فتوار الملک ، حالی ہوں یا شوکت علی ، عمر میں بات ہے جو شے کہ کیکن " انا" کے بیانے سے نا ہینے تو ، علی طلوع صبح مختر جا کہ جیانے ہے نا ہینے تو ، علی طلوع صبح مختر جا کہ ہوں یا شوکت علی ، عمر میں طلوع صبح مختر جا کہ ہوں یا شوکت علی ، عمر میں طلوع صبح مختر جا کہ ہوا ں کھا ۔

کانگرس جیسے اوارہ میں جہاں گا ندھی جی پوجا ہونی تھی، جہاں موتی لاک ،
جواہر لاک اور مروار پلیل کا طوحی ہوتیا تھا، جہان سے نیزم کے وعوے کیا وجو ممکمل طور پرکمیزفزم (فرقریتی) کی کا دفرمائی تھی جہاں تھرعتی (جوہر) کا چراخ نہ مبل سکا، جس نے گاندھی کو گاندھی بنایا تھا۔ جہاں شوکت بلی کا بحرم نوا بم ذرہ سکا ، جس نے گاندھی کو گاندھی بنایا تھا۔ جہاں شوکت بلی کا بحرم نوا بم ذرہ سکا ، جس نے گاندھی کو گاندھی معنی ہیں ہندو سلم اتحاد کا نشان ( Symbol) بناویا تھا۔ جہاں شوکت بلی کا بحرم نوا بم ذرہ سکا بناویا تھا۔ جہاں سے اجمل خال جیسے مروحی ہم وحلیم کو ول بروائت ہم برکو نکان پڑا ، مناویا ہم بناویا تھا۔ ہماں سے اجمل خال جیسے مروحی ہم وحلیم کو ول بروائت ہم برکو نکان پڑا ،
وہاں ابوالکلام نا می ایک شخص کا اپنے قد آور اور بلند وبا لا" انا " سمیت زندگی کی جانبی ہم موجود رہنا کانگرس کا نہیں ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے جمیع فریب جناب رئیس انتہ دیون تو اپنے امام الهند لینی آبوالکلام آزاد کی شخصیت کے جمیع فریب بہلومجی ظام کر دریے ، موصوف کی انا نبیت کو تفصیلاً بیان کرنے کی زحمت اٹھائی لیکن میماں پُورے طور پربیان ذکریا ئے تھے۔ راسی لیا س کی کو تماب کے اختنا می صفیات پڑا حوث آخر " کے نوت پُول پُورا کرنے ہیں ؛

"ان کا" ان "سمندر کی طرح گهرا، ہمالیہ کی طرح اونجا اور چاند کی طرح خوبصورت تھا۔
لوگ اپنے "انا" کوسان پر دوں میں جیپائے بیں لیمن کی طبح جاتے ہیں۔ وہ
سرجیکاتے ہیں، مند بنا تے ہیں، اپنے لیے غلام، خادم، ہیچ میرز، خاکسار،
فرق بے مقدار، نگب اسلاف، بندہ عاصی اور اسی طرح کے بہت سے لاخول
کے ساتھ "انا" کی پروہ لوشنی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بورم کی طرح ظاہر
ہو ہی جاتا ہے ۔ کوئی گو جھے یہ کیا ہے ؟ تو چیپائے نہنے ۔ لیکن مولانا کا" انا"
سے پر دہ ہے ، بے پر وا ہے، خود سر ہے ، خود ہیں ہے، معورز ہے، متکبرہ سے پر دہ ہے ، میں جلال وجال کی ایسی آ میزس ہے کہ اسس کی
ساتی نہایت دکھش ۔ اس میں جلال وجال کی ایسی آ میزس ہے کہ اسس کی
ساتی نہایا اور کونا ہیاں مجھی دل کا وامن اپنی طرف کھینچتی ہیں۔
"انا" کی غلطیاں اور کونا ہیاں مجھی دل کا وامن اپنی طرف کھینچتی ہیں۔

له رئيس احد حيزي ندوى بيمزا دي مند ، مطبوعه بنجاب برسي لا مور ، باب جيارم ، ١٩ واء ، ص ٧ ٢٣٤ ١٧٠

حبى كالكرس مي كانه هي مَا نَادَبُ كُو الْدَعْكَ كا نوه لكات مِي اورسب سربجود ہوجاتے ہیں، حس میں جوامرلال کی زبان کا ندھی جی کو" بایو" کتے کئے سوکھتی ہے،جس کے سامنے راجگویال احیاری جدیا منجا ہوا بیاستدان رے بل ، حاضر بونا ہے اور شیل اور راجندر پرشاد جیسے لوگوں کے سامنے اگر وہ ون کورات كتاب زير" اينك ماه وروين كانعره لكان كلة بين، جن كسامة كانكرس كراك برائي فيا، مهاسماك ليدر، بي سكوك رمنا ، كورزجزل اور والسرائے ہند، برطانیر کا بینر کے وزراء ، برطانیہ کا وزیر اعظم ، جمعته العلماء ہن ك علمائ كرام سرنياز خي كرت بين، وبال ابوا تكلم كتاب، " مين اوراس " میں" کا با تکبین سب کواپنی طرف متوجہ کرلیا ہے۔ اس کا " بیں" گاندھی جی کو مهاتما تنين كمنا، جوام لال كويندت جي بنين كنا ، داجندريشاد اورميل كو ذرة بعقدار مجتاب-أسكا" انا" بليس برااع از وكاندى سے ك جوابرلال مک کووے سکا ، وہ شریب کار ( COLLEAGUE ) کا نفظ تھا! کے جعفرى صاحب سمندرى تهرسے ہماليدى جو في كى، جمية العلماتے بند كے علاؤں سے كانگرسى نیتاؤں کے، نج مجلسوں سے سیاسی اکھاڑوں تک اور ننگ اسلاف سے گا زھوبوں کے ماڈرن فرعون ک، وه کونسی عکمہ ہے جہاں نہیں گئے ؟ وه کونسافر و ہے جس سے مذیلے ؟ وه مجارت کی كونسى ستى ہے جس كا وزن بذجانجا، وه كونسى دائے ہے جس كا بانكين بذور كھا ؛ وه كونسى خوبصر تى ہے جس کی دکشتی نظرنہ آئی اور وہ کونسی کا مزحوی قبیلے کی کردوری ہے جوان کے احاطرُ نظریں نہ اً سكى مو-ليكن إسسىم بليغ ك با وجو وجس جيزكي وسعت كا، رفعت كا، گهرا ئي كا، طاقت كا جمامت کا، جعفری صاحب اماطرز کرسکے۔وہ ہے جناب ابوالکلام اُزادی" اُنا"۔ اسی لیے

ساری کماب (INDIA WINS FREEDOM) پڑھ میائے، معلوم ہوگا کے رئیس اجتجبغری ندوی : آذادی ہند، مطوعد لاہور، ۱۹۹۵، ص ۱۸۸۳ کے مصنف ابدالکلام آذاد۔ آزادی ہندائسی کا ترجمہ دمشیر ہے نیز جبغری صاحبے تبویب جی پنے انداز پر کی ہے۔ اخر

اتنى مغر كھيائى كرنے كے با وجود آ كے سرايا استفسار بن كريوں وقع از بين:

كانگرس كة تمام البر فيصلة" إنا" كي طبع رساكا نتيجه بين - تمام الم تجويز و ب كامسوده " انا" كا تكما بوا يا كمعول بواب - ايسامعلوم بوناب ، أس كا" انا" إيسا وكير ہے جس کے سامنے کسی کو مجالی وم زون نہیں۔ اِسس" انا" کی لیشت پرالرکوئی قوت ہوتی توشایداس کی و کھٹی ختم ہوجاتی۔ تطف تویہ ہے کہ صاحب انا ایک الساشخص ہے جو افلین کا ایک فرد ہے ۔حس کی قوم نرحرف یرکم اُس کی لیشت نہیں بکدائس سے بزارہے یوبہت بڑالیڈر سے لیکن جس کے تبعین انگلیوں بركنے جاسكتے ہيں بوكوئى بات اپنى قوم سے بنير منواسكتا بوايك وعدوراز سے اپنی قوم کے اجتماعاتِ عامر میں زیر کت کرنا ہے نہ نقر پر ۔ جواگر کا نگرس سالگ ہوجائے تورکاہ کے برابرا سے لفقان نہیں بہنچاسکتا ، شا مل ہے ترسیب کیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ وہ مجی اپنی انس کروری سے واقف ہے اوراًس كے شركاء كار ( COLLEAGUE ) بجى-ليكن محرجى ومنح كاير عالم كُواْسِ كَا" انا" اُن لوگوں كو بھى خاطر ميں نہيں لا ناجوا پنى عظيم اكثريت د كھنے والى قم كے مهاتما ميں، شاہ بے اچ ميں، جن كے ايك اشاره يرخون كى نديا ل به سکتی ہیں ،جن کے ایک لفظ پر القلاب اسکتا ہے ،جن کا ایک بول بغاوت بریا کرسکا ہے ،جن کے پاس دولت بھی ہے ، سر مایہ دار اور مالکان بل بھی ہیں ، لیکن اس" انا" کی حبیب خالی ہے۔ کسی سرایہ وارسے اُس کا یارانہ نہیں اکسی بل مالک سے اُسے سرو کا رہنیں اور اگر ہو بھی توا س کی خو دواری اُن سے استماد کواپنی نوہر سمجھتی ہے۔ اِن مالات میں اِسس بے شل دیے نظیر اور حسین وحمیل "انا" کی بیجرأت، بدادا، بردهاندلی دیکی کرسب سے اونیا مبیضا ہے، سب سادنچارہتا ہے .... ہرطرح کے فکری اور سیاسی اخلافات کے باوجود ير"انا" وكتن ب إنس " ك

له رئيس احدج فرى الزا دي بند امطوعدلا بور ، بار جهادم ، ١٩٩٥ ، ص ١٨٨ ، ٥٨٨

جعفریصاصب نے ابوالکلام آزاد کی بیسی اور گاندھی کی شہنشا ہی کے تحت جوموصوت کی"ا نام کے بارے میں رائے قایم کی ہے، کم از کم رافع الح وف اسے ورست تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ اگر صورت حال يهي هوتي نومولا نامحه على جوم كي طرح ابوا تكلام آزاد كو تجبي نظرا فداز كياجا سكتا تصاحبياً پیشر بیان کیا جاچکا ہے کرایک وقت السامجی اُ پاجب زمرف گاندھی نے بار کا نگر مس کے جد ہند ولیڈروں نے مولانا جو ہرکو پر کاہ کے با برجی صفیت نہ دی اور اُن کی بات ، کم مسننے سے انکارکردیا تفاحا لائکدائن دلول ہندونہ سہی سلانوں کا توائن کے ساتھ ایک سیلاب تھا۔ على براوران كونظرانداز كرويين كے بعد ليڈرول كامعامل توصاف ہوا ، باتى رہ كئے كاندھوى علماء - إن مسكينوں كى كانگرس كے اہم معاملات كر رسائي رختى اور نه موسكتى عنى ، خواہ يد بيش خولش شيخ الهندوسيخ الاسلام بنتے بورے يا مجا بد آت وا مير شركيب بيرون كانگر مس كفيصلون يرانكو للماكستخط كرف والفض اوركاندهي ونهروك ارشا دات كوقرآن و مدیث کی تعلیمات کے عیبی مطابق تا بت کرنے والے ادربس - اسم مواقع پر ان بیچارو ں كو كانگرس نے تھجی بلانے اور إن سے مشورہ نک لینے كى زحمت بھی گوا را بنیں كی تھی۔ اب وسعت معلوم كرنى ب الوالكلام أزادكي" إنا "كى-برأس وقت كم معلوم نہیں ہوسکتی جب یک بیمعلوم نر کرایا جائے کہ گا ندھی کے عزایم کیا تھے اور ابوا لیکلام آزاد نے اپی ساری ادر گونا گون قابلینین کس مقصد کوماصل کرنے کے لیے وقف کی ہوئی تھیں۔ اِن دونوں حفرات کے مدعا ومقصود کا پنر ملتے ہی گاندھوی امام المند کا "انا" بورے طور پر وافنح اوبائے گا ، جس ترس احد حفری جیسے حفرات کی جرانی خود ہی دور ہو جائیگی۔ كأندهى كوجب مولانا محد على جو سرحليسون ف كاندهى بناكر مهندو شان كا سركرده ليدر مان لیا اور تخریک آزا دی محمر تو کے نے ایسے اپنا قاید ، رہنما، پیشوا اور امام بنا لیا ، تو لازهی کی منزل مقصود نزدیک سے نزدیک ترا تی جا رہی تھی ۔وہ منزل مقصود کیا تھی ؛ یہی کم بدوستان ك مالك بلاشركت غير بندو اورمرف بندو ربي - إس مقصد كوحاصل كوني كغرمن سه وه السي بالبسي وضع كرما تفاكم جس سه أس وقت مح محمران بعني الكريز مندتان ت بوریا بستر گول کرکے بھا گئے برمجبور ہوجا بئیں ۔ اس کے بعدرہ جا ئیں گے سابق حکم ان دلینی مسلمان) اور اُن کے مذہب میں شامل ہوجانے والے تو اُسٹیں بہلا بھُسلا کر دوستی و ہمدر دی کا جھا نسا دباجائے ۔ نز دیک آنے پر اپنا مقصد حاصل ۔ اِس قرب و اتحاد سے ہی با توں کی گاندھی کو توقع تھی اُن میں سے چند یہ ہیں :

ا ـ بُتُ مُكن اوربُت پرست كا فرق ختم بوجائ كا-

٧ ـ توجدك برنستار صب بُت بِرستوں سے دوستى كرف مك توجذ بر قوجد فودى ال كے دوستى كرف مك توجذ بر قوجد فودى ال كے دول سے دول سے دول سے مو ہوجائے گا۔

مر ہنود کے دوست بننے والے اگر ہمندو نرجی بنے تو نرسہی ، نیکن مسلمان بھی نر دہ سکیں گے۔

ہم۔ انگریزوں سے کراؤی صورت میں مسلمانی کا دعولی کرنے والوں کو مقابلہ پر چھوٹر کر خود انہا کے بجاری اور امن کے دیو تا بن جا یا کریں گے۔ اِس سے حکومت کا نزلہ مسلمانوں پر گرے گاجو ہرطرح ہندوکا فائدہ کرمسلمان انگریزی اقتداری دہلیز پر مسکم ماریں گے تو وہیز ٹوٹے یا مسلمان کا سرمھوٹے، وونوں صورتوں میں مشرکین ہند۔ اور اینٹ بینے کے تیادیوں کی پانچوں گھی میں اور سے کڑا ہی میں۔

۵- انگریزوں کے بیک بینی ودوگوش نگل جانے کے بعد مہندوا قدار کو چلیج کرنے والا کو ٹی نہیں دہے گا، کبونکہ جن مسلمانوں سے خطو لاحق ہوسکتا ہے وہ خود ہی ذیّار دوست بکہ ہنود کے غلام اورگا فدھی کے بندہ ہے وام بنے ہوئے ہوں گے کا محضو کو کہ ا

۱۰. گاندهی نے مسلما نوں کو مہندو بنانے کی سروھا تندی طرح اسی ہے تو کوئی تحریک کھر کھلا مشروع نہیں کی تھی کدائے نے انگریزوں نے بھی ہندوشان کے باسٹندوں کو عیسا تی بنا نے کے منصوبے پرجب علی کرنا شروع کردیا تھا تو نتیجہ مممل بغاوت پر منتج ہوا ،جے انگریزوں نے غدر کانام دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے غدر کانام دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے وائے کرنامشردع بعد انگریزوں نے اس کے بیان منصوبے کوزرک کرکے الیے تعلیم و تهذیب کورائے کرنامشردی کر دیا ،جس نے پڑھے تھے باسٹندگانِ مہنداور خصوصاً اسکولوں کا لجوں میں کر دیا ،جس نے پڑھے تھے باسٹندگانِ مہنداور خصوصاً اسکولوں کا لجوں میں

پڑھ ہُوئے ملا نوں کو کمیر بدل کر رکھ دیا۔ اور اِس طرح پُرانی قرم کی جگہ ایک نئی قرم کے ہی جنم لے بیا یکا نہ حق بھی اِسی طرح اتباد اور دوستی کے چیئر میں بھینسا کر مسلم قوم کی نسل کو ایب انداز پر بدلنا چا ہنا تھا۔ حالات کی سنتم ظرافنی تو دیکھیے کہ ہمارے کا نہ حق علماء بغیر کسی جروا کراہ کے ، اِس شمع طواغیت پر ، خود ہی برضا و رغبت اور اُسس سامری و فقت کے سے سے سے ور بھوکر، یہ کتے ہوئے پر وانہ وار نما رہور ہے تھے ، مصل سامری و فقت کے سے سے سے رہوں سے مفتل میں تھیکا دُوں میں آپ ہی سر شوق سے مفتل میں تھیکا دُوں لے جان اگر خنج بر تسلیم تھے۔ رہ ا

اب دیجهنا برہے کہ جناب ابوالکلام آزا دکیا بیا ہے تھے ہی کیا ڈوم بھی کا ندھی کی جا دوگری النار ہو گئے تھے ؛ احقر کا جواب ( قطع نظر اس کے کہ دہ کسی نظر میں صبح ہے یا غلط ) نی میں ہے۔ ابوا نکلام اور گاندھی کی بہلی ملاقات مراجنوری ۲۰ واء کو دہلی میں ہو تی ہے میکن الااصاحب إس ملاقات سے يهد متحدہ فوميت كے حافى اور مندومسلم اتحا دے زبرد بلغ نظے۔موصوت اپنے اس سباسی ودبنی نظریہ کی" الهلال " کے ذریعے کھل کر لليغ واشاعت كررب تنص مسلمانون كودورها عزكا ابوالعفنل بن كربرا برراعب كريب تنص اره مهندوُون توجی اینا مهانی سمجین اور بیخیال قطعاً دل میں مذلا می*ن کرمسلما*ن ایک انگ زمیں اور مہند والگ - نہیں، بلکہ مہندو ہوں یا مسلمان، مہندوستنان کے سارے باشند المائي قوم كے افراد ہيں اور اس قوم كانام ، مندويا مسلان نہيں مكد" مندوستانی "بے۔ ابرالكلام أزاد اپنے مخصوص نظریات وعزایم کی بنا پر اپنے دکور کے ابوالفضن ل للراكبراعظم كى تلاش مين تضاور إد حر كاندهي عوبهندوستان كابية ناج با دشاه بنا مُواتها ، ل نے اِس مقام پر بہنچ کر ماڈور ن اکبراعظم بننے کی فرض سے اُ س کے " دین الہی " کو الامويت كي شكل ميں پورے ملك رمسلط كرنے كى غرض سے اپنے دورك ابوالفضل كى دا ہو لل بيرهٔ و ول وُرنس راه كيم يُو ئي تقد مه اجنوري، ۱۹۲ وکا ندهي اور ابوا لكلام طير الى نهيں ، اپنے دور كے اكبر اعظم اور ابوالفضل ملے - وونوں بامرا د ہو گئے - اكبر اعظم كو بالوالفضل مِلْ كِيها اور ابوالفضل كواپنا أكبراعظم لا يقد أكيا - نه كاندهي ابوالحلام كامريد تها

ندا بوا تکلام گاندهی کا، بکد دونوں ایک دوسرے کی مراد شخصے دونوں ایک دوسرے سکیوائم کی "تحیل کاسب سے بڑا سہارا شخص ۔ اگر مغل اعظم اور ابوانعفسل اسکیٹے نہ ہوتے تو قاریخ سے اوراق میں "وین اللّی" کا نام بک زاتا ، اِسی طرح اگر گاندهی اور ابوا تکلام بل مجل کرایک ہی منزل پر گامزن نہ ہوتے تو "گاندهویت" کے نام سے بھی ابنائے زمانہ کے کان نااسشنا رہنے۔ تلفز علی خال نے زمانہ کے کان نااسشنا رہنے۔ تلفز علی خال نے اِسی لیے تو کہا تھا : ب

کرٹے بران الکلام جو در دھے سے گوں حرم کو آپ

شایڈرسی احدج خری صاحب نے برخسوس کر ہی لیا ہوگا کہ آبوا لکلام آزاد کے " آنا"
میں اتنی وسعت کیون تنی اور موصوت کی جلہ کمز دربوں سے وافقت ہونے کے با وجود کا نگرس کا
کوئی مہند ولیڈر توکیا خودگا تھی بھی اسے نظراندا زمہیں کرسکتا تنیا ، مبکر دہی گاندھی جس کی اس
نٹے صنم خانے بیم مغل عظم کی طرح پرسٹنش ہور ہی تنی بعض اوفات اُسے بھی ابوالکلام آزاد کی
دائے کے آگے جھی۔ جانا پڑا۔ ابوالکلام آزاد کی دوسے کا ندھی کی لیڈری میں تو واقعی کوئی فرق نہ
آنا کیجن جس کا ندھو بت کی خاطروہ مہاتما کی کا ڈھو نگ ربھائے بھر رہا تنیا اُس کا شاید کہ سے
نام ونشان بھی نرملنا۔ یہ گاندھی ابوالکلام آنیا دکی صدیب محض دوستی و تعاون پر ہی ختم نہیں
ہوجا تیں بلکہ دونوں میں جم وروح اور لازم و مزدم کا رہت تہ تھا جس سے عت دونوں ایک
ہوجا تیں بلکہ دونوں میں جم وروح اور لازم و مزدم کا رہت تہ تھا جس سے عت دونوں ایک

 "پنڈت جام لال نہروسرا پاگریہ تھے۔ انھیں سنجا لئے والے ہزاروں تھے ،
کین وہ لوگوں کو سنجا لئے کے لیے ووڑ ہے بھرد ہے تھے۔ تمام کوشی کے
وسیع باغات انسانوں سے اُٹ چکے تھے لیکن لوگ اندرا نے کے لیے دروازہ
پر بچوم کرتے رہے۔ پنڈت نہرو پر شکوکے با ہرلوگوں کو ایک عام رضا کار کی
طرح ہا ہے بھیلاکر روکتے رہے اور جب جنازہ اٹھانے کے لیے اُن کو بلایا تو
اُن کی نظری ہم کا بسیکیورٹی اُفیسر مراک گئیں۔ استفسار کیا ، آپ کون بواب بلائ سیکیورٹی اُفیسر ، آپ کی حفاظت کے لیے۔ پنڈت نہرونے کہا ،
میں حفاظت بورٹ تو اپنے وقت پر اُتی ہے، بچا سے تو مولانا کو
کیلیے۔ پاکھی تو مولانا کو
ایکا لیتے۔ یہ کہ کریٹ نہرو بلک بلک کر دونے لگے۔

پون بھے میت اٹھائی گئی۔ بہلاکنھا عرب ملکوں کے سفیروں نے دیا عرب کارشہا دن کی صداؤں میں جنازہ اٹھا توع بی سفراً کا ندھا دینے وقت بھوٹ بھوٹ بھوٹ کر دونے لگے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، خان محد پوٹس خاں ، مطر مربود و حرب زراور تحنی غلام محمد نے احا طرسے باہر متب کو تو پہاؤں ہونے کے باوجود صبح متب کو تو پہاؤں ہونے کے باوجود صبح ہی سے تصویر پاکس بنے کوڑے متے بھوٹ بھوٹ میوٹ کر دونے لگے ، اس کہ مرب سال کی دوستی اور دفا فت کا انت ہوگیا۔ مولان الیے لوگ بھر مجھی سیدا مربوں گے اور ہم تو کھی میں کھیں۔ مولان الیے لوگ بھر مجھی سیدا مربوں گے اور ہم تو کھی نہ دیکھ سکیں گئی۔

ا عبدالرات بدارشد، مولوی بلین برے مسلمان ، مطبوعدلا بهور ، ص ٢٥٤

موصوف کو کون سے مسنون طریقے کے سانخوسپر دخاک کیا گیا۔ اِسس اُخری جلوس میں زیا دہ تر کو نسے عتیدت مند حفرات شامل اُہوئے۔ یہ بیان جبی <del>شورش کا سندیری</del> کے لفظوں میں ہی ملاحظ فرمائیں ؛

"میت پر گذر کاکفن تھا۔ میت ہندوسان کے قوی جنڈے بیرلیٹی ہوئی تھی،
حس پر شہری شال پڑا تھا۔ جنازہ کے تیجے صدر جہور پر اور نائب صدر کار بئن

بیٹے تھے۔ اُن کے تیجے پارلیمنٹ کے اُرکان، مختلف صوبوں کے وزرائے اُلم

اکٹر صوبائی گورزاور تغیر بلکی سفارٹی نمائندے چلے ارہے تھے۔ جب رتی
اوراج کے چیف آف ساف جنازہ کے دائیں بائیں تھے۔۔۔۔۔ پر پڑ گر اور ڈر میں عامل و صفنا طاندازہ کے مطابق پانچ لاکھ افراد جمع تھے۔ قبر کے ایک
طوف علماء وحفاظ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، دو سری طوف اکا بروف فلاء سر
جھکائے کھڑے تھے۔ بہاں سب سے پہلے بری فوج کے ایک ہزار سیا ہیو اُن فوج کے بیانچ سونو جانوں نے
ہوائی فوج کے بین سوجا نباز وں اور بری فوج کے بانچ سونو جانوں نے
ایٹ عملری بائکین کے ساتھ میت کو سلام کیا۔ بھر مولانا احمد سعید نے
دو مجکر سے اسے برنماز جنازہ پڑھائی۔

ك عبدارشيدارشد، مولوى بيس برك مسلمان ، مطبوعد لابور، بار دوم ١٥٠٥ وم ١٥٠٥ ص ١٥٠

"گازهی جی کی شهادت کے بعدسے کمک مجھی ایسا مزلزل نہیں ہوا جیسا کہ مولاناصاحب کی حرزناک موت سے ہوا۔ افغوں نے ۵ ہم سال سے بھی زیادہ کمک کی خدمت کی ہندوستانی باریخ مک کی خدمت کی ہندوستانی باریخ مولانا مرحوم کے ہس کردار کو ایک وسیع صورت میں میشن کرے گی جو مرحوم نے اس تاریخ کی تعمیریں اداکیا ہے ' یا ہے

رصوف کی وفات پرجهارت کے صدر ﴿ اَکْرُ رَاجَدُر پِرِشَا وَ نِے اِپنے تَعْرَبَّی بِیغَام مِن کہا کہ:

مہندوستان ایک عظیم عالم ، ایک بلند پاییم تقرر ، ایک تجربہ کارسیا سندان ،

ایک مستم قوم پرست ، ایک مایڈ نازمجب وطن ، جنگ آزادی کے ایک سپرسالار

اورایک عظیم رہنما کی خدمات سے محووم ہوگیا ہے ۔ جس کا مشورہ مشکل اوقات

میں قوم کے لیے سمیشہ ہی مشعل راہ کا کام دینارہا ہے ۔ وہ آخروقت کک وطن

میں قوم کے لیے سمیشہ ہی مشعل راہ کا کام دینارہا ہے ۔ وہ آخروقت کک وطن

کی ، جس سے اسحین ہے حد سپارتھا ، آبیاری اور خدمت کرتے رہے " کے

مجارت کے دو سرے صدر ﴿ دَاکُرُ رَادِ ھا کُرْتَ ہُوئِے خُواجِ عقیدت بیش کیا ہے ؛

اُن کی خدمات کا وزنی الفاظ میں اعراف کی کرتے ہوئے خواج عقیدت بیش کیا ہے ؛

مرالانا ازادا کی میں بیٹ بلے سیاست وان تھے ، مفکر اور اسکالر شھے ، کہتے

"مولانا ازادا کی میں بیٹ بلے سیاست وان تھے ، مفکر اور اسکالر شھے ، کہتے

مسلان تنے اور پُر جو شرحب وطن ۔ اُن کی سبرت کے تمام بپلوٹوں سے بحث کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسموں نے محص اپنے نظریات کی خاطر بڑی صیبتیں ہی۔

له عبدالرشيد آرشد، مولوى: بيس برع ملان مطبوعد لا بور، بار دوم ١٩٤٠، ص مدى كله وينا : ص مدى كله ايضاً : ص مدى

لین روان کی- مولانا مرحم کی خدمات کا اعترات کرنے کا بهترین طریقریہ ہے کر قوم اُس نصب العین کو علیجے سے سکائے رکھے جے مولانا نے بہیشہ سامنے رکھا۔ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات، رواداری اور اتحا دی روح کو یا و رکھنا چاہیے۔ '' کے

ہجارت کے وزیرِ داخلہ پنڈٹ گوہند ولبھ پنت نے اپنے تعزیتی پنیام میں بوُں اپنے انزات بیان کے ہیں،

" ایک زندگی تو ایک مقصد کے لیے وفقت حتی ختم ہوگئی۔ ایک عظیم النمان جو ہم الحاف النان جو ہم الحاف النان جو ہم الخاط النا النام سے علی النور سے النور سے النور سے النور سے النور سے النور سے بنا سے گئی کہ واس میں مولانا مور سے معنوں میں ایک عظیم الشان النمان سے " کے دہنما ٹی کی ۔ مولانا مرص صحیح معنوں میں ایک عظیم الشان النمان سے " کے دہنما ٹی کی ۔ مولانا مرص صحیح معنوں میں ایک عظیم الشان النمان سے " کئی ۔ مولانا مرص سے النور سے اور الوال کا مراز النور سے دوالے النور سے النور سے دوالات نے بر بتایا اور دکھایا کہ ایک نور جو برست کی موت پر ایک مشہور زمانہ ثبت پرست واس طرح بھک کر دوتا اور دکھایا کہ ایک نور جو بیک بھک کر دوتا اور دکھایا کہ ایک نور جو بھک کی کہ وہ کا برست کے عشق کی کہانی ، مرنے والے کی زبا فی سُنیے ،

سجواہرلال نہرومیرے (ابوالکلام آز او کے) مجبوب تین دوست ہیں۔ ہندوتنا کی قومی زندگی ہیں امخوں نے جوکار نامے انجام دیے ہیں وہ کسی دو سرے فرد سے کم نہیں ہیں۔ اسخوں نے ہندوستان کی آزادی کے بیاے کام کیا تھا، مُصاب برداشت کے نئے اور آزادی ہندکے بعدسے تو وہ ہماری تومی زندگی اور

> ك عبدا رستيدار شد، مولوي ؛ بين برك مسلمان ، ص م ، ، ، ك ايضاً ؛ ص م ، ، ،

ارتقاء کا نشان بن گئے ہیں ؛ ك

بناب الوالكلام آزاد نے دورسری جگر اسی تعاق خا داور دلی لگاؤ كا اظهار ان لفظوں میں كیا ہے:

"شروع ہی سے جب كا نگرس ميري سرگرميوں كا مركز بنی ، میں اور جوابر لا آل بهترین
دوست نقے بهم بهشد ایک دو مرے كی انگھوں سے دیکھتے شخے اور ایک دوسرے
کی نائید پر بھروسر کرنے تھے بہم دونوں کے درمیان رقابت یا حد كا سوال
کہجی بنیں پیدا ہواا ورمیرا خیال تھا كہ البیا كہجی ہوجی بنیں سے است وقاع
بہے كہنہ وفاندان سے میرے تعلقات كی تا دیخ بنڈت موتی لا ل نهرو کے
بہے كہنہ وفاندان سے میرے تعلقات كی تا دیخ بنڈت موتی لا ل نهرو کے
زیاز سے نشروع ہوتی ہے د بہلے بھی میں جوابر لا ل كو ایک بھائی كے بیٹے
دیاز سے نشروع ہوتی ہے د بہلے بھی میں جوابر لا ل كو ایک بھائی كے بیٹے
احترام كرتے رہے " بے

ادالکلام آزاد اورجوامرلال نهروکے نیالات اور حذبات ایک ہی ننے کا نگرس کی صدارت کے لیے اسی بیے موصوف کو اپنے بعد جوامرلال سب سے موزوں نظر آئے ، چنا پخرخود

زماتے ہیں:

"دوسرا مرحد برخیا کرمبراجانشین کون ہو؛ بیں (ابوا تکلام) چا ہتا تھاکہ ایسا
ادفی نتفب ہو، جومبرے خیالات وجدہات کا حامل ہواور میری فایم کی ہُوئی
پالیسی پرعل پرا ہوسکے۔ تمام ہیلووں پرغور کرنے کے بعد بیں اس نتیجہ پر بہنچا
کہ جواہر لا آسے زیادہ موزوں آدمی کوئی اور نہیں ہوسکتا بیضانچ ۲۷ رابریل کو
میں نے اسس مفہوم کا ایک بیان شایع کیا اور کا نگرسی اصحاب سے اپیل ک
کہ وہ بالا تفاق جواہر لا ل کو منتخب کرلیں۔ گا ندھی جی سردار پٹیل کی طرف ما نگر شے
لیکن جواہر لا ل کا نام حب میری طرف سے بیش ہوگیا تو انحوں نے پبک طور پر

له دئيس احد حبفري : آ زادي مند ، مطبوعد لا بور ، ص ١٧٠ كه الِقِدَّا : ص ٢٩٢ عجرابنے خیالات اس سلسلہ میں فل ہزئیں کیے او کہ کیاں دوسرے ہندوز عمام ، کا گرسی لیڈر اوراراکین سلطنت بھی اُن کی موت کو گاندی کی موت کو ہندو میں ہے کہ ہندو موت کے بدرسب سے بڑا سانح شارکر رہے تھے اُس کی سب سے بڑی وج بھی ہے کہ ہندو لیڈر اپنی اکثریت کے گھرنڈ میں ووسری اقوام خصوصاً مسلمانوں کا سب کچے جمیین بینا چاہتے تھے۔ اُن کے اِس منصوبے کو عتنی مدوا بوالکلام آزادسے ملی اُنٹی بورے ایک سو ہندولیڈروں سے مجی ہنیں ماستی تھی مسلمانوں کے اجماعی مفادات برکاری عزب لگانے سے موصوف کھی ہنیں بھی اُنٹی ہورے ایک سو ہندولیڈروں سے بھی اُنٹی ہورے ایک سو ہندولیڈروں سے بھی اُنٹی کی مالاجینے مگسب نی تھی ۔ ہوستا ہے کاندولیا وہ بھی ہوں۔ لیکن ہندووں کو تجو نکہ ران کی ذات اور او بھی موصوف کو تجو نکہ ران کی ذات اور اور ایک بہنچ رہی ہے ، اِس بیلے وہ لوگ ابوالکھ اُنٹی سے کیول کام لیتے ؟

بیسے میسن کی تولیت بین گئیل سے کیول کام لیتے ؟

بیسے میسن کی تولیت بین گئیل سے کیول کام لیتے ؟

ایک واقعہ طاحظہ فرمائیے۔ ۵۲۹ اور کے صوبا ٹی انتخابات میں مسلم نیگ سنے ۱۰، کا گری نے ۱۹ اسینٹیں بنیاب سے حاصل کیں جمینہ العلماء مبند نے در اور ازا وا مید وارنے ایک نشست حاصل کی ، پانچ علفے مشترک تھے گوبا کا نگرس سے تو بنجاب بیں بھربھی مسلم بیگ ، کا بازی کے گئی۔ مہند وُوں اور سیکھوں کی وڈی بیش نہ گئی۔ کیکن الوالحلام آزا دکا ماریخی کا رنام اج اس موقع پر انجام دیا گیا ، کیک یا دکار کے طور پر محفوظ رہے گا ، وہ یہ تو تھا کہ اس حقیقت میں والوالحلام آزا دکا ماریخی کا رنام اج میں دا بوالکلام ) ماریک کی مزارت قائم کرنے پر تکلا ہُوا تھا ، کا نگرس کو سیجی ایوان وزارت میں وحکیل کرمینیا دیا۔ یہ میرے ہی مساعی کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ فرا زاد کو رنام کرمینیا دیا۔ یہ میرے ہی مساعی کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ فول انداز کر دی گئی اور کا نگرسس اقلیت میں ہونے کے باوجود بنجا کے معاملات فرا نداز کر دی گئی اور کا نگرسس اقلیت میں ہونے کے باوجود بنجا کے معاملات فرا نداز کر دی گئی اور کا نگرسس اقلیت میں ہونے کے باوجود بنجا کے معاملات

مين فيصلدكن عنصرين لئي " ك

ک رئیس احتصفی اکادی بند، مطبوعدلا بود، اص ۱۸۰ کے ایفاً:ص ۲۹

مرصوف إس سلم وتمنى كے كارنا هے پرنازاں اور اپنے مبندو بھا بُبوں كى واہ وا كے شور ہيں مست ہورفرماتے ہیں:

أبره يلام وقع تضاكه بنجاب بين كالكرس شركيب حكومت بني - به بات البسي تفي جو اب یک نامین مجی ماتی رہی ۔ سادے مک کے سیاسی ملقوں نے اعترات کیا کہ بيس نے غرام مولى صلاحيت اور تدرّ كا نبوت دينے ہؤئے بنياب ميں وزارت ازى كاكارنام انجام دیاہے۔ مك كے مختف اطراف وجوانب سے مباركبادك ا دوں کی مجدر مرار ہوگئ بیشنل میرالد نے جوادیں کا نگری کا ترعمان ہے ، مجھے مبارک با و دی کرئیں نے ابساطر زکار اختیار کیاجس سے پنجاب کا بیجیے واور مشکل سلط مولیا - إس اخبارنے تومیرے بارے میں بہان کے عمد دیا كرينجاب كے حالات كو إكس طرح معنى ميں لے لينا ميرى صلاحيت اور تدبری ایسی شا ندار مثال ہے ، جس کی نظراب برکسی کا نگریسی بیڈر کے ہاں نظر نہیں آئی ! کے

موصوف کے اس عدم التّال کارنامے پرٹریس احد حعفری کا تبصرہ بھی پڑھنے کے قابل ہے،

"مولانا (ابوالكلام) كواس كارناف كي حقيفت برب كريناب مي تقريبًا ساری سافت ستون براگرچه لیک نے قبضه کرایا تضااورا زرویے اخلاق و أبين أسي تشكيل وزارت كاحق تها ، كيكن مولانا في سرخفرجيات خال اوراك كينبن جارسا تقيبون قزلبائنس اوربرن وغيره كومسلمانان بنجاب كانماثناه تسليم ليا كانگس كو، سكتول كواور دُوسر سغيرسلم عناصركو، مضرحيات كا پشت ٰ پناه بنادیا <u>ِ مسلما نو</u> س کی اکثر بہنے چونکہ عددی تھی للندا مبیتیذ غدّاروں کو لینے ساسته الدلين كے بعد مولانانے ورحقيقت كانگرسي بظامر يونينسط حكومست

تايم كرادى -

مولانا ہندؤوں کے شورمبارک بادسے استے مسحور ہوئے کہ اُ خول نے
برنہ سوچا، اِس طرح وہ پاکتنا ن کی بنیا مشکی کردہے ہیں۔ مسلمانوں نے سوچا اور
بریا طور پر سوچا کہ حب اس طرح ہماری اکثریت چال بازبوں کے باعث اب اقلیت
بنا فی جاستی ہے توسارے ہندوستان کی عنانِ اقتدار یا تقدیں لے لینے کے
بعد مسلم اکثریت کے صوب بالکل کا گرس کے رحم و کرم پر ہوں گے ۔ وہاں وہی
تھومت بن سے گی جو کا نگرس کی منظور نظر ہوائے کے

موصوف نے اِسی وزارت سازی پرتبصرہ کرتے ہوئے آگے اِ س طرح تجزیر کیا ہے: "واقعی سلم بیگ عوامی جماعت بھی، اس سے اشتراک وتعاون کانگر کس شایان شان تفالیکن بوننید جاعت ، جس نے مهیشه کانگرس کے سربر ڈنڈ رسائے،جس نے کانگرس کی مرتو کی کولوری بسمت سے کیلا،جس نے کانگرسی بيرون ومتحكوبان بهناكر جبل بجها ، جس في الكريزون كي حايت اورجان ثناري میں اپنے مک ، قوم اور وطن سے غدّاری کی ، جو عرف باگیر داروں اور بڑے رطے زمینداروں پرشتل متی ہے میں میروار ،خان بہاور ، دائے بہا در بجرے ہوئے منتے جب کے ارکان میں سے ایک آدمی بھی ایسا تنبیں تھا جس نے مجھی میو لے سے مجی کسی عوامی تخریک میں حقد لیا ہو۔ حس نے میشر اگریزوں کی وفا داری برزوم اور ملت کی وفا داری کوترجیح دی محص مسلم دیگ کوزک دینے کے لیے البی جاعت سے ساز ماز کرنا اور ساز شسے کام لے کراس کی وزارت بنوادينا، يقينًا مولاناكا ابسياكا رنا مرتفاجس يرمندوُون كي مسترت بجامتی، جس ریمولانا بھی فخر کرنے میں ، فکن ہے تن بجانب ہو ل لیکن ملت اسلامیر کاجمان کے تعلق ہے ، اُس نے نفرت اور تھارت کے ساتھ اِس

ك رئيس اجد جعقى ، أذادي سند، مطبوعد لا بور، ص م. س ، ٥٠٠٠

كارنامه كودكيفائها- بيكارنامه أس كى نظر بي بالكل ايسا بى نشا جيسة عبفروصا وق كايا مے کانگرس نے مسلم لیگ اور مسلم اکثریت کے صوبوں کے ساتھ پرسلوک کیا تو نوشش تسمی سے م دیا۔ کو وزارت مال کا عمدہ مل کیا ۔ کا نگرس نے معمدہ اِس عزف سے سلم لیگ کے سیرو الرف كى ميش كش كي ظي كراً ن كے خيال ميں إسے سنبھالنے والا اً و مسلم ليگ سے ياس كوئي منیں تھا لہذا انکارکروے گی اور اس طرح سل لیگ اور سلمانوں کو مرزیں قابل ذکرعہدوں سے ورم دیاجائے گا۔ ساریک نے رہدہ قبول کرایا ۔ لیگ کے جزل سیکرٹری نواب زا دہ خال لیاقت علی خان اس پر فاٹز کیے گئے۔ لیاقت علی خان نے اپنے دفقائے کار کی مددسے اس برشمندی سے برکام حلایا کو کانگرس کی ساری شینزی کومعطل کرسے رکھ دیا۔ برا سے برا مندوعهد بدار مجی بے لس ہوکر رہ گئے۔ اور آخر میں بجٹ وہ پیش کیا کہ مہندو کٹرول لعی صنعتاروں اوربها جن سے سارے سے وفخ نکال کر رکھ دیے اور تناویا کہ سارے مسل ن کہلاتے والے ابوالكلا مرآذا دايند ثميني جيب ملت فروشس نهيل مين حبنيل منهدو انكه وكحاكر بإمينه في كوليا ل كجلاكر بكل يحقة مين بكران مين اكثريت أن غييوسلما نون كي بيعضين تكلنا انتها في مشكل اور بري ہي ٽيرهي بھرہے۔ بیاقت علی خاس کارگزاری کو ابرا لکلام آزادی زبان سے سُن لیناچا ہے: " على ماليات كى باكر مسلمليك كے بائت ميں تھى ، اگو يا نظم وانصرام كى تنجى أسس ك ياس فى عكم اليات مين فيدنهايت قابل ادرسينوم المحكم موجود ته، ا منوں نے لیاقت کو ہمکن اماد دی۔ اُن کے مشورے سے لیاقت علی مراس تجوز کومسترویا موخر کرویتے تنصیح ایکزیکٹو کونسل کے کا نگرسی ممبران کی طرف سے میش کی جاتی تھی سے ارتئل نے خود ہی یہ انکشا ف کیا کہ اگرچہ وہ وزر داخلہ بیں لیکن لیافت علی کی مرضی کے بغروہ ایک حیراسی کا تقرر بھی سنس كريكة . كانكرى ممرون كاسمي مينس آنانها كراب كياكري " له

> ل دئیس احد حفری : آزادی مند ، مطبوعد لا بور ، ص ۲۵ م کے ایفاً : ص ۲۵م

لیاقت علی خان نے جربجٹ بیش کیا وہ انہی اصولوں پر مبنی تھا جرکانگرسی لیٹرروں کے اعلانات اور اُن کی پالیسی سے باکھل ہم ہم ہنگ جنھے۔ موصوف کے اصولوں کی کانگرسی زیماء نے بھی "نائید کی جمین وہ اعلانات منافقت پر مبنی تھے اور دیجبٹ اُن کی عمل تصویر تھی۔ مثلاً اوا کھلم مالاً، اُرُن وضاحت کرتے ہیں ؛

"من خود برجا منته تنع كرنفسيم دولت زياده سازياده مساوى بنيا دير بهو اور ممكس سے بحنے والے لوگوں کو ہر کر معاف زکیاجائے، لنذا بنیادی طور پر تم سی لیا قبت علی کی تجریز سے کوئی اختلات مزتھا بحب اسخوں نے کا بینر میں ٹیرسٹلد پیش کیا نوکها کداُن کی تجاویز اُن اعلانات پرمبنی بین جوذمرا ارکانگرسی لیڈروں کی طرف سے ہوتے رہے تھے۔ اُمخول نے بداعرات بھی کیا کرید اعلانات زیادہ ز جرا ہرلال کے نصے کیکن استھوں نے کو ٹی تفصیل بیان نہیں کی رعام احساس پر ہم نے اُن سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا " کے رئیس احمد حفری نے اِس بجٹ کے بارے میں اپنے ناٹراٹ کا اظہار پُوں کیا ہے: "عوام کے ساتھ کانگرس کا بیمنا فقاندوتہ اور سرمایدداروں سے ساتھ اس نیاز مندانه برناؤیراسی مزار صفح کی کتاب ککه دی جاتی ، مک کے طول وعر من میں شعلہ نوان طیب ادر ایش نوامفر رنہ لکہ مجا دیتے توسمجی وہ اس طرح بے نقاب نہیں ہو سکتے تحضے حس طرح لیافت علی خاں مجددورتی کے اِس میزانیہ نے كرديا ..... كوياليا قت على نع بحب إس يله بنايا تماكم برلا، والميا، عكمانير كو لوك كوغوبيب سلانون كي جوليان مجروي - واقدييب كدونيا كي كوني طاقت بنيل اور دا جگويال احاري كے منه سے وہ الفاظ منين كلوا سكتي تھي جوليا قت على كے كو نے تكواویے " ك

ك رئيس اجد حجفرى: آزاد ي بند، مطبوعد لابور، ص ١ ١٧ كا ايضاً عن ١ ١٢ - ١٢٨

يسطري بيان جلمنز صنه محيطورية كثنين وذكر تضاجنا بالوالكلام كي مندونوازي اورمرموقع ميسلم مفادات پرکاری فربی لگانے کا مسلانوں نے ہندولیڈروں کی عیاری اورسلم وسنسمنی کے تحت تقسيم ملك تيجويزا ورمطالبه بإكستان كوابيف حقوق كي تحفظ كاواحد حل بإكراين تمام تر ماعی اس مقعد کوماصل کرنے پر مرکوز کر دی تعبین مار علیمدہ حصے میں مسلمان اپنی قسمت سے آپ مالک بن کردیں۔ اُضیں صاف نظر اُ نے نگا تھا کہ انگریز کی غلامی سے نجات یا نے کے بعد مجی مسانان ہندفلای کے برسے نہیں کا کی گے۔ آزادی مک کے بعد ہندو اکثریت کی نلامی کابؤا کندهون بررگها بوا بوگای و انگریزی اقتدار مین مسلما نون کوبیس رہے ہیں وہ لب میں تو کیّا ہی جبانے کی کوشش کیا کریں گے۔ اِن متو قع خطرات سے بچا و کی صورت مطالبزیاکتنا كسوا اوركيائقي المسلمانان مهندك إس مطلب في حب انها في شدّت اختياركولى تو برے بڑے ہندولیڈروں کو بھی تقسیم ہند کے علاوہ مسلمانوں کو مطمئن کرنے اور ازادی ماصل كرنے كى اوركو في صورت نظرنہ آئی۔ صالات كے آگے اُسخیں بھي تھيكنا اور مطالبہ پاکستان كوروت تسليم كرنا پڙا- اِس لسلميں پاکشان کو "بييرسنان" يا " کنجري" بتا کر قبول کونے والے نام نها وعلماء كا ذكر نبير كرا بكة ذكره ب أكس اوني يو في كى سركار كا ، جن كو كاندهوى حضرات امام الهندكالقب وبتربي كرموصوف كاأس وقت كياخيال تعاب " اب كرمردار بليل بي نهين جوام لا ل ك تقسيم مندر رامني مويك شف ، ميري (ابوالعلام کی تنها أميدگاه ، كاندهی جی کی دان تحتی - وه ۱۷ ماريح عم ۱۹ د كو

(ابوالعلام کی آنها آمید کاه ، کاندهی جی کی دات هی - وه ا با مادی به ۱۹ و کو لارو کاه می آنها آمید کاه ، کاندهی جی نور آ اُن سے طفر دانه بهوگیا - اُنفول نے مجھے دیکھے ہی کہا ، نقشیم مہند آب ایک خطو بن جی ہے - و لبعہ جھا تی دینی مردار شیل ) اور عرف وہی نہیں جو امرالا آن کی سیرا نذاز بو پیکے ہیں - تباشیہ مولانا آپ کیا کریں گے ؟ آپ میراسا تقدیں کے یا آپ بھی بدل پیکے ہیں جسم ولانا آپ کیا کریں گے ؟ آپ میراسا تقدیں کے یا آپ بھی بدل پیکے ہیں جسم مہند کا مخالف پیلے بھی تھا ، اب بھی میرو کے اور کی ہوتا ہے کہ جوام والی اور سردار شیل کا نخالف کبھی نہیں تھا ۔ مجھے یہ دیکھ کر گراد کھ بوتا ہے کہ جوام والی اور سردار شیل نے شکست تسلیم کر لی ہے ، بلکہ براد کھ بوتا ہے کہ جوام والی اور سردار شیل نے شکست تسلیم کر لی ہے ، بلکہ براد کھ بوتا ہے کہ جوام والی اور سردار شیل نے شکست تسلیم کر لی ہے ، بلکہ براد کھ بوتا ہے کہ جوام والی اور سردار شیل نے شکست تسلیم کر لی ہے ، بلکہ

آپ کے الفاظ میں سپر از از ہوگئے ہیں۔ میری واحداً مبدگاہ آپ کی ذات ہے
اگرآپ نقسیم کے خلاف آبادہ عمل ہوں تو ہم حالات کو اب بھی قائد ہیں لاسکتیں
لین اگرآپ بھی خاموشی اختیار کرلیں توجھے شبر ہے کہ پھر ہندوستان ہا تھ سے گیا۔
گاذھی جی نے جواب دیا کہ " یہ بھی کوئی پُوچھنے کی بات ہے ، اگر کا نگر س نقسیم ہند
قبول کر دینا چا ہتی ہے تو یہ کارروائی میری لاش ہی پر ہوسکے گی ۔ حب ک میں
زندہ ہوں ، میں بھی بھی تقسیم ہند پر رضا مند نہیں ہوسکتا اور نہ میں کا نگر سس کو
ایسا کرنے دُوں گائے لے

عبادت کے تیور بتارہ میں گرنقیہ مند کا جھڑا گویا مہندؤوں اورسلمانوں یا کا نگری اور سولیگ کا جھڑا نہیں تھا بھی جھڑا تھا ابوا نکلام آزاد اور سلانوں کا مسلمانان مہندکا مطالبہ تھا کہ مہندو ہمارے سا تھا ہے جی زیادتی کررہے اور آزادی کے بعد تو ذرا بھی کسر باتی مہیں جھوڑی گے۔ امندا مہندوستان کونقیہ کرکے ہمارا تی ہمیں علیمی وے دیا جائے تاکہ ہم آنگریز کی غلاقی کے ساتھ ہی مہندو کی غلامی سے بھی نجات حاصل کرلیں۔ اس سے برعکس ابوالکلام دی گریٹ کا نظیہ یہ تھاکہ خواہ سارے مہندو لیٹر را ورپوری مہندوقوم بھی باس بات پر رضا مند ہوجائے کم ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنا نے پر بھند مہیں اور نقیبیم مہند کا منصور تسلیم کرکے مسلما فوں کو اُن کا حق دیتے پر راضی ہیں کہیں میں بھر بھی اس فیصلے کونسلیم نہیں کروں گا۔ موصوف کے اُس وقت محمی تسلیم نہ کرنے کی چیز دجو ہات ہیں :

ا۔ حب طرح ابوالغضل علائی دالمتوفی ) نے اکبر بادشاہ کو سمجایا تھا کہ ہندوستان کے باشندوں کوایک قوم بنایاجائے۔ ہندو اور مسلمان وغیدہ کی علیمہ قوم بنایاجائے۔ ہندو قرمیت کا تصور ہی ختم کر دیاجائے اسی طرح ماضی قریب میں باس ایک قوم المتحدہ قومیت بنانے کے منصوبے کو پروان پڑھانے والے نر ہندو بیڈر تھے، نر گاندی تھا۔ مزادر کوئی، وہ امام الهند کہ ملوانے والا ابوالعلام آزاد تھا۔

۲- ہندولیڈر اس تحدہ قومیت کے منصوبے میں ابوالکلام کے معاون و مدد کا رفزور سے
لیکن ہے منصوبے کی علم داری اور سادے قافلے کی سپر سالادی کے علم حقوق تو بق

ابن مولاناخبرالدين محفوظ تنص

مار تقسیم مندسے مبندو بھی ترائے طرور ، وہ اپنے لیے اسے نقصان دہ فیصد سجھتے تھے ، لیکن براہ راست مبند و تھی ترا اوالعلام آزا د کے مصوب پر پڑر ہی تھی ۔ وہ ٹرپ کیوں مذا سطے ، اسکوں دیکھنے اُن کی کیسی تعین سالہ عنت پر پانی میصر نے لگا تھا ۔ مہندولیڈر کر کو قومیں ، وطاقین مان کر مک کے دو تھے بنادیت پر رضامند مور ہے تھے مگر یہ کہتے ہوتے ، مد مک رکے دو تھے بنامتی ہو قومیت کی عند ہے ، اِسی لیے تھی دہ قومیت کا علم دار تقسیم ہندگو میں طرح تبول کرتا ہجر ہو اُس کی ضد ہے ، اِسی لیے تھی دہ قومیت کا علم دار تقسیم ہندگو کمن طرح تبول کرتا ہجر ہو اُس کی شان الوالعف تھی کے خلاف تھی۔

۵۔ ڈوبنے والا تنظے کا بھی سہارا لینے کی کوئشش کرتا ہے، اِسی طرح ہند و اور مسلمان کو ایک قوم ہند والد کھیے ہیں بُٹ خاند ایک قرم بنانے والے اور کھیے ہیں بُٹ خاند سجانے والے اور کھیے ہیں بُٹ خاند سجانے والے اوام الهندنے اپنے منصوبے کو گرٹنے دیکھا تو ہر ہندولیڈر کا سہارا لینے کی کوئشش کی کیکن اِنحییں ناکا ہی و نا مرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔

ہاں تو توکر تھا کہ ابوالکلام آزاد، تنسیم ہند کے خلاف گاندھی سے استداد کررہے تنے ۔گاندھی نے اعتین دہانی کرانی، گیزور الفاظ میں اپنی شاہا نہ طاقت کا اظہار کیا ۔چندروز لبدتقسیم ہندکی خالفت کرنے والا، ہندوشان کا بے تاج باوشاہ کہلانے والا گاندھی کون سی آندھی میں اُڑا اِیران للام آزاد سے منے:

ام سى دن گاندى جى لار دا دارى بىلى مرتب سے ملے، دوسرے دن دونوں كى چھر ملافات م و فى اور اربال كو پھر، بىلى مرتب ب وه لار د ماؤنٹ بيلى سے ملے اور والیس آئے تو فوراً ہى سروار بيلى ائن سے پاس بنجے اور وو گھنے سک بیلے رہے ۔ اِس ملاقات بیس کیا باتیں ہوئی ؛ بیس نہیں جاننا یکی جب دوبارہ ئیس گاندى جى سے ملا، تو بیس نے ایسا جو کا ایسا جو کا ایسا جو میرى دوبارہ ئیس گاندى جى سے ملا، تو بیس نے دیما ، گاندى جى جى بدل گئے ۔ جس خدى کا اہم ترین حا د نہ ہے ۔ یس نے دیما ، گاندى جى جى بدل گئے ۔ جس بے زیا دہ صدم بہنچا یا اور حران کیا و دیم جی بدل گئے ۔ جس بے زیا دہ صدم بہنچا یا اور حران کیا و دیم بھی کراب گاندى جى بالکل مردار بینیل كى زبان بیں بول رہے شے ۔ دوگھنے ہے ۔ دوگھنے کے کہا کہ نے سی موار

کائرس کی طون سے اِتنے ذیل طریقے پر ہمیار وال دینے کا منظر رواشت کرلینا میرے بس سے بام نظا۔ اپنی تغریب ، میں نے صاف طور پر کہا کرجی فیصلے پر ورکنگ کمیٹی بہنچے ہے وہ نہا بہت افسوسناک حالات کا متبیہ ہندوستان کے بیے سب سے بڑا المیہ ہے اور اِس کی ائید میں زیادہ سے زیادہ جو کچے کہا جاسکتا ہے ، یہ ہے کہ ہم نے اپنے مقدور بحر فقینی سے بیائی کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے رہرحال ہمیں نہ محبولنا جا ہے کہ قوم ایک ہے (لیمنی کفرواسلام ایک ہی بات ہے ؟) اِس کی تہذیبی زندگی ایک ہے اور ایک رہے کہ اور ایک رہے کی ، سیاسی طور پر ہم ناکام ہو اور اسی بیانی تنگست تسلیم کرلینی جا ہے ،

لین سائھ ہی سائھ یہ جد بھی کولینا جاہیے کہ ہماری نہذیب تقسیم نہیں ہوئی۔
اگر ہم یا نی کوایک چیڑی سے بلائیں تو بظا ہرالیا معلوم ہوگا کم یا نی نقسیم ہوگیا،
لیکن ڈریفسیر نہیں ہوتا ، چیڑی جیسے ہی ہٹائی جائے گی، تقسیم سے انزات فوراً
زائل ہوجائیں گے یہ لے

س تقریر برکوئی تبصره کرنا بهارے نزدیک لاحاصل ہے کیونکم موصوف کے نظر بایت اُن کے الفاظ مے خود بی کی تبصرہ کرنا بھارت بائن کے الفاظ می خود بی کی ورہے ہیں ، یا س کے متعلق سروا رئی بیل سے نا نزات بیش میں کے میں دکرتا ہوں :

سرواربٹیل کومیری تقریب نُدُا ئی-اُن کی ساری تقریب میری تقریب کا جواب مقی اُ مغوں نے کہانشیم ملک کا دیزولیشن جریا کمزوری کا نتیجہ نہیں ، بھر ہندوشان کے

موجوده مالات كابترين على بي بيانك

ئیلی ، جواہر لال اور گاندی کمت اگر چیقسیم ہند پر رضا مند ہوگئے بکن آخری سائن کر رضا مند زہونے والے ابوالکلام کے نزد بک یہ ایک برتزین اندلیشہ نضا جرمجی کیجی ان کے و ماغ کی کھڑکیوں کو کھوٹا کو اُن کی نیندیں جوام کر دیا کرتا تھا ، وہی اندلیشہ اب موصوف کے سامنے۔ مقیقت بن کرآگیا تھا ، چنا بچے محصے ہیں :

" لار ڈوا وُ نظ بیٹن برطانوی حکومت سے نقیم ہندی اسکیم منظور کرا ہے ، مامٹی کو وہا وہا وہ نظر بیٹن برطانوی حکومت سے نقیم ہندی اسکیم منظور کرا ہے ۔ مامٹی کو وہا ہیں اس کے وہا ہندی تفضیلات کے سامنے قرطانس ابیض شائع ہوگیا ۔ بیس صوف بر کہنا جا ہتا ہوں کہ مبرے بزرین اندیشے واقعہ بن گئے۔ آزادی ہند

له رئيس اجمد عفري ؟ أزادي من ، مطبوعه لا بور ، ص ٢٣ ، ٢٣ ٢ كه ايضًا ؛ ص ٢٣ ، ٢٣ ٢ كله ايضًا ؛ ص ١٨٦ ،

مطالبر پاکشان جوہندوروں کی نملائی سے نجات ماصل کرنے کی ہنری صورت متی ، اُس کے بارے بس موسوف نے اپنی کُپِری سُوجِ بُوجِ اور ساری صلاحبہوں کو بروٹے کا رلاکریوں نیصلہ ما در فرمایا تھا :

مرمکن نقطۂ نظر سے میں نے سلم لیک کی تجویز پاکتنان برغور کیا۔ اُس کے تمام ہماو وُں پوؤور کرنے کے بعد میں اُس نتیج برہینچا کہ یہ مردث مجموعی حینیت سے
ہندورت اُن کے لیے بکہ خاص طور پرسلمانوں کے لیے بھی مضر ہے۔ واقعر برہت کہ اِکس نیجویز سے کوئی مشارحل نہیں ہوتا بکہ بہت سے نئے مسائل بیسید ا ہوجائے ہیں ہوا

اِس سلسے میں موصوف نے ذراصاف بیا نی سے کام لیتے ہوئے پاکستان کے متعلق ارشاد

"يى إس كا اعتراف سرنا مُبول كه پاكستان كالفظ مى ميرى طبيعت متبول نهيل كرتى " كا

گریا مسلمانا نِ مهندک مفادات سے جننے ابوالکلام آزاد گرائے وہ کسی بڑے سے بڑے مہندوسان مہندولیررسے بھی نہ بن سکا یقسیم ملک کے بعدموصوت کو تعلیمات کا محکہ ویا گیا کہؤ کہ مهندوسان میں رہنے والے مسلمانوں کو اددوزبان اور عثما نیر لونیورسٹی سے محروم کرنے نیزنئی نسل کے دمہنوں کو نئے انداز میں ڈھالے نے لیے ابوالکلام آزاد سے موزو شخصیت اور کون محق ؟ کوئی مہندویہ کام کرنا تو ہنگا ہے ہوتے، شور مچتا، مسلمانوں کا برخواہ مٹھرایا جا الیمن اس طرح سانے بھی مرکنیا اور لا مشی محفوظ رہی ۔ پر کام نر آبوالکلام وزیر اعظم بن کرانجام وے سکتے تھے اور نزمجارت اور وزار ب عظمی کے محدر مہوکر۔ اسی لیے مہندولیڈروں نے آئیس صدارت اور وزار ب عظمی کے مرموقے پر نظرانداز کیا۔ مثلاً مجموعی مرکنیا میں اسی سے محقے ہیں :

لي دئيس احد حبغرى: أزادي منيد ، مطبوع لا بور ، ص ١٩٣٠ ك ابضاً : ص ١٩٣١

" الركائم س محيم معنى من قوم تنظيم شي ، تومولانانے بتايا به تا كر حس عالى ظرنى كا مظام ومسلم لیک کی صندمیں ، لار د و وبول کو اپنے نمائندوں کی فہرست ہیشیں كرتے وقت كانگرس نے كيا ، آزاد مهندوستنان ميں الساكيوں نہيں كيا ؛ لارڈ ولول كوء فهرست شيش كي كني أس مين بهلانام مولانا آزا د كانتما ليكن حب (الف) سندوسنا في كالبينيين مائب وزير عظم كاعهده ميش كياكيا توسيلانام سردار لليل كانفاحالا كمشتى مولانا أزاد تص (ب) بھیل کے انتقال کے بعد بھی مولانا آزاد" سینیز موسط" ممبر نقص نيكن يه عهده ختم كر ديا كيا كم<del>ر مولانا كومت</del>تى ن<sup>سم</sup>جها كيا ، حا لاكد إن كاجر م سوا إس كاور كي ذخاكروه سلمان تقيه ر ج ) ما وُنٹ بیٹن کے بعیرجب برسوال بیدا ہُواکہ اب کوئی ہندوستانی گورزجز آبنایامائے زمیلانام راج گویال اچاری کامیش ہوا اور منظور برواء حالا بمرخدان كاظ سيمز أوارمولا تاتعير ( د ) بهرجب صدر جهوريه نه كامنصب تخلبني بُوا توجي مولانا نظرانداز كريس كيّ اور را جندر با برکا بیلا اور اکفری نام منظور کر بیا گیا مالا نکه خدمات کے لحاظ سے مثیل ، راج جی ، راجی با بوسب مولانا کے سامنے طفل میں ہے ہے

## كاندهوى مدسنه

بجزرت كلنه والااخبار" ميهنه" كانكرس اور تنده قوميت كاحا مي تنعا - أس كاحال ملاحظه: " انخبن جرار میں مجنور کا اخبار مربنہ عجی ہے جو کبھی اسم بامسی تنا لیکن اجکل برعكس نهندنام زنكى كا فوراجياخاصا سومنات بنا بواب \_كانگرسس اور گاندهی جی کوخش کرنے کی وصوبیں اس اخبار نے اپنی تما م گزشته روایات کو

طاقِ نسیاں کے والے کردیا ہے۔ اسلام کے سوادِ اعظم کو الگریزوں کا گوڈی کہنا ،
اُن آزاد خیال مسلانوں کو جن کا مجرم مردن اِس قدرہے کہ وہ کا نگرس میں جذب ہونا
پسند نہیں کرتے بلکر ایک برابر کی جوڑی حیثیت سے اُس کے ساتھ انتزاکِ عمل
کرنے پرآ کا دہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خواج تحیین حاصل
کرنے پرآ کا دہ ہیں، پانی پی ٹی کرکوسنا ، ہندو کو سے خواج تحیین حاصل
کرنے کے لیے مسلمان اکا ہر پر جھوٹے الزام لگانا " مربیز "کا معجوب ترین
شغل ہے " کے

گاندھی کی پیشوانی کے بارے ہیں ہمی فلزعلی فاں یُوں 'میزنہ' کو مخاطب کر کے کتے ہیں ؛

"جمان کہ کا نگرس کے اصولوں کا تعلق ہے ہمیں ان کے ساتھ اتفاق ہے ، مگر
ہماینی داڑھی کا ندھی جی کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کرتے۔ پرتا پ یا ملاپ ہی کر
میزنہ' اگر اِن ہاتوں پر گجڑتا ہے تو گجڑا کر ہے ، مسلما وَں کو اس کی کوئی ہِوا نہیں
وہ شوق سے اپنی داڑھی کا ندھی جی کے ہاتھ میں تھا دے ، خس کم جہاں پاک ' یا تھ
موصوف نے ''مرینز' ، نجنور کی گاندھویت پڑا کسی خدمت میں ایک سوغات مہینے کی تھی ، وہ
مجھی ملاحظہ ہو ؛

"مریزاب وه مدینرز را ، اسجل وه سومنات ب داس لیے بهنر بوگا کر اسی مناسبت سے ایک نئی سوغات اُس کی خدمت میں بدیش کی جائے۔ سُنیے، جب مریز کے تسلیمار بہودی ہو جائیں

کیوں نہ بچراس کو بھی نابوتِ سکینہ کہیے کالی آنا کی اِسے کھیے جیدتی بیٹی یا بہا دیو کی اولادِ نربینہ کیاے کانگرس سے مسلمان کولیتی ہے خسرید اینے سینہ کو اُسی زر کاخت رہند کیے

> ك ففرعلى المينان المطبوعدلا بور اص ٧٩ كا ك ايضاً على على ١٤

ار ماجس پر نهرو کامور نگا جسن ا اینے اخبار کو اسی بام کا زینہ کیے دہ دعا آپ کو دے ،آپ اُسے گالی دیں آپ ہیں باہے "زمینداز" کمینہ کیے

ب اسلامی عقائد و معولات کوغیراسلامی اورغیراسلامی با تون کو اسلامی کها جانے گئے تولیہ اسا عدحالات اورفتنز پر ور دور میں اللہ تعالی کا جو مقبول بندہ تا نبدایزدی سے ولائل و برا بین کے ذریعے فقتہ پر دازوں کوساکت و مبہوت کرے تی وباطل کو واضح کرد کھائے ، دُو دھ کا بھی کہا بائی کا بیا ئی کر دیے ، اصطلاح مترع میں اُسے مجترد کہاجا باہے ۔ آج بحک کوئی مجترد البسا اللہ بھا اور پر بیک کرخو د تو ساری عمولوی اخرے علی تھا تو یکی طرح نصاری کے ہاتھوں جھی اندھوں برا غوسط دھا تا رہے دیکن دو سروں کو معمول کا ترجوی برا غوسط دھا تا رہے دیکن دو سروں کو بھی اپنی کا ندھوی برا دری کو بول مجھا یا تھا ؛

مجمانا بھی فوری مجھے بینا نچر موصوف نے بھی اپنی کا ندھوی برا دری کو بول مجھا یا تھا ؛

مرس کے دن مصائب کا شکار ہے دہتے ہیں خصوص اُن پر زیادہ افسوس ہے سرجومسلانوں کے دہر اور مقد الکہلاتے اور جی کے باتھ بیں اُن کی کیبل ہے ۔

مرس کو دن مصائب کا تشکار ہے دہتے ہیں بھواں کے سیاہ وسفید کے مامک بیں جو اُن کی کشتی کے ناخدا ہیں ایسے لوگ کیا خاک رہبری کربی گے جو خود گر گر کردہ وہ اُن کے لیڈ دہوں کو کہا راہ بتا ئیں گے بی خود کو گر کردہ وہ اُن کے لیڈ دہوں کی بیارادہ بتا ئیں گے بول کے سیاہ وسفید کے مامک بیں دہ اُن میں آئی دوسروں کو کہا راہ بتا ئیں گے ب

ا مخوں نے کا فروں کی مینی جیڑی با توں میں اکرمسلانوں کولیسوا دیا اور میں اور کی کیا ، خود بھی اُن چیزوں کا از نکاب کیا جوابمان اور دین کوخراب اور برباد کرنے والی تخییں سینے کے نعرے لگائے ، پیشیا نبوں پرفشقے لگائے ، بیشیا نبوں پرفشقے لگائے میندؤوں کی ارتضیوں کو کندھا دیا ، رام لیلا وغیرہ کا انتظام مسلمان والنیٹروں نے میندؤوں کی ارتضیوں کو کندھا دیا ، رام لیلا وغیرہ کا انتظام مسلمان والنیٹروں

كِيا، بهوده اور كفر بركلمات بكے كم اگر نبوت ختم مز بهونی تو فلاں مهندو نبی بهوتا ، كياخوا فات وا بيبات ہے۔

نیں نے اُس ہی شبابِ تحریک کے زما نہیں کہا تھا کہ جوشخص توجید اور رسالت کا منکر ہواوروہ اسلام اور مسلمانوں کا خرخواہ اور ہمدر د ہو، یرمعستہ سمجر میں نہیں آتا۔ گراس وفت بیڑھی ہُوئی تھی ، کون مشنتا تھا۔ اب دیکھ لی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اُسس کی خرخوا ہی اور ہمدردی۔ اِدھر تو حکومت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اس کے رویا ، اُدھر لبعض برفہم اور بسیح مسلمانوں کے جواب برخے اُن کو بہلا بھ سلاکر ہجرت کا سبتی پڑھا یا ، او دھر شدھی کا مسئلہ جاری کرا دیا بخوشیک کا مسئلہ جاری کرا دیا بخوشیک ہرطرح پرمسلمانوں کے جان ، ایمان ، جائیدا د ، مال ، زر، جاری کو ایمان اور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی خرخوا ہی اور ہمدردی۔

کین برلیدر نرسجے اور نرائن کے مہنیال مولوی - مهندوُوں کو تو قوت
ہوئی مسلما نوں کی شرکت سے اور مسلما نوں کی شرکت ہُوٹی مولویوں کی شرکت سے
ور نرلیدران قوم تو قریب قریب ڈیڑھ سال سے چنچ رہے تھے ،عوام مسلمان لے شرکت کی تب بیچار سے عوام مسلمان سے چنچ سے اگروء ہندو (گاندھی) الیسا ہی تھا جدیا کہ لبعض براندلیش سمجھ ہوئے ہیں، قو محد علی تو باس رہے ہیں ، موجد علی تو باس رہے ہیں ، اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے ہیں، قو محد علی تو باس رہے ہیں ، اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی اُن کا فیصلہ دیکھ لوکہ کس طرح الگ ہوئے سے یہ بی ا

احسرار پارٹی

ينجاب بين كانگرس كے مفاوات كاتحفظ "احرار پارتى" كردى تنى - احرار پارتى حقيقة

یں مبیته العلماء مبند کی ذیلی شاخ تفی حس طرح نو دهمبیته العلماء مبند ہی کانگرس کی شاخ ہے۔ احاری حفرات چرکازهی رستی اور زنار دوستی میں سی دوسرے کا ندھوی سے ویکے کس طرح ر کے تھے باکا نگر سس مجی اِن کی دِل وجان سے مرسیتی کا فرلیندادا کر رہی تھی۔ بہی وجہ ہے كه إن حفرات في سلا ون كاسر ماج بنف كي بجائے كاندهي، نهروا ور مليل كا نعلين بردار بننا رضا درغبت قبول كيا بُوانها - ْطَفِرعلى مَال مُعَصِّد بِي: میں نے کل پُوچیا بر صدر محلس احوار سے بندہ پروراک کیوں ہیں نماکساروں کے خلاف الرعقالم كى بنايرات كى ب أن سرحك كيون منين مين آب محرز تأردارون كفلات چارمشرک بین مثیل و گاندهی و نهرو و بوسس كاش موتى آب كى بلغاران چاروں كے خلاف نس ك فرلم في ارشاد عالى سي ب بوزوجا مئن مم مجى إن مردارخواروں كے خلاف بل رہے ہیں اُن کے چذوں ریگر احرار سب بحر بول يمول دُه ليف أن رورد كارك خلاف كالكرس فيال ركع بين مريز كي كيدادنث عالم اسلام ہے اُن بے بہاروں کے خلاف احاریاد فی مے کارنا مے گنانے ہوئے مزیداس کا تعارف کر انے کی یوں کوسٹش کی گئی ہے: باوا تخصسلان نو بيلي نخ مجوسي بوتے جوہی "احرار" وہ کملائے فلوسی ل جائے جمال چندہ ، وہی ہے وطن الکا مندى بن ندمصرى بن زعيني بن دروسى

مه كغرعلى خال : چنشان ،مطبوعه لا بور ،ص ۱۸

جوبوندمرے ٹوں کی مہاجی سے بچی تھی پنجاب کے احداد ستم پیشہ نے پڑسی نہرو جو ہے دولھا تو ولھن مجلسِ احداد ہو پیر بخاری کو مبارک بیعسروسی

مجلس احرار کے صدر مولوی عطاء الندشاہ بخاری سے موصوف ایک شعلہ بیان مقر اور دورہنی محتب فکر سے متعلق سے مسلمانا ن ہند کی نمائندگی کونے والی واصر جماعت مسلم لیگ ہے ان حفرات کو اُثنا ہی خار تصاحبتنا منترکین ہند کو اور شاید کا نگرس کے کسی بڑے سے بڑے لیڈر نے ہم سو لیگ اور اُس کی ہمنوا ٹی کرنے والوں کے بی بی اسنے گندے الفاظ استعال نہ کہ ہوں گے جیسے گانھوی علمانے استعال کیے ہے۔ مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولوی حباء اللہ شاہ بخاری مولوی حباء اللہ شاہ بخاری مولوی حباء اللہ شاہ بخاری میں اُب دور مولوی حباء اللہ شاہ بخاری میں گوں مرقوم ہے:

میں آب دور مولوں میں اور اور کی شراحیت کے امیر مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کی شراحیت کے امیر مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کے اور مولوں میں اور سور کھیا نے والے ۔ او کہا تھا کہ جومسلم کیک کو دوط دیں گے وہ سؤر بیں اور سؤر کھانے والے ۔ او کہا تا ل

مچرمبرودی مودی مبیب ارحمن کدهها دی صدر مجلس احداد اس قدر بوش میں آئے کہ دانت پینے جاتے تھے ، غضر ہیں اکر ہونٹ جیاتے تھے اور فرائے جاتے کہ دکس ہزار جینیا اور شوکت اور ظفر ، جو اہر لا ل نہرو کی جوتی کی فوک پر قربان کیے جاسکتے ہیں اوسی

له الفرعلى فان جينشان المطبوعد لا بور اص ١٩٠

کے مولوی عطاء اللہ شاہ کاری ۱۳۱۰ھ/ ۱۹۹۱میں بیدا کوٹے اور ۱۸۳۱ھ/ ۱۹۹میں وفات پائی۔ ملے مرا د مسرمحد علی جناح ، مولانا شوکت علی اور ظفر علی خال الیم سرز مین آر اخبار ہیں۔ ملک ظفر علی خال جمین شان ، مطبوعہ لاہور ، ص ۱۰۳

مرادی عطاء الله شاہ بخاری اور دیگر اراکین مجلس احرار انتیازی توبیوں کے ماک ستے۔ داوبندی مختب مرسے تعلق رکھنے والے مولوی طفر علی خان نے ان حضرات کا تعارف یوں کروایا ہے: گالبان دے، حجرت بول، احرار کی ٹولی میں مل مکتریوں ہی ہو سے گا مل سیاسیات کا سے ہی دن سے ہی حب دیرے بخاری کے سم مانظة بيمرت بين كون كاحبل ساسات كا غالصه كاسا نفود يحب يرشر لعت كالمسيب كيون ذكيه إس كو" بابالل سياسيات كا كياتماشاب كرزلف سفرع كي مشاطكي كردا ہے أج وست شل ساسات كا دیھے مظم علی اظہر کو افضل حق کے ساتھ ایک پیری دوسرا جانیل سیاست کا مجلس احوار کے نیفے کی رونق بن کیا ايك لِيتُو دُوكرا كُفْل سياسات كا وغل معقولات میں ویٹا ہے کیوں" برمولوی" عقدہ کیا کھولے گا بہ وڑھیل سیاسیات کا وارد کیو زرین اور صام الدی ین زیر يه ومن إكس عهدكي وه نل سياسات كا عِل کُنے مُحَدِّ مِیں بِصْفِے مولوی داؤد کے مدسے بڑھ کر گرم تھا مجوبل بیاب کا منا ہے کو محلس احدار نے شہید گنج مسجد کے بارے میں سودا بازی کی تھی۔ اندرونِ حسامز

سکنوں سے سازباز متی اور زبانی ہمدر دی مسلمانوں کے ساتھ۔ واللہ اعلم کہ اِس بیان میں کہاں کی مسلمان سے ساتھ۔ واللہ اعلم کہ اس بیان میں کہاں کی مست من شرف عانی د زالی وضع کا مومن ہے طبقہ احسدار كرىر مرتفكا بوامشرك كة تشال يرب إس آزويل كه نبروكسى طرع نوش بو نگاوخشم كندرجات خال پر ب خدا کے گھر کی تباہی میں محتر دار ہوئے ، بہ ظلم اُنھوں نے کیا آپ اپنیجاں پرہے اشاره یا کے اُدھ سے شہید گنج کا شور م موں کئی دنوں سے اُن اشرار کی زباں برہے سُناكيا جوكئي سال دير كا نا تؤسس لگا ہوا وہی کان آجکل اذال پر ہے مولوی مظهر علی اظهر احداری نے کامریٹر فیرسیٹین ساز کو مخاطب کرکے اُوں دھکی دی تھی: ہم ہیں اوار نہیں ہم سے الجینا ایتا رتی اوقات ہی کیا ہے لیے او مین فروش كامريد محرك بن نے مولوى ظهر على اظهر احرارى كى اس وحمى كاجواب يوں ديا تھا: میں نے مسجد مہیں بیجی کبھی نیری مانٹ ابداد جذب كي جوك ابداودين فروس ك

مولوی عطاء النتشاہ مخاری کے سکھوں سے بھی اُسی طرح کے نیاز مندار تعلقات تھے

ك طفر على خان : جينشان مطبوعد لا بور ، ص ١٠٠٧ عله ايضاً : ص ٢٢ جرطرے مشرکین ہندا ورخصوصاً کا ندھی ونہروسے تھے سکتوں کی طرف سے بھی موصوف رفازشات كاسكمادى ربتاتها: احرار کے بنت نمانہ سے مظہر کو عبلا لا منظور بنانا ہو جرمسحبد کو شوالا سرکار مین سے بلا مجھ کو بھی کمیل سکار مین سے بلا مجھ کو بھی کمیل نے بخاری کو بو بخشا ہے وشالا اللین مجلس احرار کصفت و ثنایی اسی سیدے کے پنداشعارا ورملاحظر ہوں : جَاءَ نَصُدُ الله کی مربایدسے آئی صدا رنگ افضل حق کا سنتے ہی جے فق ہو گیا المرشيغش كها كيمولاناعطاء المترشاه ادر کلیجه مولوی دا و و کا شتی بهوگ مولوي ظهر على اظهر كى رئسوائي كا واغ ان کی مبلس کے سیب خلنے کی دون ہو گیا أسطوف مندركا شور ادراس طوف معيكازور يح بين مظهر على اظهر مسكت بو گيا بياطيكيا سوچ كراحرارت مُلاَ مُنْ وَنَّتُ سارسون مين كس ليه شامل يدنقلن بوركيا صدر اح ارآ گئے لے کر لفنگوں کے پر ہے لشکر اخرار سے جنگ ازماحق ہو گیا

> له طفر علی خاں جینشان ، مطبوعہ لا ہور ، ص ۹ ۵ کله مراد ، مولوی غلام غوث مزاروی جو آسجکل پاکستان اسمیل کے ممبر بھی میں ۔ ملکہ نلفر علی خاں ؛ چینشان ، مطبوعہ لا ہور ، ص ۵۹ ، ۵

صلق بجورے ملم لیگ کے کوٹ رعبالسمن کوٹ ہوئے تھے اور اُن کے مقابلے پرکا کر س حا فظ ابراسيم كو كوراكيا نها و نام نها دا برا مبيم صاحب كي زنا ردوسني پر دوشعر مزيد طاحظه بول ، كياقيامت ب كرجس كانام بي تما بت الله بُت كي آكي رأسي تنت كا تُجِك مان كي نغرُ ترحیداب کس کی زباں پر آئے گا حب فود ابراہیم بندے مازم کانے کے کے مِراده مِن حب مسلم بيك ف نمايان كاميا بي حاصل كي نو كانه صويون مين يُون صعب ما تم بيد كني ؛ حب جیت لیگ کی بُوٹی اور کانگرسس کی بار روتی تھی سر مکڑے گورمنٹ سنان " کی كازهى مجى دورسے بيكدكد يائے باك سرحدیل ناک کھ گئی مندوستان کی میدان میں جم سکا مذقوم سرخ پوکش کا جس وقت سربه آئی گھڑی امتخان کی کے علمائے حقانی اور دین متبن کی مخالفت میں پوری جولانی و کھانے والے اور ابوال کلام آزاد وجمعية العلماء مندس اسوار بإرتى اور أن كم تجله كاندهوى افراد سيعقيدت ركف واليجناب شور شس کاشمیری نے احرار یا رقی کی دیانت داری سے بارے بیں ایک انکشاف سے یع كيا تما، وهموسوف بي كفظون مين ملحظه بو: سب مولانا ده شکار کرجانے سکے توشاہ جی نے روک بیا۔ مولوی صاحب ا آپ كهان جا رسي بين به آپ نشرافي ركيس ، آب كے خلاف با جاءت رميس احرار) کے خلاف شورش کھ جارج لگارہاہے ۔ مولوی صاحب ڈک گئے رہیں

> ك ظفر على خان : چينشان ،مطبوعه لا جود ، ص هه عله ايفناً : ص ١٧١

نے ترتیب وارچارج لگانے نئروع کیے۔ کانگری کاروپیسا تھ ہزاد، دس ہزاد کی ایک تفسط اور پینسٹ یار کی دست اس اس اس کی ایک تفسط اور پینسٹ یار کی در در ایجی فقرہ پوُرا بھی نہ ہُوا تھا کہ مولانا غلام غوف نے ایک ایک نشن پر زود دیا کچے ویر توسنا ٹا جھا یار ہا چھر کوٹ ٹوٹا۔ مولانا نے تسلیم کیا کہ روپیہ لیا گیا ہے کہ کے ن اس وقت اُن کے ذہن میں صحیح یا د نہیں کو پر رقم کتنی ہے۔ بات صحیح پر ملتوی ہوگئی۔

مجے صاحبرادہ فیض کمین شاہ ، مولانا مظہر علی اظہر سے مکان پر لے گئے۔
دات ویں کا نی مولانا اِس افشار کو بُراخیال کرتے سے اور مضطرب ہیں ہتے۔
لیکن وہ انتفا کے تی بین تھے۔ میں نے وصل کیا حب نمام لوگ آپ سے روپسیہ
لیکن وہ انتفا کے تی بین تھے۔ میں الخطاء کیوں جنتے ہیں ؛ رائ جو گزری سوگزری ،
صبح وہی چین بجنت مصاحب اوہ صاحب نے ورکنگ تجیئی کے اجلاس میں
کہیں یہ کہ دیا کہ شورش آپنے الزام والیس لیتا ہے۔ میں موجود رہ تھا ، جب
بہنچا تو مجھے جریت ہوئی نے دو وارہ وہی قصتہ جیواگیا۔

مولانا منظر علی نے نسلیم کیا کہ رو بیر لیا گیا ہے۔ کین اُس کے منزاواد
وہ تنہا نہیں بھر با فاعدہ مشورے سے رقم کی ٹی ہے۔ پیلادس ہزار رو بیر مولانا
داؤ دغر نوی نے دبا نظا در شیخ صام الدین اُس وقت موجود سے ۔ دو سری قسط
مجی اِنہی حضات کے مشورے سے صاصل کی گئی۔ یعنی شیخ صام الدین نے
مولانا حبیب الرحمٰن کو لدھیا فہ خط ایکا کہ دہ کلکتہ بیں کانگرس بائی کمانڈ انکس
مولانا حبیب الرحمٰن کلکتہ گئے مولانا ابوالکلام ایک لاکھ رو پے کے لگہ بینچ ۔
مولانا حبیب الرحمٰن کلکتہ گئے مولانا ابوالکلام ایک لاکھ رو پے کے لگہ بینگ
کیا اور پیاکس ہزار رو پے کی رقم کا چیک لا الرحیم سین سی کی تحریل میں
دیا اور پیاکس ہزار رو سے کی رقم کا چیک لا الرحیم سین سی کی تحریل میں
دیا اور پیاکس ہزار رو سے کی رقم کا چیک لا الرحیم سین سی کی تحریل میں
دیا گیا ، جو اُن کی موفت دفتر احرار میں مہنیا ، بھر اس رقم کی بندر باٹ کی گئی۔

وہ رقم جو پرنینسٹ پارٹی سے وصول کی گئی اورجس کو براختلات مولانا نے سیلم کیا کہ وہ رقم جو دو چار نہرار بطور چندہ فراہم کی گئی برتمام مل طاکر کیا نوسے با بیاسی براد بختے سے بحب مولانا منظم علی نے بتا یا کہ نواب زادہ نصرا دیڑے سوا ورکنگ کمیٹی کے بہرامیدوار نے اُن سے روبیر بیا ہے ، نوسب نے تسلیم کیا بیشن خصام الدین تجھی مان گئے ، ماسٹر ناج الدین نے بھی سر بلا دیا ، مولانا حبیب ارحمٰن نے محبی مادی یا را سرفی میں سے لے دے کر صوف بیس نراد ہی تھے ۔ مولانا منظم علی نے دسس مزاد اپنے الیکٹن کا صرفہ بتایا اور دس مزاد روپ کے متعمن کہا کہ دہ روزنامہ آزاد نکا لئے کے لیے جمع دکھا گیا ہے '' لے وہ شرفی صفرت کے نگر کی میں کیا بتاؤں وات مجھے کس کے گئر کی میں کے گئر کی میں کیا بتاؤں وات مجھے کس کے گئر کی

تھانوی صاحب کے خلیفہ عبدالماحد دریابادی نے مدرسٹر دبوبندسے کا ندھوی فیض مال کرنے دالے طلبہاور متعلقین کی تبلیغی مساعی سے ساتھ اُن کی موقدانہ شان کا ایک المناک منظر گوں بیٹس کیا ہے :

"آج چارون سے اِس قصبہ ( دریا بادی برکانگری خیال کے مسلما نوں کا دھا وائے۔

دیو بند کے طلبا ، کا ایک و سند آیا ہوا ہے ادر اپنے مسلک کی تبلیغ یا کوشش 
تبلیغ بیں معروف ہے ، اِس بیں مضائفۃ نہیں۔ نظا ہرہے کہ ہرفر لِی بہی کرظیے

یا کرنا چا ہما ہے کیکن ایک عجیب وغریب بات برہے کہ کام مسلما نوں کے

اندرکر تا ہے کیکن تعلقات برتمام سلمانوں سے توڑے ہوئے ہے اور قصبہ

اندرکر تا ہے کیکن تعلقات برتمام سلمانوں سے توڑے ہوئے ہے اور قصبہ

کی غیر سلم آبادی سے جوڑے یہیں۔ فیام اُن کا دھرم سالہ بیں ہے ،

عالانکہ قصبہ میں ایک نہیں دوسرائیں مسلمانوں کی موجود بیں۔ اِن کا دہما سہنا 
عالانکہ قصبہ میں ایک نہیں دوسرائیں مسلمانوں کے ساتھ، اُسی سے ورمیان اور

امنیں کا ساہے مدیر ہے کہ ان سطور کے راقم کوجب بھی اُ مغوں نے روزاز

اکھا تو ہمیشہ ہندؤ و ں ہی کے حلفہ میں بہان کے کہ ایک دن مسلمان صاحب

قرایک نضے اور اُن کے ہندور فقاد بین کی تعداد میں ، گویا توجید تنگیت کے

زغریں ۔ اِسے قبل سنٹرل اسمبلی کے الیکشن کے وقت تو بیمنظر دیکھنے

میں آیا تھا کنیشنا سے مسلمان امید وار کے کا دکن اور با قاعدہ پولنگ ایجنٹ

میں آیا تھا کنیشنا سے مسلمان امید وار کے کا دکن اور با قاعدہ پولنگ ایجنٹ

وکریماں مرت اِس ناقابل حل محمد کا ہے ، ایچوت بنا نے ہوئے سنا تھا،

ورسانھا، ایچوت بنے ہوئے اپنی آئکھوں سے دیکھا والے

له اخار صدق معنو ، بابت ار فردري ١٩ ١٩

کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اُن دگاندھی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور اُن کی ردح کو بخش دیں ۔ النے کے سے صورت تو مومنا نہ ہے بیشک حضور کی سیرٹ کا گوسٹ گوشتہ گر ہندوانہ ہے

بهاں ایک تلخ حقیقت کا دکرگرنا مجی صروری محبنا ہموں کر پو دھری حبیب احدصاصیے ایک صغیم کنا ب تولیب پاکستان اور نیشنلہ طبیعلہ اس کے نام سے بھی۔ اُکس میں گاندھوی بھا کی فرلسلامی دوشن اور ہند و نوازی کا تذکرہ نیز تحریک پاکستان کے داشتے ہیں اُن حضرات کی رکا وٹر کا اخباری بیانا ہے کی دوشنی میں سیرحاصل ذکر کیا ہے گئین مسلم پر ویز کے معتقت مونے کے باعث بیشنلہ طبیعل ایم کے مفاطے پر ہر عگر مسلم پر ویز جیسے وشمن اسلام کو پیشن مونے کے باعث بیشنالہ طبیعل ایم کا ندھوی علم اوکا جنا مفا بلہ بھارے پرویز صاحب کرنے دہے ہیں موصوف کا ارشا دہے کر گاندھوی علم اوکا جننا مفا بلہ بھارے پرویز صاحب نے کیا میں تناریس نہیں۔

ك اخبار سياست كان يور، بابت يكم فرورى ١٩٥٥

## علماتے المسنت كي فهائش

مجی اُن میں سے باقی نر رہے گی جو طلبار پر صاد فی نرا مبائے موجودہ نظام تعلیم کے ترک میں ناخیرو تدہر بھی گناو کریو ہے۔ والدین واسا تذہ کے استشار و استرضاکی جی صاحبت وفرصن نہیں۔

وه جهاد جے فرض عین کہا گیا تھا۔ وہ جہاد حس میں اولاد کو والدین اور زوج کی اجازت کی حاجت نرحقی۔ وہ جہاد حس سے لیے نفرعام ثابت کیا گیا تھا۔ وہ جہاد حس سے لیے نفرعام ثابت کیا گیا تھا۔ وہ جہاد حس سے معنوں کا کسی وقت شمار کیا گیا تھا۔ وہ جہاد حس سے معنوں کا کسی وقت شمار کیا گیا تھا۔ وہ جہاد جس کے معنوں کا کسی وقت شمار کیا گیا تھا۔ وہ جہاد جس سے متعین تھی۔ وہ میں سئلہ نان کو آپر لیش ہے۔۔۔ ہاں برساری فتوے تولیسی اور مجالس کی گرماگر می صرف اسی لیے تھی کم نوجوانوں کو والدین دا ساتذہ سے سرمتی و تمرو پر اچھی طرح آ مادہ کر دیا جائے تاکہ ملک میں ہنگامہ آرائی کے لیے ایک کا فی تعداد پڑھے تھے نا تجربہ کا روں کی ہاتھ اسی اسی کے لیے ایک کا تھا۔

اس کے ساتھ ہی گاندھی جی کی سرکارسے ان حفرات کو ہجرت کا الهام ہوگیا۔ بس ہجر کہا تھا،

امت وصد قدت کہ کہ کو علی ہرا ہو گئے۔ ملا ذمتیں اور کا روبا رجوڑ و ہے۔ مسلما نوں کی جائیدادیں مہندو و سے ہا تھوں و ڑیوں کے جاٹو بھتے لکیں۔ مسلما نوں کو بر با دکرنے کی یوں مہی کسرجی پُوری کردی مسلما نوں کی اسس خانر بادی میں ہندو و کوں کی خاند آبا دی تھی۔ یہ مجرور ہے ہے ہی مسلما نوں کے بہندولیڈ دوں نے توایک تیرسے دوشکا رکر لیے کہانی قوم کو آبا داور مسلما نوں کو بریاد کر ویا لیکن مسلمانوں کے لیڈروں کو نیز خواہ مت کہا جائے یا برخواہ کہ رہنما کہا جائے یا عداران قوم بھی علماء نے اس گاندھوی جماد ( نان کو اربیشن ) اور ہجرت برائے افادہ ہنو دکوست کی حکم کا لباس بہنا یا ، اِسے آبات واحادیث سے مزین کرکے خدا اور رسول کا تکم بنا کردکھا یا اُسٹیں خدا کے بندے کہاجائے یا گاندھی کے جو مورسول اور مسلم ان گاندھی کے جو مورسول اور مسلم ان گاندھی کے اُسٹی کہلانے کے حقدار ہیں یا و شمن اسلام و موصور سول اور مسلم ان کے مندے کہا جائے گاندھی اسلام و

مسلبین ، ثبت پرست گاندھی کے ؟ اس صورت حال پر ایک خیرخوا و ملت کی نوحمنوا نی ملاحظ ہود ،

"جها دادر ہجرت اِن دونوں اہم واعظ مسئلوں کوجس طرح اس دور کے علمائے سباسی
نے نباہ کیا ہے تاریخ اسلام اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ مسلمان بہند
کاجونت صان اِس مدلس وکا ذب فتو نی نولیسی سے جُوا و کیھیے اُس کی اصلاح کیؤنکر
ہوتی ہے اور کتنا زما نہا ہتی ہے ؛ علی الخصوص لفظ جہا و ہیں کچے وہ برتی قوت
مقی کہ اِس کے سننے سے غیر سلموں کو ٹھنڈ ایب بنہ آیا تھا اور مسلمانوں کے مردہ
افسردہ فلوب ہیں جیات و تا زگی ۔

اسس موقع سے قبل حب کھی اورجہاں کہ میں جھی پر لفظ کہا گیا تو مثل ویگر کھان کے اس نے اپنے تلفظ کو وہ ہوائے مکیف تابت ہونے بنیں دیا جوایک مرتبہ کو اکر ہواکی موجوں میں گم ہوجائے اور اس کرہ ارضی پراس کا نام میں غیر قارہ اسٹیا، کی فہرسٹ میں فسلک ہوجائے ملک جب کہی پر لفظ کہا گیا اور مسلانوں کے کا نون کے بہنچا یا گیا ہے۔ تو کفر ونٹرک کی بنیا دیں الکٹی میں بخلوق پرستوں اور خدا کے شمنوں میں زلز لہ پڑگیا ہے۔ تاریخ اقوام اور جغزافید کی میں مہیشہ ایک عظیم تغیر پیدا ہوگیا ہے۔ اس لفظ جہاد کے کہنے اور سننے کے ایا مصفحاتِ زمین عظیم تعیر بیدا ہوگیا ہے۔ اس لفظ جہاد کے کہنے اور سننے کے ایا مصفحاتِ زمین پر مہیشہ دوں کی میں بہنے ہیں۔

کیکن آج نم نے مسلما نوں کی اس سیزدہ صدسال عظمت کو اپنے قدموں کے بنچے روند والا۔ آج نم نے سان کروڑ مسلما نوں کی دینی غیرت کو یوں ذلیل وخوار کیا۔ وکیھو غیر مسلم قومین نم برخستی ہیں۔ نه انگریزوں میں تمصاری ہیں نہ مہددو کو میں تممارا نوف رہا۔

تم اور تمهارا دین ، تم اور تمهارا ندسب ، تم اور تمهاری ندم بی تعلیم ، تم اور تمهارا دین ، تم اور تمهارا ندسب ، تم اور تمهاری ندم بی تا و فروما به تابت موث کمهارس کی تمهین کیا پروا بوجد تقریبًا ایک مک کاخراج تحمارے گھوں بیں بہنچ گیا جبکہ ہزاروں انسان تحمین اپنے دومش عقیدت پر لیے لیے مچھرے ۔

جیکر ہرروزشا با دوسترخوان سے کام و زبان نئی نئی لڈتیں ہے دہی ہیں ، تو مچر
ان فعائے فلد بریں کے مقابلہ میں اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ؟

ا سے مرستان با و آہ لیڈری ا ورا ہوش میں آگر ہمیں بنا و کرتم سوراج

کے لیے اٹھائے گئے تھے یا خلافت کے لیے تم نے ہندو و آل کو آلادہ کیا تھا ہے تم

اسلام کی نشرو تبلیغ کا علم لے کر بڑھے نئے یا کفرونٹرک کی حکومت قایم کر نے کی

عرض سے بدلشکر آرائی کی گئی تھی ؟ اسلام کی تفا نیت اور ارکان اسلام کا غیر سلم کو

گرویدہ بنا نا نما دانصب العین تھا یا خود کفر و نئرک کے جال میں جینس کر آزادی

ہمند کا زائر سے نا نامقصور و مطلوب نشا ہے کے

موصوف نے اِس موقع پر اُس ہندونواز اور زنّار دوست ٹولے سے اِیک سوال کمیاج ہرسلمان کے دل ورماغ کی گرائیل کے دل کی اُواز ہے اور اِن کی روکش کے بیش نظر ہر خیرخواہ دین وقت کے دل و دماغ کی گرائیل سے اُٹھنا اور اُسے مقطر پ کرکے دکھ دبتا تھا۔ وہ سوال حضرت علام ہی کے لفطوں میں ملاحظہ فائے۔

برسارے اعمال ہو وقوع پزر ہوئے اور ہور ہے ہیں، اِن سے ہندؤوں کے مطالب و مقاصد مذہبی وملی کا تحملہ ہور ہاہے یا اسلام اور اسلامی خلافت کی خدمت انجام یار ہی ہے ، چرب کر وڑ ہندو وُں کا قدم خلافت اسلامی کی طرف برصا یا سات کر وڑ مسلما نوں نے بڑھ کر سوراج اور مراسم کفرو فترک کولبیک کہا ہمسلمان ہندؤوں کے ہوگئے یا ہندؤ سلما نوں کے ہورہ ہمسلما نوں کے ہورہ ہمسلما نوں کے ہورہ ہمسلما نوں کے ہود ہم بہندو وُں کو اپنی مقناطبیس بن کر ہندو وُں کو اپنی مقناطبیس سے اِسمیارت اُرا فی سے بُن کے مرصو فت نے اِن صفرات کو کلم گوئی کا پاکس لحاظ کرتے ہوئے ئے، اسلام اور مسلما نوں کی خیرخوا ہی کا

كيمان اشرف ، مولانا ؛ النور ، ص ٥٩ ، ٢٩

ك ايضاً: ص ٨٧

نبون دینتے ہوئے بڑے ور و مجرے انماز میں بالغ نظری سے اُن کی کرتوت کا ما ک سمجایا اور پُوں نهایش کی ہے:

معلم بروارا بنان كور برلين وسوراج إفيامت إيك دن ضرورقايم موكى، جهال اوّلين وأخرن كالمجمع بوكا اورمير لمِن المُلْكِ الْبَوْم- لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهّار كى د ل كيكيا دينے والى أواز كے ساتھ تخت ربّ العالمين سامنے ہوگا . . . . اُس دن تھارے راڑ و تفیات کارجا بیں گے . . . ، اُس دن تھیں اُس جليل وجبّار ، فادر وفهّارك سامن جاكراين اعمال كلحاب دينا بوكا .... تحماری کیا مالت ہوگی اور تنهارے إن اعمال کا ترازو ئے عمل پر کیا وزن ہوگا ؟ خلافت اوردین کا نام لے کرسوراج اور ملفینات کا ندھی میں فنا ہوجانا کیانتیجہ لا في كا .... لقين كراوكر أكس روزتمهارى لبيس كي ورياره ياره بوكي اور ترسیس کاجال ریزه ریزه به به لیگری اس دن تمیی وبال بهوگی اور به مردلعزی تحییں رُسوا وخوار بنائے گئے۔ آج وہ جھیڑوا نبوہ جس پرتھیں ناز وتنجتر ہے اگ وہ ہنگامہ وہجوم برتھیں اعتماد وسہارا ہے ، کل بروز قیامت تم سے بزاری كا ظهار رنا بوكا ... يركه ومعقدين ، يرجمع المادت مندان جو آج تحييل إس درج مجرب ب كل بروز حشرتم إس سے خفا ہو گے اور دست بروار - شامت اعمال كاوبال سامنے ہوگا ادریہ ہیڑی فاك سیاہ "ك

اں گاندھی گردی کے دور میں مسلمانوں سے بیٹر کہلانے والوں اور گاندھوی علماً سے کیسے کیسے افعال وا قوال سنید وقبیر سرزد ہوئے اُن کا ذکرہ کرنے ہوئے وصوف بُوں د قمط از ہیں : " لا اللہ الآ الله کا ندھی نے کس حسن ندہبر سے مسلما بوں کو اپنا اور اپنے مذہب کا غلام بنا لیا رایک برس مجی گزرنے ذیا یا جرحمایت خلافت سے مذہب کا غلام بنا لیا رایک برس مجی گزرنے ذیا یا جرحمایت خلافت سے درمون ہندووست کش ہوگئے ملکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے درمون ہندووست کش ہوگئے ملکہ اس عیارانہ چال سے خودمسلمانوں ہی کے ہا تفوں نے مسئلان طاقت کو دھکے دے کر پس کیشت ڈوال دیا۔ تعلیم قالمسلین اور
امیرالمونین کی عکر کا ندھی کو دی گئی۔ اب یہ رعیان اسلام اِسی کی کوشش کروجی
کرجہان کہ ہوسے گا ندھی کی عجب وظلت سے وئی قلب مومن خالی سے ہوئی استہار میں کا ندھی تا ہے کہ اگر نبوت
ختم نر ہوگئی ہوتی تو کا ندھی نبی ہوتا ، یعنی نبوت کے ماتحت جوسب سے بڑا
دُتر و منصب ہوسکتا ہے وہ کا ندھی کا ہے۔ کوئی اپنے کولیس کردگا ندھی کا کہنا
ہے اور اسلام کی نجان کا اُسی کے ہا مقوں سے بقین دکھتا ہے۔ مسلمان اپنے
کانوں سے شنتے ہیں ، آنکھوں سے اخبارات ہیں بیر مضا بین دیکھے ہیں ،
پڑھنے ہیں ، پھر بھی عالم وجدو تو اجد میں اگر واہ ہمارے لبڈرو اِ شابا کش ہمارے لبڈرو اِ شابا کش ہمارے لبڈرو اِ شابا کش ہمارے لبڈرو اِ کی دیلے سے جا سے جا سے بیارے استہار کے جا سے بیارے کا ہمارے لبڈرو اِ شابا کش ہمارے لبڈرو اِ کی دیلے کا سے جا سے جا سے بیارے کا ہمارے لبڈرو اِ کی دیلے کا سے جا سے بیارے کا سے جا سے بیارے لیگر دو اِ کی دیلے کا سے جا سے بیارے لیگر دو ایک دیلے کا سے جا سے بیارے کا سے بیارے کا سے جا سے بیارے کا سے بیارے کر سے ایک دیلے کا سے بیارے کر دان ہمارے لیگر دو اِ شابا کش ہمارے لبٹر دو ایک دیلے کی دیلے کا سے بیارے کر سے ایک دیلے کی سے بیارے کر سے ایک دیلے کر سے بیارے کر سے بیارے کر ایک دیلے کر سے بیارے کر سے بیارے

فخرِ المِسنِّت، خیزخواهِ دِبن ولَّت ، علاّم سلیمان انتریّ رحمّه الشعلیه نے اِن حضرات کی گمراہ گری اور اتوالِ سِشنیعہ کا تذکرہ کرنے ہُوئے یا رگا وِمجیب الدعوات میں یوُں دستِ وعا دراز کیے نتھ :

کی ہے، اُس سے اسلام اور اسلام کی تعلیم بزار ہے۔ حق سبحانہ انھیں ہا۔ فرمائے اور اِن کا کھویا ہوا ایمان پیما نظیمی مرحت فرمائے بحرمتہ النبی والدالا مجادر ک ي علاممولاناكيمان اخترف بهارى ديمة الشرعبيرف ايك وبده وركى طرح ان حفرات كى زن ادر اقوال شنيعه كا ذراتفسيل سے جائزہ يستے اوك مزيد فهاليش كى اور خيرخوا ہى كا واکتے ہوئے مال بجایا ہے۔ آپ کے یہ اہمان افروز الفاظ گاندھوی صفرات کے لیے رارافیل اور تصعف مزاج کے لیے لئے فکریہ ہیں۔موصوف رقمطاز ہیں: الميندانجار كبنور ١١ زووري ١٩٧٠ بين مطرننوكت على كي نفزير شايع بر في تفياس كة دوفقر الفرائل مول: زبانى بخيكار في سيحينين مونا بكراكر تم ہند و بھائیوں کو رامنی کروگے نوخدا کو رامنی کروگے -- بھائیو! خداکی رمتی کومضبوط پیڑو۔ اگرہم اس رمتی کومضبوط پیڑلیں گے توپیا ہے دین ہمارے ا خصاباً ارب كرونيا مين عزور ملے كي " برفقرات جهاں بر بنارہ بی اس مطم نظران حفرات کاکبا ہے، نرب کی حفیقت اوروقعت ان کے نزدیک کس قدرہے ، دین و مذہب کا نام کیوں لیاما آ ہے ، و ہی مجھی بناتے ہیں کہ مہنود سے ساتھ اپنیل کسی عقید

چنائ بیر بیک مستر العلماء میں جس کا انتظاد بماہ نومبر دہ تی ہیں ہوا ، مستر شوکت علی نے سیانی سے دیک نیک شوکت علی نے سائل ہوگئے ہیں " ( فتح دہلی ، ۱۹۷۴ فومبر کا مردی ہے ایک انتظام ہوگئے ہیں " ( فتح دہلی ، ۱۹۷۷ فومبر ۱۹۷۷) بھرایک عالم نے برکھا ؛ — "خلاف اُن دکا ندھی کو بھارے واسطے ذکر بنا کر جمجا ہے " ورث نے اُن کو حد بر بنا کر جمجا ہے " ( فتح دہلی ، ۲۸ دومبر ۲۱۹۲) ۔

ایمان سے کیے اسمبین العلم آہے یا است گاندھی کا ملقہ ہیں اسلام اور شارع علی السلام کی طرف اللہ کے بندوں کو وعوت دے رہی ہے یا گاندھی کی نبوت تسلیم کرارہی ہے ہیں بیحفرات اسلام کی ہمدردی میں انگریز دہ سے لانا چاہتے ہیں یا دین گاندھی کی حمایت میں بہ چراگرکسی نے ان کی بات نہ شنی نو کا ذرا منافق ایزیری المعون اورجہنی کمؤکر ہوا ؟

ایشران قوم ا آج اخبار وجرائرتهارے یا خوں میں ہیں ، جے جا ہو کا بیاں دو، کا فرکمو، حق کو باطل اور باطل کوئی کهوا ورجیاب کرشا نع کر داس کا بیاں دو، کا فرکمو، حق کو باطل اور باطل کوئی کهوا ورجیاب کرشا نع کر داس وقت نوتماری بات بن آئی ہے ، مخلونی اندھی ہوگئی ہے لیکن ایک وقت آئیگا اور ساری حقیقت نع کیاں ہوجائے گی۔

میدان کربلابی بزیدیوں نے بعد شہادت شہرادہ کونین سیدنا امام سین علیہ السلام فقے کے نقارے بجائے ، دو دمان نبوت کوجس طرح چا یا ، اسرکیا ۔

میں آج دنیا دیجہ رہی ہے کر بزیدیوں پر فعدانے السی لعنت جبی کہ آج ایک اُس کا سلسامنقطع ہواز فیا مین کمنقطع ہو۔ اِس وقت اہل تی کے مقابلہ بی تصین اپنے انبوہ پر نازہے ، جے چاہتے ہوعوام سے ففیعت ورسوا کرا شے ہو، اہل تی فصر وجہ میں کا کہر کر فنبط کرجاتے ہیں۔

برتوالدگافضل تھا تم ہلال احرے نام سے چندہ وصول کرتے ہے اور داوعین ونشاط وینے تھے۔ زرکشی کے لیے جس طرح کے مضابین ضروری می منم اس فیل کو نکھنے ، مخیس کو کتے ہے ہوائی کی خلافت کی کو نگی تھی ، اس لیے نزکوں کی مختل کا رئے ہرائن کی خلافت ، اُن کی اطاعت اورائن کے حقوق دلیل د بُریان کے سانے کھر اُسلیا نوں کے سامنے بیش کر دیے۔ دہمیو فیر کا رسالہ البلاغ ۔ تمہیں منطون خلافت کی اب آگرجو ڈھن بھی بندھی نوایک فیر کا رسالہ البلاغ ۔ تمہیں منطون خلافت کی اب آگرجو ڈھن بھی بندھی نوایک کا فرکے نذکر وتلقین سے ۔ اِس کا نبیجہ یہ ہواکہ خلافت کی حکم سوراج نے خلیفۃ المسلمین سے کہیں اوقع واعلی مقام گاندھی نے اور شیخ الاسلام کا لقب نیخ الهند نے لیے لیا ۔

اُسی زبانے بیں گاندھوی حضرات سے غیراسلامی نعروں سے متعلق دہلی سے مردِحق اُگاہ سے اُن کا شرعی حکم دریا فت کیا گیا۔ وہ سوال ادر حضرت مفتی اِظم دہلی رحمته الشرعلیہ کا ایمان انسہ وز جواب للحظہ ہو:

# سوال نمبر ۸ سا۲

ایک نیخص مسلمان جو پہلے انجن اسلام کا ممبرتھااب کانگرس میں شامل ہوکر نعوہ ہائے مندرجہ ذیل تگایکر نا ہے: — مہانزا گاندھی کی جے — میمارت مانا کی بچے بندے مازم وغیرہ - کیا الیشخص سے میل جول رکھنا اور اس کے بیچے نماز پڑھنا اور سوشل تعلقات دکھنا ورست میں یا نہیں ؛ مینوا توجہ وا۔

مستفتی: — احمد رضاخان ایس بی و طبیع سر کی ریٹا کر ط

# یو الموفق

گاندهی کومها تماکهنا اوراُس کی فتح کے نوے نگانا شرعًا ناجائز وحوام ہے کہ مها تما کے معنی
ہیں رُوح اعظم اور رُوح کا لاطلاق قرآن پاک میں جان پرمجی آباہے اور وحی پرمجی اور صفرت
علیہ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کو بھی پر لفت عطا ہُوا ہے اور صفرت جرئیل علی نبینا وعلیہ السلام کو بھی پر لفت عطا ہُوا ہے اور صفرت جرئیل علی نبینا وعلیہ السلام کو بھی پر لفت ہوگ کہ تمام
جانوں میں بڑی جان یا حق تبارک و تعالی کی جیوں میں بڑی وحی باحضرت عبیہ کی وحضرت
جبرئیل علیٰ نبینا وعلیہ ما السلام سے بلندم تنہہ۔

اب سلمان نوری نور کربیس کرجس لفظ سے بیرمعانی ہوں اُس کو ابیظیف سے لیے حس کونصوص قطعیہ میں : لیل سے ولیل بنا باگیا ہوکیو کمراستعال کیاجا سکنا ہے ؟ اسی طرح کفاری شان میں ارشاد ہوا :

بعن الركفارتم بي قابويا بيس ك وتمارك

ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء

وشمن برجائیں کے اور تم پر دست درازی اور زبان ندوری کریں کے اوروہ چا ہتے بیں کہ (ان کی انذکسی طرح) تم سجی کافر برجا ڈ۔

ويسطوا السيكم اسيديدم والسنتهم بالسوع ودوا لوتكفرون ٥

چنانچداس كامشا بره كيامار با ب كرجب مجى ان كوقوت ميسرا في مسلما نون كاتباه كرنا أن كايملا فرض رما إسى تركيب بين المعظم ليعظم با وجود كم الجي كاميا بي كي عبك سجى نہیں دکھلائی دی ہے لیں امی سے برکمنا شروع کردیا ہے کہ : گاندمی جی کی بچے کے مقابل الساكرك نوے دلكاؤ وه زمان كزرگيا عب بي مهاموشى كے ساتھ ير نوے سنتے رہے ، اب ابسا منين بگاسكتے " و ووز أور كر جمعية افاغنديوموں درباست جي يور) كا أيك خط موصول ہُواجن میں احوں نے کلمیٹیاں بنانے کی استدعاکی ہے اور تحریر کیا ہے کہ: "بهال كے شركين عام طور ير نفأ ره كي چوٹ كهدر سے بين كرمسلمان اب تو كلمه ہمارے رو برونهیں بڑھ سکتے۔ وہ دن دُور مُؤتے جب وہ ایسے ناوان اور بود عظم إس كل كم تسنفى ماب لاسكته مقد اب أن كسجه اللي -يكرتومندوديوتاؤل كى شان يركتاخى ب- اس كويكارنا ب تو مكر، مرینه جلیجاؤ، بهارے دلیس میں اس کاکیا کام ؛ دانتهی ملفظیر) اب شابديه كهاجائك يتمام بنودك اقوال نهين، الكاكيا اعتبار؛ تومير دمر داركا قول ایجے، رسالدت رحی سماح ارمورخد ۱۹۳۰ ون ۱۹۳۰ میں جارت شرحی سبعا (دبل) کے جزل سيكرش في شدهي اورسوراج كيعنوان سيج مفنون بكهاب أس كاترج يعفن فبارات

نے چیا پاہے ، جب کے جیندا لفاظ یہ ہیں:
" ہیں توجه ال حصول سوراجی کے میدان میں اردا فی کرنا منظور ہے وہ اس ہم
اُن کو دھوکا و رے ترفیل کرنے والوں اور بڑوسی الیروں سے بھی اپنے گر کی
صفاظت کریں گے جو سرڈال کر، چئیے کرہا رہے گھر میں نقب سگانے کی
تاک میں جلی ہے۔
تاک میں جلی ہے۔

نون إس مالت كود يكفته بئوت إس توكيك فتح يابى (كروى گاندهى كى فتح ہے) كے يكے اور در القيناً حوام ہے مجارت الله ا نورے مكانا اپنى بربادى پر نورے مكانے كے معنى بيں ہوگا اور بر بقيناً حوام ہے مجارت الله كى بئے اور بندے ماتر م كے معنى اگر صوف آور بہندى فتح ہى كے بيں ، تب جھي توكد يرمشركين كے خاص قومى نورے بين اور اُن كے شعائر سے بيس إس ليے مسلمانوں كو إن نووں بيس جمی شركت كرنا مشر عام بائز نهيں معافيله المستشبيلة الكفار وهو مدنوع - فقط

محرم طهرالشه غفرالشرار المحرم طهرار المنطقة المراسطة المراسع المرسجد فتحيوري دبلي (١٩٣٠)

اسفقوے کا ہر لفظ کتنا ایمان افروز اور رہنما فی کے عذبات سے بھر لور ہے لیکن افسوس!
گانزھوی حضرات مشرکین ہندی محبت میں مجھ ایلے سرتیا رہو گئے تھے کہ کسی کی اواز پر کان وھرنا
اپنی نوبین سمجھنے لیگے۔ اس کے برعکس اُن کی نمام تر لیا قبیں اور صلاحیتیں ہندو سلم اتحاد کی خاطر
وقعت ہو کر رہ گئی تھیں یونا نی مسلم لیگ کے صدر محترم عالی جناب مجیم حافظ محد اعمل خاں ماہا۔
ا نے ترک موالات میرز وردینے ہوئے اپنی دیا نت داری کا یوں مظاہرہ کیا :

المحكيم ما فظ محراجل فال صاحب نها بن غيظ وغضب ادر يُرج مش لهج مين ناتمام عبارت ابن جرير كي فقل فرناكر ينتيجر استخراج فرائي بين كرد " اگر اس كے بعد عبی يركها جائے كرم نهيں مسلما نوں كو مندوستان كى دوسرى قوموں كے ساتھ عبى زكر موالات كرنى چا جي نواب كھنے والوں كوخدا ہى بهتر هجما سكت ب دخوا معدارت محب ساتھ باليج عبية العلماء من ها) طرفكى يركم بر واقساط كا صبح ترجم نود بالائى سطووں ميں مجم صاحب نے احسان وافعات تحرير فرايا ب كان منزاح دعوكا و بينے كي كوشش كى ہے ' بلے ناميات دعوكا و بينے كي كوشش كى ہے ' بلے ناميات دعوكا و بينے كي كوشش كى ہے ' بلے

موصوت كى إكس كتربيونت كاليمني كلام اللى مين معنوى تركيف كاعلام سليمان الشرت بهارى

مله خوسودا حدر ونيسر: فتولى ظهرى مطبوع كراجي ، ص ١٩١٣٧ . مله سيمان انترف امرانا : النوراص م ١٩٥١

رہنا اللہ علیہ نے تعافب کرتے بھوئے تفیران جریری عبارت کو مدِ نظر کھ کر، یُوں گاندھویت کا کھوٹ کا کھوٹ کا کھوٹ کے استران کا دھویت کا کھوٹ کھوٹ کھا:

"جن پیزوں کو ابن جر نے آپیکید لا پتخف المومنون اسکا فرین اولیا عرکی الفیریں موالات کہ تھا اُن ہیں سے کسی ایک کی مجمی اجازت و رخصت آبیت لا پنجا ہے اللہ الح سے نہ مجمی نہ کھی، بکد اُن کی مما لغت کی۔ اِس مقام برکر ر تفریح فراکر مرکافر کے ساتھ ہر عال ہیں ترک موالات پر جمر فرما دی۔ کیا اب بھی سیجی ما حب بہی ارشا دفرما ئیں گے کہ بر وافسا طور اوت موالات ہیں ؛ اِن تصریحات کے بعد جی اگر تحکیم صاحب یا اُن کے وار بیان علما ئے سیاسی اپنے اِس قول پر کرمہند ووں سے موالات یا ووا دیا مجبت منطوق کلام اللی اور موافق تعلیم فرل پر کرمہند ووں سے موالات یا ووا دیا مجبت منطوق کلام اللی اور موافق تعلیم نبوی ہے متعصباند اصرار فرما ٹین نو بجر کا ندھی صاحب کے اور کوئی اُنٹیں سمجھا نہیں سیکھا 'اُن کے متبین سکتا'؛ کے

حضرت بہاری رحمۃ الشعلیہ نے ایسے حضرات کی بُت پرست نوازی اور زَنّار دوستی پرافسوس محضرت بہاری رحمۃ الشعلیہ نے ایسے حضرات کی بُت پرست نوازی اور زَنّار دوستی پرافسوس محرتے ہؤئے ایخیں ثنا ہراہ اسلام وابمان سمجھانے کی، ایک حقیقی خیرخواہ بن کررٹے در دہر محسور فرطاس پرسجاکر گوں گاندھوی حضرات کے دل سے کوشش کیا :

ا مے پرستاران بہنو و اسمبی ایمان کی قوت اور اسلامی اخلاق کی کشش ہی اسے پرستاران بہنو و اسمبی ایمان کی قوت اور اسلامی اخلاق کی کشش ہی تنہ نے دیجھ کے تنہ کا خوال ہو گئی ہوا سے نعرف المبیل می کیا ہے بہتھا ری ماق کی انہوں کفار کی قوت فکر یہ سے لزراں و ترساں موگئے ۔ یکن کیا تمھارے باس بچی کھی کچھ ایمان کی جمبی او نجی ہے و مبری دلی موگئے ۔ یکن کیا تمھارے باس بچی کھی کچھ ایمان کی جمبی او نجی ہے و مبری دلی و عاہدے کو اس کا جوابتم اثبات میں درساکو، سے بیان میں مصلے یہ کموں کوایان و عاہدے کو اس کا جوابتم اثبات میں درساکو، سے بیان مسے یہ کموں کوایان

کے نورسے توجید و خدا پرسنی کے زور وقوت کا نظارہ کر وتو تھے یں اصلی شاہراہ عل معلوم ہوجائے میری در دمندانہ کز ارتش تعقیب ادر ہط وحرمی سے بكسو بهوكر منو- إس وقت سياسي فقيون ني الهامات كاندهي سي متازر ومستفيض بوكرموالات كي وتعراج بيان كي ب اورجن جيزول كومصداق موالا قراردیا ہے وہ محض انفائے گاندھی کی عمیل ہے ، اِس کا نینج حقیقی اسلامی خدمت سے تغافل دیے پروائی ہے ! ک ا بي مقام برأب في مسلمانول كے بيار كهلانے والوں ادر كا ندھوى علماء كوزور دارلفظوں مِن فِين دلان بَهُون أن كى ليدرى اور علا كلى كى حقيقت كو يُوں بيان كيا ہے: " اے گروہ ناخدازس! اے جماعت علمائے سوء! کوں کہ کو براما دیث اور يرحكم اللي تؤاس بم تمين نسيباً مُنشِياً عليه إس بي كرتها را رم اورتها را نذكر تو كاندهى ہے۔ آج يك الس في تمييں يادية ولايا تو بيرتميس يا دكبونكر ائے واگرقران ترلیف یا کتب اما دیث وسیرتمهارے رمبرو مزکر ہوتے تو تمصيں سب کھيريا دا ما تا - في الحقيفت تم معذور ہو، تمھارا مرتبہ عوام کا ہے، تمحارے دماغ علوم سے خالی ، تمحارے سینے جذبات سے کورے ، تمحارے تلوب دولت ایمانی سے مفلس، تمھاری زبانیس گنگ اور تمھارے اقلام خشک - تم نوایک فالب بے جان ہو۔ جوتمھارے بیڈر کھتے ہیں تم اسی کی محا کان کردیتے ہواور اُن لیڈرون کا نبیج فیض سرکار کا ندھی اور اُن کی بہنو دیار ٹی ب يسلم رون به كرايك تحريب مسر كانه هي يش كرت بين يتعلم يا فته مسلمان اُسے لبیک کہتے ہیں ،علماء سیاسی کاجبتر وعمامہ اُسے شرعی جامہ بناتا ہے۔ ان علماء کی برمجال نہیں کم دُهُ بطورخود کوئی تخریب بیش کرسکیں یا کسی تحریب سے سامنے آمنا وصد قنا سے سواکوئی اواز بلند کرنے کی جرائت

عی کریں " کے

۱۹۱۱ ه/ ۱۹۱۰ میں بنادس کے مسلما نوں پر دمضان المبارک میں جمعیۃ العلائے ہمند کے خوا و ندان نعمت بعینی مشرکین مند نے ایک قیا من بر پاکر دی۔ سفائی کے تمام مرحلے طے کرد یے گئے کیکن مہند و سلم انحاد کا داگ الاپنے والے گا ندھوی علماً سے آنا بھی نہ ہو سکا کو اُن کی ہمدردی میں ایک لفظ ہمی منہ سے نکا لئے۔ اپنے پر ور دگا دوں کی با دگاہ میں تو اپیل کرتے کرم کا را ہم تو آپ کے بندہ ہے وام ہیں، ذرا ظلم وستم ڈھانے وقت ہما ری حملصانہ اللی کا کھیے تو لیاظ فرنا لیا کھیے۔ مہندولیڈروں حتی کو گا ندھی سلم سلمانوں کی ہمدر وی یا ہو تو کے بہرو کو سمجھانے پر ایک منطب ہی موردی کا مندھی تصملمانوں کی ہمدر وی یا ہو تو کے بہرو کو سمجھانے پر ایک منطب ہی ایک لفظ میں ہمدر دی کا مندس نادگیا ، بلکہ اِ س گا ندھوی ٹولے کے پاس خاط سے مجھوٹ موسلے بھی ایک لفظ ایک ہمدردی کا منہ سے خوا العلمائے ہمتہ کے مسلم لوائی العلمائے ہمتہ کی مشارکیا و سے حجمعیۃ العلمائے ہمتہ کے سنگدل اور مناد سے سوال کرتے ہیں ،

"مندؤوں کا کلم پڑھنے والی مجھنے العلماء کو کچو خبر ہے کہ رمضان المبارک ۱۹ ما اور میں بنار سس کی سرزمین سلانوں کے نوُن سے لالہ زار بنا ڈالی ۔ ماہ مبارک اُن کے لیے مرم بن گیا۔ در ندہ صفت ہندؤوں نے ہے گناہ سلانوں کو اِسس ہے دی کی سے شہید کیا جس کے لیے مرم بن گیا۔ در ندہ صفت ہندؤوں نے ہے گئے کے ماف اس کے دور کی سے شہید کیا جس کے دور وجفا کے سمندر میں کوٹ ایس ۔ کو ویے ۔ نی کی دور وجفا کے سمندر میں طغبانی تھی ۔ مسلح ہندو گنڈاسوں اور مجالوں سے بے جور وجفا کے سمندر میں طغبانی تھی ۔ مسلح ہندو گنڈاسوں اور مجالوں سے بے خبر نینے مسلانوں پر بالائے ناگھانی بن کر ڈوٹ پڑتے تھے۔ دھو کے دے دے وہمسلانوں کو ہندو دوں کے محلے میں کے والوں اس مصیب

مسلانون كى إسرمسيت كاحمية العلماء كوكجه در د بوابحيت كي حركت مين أي بالدوريشاند جذبات كي مجه مجى سرد بوك بالمندول ك فداني اپنی ہے جا فداکاری پر کھے بھی نا وم ونٹرمندہ ہوئے ؟ آٹندہ کے لیے اضول خ مسلانوں کو ہندووں سے ہوت یا رب اور این اتحفظ کرنے کا کوئی مشورہ دا؟ یا آپنے ہندو خداوندان نعت سے کوئی اسل کی بحن کے فدموں پر سر مجل کاتے ہیں اُن سے ہندووں کے اِن مظالم کی کچوشکا بن کی ؟ اپنے قبلہ دکعبر کا زھی کولیجا کر بنارس محمقل کی سیرانی ؟ مهندولیدروں سےجن کی غلامی کیا کرتے میں ان ہولناک مظالم کوروکنے اور مصدیت زدہ مسلما نوں کے نقصانات کی تلافی کرنے کی کوئی تخریب کی ؟ یا مہندولیڈر اس جعیۃ العلماء کی فداکاری کی قدر کر سے ملاندں کی دلجوئی کرنے بنادس گئے ؟ با اُسفوں نے مندؤوں کی اِن امن سوز خونخواربون برافلها رنفزت وملامت كباب عدم تشدّد كا وظبيفه رشف والسكاندهي نے ہندؤوں کے اِس ہواناک تشد دیر کوئی مونز کا رروائی کی ہتھ اری بعدروى ميں مندووں نے مجھ كيا موتو بناؤى يا أصول نے تما رى عسلامانہ اطاعت شعارى كوي النفاتي مع محكراديا بمسلانون كغون كي قبيت أن كى نظريس كي يجى زهرى ويحريمي تممارى فيرت تحييل مندوير ستى كى اجازت دے گی ؛ اب بھی تم ہندووں کے غلام بنے رہو گے ؛ اب بھی تھا ری آنگھ نه كلي كاب مجى سلانون كومهندوون كى اطاعت وفرما نبرداري كى دعوت ویاکروگے ؛ کهواب مجی تمحاران ایم اندا یا مندوشان میں مرحکم الیسی ہی بربادی دیجیناچاستے ہو ہا کے

بنارس کے بعد مہندؤوں نے مزا پور، آگرہ اور دیگر کتنے ہی مقامات برسلما نوں کا قتلِ عام کیا۔ لیکن کسی ہمندولیڈرنے افسوس کا ایک لفظ مزکما، نداینی قوم کو سمجھا نے کا کوئی وعدہ

له محظرتيمي مولانا: السواد الاعظم، بابت شوال ١٣٨٩ه م م ص ٢

یما۔ اِس کے با وجود سلمانوں کے لبٹر ریننے والوں اور کا ندھوی علماء کی زنّار دوستی اور بہت ہے ذازي مير مِصْوفرق نه آيا - إس صورتِ حال كيمينن نظر مولانا قاصني احسان الحق نعيمي رحمة المنّد على تخلبى صدّرات لفظول كي صورت مين يو صفحر قرطاس يرتم عركم : "بناركس ك ولدوزوا تعات اورسلانون يريندوكون كخونخوارعلون في جو طوفان برپاکیا تھا ابھی وہ پورے طور پرساکن زہونے یا یا تھا کہ نواح بنارس ومرزا بورو آگرہ سے خونی منگاموں کی اطلاع ملی۔ مہندووں کے بیزے تیروسنان مسلانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ مہندوستان کی جبوہتیا بذکرنے والی قوم مسلانوں کے خون بہانے پرنگی ہُوئی ہے اوراس کی اکش غیظ کے تند و تیز شعلے بڑے زورسے بھڑک رہے ہیں۔ مندولیڈر اورجند مندورست مسلم نما مسلانون كومندوسلم اتحاد كاسزباغ دكاكرمغا لط مين وال رسے بين مسلانون كى جان يربني بھوئى ہے ، أن كے زن و فرزندفتل كيے جانے بى، مال لوكے ساتے ہیں، گھریا در سے جاتے ہیں، مسجدیں مسمار ہوتی ہیں، کمرکونی لیڈر صاحب بلیٹ فارم چیور کرہندؤسلم اتحاد کے نعرے سکاتے ہوئے مسلمانوں مع مقتل مين بهني مهني اور مندوول كو إكس درنده وش سفاكي ، جفا جو في سے نہیں روکتے۔ اگر در حقیقت یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کھے بھی ارادہ انف ق رکھتی تواپنے ہم فوموں کی اِن ہٹکامہ ٓ رائبوں وجفاشعا ربوں کوروسنے کھلے ميدان على في أتى - كانهى صاحب مزد وزكى تفزيرون مي معروف بين اورمندوسلم اتحاد کے لیے الیسی بائیں کہدر سے ہیں جیسی بائیں بنبوں نے ہمیشہ بنا بنا کرمسلانوں کا دبوالبرگر دیا . . . . . مہیں اس وقت برد کھنا ہے كه مندوسلم اتحاد كاعلم دارگاندهي مندووس كوان مظالم كود كيماكركبول نهبر كعبراأ شااور اس ني اپن قوم كوجا كرعدم نشد داورشانتي كادرس كبون سہیں دیا ؟ آج وہ اپنے اِس رٹے ہوئے سبنی کو کیوں مجول رہا ہے اور میندو قوم کونونخواری سے روکنے کے لیے میدان علی بینے کے واسطے اسس کا

قدم كيون نبير حنيش كرمًا بكيا ايسے بن خص كومسلما نوں كا بهدرد ، مك كا خيرخواه ، امن كاما مى كها جاسكة ہے ؟ ك

ہزد کی بے و فائی، محسن کتی ، خود و خون اور عیباری ایک البیم ساتہ حقیقت ہے جس کا ہمیشہ مظاہرہ ہوتارہا ہے۔ اس کے با وجود ہو حفرات ہتدو تو سکے بندہ بے اُن کی ملت فروشی ہیں کون سے الفاف بیسندا ورصاحب عقل و دانش کوشیہ ہوسکتا ہے ہو صفر سے صدرالا فاضل مولانا نعیم الدین مرا د آبادی رحمۃ اللہ علیہ (الممتوفی عام ۱۳۱۵ مرم ۱۹۷) نے ہنو د بے ہم بود بود کا ندھوی علماء کی دہنیت کا اُبوں تیجز بر کیا ہے :

" ہندووں کی ہے وفا فی کا ایک دوم تر ہنیں، دس مرتبہ ہیں، ہزار مرتبہ ہنیں،
دوزمرہ ہرکہیں تجربہ ہورہا ہے۔ اُن کا بچتر بچتر مسلانوں کی عداوت وایدارسانی
کے نمار میں مست و مرشار ہے سلطنتِ اسلام کے عہد میں شایا ن اسلام کے
مرائم خدوانہ اِس قوم کے عال پرمبذول رہے، اِسفیں تعلیم دی، علم سکھایا،
شائٹ تہ بنایا، وزارتیں ویں، عہد ہے اور منصب دیے ، جاگیریں دیں، انعالی
واکرام کے ، جن کے اثر اُسے بک باتی ہیں۔ لیکن اِس قوم کی میں شی و غذاری
واکرام کے ، جن کے اثر اُسے بک باتی ہیں۔ لیکن اِس قوم کی میں شی و غذاری
اس زمانے بیں ہی نہ شرمائی اور عنایات واکرام کے سامنے نمنون احسان ہو کہ
طرف سے میں نہ شرمائی اور منایات واکرام کے سامنے نمنون احسان ہو کہ
طرف سے میں نہ ہو گئی ہے۔ اچھے سلوکوں کا انتوں نے میشہ اُرا بدلہ کیا اور اُس
میں سلطنت کو نیست و نا ابدوکرنے کی فکریں تمہیشہ گئے ہی رہے کہ غلا ما نہ
وہنیت کے ساخور شمنی پردوستی کا اور برخوا ہی پرنجرخوا ہی کا ، غداری پروفا داری
کا پردہ ڈالے رکھا۔ سلطنتِ اسلام کے بعد سے آئے ہیں۔ جبی ان کا بہی طریق

وه مسلانوں وغیر ونایاک مجھتے ہیں۔ اُن سے ما تھ کی جھوٹی ہوئی چیز

ك قاصني احسان التي تعيمي، مولانا: السواد الاعظم، يابت شوال ١٩ ١ ١ ه ، ص ١١ م

پیدمانتے ہیں حب نفرت کا بیعالم ہے تو ایدارسانی سے وہ کس طرح مسب كرسكة ؟ أدى جس جيزكونا ياك مجتاب أس كود فع كرنے يرأس كى طبيعت مجور ہوتی ہے۔اس لیے برقرن اور برزمان میں مندوطرع طرح سے علوں اور تدبروں سے مانوں کومٹانے میں کوشاں رہے -اب سے دس سال قبل حب ہندومسلم اتحا د کے علم ملند کیے گئے اور سلمان جا ہل خودرائے لیڈروں کے اغواء سے ہندووں پر فدا ہورے تھے۔ جرمش میت میں بہت سی ناکرونی حرکات سے مرکب ہُوئے، مبندود فی کومسجدوں میں بلایا ، منبروں پر مبطایا ، پیشا نبوں پرقشقے گوائے، چهروں برگلب مرائے، ہولیوں میں خاک اڑائی، ہندو مردوں کی مکٹیاں اُٹھائیں، بے کے نوب دگائے، قربا نی کی کائیں گوشالوں میں پنجائیں ، تشنگان امرسر کی بڑنالیں کیں ،اخین شہید بنایا ،سب کھی کیا ، گر سبندووں نے ستم را نی کی خصلت وجيورى، أن كي جفا كارلو ن من وق ندايا - آره ، شاه لوراوركتار بور كے مظالم سے جى سيرز ہوئے۔ مك بھرين مسلانوں كے فون كى ندماں بمائيں ا مسجدوں کی بیٹرمتی کی، نمازوں کے وقت مسجدوں کے سامنے باجا بجا کر مسلانوں کوتنگ اور آزردہ کیا۔ اس صدے مار دھاڑ نشروع کی ، سرار یا بیکناہ مها نون کوفتل کر دالا ، لوٹ لیا ، گھروں کو اگ سگا دی ، عبتی ہاگ میں مسلمانوں كوردال كريونك ديا-

تا بخ تجربے ہونے کے بعد کون مسلمان تھاجو ہند ووں سے اُمیدو فاکرا ؟

امید خیر خواہی رکھنا ؟ تمام ملک کے مسلمان اِن کے دست ہتم سے نا لاں شے ،

اِن کی تحرمت پر کیسے داختی ہوتے ؟ اِس لیے موجودہ زمانے کی تحریکات کانگری میں مسلمان اِنکل علیے وہ رہے ۔ اِن کا کوئی طبقہ شریب نہ ہوا۔ یہ دوش مسلما نول کے لیے بہت ہنہ تھے ۔ اِس فرصت کو بہت غنیمت سمجھتے اور اپنی گھڑی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہوجائے ۔ مگر ہندو وں نے محسوس کیا کہ یعلیجد گی مسلمان کو لفتے ہی خواری دفتے کرنے وہ کے کمزوری دفتے کرنے مسلمان کو لفتے ہی خواری دفتے کرنے دری دفتے کرنے

میں کا میاب ہوجائیں گے اور گو رنمنٹ کا مقابر تنہا ہند وُوں سے رہ جائے گا۔ اس کا جنمیازہ بھگتنا ہوگا وہ ننہا مبندو قومیت کے سر رایے گا۔ اگر مسلمان شرك بوك موت قوم نے ، یلنے ، فيد ہونے كو موقعوں يرا تخيب ميش كيامانا اور پارلوگ کنی کا شیمانے ۔ اِس خیال سے اُسین مہت فکر بھی کرمسلانوں کو اس تخرک میں کس طرح شامل کیاجائے ہا گرمسلان کا کوئی طبقہ اُن کے باتھ مزایا، البنة چذخو دغرص لوگ اُن کے ہفتے چڑھ گئے جینوں نے اپنے واتی مفاد کو مقدم رکه کرقوم کے سا تفاقداری کی اور مسلانوں کو شرکت کانگری کی دعوت دی اور ہندؤوں کے رویہ سے مدولے کر اغوائے اہل اسلام کاکام جاری دکھا۔ المستقليل اطمأع منودغ ض جاعت فياينا نام جبته العلماء ركهااد ملانوں ومغالط دیا کہ بہندوستان کے تمام علماء کی تبعیت ہے باوجودیکہ تمام علمائے ہند اِس کے سخت مخالف ہیں اور اِس نام نہا دیمعیت کو حمعیتہ الهنووجائة بين بوجند ذي وفارعلما والس مي يهطيسي وجرس سريك مبو گئے تھے اس وقت وہ مجے علیدہ ہو گئے گنتی کے اس اس مام کے مولوی ره گئے مجفوں نے ایناضم بہند و کوں کے باتھ کھوٹے واموں کو فروخت کر دیا اور کانگرسی بروسکنڈا کے ایجنٹ ہو گئے اور کسی زکسی قدرمسلا نوں کو مغالط دینے میں کا میاب ہو گئے۔ بیخطرنا کرجماعت مہند وُوں کی کٹھ بنی ہے ، اُن کے اشاروں پردقص کیا کرتی ہے مسلمان اس سے تفق نہیں ، نہ مل کا کوئی معمد شخص إن كے ساتھ شركے عمل سے مسلمانوں كواس حقيقت سے أكاه رمهناجا سيحكم نام نهاد حمعة العلماء سندومتهان كعلماء بإعام إبل اسلام کی نائب وترجما ن نہیں ہے بلکہ وُہ نمام سلما نوں کے خلاف ہند وُوں سے سازباز كرنے كى جرم ہے ۔ إس نے ابنے نفع كى خاط بہت سے مسلما نوں كو غلطى میں والاا ورنفضان میں مبتلا کیا ۔غلط فنوے ویننے رہنے ، بے فائدہ ہندو تخریب پرمرنے والوں کوشہید بنا کرسلمانوں کوجا نیں کھونے پر آمادہ کیامسلان

اِس غدار ، مساکش ، ہند و پرست جماعت کے دام نزویر سے بین ' لے
اہم ۱۹۱۰ سر ۱۰ و اُبین جفرت مفتی عظم وہلی، سیدی و مرشد کی شاہ محد مظمر اللہ وہلی رحمۃ اللہ علیہ سے
ہند وستان کی عبد وجہداً زاوی میں ہنو و کے ساسھ مسلما موں کی شرکت اور مسٹر گاندھی کے احکاما
کی بیروی کے بار سے میں سوال کیا گیا۔ آپ کا جواب خلوص و تلہیت اور تقولی و طہارت کا آئینہ دار
ہونے کے ساتھ ساتھ صفرت کی و سیع النظری اور اعلائے کھڑا کئی میں کوشاں رہنے کا زندہ
شروت ہے۔ وہلی جیسے شہر میں جو وہا ہیہ سے مجھر لور اور کا فدھوی حضرات کا ہیڈ کو ارثر ہو وہاں
آپ کا لومۃ لائم سے بینے و نہوکر علی الاعلان حق بات کہنا اور کسی بڑی سے بڑی طاقت کو
خطر سے میں نہ لانا می برستی کی عظیم الشان مثال ہے۔ اب وہ فقولی ملاحظہ فرمائیے اور حق و
صداقت کی داد دیکیے و

# سوال نمير ١٣٩

ا۔ اسجال قوم ہنودا آزادی حاصل کرنے ہیں بڑی مرگرم نظراً تی ہے اددا اس فی فیصلہ کرتیا ہے کہ کو کر ازادت کی کرے اس کو مجبور کیا جائے تاکدہ ہم کو اگر اوت کی کرے اس کو مجبور کیا جائے تاکدہ ہم کو اگر اوت کی کہ اس کو مجبور کیا جائے ہیں تو اُن کو بھی بلا مدات کر داشت کرنے بڑی تو اُن کو بھی بلا مدات کر داشت کرنے بڑی تو اُن کو بھی بلا مدات کر داشت کر باجائے ، یہا ت کمک کہ اُن کی گوریاں اپنے سیلے پر لی جا بی کئین قدم پیچے مرداشت کر باجائے ، یہا ت کمک کہ اُن کی گوریاں اپنے سیلے پر لی جائز ہے یا نہیں مرد ہے ۔ اور اِس امر میں جمعین العلم و کا برفیصلہ کر مسلما توں کو شرکیہ ہونا چا ہیں جن بجانب ہے اور اِس امر میں جمعین العلم و کا برفیصلہ کر مسلما توں کو شرکیہ ہونا چا ہیے جتی بجانب ہے یا اُس سے غلطی ہوئی ؟

۷- اگراس تقابلہ میں کوئی مسلمان کوئی گلنے کی وجہ سے مرجائے تو شہید ہوگا یا منیں ؟ سر معض اِس بیے کدر پہننا کہ ہنو واپنے ارادوں میں کامیاب ہوں اور منزک کا بول بالارہے اور اُس کواپنے لیے بمنزله فرض کے سمجنا اور جولوگ کھڈر مذہب ہفتے ہوں اُن کو

له تعم الدين، مراد آبادي، مولانا: السواد الاعظم، بابت جمادي الأفرى ١٣٨٩ ه، ص ١٣ ٥٥

برنظر صارت دیکھنا، بهان کم کو اِسس کی دجہ ہے اُن کی نما زون میں تصور تبلان ، پر سب امورجا ٹز ہیں یا نہیں ؟

ہم. مشرک قانون نمک کے نوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اِس پرکسی سلمان کا یہ کہنا کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ نعالی کا یہ کا حکم کی تعمیل فرضہ ہم رسول اللہ صلی اللہ نعال فرضہ کے ملک کے بینوا بالدلائل۔

## الجواب

ا۔ مسلانوں کا آزاد ہونا اِس امرکامقتضی ہے کہ احکام کفریت قلم نابود ہوجائیں اور اہل اللہ کو فلہ حاصل ہوجائے اور ہندووں کی ازادی یہ ہے کہ مسلانوں کو فلہ حاصل ہوجائے ، جومطلوب شارع ہے اور ہندووں کی ازادی یہ ہے کہ مسلانوں کو نیست کردیں اور کشی کم رہے۔ مسلانوں کو نیست کردیں اور کشی کم رہے۔ ایس سے ظاہر ہے کہ دونوں آزادیوں میں تضاو ہے۔ ایک ملک تیں دونوں آزادیوں کا احتماع محالات عقلیہ سے ہے۔

پی صورت ندگورہ بیں اگر آزادی ہوتئی ہے توان دونوں تو موں ہیں سے صوت

ایک قوم آزاد ہوتئی ہے اور ابسی صورت ہیں غیر آزاد قوم بھیناً آزاد قوم سے مغلوب
رہے گی ۔ اس حقیقت کو دیکھے ہوئے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ہنو دمسلانوں کی آزادی
جا ہتے ہیں ، ہرگز نہیں ۔ اخبار ہیں حضرات پر اچھی طرح روشن ہے کہ ہنود کا اصلی
منشاء اپنی بھی کا مل آزادی نہیں بلکھرن پر ہے کہ گورنمنٹ سے سایہ میں ہم کووہ قوت
میر آجا نے جس سے سلمانوں کی مالی قوت توریاد کر ہی بھے ہیں، دبنی قوت بھی مظاوالیں
میر آجا نے جس سے سلمانوں کی مالی قوت توریاد کر ہی بھے ہیں، دبنی قوت بھی مظاوالیں
ہوجائیں گے تواپنے نے تیسی مجبروں ہیں سلمانوں کے دس مجبروں کو جذب ہم خود مخت اد
ہوجائیں گے تواپنے نے تیسی مجبروں ہیں سلمانوں کے دس مجبروں کو حذب کر لینا کون سی
ہوں گے، لہذا اگر کھی اضوں نے سمانا جا ہمی تو پھر کوئرت رائے سے بھاری ہوئی کوئرت رائے سے بھاری پہاڑ
سے نے کہ لہذا اگر کھی اضوں نے سمانا جا ہمی تو پھر کوئرت رائے سے بھاری ہمانی کے ان کو

ناجنا پڑے گا۔ کیاسار دا ایکٹ کے مشاہسے تجربہ ند ہو چکاجر ہندوسلم مبرول کی محملی نے پاس کردیا ، وہ آجکل اٹل ہے۔ اِس کے نسوخ کرانے ہیں کیا دقیقہ اٹھا رکھا گیا ؟ لیکن باینحہ آج تک اس کو خبدش نہیں ہُر ئی اور گورنمنٹ کی جانب سے بیجاب ویا جا تا ہے کہ ہم کیا کیں ؟ بیسب نمیا رہے نمائندوں کی روشنی دماغ کا نتیجہ ہے۔

مچرہ نے تواخدیا طائنھارے بعض مقد علیم الماتھ وریا فت کر لیا تھا۔

ایک جب ہم ان سے بھی اجازت مل جائے تو بھر ہمارا کیا قصور ؟ دوسرا جواب یہ دیا
جانا ہے کہ جب کسی ملک میں ختلف ندا ہب موجود ہوں اور کوئی اصلاحی اسکیم جاری
کی جائے تو اُس وقت اصلاح معاشرت عام ہوتی ہے، کسی خاص قوم کا اُس میں
استثنیٰ ہنیں کیا جاسکتا۔ اِسی قسم کے اور بھی جواب ویے جائے ہیں جن کا صاف طلب
یہ ہے کہ اب جینے جولانے رہو، جو ہونا تھا ہو چکا یوض میں ققد اسکے دن اُس وقت ہوگا
حب یہ و بنیا کے دلدادہ منصب حکومت پر فائز ہوں گے اور نہ کر فروعسل اسلام کی
معجون تیارکرے اُسی کے ساتھ قوم کا علاج شروع کریں گے۔

مسلمانو ابوش مین آور ا بین با تقول ا بنتی کو بربا در کرو- اس مسلے میں جمیسة العلماء ہویا کو فی دوسری جماعت ، جوجی تم کوشرکت بن کی دائے دے وہ بحث غلطی میں ہیں۔ کیک نہیں، بیسیوں آیات بیں اس کی حرمت ظاہر وہا ہر ہے۔ بیر بیں۔ کیک نہیں، بیسیوں آیات بیں اس کی حرمت ظاہر وہا ہر ہے۔ تبرگاصرف دو آینوں پراکٹفاکز نا میوں ، ارشاد ہوتا ہے، یا ایساا الذین ا منسوا لا تتخذوا بطائة (الآیہ) مسلما نو اغیروں کو اپنا سجیدی نربناؤ۔ وہ تھاری خوابی تتخذوا بطائة (الآیہ) مسلما نو اغیروں کو اپنا سجیدی نربناؤ۔ وہ تھاری خوابی نربی کی شکریں گے۔ اس محصل میں بر ناا جھا معلوم ہوتا ہے۔ اُن کی نربانوں سے دشمنی ظاہر ہورہی ہے اور جوامور اُن کے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ اور جی زیادہ سخت ہیں۔ اگر تم کوعقل ہے نویم نے کھی نشانیاں بیان کرویں۔

دوسر مقام برارشاد سے بیا ایک الدین استوران تطبیعواالذین کے فود (الآیم) مسلما نو ااکر تم نے کا فرول کا کہنامان لیا تو یا در کھنا وہ تم کو اللّا بیم دیں گے (اور تمعاری مجیلی سپنی کائم کو نظارہ مجرتم کو دکھلا دیں گے) میم تم نقعمان مجیم دیں گے ) میم تم نقعمان

میں جاپڑو گے دیر تماری کیا مرد کریں گے تم اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو) افتر تمہاری مر کرے گا اور اُس کی مدوسب سے ہمتر ہے۔ ہم عنقریب تمہار ار معب کا فروں کے دلوں میں ڈالے دیتے ہیں۔

بعض ملانوں کوجات ہنود کی ہمراہی راجار رہی ہے، یہ ہے کراب پر أن كے ذہن نشين بوچكا ہے كہجس روش پر إس قوم كى إس وقت عبد وجد ہے الكھ زمانہ پہنی رہی توضور بازی لے جائیں گے۔ بھر ہیں سوائے افسوں سے کچھ ہاتھ نہ آنے گا ورحب أم مفول نے حقوق حاصل كر ليے نوبر كورتمنط اور نيز ووسري ملطنتوں کی نگاہ میں معزز ہوجائیں گے اور ہم ذکت کی نگا ہوں سے دیکھے جائیں گے سواس کا جواب برہے کداق ل ترجی حقوق کا مطالبہ بوہ خالص منود کے حقوق نمیں ایل مقد كرتمام مېندونتانيوں كے ليے ہيں۔ تو اگر حاصل ہو جي گئے ترمسلان محروم نه رہیں گے۔ پھر خواہ مخواہ اُن کا اِس مجری صورت کے ساتھ دخل انداز ہونا کیا معنی بخصوصا عبكه منود مجى كتے بين كر ميں مسلانون كى شركت كى حاجت نہيں اور اگر كتے بين كر بارے حقوق برائے نام ہیں اصل میں وہ حقوق زیادہ ترا تھیں کے منی میں مفید ہوں گے۔ آو اس کا جواب یہ ہے کہ جھر اُن کے حاصل کرنے کے لیے آپ کیوں کوشاں ہی بہ آپ کو چاہیے کہ گور نمنٹ کی خدمت میں ایسے حقوق میش کریں جو آپ کے لیے مفید ہوں مگر فانونی صدور میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے ساتھ تا کہ بلائسی نقصان کے آپ کو حقیقی کامیا بی میراتبائے، کیونکہ بیٹی نہیں که ورخواست کنند کا ن میں سے گور منظ ایسے اشفاص کوم وم رکھے جواس کے قراعد کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اور اُن کو كامياب بناوے جوأس كے ساتھ برسر يكاريس - رہاعة تكاسوال - ان ك سا مخفة وتركت منوع بالقولم تعالى:

کیاتم اُن کی شرکت میں عزتت و عود لر رہے ہو بعرت تو تمام کی تمام محض اللہ ہی کے بیے ہے ۔

أيبتغون عندهم العنة

پس عزت اگر ہے تو مرف إس بین کر ما کم حقیقی کے حکم کے اس کے کسی کے حکم کی بروانہ کی جائے اور تمام مسلمان انفاق کے ساخت مفہ ولی سے ساتھ عالی ہو جائیں، بھر ہو نہیں سات کر کا میابی ہمارے قدم مذکورم لے ۔ اگر بہی تفریقی اور بدویتی رہی تو ذکت کی شکایت بے جا ہے کر اس کا ارتشاد ہو چکا :

امند اوراس سے رسول کی فرہ برواری کر واور الیس میں تنا زعد نز ڈالو در نہ کم ہمت اور سست پڑجاؤ گے اور تمہاری ہوا اکور جائے گی۔ واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تنانه عوا فتفشلوا وتذهب مريحكم

ہے فرایا باری تعالیٰ عِلْ عِدہ نے ۔ اُن فرند دی کھا ، اُن جے وسی سال بہلے ( ۱۳۴۹ ھیں) اگرج عالت بہت تباہ ہوچی تھی گر بھر بھی کہ بھر کے کہ بینی ہوا بندھی ہوئی تھی ؛ لیکن جب تم نے اُس (الشر تعالیٰ) کے عکم کی فالفت کی اور مہزو سے دوسنی گا نھی اور جو کھ اسلام کے خلاف ند کر نا تھا ، وہ کیا ، جس کے بیان کے لیے دفائز بھی گئجالیٹ منیں رکھتے ، بہان کا کر دفالفین کو سارے گھر کے جسد جو بے اور اُن کی دلی مرا دگوری کر دی کہ ایس میں اچھی طرح فخالفت پیدا کر لی اور آری وہ عالت ہوگئی کہ وُہ تم کو کسی تھا رہی مہیں لاتے . کین تھا دی شراب عبت کا نما داب بھی منیں اُڑا مالت ہوگئی کہ وُہ تم کو کسی تھا رہی مہیں طرح رہتی مہی ہے اسلامی شان بھی مہندوستان سے مٹ عاف میں مگ رہے ہوکسی طرح رہتی مہی ہے اسلامی شان بھی مہندوستان سے مٹ عافے ۔ ہمنو و کے دوز مرت میں کیکو کو کید دہے ہولیکن آنکھیں الیبی بیٹم ہوگئی ہیں کہ مجھو سُوجھا

مسلاند اخدارانواب غفات سے بیدار ہوا در بہت جلد امن وسائل سے کام لوجن سے مہاں اتفاق نصیب بوتا ہے کہ انتہاعی قوت سے آنے والی شکلات کی وافت کرسکو کہ اس کا اتفاق نصیب بوتا ہے کہ انتہاعی قوت سے آنے والی شکلات کی وافت کرسکو کہ اس کا دوسری قوت سے مظافی کا سامنا پڑنا ہے۔ لکین تمھاری ہرکوشش اور ہرفقل و حرکت محف اعلات کا تا اللہ کے لیے اور پابندی وین سے ساختہ ہو، ورز کا میا بی کی امید فر رکھنا۔

وسم مند مین موس مرکی قطعید کی ما اقت کی جارہی ہے، لندا مرسلان پرواجیج کہ

رحبی ، مبسری اس کے ساسنے اِس نام نها د جنگ آزادی میں شرکت کا مسلمین ہووہ صاف بندا وار سے کہ دوے کہ میز شرکت سے مرگز راضی نہیں۔ اِس میں کسی طامت کرنے والے کی طامت سے مزوری ورنہ یا در کھیں کہ فیامت بین اُس سے عنت باز رُس ہوگ ۔

بعض لوگ شرکت میٹ کرتی ہوری نیاں کرکے اُ جا در ہے بین کہ غیر سلم قوم حب مسلمانوں کے مک برفبضہ کرنے میں سے آزاد کرائے ۔ سؤیا و رہے کہ برفبضہ کر اُس سے آزاد کرائے ۔ سؤیا و رہے کہ مسلمان پرفرض نہیں بلکہ اُن مسلمانوں پرفرض ہے کہ جو اُزاد مرائے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ہندوستان سے مسلمان اِس پر ہرگز قدرت نہیں دکھے ۔ وورس جو اُزاد کو اُن اُن ہور میں بہروستان سے مسلمان اِس پر ہرگز قدرت نہیں دکھے ۔ وورس جو اُزاد کی شارع کو مطلوب ہے کہ خوالف مسلمانوں کی قوت و شوکت سے حصول کی امیاد مورسیاں البی آزادی کی ہرگز اُمیر نہیں بلکہ اور نقصان کا اندائیہ ہے ۔ معالمکیری میں وشمن کے تقلیلے اور بہاں البی آزادی کی ہرگز اُمیر نہیں بلکہ اور نقصان کا اندائیہ ہے ۔ معالمکیری میں وشمن کے تقلیلے کہ باباحت کے نشر المطاکو ذکر کرتے ہوئے فروایا :

والشانى ان يرجواالشوكة والقوة لاهل الاسلام باجتهاده اوباجتهادين من لعتقد فى اجتهاده ورايه وان كان اس جوا القوة والشوكة للمسلين فى القبال فان له لا يحل له القتال لها فيه من القاء نفسه فى التعكمة-

ووسری وجربیربیان کی جاتی ہے کہم اس حکومت کی وجرسے طرح طرح کے نقصانات کے شکار بورہے میں ۔ سواس کوحفوصلی الدعلیہ وسلم نے صاحت فرا دیا ہے کہ:

اسمعوا و اطبیعوا فا نما علیہ م تم تو سے جا و افاعت کرتے رہو کہ جو ما حملوا و علم ہے م م اسماور و علم ہے م م اسماور جرتم ہر والے گئے ہیں و و اف پر حملتم ۔ ملتم ۔ الازم ہیں اور جرتم ہر والے گئے ہیں و و

تم پر لازم میں۔ یرج کچیوع فٹر کیا گیا نعن بٹر کت کے متعلق تھا کہ اس دقت کی شرکت کا کیا حکم ہے۔ بیکن اس کے علاوہ اِس راہ کے دُوسرے اور صبی صدیا منہیا نے کا از کا ب کیا جا تا ہے جن کی وجہ یرشز کت ایش جوام کا حکم پیدا کر لیتی ہے۔ بچونکہ اُن تمام کا ذکر موجبِ طوالت تھا، دُوسرے مین کے متعلق سوال میں استفسار بھی نہیں تھا، اِس لیے ان کو ترک کیا گیا۔ الم اس مقابط میں اگر قوم کی جانب سے الساتشدد وقوع میں نہ اسٹے جس میں ولیسیس یا فرع کے افراد میں سے بعض سے تلف ہوجانے کا عوف ہوا ورالیسی صورت میں حکومت کی جانب سے ولی حلادی جائے اور کوئی مسلمان گوئی مسلمان گوئی سے صدمہ سے مرجائے توشہ بدکہلائے گا اور اس کے افرانس کے المن ہوجائے کہ اگر جو میں اگر کسی مسلمان کا اس پر جمان فالب ہوجائے کہ اگر جو میں اکوئی ایسا سکین گناہ تہیں ہے لیکن حکومت اس پر جبی گولی چلادے گی، توالیسی صورت میں اُس پر فرض ہوگا کہ وُہ اُس مقام سے مطب عادر ما را جائے توشہ بیرز کہ ملائے گا۔

الراد مارے گئے یا اُن کے مارے جانے کا قوی اندیشہ نظاکہ وہ اُلات جارتہ کے استعمال کا الزاد مارے گئے یا اُن کے مارے جانے کا قوی اندیشہ نظاکہ وہ اُلات جارتہ کے استعمال کا اُرتاب کررہے بخطاد راایسی صورت بیں مجمع کے منتشر کرنے کے لیے گوئی چلائی گئی اور اُسس میں کوئی مسلمان بھی مارا گیا تو اُس کو بھی تنہیں دند کہا جائے گاکہ اُس موقع پر وہ بھینیا جا نما ہے کہ گول چلنا لا بدی ہے ، ایس ایسے وفت میں اُس کا مظہر جا نا پنے اُور موت کا بیش کرنا ہے ، جو موام ہے ۔ بھی جی صور توں میں شہادت کا حکم نہیں کیا گیا ، اگروہ جا ننا تھا کہ شرعاً مجھے بہاں مظہر نا مور یا حرار کہا جا نا ہے وہ تو کو کر وہا ت سے جی نہیں علماً نے حفاظت جا ان کے سیاس عمل مور کو ایک سے بھی نہیں علماً نے حفاظت جا ان کے سیاس عمل مورکات کے اور کا اس کے حیال سے جی نہیں علماً نے حفاظت جا ان کے سیاس عمل مورکات کے اور کا اس کے حیال سے جا کمکیری ہیں ہے ؛

السلطان اذا اخذ رجلاً وقال لا قتلناك اولتشرين هذا الخمركان ف غالب دايه وانه لولم يتناول بقتل فان لعربتناول حتى قتل كان اتسًا فى ظاهر الرواية عن اصحابه وذكر شيخ الاسلام انه اتمر ماخوذ بدمه الآاب يكون جاهلاً بالاباحة حالة الضرورة (ذاكان عالمًا بالاباحة كان ما خسوذاً كذا قال محمد رحمد الله تعالى -

س کمقدر کا استعال فی نفسه مباح ہے بیکن اس نیت سے پہننا جوسوال میں مذکورہے' کنوع ہے کہ مباح اشیاء کا انتعال اچھی نیت ہے شخس ہے اور بُری نبیت سے مکروہ۔ ہ ۔ مصنوراکرم صلی اللہ علیہ وسل سے عکم کی تعمیل کی نبت سے مذقانون نمک کے توڑنے کا حکم دیا گیا نہ برارشا دمبارک کا مقصود ہے کہ اگر کی حکومت نمک پرمحصول نے تو اس کی مخالفت کرکے ایسے قانون کو توڑدیا جائے۔ مغرض بہرحال مذکور محصٰ کذب ہے ۔ فقط کے

محدُ خار الدُّغفراللَّه اللهُ مسجد جا مع فتجوري

ابہم فارئین کرام کے ساسنے ایک فتولی اور پیش کرنا چاہتے ہیں یستفتی نے باخلا ن الفاظ بہی چارسوال جمعیۃ العلمائے مند کے فائمقام صدر بعنی مفتی کفا بہت اللہ وہوی سے اُن کا جواب مانگا۔ ہم مفتی صاحب موصوف سے جواب کو حفرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ الدیکی مصنف خزائن العرفان اور لکلۃ العلیا کی منعید سمیت بیش کرنا چاہتے ہیں، مناکہ فارئین کے سامنے تصویر کے دونوں کرخ آجائیں اور فراقین کا موقع سمجنے ہیں کسی قسم کی وقت محسوس نہ ہوکیؤ کہ دونوں حضرات ہی اپنی اپنی جماعت سے مفتی علیہ اور چوٹی سے علمار ہیں شمار ہوتے سے رکیجے وہ استفارہ مے جواب و تنقید میش خدمت ہے ،

### استفتاء

### بسعر الله المسوحلن المزيم

نحده ونصلی علی سول ه الکوید و اله واصحابه اجمعین - امّا بعد - کمیا فوات میں علمائے دین ومفتیان شرع منین امورات زیل میں رجواب مع ادرّ شرع بربان فوای - اوّ لا ؛ ایک شخص غیر سلم وغیر معا برحکی کرنا ہے کہ قوانین مرقوم حکومت حاصف رہ کی فلاف ورزی اُس کی قوم اور اُس کے ہم و لمن کریں ، حبس سے رام راج حاصل ہوگا۔ بصورت خانون میں بغیر استحام میں بھیل کوئے کے قانون کمی بغیر استحام می تعمیل کرتا ہے وقت کولی کواپنے میں بلایت کرنا ہے ۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے ۔ اگر کوئی مسلمان اُس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

تشرعًا جائز ہے یا ناجائز؟

نانیا ؛ اگراس غیر سلم سے حکم کی تعمیل میں کوئی سلمان اِس خطومیں برجانتے ہوئے کر گولی گئے سے موت واقع ہو سمتی ہے ، اپنے آپ کو مبتلا کرسے اور گولی نگنے سے مرجائے تواس کی مرت کمیسی موت ہوگی ؟ آیا اُس کوشہادت کمیں گے یاخودکشی کمدسکتے ہیں ؟

نا تنا الله البي غير الم كه البيم كدر بهنو - اس تيميل بين كوفى مسلمان كه در بهنها به اور فوكرة البيم كروس في كم تعميل كي اوراً س محكم كوفرض قرار در كرووس مسلانول كوائس غير الم مرح كلم يه آماده كرتا ب اور في تحق كدر نه بهنه أس سے نفرت كرتا ہے - البيم صورت بيراس كا كه در بهننا ، كلم غير سلم كي نعيل كوفرض مجنا ، كه در نه بيف والے مسلمان سے نفرت كرنا كيسا ہے ؟

رالعاً؛ عكومت ما خره كى طرف سے نمک بنانے پر عرصد سے محصول ليا جا نا ہے ۔ ایک فرسلم کمتا ہے کہ بیا ہے کہ بیات پر عرصد کا دیا ہے کہ ایک فیرسلم کمتا ہے کہ اس نے با وجو دفیرسلم ہونے کے رسول الدصلی الشعلیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی ہے ، اس نے فیرسلم کے حکم کی تعمیل مرسلم پر فرص ہے ۔ سلم کا یہ کنا جا ٹر ہے یا نہیں ؛ اور ناجا ٹر ہے تو کیا حکم رکھتا ہے ۔ مینوا توجہ وا۔

## الجواب

فالباً پرسوالات بھی پرسافرہ سے تعلق ہیں ۔ اگر ایسا ہے تو تھر پرسوالات ہیں کس قدر المبیس سے کام لیا گیا ہے جو مناسب نہ تھا ، بکہ چاہیے یہ تھا کہ واقعہ صاف وکر کرکے اس کا تکم وکر کیا جاتا ۔ شلا سوال اوّل یُوں کھنا چاہیے تھا کہ ہندوستان میں ایک غیر ملی تکوت کا جرید قبضہ ہے ، جس کو ہندوستان کے دہنے والے سی طرح لیند نہیں کرتے ۔ ہندوستانیوں کی خواہش ہے کہ پرولیں قوم جو ہزاروں میل وکورسے آگر ہمارے وطن و ملک پرجبراً قالبض اور مسلط ہے اور ہمارے تمام خزائن اور منافع کو ہمارے یا مقوں سے چھین کر لے جا رہی ہے اور جس کی بدولت اہل مک مجو کے اور محتاج ہوگئے ہیں ، حبار سے جلد ہمارا ملک خالی کر وسے اور جس کی بدولت اہل مک مجو کے اور محتاج ہوگئے ہیں ، حبار سے جلد ہمارا ملک خالی کر وسے اور جس کی بدولت اہل مک مجوکے اور محتاج ہوگئے ہیں ، حبار سے جلد ہمارا ملک خالی کر وسے اور جس کی بدولت اہل ملک خالی کر وسے

الكها لل مك نودا بني مرصني كے موافق حكومت فايم كريں اور اپنے مكى ذخا ٹرسے خودمتمتع ہوں ، كين وه پرولیے عکومت کسی طرح مہندو شابیوں کی خواہش کا احترام کرنے کو تیار مہنیں ہوتی اور اپنی ماتی طاقت کے بل پرجراً حکومت کردہی ہے۔ ہندوستانیوں کے پاس مادی قوت اور طاقت بنیں۔ كيوكرتمام ما وى طاقتين اور قوتين أس روكسي قوم نے اپنے قبصة بين كرد كھي ہيں۔ حتى كر مہندوستانیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کر وہ اپنی جان ومال کی صائلت کے لیے بھی ہتھار ركوسكين - إس بيد مبندوشان كايك على مجلس نے جس ميں مبندوستاني تمام اقوام كے نمائير شرك بن ، يرط كياكداس غير على حومت مسلط جابره سي أزادي ماصل كرف كا ايك بي طريق اور وه يركراس كيجرية قوانين كى خلاف ورزى كى جائے اور إسسيسيمين ج كاليف اور مصائب برواشت كرنے يولى أن كوبرواشت كياجات كا اورا پني طرف سے تشدوير برگزا قدام ندكياجات اكر تخركي أزادي كي كاميا بي كي أميد موه ور فراب ورت تشدّ د حكومت كوتشد د كابها فر ل جاليكا اور پيروه اپني مادي قوت سے قوم كوتباه كردے كى رخلاف درزي قوانين وعلى جامر بينانے كيليے مك ميں سے ايک شخص تيار ہُوا جو غير سلم تھا۔ اِس مجلس مشترک نے اُس کو اِس مظلومانہ جنگ ک انجام دہی کے لایق سمجھ کر اس جنگ کی تھیل کے اختیارات دے دیے۔اب وہ غیر سم تمام ہندوستانیوں کوجھ کے آواب بنارہا ہے اور قوم کولڑا رہا ہے، تو آیا اس کے علم کی تعمیل جائز ہے یا نہیں اور اس مظلومی کی جنگ میں اگر مطالبہ حقی آزادی کی وجرسے کسی کی عان تعت ہوجائے تو وہ شہید ہوگا یا نہیں اور آیا بحالات مرکورہ آزادی کا مطالب کرنا اور اپنے آپ کوا لیسے خطرات بیر مرکب الاکرنا ، حس میں جان تلف ہوجائے کا خطرہ ہے، جائز ہے يانين والكميخ شكليب-

اس مجوری اورا صنطرار کو دفتے کرنے کی کو فی صورت بھی فکن ہو تو اُن پرلازم ہو جا تا ہے کم اُس جبری محدمت کے جوئے کو اپنی گرون سے آبار بھینکیں۔ یہ وجر توالیسی ہے کہ اِس میں غیرمسلم شرکتے نہیں۔

ورسری وجربیہ ورسی میں تمام مہندوت انی اقوام برابر کی شریب ہیں کہ ایک جنبی
ورسی وجربیہ ورسی رہنے والی ہے کوئی تی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک پر ہما ری
میں کے فلاف جبراً محومت کرے ہم اس کی محرمت کو ایک لیے کے بعی طوعاً برواشت کرنے کو
ایرانہیں اور یہ ہمارا نظری ، فقلی ، ع فی ، بین الاقوامی تی ہے اور جس بربراور جس طریقہ سے ہم اپنا یہ
می ماصل کرسی اختیار کرنے اور محل میں لانے بیس تی بجانب ہوں گے ۔ چوکہ ہمارے یا س مادی
ورسی ساتھ اس لیے ہم تشد دکا طریقہ اختیار کرنے سے مغدور و مجبور ہیں ۔ گر عدم تشدور کے ساتھ
مول نا فر ماتی کی مظلومانہ جسکہ اجھیا گاڑے بیں اور اگر ہمارے افرادا س کے لیے تیمار میں کہ وہ لا تھیا
کی مطالبہ کے لیے بہ طریقہ اختیار کرنا جا کروگیاں اپنے سینوں پرلیس تو یقیناً اُن کو اپنے جی اُزادی
کی مطالبہ کے لیے بہ طریقہ اختیار کرنا جا گزاری خالف فی حد واتہ صرف برہے کہ وُواپنا حق طلب کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر حکومت لا سے باس کی ذرواری محومت پرہے ، نداُن
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ بسطے سے
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ بسطے سے
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جسلے سے
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جسلے سے
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جسلے سے
مظلوموں پرجوابنا جی مانگے ہیں اور کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کو وہ جسلے سے
ملائی کرتے ہیں جس کے محلومت کی خور ہوئے ہے۔

زرداری حکومت پر ہوگی۔ مثلاً یرقصد ہوکہ و فرم مماری خلاف درزی کریں اور پانجیسواشخاص الیہے ہیا

کے جائیں جوجے ہوکو طبر کریں اور محکام کے اسس حکم سے کم متنشر ہوجا وَ، منتشر نہ ہوں۔ اِس قصر
سے طبہ بشروع کیا گیا اور فرض کر و کہ هرف بہی پانچسواشخاص تصادر بسب عدم تشدو کے پابزی ہے
اب محکام آئے اور اضوں نے حکم ویا کہ منتشر ہوجا وُ۔ اُسخوں نے منتشر ہونے سے انکار کر دیا گر
کرفیا م آئے اور اضوں نے حکم ویا کہ منتشر ہوجا وُ۔ اُسخوں نے کہ اُن سب کو اُ دمیت کے ساتھ
کرفی حرکت نہیں کی۔ تواس صورت میں حکومت کا فرض یہ ہے کہ اُن سب کو اُ دمیت کے ساتھ
اُن اُرکر سے اور تا نونی کا دروا فی کرے گر بسا او قات حکومت اُئیں اور انسا نیت کے ساتھ
اُن لوگوں کو گرفتا رکرنے کے بجائے کہی تولا سحیوں سے بٹوا کرمنتشر کرا تی ہے اور کھی گولیاں جلا
بہی بیت اور بربیت کا انتہائی مظام ہو کرتی ہے۔ راس ظالمانہ کا دروا اُئی سے نظوموں کا وہ فعس ان اجائز نہ ہوجائے گاج عقل وا نصا من اور نہ ہب سے خلاف نہ نصا اور جو پائیں گے۔ اُن کو
کا شکار بھو کہ شہید ہوں گے وہ لیقینًا مظلومیت کی وجہ سے شہادت کا ورجہ پائیں گے۔ اُن کو
کا شکار بھو کہ شہید ہوں گے وہ لیقینًا مظلومیت کی وجہ سے شہادت کا ورجہ پائیں گے۔ اُن کو
خوکشی کا مرکب بنانا سے نہ بھالت اور ناوا تھنیت اسکام شرعیہ کی دلیل ہے۔

عل كرين اوركيامسلانون كوجائز بي كروه تشرعي معاملات نكاح ، طلاق ، أمين بالجهر، رفع يدين وغيره وغره نزاعات كے مقدمات غير ملم حكام كى عدالتوں ميں فيصلے كے ليے ليما أيں ؟ اگر اِن تمام سوالات کاجواب ننی میں ہے تو اِن جصرات کا پیلا فرض پر ننھا ، وہ قوتِ ایما فی کا ثبوت دینے کے لیے پہلے اِن امور کے متعلق فتوے شایع کرتے اور مسلما نوں کو اِن مہلکات سے بیانے کی کوشش کرتے، حجفوں نے ان کے اسلام اور قومیت دونوں کو فناکرویا ہے۔ كقدرىينف كاج كم أس غير سلم نے ديا ہے ، وه أس نے اپنے ذہب كى بنا ير نہيں ديا ہے بكر ملك ووطن كى بحلائى اوروشمن كوكم وركرنے كى ايك ندستر تھے كو دبا ہے اور مسلمان كے بے كھذر پننا مزہبی احکام کے بوجید ناجائز نہیں ہے، اس لیے کوربیننا ناجائز نہیں ہے۔ یہ حکم أن احكام سے بدرجها زیا وہ قابل تعمیل ہے جوانگریزی عدالتوں سے غیرمسلم حکام سے حاصل كي جاتيبى - بكدم راخيال توير بي كرمسلانوں كے ليے كادر سى بهترين لباس ب اور جکریدنے والوں کی نبیت اپنے بھا ٹیوں کی فائدہ رسانی بھی ہو توایک بنینے دو کاج ، دو سرا تواب ملے گا۔ اِس کو گاندھی بیست فرقر کا شعار نبانا میری تھج سے باہر ہے۔ اوّل نو کھڈر پیننے والے ملانوں کو گاندھی پیست کہنا ہی طاعظیم ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اورخدا پیسنی کے سواکسی کی برسش اُن کے دہم و کمان میں بھی نہیں اُتی۔وہ نورسول پرست بننے سے جھی تو ہر کرتے ہیں ، بحران کو گا ندھی پرست کہناکتنی بڑی جران وجهارت ہے ، دؤسرے برکر وکیلوں کے گون اور إسى طرح لعبض اداروں كے منصوص لباسوں كے منعلق إن حضرات نے تھے كوئی فتولى شايع کیا ہے یا نہیں ؛ اور اِس کو مکومت پرستی یا ادارہ پرستی کی بنا پر ناجا ٹر فر ما یا ہے یا نہیں ؟ نىس توكيولىنى ؛

قانون بمک کی خلاف ورزی اسس کی سہولت اور ہمرگیری سے لحاظ سے اختیار کی ٹی ہوگ۔
اسل مقصوف تقانون شکنی تھی۔ ابتداء الیسا فانون اختیار کیا گیا جس کی خلاف ورزی ہر مقام،
ہر مرصوبہ میں ہوسکے اور بشخص الفرادی طور پر کرسکے۔ یہ دُوسری بات ہے کہ اِسس قانون کو
منتخب کرنے میں یہ فائدہ بھی ظاہر ہوا کہ شراجیتِ اسلامیہ میں نمک کو اپنے فطری معاون میں
از ورکھا گیا ہے۔ اگرکسی مسلمان نے بر کہ دیا کہ اِس قانون کی خلاف ورزی فی نفسہ بھی شراجیتِ

اسلامیرکے موافق ہے نوائس نے کیا گناہ کیا ہے کیا یہ واقع نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ترکسی نے

حی نہیں کہا کہ گاندھی جی نے اِس قانون کی خلاف ورزی کا حکم شرعی احکام کی نعیل کی نیت ہے

ویا ہے، کیونکہ سب جانے بیل کر گاندھی جی غیر مسلم ہیں۔ وہ اسلامی حکم کی تعمیل کی نیت ہے کوئی علی

ویں یہ بظا ہم ستعبدہے۔ گریہ شخص کہ سکتا ہے کہ ریحکم اسلامی حکم کے خلاف نہیں ہے۔ بھیے

گاندھی جی شراب چھوڑنے کا حکم وے دہے ہیں تو بہ کوئی نہیں کہ سکتا کہ گاندھی جی نے دیچکم شریعت

اسلامیر کی تعمیل کی نیت سے دیا ہے۔ گریم سلمان بر کہ سکتا ہے کہ بیحکم اسلام سے حکم کے موافق

ہے۔ اسلام بھی سٹراب کو موام قوار و بتا ہے ، اس بیے مسلمانوں کو اس حکم کی قعیل کرنی چاہیے اور

اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔

#### محد كفايت الشغفرلة

عرض مصنف خبیر العلمائے مند کے فائم مقام صدر العبی جنا مجفی کفایت الله شاہمانیوری موضوق مصنف نفی کفایت الله شاہمانیوری معلم مقام الله مقام صدر العبی کا جاب سید ممتاز احمد صاحب (مجانق نا مان کا نفاہ اخوند صاحب فرائس خانہ دہلی) نے میش کیا تھا بھی صاحب موصوف کا جواب قارئین کی خومت میں بلفظ میں بیش کردیا گیا ہے ۔ جنا ہے محفظ مورسو داگر جج پیقب لال مسجد مرا دا آباد نے ذکور میں بلفظ میں بیش کر کے اس فتر کی حضر سے صدر الا فاصل مولانا معیم الدین مراد آبادی رحمته الله علیہ کی خدمت میں بلیش کر کے اس افدام کی خوص و غابیت گوں بیان کی ؟

ٹیفتونی حاضر کرکے دریا فت کیاجا آ ہے کہ جواب مجب کا صبح ہے یا نہیں ؟ اِس کی پوری حقیقت سے آگاہ فرما یاجائے۔ بتیزا توجروا۔"

حفرت صدر الا فاصل نے اِس فتوے پرج تبھرہ فرما یا اُس کا ایک ایک نفظ اہلسنت وجاعت کے موقعت کی ترجما فی کرنا صفہ وری کے موقع کے تبھرے یا تنقید کو بلفظ پیش کرنا صفہ وری سے جمعے بین ناکر قار مین کے سامنے وضاحت سے ساتھ نصویر کے دونوں اُرخ آجا میں :

الحجاری کا کہ قار مین کے سامنے وضاحت سے ساتھ نصویر کے دونوں اُرخ آجا میں :

الجواب بعون الملك الوتاب

بسم الله الرحلى الرحيم o نحمدة ونصتى على دسوله الكريم - مستدم المراحد المراحد

مفی کفایت الشصاحب کا اضی تلبیس بنا ناغلط اور تلبیس ہے مستفی کا کوئی عبلہ الیسا نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکے اور نورمنتی صاحب سے مکن نر ہُوا کہ وہ و دیار اغلاط پیش کر کے بتا سکتے کرمسنفتی نے اُن ہیں بنیلبیس کی ہے اور واقعات سے سوال کے فلاں نفظ میں بیرمطا بقت نہیں ہے۔ اِس طرح تو مرایک کلام تو تلبیس کہا جا سکتا ہے، گرج چیز بے شوت ہو، جو با سے نہیں ہے۔ اِس طرح تو مرایک کلام تو تلبیس کہا جا ساتنا ہے، گرج چیز بے شوت ہو، جو با سے بیس ہے۔ اِس طرح تو مرایک کلام تو تلبیس کہا جا استان التفات نہیں۔

حقیقت بہ ہے کہ سوالات نے مفتی صاحب سے پیکے چیرا دیے اور اُنھیں اپنے طرز عمل کو دیکھے ہوا دیے اور اُنھیں اپنے طرز عمل کو دیکھے ہوئے دیا ہے اپنی دیکھے ہوئے دیا ہے گئی کو کی راہ نہ فی اور اپنے ہی سوال کا طرف سے اپنے حسب نشا طول طویل سوال بنانے کی زحمت گوارا فرما ٹی اور اپنے ہی سوال کا کھا ظر جواب تو بر فرمالیا۔ پیرط بیقہ رائج ہوجائے تو شرخص مفتی بن سختا ہے۔ حجب تفتی سے سوال کا کھا ظر ہی ہو ہوتا ہے اس میں طور اور اُس کا جواب دب بنا کیا شکل ہے بمفتی صاحب نے جو سوال بنایا ہے اُس میں میں اور اُس کی چند قابل کھاظ باتیں بر ہیں:

١- تندوستان براب فيركلي عكومت كاجر برقبضه.

۲- مبندوت انیون کی قوام ش ہے کہ پرولیں قوم ہمار سے فوائن ومنا فع تھیں کرلے مباری ہے اوراس کی بدولت ہم مشاج ہوگئے ہیں۔ وہ ہمارا ملک خالی کردے۔
مر اہل ملک اپنی مرصنی سے موافق حکومت قائم کریں اور ملکی ذخائر سے نوومتمت ہوں۔
مر ایک ملی عباس نے حس میں ہندوستا نی تمام اقوام سے نما نندے شرکیب ہیں ، طے کیا
سے ایک ملی عباس نے حس میں ہندوستا نی تمام اقوام سے نما نندے شرکیب ہیں ، طے کیا

٥- آزادى كاطريق جبريه قوانين كى خلاف ورزى ہے-

٧- إس المدين ومصيتين برداشت كرني فرين كيمانين-

عد مشرکی عباس نے ایک غیر سلم کوجنگ کے اختیارات دے دیے۔ وہ تمام ہندوالیو کوجنگ کے طریقے بناکراوا ارہا ہے۔ اِن نمبروں میں مفتی صاحب نے جوعیاریاں

ا ورّلببیات کی بین وه ملاحظه کیجی: مفتی حمیتندست ملببیات دا) کی نسبت به دریانت طلب ہے که جبری قبضہ سے کیا مرادیج؟ ین کراگراُس ملک کے لعض لوگ اکس تعبضہ کولبند نہ کرتے ہوں تو برور توت اُن پریکومت قابم رکھی جائے یا کچھا ورمعنی ہوں تو مفتی صاحب بیان کریں اور اگر بہی معنی ہیں تو دنیا کی البسی کون سی سلطنت تعایم ہوئی جس کا کوئی من العن ہی البسی کون سی سلطنت تعایم ہوئی جس کا کوئی من العن ہی مزہوا ہوا ورحب نے اپنے قیا م حکومت کے لیے قوت جمع مزکی ہو؟

البسی کون سے کون مراو ہے ؟ تنہا ہمندو یا ہمندواور سلمان سب ؟

۷- ہندوستا نیوں سے کون مراد ہے ؟ نہا ہندویا ہندوادرسلمان سب ؟
دوسری صورت میں کیا مفتی صاحب سے علم میں نہیں ہے کہ ہندومسلا نو آمو پر دلیسی
بنانے میں اور صرف اپنے آپ کو ہندوستان سے منا فع کا مستی سمجھے ہیں۔ اس لیے
اُن کی نوائم شس فقط انگریز و آکو نکال دینے سے پوری نہیں ہوسکتی جب کک دہ مسلما نوآ کو

ان فی توا ہے مصر قفط انگریزوں کو بھال دیتے سے پوری مہیں ہوستی ترب تک وہ مسلما نوں کو تھی ہندوشنان سے با ہر مذکر دیں اور ایسا وہ بار پاکہر پیکے میں اور بہت سے ہندووں کے

فلم سے ایسے صفاین نکل بیکے ہیں اور مک میں اس کا غلغد مجایا گیا ہے۔ اس کو تھیاناالہ یہ ظاہر کرنا کہ مہندووں کی مرف برخوا ہش ہے کہ حکومت موجودہ کو بکال دیں، اس کے بعد

ہندوستان کی دولتوں میں مسلمانوں کو ہرا برشریک بنالیں گے، یسخت تلبیس ہے، محف مصلم یہ المدیس میں اس اسلمانوں کو ہرا برشریک بنالیس گے، یسخت تلبیس ہے، محف

وهوکاب ایسے ی دھوکے دینے کے لیے سوال دوبارہ گوراگیا ہے۔

سور اہل ملک سے کیام اوہ ہے ؛ صرف ہندویا مسلمان مجی ؛ دلیل کے ساتھ بیان کیجے ۔ہندوو نے کب مسلمانوں کو اہل ملک قرار دیا ہے ؛ پر بھی ملبیس ہے۔

ہے۔ برہنت بڑی بلبس ہے کہ ملی مجلس جس میں ہندوت انی تمام اقوام کے نما نند سے
مریب ہیں۔ البی مجلس کونسی ہے ؟ آپ کانگرس کوالیسی مجلس بنانا چاہتے ہیں گریدا نہا
درجے تی بلبیس اور فایت درجے کا فریب ہے۔ کانگرس میں تمام اقوام کے نمائند
کب شامل ہیں ، کیا ہندو وُں کے ذرخر پر انتخاص کسی قوم کے نمائندے قوار دیے
ماسکتے ہیں ؟ یا آپ کی مٹی مجمعیت جوجہور اہل اسلام سے فیا لدنہ ہوکر کانگرس کا کلہ
جاسکتے ہیں ؟ یا آپ کی مٹی مجمعیت جوجہور اہل اسلام سے بنا ادرتمام عالم اسلام اُس پر طلامت کر دہا ہے براُن کی نمائندہ ہوسکتی ہے،
جوقوم کسی جاعت سے ناراض ہو، اُس کو فقرار سمجھ، وہی جماعت اُس کی نمایندہ قرار
دی جاسکتی ہے بمسلمانوں نے کب کانگرسی مرعبانِ اسلام کو اپنا نمائندہ بنا یا ؟ کہاں لینا

قائم مقام مقردکیا بحس مجلس میں شرکت کانگرس کی اجازت دی بنو دنمائندہ بن بیسطنے سے

اور فی شخص کسی کا دکیل ہوسکتا ہے بہ ایسی و کالت آپ نے کس کتا ب میں بڑھی ہے بہ اور

یرط بق نمائندگی کون سے وار الا فنائے سے جائز سجھا ہے بہ اِسے کمیسے جری نمائندگی

ادریہ جیلیس ہے ہے سے مستفقی نے تو تلبیس نہیں کی گرجنا ب کاجوا ب مجبوعة تلبیسات ہے۔

ہے بیریو قوانین کے معنی بھی بنائے کی بااگر با ذہر تعالی ہندوستان میں کھی اسلامی حکومت

عامی ہوتو آپ کے المل مک اور آپ کی می بحلس اُن قوانین کو برضا و یؤیت قبول کرنے کے لیے

"عامی ہوتو آپ کے المل مک اور آپ کی می بحلس اُن قوانین کو برضا و یؤیت قبول کرنے کے لیے

"عامی ہوتو آپ کے المل مک اور آپ کی می بیس اور شرعی قوانین کی نہا بت نو بین کر بھے ہیں اور اب بھی

سے زیا دو سخت الفاظ کہ بھے ہیں اور شرعی قوانین کی نہا بت نو بین کر بھے ہیں اور اب بھی

کہ درسے ہیں۔

اگرآپ سے علم میں نہ ہوتو مجھ سے دریا فت سے گا۔ آپ و بنائل گا اور ذخیرے کے

وخیرے آپ کو دکھا وں گا، جو اسلامی نتر لیبیت اور اسلامی توابین کی مخالفت و ایا نت بیس
پُر میں ۔ توآپ کی کمی مجلس اور آپ سے اہل ملک سوائے رام راج سے بعنی سوائے اپنے

نہ ہی تو آب کی حوبیا کے ہرایک تا نون کو جری فانون اور ظالمانہ قانون کھنے ہیں۔ حب

اہل ملک سے نزدیک اسلامی قانون سجی جری اور ظالمانہ ٹھر اور جبری فانون سے آزادی
مطلوب، تو آپ سے اہل ملک سے نزدیک آزادی رام راج میں منحصر ہوئی۔ آپ نے

واس پرید وہ والا، برہے آپ کی تلمیس۔

۱۰ - اہل ملک کی کافر عوام کی آزادی لینی رام راج سے سلسلہ بین نمام مصائب برواشت

کی جائیں۔ اِکس میں لُٹنا پُٹنا، ماراجانا، تباہ ہونا، سب ہی کچوہ گیا۔ آپ ہی انھنا

سے کچنے کرجو ہندؤوں کی عبت میں اس قدر فنا ہو گیا ہو کہ وہ مسلما نوں کو رام راج

قایم کرنے کے لیے مرجانے اور ہلاکہ ہوجانے کی رائے دیتا ہو، ایکس کو اگر ہندوریت

کہاجائے توکیا ہجاہے ، رام راج قایم کرنے سے لیے مرعاکو آپ نے نفط آزادی

کے پردہ میں چپایا۔ اِکس کو کہتے ہیں لبیس۔

٤- كياآب ابنا عتقادمين برسي عبائة بين كربجانت موجوده مسلمانان مهندسب عيب

یا اُن کا سوا و اعظم گاندهی کوینگ کے محمل ابقیبارات دینے اور اپنا کے براعظم بنانے
پر راضی ہیں اور یہ جائز ہجھتے ہیں اور قراکن و حدیث ہیں اِس کی اجازت دی گئی ہے ؛ خیا بدالیا
اُب جی نز کہ سکیں اور اتنا موٹا جھوٹ بولنے کی اُپ کوجرائت نہ ہو، تو اَپ ہی بتا ہیے
کریس جاعت ولید نے عامد لسلمین کی مرضی اور اُن کے عقیدے کے خلاف ایم مرشر کر کو
سیالارِ اعظم بنا لیا ہواور جونگ کے تمام اختیارات تفولین کرویہ ہوں اور اُپنے آپ اُس کے
باتھ کی کھیتی بن کروگئی ہو، وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہوسکتی ہے ؛ اور اُس کو مسلمانوں کا
نمایندہ بتانا کھیں بڑی کہیں ہے ؛ اور مجلس شتر کی کا لفظ اِسی تلبیس کے لیے لایا گیا ہے
شامل ہیں اور جس طرح کا تگرس مہندولوں کی نمائیدہ ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کی بھی
شامل ہیں اور جس طرح کا تگرس مہندولوں کی نما یندہ ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کی بھی

است نقریسے سوالات کی شکل کی مسطورۂ ویل شکل فاہم ہوتی ہے۔

سوالے نمبر ا: ہندونقط ہندوروں کو ہندوکت نی سجھے ہیں اوراعتقا در کھتے ہیں کہ وہی ہندوکت اور عتقا در کھتے ہیں کہ وہی ہندوکت ان میں عیش و آرام کرنے، یہاں کی سرزمین سے فائدہ اٹھانے، یہاں کومت کونے کے سنتی ہیں اور مسلمانوں کو غیر ملکی جانتے ہیں۔ وہ آزادی ملک سے لیے جوجہ و جد کریں آیا وہ مسلمانوں کے لیے نافع وجائز ہے یا نہیں ؟

سوال نمیر ۲ : جمعینه العلماء نے عامة المسلین کی دائے کے خلاف کانگرسس کی اطاعت منظور کی۔ البین حالت میں چمینه العلماء کومسلانوں کا نمایندہ کہنا اور محض اس جماعت قلیلہ کی شرکت سے کانگرس کومشتر کے علب ظاہر کرنا فریب ہے یا نہیں ؛ اور چینخص ایسا کہتا ہے وہ دین ولمت کا غذار ہے یا نہیں ؛

سوالے نمیوم بحس مالت میں عام مہند و اور بالخصوص کانگرسی اسلامی مت نون کو انگریزی قانون سے سخت اور قابل اعتراض سجتے ہیں، توبیہ با ورکر نے کی کیا دج ہے کم دُہ تانون شرایت کی بیائر متی ذکریں گے ؛ اور اس کواپنے مک کے لیے خوکش دلی سے منظور

الرین گے۔ اگر مہند وقانون شراحیت کو منظور زمرین نوکیا آپ کے نزدیک ہند و دھرم شاستر اگریزی قانون سے بہنرہے ؟ اگرالیسا ہے تواکس کی وجرمع دلائل بیان کیجیے ؟ سوالے نمبویم ؛ رام راج لینی وہ تکومت ہو ہند و دھرم شاسترکوا بنا قانون بنائے یا اورکسی فیراسلامی قانون کو رائج کرے اور قانون اسلامی کو ناقا بل نفا ذاور جُرم عبانے، الیسی تکومت ت یم فراسلامی ان کو رائج کرے اور یون اسلامی کو ناقا بل نفا ذاور جُرم عبانے، الیسی تکومت ت یم مرجانا ، کیا بیشر عاجا کر ہے ؟ اور بیوت وین سے بیے ہوگی ؟ اور اس موت کو شہا و من کھا جا سے گا؟ ولائل کے ساتھ بریان کیجے ۔

سوال نمبر ۵ : جوکافر رام راج قایم کرنے کے بیے اٹھا ہواور اُس کی سی کا انجام جوائی
کیفیش نظر ہے ہی ہوگا کہ مہندوستان کو انگریزوں اور مسلمانوں سے آزاد کرایا جائے اور مہندو
گافزن رائج کیا جائے ، اُکس کوج جاعت اختیارات جنگ تفویض کرے اور اُس کے اشارہ اشاؤ
کا اثباع اپنے اوپر لازم کرے اور مسلمانوں کو اُن کی فرما نبرداری کی اجازت دے اور مسلمانوں کو بیر
مغالطہ دے کر جس طرح بیر کا فرمند وُوں کا نمایندہ ہے ایسے ہی مسلمانوں کا بھی نمایندہ ہے۔ ایسی
جاعت اکسلام کی قشمن اور غذار ہے یا نہیں ؟ اور اِس جماعت کا کیا تھم ہے ؟ دلائل سے
مکموں کا ماننا درست ہے یا نہیں ؟ نترلیت میں البی جماعت کا کیا تھم ہے ؟ دلائل سے

یر تومولوی کفایت النترصائی بی تخریر سوالات بر تنفید کرنے سے بوت کی سوالات بیدا ہوتی وہ تھی اور اصلی سفتی کے سوالات برستور لا جا اب ہیں یمفتی صاحب پرلازم ہے کہ وہ بان دونوں کے جواب تخریر کریں اور وبانت وانصاف کے ساتھ تخریر کیں۔ اب مولوی کفایت اللہ صاحب کے جواب پر ایک نظری جائے اور و بھاجائے کہ اُن کے جواب میں کہاں تک شرع

مولوی کفایت الدیکلام سے انگریزی حکومت جائز اور سوراجی حکومت اور اس کے لیے کوشش ناجائز ثابت ہوتی ہے را) مولوی کفایت الشرصاحب نے غیر سلم حکومت سے ملک کو آزاد کرانا اوّلین فریفہ بتایا

اوراس كى دليل مين ولو أينين إن المُعُكُدُ إلاَّ يله واور الله يَعْدَعُلُ الله مُعْلَقُونَيَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا بِشِي كِين أور إس ك بعفر ما بالم مان أيات يرايمان ركفوال طوعًا کسی وقت کسی طرح بھی غیرخداد ندی احکام کی اطاعت نہیں کرسکتے۔ الرکوتے ہیں تو مجوری واضطراری طورپرکرتے ہیں ادر اِس محبوری کو و فع کرنے کی کوئی صورت بھی مکن ہوتو ایس سے ازادی حاصل کرنا اُن پر لازم ہوجا تا ہے۔ بیضمون ہے مفتی کفابت امترصاحب سے جواب کا جواً منوں نے وجرا وّل میں بیان کیا۔ اس سے متیجہ برنکلتا ہے کہ انگریزی حکومت کا اتباع توجازنے كبؤنكه ومجبوري واضطرار كمياحا تأب اور كانكرس كي مجوزه حكومت ناجا نزب يميؤنكه أبس مي مندو اکتربیت حکمران ہو گی اور خداوندی احکام کی اطاعت کا کچھ لحیاظ مز کمیاجا ئے گا اور ایسی حکومت بقصد و اختیارطلب کی جاتی ہے۔ برہنیں ہے کو اُن کے تسلط سے جبوراً اُن کے احکام ماننے پڑے ہو۔ اندامغتی صاحب کی پیش کی ہُوٹی آیات مے حکم اور مولوی صاحب کی تصریح سے تابت ہوا کہ كالكرس كى مطلوبه تكومت ناميائز ،أس كى اطاعت مسلمانوں كوحوام - تواُس نامبائز حكومت كيليے سعی وا ما دناجائز وحرام اور حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ د٢) جواب مين دوسري وحمفتي كفايت الترصاحب في يكهي عد اعنبي قوم كوي منس كم ہارے مک برہماری مرصنی کے خلاف برا حکومت کرے ، ہم اُس کی حکومت برواشت کرنے کے لیے تیار نہیں ، برہارا فطری تھلی عرفی بین الا قوامی تی ہے۔ اِن لفظوں سے معنی مفتی صاحب بیان کردین توبت بهتر بهوکیونکراس سے تردد بور یا ہے کہ بارا مک کنے کا حقدار کون ماد إس استخفاق كى بناكس چيزيە ب اگر كىيے قبضد پر ، تو قبضد انگريزوں كا موجود ہے۔ اور اگر كيه پيدائيش پر ، نوكيا وه مهندو بامسلان احنبي سمجه حايل سگرجو ولايت باعرب با اورکسي ملک میں پیدا ہُوئے اور اُن کے آبا واحداد ہندوستان میں سکونت رکھتے تھے ، وُہُ خودجی ہندوستان میں سکونٹ رکھتے ہیں۔ اور کیا دُہ اُنگریز جو ہندوستان میں بیدا ہُوئے اجنبی ہوں گے اور سہندوستان کی حکومت بفول آپ سے اُن کا فطری عقل عرفی بین الا قوا می حق ہوگی اور آپ سے نزدیک اُسخیں جاٹر ہوگا کہ وہ ہندوت ان کو اپنا مک بنائیں۔ اسی طرح بہت سے افغانیوں چینیوں، جا یا نبوں کے مهندوستان میں اولاد ہوتی ہے ، کیا اُن سب کو حق ہے کہ مہندوشان

بنا ملک کہیں۔ یا ہمارا مک کنے کائی مرف اُن لوگوں کو ہے جو ہندوستان میں قدیم سے بو دوباش رکتے ہیں۔ اِس تقدیر برسلان تومسلمان، ہندوسجی ہندوستان کو اپنا ملک نہیں کہ سکتے کیونکہ وُہ یہاں کے قدیم باشندے نہیں ہیں۔

زرا اپنے خداوندان تعمت ( ہنوو) سے بوجھ دیکھیے کہ وہ ملک کا حقد ارکس کو جھے ہیں اور
علی والاکس کو بہائے ہیں بہ احبنی کس کو ٹھرائے ہیں ہمسلانوں سے کتنی مرتبہ کہا گیا ہے کہ تم
ہندوستان سے چلے جاؤ ، تمحارا اس ملک ہیں کوئی تی نہیں ہے ۔ جی سے آپ ہمنوا ہیں اور
ہندوستان سے چلے جاؤ ، تمحارا اس ملک ہیں کوئی تی نہیں ہے ۔ جی سے آپ ہمنوا ہیں اور
جن کی عبت میں آپ نے دین بمک کوخیر یا دکھ ویا ہے ، وہ ہندوستان کوخالص اپنا بہاتے ہیں
اور مسلما نوں کوغیر ملی پرولیسی کہتے ہیں جب کانگرس یہ مطالبہ کرے کہ مہندوستان ہمارا ہے ، احبنبی
علی جائیں تو اس سے مرحمتی ہیں کہ انگریز اور مسلمان و دونوں بوریا بھتا اٹھا کر جائے ہوں ۔ اگر جعیتہ یا
مفتی جعیت کانگرس کو اس معاطر میں تی بری محبتی ہے تو وہ ہندوستان سے مسلمانوں کے خواجی

مفتی کفایت الشرصاحی فطری تی کے کیامعنی لیے ہیں ؟ یہی کرہماں جو پیدا ہوجائے وہ مگراسی کے لیے ہے ، دُوسرے کو اس سے کچھ سروکا رہنیں یا کچھ اور ؟ اگر ہیم معنی ہیں تو کرطی کو دیک سے ، کتاب کو کھڑے سے ، جاریا تی کو صلی سے اگر آپ صا ف کرناجا ہیں تو پہ طلم ہوگا کمیؤیکہ بقول آپ کے سربجوں کا فطری تی ہے ، جاریا تی کھٹی کا فطری تی ہے ، کتاب کیڑے کا فطری تی ہے ، جاریا تی کھٹی کا فطری تی ہے ، کتاب کیڑے کا فطری تی ہے ، جاریا تی کھٹی کا فطری تی ہے ، کتاب کیڑے کا فطری تی ہے ، کتاب کیڑے کا فطری تی ہے اور اس کے علاوہ ہو و کو جزیرہ نو حوس نے کال وینے کا تھی ہیں بھٹی جو اس کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ، تو کیا آپ کے نزوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطری تی سلم کیا تھا ؟ اور اس مہند و نسان میں ہو مسلمان دوسرے عامل سے سلطنت کرنے کے لیے آئے ، دوہ بھی اور اس کے ملائوں نے ہند و سان پرجری تکومت کی اور اس کے ماری تی چوبنیا اور وہ سلطنت فطری ہی تھے ، ہند و سان پرجری تکومت کی اور ہند و کو نو کی کا فطری تی چوبنیا اور وہ سلطنت فطری ، عقل اور بین الا قوا فی طریقہ سے ناہا کر سطی کے وہ سب ظلم تھے ؟ میت کے اور بین الا قوا فی طریقہ سے ناہا کر سے کہل کیے اور بان کو آپ کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل سے اسے کے اور باللہ کی کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل سلطنت کو کے کیا تھے ہوں سب ظلم تھے ؟ سے اور بال کیا کے اور باللہ کی کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل سلطنت کے اور باللہ کی کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل سلطنت کے اور باللہ کی کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل سلطنت کے اور باللہ کو کا اعلان کر دینا چا ہیں کہل سلطنت کے اور کیا کہل کیے اور اگر آپ یہ کھٹے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل کے اور کیا کہل کیے اور اگر آپ کے کے کے لیے تیار ہوں تو آپ کے کو اعلان کر دینا چا ہیں کہل کے کیا کہل کیا کہل کیے اور کو کو کیا کہل کیا کہل کیے اور کو کو کیا کہل کے کو کو کو کیا کہل کو کو کو کیا کہل کی کو کو کیا کہل کی کو کیا کہل کیا کہل کیا کہ کو کو کیا کہل کیا

اسلام کی طاکی بُونی اطاک دمعا فیات و اوقا ف برج مسلمان قالض بین ، برقبطن ناجائزی برسب بندو و آن کو والیس کر دینا بیا جیج - اورجس سلطنت کا بهندوستان بین قبصنه بی ناجائزی اوراکس کو فطری، عقلی ، بین الا قوامی طور پرکوئی تی بی عاصل نه تھا، اس نے جتی مسجد بی بنائیں ، وہ بھی سب غصب کی زمین تغییں ، اُن سے لیے کیا بھی ہے یہ اگر بهندو و آن کو والیس دینے بنائیں ، وہ بھی سب غصب کی زمین تغییں ، اُن سے لیے کیا بھی ہے یہ اگر بهندو و آن کو والیس دینے کا فتوی دے ویکے تو آب کا کام بن جائے اور جو طح نظر ہے وہ پُر ام بوجائے اور اسلام میں ورمی ویا کہ اسلام و کو ہوت تا بیا بین اور میں ہوں ۔ آب بهندو و آن کی جبت میں اس قدر می ویا کہ جب سے اسلام پر در پر دہ جھک کر رہے ہیں ۔ اِس کو بہندو پر تی کی مندوریتی نہ کہ جہائی کی ۔ آئریزوں کی مخالفت مغابل نہ تقریب کر والی و بھر بہندو و آن کو واضی رکھنا اور سلما نوآس کو کو ان اور مروانا ہے ۔ بہندوان کو کو ان اور مروانا ہے ۔ بہندوان کو کو ان اور مروانا ہے ۔ بہندوان کو کھو ان اور مروانا ہے ۔ بہندوان کو کھو ان اور مروانا ہے ۔ بہندوان کو کھو کہ کام بہندوران کی میں وراج ہونوالیسا ہو ، قوم مسطم اسے ، مربب بربا و ہوجائے گا مسوراج ہی سوراج ہی سوراج ہونوالیسا ہو ، قوم مسطم اسے ، مربب بربا و ہوجائے کا میں مفتی کفایت اسٹر میں مندورات میں بیار نوب میں نوب وادم کھو ایک اور میں مفتی کفایت اسٹر میں مندورات ہیں اور میں مفتی کفایت انداز صاحب نوبی ہیں اور کیا ۔ وادم مفتی ا (الشر تعالی ہوا ہے ، مربب بربا و ہوجائے کا میں مفتی کفایت انداز صاحب نوبی کھی ہے ؛

"جونكر بارك ياس مادى قوت نهيں ہاس ليد بم تشدد كاطريقر اختيار كرنے اس ميں بيں "

یمان توانگریزوں سے جنگ آزما ہونے سے انکا راودمجبوریوں کا اظہار ہے اور ساتھ ہی برجی فرمارہے ہیں کہ:

" اگر بهار سے افراداس سے لیے نبیار ہیں کہ وُہ لا طبیاں کھا تیں ، سنگینیں اور برھیاں ، مچھرے اور گولیاں اپنے سینوں پرلیں تو یقیناً المخیس اپنے حقِ آندا دی کے لیے برطرافیۃ اختیار کرنا جا کڑنہے۔"

مفتی صاحب کی بردونوں تلمیں باہم مخالف ومتضاد ہیں۔ ایک میں مادی طاقت نہ ہونے سے حظی میبوری کا اظہار ہے۔ دوسرے میں لا طبیاں ،سنگینیں ، برجیباں ، مجھوے ، گو بیاں کھانے سے لیے مسلمانوں کو انجار اگیا ہے۔

جب آپکابرفتولی ہے اورسلما نوس کو نشانہ بند دق بننے کا آپ شورہ دیتے ہیں توخود

کبوں ایسے موقع پر آگے نہیں بڑھتے ہجنا ہے ساری بہا دری اُسی وفت کے ہے جب بک

بند وق کا گرخ دُوسرے سلمانوں کی طرف ہوا درجو جنا ہے فتی صاحب کی طرف بند دق کا گرخ ہو

تواجی معافی مانگ لیں اور فتولی یا دنہ آتے ۔ بیفتولی اپنے گھر چپور کر سارے جہاں کے لیے

ہے۔ اپنے گھر بر ہافت آئی دیمیں تو مہند وُوں کی دوستی سے جبی وست بر دار ہو جا کیں میفتی صاب

کی طرف سے بہت سے بلند آئے نگیاں کرنے والے بہا درجو مسلمانوں کو بڑھا وے وے کر

گنویں میں دھکیلاکرتے تھے ، معافی مانگ بیٹے اور تخریب کے مخالف ہو گئے۔

اب دہی بیبات کرجب کفارسے مقابلہ کی قون نہ ہو، اُس وقت اُن کے مطابق ہوجانا
اور اُن کی بینے وسنان سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالنا جو مفتی صاحب نے جائز کھا ہے، اِس
جوازسے کو نسا جواز مرا دہے ، جواز سوراجی یا فطری یا عقلی یا بین الاقوائی کون ساجواز ، جواز
فطری اگر ہوتا تو اِس پر آپ کوئی شرعی دلیل تحریر فوات تو کہاں سے فوات ، شرییت کے
توظلاف کہ درہے ہیں فیزیست نے تومسلمانوں کو اپنی جان کی حفاظت کا تھم دیا ہے ، کسی
مباح کام سے برنے یا ترک کرنے پراگراس کو جائز نہیں کہ وہ اپنی بات پراڈا دہ اور
مسلمانی کے میں تو مباح کام کرتا ہوں ، جائز کام کرتا ہوں ، ہرگز اِس سے باز نہ آڈن گا۔ اگر
اور یہ کے کہ میں تو مباح کام کرتا ہوں ، جائز کام کرتا ہوں ، ہرگز اِس سے باز نہ آڈن گا۔ اگر
اور یہ کے کہ میں تو مباح کام کرتا ہوں ، جائز کام کرتا ہوں ، ہرگز اِس سے باز نہ آڈن گا۔ اگر
نے اپنی جان ہلاک کرنے ہیں وہمن کو مدد ہنچائی ، بلکہ اگر کسی حرام کام بر بھی مجبور کیا جائے ، تو
شراجیت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم رفعتی ہے اور یہ تھم وہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے
شراجیت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم رفعتی ہے اور یہ تھم وہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے
شراجیت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم رفعتی ہے اور یہ تھم وہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے
شراجیت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم رفعتی ہے اور یہ تھم وہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے
شراجیت مسلمان کی جان کی صفاظت مقدم رفعتی ہے اور یہ تھم وہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے

حرام کا ارتکاب کرمے ۔ اِسس ارتکاب برانڈ تعالیٰ اُس کو ند پکرٹے گا۔ نیادہ بسط توکیا کیا جائے، آپ کو ہرآیہ کی صرف ایک عبارت دکھا دی جاتی ہے۔ متداول کتاب ہے ، ملاحظہ محیجیے؛

ان احره على ان يا حل الهيتة اوليشوب الخمر فاكره على ذلك مجس اولي سرب اوقيد لعريحل له الاان يكره بها يخاف منه على نفسه اوعلى خصوص اعضائه فا ذاخاف على ذالك ان ليقدم على نفسه اوعلى خصوص اعضائه فا ذاخاف على ذالك ان ليقدم على ما اكره عليه و حداعلى للذالم ولحم الخنزير لان تناول هذا الله حرمات انهايبام عند الضرورة كما فى حالة المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها و لا ضرورة الاا ذاخاف على النفس اوعلى العضوحتى لوضيف على ذاك بالضرب المتديد وغلب على ظنه فل في باحله ذاك ولا يسعه ان يصبوعلى ما توجد فان صبرحتى المقعوا به ولع يا حل فهو التم لانه نوا به المخمصة في اتم لانه عما في المخمصة في اتم لانه حما في حالة المخمصة في اتم حما في حالة المخمصة في المحمدة والمناهدة المخمصة في المخمصة والمناهد في المخمصة وما في حالة المخمصة في المخمصة في المخمصة وما في حالة المخمصة في المخمصة والمناهد في المخمصة وما في حالة والمناهدة وحالة المخمصة والمناهد في المخمصة والمناهد في المناهد في المناهد في حاله في حالة والمناهد في حالة والمناهد في المناهد في المناهد في حاله في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في المناهد في حاله في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في حالة والمناهد في حالة والمناهد في المناهد في حاله في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في المناهد في المناهد في المناهد في حالة والمناهد في المناهد في حالة والمناهد في حالة والمناهد في المناهد ف

 شفی کوگنگار تباتی ہے، اپنے قیمن کی اعانت کا مجرم قرار دیتی ہے، گرمولوی کفایت الشرصاحب فلاٹِ نشرع اُس کوبری اورب گناه کررہے ہیں۔ آپ کی دلیل نہ قرآن سے تعنیس، نہ حدیث سے، فلاٹِ نشرع اُس کوبری اورب گناه کررہے ہیں۔ آپ فتولی دیتے ہیں یا کانگرسی قانون سے بوفق سے معلوم نہیں بہندو وں کے دھرم شاستر سے آپ فتولی دیتے ہیں یا کانگرسی قانون سے بوفق جو کھیے جبی کی فتولی نشر لیت بحق کے فلاف ہے۔

آپ نے اس کی مثال میں بھا ہے کہ:

"وفعہ مہما کی خلاف ورزی کریں اور بانحسواشنا ص الیسے مہتا کیے جائیں جوجمع ہور کو طلبہ کریں اور حکام کے اس کھ سے گرمندشر ہوجاؤ ، منتشر نہ ہوں۔ اس قصد سے سلسہ شروع کیا گیا اور فرض کر وکر حرب ہی بانچسواشنا ص سے کہ سب عدم آشد د کے بابند تھے یکام آئے اور انہوں نے عولی ، منتشر ہوجاؤ۔ انصوں نے منتشر ہو نے انکار کر دیا۔ اِس صورت میں حکومت کا فرعن یہ ہے کہ اُن سب کو آومیت کے ساتھ گرفار کر یا۔ اِس صورت میں حکومت کا فرعن یہ ہے کہ اُن سب کو آومیت کے ساتھ گرفار کر یا۔ اور فالو نی کارد وائی کرے۔ گر لبا اقوات حکومت آئیں اور انسانیت کے ساتھ اُن کو کوں کو گرفتا رکرنے کے بجائے جھی تو لا تھیوں سے پٹوا کر منتشر کرتی ہے اور کا لمانہ کا دروائی سے نظاوموں کا وہ فعل ناجائز نہ ہوجائے گا، جو عقل وا نصاف اور فور تھی نا کا نہا منظومیت کی وجہے تھا درت کا درجہ پائیں گے۔ اُن کو نووکشی کا مرکب بٹانا سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

سخت جہالت اور ناوا قفیتِ ایکام شرعیہ کی دبیل ہے ۔

فرکورہ بالانطان بدہ عبارت مفتی کفایت الٹرصاحب کی ہے۔ اس میں آپ نے ورکشی کا مرکب بتانے والوں کوسخت جا ہل اور نا واقع بالحکام شرعیہ تو فرمایا گرا محام شرع نقل مذفرما کے موفیرہ ہم اکوتوڑ نے پراپنی جا نہیں ہلاکت بیں ڈالنے والوں کومظلوم اور شہید قرار ویتے اور آپ وہ احکام بیان کہاں سے کرتے بہ شرایت میں نے کہاں بہ شرایت کے خلاف تو آپ نے وفتوڈتو کی دیا ہے ، احکام شرعیہ کے نام پر عمام کو مغالطہ دیا ہے۔ وفعرہ ہم اکی خلاف ورزی شرعاً وطن منہیں ، فراس کی مواد اور شراب کی طرح حرام نیایت یہ ہوگی کہ ایک امرجائز ہو، فرض منہیں ، فراس کی مواد اور شراب کی طرح حرام نیایت یہ ہوگی کہ ایک امرجائز ہو،

اُس کے لیے جان کا ہلاک کرناکس طرح مظلومیت اور شہادت ہوگا جکہ شرکعیت نے مرداراور حرام شراب حبیبی چیزوں سے محززر مہنے پرجان کا ہلاکت میں ڈالناجائز نہیں رکھااور ایلئے تخص کو اپنے قتل کا معین اور گنا ہرگار قرار دیا ، جبیبا کہ ہوار کی ندکورہ بالاعبارت سے نال ہرہے ۔ شرکعیت اُسٹی خص کونلاکا معین قرار دہتی ہے اور آپ مظلوم ۔ شرکعیت اُس کو گنا ہمکارتیا تی ہے ۔ بشر لیویت کے حکم کی آپ حرار شرکعیت کے ملک کا لزام دو سرول پر ہ

بهالت نويرب كراك في واپنے فنو ميں تھاكه بمارا فريف برب كري بم اپن طرف سے كونى السي توكت نه كربر ص كانتيج تعومت كي جانب سے نشتر و ہو! اور خود ہى إس كے خلاف يرفتولى وباکر: و فعرم ما کی نالفت میں اڑے رہنا اورجان دے وبناشہادت ہے ۔۔۔ ایک ہی صفح میں اتنا طرا تعارض اِاُسی صفح میں آپ نے عانون کے کی کوجائز قرار دیاا دراُسی صفح میں عکومت سے "فانونی کارروائی کرنے اور دفعہ م ا کاخلات کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبر کیا جس قانون کی آب مخالفت کرنے ہیں اُسی فالون کے بڑاؤ کرنے کی گورنمنٹ سے استدعا کرتے ہیں بومنتی صاحب بفتونی کس نمار میں میٹھے کھ رہے تھے، جواپنی ہی بات خود بار بار کا شقے تھے اور حافظ نباشد كامضمون بشي آنا رہنا تھا۔ آپ ك إس فتوب نے بہت سے مسلما نوں كى جانبى كھوئيں ، حجوں نے شا دن سمجر کراہے آ ہے کوہلاک میں ڈالداور ضاجانے اور کننے آپ کی تینے ستم سے قلیل ہوں گے اور آپ کے اِس خیز نونخو ارکی دھار سے وت کے گیا ط اثریں گے بومسلی نوں و تو برغلط فتوی دے کرمروا ڈالو اور ہندؤوں کے لیے مک خالی کردو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوایت دے۔ اس مولوی کفایت اللہ نے غیر سلم کے وائرے میں رہتے ہؤئے غیر سلم کے احکام کی اطا اس فتوی میں بہا درمفتی نے کھ دیا کر نشری احکام کے احکام کی اطاعت جائز کر دی ناجائز نہیں ہے۔ بیں کننا ہوں ، اگراپ کا بیعقیہ توآپ سول نا فرمانی اور قانون سی کا کاکم کس طرح دے سکتے ہیں باآپ کی جو بات ہے متضاد. اس سے بھی درگزر کھیے تو یہ بتائیے کہ غیر سلم کے احکام کی اطاعت کا جواز جناب نے کم دلیل شرع سي الماسه

آپ کویا و نہیں رہا کراب اپنے فتوے کے اوّل میں تھے ہے ، مسلمان جو إن الْمُكُمُّةُ

وہ آئیں ہوا ہے نے واقعلی تھیں اُن پراب علی کیوں نہیں ہے ہا ب اُن کے خلاف کیوں کا نہ می کی اطاعت جائزی جارہی ہے ہوخوش مفتی صاحب کے فتو سے کا بطلان خو وائ کا مرح ہی اطاعت اور اسے رہنما بنانا، اُس کا ماخت اور انشکری بننا کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ انگریزوں کی اطاعت اور اسے رہنما بنانا، اُس کا ماخت اور انشکری بننا کسی طرح بھی جائز نہیں ۔ انگریزوں کی اطاعت کے جوازی وجہ تو مفتی صاحب نے مجبوری بنائی می مناطق میں بہان تو کوئی مجبوری جسی مناس ہے ۔ بھر جعمل الله للہ عدید علی المدومت کی مناطقت کے کا نہ می کی اطاعت کس طرح میا نرئی جاتی ہے ، بہت بہ بہت اغالیط پرشنی ہے۔ اگر مفتی صاحب نے قوام کیا یا اور جا ہا تو اُن کے با تی ماندہ اغالی جاتے بندوں کو راہ ہوا بیت نصیب فرائے ، مجروی و گراہی سے بیٹ کے جاسکیں گے۔ اُن وصلی اللہ تعالی اپنے بندوں کو راہ ہوا میا ہم اعمین ۔ بہت وصلی اللہ تعالی اپنے بندوں کو راہ ہوا محابہ اعمین ۔ بہت وصلی اللہ تعالی سے بدالم سلین محمدہ آلہ واصحابہ اعمین ۔

متبدالعبدالمعتقم مجبلدالمتين محرنعيم الدين عفاعند المعيين

مولانا نعیم الدین مراد آبادی ، مفتی اعظم دہلی شاہ محد مظر الله دہلوی ، مولانا سیمان اشرت بہاری ، مولانا سیمان اشرت بہاری ، مولانا تعلیم وغیرہ حضرات جن کی گاندھوی فرقے کے خلاف چیز نگارشان بین کی ہیں ، یہ اور دیگر تمام علمائے المسنت جو ہر قدم پر مسلانوں کی دہنا تی کا فراہند انجام دے رہے نئے ، یہ بریکی سے اس مروحی آگاہ کی فوج کے برنیل اور سیا ہی وغیرہ تنے جس کو احدر ب العزت نے جو دھویں صدی کی نجدید کا منصب مرحمت برنیل اور سیا ہی وغیرہ تنے جس کو احدر ب العزت نے جو دھویں صدی کی نجدید کا منصب مرحمت

لع نعيم الدين مراور بادي ، مولانا ؛ السواد الاعظم و مراوس با د)، بابت جما دي الأولى ١٩٩ ١١٥، ص ٢ تنامرا

زبا با نتا ، جوسلمانوں کی ہربڑے اور جوٹے معاطع میں رہنمانی کر رہا نشا، جو ہر گراہ اور گراہ گرکانا ط بندكرنے ميں پشي ميش تھا ، محدى كچھار كے جس شيرغر ال كے رور د ہونے كى مز كسي بنج الهب كهلانے والے كوجرات بُوئى ندكسى شنخ الاسلام كو، جس كے سامنے مذكوئى امام الهند زبان كھول م ادر برشيخ الكل بهجس كے بالمقابل زكسي مرطانوي قطب الاقطاب كاچراغ جل سكانة تخريب وين كے سلسله مين رشش كورتمنت سيحج سوروبيه ما موارمعا وعنه لينه والصحيم الامت كاروه امام فهزنوا الم فخراليين رازي اورا مام ربّان حضرت مجدوالعث ناني رحمة الشعليهم جيب سابقة مجددين كي طرح دین وملّت کی تجدید کا فرلینیدا دا کر د ما شها، گراه گروں سے حبله شبهها ت کو مثا کر د لائل و برا بین سے دلیے مطلع صاف كرديا تها رجيًا نيوونيائ اسلام كائسي فقيهداعظم ، مركز دا رُهُ تحقيق ادر مرجع بر خاص وعام کے سامنے اسلامیہ کالج لا ہور کے پروفیسر حاکم علی نقشبندی مجتردی اور اسلامیہ ا في اسكول لأنكبورك سابق بهيرما سطر حود هرى عن يزالرهن نے بجے بعد ديگرے دواستفتاء ١٩٧٠ میں اُس وفت مپنی کیے حب گاندھی کی آندھی چڑھی ہوئی تھی نام نہا د<del>تحر کی</del> ِ خلافت اور <del>آرکِ م</del>والات ك فقنه كى صدائے بازگشت سے مك كا مركوث كونج رہا تھا۔ آپ نے ولائل وبرا بين سے مزين ابسا جواب دیا، حبر کی نظیر اکس موضوع پر تکھے ہوئے سارے اسلامی لا بچر میں یا ٹی نہیں جاتی وہ جواب الجيد المؤتمنه كما ب كي شكل ميں آج مجى موجود ہے اور اس بات كامستى بے كم أسس ك زیادہ سے زیا رہ اشاعت کی حاتے ، اسکولوں اور کالجوں میں اُسے رائج کہاجائے کیونکراس لحاظ سے يركاب وقت كى اہم ترين فرورت ہے كمريمى دو قومى نظريے كا وها نمٹ سبق ہے جو اخ کا رہنو دے جرکے کھانے کے بعد علا مراقبال مرحوم اور محدعلی جناح بھیسے بیدار مغز لیڈروں كوجى إِنيانا پِرْ ااور جوقبام بِاکتان كا باعث ہوا۔ آپ نے دلائل و برا ہیں سے جواب دیتے ہوئے ترک موالات کی تبلیغ کرنے والے علماء اور لیٹروں کی حالت برا ظهارتا سف کیا اور

"فنوس اور سخت افسوں بیکہ آج آپ کو جننے لیڈر دکھائی دیں گے، وہ اور اُن کے بازو اور اُن کے بازو اور اُن کے بازو اور اُن کے بم زبان عام طور پر اُنتیب اسکولوں کالجوں کے کاسلیس ملیں گئے۔ اُنتیب سے بڑی بڑی ڈرگرباب ایم ۔اے ، بی ۔اے کی پاس ہوئے ہوں گے۔

كياأس وقت أن مين ميزها ثنين زخيس وخرور تقبيل مكر إن صاحبوں كومقبول اور منظورتهیں۔ اور اب جرا تکھ کھلی ، تو صرف ایک گوٹ دانگریزوں کی طرف کی اور وہ تھی شرلیت پرزیادت کے ساتھ کہ اُن سے مجرد معاملت بھی حرام قطعی بلکفراور مشر کوں کی طوف کی بہلے سے بھی زیادہ پیٹ ہوگئی کدائن سے ددا دواتحاد واحب، بكه أن كى غلامى وانقنيا د فرض ، أخيس داحنى كرليا توخدا كو راحنى كربيا - تو ثابت يُهوا كراسلام إن حفرات كوزجب مرنظرتها ، ورزاليي مخرب دين تعليمول سي بحاكمة ، ناب مرّنظرے ، ور نر مشرکوں کے اتحاد وانفیاد کے فتنے نیجا گئے یا ک قرآن كريم نيدية شمار مقامات بركفار سينزك موالات كاحكم دباب كد كاندموى علماء كي جوأت كا اندازه مجلاكون كرستنا سيحضون نيزآن وستت كصربح احكام كوبس لثبت وال كرافراط وتفريط كا اس ایک ہی مناع میں وہ المناک منظر دکھا دیاج تاریخ کا ایک نثر مناک باب موررہ کیا ہے۔ ترک موالات کے فتوے جاری کرکے انگریز وں سے محض معاملت بھی حرام مھرانے بھے اور دوسری جانب مشركين مهندس د حرف موالات جائز ركھ مكدان كى غلامى كوائيے اُدير فرص قرار دے بيااو أن كتبيغ كامركزى نقطر بهي بوكرده كيا- اعلىفرن، مجدد مأنه حاصره ، امام احمد رضاخال برملوى ورس سرة ف نے كاندهوى علماء كارس طرزعل بريون تنبيد فرما في تھى: " زكر معالمت كوزك موالات بناكر قر أن عظيم كي تيبي كرزك موالات بيل مين سُوجِين ، كُرفتوني مسطر كاندهى سے ، أن سب ميں استثنائے مشركين كى بير لكالى، كما يتين الرجيعام بين كريندوول كربادك بين بنين - بهندو تو با دیانِ اسلام ہیں۔ استین عرف نصاری کے بارے ہیں ہیں اور نرگل نصاری فقط انگرز اور انگرز بھی کل مک ان کے موروز تھے ، حالات ما فرہ سے اُوکے -السي زميم شركعيت وتغيرا حكام وتبديل اسلام كانام خيرخوابي اسلام ركها ہے-ترك موالات كفارين قرآن غظيم ايك دو دس مبس عبر تأكيد شديدير اكتفا نه

فرائى بلكركترت ، جا بجاكان كول كرتعليم مق سنائى اوراً س پر بھى تنبيه سنادى كى . قَدْ بَيَّنَا كَكُوُ الْوَبِاَتِ إِنْ كُنْ ثَوْ تَعْقِدُونَ وَهِم فِي تَعَارِ سِ بِهِ ايتبير صاف كول دى بين اگرتهين عقل ہو۔

گرنوبر اکها عقل اورکهان کان ؛ پرسب نودوا دِمهنود پرقربان - لاحبهم اُن سب مندوون کااشتنا کرنے کے لیے بڑے بڑے ازادلبٹدروں نے قرآئ بطیم میں تحریفیں کیں - آبات میں بیوند جڑے، مین خواش واحد قها رکو اصلاحیں دیں۔ اِن کی تفصیل گزارش ہونو دفتر طویل نگارنش ہو یہ لے

گاندهوی علماء جورام راج (سوراج) کی خاطر مهندونوں پرنتار تھے، اُن کے بندہ بے دام ہوکر الدی خار کی ارتقادی کا ندھوی علماء جو رام راج کی خاطر مهندونوں پرنتار تھے، اُن کے بندہ بندہ کا اُن کا برہوں الدی میں مہنو دکا استثناء کرنے تھے۔ اُن خوں نے مسلمانوں کو دھوکا دبنے کی خاطر سوراج کا نام اُزادی اور مہنود کی غلامی کو مہندہ مسلمان ان کی اسلام دشمنی اور ملت فروشی اور ملت فروشی پرمطلع نہ ہوجا ہیں۔ اِس پر فاصل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ؛

"مقصور سیلف گورنمنی سیے، جس کی صاف تصریح بڑے بڑے بڑے لیڈران نے کر دی،
بلا بخر دیکھ کرمنی کو دامن کی ڈا، اس سی اینا بار والفسار بنا یا، اوروں کو چھوڑ ہے،
مولویوں بیں گئے جانے والے لیڈر فرماتے ہیں: ہم ہندوستان کی آزادی کو ایک
فرض اسلامی سمجھتے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہواور پوری کوشش
میں مصل کی باجائے یہ عالائکہ مشرکوں سے الیسی استعانت نص قرآنی کے خلاف اور قطع کا حرام بلکہ مراحد قرآن کریم کی تکذیب ہے '' کے خلاف اور قطع کا حرام بلکہ مراحد قرآن کریم کی تکذیب ہے'' کے

كرديا - مجدد ما ترحاض رحمة المدعلير في متعددكتب معتبوليني تفاسيرواحا دبيث ، فقر و فياوي كيوالول سواس كي يانيخ تفاسير في كيركر،

ا۔ حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک بنوخزا مرکے متعلق ہے۔

۷۔ حفرت مجاہر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سلمان مراد ہیں جفوں نے اس آیت کے نزول تک

می مکومر سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں کی تھی۔

۳۔ لعض مفسرین کے نزدیک اِس سے کفار کی عور تیں اور نیچے مراد میں۔

م - اكثر مفسرين ومحدثين ك نزديك يريم والدة اسماء بنت ابوبركم متعلق ب\_ -

۵۔ بعض مفسر تی کے زویک مطلق اُن کا فروں کے بارے میں ہے ہو مسلمانوں سے مذار لیے اور اِس معنی کے لیاظ سے برآ بیت منسوخ ہے حضرت امام المسنّت نے وضاحت فرمائی کر ہمارے اکا براحنا ف کے نزویک برآ بیت وربارہ اہل فشیم اور اس لیاظ سے احتا ہے نزویک برآ بیت وربارہ اہل فشیم اور اس لیاظ سے احتا کے نزویک برا کی کر میری کو کے اس وضاحت کے بعد آپ نے مہنود کے بے شمار مظالم شمار کرکے ہمند ونواز ٹولے کو گؤں مخاطب کیا :

ا ب کوئی شمر سیده سلمان ان لیٹر دوں سے پر کہ سکتا ہے یا تہیں کہ ا سے
اسٹیجوں پرسلمان بنے الوا بہر دی سلام کا ظاہری تا تا تنے والو الجھ حیا کا نام باقی
ہے تو ہمندو وں کی گئگا میں ڈوب مرو۔ اسلام وسلمین ومساجد و قرآک پریہ
ظلم توڑنے والے، کیا بہی تمفارے بھاتی ، تمفارے چیتے ، تمفارے بپارسے
تمفارے سرواد ، تمفارے بپنتیوا ، تمفارے مرد گاد ، تمفارے ٹمگسار، مشترین ہند
تمبیں بہ جن کے ہا تھاتی تم بکے جاتے ہو بہ جن کی جے مناتے ، جن کی غلامی کے
گست گاتے ہو ہے لے

گانھوی علماء کننے تھے کر تمام ہند و تومسلانوں سے نہیں ارٹے بکروہ بعض ہیں جفوں نے مسلانوں رابعض علم مطالب کے میر پرلعض حکرمظالم ڈھاتے، لہذا سب کوممار بنہیں تھہرا یا جاسکتا ۔ حالانکہ اُن کی میر پر پراسلام تو تو ت

له احدرضاخال ، المع : المحيّة المؤتمند ، ص ٢٧

اور بت پرست نوازی کی اُنینه دار ہے کیونکہ قرآئی کی آئیں نے محارب یا غیرمحارب کی تقسیم و تغریق نهمیں فرما ئی بکہ جہار کفار ومشرکین سے موالات رکھنا حوام قرار دیا ہے۔ گاندھوی حضرات کی دا و منسرار بندکرنے ہوئے فاضلِ ربلیوی رحمته الشعلیہ فرمانے ہیں :

اب جب شهر، حب قصبه ، جس گاؤں میں بیا ہوا زماد کیھو۔ اپنی فدہبی قربانی کے لیے

گائے بچیاڑو۔ اس وفت بہی تماری با بیں لیسی کے نکلے ، بہی تمعارے سکے بھائی

بہی تمعارے منہ بولے بزرگ ، بہی تمعارے آقا، بہی تمعارے بیشوا ، تمعاری

بڑی لیبی قوٹ نے کرتیار ہونے بیں یا نہیں ؛ اِن متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں

والے۔ وہ جو آج تمام مہندؤوں بلائم سب جندوریت وں کا امام ظامرو بادشاہ

باطی بے یعنی کا ندھی ، صاف نہ کہ چیکا کم سلمان اگر قربانی کا و ندچوڑیں گے تو ہم

اطی رہے یعنی کا ندھی ، صاف نہ کہ چیکا کم سلمان اگر قربانی کا و ندچوڑیں گے تو ہم

الموارک زور سے چیڑا دیں گے۔ اب بھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین ہندویں میں

باطی بے یا مربے بے ایمانی بھی ایک گئی المیدینی میں داخل کرنا فرری

بے جیائی ہے یا مربے بے ایمانی بھی یوئی شک

مجدد اُنه صافرہ ام احمد رضاخاں بربلوی رحمۃ الدُّعلیہ نے موالات سے بارے میں انتہا ئی تنزل اختیار کرکے گاندھوی صفرات کی حرکاتِ شنیعہ وا نعال واقوالِ قبیجہ کمائے اور اُنھیں کُیوں شرمسار

"ان صاحبوں سے بیا بچھ دیجھے کوسب مبانے دو ، کویمہ لایڈ کو ہرمشرک غرمارب کوعام ہوکر کی ہی سہی اور مشرکین ہند میں کوئی بھی محارب مزسی -اب دیجھو تھارے ہاتھ ہیں قرآن سے کیا ہے ؟ خالی ہُوا۔ افسند تنسم صوائی کریمہ لایڈ کو نے کچھ بیک بڑاؤ ، مالی مواسات ہی کی رخصت وی یا یہ فرابا کہ اسمنیں اپنا انسا رہنا و ؟ ان کے گہرے یا رہوجا و ؟ ان کے طاغوت کو اپنے وین کا ام مھہا و ؟ ان کی جے کیارو ، اُن کی حدر کے نوے کارو، اُمنیں مساجد

ك احدرضا فال المام: المجدّ المؤتمنه ، ص ٢٨

مسلمين ميں با د تعظيم مينيا كر منم مطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ير الم عاكر مسلمانوں سے اُونیا اُٹھا کر، واعظ و ہا دئ مسلمین بناؤ، اُن کامر دارجیفراٹھاؤ، کندھے يْرْكُكُى زبان بربخ بُون مركه شربهنجادٌ، مساجد كوأن كاماتم كاه بنادٌ، أن كے ليے دعائے منفرت ونمازجازہ کے اعلان سراؤ، ان کی موت پر بازار بند کرو، سوگ مناؤ، أن سے اپنے ماضے برقشقے گلواؤ، اُن کی نوشی کو شعا بڑا سلام بند کراؤ ، گائے کا گوشت کھا ناگناہ مظہراؤ ، کھانے والے کو کمینہ بتاؤ ، اُسے مثل سؤر سے كنادة ، خدا كق م كي عكر رام ولا في كا وّ ، واحد قبياً رك اسمار بين الحاور جاء ، كت معا دالله رام لعبى مرجيز بين رما مبوا ، مرجيز بين علول كيه يُوا محمد اوّ ، قرآن مجد کے سابھ را مائن کوایک ڈو لے میں رکھ کرمندر میں لے جات ، دونوں کی ٹوجا کراؤ۔ اُن كے سفندكوكو، خدانے إن كونمهارے باكس مذكر بناكر جيا ہے ، يُون معنى نبوت جمادٌ ، الله عز وعبل في تبدالانبيا، صلى الله تعالى عليه وسلم -ين توفراليا نَمَا اَنْتَ مُدُكِرْتُمْ تُوْمَنِي مُرْ مُرُّ ادر ضراف مُرُّرُ بنا كرميجان إس ف معنى رسالت كالورانق كسيني ديا، إن نقط بجايا ،أسه لون وكهابا: -نېتون ختى نه بهوتى تو گاندهى جې نبى بوت اورامام دىلېتوا و بجائے مهدى موعود توصاف كهدديا ، بكداكس كى حدمين بهان كك أو يحد أراك عدما موشى از تنائ توحرِّ ثنائے تست ،صاف کد وباکم آج اگر نے مندوجا ٹیوں کو راحنی کرلیا تو ا پنے خدا کوراضی کرلیا ،صاف کہ دیا کہم البا مُزہب بنانے کی فکر میں میں جو بندومسلوكا متيازا تحادك وسأكا مصاف كهددياكه البسامذبب سياست ببي جوسنكم و يرياك ومقدس علامت عهرائ كا، صاف كه دياكهم فقرآن و صريف كي تمام عربت بيتى يرنثار كردى - كياكريمدادكة يَنْهَا كُدُهُ مِين إن ملعونات وكفرمايت كاجازت دى تقى بىك ك

حضرت امام المسنن رحمة الشعليات واوتحقيق ديته بُوئ فرمايا كركفًا رسى مدد لين كي تان صورتان بين:

> (۱) التجا (۲) اعتماد (۳) استخدام پہلی دونوں صورتوں کی دضاحت کرنے کے بعد محکم رُیُں واضح فرمایا:

" یر دونوں صورتیں (التجا واعتماد) تقارے ساتھ لفیناً قطعًا نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حوام قطعی ہیں، جن کی تحریم مرہ بھی اور دُوسری دوہی آ بنیں کا فی و وا فی ہیں ہرگونکو فی مسلمان اعضیں حلال نہیں کہرسنا، استخدام : وہ کہ کا فرہم سے دبا مہوا ہے ۔ اس کی چوٹیا ہما رسے با خصیں ہو، کسی طرح ہمارے خلاف پر قا در نہ ہو ۔ وہ اگرچہ اپنے کفر کے باعض یقیناً ہما را برخواہ ہوگا گر بے دست و باہے۔ ہم سے خوف وطمح رکھا ہے ۔ وف تضد بدے باعث اظہار برخواہی ترکستے باطمع کے ضوف وطمح رکھا ہے بارے میں نیک رائے ہوگا یہ لے سب سلمان سے بارے میں نیک رائے ہوگا یہ لے

"دوباتیں افادہ فرکائیں۔ ایک بیکد اسمفیں گتا بناکر اُن سے مدد نے بیتے ہیں ،
جیسے شکار مبرع تقول سے مدد لیتے ہیں۔ دُوسرے بیکہ وُہ ہمارے یا مقول ہی گتوں
کی طرح مسح ہوں کد اُن کا فعل ہمارے ہی لیے ہو ، ہمارے ہی دِن کے آعزاز
کے واسطے ہو۔ گئے سے شکار میں استعانت کب جائز ہوتی ہے ، جبکہ دہ وقت شکار سارا کا م ہمارے ہی لیے کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں سے اپنے واسطے کچی نہ کرے ، اُس میں اور کشرط باور وہ جبی سب دنیل زلینی جیسے کئے سے خدمت لیتے ہیں اور کشرط بنا بااور وہ جبی سب سے دنیل زلینی جیسے کئے سے خدمت لیتے ہیں اور کشرط بنا بااور وہ جبی سب سے دنیل زلینی جیسے کئے سے خدمت لیتے ہیں اور کشرط

فرمادى كروه خود سرى سے ميستركل كرمحض بمارے بى آلة كاربى كئے ہوں كا لے مجدوماً ترحافزه قدى مرة في تناياكدات فدام كي صورت بين مجى شرع مطرف كفارس استعانت كى عام اجازت تنيل دى ب مبكراس كى يا رضورتين بين: ا۔ اگرات خلام کی صورت میں اُسے را زدارا در دخیل بنانا پڑے تو یہ استعانت بھی حرام۔ ٧- الركو في منصب ياعهده دينا يرك تويمسلمان برأس كا استعلا مونے كے باعث حرام سر بغرفرورت مجى كفارس استعانت جائز نهيل. مهر حرورت ہواورائس میں کافرکوراز داریا خیل نہ بنایاجائے اور کوئی منصب نز دینا یڑے تواستعانت جائزے منانچہ آپ نے فرمایا: ان شروط وقبود سے مشروط استعانت مران کوراز دار و دخیل کا ربناناہے کہ أيتِ أُولَى كاخلاف بو، زاُن سيء تن جا بناكه أبين دوم كم من لف بو، ذليل كے خلاف ہور یہ استعانت اگرالسی منیں جیسے كتنبُت بالفت كيم ميں توالسبی صرور ا جيب وك حيارون كويول كربيكار بين ميرجب أخيس كيه مال دياجانا ہے تواليسے جيسے جاركوسد دے رخوا كنفوالبنا -كيا إسكوتي كے كاكر جماركوولي و ناصر بنايا ؛ لاجرم كلمات علماء مخالف آبات نه بُون ..... يرضا علم شرعى حس تحقیق تنفقع مجرا مله تعالی اسس وجرحلیل برمبُوئی که ان سطور کے غیر ماب آپ نے خلافت کمیٹی کے سبن لینی ترک موالات سے بارے میں ایک حقیقت کے ندانہ جا ٹرزہ لینے ہوئے اس کے مبلغ لیٹروں اور کا ندھوی علماً کے ضمیروں کو کو گھنجھوڑ اتھا: "عقل با در نهین كرتى كران كى تيخ بكارسة تمام مهندوسنده دبيكال وربها و

له اجدر شاخال برطيرى، المم والمجتر المؤتند، ص ٧٧ كا البضاً وص ٧١ كا

افرلیقہ وجا واحق کرعدت کے سلمان سب نوکریاں، طازمتیں، زمینداریاں، تجارتیں کے لخت چوڑ دیں۔ یہ نیورشیں تو دودن سے ہیں۔ صدیاحرام نوکریاں ہے ہی سے کررہے ہیں۔ مدیاحرام نوکریاں ہے ہی مسلم کو کریاں اور حلال تجارتیں، زمینداریاں کس طرح جیوڑیں گے ؟

اِن جلسوں ، ہنگاموں ، تبلیغوں ، کوا موں سے اگر سو دوسو نوکر ہاں یا دس سے ترکوں کا دس سے ترکوں کا کیا فائدہ یا انگریزوں کا کیا ناٹرہ یا انگریزوں کا کیا نقصان ہ غرب نادار مسلا نوں کی کمائی کا نمرار ہا روہیہ ان تبلیغوں میں بربا دجارہ ہے اور جا اور جا دجا اور جا دیا ہے اور جا ئے گا ، ہاں لیڈروں ، مبلغوں کی سیروسیاحت کے سفر خرچ اور جلسہ واقامت کے بلائد تو رہے سید سے ہو گئے اور ہوں گے۔ اگریہ فائدہ ہے تو خرور لفتر وقت ہے اور سیر لورپ کا حاب نوروز حاب ہی کھے گائی کے۔ اگریہ فائدہ جے تو خرور لفتر وقت ہے۔ اور سیر لورپ کا حاب نوروز حاب ہی کھے گائی کے۔ اگریہ فائدہ جے تو خرور لفتر وقت ہے۔ اور سیر لورپ کا حاب نوروز حاب ہی کھے گائی کے۔ اگریہ فائدہ جے تو خرور لفتر وقت ہے۔ اور سیر لورپ کا حاب نوروز حاب ہی کھے گائی کے۔

نے بُوں نقل کیا ہے:

"خلافت تو کب کے سلط میں مہندوستان کے غریب مسلان سن قابل فخسر حذر بُرا بیّنار و قربانی کامظا ہرہ کیاتھا۔ بے شمار روپہ خلافت فنڈیں دیا۔ پر دہ نشبن خوانین نے زبور کہ اُٹار کے دے دیے بنو دلیڈروں کا اعتراث تھا کھین لاکھ دوپیر جمع ہوا ہے کئیں اس مالا مال فنڈ کاحشر کیا ہوا ؟ ایک قلیل رقم تو ترکوں کو پہنچی باقی روپیر کومُردے کا مال سمجے لیا گیا۔ اس زمانے میں خود میں اپنی آئھوں ویکھا تھا کہ بڑے بڑے لیڈرکس بیدروی سے قومی روپیدا پنی ذات پراڈا رہے ہیں ہو ا اعلافرن فاصل بربلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک تعاون کی تبلیغ کرنے والے علماء اور لیڈروں سے براہِ راست بھی استیفسار کیا کہ اُن میں سے کتنے حضرات نے اپنے فتووں اورار شا وات کے مطابق برشش گورنمنٹ سے تعلق ترک کیا ہے ؟ نان کو آپریشن کو اُن کی زندگیوں میں کہاں بم عمل وضل سے ؛ جنا نے آپ نے بوجھا :

این اید رصابان فہرست و کھائیں گے کہ اِن برسول کی مت اور لاکھوں روپ کی اضاعت میں اِتنا فائدہ مرتب ہوا ؛ اِتنوں نے فرکر ہاں چھوڑیں ، اِتنوں نے نزباریاں ؛ طرفہ کہ اُن کے نوب گرم حامی ہم م محرم اخبارات اِس رَکِ تعاون پر بڑے بڑے اور لگار ہوں سے وگہرے تعاقات ہیں مطابع کیوں نہیں بندکرتے ؛ اِن صیغوں کو قو اگریز وں سے وگہرے تعلقات ہیں ووسر سے صیغوں کو کم ہوں گے کیا اور وں کے بیے شور و فغاں اور اپنے لیے ورسر سے صیغوں کو کم ہوں گے کیا اور وں کے بیے شور و فغاں اور اپنے لیے فوش جاں ؛ اور ایک اخباری ومطابعی کیا کیں ، بڑے بڑے لیڈر بغنے والے اسی مرض میں گرفتار ہیں۔ ویکر ان رافصیت و نو و رافضیت میں ہوت کا فرش جان کا دور کی ایک میں میں اسکے اُن صیبت زدوں پر جوگزری گزری۔ برسب اپنے جو دو بچوں میں جی سے رہے ، ہوا لگانہ پھٹکری۔ پرجوگزری گزری۔ برسب اپنے جو دو بچوں میں جی سے رہے ، ہوا لگانہ پھٹکری۔ اور رک تعاون میں جی کیا کسی قسم کی تجارت نہیں ؟ ورافشیں کیوں نہیں چھوڑتے ؛ اور تک کا کوئ انگرزی یاریا ست میں طازم ہے ؛ بھر انحفیں کیوں نہیں چھوڑتے ؛ لو تھٹھ کوئن ما لا تھٹھ کوئن ہو کے

مجد دماً تدعاض ما مدرضا خال بربلوی رحمة المترعليه نے ترک تعاون کی تبليغ كرنے والے كاندھوى معلماء اور مسلما نون كوب وست ويا بنانے كى كاندھوى اسكيم كوكامياب بنانے والے ليڈروں سے برسوال مجمى كيا كم كاندھى كے بہكانے اور ہنودكى دوستى كے نشہ سے سرشار ہوكر

الع عبدالرزاق ميع آبادى: وكرازاد، ص ١٨٨

له احدرضاضان برلوی، امام والمجة المؤتمنه، ص ٨٨، ٩٩

آپِرَکِ تعاون کا ڈھول توبیٹے بھررہے ہیں کیک کھی ہندو وں کی طرف بھی دیکھا ہے کہ خود اُنموں نے اِس تُرکِ تعاون کی تخریک پر کہاں کے علی کیا ہے ؛ اگر آپ حضرات کی آنکھیں کھی ہوتیں توصا ف نظر آنجا نا کہ پر اُسکیم صرف منانوں کو بے دست ویا اور انگریزوں کا موردِ عمّاب بنانے کے لیے چلائی گئی ہے ۔ چنانچہ آپ نے اُن صفرات کو ٹیوں مخاطب کیا ؛

"بوض غلا و بغرض باطل اگرسب سلمان زمینداریا ، تجارئیں ، نوکریا ، تمام
تعلق نے کی حصور وی تو کیا تمہار سے جگری خیر خواہ ، جہلہ بہتو د بھی الیا ہی کریں گے جادر
تمہاری طرح جُو کے نظے رہ جائیں گے ؛ حاشا ہم گرنہ نہیں ، زنها رہنیں اور جو دعولی کر
اس سے بڑھ کر کا ذب نہیں ، مگار نہیں ۔ اتحا دو و داد کے جُوٹے ہو وں پر
جُولے بہو ، منا فقا نہ میل پرجُولے ہو ، سپتے بہو تو مواز نہ دکھا وکدا گرایک مسلمان نے
ترک کی ہو تو اور پیاس مبندو وں نے توکری ، تجارت ، زمینداری چیوٹری ہو کہ
یہاں مالی نسبت بھی یا اس سے بھی کم ہے ۔ ۔ . . . لاجر متعجد کیا ہوگا ؛ یہ کہ تمام موال ،
یہاں مالی نسبت بھی یا اس سے بھی کم ہے ۔ ۔ . . . لاجر متعجد کیا ہوگا ؛ یہ کہ تمام موال ،
یہاں مالی نسبت بھی یا اس سے بھی کم ہے ۔ ۔ . . . لاجر متعجد کیا ہوگا ؛ یہ کہ تمام موال ،
یہاں مالی نسبت بھی یا اس سے بھی کم ہے ۔ ۔ . . . لاجر متعجد کیا ہوگا ؛ یہ کہ تمام موال ،
یہاں مالی نسبت بھی یا اس سے بھی کم ہے ۔ ۔ . . . لاجر متعجد کیا ہوگا ؛ یہ کہ تمام موال ،
یہا تی دولتیں ، دنیا وی جمیع اعر از بہل وجا بتیں ہو نہ نہیں ۔ یہ ہے لیتھ میں رہ بیاتیں اور سلمان وا نے دانے کو بھیک مانگیں اور نہائیں ۔ یہ ہے لیٹر دصا جوں کی بیاتے ڈوالے یہ بیں جب بین وخطر کیا ہی جہائیں ۔ یہ ہے لیٹر دصا جوں کی خیرخوا ہی ۔ یہ ہے جا یہ اسلام میں جا نکا ہی ۔ یہ ہے لیٹر دصا جوں کی خیرخوا ہی ۔ یہ ہے جا یہ کہ کا دور کیا ہی کیا تے ڈوالے یہ بی جوابیت اسلام میں جا نکا ہی ۔ یہ ہے لیٹر دصا جوں کی خیرخوا ہی ۔ یہ ہے جا یہ دور کا نہ کا ہی ۔ ا

قرآن كريم في مسلانون كونبايا ب لا يَا نُواْت كُوُ خَبَالاً كافرتمين نقصان بينيا في كونى كمر نوان كرم في كمر نام المحديث كاندهوى علماء اورليدرون في الترب العزنت كوسياند بانا، أس ك فرمان به يفين نزايا - ابك مشرك طبيط بنبر بست كاندهى في ابني حمايت كانقين ولايا تواسسة موحف ابنا خيرخواه بكد مينيوامان ليا مسلم ليك ، خلافت جميع العلام بجمعية العلام بهند ، احرار بارق وغيره تمام جماعنون في كاندهى جيد وتيمن اسلام وسلمين كوابنا علا وما وي اور ما وي طلق وامام على الاطلاق بناليا - أس كى مركم بريمل كرنا بداين سعادت محجة اورقرآن وحديث كي نصوص كواس براكس طرح بناليا - أس كى مركم بريمل كرنا بداين سعادت محجة اورقرآن وحديث كي نصوص كواس براكس طرح

ك احدرضانها برطوى الهم: المحجة الموتمند ، ص ا ٩

منطبق كرفي مي كوشال رہتے جيسے اصل ارشادات كاندهى بين اورقرآن وعديث تو محض أكس كا ماندادر شرع بل - يرى ريسى تنيل بكرزنار دوسى كى برستى تقى حفرت امام المستنت فى كاندى كى علداميمون كاراز فاش كرت بوئ كاندهوى علماء اورليدرون كى بيدبصرى كودا صنح كيا اور انتمائي وسيح النظري سائس بجرت ، جها داور ترك معاملت محمضرات كوليول الم نشرح كياتها : " او تصین فران عظیم کافعدیق و که ایس اور ان (منود) کاطرف سے میل اور میل کا داز بتالیں۔ وہمن اپنے وہمن کے دیمین باتیں جا ہتا ہے: اق ل أس كوت كرهار الى تق بور حدم برزبوتواس كاجلاوطنى كراينياس درس سوم يرسى نى بوسك نوا غرورم اكسى كى بديرى كم عاجز بن كرد ب-عالت نيرتينون درج إن برط كردب الدالان أتكهين بنير كالتس يغيزاني اقد لاً جهاد كانتارك بؤك - أس كا صُلائتير بندوستان كمسلان ل كا فنا بونا تفا-

تانیگ حب برنه بنی میجرد کا بحرادیا کرکسی طرح بدد فع هول مک بحاری کبذیال کی بیدیات کا بیدی بیدی با گونهی چور جائیس -کیلنے کورہ جائے میرانی جا گراوی کو لایوں کے مول بیجی یا گونهی چور جائیں -بہرجال بھارے باتھ آئیں - اِن کی مساجد و مزارات اولیا میماری یا مالی کو رہ جائیں ہے

تا التَّ حب بریمی د نیج توزکِ موالات کا جوٹا حیاکر کے ترکِ معاطت پر ابھادا ہے کہ فوکر یاں چھوڑ دو، خطابات کو فوکر یاں چھوڑ دو، خطابات والیس کردو۔ امرا خر نوعرف اس لیسے کہ ظاہری نام کا دنیا وی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لیے در ہے ادر پہلے بین اس لیے کہ مرصیفہ ومر محکمہ میں عرف بہنو و رہ جا میں نواس وقت کا افرازہ کیا ہوسکتا ہے ؟ ماگزاری وغیرہ فر دینے پر کیا انگرز تھی کی جو بینے دہیں انگرز تھی ہوں گے ، جا مُدادیں نیلام میں بینے دہیں بھی دہیں گے ، جا مُدادیں نیلام

ہوں گی اور مہند وخربریں گے۔ نتیجہ برکر مسلمان صرف قُلی بن کررہ جا میں ۔ یہ نیسرا درجہ ۔ ویجھاتم نے قرآ ن عِظیم کا ارشاد کہ وہ تھاری برخوا ہی ہیں گئی مزکریں گے۔ اُن کی دلی تمنہ ہے کرتیم شقت میں بڑو ، والعیاز ہا دیاڑ تعالیٰ۔ ؓ ل

یر نوچه ۱۹۷ سا ۱۹۷۰ می با نین میں حالانکه اُس دقت بهارے قطیم لیڈرادر پاکستان کے بانی مبانی ایم بانی ایم بانی ا بعنی داکٹر سرمحداقبال اور محمدعلی جناح جیسے بھی مہند وسلم انجاد کے چیز میں بچنسے بھوٹے تھے۔ اقبال مرحم معبی کمدرہے تھے ؛ ع

ہندی ہیں ہم وطن سے ہندوستاں ہمارا

کیکن صب اُن کی آنگھیں گھلیں ہنود کی اسلام تشمنی اوراسلامی تعلیمات پر گھری نظر بڑی تو مجدُ العن ثمانی اور احمد رضائماں بربلوی رحمۃ الشرعلیهما والے دوقومی نظریبے کو اپنا نا پڑا ، حس کی اِن دونوں بزرگوئے اپنے اپنے وقت میں علم دِاری کا فرلھنہ اداکیا تھا اور اِس سے بیٹیں نظر علامروصوف کو برنظریہ قایم کرنا پڑا ؛ ع

مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں ہما را
جناب محمطی جناح کی آنکھیں ہم ورپورٹ کے وقت جاکر تھیں اور اُخیس صاف نظر آگیا کہ حقیقت
میں فردو سرگوش بنانے کے قابل وہی بریل کے مروفلندر کی اواز تھی ، جس پرکوئی کیڈر اس بے
کان دھونا پ نہیں کرنا تھا کہ سارے ہی گاندھی کی اُندھی میں مست ہو کر تنکوں کی طرح اُڑ تے
پھر رہے تھے بگاندھوی علماً اُن کی حرکات قبیجہ واقوا لِ شنیعہ پر شراعیت کی مہری نتبت کر کے
جہاں لیڈروں کو شُتر ہے مہار بنار ہے تھے، وہاں اپنے علما بر سُورا ورملت فروش ہونے کا زمدہ
شرت بھی پیش کر دیا تھا۔ اگر اور بھی چیچے کی طرف و کھیں تو اِس سے اٹھ سال پیلے اس سے اسلام سال بیلے اس سے اسلام سال نیا ہے۔

االہ او میں بہیلی جنگ عظیم کے وقت آپ مسلانا ن ہمت کو یوں فہالیش کر رہے ہے۔

"ہندی سلانوں میں یہ طاقت کہاں کہ وطن و مال واہل وی ال چوٹر کر ہزادوں کو سس
(ترکوں کے ہاس) جائیں اور میدان جنگ میں مسلانوں کا ساتھ ویں ، گر مال تو
دے سکتے ہیں۔ اِس کی حالت بھی سب آنکھوں دیکھ رہے ہیں ، وہاں مسلانوں
بریر کھے گزدر ہی ہے یہاں وہی جلسے ہیں ، وہی دیگ ، وہی تھیٹر ، وہی امنگ ،
بریر کھے گزدر ہی ہے یہاں وہی جلسے ہیں ، وہی دیگ ، وہی تھیٹر ، وہی امنگ ،

وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی خفاتیں، وہی فضول خرجیاں، ایک بات کی بھی
کی ہمیں۔ اعجی ایک شخص نے ایک دنیا وی خوشی کے نام سے بچاس ہزار دئے۔ ایک رئیس نے ایک کالی کوڈیٹھ لاکھ نیے
نوایک جینیں وجنا ںجرگر کو بچاس ہزار دیے۔ ایک رئیس نے ایک کالی کوڈیٹھ لاکھ نیے
اور یونیور سٹی کے لیے تو تیس لاکھ سے زاید جمع ہوگیا۔ ایک رات میں ہما رے اس
مفلس شہر سے اُس کے لیے چیبیس ہزار روپے کو خریدی۔ فقط اس لیے کہ اُس کے
شخص نے صوف ایک کو ٹھری تھیبیس ہزار روپے کو خریدی۔ فقط اس لیے کہ اُس کے
وسیع مکان سکونت سے ملی تھی تھی، جے بیل بھی دیکو آیا ہوں۔ اور فظلوم اسلام کی
مدو کے لیے جو کچے جو ش وکھائے جارہے ہیں، اُسمان سے بھی اُونے جیس اور جو مسلی
کارروائی ہور ہی ہے زمین کی تہد ہیں سے دیچرکس بات کی اُمید کی جائے ؟

بڑ ی ہدر دی یہ نکالی ہے کہ آور پے کے مال کا بائیکاٹ ہو۔ ہیں اسے لیند منبی کڑا ، نہ ہرگز مسلما نوں کے تئی ہیں کچھ نافع پاتا ہوں۔ اوّل تو بیر ہجی کہتے ہی کے الفاظ ہیں ، نہ راس پراتفائ کریں گے ، نہرگز اس کو نبا ہیں گے ۔ راس عہد کے پیلے توڑنے والے جنٹ میں حفرات ہی ہوں گے ، جن کی گز د بغیر بین اشیا ء کے منبی ۔ یہ توسا دا یور پ سے پہلے عرف اللّی کا بائیکا طیموا تھا۔ اُس پر کوتنوں نے عمل کیا اور کتنے ون نبا ہا ، بھر اِس سے یور پ کو فرر بھی کمنا اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ سوز کیبوں سے اُس سے وگئ افر بہنچا سے تیں ۔ لہذا فررسانی کا ادا وہ عرف وہی مثل ہے کہ کم زور اور پیلنے کی نشانی ۔

بهتر ہے کومسلمان اپنی سلامت روی پرتا ہم رہیں کسی مثر پر قوم کی جال دسیھیں۔ اپنے اُوپرمفت کی بدگما فی کاموقع نہ دیں ۔ ہاں اپنی حالت سنبھا لنا چاہتے ہیں تو اِن لڑا ئیوں ہی پرکیا موقوف تھا، ویسے ہی چاہیے تھا کہ:

ا وّلاً باستنناء أن معدود با توں كے جن ميں عكومت كى دست اندازى ہو ، اپنے . تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ، اپنے سب مقدمات اپنے اُپ فیصل كرتے ۔ يركر دڙوں رو بي جواسٹامپ ووكالت ميں گھے جاتے ہيں ، گھر كے گھرتىب ہ بوك اوربو في حات بي محفوظ رست

تما نیسالین قوم کے بواکسی سے کچے دخرید تے کہ گوکا نفع گھرہی ہیں دہتا۔ اپنی حوفت و تجارت کوتر تی دیتے کہ کسی جیز ملیکسی دُوسری قوم کے محاج بردرہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ بررپ وامرکتے والے چٹا تک بھزانیا کچے صناعی کی گھڑنت کرکے، گھڑی وغیرہ نام دکھ کرائی کو دے جائیں۔ دکھ کرائی کو دے جائیں۔ تالٹ مبتی ہملکتہ ، ذکون ، مدراکس، حیدرا آباد وغیرہ کے توکھ مسلمان اپنے محائی مسلمان مبتی ہملکتہ ، ذکون ، مدراکس، حیدرا آباد وغیرہ کے توکھ مسلمان اپنے کہ اور سکو معائی مسلمان میں جیائی مسلمان میں جو نیعی مسلمان میں جو نیعی میں جو بی ہے گھر اور سکو طریقے نفع لینے کے ملال فومائے ہیں ، جن کا بیان تنب فقہ میں مفصل ہے اور اس کا ایک نہایت اسان طریقہ کفل الفقیہ مرانفاہم میں جھی چکے ہے۔ اُن جا ٹر طریقوں پر نفع جی لیت کہ اُنہیں بھی فائدہ پہنی اور اُن کے بھائیوں کی جی صاحبت بر اُن تی رفع جی لیت کہ اُنہیں بھی کہا تو اُنہیں کی جائیوں کی جی خوظ پر نہیوں کی طریقہ کا اور اُن کے بھائیوں کی جی جائیوں کی کے یا س رہتی ، یہ تو نہ ہوتا درہتے ہوئیا۔ کومسلمان نگا ور بینے چگے۔

را بعاً سب سے زیادہ اہم، سب کی جان ، سب کی اصل اظم وہ دین مثین تھا میں در بھی سب کی اصل اظم وہ دین مثین تھا محس کی دستی صنبوط تھا منے نے اکلوں کو اُن مداری عالیہ ریم نیا یا ، بھاروا مگ عالم میں اُن کی میدیت کا سکتہ بٹھایا ، نائ خبینہ کے محاج ک کو بلند تا جو کا ماک بنایا اور اُسی کے جھوڑ نے نے کھیلوں کو گئوں جا و ذکت میں گرایا فات مللہ و اتا السید میں اجعون و ولاحول و لاحق قرالة باملی العلی العظیم۔

دیومتین، علم دین کے ساتھ والبتہ ہے ۔ علم دین سکھنا، چرائس پیمل کرنداپی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، دہ اُنحنیں بتا دیتا، اندھوا جسے ترقی سجے رہے ہو، سخت ننز لہے ۔ جسے عرص عبائے ہو، اشد ذکت ہے۔ رسلمان اگریہ بچار باتیں کرلین توانشا اللہ العزیز آج اُن کی حالت شعیل جاتی ہے 'ول جماد ، ہجرت اور ترکی معاطت (نان کو اپیشن) وغیرہ امور پرگانجی نے مسلانوں کو کیوں ابھارا ؟

ان کی وجو ہات ومضرات اُپ بجد و اُنز ماضہ قدس سرۂ کے لفظوں میں طاخط فرا چکے ہیں۔ اب یہ طاخط ہو کہ
اُس شمن اسلام وسلمیں گاندھی نے کھنڈر کی تحریک کیوں شروع کی تفی ؟ ایک جانب وہ برکش گوئونٹ کونوٹ کرنا جا ہتا تھا کہ مسلمانوں کی صنعت پارچہ بافی کا متعا بلر کرئے سے برطانوی عاجز رہے اور عکران ہونے کے باوجود اس صنعت کو سلمانوں کے ہاتھ سے دھیوں سکے نہ تباہ کرسکے ، گاندھی کے اپنی حکمت بھی سے نہ تباہ کرسکے ، گاندھی نے اپنی حکمت بھی سے بارچہ بافوں کو بیکار برشا ویا جو اہل ملک سے خاطر خواہ دولت کماتے تھے۔ چوکد اکثر دو بیہ بہندہ کا کو سک کے در سے مسلمان پارچہ بافوں کی جیب ہیں بہنچا تھا، للذا ہندہ و سرایہ محفوظ اور مسلمان مفلوج ہو کر دو گئے۔ اِس حقیقت کی فدر سے نفی ہیں اور قربانی گاؤ کو دو گئے کا اصلی اور ان فاطل میرسین مراد آبادی مرح م کی زبانی ملاحظ ہو ؟

مندؤول في ويكها كم الرحيسلانول كازميندار طبقه تهاه بوكيا كين تجارت ك دريع يردو قويس عودج كويمني كنير-اب إنفين تباه كرف كى يرتدبرنكا لى كرقونش (قصاب) كے بيے توذ بيد كاؤ كے روكنے كى رات دن كوششيں كى جارى بين ، حس سے اس قوم کی الی مالت کرور ہواور مومن قوم ( یاریم با فوں ) کے لیے کھیرر کی تخریب ماری گئی، کیونکر برمعاوم تھا کرمسلمان بارجد با فون کی نفیس صنعتوں نے ولايت كوتكست و دى ب- وهاكه كى كان ، جائش كى جامدانى امومبارك يور ك درية استكى مشروح ، غلط بجا كليورى سك ، فترحا ك عاد، بنارس ك دوية، سا رهيان ، كاب ، زرافت ، زرى وغيره وه كراس بن جن سے ولايت سيح ولاب يحميم عابرنهين كرسك اور ولايتى بارجيجات إن كى قدر وقبمت كم كرنے ميں كامياب نر ہوسكے كوئي شخص إن كے مقابلر ميں ولا تي كيرے بر نظر دان سجی کو ارا متبی کرتا . شاوبوں میں عام طور پر بنارسی اور مبارکبوری کیوے کا مزار ہاروپے کاخرے ہوا ہے۔ ایک اور تعلیف رہ بات مندؤوں کے لیے یہ تھی کم بنارس كى نفيس اورقعتى ساڑھياں جوسات سات سوروبية تيمت يك كى ہوتى بين أ وہ بحرّت ہندوخریدتے ہیں، یہ بارتیں ہندؤوں سے مزدیکھی گئیں اور إس کا م کو

برباد کرنے سے بیے اُسفوں نے کھنڈری تخریب جاری کی اور اِسس کا نتیجر بر اُرد اُرسان لِلَّ کی کروڑ ہار ویلے کی تجارتین خواب ہوگئیں اور بڑے بڑے کا رضافوں کو زیر دسست تقصان بینچے یا لے

مسلمانان المسنت وجماعت اسلامی تعلیمات کے مطابی برکش گورنمنظ اور ہنو وسے معاطب کرتے رہے۔ درگاندھی کی اُن تخریوں میں شامل مہوئے جمسلمانوں کی بربادی سے بینے جاری کھا رہتے ہو اور خوص کے بینے جاری کھا رہتے اور خوص کے بینے جاری کھا رہتے ہے اور خوص کے بینے جاری کھا رواں سلامیدی کے ساتھ قرآ کی تعلیمات سے مطابق رواں دواں رہا کی سیاستی نظیم کا فقدان ہونے کے باعث دوسری نظر جاعتوں کے مقابلے میں خاطر خواہ کام مزد کھا سے جبکہ برخوا ہا بودی و ملت اپنی تنظیم کے عبیش دوسری نظر جاعتوں کے مقابلے میں خاطر خواہ کام مزد کھا سے جبکہ برخوا ہا بودی و ملت اپنی تنظیم کے عبیش دونر بروز آگے ہی بڑھتے رہے جو بھارے کو تاہ اندیش لیڈروں کی ہے تدمیری اور یا ران تیزگام کی عبار کو کاندہ تبرت ہے۔

له امیرین مراد ام بادی ، مولانا ؛ السواد الاعظم ، بایت ربیع افتانی ۱۳۵۰ ه

ہونی دہی۔ اِس میں پانچ ہزار علمائے کرام و مشایخ عظام نے نئرکت کی اور صفرت محدت مجدوجیوی دعمیا اُس علیہ سے خطبُ صدارت کو نفریداً ڈیرٹھ لاکھ سے عظیم النفان ماریخی اجماع نے سُنا ۔ اُسی عظیم الشان ماریخی خطبے میں آپ نے فرمایا نشا :

"جازمقدس جوم سنتيول كالمانيات كالمواره ساورحس كوزة ذرة سيمنيون کی دینی روایات والبستر ہیں اُس پرنجدی فتن و زلازل کومسلط کر دیا گیا ہے۔ ووارض مقدس اب مک اُن فتنوں کی ام اجگاہ ہے۔فلسطین کے مشتی بھائیوں پر بے رحم میروست ستم ارائیوں کی مشق کرنے کے لیے مسلط کی جارہی ہے۔ ہار سے جاوا اور انٹرونیشیا کے شتی سے البوں پر نوب اور بم کی بارش ہور ہی ہے اور اُن بے گنا ہوں کی خطاصرف اننی ہے کہ وہ سنتی ہیں اور اپنے مقدس دین کی آزادی کوکسی قدر پرچوڑنے کو تیارنیس میں - ہمارے مک میں صرف المسنت وجماعت کو یا مال کرنے کے لیے ‹ بهندى اكثريت كاسا در چود دياكيا ب - ابل باطل كي توليوں كوستيوں برجونك ك ليه يا لاجار إ ب اورقيامت برب كرف يتول كونتم كرف ك لي جن درندوں کوراش دیاجانا ہے اُن کا نام جی عثی رکھالیا ہے ! ک المِستَّت وجماعت كومثا نے اورمغلوب كرنے كى فاطر بركش كورننٹ نے فرقے قايم كي اُن کی غرض و غایت اور کارگزاری پر روشنی دالتے ہُوئے اِسی خطبے میں آپ نے یوں ارشا د فرمایا تھا: أج كاولا في كل مُستى منا ، آج كا قاويا في كل منى تنا ، آج كا خارجي كل مسنى تنا -اِس طرح سنيوں كے كرمي آگ نگادى كئى ہے اور ایک ایک كاشكار كھيل كر ئنتيوں كے خلاف شكاريوں نے ستقل ساز مش كرركھى ہے اور انهى يا لتو اور فسكاركي يُوك افرادك بل بوتے يرآگ ماركدليڈرسنيوں كو انكيس وكاتے بين سول جنگ کی دھی ویتے ہیں ۔ کس قدر ہوئی ربا داقع ہے کہ ہندوستان سنتی ملانون کاملک تھا بُنتیوں نے سیکڑوں برس اس پرحکم انی کی اور تہذیب کی بنیاد

رکھی لیکن اب ان کا وجود زراعی کی نظریں ہے د دنیا کی نگاہ میں۔ ہم جمائلیر و عالمگیر کے وارث کچیزر ہے اور برطا نوی پالیسی کی پیدا وارتمن تین نفر کی ٹولیاں سب کچے ہورہی ہیں۔ الم الهنديف ك زكيبين كالى جاتى مين - امير شراعيت ابف كوكملايا جاتا ہے - بهارا و مقدى وبركزيره نام جبهارك أفاحفور يُولُوم محدرسول الشصلي الله تعالى عليهو سلمن فرمايا تفااور بهارا بهي عمل بيتر تباياتها مَا أَنَا عَلَيْدِ وَأَصْحَادِي لِيني المسنت و جاعت ، اُس کا مجرانداستعال این یے دوکر دیا ہے جو سنتیوں کوہلاک کر دینے رملف اُ شاچکا ہے۔ ستنبول کے سے سے مرسد چلا یاجا ا سے اور اُس میں اليه ول ودماغ تيار كي جارب بي ومنيوں كوشائيں، جهوريت اسلاميك مرکس، اسلامی اتحاد میں انتشار پیدا کریں ، اسلامی ہم آ م<sup>یک</sup>ی کوصدر پہنچا میں۔ ہما<del>ر</del> سلاطین وامراء و خواص وعوام کی بنائی بُوئی مسجدوں برقبصنه جارے و شمنوں کا، ہماری تعلیم اموں برحمندا ہارے ماربوں کا ، ہاری فانقا ہوں میں رسائی فانقاہ شکنوں كى ... غضب يرب كريسار معنظم فتنه اورتمام ملك خطرات أب (علماء و مشایخ ، سے سامنے ہیں۔آپ سے دیکھتے ہوئے سنیوں کا مبنا وشوار ہورہا ہے۔ آپ ی جمعوں سے سامنے متیوں رکھرا ڈال دیا کیا ہے ادرا کے کی موجودگی یں آپ کے رسول کی اُت دن وہاڑے لوئی جاتی ہے ! کے اسى خطيم من حضرت محدث محجوجيوى رحمة المتعليب نے لفظ پاکتان كامطلب واضح كيا جومخلف جاعتوں كى زبانوں يرح لها مُواتها - چانچەاس كىلىدىن آپ نے على رؤس الاشهاد فرمايا: ميرا ديني رمناد إمير في عصداشت مي الحبي اكتنان كالفظ المستعال كيا بے اور يعد جي كئي عكر ياكسان كالفظ آجكا ہے - كاك بي إس لفظ كا استعال روزمرت بن گیاہے۔ ور و داریر پاکشان زنرہ باد، تجاویز کی زبان میں پاکشان ہارائ ہے، نعروں کی گرنج میں پاکشان لے سے رہیں گے ،سجدوں میں، خانقابو

بير، بازارون مير، ويرانون مير نقظ پاكتسان لهرار باس- إس لفظ كو پاكتسان كا پونینسٹ لیڈر بھی استعال کرنا ہے اور ملک بھر میں برنگی بھی بوتنا ہے اور ہم مستيون كامبى يمي محاوره بهوكماا درج لفظ مختلف و بهنول كياستعال مين بهواكس كرمعنى مشكوك بوجات بين محبت كم بولنے والاأس كو واضح طور پر نبتا و \_\_\_ پرنینسٹ کا پاکستان وہ ہرگاجس کی شینری سردارج گندرسٹگھ کے ہاتھ ہیں مولی - لیگ کے پاکستان کے متعلق دوسری قوم حقیق میں کراہ یک اس نے پاکتان محمنی دبتائے اور جو بتائے وہ اُلے علے ایک دوسرے سے المت بّائے۔ اگر معی ہے تولیگ کا بائی کمانڈر انس کا ذمر دارہے لیکن جن سنیوں نے لیگ کے اِس بنیام کو قبول کیا ہے اورجس لقین پر اِس منے میں لیگ کی تائید کرتے پھرتے ہیں، وومون اس قدر ہے کہ بندوستان کے ایک حقد میں اللام کی، قرآن کازاد حکومت بهو جس مین غیرسلم ذهبیوں کے جان وال ،عربت و آبرو کو صبی مشرع امن دی جائے۔ اُن کو، اُن کے معاملات کو، اُن کے دیں پر جورُوبامائ ـ وهُ ما نيس أن كا دهرمها فيدأن كو آتِنتُو الكَيْفِمْ عَهْدَ هُمْ سُنا دیا جا تے اور بجائے جگ وحدل کے صلح وامن کا علان کر دیا جائے۔ ہرانسان ابنے پُرامن ہونے رِمطین ہوجائے۔اگرستنبوں کی استھی مُہوئی تعرایت کے سوا ليك في كوفى دور إدات اختياركيا وكوفى في قبول بنيل رع كاراك مسام ليك اورال اللياستى كانفرنس كامعابده بوجيكا شاكرقيام باكتسان كيسيدين في مسلمان مسلم لیگ کی بھر لور تا نیدو جمایت کریں گے دیکن دینی معاملات میں سلم لیگ مرمو تع بیستی کا نفرنس ك رسماني اور مدايات كو طوظ رك كي بينا پنيه إس خطيد مين أس كا وكريُول كياليا: "م سے ساملیک کواسی کی میدر کھنی چاہیے کہ اُس کا جو قدم کننوں کے گھے اُوک باكتان كحق مين بوكا وراس كي مناعي اسلام وسلين كانفع بوكا آل انديا

لے ستید می کی چیوی مولانا ، خطبه صدارت ، ص ۲۲،۲۲

سُنَّى كانفرنس كى مائىيداس كوب درية حاصل ہوگى اور دينى امور ميں باتھ لىكانے سے يك أل اندليا سنتى كانونس كى رسنانى أس كوقبول كرنى يرس كى اور صرى ويرى يرس كى-اگرہاری ق لونی کسی کے زویک جرم ہے اور کسی لیگی کے زویک بریال کی و تنی ہے تو ہمیں ڈیفینس میں ایک نفظ نہیں کہنا ہے اور اگر لیگ کے وشمنوں کے نزدیک پر ہمارالیگی ہومانا ہے تو ہم الس وش فہمی کو مجی فابل مفتحد میں؛ کے اسى طرح ٥، ٧ رحب المرجب ١٥ ١ ١ ١ هرا ورون ٧ م ١١ كوبنارس كا نفرنس ك تقريبًا سوا مهينه لعد مسعد شا ہجہا نی واقع درگا ومعتی اجبرشرلیب میں آل انٹریاشتی کانفرنس کے اسپیشل احلاس ہوئے الكِيْست كى صدارت حفرت محدث كيو جيوى رحمة المرعلبه نے كى اور اپنے خطيہ صدارت ميں فرمايا: "حفرات! میں نے بار بار یا کتان کا نام بیا ہادا تر میں صاف کد دیا ہے کہ پاکستان بناناصرف سنبول کاکام ہے اور پاکستان کی تعمیر آل انڈیاستی کالفرنس ہی کرے گی ۔ اس میں کوئی بات سجی مذ مبالغہ ہے ، خشاعری ہے اور ماستی كا نفرنس سے غلوكى بنا برہے - ياكتنان كا نام بار بار لينے سے جس قدر نا ياكوں كو چِرْ ہے اُسی فدریا کوں کا وظیفہ ہے اور اپنا وظیفہ کون سوتے جا گئے ، اٹھے بیٹے كات بيت لورا مبيل رنا واب ربايات ان كارشتيان است ريد مك كى كسى سیاسی جماعت سے تصادم کے لیے بنیں ہے بکدایک حقیقت ہے،جس کا انلمار بلاخوت لومز لاتم كرديا ہے۔ اوّل تؤمسلم ليك سے سواكو في تولى اليي تهيں جویاکتنان کے ساتھ لفظی موافقت بھی رکھتی ہوا مکفن ملة واحدة - سارے نایاکوں نے اپنے اندر بے شمار اخلافات رکھتے ہؤئے یاکتان کے خلات صف آراتی کرلی بداورسلم لیگ بین پاکتنان کابینا مکس سے پنیا اور لوگوں في مسلم ليك كا عقبده أس كو بنايا ؛ الرتاريخي طورير دبكها جائے تو وه صرف ستى ہیں۔ پاکستان کے معنی اسلامی قرآئی ازاد حکومت ہے۔ معلی بیگ سے ہمارے

منی کانفرنس کی مجاب عاطر کے رک حفرت سیدشاہ ذین الحنات صاحب ہادہ نتیں مائی شرفیت در مرحد سے کہ دیا ہے کہ اگر ایک دم سار سے شنی سلم لیگ سے محل جائیں تو کوئی مجھے بتا دے کومسلم لیگ کس کو کہا جائے گا ؟ اُس کا دفتر کہاں دہے گا ؛ اورائس کا جندا سارے مک میں کوئ اُٹھائے گا ؟ " لے درائس کا جندا سارے مک میں کوئ اُٹھائے گا ؟" لے

الله تعالیٰ کافضل دکرم ہواکر سلم لیک کی وکالت اور اہلسنت وجماعت کے ووٹوں سے ہمار اگست مہم واکر بات اور اہلسنت وجماعت کے ووٹوں سے ہمار اگست مہم وائر بات اور بات ان کا ایک حصّہ علیمدہ ہوکر اسلامی نظریانی ملکت کے بطور و نیا کے نقشے پڑطور و نیا ہے نقشے پڑطور و نیا ہے اور بشاندار کامیا بی ہندوستانی مسلمانوں کی خوش متی می اور پاکستان کا قیام عالم اسلام کے لیے انہائی مسترب و شاد مانی کا پیغام تھا - اللہ تعالیٰ لینے صدیح اسے وائم قائم رکھے ، آئین -

پاکستان فائم ہوجا کے بیستی کا فوٹس کا نام عبیتہ علماء پاکستان رکھ دیاگیا دیکن سلانان المسنت و جماعت کی برقسمتی کرآل انڈیاسنی کا فوٹس کے بانی اور سنیوں کی فعال شخصیت حضرت صدر الافاصل مولا نا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ الشعلیہ مرازی الحجہ ۱۲ سرا حرمطا بق ۱۲ مراکتوبرم ہم ۱۹ کو بروز جمعۃ المبارک اپنے پروردگارکوپیارے ہوگئے (انا مللہ واتا الملہ مرا جعون) -حضرت محدث کچھ جھوی اور مولانا سیمان انٹرون عبیسی مہستیاں مہندوستان ہی میں رہ گئیں۔ ارحق قائد آظم محدث کچھ جھوی اور مولانا سیمان انٹرون عبیسی مہستیاں مہندوستان ہی میں رہ گئیں۔ ارحق قائد آظم محدث کچھ جھوی اور مولانا سیمان انٹرون عبیسی مہستیاں مندوستان ہی میں رہ گئیں۔ ارحق قائد آظم محدث کے معرف کے برائی اسلامی و آئی فی عدول کو پوراکر سیما و درائی کی جانب سدھار کئے ۔ رسم میگ ہی قیام یاکستان کے بعد اپنے اسلامی و قرآئی وعدول کو پوراکر میکا کہ اپنے دعوں کو پوراکر دیتا کہ اپنے دیوں کو پوراکر دیتا کہ اپنے دعوں کو پوراکر دیتا کہ اپنے دور کو پوراکر دیتا کہ ا

عالات کی ستم ظریفی تو ملاحظ ہو کہ جس طرح برکش گور نسط نے مسلمانان المسنت و جمات کی جمعیت کو منتشر کرنے کی غرض سے منتلف فرقے کو طرح کر دیے تھے ، پاکتان بن جانے کے بعد اُسی سوا وِاعظم کو جس کے دوٹوں سے بہ نظر یا تی ملکت معرض وجو دمیں آئی تھی اُسی جماعت کو دبانا گرانا اور برمذ بہوں کو اجازنا شروع کیا گیا ، حتیٰ کہ پاکتان سے مفالفوں بک کی دار برداری کو زاخر دری تھے گیا گیا ، حتیٰ کہ پاکتان کا مقصد ناز برداری کو زاخر دری تھے گیا گیا ، حب کا تین نا فذہونا تو دوری بات ، دینی اور اسلامی فضا ناگفتہ بر اے خطبہ صلات ، وینی اور اسلامی فضا ناگفتہ بر

ہوتی جارہی ہے۔ خدائے ذوالمنن ہماری مالت پرکرم فرمائے اور ہمیں اپنی الفرادی واجماعی مالتوں کو درست کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ، آئیں۔

## نجدی و بابیر کی بنت پست نوازی

خواری کے متعلق جبیبا کہ احادیث میں گربا ہے کہ وہ مختلف نا موں کے سا تھ قبیا مت یک رہیں گے اور اُن کا آخری گروہ و قبال علیہ اللہ نہ کے ساتھ ہوگا۔ اِسی کے مطابق علا مر ابن عابدین شامی رحمۃ المتعلیہ نے در بختار کے حاصفیہ رو المحتار میں تصریح و مائی ہے کہ محمد بن عبد الویاب نجدی اور اسکی مقبیبان زمانہ حال کے خوارج بیں موصوف کے اس بیان کی مولوی سین احمد طائدوی (المتوفی ہا ۱۹۵۷) کے ابنی تصنیف الشہاب اللہ قب "بیں اور مولوی خلیل احمد انبیطوی (المتوفی ہا ۱۹۷۷) کے المہند میں تصدیق و تائید کی ہے۔ یہ دونوں تما بین تمام علمائے دیو بندکی مسترد اور مولوی مونز الذکر اکثر اکا بر دیو بندکی مسترد ہے۔

بندوستان بین مولوی مجد اسلمبیل و بلوی ( المتوفی ۲ م ۱۱ه / ۱۱ م ۱۱ م) نے محد بن عبدالوہاب نخدی کے مذہب کی ترویج واشاعت کی بنتی یہ موصوت کے عبد بتبعین بھی خوارج ہی کی ما ڈرن آفس کا بیال بین ۔ اما دبت میں خارجوں کی ایک پیچان برجی بنا کی گئی ہے کہ وہ اہل اسلام کو قبل کریں گے اور کا فروں شرکوں سے بنا کر دکھیں گے ۔ چنا بخے نجری ذکورنے اور اُس کے ۱ تباع و خلقاء نے دوراُن کے اور کا فروں شرکوں سے بنا کر دکھیں گے ۔ چنا بخے نجری ذکورنے اور اُس کے ۱ تباع و خلقاء نے دوراُن کے اوراُن کے اوراُن کے اوراُن کو ایس کا مال می کرچھینے میں کون سا دقیقہ فروگز اشت کیا تھا به ظالموں نے حربین کا دب بھی قطعاً لموظ درکھا۔ می کرمر اور مربیند منورہ کے مسلمانوں بروہ و قیامت ڈھا ٹی جس کے شنئے سے مسلمانوں کا خُون کھول اُٹھا ہے ، بہاں کہ کہ اصحاب رسول (صتی اللہ تعالیٰ علیہ وستم ورصنی اللہ تعالیٰ عنہ می کو اُن کی آفری آرام کا ہوں میں تنگ کیا ، مزارات شہید کروا دید اور جنت البقیع میں بل کو اُن کی آخری آرام کا ہوں میں تنگ کیا ، مزارات شہید کروا دید اور جنت البقیع میں بل کو اُن کی آخری آرام کا ہوں میں تنگ کیا ، مزارات شہید کروا دید اور جنت البقیع میں بل کو اُن کی آخری آرام گا ہوں میں تنگ روں میں علی اوران می اوران کی آخری آرام گا ہوں میں تنگ روں کا اِس طرح سے نام و نشان مٹا دیا کہ صرف کتا ہوں میں تذکر سے ہی رہ گئے۔

اگرنجدی خارجیوں نے برنچھ کیا نو ہندی خارجی کون سے پیچے رہ گئے۔ اِ مخوں نے

انگرزوں کی مدوسے سکھوں سے مقابل کرنے کی آٹریں ول کھول کر پنجاب اور سرعد کے مساما نوں کے خون سے ہولی کھیلی نے دی خان سروار مہنڈ ، یا دھے خان صالح یا غشان اور اُس کے بھائی ملطان محیرخاں سے بچے بعد دیگر سے لڑائیوں میں جومالی جینا اُسے مالی غذیمت شارکیا ۔ اسی طرح کھلا بط ، مرغو ، کدا ، مختطر کوئی ، ینج پیر ، میں جومالی جینا اُسے مالی غذیمت شارکیا ۔ اسی طرح کھلا بط ، مرغو ، کدا ، مختطر کوئی ، ینج پیر ، ہذا ، مختطرہ کوئی ، معدم ، کھڑ بالی ، نواکلئی ، شیخ جانی ، اسماعیلہ ، امان زئی ، کا طرف ک و زور و غیرہ دیمات کو بنور شمشیر سلمانوں سے چھینا گیا ۔ مایار کی لؤر خور ، مروان ، ہوتی ، مایار ، تورہ و غیرہ دیمات کو بنور شمشیر سلمانوں سے چھینا گیا ۔ مایار کی لڑائی میں سیکٹ ورٹ سے کھون اُس کی دانشمندی اور اُس کے منطوم کی کھون اُس کی دانشمندی سے جنگ کا خطرہ کل گیا ۔ ہزار دن مسلمانوں کا خون دیمات کوئی لایا اور نلا لموں کومظلوموں کا خون نیکل گیا و ذات حذا ہوالے النظل لمیں ۔

حب ہندی اور نجری فارجی سلمانوں کو قتل کرنے میں قدم سے قدم ملاک رہے تھے
اور ایک دوسر پر پسبقت لے جانے بیں پوری طرح کو شاں نئے تو یہ کیسے ہوسکتا نظا کہ ہندی
فارجی تو گاندھی اور نہروکی پوجا کریں اور نجدی فارجی مرف دور بیٹے تما شا ہی دیکھے رہیں ۔ اِن
صفرات کی ڈرہبی فیرت نے بھی اُ خیس منٹر کین ہند اور خصوصاً گاندھی و نہروکی تعظیم بکہ پُوجا پاٹ
کرنے پرائیمارا۔ چنا پخومٹی ہے ہواء میں شاہ ابن سعود کے ہمراہ اُن کے بھائی شاہ امیر بھی سے
ہندوستان آئے۔ مونو الذکرنے اپنا فدہبی فراہند پُوں اواکیا ؛

م امرفیصل نے جارت میں فیام کے دوران میں واکٹر داجندر پر شاو ، واکٹر را دعاکر شن اور بنڈر ت نہرو سے ملافا تیں کیں اور راج گھا طبیر مہاتما گاندھی کی سما دھ پہنچول پڑھا نے گئے نزایک گاؤں رتن گڑھ میں تشریب لے گئے جمال ویہات سدھا دکا کام دیکھ کرای قدرمتا تز ہؤئے کہ وہیں دس مزار دو پاعظیہ عنایت فرایا '' کے عنایت فرایا '' کے عنایت فرایا '' کے اس

بهرمال يدأس دقت بيمر بهى چول ميال تصرير برح ميال كينيد جنين محافظ وم كاخطاب

ك نوائد وقت لا بور، المنى 4 401 ع

اُن كِ معتقد صفرات بڑى عقيدت سے دينے بيل ہوئبت شكن كے بجائے قبرشكن تھے مسلمانوں كو مشرك محدران سے اتحاد اور دوستى كى الله مشرك محدران سے اتحاد اور دوستى كى اور دوستى كى الله يوستوں سے اتحاد اور دوستى كى ايكن مشركوں بُت پوستوں سے اتحاد اور دوستى كى ايكن مشركوں بيت بات ہوتے ہے ،

"شملہ سے اس طرمیل دور آپ (شاہ ابن سعود نجدی سنے ہماجل پر دیشس کے داول کا بیش کیا ہُوا لوک ناچ کا ایک پر دگرام دیکھا اور جناب صدر، معزز وزراء، خواتین اور اجندر پر شاہ کے جواب میں شاہ سعود نے تقریر فرما ٹی۔ مدر سئے دیو سبت رکو پہیس ہزار دو پید دیا اور بر بھی فرمایا کہ مجھے لقین ہے کہ ہندوشا ن اور سعودی عرب کے اتحاد اور دوستی کے رشتے ہمیشہ مصنبوط رہیں گے " لے

اپنے اس دورے کے موقع پر شاہ ابن سعود نے پنڈن جائر لا ل نہروکوار ص مقد سسکا دورہ کرنے کی دورہ کیا۔ اس کی دعرت دی جے اُس بُت پرست نے قبول کرکے سنمبر او ۱۹۵ میں سعودی بوب کا دورہ کیا۔ اس وفت اِن سلما نوں کو مشرک بنانے والے لیکن حقیقت میں مشرک پرستوں نے کیسے کیسے قیامت خبر طریقوں سے پنڈت نہروکا استفہال کیا ، ان ایمان سوز حرکتوں پر بو را عالم اسلام ملبلا انتھا ادر ہرطرف سے صدائے احتجاج بلند ہوئی کے موقد ہونے کے دعویدار اُرضِ مقدس میں مشرک پرستی کاعالمی ریکار و کیوں قائم کر رہے ہیں ، نہرو کے دورے کاحال پاکستان کے سارے اخباروں میں شایع مجوا۔ ایک اخبار کے الفاظ ملاحظ ہوں ،

"سعودی عرب میں نہروکا" مرحبارسُول السلام" اور جے ہند کے نعرون خوت استقبال ستام سعودی عرب کی استقبال سے ایمان کے آئے۔ سعودی عرب کی اریخ میں پہلی مرتبر نہرو کے استقبال کے لیے عرب عورتیں مجمی موجود تحییں .....

دیا من پہنچے پرشاہ سعود نے نہرو کو گلے سے دکا لیا ۔

مرز مین مجاز پر پہلی مرتبر بھارتی ترانہ "جانا مانا کانا" بجایا گیا ۔ پنڈت نہرو حب سعودی عرب کے دارالی ومت ریامتی پہنچے تو ہزاروں افراد نے جن میں نہرو حب سعودی عرب کے دارالی ومت ریامتی پنجے تو ہزاروں افراد نے جن میں

شاه سود، سعودی شهزادی، وزرا داور سعودی قوج کے اعلی افسر شامل سے نهروکا
استقبال کیا اور ایک فوجی دیے نے نهروکو گار دُرات آز پیش کیا۔ اِس کے بعد
نهروایک گھی کار میں شاہ سعود کے محل دواز ہوگئے۔ راہے میں سٹرک پردونوں طُرِّ
بڑاروں افراد نے نهروکو دیکھ کر زنرہ باد کے نعرے نگائے ۔ چربیس ستمبر کی راست کو
شاہی محل الحراء "میں شاہ سعود نے نهروکے اعزاز میں شاہی عنبا فت دی ۔
اُس کمرے کو رنگارنگ روشنیوں سے سجایا گیا تھا ہے۔ بنہرو کمو میں داخل ہموا تو
شاہ سعود نے ہے بڑھ کر اُن کی شیروانی کے کاج میں سٹرخ زنگ کا ایک کلا ب
طابک دیا۔" لے

مشرک نہ وکا استقبال یک مسور کے الست آق م کے نوب سے کرنے پر پورے عالم اسلام سے اختیاج کی صدائیں بند ہوئیں۔ توحید کے پر دسے میں بیمشرک پرستی کا نظارہ مسلما نانِ عالم کے لیے نافا بل برداشت ہو کررہ گیا اور سب کی آئی کھیں کھی کے کھی رہ گئیں کہ واقعی ان نام نہا د موقدوں کی خارجیت میں کوئی نشک و شبہ بنیں ہے اور بیر حضرات سباسی مصالح کی خاطر اپنی ظاہری مسلما فی کو مجمی واؤ پر لگانے میں نہ کوئی باک محسوس کرتے آئے ہیں اور نہ آج کل کر رہے ہیں۔ اب پاک افرارات کا احتجاج طاحظ ہو:

مرحبا کئے سے بازندر کھ سکیں ، جس کی سرکاری اٹھلیوں سے سجارتی مسلما بوس کا گرم خون اجھ ٹیپک ہی رہا تھا ! ک

وو سرے اخبار نے " جے ہند" کے نعرے نگانا الدار صِ مقدس میں مشرک کو بلاکر اُس کا اعواز کرنے پر شاہ سعودی حکم انوں کرنے پر شاہ سعودی حکم انوں کرنے پر شاہ سعود کو متنبہ کیا اور اِس خاندان کی قبہ شکنی کا ذکر کرتے ہوئے یُوں سعودی حکم انوں کی سیاسی صلحت پر تبصرہ کیا ہے:

ال الرود نے پہلے خالص بیاسی صلحتوں سے تحت ایک بُت پرست قوم کے مائندے کو ریاف بلا یا اور اُس سے استقبال کے لیے خاتیں اور بحق کو ساتھ کے اور اُن سے سے ہند "کے نورے لگوائے۔ سعودی و بکا یرفعل مرامر برعت ہیں کو ٹی مسلمان بھی عابیت بہند کرسٹنا بھیب بات ہے کہ جن تھرانوں نے صحابر کی بختہ قرب اور شجے بہت اس لیے ڈھا دیے ہوں کہ وُہ اُن کی نظوں پی اسلام کی تعلیمات کے منافی تصوبی محکمران آجا بنی سیاسی صلحتوں کے بلے ایک اسلام کی تعلیمات کے منافی تصوبی محکمران آجا بنی سیاسی صلحتوں کے بلے ایک ایسان میں کو جازی میں مرود کرے استقبال کرتے ہیں جو بہت پرستوں کا نمائندہ ہے۔ اور اسلام کے ہر محتب خیال کے علماء کا متفقہ فتو نی ہے کہ کوئی بہت پرست اسلام کے اس گھوارے بی قدم نہیں رکھ سکتا "کی

ے کیکن یہ کیا کہ نغمہ توحید کی بجائے ۔ اُن کی زباں پہ برینوں کا ترانہ ہے

سعودى تحكومت كروعولي اسلام كر بارك بين نعرة " دُسُوْلُ السّلَام " كريتِيْ نظر به اقتبام سرمي قابل غورب:

" شاہ سعود وہ پیلے شخص ہی جنوں نے اِس روابت کو توڑا اور سنم نیا یہ ایک ایک پاکستان کو ارض کعبر پر بلایا اور مرف کبلایا ہی مہیں بکہ خلاف روایات انداز سے

له روزنامر نوائ وقت لا بور ، مباتغیر ۲ د ۱۹ و ا

أس رعن بيتح كا استقبال كيا - استقبال ك وقت عونعر بدند كيد كن أن مين ہے ایک نعرہ دنیا سے اسلامی طلقوں میں خاص طور پر قابل اعتراض سمجا جارہا ہے۔ وہ یہ ہے کریٹرے جی کو " رسول اللام" کما گیاجس کے معنی بیٹم اسلام کے ہیں۔ پندُت نبرو كے مالير دوره سے بنا ترجي شدت اختبار كرنا جارہ ہے كر سعودى ملكت جواسلام كام ير قايم بُونى تنى ، محصن ام كى اسلا مى عومت بادراس كا طرزعل ازمنة وسطلى كى عبسانى تفيوكر يتك حكومتون سيقطعا متلف نهين ومذبب ك نام بروكون كاناجائز استحصال كرتي بين ك ك إس دورے كے وقت سعودى كروت نے "كيت تجلى" يرصوائي -كعبدوبت نمانه ،كافرومومن ، موعدونشرك اور فين في ويت برست كافرن سائے كى جوكوف ش كى اس بريہ تبھو ملاحظم ہو: "كِعِادربُت نمان كومهدوش كرنے كے بلے شاه سعو و اور بنڈن نهروج كوششيں كررب بيل أكس من رسمن كا توكي عنى منين جائے كا المية موز الذكر هجو بن شكني (قبتكنى) ميں سكوست بونا ہے أس مرمصلات نشناسى اور روبا بى آجائيگى. انداكبر-ايك دورده تفاعلآمه (ابن) عبدالوباب نحدى سے نام ليوا يرلوه لكائے تے كه بارے لي قرآن اور مدیث كانى باس (فقد كى عرورت نہیں) اب وہ گیتانجلی بڑھنے اور بڑھا نے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنیڈن نہرو کو کتنی مسرت بُونی ہوگی ، وہ کبوں نزونش ہوں ، وہ کتے ہوں گے ، جارت کے سلانوں كوبندو نزارسال سے اینانب بڑھانے كى كوشش كررہے ہي سكن وہ یڑھ کے نہیں دینے اور مرے سعودی عرب کے ایک دورے نے عربوں کی نئی نسل میں گینانجلی میڑھنے کا زوق وشوق بیدا کردیا۔سعودی عرب کے اِس تجربہ کے بعد عب بنیں کر مجارت مح معلانوں کو حکم ہوجائے کرنم اپنی مسجدوں میں

> له روز نامر کوبت ان لاجور، کیم اکتوبر ۱۹۵۹ که ایضاً ، ۲ کتوبر ۱۹۵۹

اللوك جي سناياكرو" كل

دارندی علمار جرابیدای ایس کے کفر پر کھات ، کفریر عبار نئیں حقّ کو کفریر عقید سے کہ ایمان کا جو ہر سے بھر انہوں کو کرنے بین ، سسلانوں کے ٹوکنے پر اُن کی دور از کار تاویلیں کر کے خود بھی اُن کفریات میں برابر کے حصّے دارین جائے اور اُسخیں اسلامی عقید سے اور عبارتیں تا بت کرنے پر ایرلی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اگرچہ بات بنی ایک دفور بھی نہیں لیکن اس طرح اپنے تبعین اور جہلاء کو مطابی کرفیقے ہیں کہ بھی کہ منے دندان کو بات بی ایک دفور بھی نہیں لیکن اس طرح اپنے تبعین اور جہلاء کو مطابی کرفیقید سے اور عبارتیں بھی کرنے واپنی بی کو اب و سے دیا اور تابت کر دکھایا ہے کہ ہما نوں پر ظلم ہے ۔ ہم فر مرکز کفر پر نہیں ہیں۔ کی بی اُن حفرات کا اسلام کے ساتھ نذاق اور اپنی جا نوں پر ظلم ہے ۔ ہم فر عاقب تو اپنی ہی خواب کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تبدیوں کو بھی گرے میں الی تھا نوی دکراچی کے لیے بات تبدید کی موصوف بھی ہر داشت مرکز کی دکراچی کے لیے ناقابی برداشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت مرکزیا۔ ایس شناعت وقباحت کو موصوف بھی ہر داشت میں اس کے بیان یُوں اخبارات و رسائیل ہیں شیائے ہوا ؛

" مولانا احتفام التی تھا نوی نے آج دات ایک بیان میں کہا ہے کہ سرزمین جاز

کے دار الخلاف ریاض میں بیمارتی وزیر آظم بیڈٹ نہر و کے استقبال پر مرحبا

نہرو سکو گئ السکلام" سے ونگر اسلام اور اسلام سوزقسم کے نعرے

دگائے گئے اُن سے زمون پر کرمسلانان عالم کے دینی و بقی فنر بات بغیرت کو

نا تا بل بر داشت صدر مرہنی ہے ہے بکہ متولی حربین شے بفتین کی اُس موقدان دینداری کا

پول جی گھل گیا ہے ، جس کا سارے عالم میں ڈونکا بیٹا جا رہا ہے۔

بیران جی گھل گیا ہے ، جس کا سارے عالم میں ڈونکا بیٹا جا رہا میں ایک خم پرست

موقدین مردوں اور عورتوں سے خیر مقدم واستقبال کو آنا پا سبان ہو م کے لیے

موقدین مردوں اور عورتوں سے خیر مقدم واستقبال کو آنا پا سبان ہو م کے لیے

موقدین مردوں اور عورتوں سے خیر مقدم واستقبال کو آنا پا سبان ہو م کے لیے

ہو جو بین شریفین کی تولیت پر مسلمانان عالم کی طرف سے عاید ہو تی ہے ، خود

یر بات جی اپنی حکم انہا تی نئر مناک اور غیر اسلامی ہے کہ پیڈٹ بہر و کے لیے

یر بات جی اپنی حکم انہا تی نئر مناک اور غیر اسلامی ہے کہ پیڈٹ بہر و کے لیے

یر بات جی اپنی حکم انہا تی نئر مناک اور غیر اسلامی ہے کہ پیڈٹ بہر و کے لیے

یر بات جی اپنی حکم انہا تی نئر مناک اور غیر اسلامی ہے کہ پیڈٹ بہر و کے لیے

"رسول الت لام" جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عالی ہی۔

"رسول الت لام" جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عالی ہی۔

"رسول الت لام" جیسے اصطلاحی الفاظ استعال کے عالی ہی۔

سود بی و بی بیان دیا گیا ہے، نافیگار عربی ابجدسے جی واقف نہیں ہے کہ رسول سے قاصد کے منی مراد ہیں نبی کے منے مرافین میرے نزدیک عذرگاہ برترازگاہ کا مصدات ہے اور حکن ہے کہ نامہ نگار عربی کی الجد سے حقیقت میں واقت زہو، لیکن سعودی عرب کے سفارتی ترجان سے زیادہ واقعی اسلام حزور ہوتا ہے اور الزام کی تردید کرنے والے ترجان مکن ہے کہ عربی کی دہارتِ نامہ رکھتے ہوں گراسلام اور تعلیما ہ اسلام کی ابجدسے بھی نا اُشنا معلوم ہوتے ہیں۔

مرجارسول السلام کے نعرہ سے ادنی سے ادنی عقل رکھنے والے کو یہ عظافہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ پیٹرٹ نہروکو بنی یا پیٹم بنا دیا یا اس لفظ سے نبی کے معنی مراد لیے معنی مراد لیے معنی مراد لیے کے بین بہر ہول سے قاصد ہی کے معنی مراد لیے گئے ہیں ، یہ اعتراض ہے کہ لفظ "رسول" اسلام اور قرآن کریم کی خصوص اصطلاح ہے ، جس کی چیزیت شعائر اللہ اور شعائر اسلام کی ہے ۔ جیسے قرآن ، مسجور ام مسجور اقعلی دغیرہ فسم کے بے شمار الفاظ اسلامی شعائر ہیں ، جو اپنے لغوی معنی میل سنعال مسجور اقعلی دغیرہ فسم کے بے شمار الفاظ اسلامی شعائر ہیں ، جو اپنے لغوی معنی میل سنعال کرنے ہیں کرنا ، بالخصوص اُن لوگوں کی طرف سے جن کو عربی زبان کے استعمال کرنے ہیں صدور دین کا پاس رکھنا ہے ، قطعاً ناجائز و حرام ہے ، بکر شعائر اللہ کی گئی ہوئی بروگئے ۔ بروٹر میں یہ بھر شعائر اللہ کی گئی ہوئی

چوں گفراز کعبہ برخیزد کیا ماندسلمانی

گیاہے ؛ کیا مدیث کے اندر مسلمانوں کوخبشت نقشی کی مما نعت سے بہی ادب الفاظ منیں تبلایا گیا ہے ؟

سعودی عرب کے سفارتی ترجمان کومعلوم ہونا چا ہیے کہ مسلماتوں کی عرب کے سخارتی ترجمان کومعلوم ہونا چا ہیے کہ مسلماتوں کو برنی کر مست کا لحاظ دکھا گیا ہے۔
اگرافڈ کے باغی کے احترام میں آج نامونس رسول کو بر کہ کر مجدید شرح طایا گیا
کر رسول کے معنی قاصد کے بین تو آئیندہ تمام شعا ٹر اسلام کی حرمت کہ جی باقی نہ دہ سے گئی۔ چھر سلامتی وامن کا استعمال جی کس قدر جیا سوزادر عربی نہو وہ قاصد امن حب کے ملک میں آئے دن خون سلم سے ہولی تھیلی جاتی رہی ہو وہ قاصد امن تو کیا ہونا ایس میں امن وسلامتی کا ادفی شائر جی موجو د نہیں ہے ۔ خدا کی شان ہے کرم وم خور در نہوں کوقا صدر امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔
شان ہے کرم وم خور در نہوں کوقا صدر امن کے لقب سے یا دکیا جائے۔
سے جنوں کا نام خرو در کھ لیا خرو کا جنوں !

ہم اُخرین پاسبان حرم سے صاف طور پر برکد دینا جا جتے ہیں کر حرمین شریفین مسلمانا نوعا کم کی امانت ہے اور اِن پاسبانوں کی طرف سے مرمین شریفین مسلمانا نوعا کم کی امانت ہے برداشت نہیں کی جاسکتی۔ ا

تارئین کرام حیران ہوں گے کہ حب دوسرے و یا بی حفرات خاموشی یا آما ویلات کے پیر بی مختلف ہوئے کے با وجود مولوی احتیام الحق محتان نوس خیراسلامی تعرب دیوبندی ہونے کے با وجود مولوی احتیام الحق محتانوی نے نتی دکیوں کی نتی کی موصوف محتانوی نتی دکیوں کی نتی کی موصوف کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب (المتوفی کا تعلق اُس جماعت سے ہے ، حس کے سرگروہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب (المتوفی اس میں ایک میں اور اُس کے اس کا میں کا میں کا میں کا تعلق اُس جماعت سے وظیفریاتے تھے ، اِسی وجہ سے متحانوی صاحب اور اُن کے متبعین انگریزی میکومت سے وظیفریاتے تھے ، اِسی وجہ سے متحانوی صاحب اور اُن کے متبعین

د نار دادست ہونے کی بجائے برکش نواز تھے اور ہندونوا زعلماء پر تنقید بھی کرتے دہتے تھے جیاکہ اسی باب میں مولوی اخرت علی تھا نوی صاحب کا کیک طویل بیان بیش کیا جا چکا ہے۔ مولوی احتفام الحق صاحب کا تعلق بھی تھے گئے کہ اسس محتفام الحق علی محتفظ موالوں کی اسس دنا روستی پر تنفید کرنا چندا محل تعجب نہیں۔ اب اس تُبت فروشا پر کرکت پر ما ہنام " نقاد' کراچی کے ایڈیٹر کا تبھرہ ملاحظ فرمائیے:

" ناطع برعت و منا ہی، مقلر (ابن) عبدالوہا بنجدی، محافظ حرمین الشریفین مقالم (ابن) عبدالوہا بنجدی، محافظ حرمین الشریفین حبلالة الملک شاہستور کے نام فرائیان رسول وعالمیان اسلام کا پیغیا

کین اسے کلید بر دار حرم اجب آپ چیکے دنوں ہندوستان کے سرکاری دورے پر آئے تو ران حالات کے با دجود آپ نے ہندوستانی عکومت کو بیرسندشا ہی عطا فرما دی کر " بیر مجنتیت محافظ ترمین الشریفین اس بات سے طمئن ہُوں کہ ہندوستان میں مسلمان امن وسکون سے میں اور اُن کی جانیں محفوظ میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ

یون کیجے شاہ اکپ کی اس ندشا ہی کی تشہیرے بعد بہی محدثاہ

ریکیے کے فرامین بے ساختہ یا و اسکے سے اور ہم میری تھے گئے تھے کہ توکی کی مسلمان قوم اپ اور اپ کی تکومت سے کیوں غیر مطمئن رہی ہے۔

اس واقد کے بعد اپ نے ایک غیر سلم سربراہ کو سرز مین جماز مقد س کے سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم ہاستمبرا ہ ہوا دکو بھارت کے وزیراعظر سم سرکاری دورے کی دعوت دی اور ہم ہاستمبرا ہ ہوا دکو بھارت کے وزیراعظر سم پیٹے تو اپ کی حکومت کے اکھ کے کے وار الخلافر ریاض پیٹے تو اپ کی حکومت کے اکھ کے نوائل السکار م نفٹ کو ق سے شرمناک نعروں سے اس کھ کے کہوئے تھے جو کسی وشمن اسلام فر دیا قوم سے لیے اپنے برواور عور نیں بھی شرکیہ کیے گئے تھے جو کسی وشمن اسلام فر دیا قوم سے لیے اپنے دوں میں جذبات احترام نہیں دکھتے ہے جو سب سے بڑا احتہا دجو اپ جیسے قاطع برعات نے کہا تھا گور ہی نوائل میں خواج کے اپ جیسے قاطع برعات نے کہا تھا گور ہی نوائل میں خواج کے اپ جیسے مقبر کے اس سے کہا یا۔

شاہ فیری آب بیٹرت جاہر لال نہروکو "رسول" کے نام سے آپ نے

ہا آپ کی قوم نے بادکر کے باکسان سے نوا کر وٹر مسلانوں کی جو ولا زواری کو وہ

ناگفتہ بہ ہے۔ آپ کوکسی نے بربات فلط نبا دی ہے کہ پاکستان میں الیسی قوم

آباد ہے جوع بی نبان سے ناوافقت ہے اور عربی زبان کے معانی و مطالب

آگاہ منہیں ہے۔ آپ کے سفارت فانے لفظ "رسول" کے لیے جوتا ویلات

وضع کر رہے ہیں اُس سے اُن کی بیچارگی اور ندامت جُرم مترشع ہورہی ہے۔

جلالة الملک ! ہم مسلما نان عالم حیران ہیں کہ آپ اور آپ جیسے عفائد

فرہی رکھنے والے لوگ ایک الیے الیے شخص کو تو " یا در سول " جیسے غلیم قلب سے

فرش آمدید کہ سکتے ہیں جو بطنا ونسلا جمت پرست اور مسلماً لا فرہ ہ ہے ، لیکن

فرش مسلمان جیات النبی ، خاتم الرسل ، حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وہم

کو وفور جذبات وعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو وفور جذبات وعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو وفور جذبات وعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو وفور جذبات وعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو سے است سے میں یا رسول کو وفور جذبات و تعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو است نعافہ میں یا رسول کی است کو وفور جذبات و تعقیدت ، لوازم احترام اور واجبات است نعافہ میں یا رسول کو سول

اے نتاہ اہم آج سمجھے کہ بڑے بڑے جغادریوں کے عقایہ ومسلک کے امہ منی قلعوں کو سیاسی تقاضے ایک ہی جھٹے ہیں مسمار کر ڈالتے ہیں۔ ہم پُوچھتے ہیں کہ کیا آج سعو دی وب میں کسی ڈالجے یا پوسٹ بینن یا کسی بھی پیغام رساں کو اہل زبان یا دیما تی لوگ " کیا دسون آن کہ کر پکارتے ہیں ہم پہنے ہیں کرعرب کے سی بھی گوشے میں کیا کوئی الیسا برنصیب مسلمان ہے جو رشول کا لفظ آبیا، ومرسلین علیم السلام سے علاوہ عام آ دمیول علی الحضوص کسی مشرک وہت پرست یا لاندہ ب شخص سے لیے بولتا یا لکھتا ہو؟

بہارے سوالات کا جواب لقیناً نفی میں ہے اور ہم نہا بیت و توق کے ماتھ

کتے ہیں کر حضور رُبر نور (روحی فداہ) کی شان میں گتا خانہ خیالات رکھنے اور
بارگاہِ رسالت میں اپنے معاملات صاف نزر کھنے کی یا وائش میں عرب حاکموں
برجاقت اور دیوانگی سرزو ہوئی ہے۔ تواضع و میزیا نی عربوں کا طرہ اقلیاز ہے

> م خداہی جانا ہے حشر اُس ٹولی کا کیا ہوگا ؟ حرم سے جس کی برنجتی نے دُرخ مّت کا بھرا ہے

مولوی اعتشام التی سفانوی صاحب کچے تو بولے، برجی غذیت ہے کہ وہ ہندو نوازی سے اتفاق منیں رکھنے ورز یہ کونسی نئی بات بخی یا نوالا غیر اسلامی لفظ وہا ہیوں سے ممندسے زکل گیا تھا۔ لینے ورسے ہم مسلک علماء کی طرح موصوف بھی چیپ سا دھ لینتے یا تا ویلات کی جُول جُعلیتاں میں پھرنے مگ جا تے مگر ہندو نوازی پراپنے گروپ کی لاج دکھنے سے بیے بولنا پڑا ایکن اِس طرح کہ دورے غیراسلامی عفاہدو نظرایت اور نجدیوں سے کارنا موں کو تصبین بک نہ مگنے دی۔ قارین کرام نے ایڈریٹر ماہنا مر" نقا و"کواچی، جناب ظفر نیازی صاحب کا تبصرہ اسمی ملاحظہ فرایا۔ موصوف نے وہی کچھ کہا جوایک مسلمان کو کہنا چا ہیے اور جو کچھ کہا جوائت و زندانہ سے کہا۔ فرایا۔ موصوف نے وہی گچھ کہا جوائی مسلمان کو کہنا چا ہیے اور جو کچھ کہا جوائت و زندانہ سے کہا۔ انسٹر کواں موال می گوئی و بے با کی اسٹر کے شیروں کو آتی نہیں روبایی اسٹر کے ایک ورش نے غیر سلموں سے ماعقوں میں کیسا فارئین کرام! نجدیوں کی اسس غیراسلامی روش نے غیر سلموں سے ماعقوں میں کیسا فارئین کرام! نجدیوں کی اسس غیراسلامی روش نے غیر سلموں سے ماعقوں میں کیسا

ہتمیار تھا دیا۔ " رسول کے اصطلاحی اور لغوی معنوں کے بارے میں کمیسی کسی موشکا فیوں کا موقع فوا ہم کردیا جنائی بھارت کا وہلی سے نکلنے والا اخبار " بیج آ اپنے ، ۲ ستمبر ۱۹۵۹ کے اوار بے میں نجہ ربوں کے اسی نوائے وقت میں نجہ ربوں کے اسی نوائے وقت لا ہورنے یُوں نقل کیا تھا ؛

أ- پردهان منتری شری جوامرلال نهروبیغیراسلام کی دنیا میں پہنچے تو اُن کا استقبال "بینیم اِمن سے نعروں سے بیاگیا۔

و۔ اگر بہ غلطی نہیں کرتے تواسلام مے معنی امن سے بیں ،سلامتی کے بیں بیغراسلام کے معنی جی امن وسلامتی کے بیغیا مرک ہیں۔ دگوبا بیغمر امن اور پیغراسلام

ایک ہی بات ہے)

مرد بیغیراسلام کے مک باسیوں نے پنڈت جی کی عزقت افزائی کے لیے وہی لفظ متنف کیا حس بر اُسے نازہے بحس کی وجہ سے دنیا کے اسلام میں عرب دلین کی عزت ہے۔

ہم۔ پنڈت جی سے اِس دورہ کا نتیجہ کیا ہوگا؛ ۔۔ بہتو ونت بتائے گا ، گراس سے کفراور کا فرکے فلسفے ہیں سبلی ہوگئی تو یہ دورہ کی بہت بڑی فتریں گئے لہ

> م يرسندگي فداني ، وه بسندگي گداني يابسندة فدا بن يا بسنده زماند

اِس اسلام موز نعرب کی بنا پر مرزا نی حضرات اِن نام بها دموتدوں کے مُنہ پریُوں سگام انگاتے ہیں:
"ایک ندہجی سوال لفظ "رسول" کے استعال سے متعلق ہے ۔ائ توالجی بینؤں
کو بہتا دیل ہجھ اُدہی ہے کہ رسول کے معنی قاصد کے ہوتے ہیں ۔ مگر جب
حضرت بانی سلمار احمد پر (یعنی مرزاغلام احمد قادیا تی ) نے رسول سے معنی

مامورا ورتا بع شرفیت امتی نبی کرمیش کیے شخے تو بھی مولوی (نذر صبن ولوی)
مناه الدا مرسدی اور محرصین بٹالوی و فیرہ شور میاتے شخے کہ ارسول شرعی
اصطلاح ہے ، اِس لفظ کے اطلاق کے معنی یہ بیں کہ بینخص نئی نثر لیعت لانے کا
مدعی ہے ۔ اگر اِس موقع پر المحدیثوں کو بھی لفظ اُرسول "کے استعمال کی وسعت کا
مدعی ہے ۔ اگر اِس موقع پر المحدیثوں کو بھی لفظ اُرسول "کے استعمال کی وسعت کا
احساس ہوجائے اور وہ اپنی غلطی کو ما ن جا بئی تو ہم سمجنے بیں کہ المل نجد کی غلطی مفید
ہوتا بت ہو تی اللہ نے کہ کے خلطی مفید

قاربین کرام نے نجدی وہابیوں کی زنار دوستی اور مشرک نوازی کا کرشمہ و کیے لیا۔ بیہ ہوان حفرات کی توحید رہتی کا عالم مسلمانوں کو مشرک مرشرک مرشرانے والے کس طرح سے مشرک دوست اور بشت پرسٹ نواز نکلتے ہیں۔ نجدی اور ہمندی سارے ہی وہابی قروں اور خصوصاً مزاروں سے بہت جلتے ہیں ، اسی لیے مسلمانوں کو قریبست اور پیر رہست کے لینر تو اِن محفرات کا کھانا مجمی ہے مہمیں ہوتا ۔ خصنب تو یہ ہے کہ روفندرسول پرجی غلاموں کو نہیں جانے ویت کم کمیں اُس بارگاہ جب سیانوں کو رہمشرک مذین جائیں ، کا فرنر ہوجائیں ۔ مسلانوں کو اپنے اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قروں سے اپنی ساختہ تو حبد کی جیک اصطلاحی کو د شرک سے بچانے والے خود کن لوگوں کی قروں سے اپنی ساختہ تو حبد کی جیک مانگ کرلانے ہیں ، ملاحظہ ہو :

"واشنگٹن کیم فروری-آج صبح شاہ سعود پوٹولک دریا کوعبورکر کے ارتنگٹن جا جرات اسٹائن کے ارتنگٹن جنگ قررت کے ارتنگٹن میں میں ہوئے کا درگئان سے اور گذشتہ جنگ میں ہلاک ہونے والے تمام امری سیا میبول کی یاد کا سمجھی جاتی ہے۔ دو پہر کا کھانا شاہ سعود نے نائب صدر نکس کے ہمراہ کھایا کے کئ

سودی وب کی نجدی عکومت کے اس وقت کے وزیر و فاع نے اپنے شہنشا و معظم کے ہمراہ امریکی میں محا فظ حربین اور خیر نوا و اسلام ہونے کا البیلا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں

کے اپنامہ الفرقان" ربوہ ، فروری ، ۱۹۵ ، ص ۱۵ کے روزنامرنوا سے وقت لا ہور ، افروری ، ۱۹۵ ،

ابينة فرصني موقد بون كالبن الاقوامي ثبوت يشركها سعودى وبك كوزير دفاع ، امير فهد بن سعود نے وشاه سعود كے بحراه امر كيم كئے ہن كل امركيزك ببط صدرجارج والشنكلن كي قيام كاه كي سبركي- بارسش كے باوجود ا مخوں نے سکان کے پائیں باغ کی بھی سیر کی اور جارج واشنگین کی قبر پر

مي ليواح الياك

مسلمان اگراشجات شانه کے دوستوں لعنی حضرات اولیاء اللہ کے مزارات پر میکول چڑھا ئیں تووا بى حفرات كويفعل فالص منتركامة نظرا أب يبن بي حفرات خدا كے وشمنو را يعنى كافرو ر اورمنتركون كي قبور پريمول چرهائين توكيا مجال كه إن كي توجيد مين ذرا مجى فرق أجائي لمراس قطعاً غيراسلامی اورمراسراللبسي توجيد مي اورجا رجاند لک جاند بين- الله تعالى ابنے جبيب صلى الله تعالى عليه وسلم محصد قصلمانان المسنت وجاعت كوالسيى نام نها وتوصيد سے محفوظ و مامون رکھے اور اِن حضرات کوخوش فہمی کی بجول جلیاں سے نکال کر را و مرایت پر

كامزن ومائے- آين

كاكف إ وه فا رجى عكران هي يسوي كن تهن كوارا فرما لياكرين كرجس دين و مزب ك نامر النحين سلانول سے نفرت ہے وہ مذہب النحیل کھیے کا فروں ، تھیٹ منز کو ل سے عبت کی بنگیں بڑھانے سے بیوں تنہیں روکنا ۽ عالم اسلام کی وہ قربا نیاں جوراہِ خدا ہیں چ کے موقع پر میش کی جاتی ہیں، اُن کے متعلق سُنا ہے کہ خیدی وہابی مرگز ان کا گوشت منیں کھاتے، مشرکین كاذبي قرارو مراجناب كرت بين يكن غيرماك كرور يرجائين توسب كي ضيافتوں كے بهانے بيضم كرمائيں كچينسى تومكى خزانے كوجى طرح اپنى كليت قرار ديا بواہد اوربےدریغ شا ہی خاندان پر کٹا یاجاتا ہے، کیا یاحلال ہے بدیمیامسلانوں کی وہ قربانیاں جرام بیں ؛ کیا بر صروری نہیں کہ وہاں کا عمران طبقہ سلمانوں اور کا فروں سے جس طرح کا سلوک رواس کے موٹے ہے آن برنظر ان کرے ، کیونکہ اُن حکم انوں کی اور پُورے عالم اسلام کی مجلائی

لے دوز امرکوبان لاہور ، بابت ، فروری ۱۹۵۰

ادر بہتری اِسی میں ہے کر کا فروں کو کا فرسمجور اُن سے اسی طرح سلوک کریں عبیباکر مسلمانوں کو اُن سے کرناچا ہیں ا کرناچا ہیے ادر مرحیان اسلام کے ماہین جو اختلافات ہیں امضیں افہام وتفہیم کے ذریعے دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے ۔ جی کوقبول کرنا اور باطل سے بیچیا چیڑا ناجما واکبر ہے۔

#### بُت پرستوں کی بُخة زُنّاری

تحارمین کرام اکپ نے اس باب میں مہندو نوازوں ، زنار دوستوں ادرگاندھی پرستوں کے کارنامے توملاحظہ فرمالیے کوعلم وفضل کے تمام تر دعا دی کے با وجو دان کی کوششوں کی مز ل مقود یسی تھی کہ ہندوستان کے سارے مسلما ن کا ندھی کے قدموں میں ٹھکتے ،اسلا می غیرت وحمیت کو كهوت اور بهندومت ميں مرغم بوت چلے جائيں ۔ گوبا إن حضرات كى كومتنسوں كا ماحصل بهي تما كرامت محديكار خرم سے سومنات كى جانب جدريا جائے خدارستى كے بجائے مسلما نوں كوليسے راستے پرگا مزن کیاجائے عب سے بیران لوگوں کے پرتسار بن جا میں جو خود بت پرست میں ۔ اِن کی ملت اسلامیہ سے خبرخواہی کی ابتداء آگریز کی غلامی کے نعرے سے شروع ہوتی تھی اور كاندهى كى باركاه ميں سجده ريز بوجانے پرسارے پر وگرام كانتها برجاتى ہے بيتى إن حفرات كى مستم ظریفی ، حب کاانها فی فزیراندازیں آج بک ڈھول بجایا جارہا ہے کہ باعث رونق جین الركوني تخاتوهم بين اورمسلما نان ياك وبندك چهرون براگر رونق كے كو في وتصند لے سے ا اُ رہی دکھائی ویتے ہیں تووہ ہماری ہی مساعی عبلہ کے مرہون منت میں۔ اسی غرعن سے ہم نے بورے انفها ف کے ساتھ اِن حضرات محتقیقی خدو خال تاریخ اور حقا اُن کی روشنی میں سب کے سامنے اُجا گرگر دیے ہیں۔اب دُوسری جانب درا برجبی ملاحظ فرما لیا جائے کم جن ہنو دیے بہبودیر برکرم فرما مطے جارہے تھے اورجن کی ٹوکشنو دی عاصل کرنے کی خاطر مسلما نؤس کو اُن کے قدموں میں مجلک نے کا فریصنہ بوری ہمن اور جا نفشنا فی سے اوا کرتے ارہے تھے ،خوداُن ہندولبڈروں لینی ہندونوازوں کے بہاتما اور اُنْ واّنا حضرات کس وج مسلامز ں کی جانب مجھے ؛ کمیا اُن کی نجیة زُنّاری میں کوئی فرق آیا ؛ کیا اپنے کچیاریوں سے پاس خاطر باتسكين فوب كے ميش نظرا مفوں نے اپنے وحرم ميں كوئى لچب پيداكى ؟ كامش إرامفول خ گوش پوش سے منا ہوتا کہ اِن سے گا ندھی مہا راج علی الاعلان گیوں فرمارہے تھے:

میں اپنے آپ کو سنانتی ہندو کہتا ہوں کو بانیا ہوں اور او آاروں کا قائل ہو

ہرانوں اور ہندووں کی تمام مذہبی کتا ہوں کو بانیا ہوں اور او آاروں کا قائل ہو

اور تناسخ پر عقیدہ رکھنا ہوں۔ میں گئود کھشا کو اپنے دھرم کا جزوہ جھتا ہوں او

مجت پرستی سے انکار نہیں کرتا۔ میرے عہم کا رُواں رُوُاں ہند و ہے ہُول کا کہ ہم میں آب کو این کی اور کو یہ توفیق لی باقی کا موجو کا رُواں دُوُاں ہند و ہے ہُول کو یہ توفیق لی باقی کو ہم میں بین میں اور اُن کے اندر واضح لفظوں کو ہم میں تو بھا ن کہ اور اُن کے اندر واضح لفظوں میں بیر میں میں تو بھا ن کے اندر واضح لفظوں میں بیر میں میں تو بھا ن کے اندر واضح لفظوں میں بیر میں میں تو بھا ن کے اندر واضح لفظوں میں بیر میں میں تو بھا ن کے اندر واضح لفظوں کے ہو بو بی بی میں تو بھا ن کے اندر اسلامی غیرت میں تو بھا ن کے اور دیا گیا ہے کہ ہم میت پرستوں کے آلڈ کا راور مشرکین ہم تدکے تعلین بروار بن جا بیک فراد با گیا ہم کو میں ایسا تو کوئی اُسی وقت کہ بیک ہی ہوا۔ اسلام کی نورانیت سے اُس سے ول و وماغ میزور ہوں کی آلڈ کا راور مشرکین ہم تدکے تعلین بروار بن جا بیک مین رہوں کی آلئی کا بیان جی کا بیان جی فابل غور ہدی ۔

"مختلف طبقات و مذہب سے بیتوں میں دوا داری ادر دوستی کی جو رُوح

پیدا ہورہی ہے ، اُس کے بیش نظر میں اِس بات کوسخت جملک سمجھنا ہُول کم

اُن کو بیسکھا یاجائے کم اُن کا مذہب دیگر مذا ہب پر برتری رکھنا ہے یاجس
مزہب کے وُوۃ فائل ہیں ، اُن کے نز دیک ایس وہی سیجا مذہب ہے ہے کہ

سیا کا ندھوی حضرات نے سُن کر دریں چیشک بزکھا ہوگا ۔ اگر کچے بھی نہیں کھا ، تب
سی خامرشی نیم رضا مندی ہوتی ہے بینے جو بی گا زور دیگاتے دہے اوراعلان کرتے ہے کہ الگ
سب سے بڑا خیر تواہ منوانے پرایڑی چوٹی کا زور دیگاتے دہے اوراعلان کرتے ہے کہ الگ
نیوت ختم نہ ہوتی تو گا ندھی جی نبی او ہوتے ، وہی اِن حضرات کا مذہبی پیشوا ، نبرت کی المیت

ک روزنامه ینگ اندیا ۱۲۰ راکتور ۱۹۲۱ علی مرود ۱۹۲۱ علی مرود ۱۹ مرود ا

رکھنے والا اِن کا دینی رہنماکسی گلی لیٹی کے بغیراییوں اور بیٹیا نوں ، ہندوُوں اور مسلما نوں کو ڈیکھ کی چیٹ یُوں علی الاعلان سُنا رہا ننیا ؛

"مبری رُوح اکس بات کے تعدید سے بغاوت کرتی ہے کہ اسلام اور ہندومت مختلف اور متضا دکلچ اور نظر پڑجیات سے حامل ہیں یسی ایسے نظرہ کا تسلیم کرلینامیرے نزدیک فدا کے انکار سے مترا دہ نہے ،کیونکہ میرا یہ عقبدہ ہے کر قرآن کا فدا بھی وہی ہے جوگینا کا ہے رُوک

کیا اس اعلان کوشن کرکا ندھی علماً کی پشیانیوں پر بل آئے تھے ہ اگر بل آئے ہو ۔ ایکن فضا تو اس کے بعد تو کم از کم کا ندھی کی آندھی میں بنگے بن کر فضا میں اڑنے سے تو م کر لیتے ۔ لیکن فضا میں اُڑنے کے لیے بو بلندمقام مل رہا تھا وہ تو بر کب کرنے دیتا تھا۔ مزید شنیے کہ کا ندھی نے متیدہ تو میت کی تلبیس کا زہر کس مزے سے شربت اتحا وہ اتفاق کے نام سے اِن علم فرادان تو تو میت کی تلبیس کا زہر کس مزے سے شربت اتحا وہ اتفاق کے نام سے اِن علم فرادان قرمیداور دشمنان شرک ومشرکس کو بلایا اور اِنتوں نے بڑے مزے سے کے کر نو مشرب جان فرمایا نفا ۔ چنا نے کھا تھا ؛

"اگرفربب کوعلی حالہ رہنے دیا جائے لینی ایک نج کا محاطہ اور خدااور بندے
کے درمیان ایک ذاتی تعلق توجیر ہندو و ں اور سلما نوں میں کئی ایک اہم
مشتر ک عنا صر نکل آئیں گے ، جرمجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشتر کہ زندگی
بسر کریں اور اِن کی راوعل بھی مشتر کہ ہو نیا ہب انسانوں کو ایک دوسرے
سے جُراکر نے کے لیے نہیں ہیں ، وہ اِنھیں ایک رہشتہ میں پرو نے
کے لیے ہیں '، کے

مهم وار میں گا ندھی صاحب کا ایک بیان اخبارات میں محد علی جناح کے نام کھلا خطے اللہ عنا اللہ میں اللہ میں اللہ میں قرمیت کا ہوتھی کیا ادر جملہ گا ندھوی حصرات

لے مندوستان ٹائمز ، الا راپریل ۱۹۴۰ کے مندوستان ٹائمز ، 9 جون ، ام ۱۹۷

ذمون حبس کے قائل بکہ مبتلے تھے، دواسلامی غیرت کیلئے گھلاچیلیج ہے۔ اسفوں نے کہا تھا:

" میں تاریخ میں راس کی مثال مہنیں یا تا کہ بچھ لوگ حبفوں نے اپنے آبا واحداد

کا ندہب چھوڑ کر ایک نیا ندہب قبول کر لیا ہو، وہ اور اُن کی اولاد بیروعو نے

کریں کہ وہ اپنے آبا و احداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر مہند و مشان انگریز و

کی امرے پہلے ایک قوم نھا تو اسلام سے بعدا سے ایک ہی قوم رہنا جا ہیے

نواہ اُس کے پوتوں میں سے نشر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہوؤ لے

خواہ اُس کے پوتوں میں سے نشر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہوؤ لے

کے ازلی قرمن اور کھے کا فر ، مخدیث برست سے ، اُن کی صدارت میں آل انڈیا نسب نے

کونش مارچ ، سر و ایمیں منعقد ہوا۔ پینڈ ت جی نے صدارتی نیطے میں قومیت کا نصوریوں

بھیرا تھا:

بھیرا تھا:

"الیسے لوگ جبی المجنی کے زندہ میں جو مہندوستان کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں الیسے لوگ جبی المجنی کے اور قوموں کے بارے میں گفت گوہے۔ جدیدونیا میں اس وقیا نوسی خیال کی گنجالیش مہیں " کے وقیانوسی خیال کی گنجالیش مہیں " کے

پندست جوابرلال نهرونے کا ندھوی حفرات کو اسلام کانلامری طور پر نام لینے اور نود کومسلمان بنانے سے ہٹانے کی خاطر ندم ب کی منا لفت جن لفظوں میں کی وہ دیدنی ہے۔ موصوف نے اپنی سوانح چری میں کھا ہے کہ:

مصرور کومذہب یا منظم مزہب کتے ہیں اُسے ہندوستان میں اور دوسری علی دوسری علی در میں اور دوسری علی میں اور دوسری علی میں اور داسے میا دینے کی آرزو تاک کی ہے " سے اور اِسے میا دینے کی آرزو تاک کی ہے " سے

له عام اخبارات ، هاستغیر ۱۹۴۶ که روزداد آل در اینشنل کنونش منعقده ماری ۱۹۳۰ که میرنی کهانی : ص ۲۱ مسٹرگاذھی اور پیٹرت جو اہر لال نہروکے لفظوں سے بھی واضح ترالفا ظیب ، ہندو دہا ہما کے صدرلینی مسٹر ساور کرسے ہندو کی تعریف کئی لیجے۔ موصوف نے کہا تھا :

"لفظ ہندو سے عبارت ہے ہرو ہ شے جو ہندو ستان کی ہو مثلاً کلچ ، نسل اور
روایات اور ہندو کے معنی ہیں ہروہ شخص جو ہندو ستان کا رہنے والا ہو گالے
اسی ہندو دہا سبھا کے نائب صدرلینی ڈاکٹر را دھا مگر جی نے آل انڈیا ہندو وید کل گوئے کا نفر سندو دہا سبھا کے نائب صدرلینی ڈاکٹر را دھا مگر جی نے آل انڈیا ہندو وید کل گوئے کا نفر سندو تا کو فطری اور عملی طور پر ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ حب کا کلچ
ہندو اور حب کا ندہب ہندو از م ہو اور حب کی عکومت ہندوؤں کے ہاتھ

دیوبندی حضرات کے مشیخ الهندلینی مولوی محمود الحسن صاحب حبث خص کی سرکر دگی ہیں آتشیمی رو مال کی تخریک میں صفحہ لیا تھا اور جوائس تخریک میں مرکزی کر دار ادا کر رہا تھا ، اُسی لاله ہر دیال کا بیان ہے کہ:

"پس اگر مبند وستان کو کھی آزادی ملی توبیاں مبندوراج تایم ہوگا۔ ندھرف مبندوراج تایم ہوگا مجدمسلمانوں کی مشدھی، انغانستان کی فتح وغیرہ باقی آورشس مھی پُورے ہوجا بیس گے رہ سے

اب کون پُرچھے کا ندھوی حضرات اور اُن سے علماء و مشائخ کہلانے والوں سے کم حضرات اِبران کے علماء و مشائخ کہلانے والوں سے کم حضرات اِبران کے علماء و مشائخ کہلانے والوں سے کم حضرات اِبران کے توان کر ہم بیانات توالیہ تھے ، لہٰذا مسلمانوں نے توان کُرت پر تول ملن اسلمانوں نے توان کُرت پر تول ملن اسلامیہ کے ازلی و شمنوں کو اُسی نظرے دیکھا ، جس کے وہ قابل شھے لیکن گاندھوی حضرات کا رہے تا تشہیع اُن مخینہ زنا روں کے حضور میں کمبوں ٹوٹ کیا یہ دینی غیرت کیوں مصرات کا رہے تا کہ دینی غیرت کیوں

ك دوئيراد آل انديا وبدك بُوت كا نفرنس، منعقده الهور

له بندوشان *نانمز ۲۰۰ فروری ۱۹۳۹ و* سکه روزنامه ملاپ ۲ ۱۳ جنوری ۲۱۹ وام

مركنى ؟ دِلوں ادر د ماغوں پرجِمننده تومیت اور مهندوسلم اتحاد كامجوت سوار بهواتھا ، اس فے اسلامی حميت كى رئ مجى باتى رہنے دى باستم ظريفى تو يركم اپنے موقف كى انتهائى كمزورى كا احساس ہوجانے کے با وجود پاکتان میں جی دو حضرات اہل جی کے خلاف مرمیدان میں صف آراد ہیں۔ حالات کے تفاضوں کومسوس کرتے ہوئے اور مرعیان اسلام کی ہمدروی سے مجبور بو کر راقم الحروف كويروش دستاويز إيك مصفّا أيني كي صورت مين ميني كرني بري آناكم انصاف بيند حضات اورمتلات یان فی اِس کی روشنی میں حق و باطل کو پر کھ سکیس اور اُس راستے پر گامزن ہو کیس حس میں دارین کی کامیا بی ہے ، جو ملت اسلامیداور سواد اعظم کا راستہ ہے - صراط مستقیم اسی کو كتة بين- إس راسة كىسب سے بڑى بيان يہ كم الله ك سار ح مقبول بندے إسى راست پر چلتے آئے ہیں معنی اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ والارات يبي ب- إس برن ولك المعطِّ شاد عن الله مَا تَوَكَّى وَنُصُلِه جَهَ فَرُ وَسَاءَتُ مَصِيلًا أَى وعيد سَالَى بِ-اگران پراگندہ سطورمیں کوئی فرنی نظرائے تو اُسے اِس سیاه کاروعصیاں شعار کے وليُ نعت ، مُرت بريق ، مفتى عظم دېلى، حضرت شاه محد مظهرالله فارد قى نقشبندى محبة دى د بلوى اورمجد دمانه حاصره اعلى فرن امام احمد رضاخان قادرى بركانى برملوى رحمة السعليهما كى نظرِ كرم اورفيضان كاكرشمة شماركياجائے جتنی غلطياں ، فروگز استثيب اور موتا ہياں نظر آئي وہ میری نا اہلی کا نتیج ہیں۔ فارئین کرام سے النا سے کروہ غلطیوں اور مفید شوروں سے مطلع فرمائين تاكدا ينده الميلين مين أن كاخيال ركهاجا سكية خدائ دوالمنن ابين حقير بندب كى إكس ناچيز كاوش كوشرف قبوليت بخشة اوئ اسمير يا ليكفارة سيئات ، باعث صُنِ فَا تَمد، توت اور مرما يُرنجات بنائے - آمين يَآ اِلْهُ الْعَلَمِينَ ٥ مَر بَتَ تَقَبَّلُ مِنَّ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمْ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٥ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِينِ إِسَيِّدِ نَا وَمُولا نَا مُحَتَّدٍ وَّعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ ٥ خاكيات علماء : محدوب الحكيم خان مجدّ دى مظهرى المعروف برانتر شابجها نبوري اردمان الباركم وماه دارالمصنفين -لابور ٧- اکتوبر ٤١٥

### افذومراح

ميرت سياج شبير المطبوع كمفنو ١٩٣٩ بربان المتعه، مطبوعه نيوا ميرمل ريس لا بهور ازاد کی کهانی خودان کی زبانی ، مرتبیعبدالرزاق ملیم ابادی الكوكبة الشهابية في كفريات إلى الوبابير ، مطبوعه الامان يرتثنك يركس لابور المحجة المؤتمنه ،مطبوعه ربلي شركيت ٩١٩٣٠ اهر/١٩٢٠ تدبر فلاح ونجات واصلاح ،مطبوعه آ فتأجالم رلام تمهبدایان با بات القرآن، مطبوع تعلیمی بزننگ حداثن تخشش، دولول حقة ، مطبوع شهرريس كاجي كزالا يمان في ترجة القرآن المطبوعدلا بور مع نورالعرفان ، ۱۳۹۵ القول الجميل مترجم مطبوع عربي ريس راجي ١٩٥٨ فناولى حديثيه مرأة شرح مشكوة ، جدر أشتم ، مطبوعه لا مور تبلیغی جاعت حقائق وعلوم کے اُمبالے میں ا مطبوعدل بور ۵، ۱۹۷ جامتِ اسلامی اینے آئینے میں

ا- ابوالحس على ندوى ، مولوى ٧- سيدا بوانقاسم، شيعرجهد س- ابوابكلام آزاد ، مولوى م - احدرضاخان بربلوي، امام ١٠ - احمد بن عبدالرجم المتروشاه ولي الله وطوى، مولانا ١١ - احمد شهاب الدبن ابن تحركي ، عدف ١٢ - احدبارخان، مفتى

۱۱۰ - ارتدانقادری ، مولانا

| ولاله، مطبوعة لا بود ، ١٩٤٥ ما ١٩٠٥ مطبوعة لا بود ، ١٩٤٥ | ه ۱- ارت انفا دری ، مولانا               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| الافاضات البومبه ، حبد اتول                              | ۱۰ - اشرف علی خانوی دیوبندی مولوی        |  |  |  |
| را جلدسوم                                                | 11 11 -10                                |  |  |  |
| ر علمهام                                                 | " " -11                                  |  |  |  |
| ر علد پنج                                                | " " -14                                  |  |  |  |
| را جلامقتم                                               | " - Y                                    |  |  |  |
| الداوالمشاق                                              | " " - Y                                  |  |  |  |
| بوا درا لنوا در                                          |                                          |  |  |  |
| حفظالا بمان ، مطبوعه نامي ركيس لا مهور                   | " " - + +                                |  |  |  |
| حكايات اوبياد ، مطبوعه الركوث نل يرتس كراچي              | " - th                                   |  |  |  |
| جامع القاوى ، علد دوم                                    | ٧٥ - اشرف على عليفنال كلشن آبادي، مولانا |  |  |  |
| حیاتِ نذیر ،مطبوعیشمسی رئیس ٔ دہلی                       | ۲۷ - افتخارعالم ملکرامی                  |  |  |  |
| حيات جاوير المطبوعد لا بور                               | ٧٤ الطاف سي ماتي ، شاعر                  |  |  |  |
| مسترس عالی، مطبوعه دین محدی الیکطرک برسی لا بهور         | " " - +^                                 |  |  |  |
| مولوی فضل تی خیر آبادی اور بهلی جنگ آزادی مطبورای        | ۲۹ - انتظام الششهابي، مفتى               |  |  |  |
| فیض الباری ، جلداول                                      | س - انورشاه شبیری دبوبندی مولوی          |  |  |  |
| مقدمشكلات القرآن                                         | " " - "                                  |  |  |  |
| حيات الفلوب المطبوعة لولكشور للحفنو                      | ۳۷ - ملآباقر محلسي، شيع عتهد             |  |  |  |
| سوانح اعلحضرت امام احدرضا المطبوعه كانبور                | سرمو - بدرالدين احمد، مولانا             |  |  |  |
| تزجمان السند جلداة ل، مطبوعه وبلي ، باراة ل مرم ١٩٧      | مهم - بدعالم مرطى ديوبندى مولوى          |  |  |  |
| اریخ مرزا، مطبوعه لا بور                                 | ۳۵ - شاءالمدامرتسرى غيرمقلد مولوى        |  |  |  |
| فياً وي ننائيه مطبوعه لا بهور                            | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  |  |  |  |
| بيئ كماني                                                | ١٧٠ يندن جوابرلال نهرو، مندولبند         |  |  |  |
|                                                          | 7                                        |  |  |  |

حيات طبيد ، مطبوعدلا بهور ١٩٤٧ الشهاب الثاقب ، مطبوعه وسيم يرنگنگ ركيس ديوبند كتوبات شيخ اجلددوم نقش حيات عجلد دوم المطبوعه وملى مبنزات مبغة الحيران وصابا خراب ،مطبوعه مقبول عام ركيس لا بهور المهند على المفنداردو، مطبوعه لا بهور برابين فاطعه مطبوء نبيتنل بزنتنك يربس ديوبند صا فی تشرح اصول کا فی ،مطبوعه نومکشور مکھنڈ عروج عهدانگلثيد تذكره علمائ بند، مطبوعه نوكشو وكعنو ١١١٧ وحرم ١٨٩٠ فتاوى رمضيد بدكامل مبترب مطبور مطبع سعيدي كراجي آزادي مبند، مطبوعه بنجاب ركس لابوكر ١٩٧٥ ترجه كمتوبات سبدا حدثهبد المطبوع كراجي ١٩٨٨ تذكيرالانوان ، اردو،مطبوعه اتحاديد س لا مور ٦ ١٩٥٥ النور امطبوعة على كره ٩ ١٣ ١هـ / ١٩ ١٩ ٢ حیات بشبلی مطبوعه اعظم گڑھ ۱۹۵۴ مرا ۱۹۵۳ م تعارف،مصنف معين المنطق،مطبوعدراجي، باراول آثارالصناديد،مطبوعه نولكشوريك تكفنو ٢ ١٨٤

منطريه منطر مطبوع كبيليل كوابر يثويز نتنك برلس لابوا

باراول ۱۹۸۹ ۲

ترحمان وبإبيه مطبوعه امركسر

۳۸ - مرزاجرت دبلوی ، ادب ۹ ۲- احتصين اندوى ديوبندى ، مولوى " " ۲۲ - حبين على جيرانوى ديوبندى ، مولوى ١٧١ - حنين رضاخان برمادي ، مولانا بهم و خليل جدانبطوي ديوبندي مولوي ٢٧ - ملاخليل قرويني، شيع مجتمد ٢٧ - وكأالله وبلوى ، مولوى مريم - ريمن على، مولانا ۹۰ م د رخیدا حد کنگوسی دیوبندی، مولوی ۵۰ - رئيس اجد جعفري، اديب اه - سخاوت مرزا ،ادیب ۵۲- سطان خان ، مولوی ۵- سيمان انثرف بهاري، مولانا م د- سيدلمان ندوى ، مولوى ٥٩- سرسيداحمدخال

۸۵- نواب صدیق حسن خال مجویالی مولوی

رحلة الصديق الى البيت العنيق فتح المغبث بفقة الحديث الروضة الندبه في شرح درالبهب مكالة الصدرين ،مطبوعة تعليمي ركس لا بور چنتان ،مطبوعد اردوريس لا بور ۱۴ ۱۹ جياتِ اعلىضرت ، حبلداول ، مطبوعدكاجي ١٣٥٤ هـ/١٩٨٩ مَذَكِرَة الخليل، اعوان ، أفيال يزفنك ريس سيا لكوط 1949/p144 تذكرة الرسيد ، دولون جلدي مطبوع ميرته ٥ . ١١٠ بيس رط مسلمان، مطبوعدلا بور، بار دوم ١٩٥٠ فأدى ساربه، برجارطد غنية الطالبين، شائع كرده مكتبه سعود بركراچي مرلقة ندته تحفدا ثنا عشرية اردو ترجمه ،مطبوعه الحركيشنل وجاويريس 1944 2 15 "نفيروزيزى سوره البقره شاه ولی الله اوران کی سیاسی تحریک مطبوعه دین محری ركسى لا بور ٢١٩ ١١٩ باغي سندوشان مطبوعه مديندركس بجنور ١٩ ١٥٠ مئد ماع موتی سوانح عمرى عبدالله يزانوى تفسيرحقاني ،حلداول مطبوع مجبوب بيزنك ريس ديوبند

٥٥ - نواب يق في معلى عبر الى غير مولوى " - 4. ۲۲ - طا براتمدواسمی دیوبندی ، مولوی ۱۳- ظفرعلی خال داد بندی ، ادبب مه- ظفرالدين مارى ، مولانا ه٧- عاشق الهي مرطي ديوبندي مولوي ۷۷ - عدارشدارشددیوبندی،مولوی ۸۷ - عبدالتارداوی ، مولوی و٧- حضرت محى الدين عبد انفادرحلاني ، غوث اعظم . ٤- عبدالغني ناملسي، امام

۲۷- سر عبیدانشرسندهی دبوبندی مولوی ۲۵۰ عبیدانشرسندها دبوبندی مولوی

١١. شاه عبدالعزيز دبلوي ، مخدث

۷۵ - عبدالشا برخال شردانی، مولوی ۵۵ - حافظ عبدالشغیر تقلد، مولوی ۷۵ - عبدالجیارغز لوی فیر مقلد، مولوی ۷۵ - عبدالجی حقانی، مولوی

| <i>وَكِرا</i> زاد                               | عبدالرزاق لميح آبادي ، مولوي         | - 44 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| حسن البيان ، مطبوعدلا بور ، بارسوم ١٣٨٥         | عبدالعزيز وجم أبادي فيمقلك مولوي     |      |
| تذكره مشايخ ديوبند، مطير عرابي ١٩١٠             | عزیزالرحمٰی نهشوروی دبوبندی س        |      |
| مكانتيب العباير، مطبوعه لا بور ١٩٧٩،            | عنايت الشراترى غيرمقلد، مولوى        | -11  |
| متنب الشفاني تعربيت حقوت المصطفى                | ابوالفضل فاصنى عياض ماكلى معد        |      |
| نهج البلاغت ،مطبوعه طهران                       | حضرت على المرتضلي خليفر جهارم        |      |
| اسباب زوال امت                                  | مسرغلام احدر وبز، بانی بروزت         |      |
| بهارِنو ،مطبوعه اشرف ريس لا بور ۱۹۷۵            | " "                                  | -10  |
| سليمك المخطوط                                   | , , , ,                              | - 14 |
| فردوس كمكشة                                     |                                      | -16  |
| ترا فیصلے اسلام                                 | , ,                                  | -^^  |
| معراع انسانيت مطبع رباض مندقا ديان، ماراد       | ,                                    | - 19 |
| FINAT                                           |                                      |      |
| مقام حدیث مطبوعه ضیاء الاسلام فادیان، بار ا وّا | " "                                  | -9.  |
| FINAL                                           |                                      |      |
| نظام رابست - ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱                     | ,                                    | -91  |
| F19.F                                           |                                      |      |
| اربعين سير                                      | مرز اغلام احمد قاديا في ، كذا في جال | -91  |
| ارلبين ٢٠                                       | " "                                  | -9m  |
| المبينه كما لات اسلام                           | " "                                  | -98  |
| ازالة اومام                                     |                                      | -90  |
| اعبازاحدی                                       | " "                                  | -94  |
| را بن احدیہ                                     | , ,                                  | -46  |

| في رسالت جليفتم                                                                                                      | ورخال تبليه | رتادیا نی محذاث | ۹- مزاغلام احم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| نغ رسالت جلد به ثنتم                                                                                                 |             |                 |                |
| حقيقة الوى                                                                                                           |             | ,               |                |
| فأقيصري                                                                                                              |             |                 | -1             |
| با ق الفلرب                                                                                                          |             |                 | -1-1           |
| نية العوام حبداة ل                                                                                                   |             | . "             | -1.4           |
| نفه گولژویر                                                                                                          |             | "               | -104           |
| معروري<br>الشبية بيمرُ معرفت مطبوعه الواراحدية فادبان، باراول<br>الشبية بيمرُ معرفت مطبوعه الواراحدية فادبان، باراول | "           | "               | -1-14          |
|                                                                                                                      | 7 . "       | "               | -1.0           |
| ۱۹۰۶<br>حقیقة الوحی، مطبوعه میگزین فادیان ، باراوّل ۱۹۰۰<br>حقیقة الوحی، مطبوعه میگزین فادیان ، باراوّل ۱۹۰۰         |             |                 |                |
|                                                                                                                      |             | "               | -1.4           |
| حاشية مبيدانجام آنخم                                                                                                 |             | "               | -1.6           |
| خطبه الهاميد مطبع صبياء الاسلام فادبان، باراول                                                                       |             | "               | -1-0           |
| PIMIO                                                                                                                |             |                 |                |
| وافع البلاء فالشل بيع - " " " " "                                                                                    | "           | "               | -1.9           |
| \$19.Y                                                                                                               |             |                 |                |
| ورثمين                                                                                                               | ,           | "               |                |
| رسا له نشخیدالا ولم ن                                                                                                | ,           |                 | -11.           |
| تارهٔ قیصره                                                                                                          | ,           |                 | -/11           |
| شهادت القرآن مطبوعه بنجاب ريس سيا لكوط                                                                               |             | "               | -111           |
| 1940                                                                                                                 | "           | "               | -11"           |
| م ١٩٩٨ .<br>النسوز من مطبوع ورشيد عالم رئس لا بور ١٩٠٧ او                                                            |             |                 |                |
| كشي نوح ، مطبوعة فررت عالم ريس لا بور ١٠٩١٠                                                                          | "           | "               | -114           |
| قورالحق<br>بالمه معلم مثل الاستفاد مان بالراقل 9.9                                                                   |             | "               | -110           |
| زول المسيح ،مطبع ضياء الاسلام فاديان ، باراول ٩٠٠٩                                                                   | "           | "               | -11.           |

اسلامي نراسب، مطبوعه لا بور، يار دوم ١٩٤٠ ع هداء ، مطبوعدلا بور ستدا چيشهيد، مطبوعه لا بود، پارسوم م ١٩٦٠ مفدم تفوية الإيمان ، مطبوعه الشرف ركبس لا بور د بوبندی نرمه، شائع کرده کنب خاند در بدندی تیا 51904/01460

انوار آفناب صداقت ،مطبوعدلا بهور ٠ ٢ ١هـ ١م/ ٥١ وأ الحيات لعدالمات ،مطبوعه ضبا وريس كراجي ١٩٥٩ سيف الجبار، مطبوعه كان يور

تفييرمنهج الصادقين قبصرالتوابيخ ، عبد دوم ، مطبوعه نونكشور ريس كهنؤ

علىنے حق فقرمحدركلال فناولي إبراسمير،مطبوعرالا آباد كناب النوجيد اصول كافي

ايضاح الحتى امطبوعه محدى ريس ديوبند ، ١٣٥٧ ه

تقوينه الايمان مطبوعه اشرب يركس لا مور " ننورالعينين ، مطبوعه دې محمدي رکس لا بهور

صراط المستقيم ،مطبوعه صيائي ٥٥ ١٢ هـ

ر اردو ، مطبوعه نا في ركس لا بور

۱۱- غلام احدوری ، پروفیسر ١١٨- غلام رسول فهرغير مقلد، مسط " -119

-11. ۱۲۱ - غلام مهرعلی ، مولانا

١٢٢- تماضى فضل احمدلدهيا نوى، مولامًا ۱۲۳ - فضل حدين بهاري غير فلد ، مولوي مم ١٧ - فضل رسول بدا يوني ، مولانا ١٢٥- ملاً فتح الله كاشا في مضيع مجتهد ٠١٢١- كمال الدين حدد، مورخ

> ١٢٠ - لطف الله، مولوي ١٢٨ - محدالوالحس غيرمفلد، مولوي ١٢٩- محداراتهم غيرمقلد، مولوي

١١٠٠ محدين عبدالوطب نجدي ،ام الوياب اسار الوجعفر محرب لعفوب كليني شيوعبهد

۱۳۲- محد اسمعیل د داوی ، امام الویا بیزانی

-144

-140

-144

١١١٥ محدين المعيل عين غير مقلد امهاى تطهير الاعتقاد

تحفدو بإبيب مقدم شن البيان ، مطبوعه لا مور ، بارسوم مقالات سرسيد ، مصدنهم ، مطبوعه لا مور ارمغان حجاز ، مطبوعه لا مور ، طبع بنجم ا ٩٥ اء کليات انبال ، مطبوعه دېلي

ردالمتحار، جلدسوم دیباج بذکره علمائے ہنداردو، مطبوعه پاکستان ہشاریکل سوسائٹی کراچی ۱۹ ۱۹

، مولانا محداحس نا نوتوی مطبوعد کراچی، بارا دل ۱۹ ۱۹ مشبلی نامه

موج کونز ، مطبوعه لا بهور، بارمشتم ۹۵۹ و ۱۹۶ تادیانی ندېب کاعلی محاسبه،مطبوعه اشرف پریس

لابور

حیات بدا جدشهبد دسوانح احدی مطبوع کراچی

برايت فلوب فاسيه

ا فا دان وطفوظاتِ سندهي مطبوعدلا بهور، باراقل

41964

۱۸۵۶ مطبوعه اشرف پرس لا در ، باراول ۱۵۹ مجة داسلام ، مطبوعه کان پور جارت ۹۵۹ و ۱۹۹ متیا سرجنفیت ، مطبوعه فیاض پرلس لا در ، باریشم

11944

مقياسس وبابيت

مدسار محدا سلمبیل غزنوی غیر مقلد، مولوی ۱۳۹ محدا سلمبیل سابق امیرالمحدیث، س ۱۳۱- محدا سلمبیل بانی نبی، مولوی ۱۳۱- علام نیر مجدا قبال، شاعر مشرفی ۱۳۱۰ س

۱۷۱۱- محداین این عابدین شامی، فقید ۱۸۷۲- محدابوب فادری، پروفسبر

> هم۱۰ شيخ محراكام، مطر ۱۲۵ - سيخ محراكام، مطر

٨٧١ - محدالياكس برني، پروفيسر

۱۷۹- محر معفرتهاندبسري، مولوي

. 10 - محرسید، مولوی

ا ۱۵۱- محدرود ، مولوی

۱۵۲- مبال محدشفیع ، دبی کمشنر ۱۵۱- محدصا بر فادری نسیم لستوی، مولانا ۱۵۱- محدعه انچهوی ، مولانا

-100

المينه صداقت المطبوع مطبع سعيدي كراجي، طبع دوم

خطبة صدارت اجمير مطبوع تعليمي بزنتنك ريس لابور

شطبهٔ صدارت بنارس ، مطبوعه را ۱۱ ۱۱ ۱۱

آ فنابِ دِايت،مطبوعه انتقلال ريس لا بهور، طبع نهم

فاضل ربلوى اوزرك موالات ،مطبوعدلا مور

فناوي مظهري ، مطبوع تراجي ، ١٩٤٠

مواعظ مظهري ،مطبوعه كراچي ، باراة ل ٠ ، ١٩

مندوشان میں و مانی تحریب (اردوزیمه) مطبوعه کراچی

مقدم معبن المنطق ، مطبوعه كراچي ، بارا ول ١٩٧٠

المينه صداقت

ا نوارخلافت

محربن عبدالوباب، مطبوعكراچي و ١٩ ١١٠

مندوشان كى بىلى اسلامى تخركب ، مطبوعه راولىيندى

مرتبيه كتكوبي مطبوعه لابور

الملفوظ ، جارول حصة ، مطبوع كراجي

تفييرصافي

نون کے انسو، وونوں حقے،مطبوعہ نجاب ریس لاہو

سوانخ فاسمى ، جلداد ل و دوم

م ١٥٧ محدفروزالدين روحي ، پروفيسر

اهدا محدقاسم نانوتوى ديوبندى مولوى تخذيرالناس ، مطبوعدلا بور

۱۵۸- سيد محر تحقيقوي ، مولانا

" " -109

١٧٠ - محدكرم الدين وبير، مولوي

۱۲۱ - محرسعوداحمد، پرونس

۱۹۲۰ - از این ایروفیسر ۱۹۲۷ - محد سلم عظیم آبادی ایروفیسر

۱۷۵ - عکیم محود احمد برکاتی ، مولوی

١٧٧ - مزامحمود احد، خليفة قادباني كذاب

" "-146

۱۹۸- مستودعالم ندوى ، مولوى

. . . . -149

١٤٠ - محودالحسن ديوبندي، مولوي

اء - مصطفی رضاخان بریوی ، مولانا

١٤١- مس كاشى ، مضيع عبد

١١٢ مشتاق احدنظامي، مولانا

۱۷۸ مناظراحس گيلاني ديوبندي مولوي

تصوبت الابمان، مطبوعدلا بور، بار دوم ٥ ١٠ - منوركسين سبيف الاسلام وبلوى، 51940/014A مولوي انكريزي نبي مطبوعه بنجاب نيشنل يزنمناك بركس لاهور ١٤١- منظوراتمد، يرسيل تجديدواحيات وين،مطبوعدلا بهور، إرشم ١٤٤- مودودى صاحب، بانى جاعت الله تفهيم القرآن، حلداة ل، مطبوعه لا بور، بالنفتم ١٩٥٨ " " ر علددوم ۱۱ ۱۹۶۰ " " -169 رر خدسوم ۱۱ ایسوم ۱۹۹۹ " -14. ر ملدمارم ، ، ۱۹۵۰ " " -111 تغبيات ملداول " -114 "لفهيات جلدووم المطبوعه بإكشان يرشنك وركس باردوم ۵۵۱۱۶ " " -144 غلافت وملوكيت، مطبوعدلا بور، بارتنج ١٩٤٠ " " -100 وستورجاعت اسلامي " " -14 مسئله قومين ،مطبوعه لا بور ، بأرسفتم ١٩٤٠ ۱۸۸ - میان نزرسین داوی ، با فی غیر قلدور فناوی نزیریه جلداول و دوم معيارالتي مطبوعه جيان ركيس لا موره ١٩٩٨ " -119 الفقذالاكبرامطبوعه اشرف يرنس لامور ١٩٠ - ابوغنيقد نعان بن ابن المعظم ۱۹۱ - نورالحسن خان جوبالى غير مقلد والى ١٩٢ - لورتخش توكلي، مولانا تحفيث بعد، حبداول ،مطبوعه كلزارعالم بريس لا مور م 19- وجدالزمان خال غيرمقلد مولوى تبويب القرآن ١٩٥٠- ١١ نزل الا برار ، جلد دوم

وسيليحليله، مطبع مصطفائی ۱۳۰۱ھ ساوركر، طبع اوّل ہمارے مندوستانی مسلان مشكرة المصابع 19۵- و کیل احمد کندرپوری ، مولانا 194- و نامک ساورکر ، مبندو ۱۹۵- ولیم مبنط ، انگریز ۱۹۵- ولی البین احمد ، محدث

### رسائل وجرائد

بابت و راكتوبر ، ١٩٤٠ بابت ١١ راكتور، ١٩٠٠ بابن ۱۹۷ اکتوبر ۱۹۷۰ مشيخ الاسلاممب بابت مارح تا منى م ١٩٥٥ شهدنبر بابت رمضان المبارك عديماه بابت فردرى ع ١٩٥٥ إبت ربيح الاقل مهماه إبت جمادى الاولى وسمساه بابت جمادى الاخرى ومهاه بابت شعبان ٩٩ ١١١ه بابت شوال ١٩٨٩ه بابت ربيع الثاني و١٣١٩ ه بابت فروری، ماری ۱۹۵۷ بابت ۱۱رایریل ۱۵ ۱۹۶ بابت ١١ رايربل ١٢ ١١ء ١- بفت دوزه ، الاعنضام ، لا و " " " -4 ٧- ما بنامه، الجيينة ، وبلي ۵- سهمایی ،العلم ،کراچی ٧- ماه نامه الفرقان ، مكنو " " " ٨- ١١ ١١ داده 9- ما منامه ، السواد الاعظم ، مراد آباد 11 11 -10 " -11 " - IY יון- יין " " -14 ۱۵ - ماه نامه، تحبّی ١١- بنفت دوزه ، چنان ، لا بور ١٤ - سفت روزه ، خدام الدين ، لا بو بابت ۲۲ فروری ۱۹۲۳ ابت ۱۱ر ایریل ۱۹۲۳ ابت شراه ۱۹۵ يابت نومبر ١٩٥١ ابت ۵۱روسمرا ۱۹۱۶ بابت ٢٠ رومير٢١ ١٩١ بابت ١٩ وسميره ١٩٥٥ ابت یکم فردری ۱۹۵۷ ابت بر فروری ۱۹۵۰ بابت مح اكتوبه ١٩٥٥ ابت ١ اكتور١٥١١ بابت ارفروری ۱۹۵۷ مابن ۱۹۲۵ جنوری ۹۲۵ اع بابت اارمنی ۵۵۹ اع بابت ۱۹۵۸ مرستمر و ۱۹۵ بابت ۲ رفروری ۵۵ ۱۹ بابت ۲۰ فروری ۱۹ ۱۹۶ ابت و رجون ١٩ ١٩ بابت ١١ اكتوبر١١٩١١ بابت واستمراه وواء بابت ، ارح تی ۱۹۳۸

٨ ١ - بفت روزه ، غدّام الدين ، لابو " -19 . ٢ - ما منامد، دارالعلوم، وبوبند ۲۱ - ما بنامه، نقاد ، کراچی ٢٧ - اخيار ، الفضل ، قاديان ۲۷- دوزنامه، جنگ، کاچی " " - 44 ۲۵ - دوزنامه، سیاست ، کانبور " " - 14 ٧٤ - دوزنامر، صدق ، لڪئو ۲۸ - دوزنامه، كوبهان، لابور ام - روز نامر، طلب ، لا بور بهم - دوزنامر، نوائے وقت ، لا بور ٥٧- جنوستان المز عمر- دوزنامه، بنگ انٹریا مع- روزنامرجاگ، کاچی ۹ سر- روز نامر استيسمين

# قطعتر المخ كتابث

(الزحفرت مولانا اخترالحامري الرصوي مرك كا حيدرآباد)

آئینہ کتاب یہ کیا ہے يرسرعام بر سدايا ب ہر نقاب آج نوح چینکا ہے "ار "اد حر دیز ده ب سر بازار کر نظاہے شاہ احدرصت کا نیزہ ہے قبری جس کا وار ، تور ب تج یہ بے تک کرم رضا کا ہے رہرراہِ شاہِ بطی ہے عبد تُونے رضا سے باندھا ہے کام تھ کورضانے سونیاہے حضة فين بردساله برسطرحيس كى باده فاندب جس نے دیکھائیکار اُٹھاہے آج نحن مر مطلاب

لنده ، یاننده باد اے اخر جس میں عرباں ہیں ولو کے بندے اُن کے کروہ چبروں سے تو نے أن كى إك إك فريب كارى كا وہ کیا ہے محاسبہ تو نے الله الله تيرى نوكب مت مارجن کی ارے معاذ اللہ مظهری فیض ہے یرسب لا ریب ياسبال ملك رض كا تُو تری تریے یہ ہے ظاهر سُنّت و دین کے تحفظ کا عدنام ہے نیری مرفحرر جن كا برحوت ساعت رعوفان الله الله برفيض مثاو رضا واه واعب نامرٌ اخت

### قطعة المح وسي

(ازحفرت مولانا اختسر الحامرى الرصنوى مظله العالى عيد آباد)

وبكوكرص كونظري نورب روستن نكاه سب كى شوكريس بيمصنوع ففيلت كى كلاه بردلیل اُن کی ہوا کے ہے پرول پرشل کا جراك ويان بازار با حال تبا ان ب مش نظراک ایک کا گرو نے سیا عاشيه بردار گاندهي، كانگرس كے نيرنوا ب يقينًا آپ رِكُطفِ رضًا شام و يكا بوزمانين فزون سيحبى فزون زعزوجا إسكاك إكرون بعلى ففيلت يراكو اک مورج کے لیے شعل مکف ، مینار

الدالدوفرة اخرى كباتصنيف ب مل گیا ہے فاک میں نجدی کا تاریخی عرور مرى أن كے فضاميں اور رہى ميں وهجيا ل إسطرح فرمايا بع بوجليون كالمتساب نوح سنى ئەن سے برخزىك كارى كى نقاب يعنى سِالكرزى شطرنج كے مہرے ہيں ب بین قیت بے یعلمی کارنامرا ہے کا روزوشے علم عل میں ہوترقی آپ کے مرحاتحقیق ، یه روز قلم صد آفری ایک سرایہ برابل قلم کے واسطے حسن في ديمها إس كو اختر كه أشما بيساخته واه رضوی شان ہے، کیایہ، رضا کی شان واہ

## قطعة إرمخ طباعث

(از حضرت اختر الحامدي الرضوي مذظله العالى محيدر آباد)

اخرزرے نارے کیا سیرت رمن عرت دراز باد ، وعایه خدا سے ہے احمدرضاكا والاوستسيدا نزتو بوكبول جب اُن کوعشق سرور بردوسراسے ہے تجرين كاو كطعت رفناكى ب رات ون براوج علم ونضل أسخين كى عطاس ب سررام اہل قلم کا سب سے تاج كياشان،فضل حفرت فوف الورى سے طرزبال من کاک رضا کا ہے بانکین ظاہر بیٹس ، نیرے قلم کی اداسے ہے جنگ آزما و برسمه بیکار رات ون تُو وشمنانِ ذاتِ سفر أبنيا سے ہے ير انحر كا فيصله "اريخ طبع ميں ہے تؤفيفياب حبثسة فیض رضا سے ہے

المرح مرف المراح المرا

تصنیف، من صحیحی سرام (عبد)
علام غلام رئول معیدی شخاله رئول معیدی شخاله رئول معیدی شخاله رئول المثلا المرائق والمرائق والمرائق المرائق المرائق

مُتُعِن لْسَالَى مِتْرِجِم (٣ مِد،) اما) اوِمِدار طن احرب ننیب بنای ب بون این ترجر مولیان ورست محروز کار مولیان فظ محدور است وازی بخارى نشركوپ تنج وهومله) اما المحذنين الوعبار لله محد بنامي بارئ مترجم، مولانا عالميم خال خترانا جمانيو

م مشکوه ترشرلیب مترجم رسوند) امام ولی الدین محمد بن عبد الله الخطیر شبشتان مترجم افاصل شبیر ولانا عبد کیم مال خرشا جهانوری چامع ز مذی سرم بع شمال زمذی مدت مبیل اما ارمین محدر به بی ترمذی رونه مترجم ، مولین ملامه محدصدیت سیدی مزادی

طی و می میشر از در این میم مع خارصهٔ مضابین محدث علیل امام الموجوز احدین میرانطا وی کونی را نوانیا مقریم : مقارمی مصدی تزار دی ترج ترزی شریف را خران انعاکین تقدیم ، عقارمهٔ غلام رسول سیدی شارم مرشریف منتن این ماجه مترجم (۱۲ مد) ۱م هانط ابوعبد مند محدن زیدان اجدار معی لقوری انش مترجم و مولانا عالمی مان اخترشا بهمان پوری

ریاش اصالحین مترجی (۲ جد) سنخ الاسلام ابوزگریایجیاین شرف النودی مترجی: مولانامحسد صقیق نزار دی مزطلهٔ تقدیم: محرمبدامحسیم شرف قادری سن من اورا و وشراع بست جم اما ابرداور المان بالنوث بت ن رواله (۱۹۹۰) مترج الموليا عراكيم مال خرشا جها بري

فريد بكاك مر أدوبازار واليور فن ماماس»